المَا اللهُ اللهُ

اضافه وتخريج شده ايدين

حنرت بولاً مُحَدِّلُوسُف شِلْ لَرُصِيَّالُوى تَهْمِيْكِ تتب بِحْرَق حضر شِنْ مُولانا سِعِيْلُ الْحِصِلِالْبِيورى تَهْمِيْكِ حضر شِنْ مُولانا سِعِيْلُ الْحِصِلِالْبِيورى تَهْمِيْكِ

جليهام

مسافری نماز جمعه کی نماز نماز تراوت محبره سهو اورادد وظائف میت کے اُحکام 'نماز جنازه قبرول کی زیارت ایصالی اُواب آنکھول کاعطیہ اوراعضاء کی پیوند کاری قرآن کرد کی کی عظمت اورائ کی تلاوت روزہ رکھنے کے مسائل روزہ رکھنے کے مسائل اِعت کاف کے مسائل





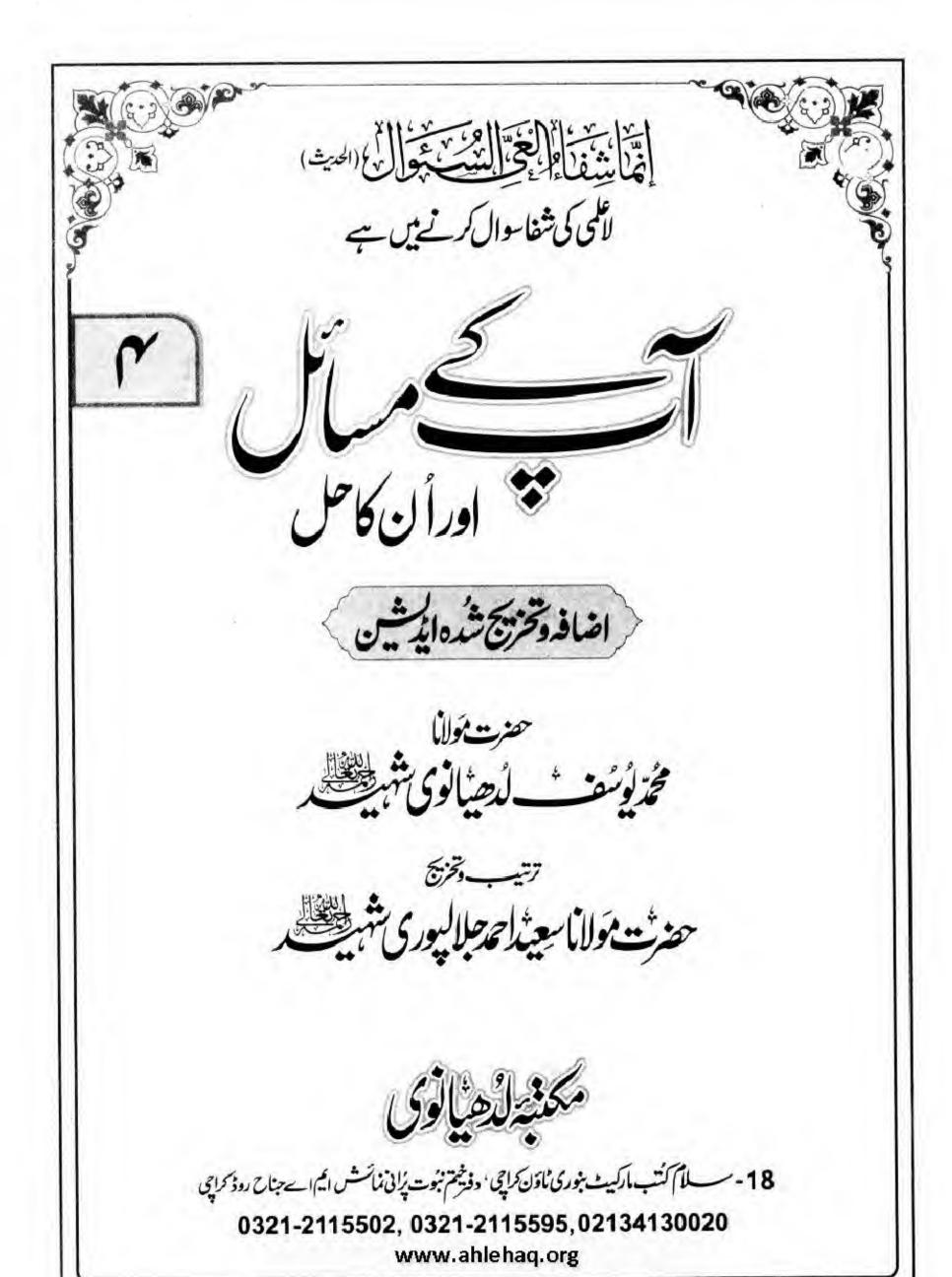



۔ پیکتاب یااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا۔

#### كالي رائث رجسر يشن نمبر 11719

ا کے مسال ان کامل

نام كتاب

عَنه عَلاَهُ مُحْدَلُونِتْفُ لُدُهِيًّا لَوى تَهْبِيُّكَدِ

مصنف

حضرت مولانا سعیندا حرصلالبوری شهرینگید

رتيب وتخريج

منظوراحرمپوراجپوت (ایدوکیٹ ہائی کورٹ)

قانونی مشیر

=1919 :

طبعاوّل

په متی ۱۱**۰**۲ء

اضافه وتخزيج شُده الْمِثِين

: محمد عامر صديقي

كميوزنك

تشمس يزنتنگ بريس

يرنٹنگ

www.ahlehaq.org

محتبئة لأهنالوي

18-سلام كتب اركيث بنورى ناوَل كراچى دفيتم نبوت پُرانى نمائشش ايم اسے جناح رود كراچى

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

# فهرست

#### تحدة سهو

| ۵۱                 | تجدة سہوكن چيزول سے لازم آتا ہے اور كس طرح كرنا جا ہے؟                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱                 | نماز میں ہونے والی غلطی کی تلاقی کا طریقہ                                        |
| ar                 | تجدهٔ سہو کے مختلف طریقوں میں افضل طریقہ                                         |
| ar                 | نماز میں یاوآیا کہ ایک مجدہ بھول گیا تھا تو مجدہ کر کے مجدہ سہوکرے               |
|                    | بھولے سے نماز کا فرض چھوٹ جائے تو تجدہ سہوسے پوری نہ ہوگی                        |
| or                 | اگر کوئی مخص تیسری رکعت میں بھی بھول کر بیٹھ گیا تو کیا سجدہ سہولا زم ہے؟        |
|                    | پہلی یا وُ وسری رکعت میں تجدہ بھول گیا تو یا وآنے پر تجدہ کر کے تجدہ سہوکر لے    |
| ۵۳                 | نماز میں رکعات کی کمی ، بیشی پر بجد ہُ سہوکر نا                                  |
|                    | ور کی آخری رکعت میں دُ عائے قنوت کے بغیر رُکوع کرلیا تو سجدہ سہوکرے              |
| ۵۳                 | پہلے قعدے میں دُرودشریف پڑھ لے تو سجدہ سہولازم ہے                                |
| ۵۴                 |                                                                                  |
| ۵۴                 | مقتدی ہے غلطی ہوجائے تو وہ تجدہ سہونہ کر ہے                                      |
| ۵۳                 |                                                                                  |
| ۵۳                 | آخری قعدے میں شریک مقتدی کیااِ مام کے ساتھ سجدہ سہوکرے؟                          |
| يرهى تحدهٔ سهونهيس | مقتدی نے پہلی رکعت سمجھ کرؤ وسری میں ثنا پڑھ لی یا پہلی کوؤ وسری سمجھ کر ثنانہیں |
| ۵۵                 | جماعت میں مقتدی کا بھول کرالتحیات کی جگہ سور ہُ فاتحہ پڑھنا                      |
| ۵۵                 | كيا قضا نماز ول ميں بھى تجدهٔ سہوكرنا ہوگا؟                                      |
| ۵۲                 | تجدہ سہوکے لئے نیت کرنا                                                          |
| ۵۲                 | تجدهٔ سہومیں کتنے تحدے کرنے چاہئیں؟                                              |

| ۵۲۲۵                        | سجدہ سہومتی مرتبہ کیا جا تا ہے؟                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۵۲                          | نماز میں غلطی ہونے پر کتنی دفعہ بحیدۂ سہوکر نا ہوگا؟                  |
| ۵۷                          | ا گرثنا پرٔ هنا بھول گیا تو بھی نماز ہوگئی                            |
| ۵۷                          | کیاایک سورۃ چھوڑ کرآ گے پڑھنے سے بحدہ سہولازم ہوگا؟                   |
| ۵۷                          | آيات مجولنے والے پر تجدهٔ سهو                                         |
| موتا                        | فرض کی آخری دورکعتوں میں سورۃ ملانے سے سجد وُسہودا جب نہیں            |
| ۵۸                          | نماز میں اگر سورة پڑھنا بھول جائے تو کیا تجدہ سہوکرنا ہوگا؟           |
| يس ملاكية كافي ب            | يبلى اور دُوسرى ركعت ميں سورة ملانا بھول جائے اور تيسرى، چوتھى :      |
| زكاظكم                      | نماز میں اگرسور ہ فاتحہ بھولے سے رہ جائے اور بجد ہُسہوکر لے تو نما ن  |
| م جانے والے کی نماز کا حکم  | نفل،سنت نماز کی دُوسری، تیسری رکعت میں فاتحہ یا کوئی سورۃ بھول        |
| ی جائے تو سجد و سہو کافی ہے | سنتوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد سور ہ ملا نا بھول |
| ۵٩                          | ایک رکعت رہے پرالحمد کے ساتھ سورة ندملانے پر بحدہ سہوکرے.             |
|                             | قيام مين بهولے سے التحيات يرصنے يركب تجدؤ سمبوداجب موكا؟              |
| ۲۰                          | قيام مين التحيات ياتنبيج يز هنااورز كوغ ويجود مين قراءت كرنا          |
| اجبنہیں                     | آخری دورکعت میں الحمد کے بعد بسم اللہ پڑھ لی جائے تو سجد ہُ سہوو      |
| ۲۰                          | الحمدياؤ وسرى سورة چھوڑ دينے سے تحدہ سبوداجب ہے                       |
|                             | ظهراورعصرمين بجول كرفاتحه بلندآ وازية شروع كردى تؤكيا سجدة            |
| 71                          | دُ عائے قنوت بھول جائے تو سجد ہُ سہو کرے                              |
| ۲۱                          | التحیات کے بعد تلطی ہوجائے تو کیا حجدہ سہوکرنا ہوگا؟                  |
|                             | حارر کعت سنت مؤکدہ کے درمیانی قعدہ میں التحیات سے زیادہ بڑے           |
|                             | تجدؤ سہوکے بعد غلطی ہے دو دفعہ تشہدیر ہے لے تو دوبارہ بجدؤ سہو کی م   |
| ۲۲                          | ۇرودىشرى <u>ف</u> اورۇغا كے بعدىجدۇسبوكياتو كوئى حرج نېيى             |
| اسهوبين                     | التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد وضو کی وُعازبان سے نکل گئی تو سجد و     |
|                             | وترکی نماز میں بھی پہلا قعدہ واجب ہے                                  |
| ۱۳                          |                                                                       |
| ٣                           |                                                                       |

| ٧٣            | التحیات کی جگه سورة پڑھنے پر تجدہ سہو کرے                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣            | 1 1 1 1                                                                            |
| ٧٣            |                                                                                    |
| ٠,            |                                                                                    |
| ۱۵            |                                                                                    |
| ۲۵            |                                                                                    |
| ۲۵            |                                                                                    |
| انازاناز      | قعدہُ اُولیٰ میں بھول کر کھڑا ہونے والا باد دِلانے پر بیٹھ کر بجدہ سہوکرنے والے ک  |
| روري ہے۔۔۔۔۔۔ | دُ وسرى ركعت ميں سورة يڑھنے نه يڑھنے ميں ياپہلے تعدہ ميں شک ہوتو سجدہ سہوط         |
| 77            | درمیانی قعدہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو واپس نہلوٹے بلکہ آخر میں بحدہ سہوکر لے         |
|               | اگر قعدهٔ أولیٰ کااشتباه ہو گیا تو تجدهٔ سہوکرے                                    |
| ٦٧            |                                                                                    |
|               | إمام قراءت میں درمیان ہے کوئی آیت چھوڑ دیتو کیا سجدہ سہوہ؟                         |
| ٩٨            |                                                                                    |
|               | "مبوق"اور"لاحق" كيجدة سهوكاتكم                                                     |
| ٦٩            | مبوق إمام کے پیچھے اگر بھول کرؤرود شریف پڑھ لے تواس پر بجد ہ سہوبیں                |
| ۷٠            | مبوق اگر إمام كے ساتھ سلام پھيردے تواب كيا كرے؟                                    |
| ۷٠            | جماعت ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں غلطی پرسجد ہُ سہو کا حکم                            |
| ۷٠            | بھول کرا مام کے ساتھ سلام پھیرنے والا اگر فورا سجد ہ سہوکر لے تو کیا تھم ہے؟.      |
| ۷۱            | ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تو کیا مجد ہُ سہو کرنے ہے نماز ہوجائے گی؟                    |
| ۷۱,           | تىن ركعت فرض كوبھول كر جا رركعت يڑھنا<br>تين ركعت فرض كوبھول كر جا رركعت يڑھنا     |
|               | عار رکعت کے بجائے یا نج پڑھنے والا سجد ہُسہوکس طرح کرے؟                            |
| ∠r            | a i                                                                                |
| ۷۳            | عید کی تکبیرات اِمام زیادہ کہددے ما کم کردے تو تحدہ سہوکرے                         |
| ۷۳            | میرن بیرون بون اربیارہ ہدرت یا ۱ روے وہ جدر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۷۳            |                                                                                    |
| <u></u>       | ر الول ال يادات له ول الله الورما ها واب يا رع                                     |

| ۷۳,                                                        | نفل نماز بیٹھ کرشروع کی اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو تجدۂ سہونہیر                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۴                                                         | سجدهٔ سہوکب تک کرسکتا ہے؟                                                                                                               |
|                                                            | دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد مجدہ سہوکر سکتا ہے                                                                                         |
| ے؟                                                         | وُرودشريف براهة وقت مجده سهويادا تاتوكب مجده سهوكر                                                                                      |
| نے پردوور پرسلام پھیردیا تو کیا مجدہ سہوے نماز ہوجائے گی؟د | الحمد كى جگدالتحيات پر هكرنماز بورى كى ، وز پر صنة ،وئ يادآ .                                                                           |
|                                                            |                                                                                                                                         |
| سافر کی نماز                                               | •                                                                                                                                       |
| 44                                                         | کتنے فاصلے کی مسافت پر قصر نماز ہوتی ہے؟                                                                                                |
| 44                                                         | •                                                                                                                                       |
| 44                                                         |                                                                                                                                         |
| ۷۸                                                         | قصرنماز کے لئے سفر کی حد کتنی ہے؟                                                                                                       |
| ۷۸                                                         | دورانِ سفرنمازیں مؤخر کر کے منزل پر اِظمینان ہے پڑھنا                                                                                   |
| ۷۸                                                         | م گھرے نکلتے ہی مسافر ہوجا ئیں گے یا اسٹیش چہنچ کر؟                                                                                     |
| 49                                                         | شہر کے اندر گاڑی میں دور کعت پڑھنا                                                                                                      |
| ۷۹                                                         |                                                                                                                                         |
| ∠9                                                         |                                                                                                                                         |
| كا إعتبار هو گا                                            |                                                                                                                                         |
| اوررائے میں لمبے سفر کا ارادہ کر لیا تو قصر کرے گا         |                                                                                                                                         |
| Α•                                                         |                                                                                                                                         |
| هے؟ ۔ ۔ ۔ ۔                                                | 나 집에 하는 것이 되었다. 그 아이는 아이는 아이는 아이를 하는 것이 없다는 것이 없다.                                                                                      |
| فر بوگا؟                                                   |                                                                                                                                         |
| Al                                                         |                                                                                                                                         |
| ۸۲                                                         | 맛있으면 여명 어제도 그렇게 하는 없어진 말이 되었다.                                                                                                          |
|                                                            | جس شہرمیں مکان کرایہ کا ہو، جا ہے اپنا، وہاں پہنچتے ہی مسافر م<br>سے بیٹر نے میں میں ہے ہے۔ ایک میں |
| ہے والا محص نماز قصر کرے<br>ب والا محص نماز قصر کرے<br>ں؟  | ایک ہفتہ گھبرنے کی نیت ہےا ہے گھرے ساٹھ میل وُ وررے<br>اکثر کہیں دیہ میں دریاں میں کہ ماز ہو تیس ترک ہے زن روجود                        |
| / ····································                     | رہا کی بیل اور ہواوروالد ن و سے ایل و بون مار پر 🖦                                                                                      |

| ٹہ سے چکوال ڈیڑھ ماہ کے لئے جانے والا وہاں سے اگر تین جا ردن کے لئے لا ہور جائے تو قصر کرے                                          | -3    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| . جگها ژهائی ماه گزارنے والاکتنی نماز پڑھے گا؟                                                                                      | ایک   |
| ا چی کار ہائٹی میر پورمیں آٹھ دن رہ کر کرا چی آئے جائے تو وہاں کتنی نماز پڑھے؟                                                      | 5     |
| ا چی کار ہائشی حیدرآ با دمیں ملازمت کر ہے تو کیا قصر کرے گا؟                                                                        | 5     |
| ر سے سومیل دُ ور چھدن رہنے والا و ہاں کتنی نماز پڑھے؟                                                                               | 5     |
| نِ سفرنماز پوری پڑھی جائے گی یا قصر؟                                                                                                |       |
| ر آباد کے نوری آبادنو کری کے لئے آنے والا وہاں پوری نماز پڑھے گا                                                                    | حيد   |
| ے دوران نماز کے سائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           |       |
| ں آباد فیکٹری میں ہفتہ رہنے والے کراچی کے باشند ہے کتنی نماز پڑھیں؟                                                                 |       |
|                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                     |       |
| ورعورت اپنی اپنی سسرال میں مقیم ہوں گے یا مسافر؟<br>سریں ہوری نہ                                                                    |       |
| ت میکے میں سفری نماز پڑھے یا پوری نماز؟<br>- سیار میں تاتا رہے اور سیار سیار کا سیار کا سیار کا |       |
| ی شدہ لڑ کے کی مستقل سکونت کون سی کہلائے گی؟                                                                                        |       |
| سیت دُ وسرے شہر میں قیام پذیر کی نماز کا حکم                                                                                        |       |
| كيل دُ وريپندره دن ہے كم رہنے والے كى تماز كاتھم                                                                                    |       |
| ى ميں رہنے والا طالب عِلَم كتنى نماز و ہاں پڑھے اور كتنى گھر پر؟                                                                    | بإطر  |
| سفرے واپسی کے بعد بھی نماز قصر پڑھنی ہوگی ؟                                                                                         | -15   |
| نِ سفر قضا شده نما زین کتنی پڑھنی ہوں گی؟                                                                                           | دورا  |
| باز کی قضائجمی قصر ہو گی                                                                                                            | قفرنه |
| کے جہاز میں سفر حج کریں تو کیا قصر کریں گے؟<br>۔                                                                                    | ياني  |
| ے علاقوں اور پچھ َدن سات میل وُ وردیہات میں گزار نے والی تبلیغی جماعت پوری نمازیز ھے گی                                             | مختلف |
| قع میں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری؟<br>* میں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری؟                                                               |       |
| مكه مين مقيم هو گايا مسافر؟<br>مكه مين مقيم هو گايا مسافر؟                                                                          |       |
| نِعرفات میں قصر کیوں پڑھی جاتی ہے؟<br>پاعرفات میں قصر کیوں پڑھی جاتی ہے؟                                                            |       |
| پ روت من ریدن پر قاب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                                                                            |       |
| 11                                                                                                                                  |       |

| 9~    | اِمام مسافر کے بیچھے بھی مقیدی کو جماعت کی فضیلت ملتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۳    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۳    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۵    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ہوائی جہاز میں نماز کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94    | رں ، ہو رور بار سر است.<br>قدرت ہوتو ٹرین میں نماز کھڑ ہے ہوکر پڑھنا ضروری ہے ،اور قبلہ رُخ تو ہرحال میں ضروری ہے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩٨    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | سیادوران سرساری ادامه می گروری ہے. میر کی سری ادام رہے.<br>دوران سفر گاڑی میں نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | چلتی ٹرین میں بیٹھ کرنماز پڑھنا<br>پر ایس میں بیٹھ کرنماز پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ···   | 그 그 아내는 아내는 아내는 그 그 그 그 아내는 경기 있는 것 같아 하는 것이 하는 것이 하는 것이 없는 것이다. 그렇게 하는 것이 없어 없는 것이 없다면 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| l • • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (*)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۲   | بس میں بیٹھ کرنما زنہیں ہوتی ،مناسب جگہ روک کر پڑھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (• t  | دُ را ئيوربس ندرو كيو كياسيث پر بيڅه كرنماز پڙھ ڪتے ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı•r   | نماز کے لئے بس رو کنے والا ڈرائیورا گرنماز نہ پڑھےتو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠r    | The state of the s |
| ٠٣    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠٠    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠٣    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠۴    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| إمام مسافر ہے یا مقیم معلوم نہ ہوتو اِ قتد اکس طرح کریں؟                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| سفر میں صرف فرض پڑھیں پاسنن ووتر بھی؟                                               |
| سفر میں سنت اور نوافل بھی ادا کرنا کیسا ہے؟                                         |
| قصرنماز میں التحیات، دُرودشریف اور دُعا کے بعدسلام پھیرا جائے                       |
| اگرمسافرکہیں قیام کرے تو مؤ کدہ سنتیں پڑھنی ضروری ہیں؟                              |
| كياسفر مين تنجد، إشراق وغيره پڙھ سکتے ہيں؟                                          |
| سفر میں عصر کی نماز شافعی وقت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں                                 |
| كياسفرمين نمازي ملاكر پڙھ ڪئتے ہيں؟                                                 |
| جمعه کی نماز                                                                        |
|                                                                                     |
| جعد کا دن سب سے افضل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| الله تعالیٰ نے جمعہ کوسیّدالایام بنایا ہے۔                                          |
| نماز جمعه کی اہمیت                                                                  |
| جمعه کی نما زفرض یا دا جب؟                                                          |
| او وَ رِثَائُم کی خاطر جمعہ کی نماز چھوڑ ناسخت گناہ ہے                              |
| جعہ کے لئے شرائط                                                                    |
| جمعة شهراور قصبے میں جائز ہے، جیموٹے گاؤں میں نہیں                                  |
| بڑے قصبے کے ملحقہ چھوٹے جھوٹے قصبات میں جمعہ پڑھنا                                  |
| بڑے گا وَں میں جمعہ فرض ہے، پولیس تھا نہ ہویا نہ ہو                                 |
| چھوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھنا سیجے نہیں ہے                                              |
| ڈیڑھسوگھروں والے گا وَں میں نمازِ جمعہ                                              |
| المفاره ہزارآ بادی والے گاؤں میں جمعہ                                               |
| کیاجوا نے جعہ کے لئے آبادی کی تعداد میں مسلم ،غیر مسلم ،عورتیں اور بچے سب شامل ہیں؟ |
| جہاں پرکسی کوآنے کی إجازت نہ ہووہاں نمازِ جمعہ ادا کرنا                             |
| ینج گانه نما ز کا اِنظام نه ہونے والے دیہات میں نما زِ جمعہ                         |
| دوسوگھرول پرشتل آبادی میں جعد کاشری تھم                                             |

| 119                                              | سوگھروں پرمشتمل گاؤں میں نماز جمعہ                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ے جعد کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | جس گاؤں میں ضروریات ِزندگی میسر نہ ہوں وہاں تمیں سال سے پڑھے        |
| 114                                              | آڻھ سواَ فراد پرمشتل گاؤں ميں نماز جمعه                             |
| 11A                                              | بچوں اورعورتوں سمیت تین سوا فراد پرمشمل آبا دی میں نما زِ جمعہ      |
| 11A                                              | تین ہزارافراد پرمشمل آبادی قریۂ کبیرہ ہے،اس میں نمازِ جمعہ جائز ہے  |
| 119                                              | ایسے گاؤں میں جعہاورعیدین کی نمازجس کی قریبی بیستی میں جمعہ ہوتا ہو |
| 114                                              | جنگل میں جمعہ کی نماز کسی کے نز دیک سیجے نہیں                       |
| 114                                              | جیل خانے میں نمازِ جعدادا کرنا                                      |
| ir+                                              | فوجی کیمپ میں جمعہادا کرنا                                          |
| (r)                                              | فیکٹری میں جعہ کی تماز                                              |
| iri                                              | ماركيث كے تهدخانے ميں نمازِ جعه                                     |
| ırr                                              | تفریح کے مقام یا اِجْمَاع کی جگه پر نما زِجعه اُ داکرنا             |
| irr                                              |                                                                     |
| irr                                              | جس مسجد میں بنج گانه نمازنه هوتی هواس میں جمعها دا کرنا             |
| ırr                                              | جس مسجد میں اِ مام مقرّر نہ ہو، وہاں بھی نما زِ جعد جائز ہے         |
| ırr                                              |                                                                     |
| ırr                                              |                                                                     |
| irr                                              | جمعه کی تیسری اَ ذان صحیح نہیں                                      |
| Irr                                              |                                                                     |
| Irr                                              |                                                                     |
| 110                                              |                                                                     |
| ItZ                                              |                                                                     |
| IrZ                                              |                                                                     |
| Ir∠                                              |                                                                     |
| Ira                                              |                                                                     |
| IFA                                              | نمازِ جمعه گھر کی بیٹھک میں ادا کرنا                                |

| IFA  | جمعه کی نماز نه ملے تو گھر میں پڑھنا کیساہے؟                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| IFA  |                                                                             |
| IF9  |                                                                             |
| Ir9  |                                                                             |
| r ?  | جمعہ کے دن جلدی آنے والے اور دیرے آنے والے لوگوں میں کون بہتر ہیں           |
| اسا  | كيا خطبه جمعه سنے بغير نماز جمعه موجائے گى؟                                 |
|      | خطبهُ جمعه کے وقت دوزا نو بیٹھنا                                            |
| ا۳۱  |                                                                             |
| rr   |                                                                             |
| mr   |                                                                             |
| ırr  | 그리고 아이들 아이들 아이들 때문에 가장 아이들이 아니는 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그       |
| rr   |                                                                             |
|      | غير عربي ميں خطبهٔ جمعه                                                     |
|      | جمعہ کے خطبے کی شرعی حیثیت<br>جمعہ کے خطبے کی شرعی حیثیت                    |
|      | خطبه جمعه عربی زبان کےعلاوہ کسی زبان میں دینا نیز کسی سرداریا حاکم کی تعریف |
| ms   |                                                                             |
| IFS  |                                                                             |
| IF6  |                                                                             |
| IF 6 |                                                                             |
|      | خطبہ جمعہ کے دوران سنتیں پڑھنا                                              |
|      | خطبہ جمعہ کے دوران نماز پڑھنا سیجے نہیں                                     |
| JPY  |                                                                             |
| r2   |                                                                             |
| IFA  |                                                                             |
| ۳۸   |                                                                             |
|      |                                                                             |
| ٣٨   | تطبیہ نے دوران ۱۰ دان نے بعد دعا ماسی                                       |

| ی جاتی ؟                             | جمعہ کے خطبہ سے پہلے شمیہ بلندآ واز سے کیوں نہیں پڑھ      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| IF 9                                 | خطبہ جمعہ کومسنون طریقے کے خلاف پڑھنا                     |
| ira                                  | خطبے سے پہلے إمام كاسلام كہنا                             |
| Irq                                  | خطے میں خلفائے راشدین کا ذِکر کر ناضروری ہے               |
| IF9                                  | خطبہ جمعہ کے دوران وُ رو دِشر بیف پڑھنے کا حکم            |
| ١٣٠                                  | خطبہ جمعہ کے دوران بآواز آمین کہنا سیجے نہیں              |
| Ir.•                                 | دورانِ خطبه سلام كرنا، جواب ويناحرام ب                    |
| 1 · ·                                | خطبه کے دوران گفتگواوراً ذان کا جواب دینا                 |
| 16                                   | خطبه کے دوران چندہ لینا دینا جائز نہیں                    |
| بایات کرنا                           | خطبه جمعه كى أذان سے لے كردوركعت فرض تك دُنياوك           |
| ک آنے پر دُرود بھیجیں یا خاموش رہیں؟ | خطبے کے دوران آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اسم مبارک      |
| الا الا الا الا الا الا الا الا ا    | خطبے کے دوران دُ عاما نگنا ، نیز دُ وسری اَ ذان کا جواب د |
| (rr                                  | خطبے میں خطیب کا ہاتھ باندہ کر کھڑے ہونا                  |
| ırr                                  | جمعہ کے خطبے کی اُذان کا جواب دینا                        |
| ırr                                  | جمعہ کے وعظ کے دوران ذکراللہ یا دُرودشریف پڑھنا           |
| Irr                                  | خطبه جمعه کے دوران خاموثی اور لاؤ ڈائیپیکر کا استعال .    |
|                                      | جعد کا خطبدایک نے پڑھااور نماز وُوسرے نے پڑھائی           |
| ILL.                                 | خطبهاورنماز میں لوگوں کی رعایت رکھنی جاہئے                |
| ira                                  |                                                           |
| Ira                                  |                                                           |
| Ira                                  |                                                           |
| IP 1                                 |                                                           |
| IF 7                                 |                                                           |
| IM4                                  | جعه کی نماز میں کمی قراءت کرنا                            |
| Ir2                                  |                                                           |
| Ir2                                  | جمعة الوداع كے بارے ميں                                   |

| IFA    | جمعہ کے دن عید ہوتب بھی نما زِ جمعہ پڑھی جائے گ           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Ira    | کیاعورت گھر پر جمعہ کی نماز پڑھ عمق ہے؟                   |
| 16     | عورتوں کی جمعہاور عید کی نماز                             |
| 10+    | کیاعورتیں گھر میں جعہ با جماعت ادا کریں یا ظہر کی نماز؟   |
| 16 •   |                                                           |
| 10 +   |                                                           |
|        | كياجمعيه كے دن زوال نہيں ہوتا؟                            |
|        | لا وَ دُا سِيكِر پِرخطبه ونماز كاشرى حَكم                 |
| ١۵١    | شهرہے ؤور جانے والے پر جمعہ کی نماز ہے                    |
| 10r    |                                                           |
| 10 r   |                                                           |
| 10 r   |                                                           |
| 105    | پید میں در دیا پیشا ب کا تقاضا ہوتو کیا کرے؟              |
| 10r    | جعدا ورنماز کے بعد اِجْمَا کی دُعانہ کروانا کیسا ہے؟      |
|        | .126                                                      |
|        | عيدين كي نماز                                             |
|        | ىازغىدىن كى نىپ                                           |
| 10r    |                                                           |
| 10r    |                                                           |
| 100    | عِيد،عيدگاه ميں پڑھناافضل ہے يامسجد ميں؟                  |
| 100    |                                                           |
|        | ں کاعید کے لئے عید گاہ جانا                               |
| 100    | ت كا دن كس ملك كى عيد كا موگا؟                            |
| 16Y    |                                                           |
| ۱۵۲۲۵۱ | 10 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B                  |
| 107    | یدمیں مقتدی کی تکبیرات نکل جائیں تو نماز کس طرح پوری کرے؟ |
|        |                                                           |

تراویج کے لئے دُوسری محید میں جانا .......

| ١٨٧  | تراوت کے امام کی شرا نظ کیا ہیں؟                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٧  |                                                                                   |
| IAA  |                                                                                   |
| IAA  | معاوضہ طے کرنے والے جافظ کی اِقتدامیں تراویج ناجائز ہے                            |
| IAA  |                                                                                   |
| 149  |                                                                                   |
| 149  |                                                                                   |
| 149  |                                                                                   |
| 14+  | تراویج میں قراءت کی مقدار                                                         |
| 19+  | دوتین را توں میں کمل قرآن کر کے بقیہ تراوح مجھوڑ دینا                             |
| 14   | کیاسات روز ه تراوت کی جائز ہے جبکہ تلفظ بھی سیح نہیں ہوتا؟                        |
| (91  | رمضان کے چند دِن میں تراوی کے سننے والے بقیہ مہینے کی تراوی کے فارغ نہیں ہوجاتے   |
| 191  | نمازِ رَاوِ یَ مِیں صرف بھولی ہوئی آیات کو دُہرانا بھی جائز ہے                    |
| 197  | تراوی میں خلاف تر تیب سورتیں پڑھی جا کمیں تو کیا سجدہ سہولازم ہوگا؟               |
| 197  |                                                                                   |
| 197  | دورانِ تراوتِ کِن قل هواللهُ ' کوتین بار پرٔ هنا کیسا ہے؟                         |
| 19r  | تراوت کیمین ختم قرآن کاضح طریقه کیا ہے؟                                           |
| 198  | تراوت کیس اگرمقتدی کا رُکوع چھوٹ گیاتو کیااس کی نماز ہوجائے گی؟                   |
| 1917 | تراوت کی وُ وسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور جار پڑھ لے تو کتنی تراوت کے ہوئیں؟ |
| 1917 | تراوت کے دوران وقفہ                                                               |
| ١٩٣٠ | عشاء کے فرائض تراوح کے بعدا داکرنے والے کی نماز کا کیا تھم ہے؟                    |
| 190  | جماعت ہے فوت شدہ تراوی کے وتر ول کے بعدادا کی جائے یا پہلے؟                       |
| 190  | عشاء کی نماز با جماعت نه پراهی تو تراوح بهی بلا جماعت پڑھے                        |
| 190  | کیاتراوت کی قضایر مھنی ہوگی؟                                                      |
|      | نمازِ رَاوِ تَکَ ہے قبل وَرْبِرُ ھِسکتا ہے                                        |
| 197  | رمضان میں وتر بغیر جماعت کے اداکر نا                                              |
|      |                                                                                   |

| 197   | الحکیے تراوت کا داکرنا کیساہے؟                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 199   |                                                                   |
| 194   |                                                                   |
| 194   |                                                                   |
|       | تراوی میں قرآن دیکھ کر پڑھنا سیجے نہیں                            |
| 194   |                                                                   |
|       | تراوح جیےمردوں کے ذمہے، ویسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے              |
| 19.7  | تراویج کے لئے عورتوں کامسجد میں جانا مکروہ ہے                     |
|       | عورتوں کا تراوی کرٹے کا طریقہ                                     |
| 19.۸  | کیا حافظ قر آن عورت ،عورتوں کی تراوح میں امامت کر عمتی ہے؟        |
| 19.۸  | غيررمضان ميں تراویج                                               |
| 199   | نفل کی نیت ہے تراوی میں شامل ہونے والا بعد میں تراوی پڑھا سکتا ہے |
| 199   | 그는 일이 하는 이 마음이 없는 것 같아. 아들은 아들은 사람들은 아들은 아들은 사람들이 되었다면서           |
|       | نفلنمازي                                                          |
| r • • | نفل اورسنت ِغير مؤكده ميں فرق                                     |
| r     |                                                                   |
| r • I |                                                                   |
| r.i   | نما زنفل اورسنتیں جہراً پڑھنا                                     |
| r+r   | نوافل میں خلاف تر تیب سورتیں پڑھنا                                |
| r•r   | نفل نماز بیڅ کر پڑھنا کیساہے؟                                     |
| r•r   | کیاسنت ونوافل گھر پر پڑھناضروری ہے؟                               |
| r•r   |                                                                   |
| r • r | نما زِ فجر کے بعد نوافل کی ادا ٹیگی وُرست نہیں                    |
| r • ~ |                                                                   |
| r+a   | حرم شریف میں بھی فجر وعصر کے بعد نفل نہ پڑھے                      |

| r • ۵ | كياحضورصلى الله عليه وسلم پرتهجد فرض تھى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+a   | تېجد کې نماز کس عمر ميں پڙهني حابيء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r•4   | the state of the s |
| r•4   | تهجد کا صحیح وقت کب ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r•∠   | سحری کے وقت تہجد ریڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r+∠   | تهجد کی نماز میں کون می سورة پردھنی چاہیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r+4   | كيا تنجد كى تماز ميں تين دفعه سور هَ إخلاص پڙهني حاِ ہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r + A | تهجد کی نماز با جماعت ادا کرنا وُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r+A   | آخرِشب میں ندائھ سکنے والا تہجد وتر سے پہلے پڑھ لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r • 9 | تبجد کی نماز کے لئے نہ اُٹھ سکنے کا گمان ہوتو کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r • 9 | تہجد کی نماز کے لئے سونا یا اونگھنا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r • 9 | اگرعشاء كے ساتھ وتر پڑھ لئے تو كيا تہجد كے ساتھ دوبارہ پڑھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r • 9 | كيا ظهر،عشاءاورمغرب مين بعدواليفل ضروري بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rı•   | مغرب سے پہلے فل پڑھنا جائز ہے گرافضل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rı+   | مغرب کی اَ ذان کے بعد دونفل پڑھنا جبکہ جماعت کھڑی ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۱۰   | كيانفل جيمور سكتة بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rii   | مغرب کے نوافل چھوڑ نا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r II  | توافل کی وجہ سے فرائض کو چھوڑ ناغلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rii   | ور تہجد ہے پہلے پڑھے یا بعد میں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rır   | وترکے بعد نفل پڑھنا بدعت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rir   | وتر کے بعد دور کعت نفل کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rır   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rım   | نفل نماز شروع کر کے توڑنے کے بعد کیا فرض ہوجاتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rm    | نبی کریم صلی الله علیہ وسلم وتر کے بعد دونفل بیٹھ کراَ دافر ماتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rır   | وترکے بعد نفل ضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rir   | نماز حاجت كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| rır      | صلوة الحاجت كيب يرحيس؟ اورافضل وقت كونسا ٢٠                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| rıs      | 72 7                                                                   |
| r(a      | صلوة الحاجت كب تك يزهة رمهنا حاجه ؟                                    |
| ria      | نمازِ حاجت کی رکعتیں پڑھنا جھوڑ دُوں                                   |
| r14      | صلوة التبيع ہے گنا ہوں کی معافی                                        |
| ri4,     | صلوة الشبیح ہے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں                               |
| ز کا حکم | صلوة الشبيح كشبيح الرايك زكن ميں بھول كردُ وسرى ميں پڑھ لے تونما       |
| rı∠,     | صلوة التبيح كاكونساطريقة يحيح بي                                       |
| rı∠      | صلوة التسبيح ميں شبيح ؤوسري ركعت ميں كس طرح پڑھي جاتی ہے؟              |
| rı∠      | اندهیرے میں تبجد ،صلوۃ التبیع پڑھنا                                    |
| r1A      | صلوة التبیح کی نماز با جماعت پڑھنے کی شرعی حیثیت                       |
| r1A      | MI MI                                                                  |
| r/A      | -                                                                      |
| r1A      | صلوة الشبيح كي جماعت جائز نہيں                                         |
| r19      | إشخارے کی حقیقت                                                        |
| rr•      | اہم اُمورے متعلق اِستخارہ                                              |
| rr.      | منّت كنوافل كس ونت اداكئ جائين؟                                        |
| rri      | 1.00                                                                   |
| rri ?    | اِستخارہ کرنے کا طریقہ، نیز کیا اِستخارے میں کوئی چیز نظر آنا ضروری ہے |
| rrı      | نمازِ استخاره كاطريقه، نيت اوركون ي سورتيں پڑھيں؟                      |
| rrr      | اِستخارہ قرآن وسنت سے ثابت ہے                                          |
| rrr      | سنت کے مطابق اِستخارہ کیا جائے                                         |
| rrr      | اِستخارے کو دُہرانا کیساہے؟ نیز کیا اِستخارے کا جواب آناضروری ہے؟      |
| rrr      | 교통하는 하다 경우 교육으로 가다보고 그 때문에 없어? 적어나는 무슨 경우를 다른 가입니다 때문에 있다.             |
| rrr      |                                                                        |
| rrr      |                                                                        |

| بیعت ہونے کے لئے اِستخارہ                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کیا بیک وفت کئی اُمور کے لئے اِستخارہ کر سکتے ہیں؟                                               |
| یا میں میں میں میں ہوری ہے؟<br>کیا شادی کے لئے اِستخارہ کرنا ضروری ہے؟                           |
| یا دی وغیرہ کے لئے اِستخارہ کرنا<br>شادی وغیرہ کے لئے اِستخارہ کرنا                              |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
| شکرانے کی نماز کب ادا کرنی چاہئے؟<br>خفر ندیں میں میں میں میں میں ہے۔                            |
| فرض نماز وں سے پہلے نمازِ استغفاراورشکرانہ پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| پچاس رکعت شکرانه کی نماز چار چار رکعات کر کے ادا کر سکتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| وُلَهِن کے آپیل برِنمازِ شکرانداواکرنا                                                           |
| بلا سے حفاظت اور گنا ہوں سے تو بہ کے لئے کون می نماز پڑھے؟                                       |
| كياعورت تحية الوضو پڙه هڪتي ہے؟                                                                  |
| تحية الوضوكس نماز كے وقت پڑھنى چاہئے؟                                                            |
| وقت كم موتو تحية الوضو ريز هے ياتحية المسجد؟                                                     |
| مغرب کی نماز سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| تحية المسجد كأحكم اورتعينين اوقات                                                                |
| شبِ بِرأت میں باجماعت نفل نماز جا تزنہیں                                                         |
| نفل نماز کی جماعت کرنا                                                                           |
| سجدهٔ تلاوت                                                                                      |
| سجدهٔ "لاوت کی شرا نظ                                                                            |
| سجدهٔ تلاوت کی ادا نیگی کی شرا نظ                                                                |
| سجدهٔ تلاوت ادا کرنے کا طریقتہ                                                                   |
| مىجىدۇ تلاوت كىنىت                                                                               |
| سجدهٔ تلاوت کاضیح طریقه                                                                          |
| سجدهٔ تلاوت کاصیح طریقه                                                                          |
|                                                                                                  |

| rrr  | مجدہ تلاوت میں صرف ایک مجدہ ہوتا ہے                              |
|------|------------------------------------------------------------------|
| rrr  | نماز میں آیت بحدہ پڑھ کرزگوع و مجدہ کر لیا تو محدهٔ تلاوت ہوگیا  |
| rrr  | کیا سجدہُ تلاوت سیارے پر بغیر قبلہ رُخ کر کتے ہیں؟               |
| rr~  | مجدهُ تلاوت فرداً فرداً كريں ياختم قر آن يرتمام تحدےايك ساتھ؟    |
|      | ا كشف چوده مجد برنا                                              |
| rr~  | •                                                                |
| rr~  |                                                                  |
|      | مجدهٔ تلاوت کاطریقه                                              |
| rra  | جن سورتوں کے اواخر میں مجدے ہوں وہ پڑھنے والامجدہ کب کرے؟        |
| ۲۳۵  | زوال کے وقت تلاوت جائز ہے الیکن تجد ہُ تلاوت جائز نہیں           |
| rry  | فجراورعصر کے بعد مکروہ وفت کے علاوہ سجد ۂ تلاوت جائز ہے          |
| rry  | مجدهُ تلاوت وسجدهُ شكر کس وقت کرنے حاجئیں؟                       |
|      | عصركے بعد مجدهٔ تلاوت كرنا                                       |
| rrz  | حاریائی پر بیٹھ کر تلاوت کرنے والا کب مجد ہُ تلاوت کرے؟          |
| rr∠  | تلاوت کے دوران آیت سجدہ کو آہتہ پڑھنا بہتر ہے                    |
| rr∠  | آیت بجده اوراس کا ترجمه پڑھنے سے صرف ایک مجده لازم آئے گا        |
| rr 4 | ایک آیت ِ بجده کنی بچوں کو پڑھائی ، تب بھی ایک ہی بجدہ کرنا ہوگا |
| rra  | دوآ دمی ایک ہی آیت ِ سجدہ پڑھیں تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟        |
| rra  | آیت ِ مجدہ نماز ہے باہر کا آ دمی بھی من لے تو مجدہ کرے           |
|      | لا وُ وْاسْپِيكِر پِرْمِحِد هُ تلاوت                             |
| rr9  | 11                                                               |
| rr9, |                                                                  |
| rr.  |                                                                  |
| rr • | آیت ِ مجده سن کر مجده نه کرنے والا گنا مگار ہوگا یا پڑھنے والا؟  |
| rr+  | سجدهٔ تلاوت صاحبِ تلاوت خود کرے ، نہ کہ کوئی وُ وسرا             |
| rri  | سورة السجدة كى آيت كوآ ہت پڑھنا جائے ، نه كه پورى سورة كو        |

فراخی رز ق اور پریثانیوں ہے بیاؤ کا انگیروظیفہ

کار وہار کی بندش کے لئے وظیفہ

| ى كا دَطيفه                                                                       | كاروبارمين ترتى اورأدهاركي والبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ، إن شاء الله تُعيك بهوجائے گا                                                    | سورهٔ فاتحه پڑھ کر کان پردَم کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rai                                                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rai                                                                               | بچ کی بیاری اوراس کا وظیفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rai                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rai,                                                                              | شادی کے لئے وظیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rar                                                                               | اولاد کے لئے وظیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لرنے کا وظیفہ                                                                     | میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rar                                                                               | حافظے کو تو ی کرنے کا وظیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر" یا قوی" گیاره مرتبه پڑھنا                                                      | آيت الكرى براه كرسر پر باته ر كه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لرگیاره مرتبهٔ' یا قوی''ادر گیاره مرتبهٔ' یا حافظ' پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ہر نماز کے بعددایاں ہاتھسر پرد کھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rar                                                                               | یادواشت کے لئے وظیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا بجانا                                                                           | گول دائر ه بنا کر حصار کھینچنا اور تالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مور و ينا                                                                         | نماز کی شرط والے وظیفے میں نماز حج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rar                                                                               | بلاوضو ذِكر كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | شہدکی کھی کے کاٹے کا قرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ror                                                                               | سانس كى تكليف كاوظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وظيفه                                                                             | ذہنی اور مالی پریشانی دُورکرنے کا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| raa                                                                               | پریشانیوں سے نجات کا وظیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| raa                                                                               | بیاری کے لئے وظیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| raa                                                                               | شو ہرکی اِصلاح کا آسان طریقه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ريا هنا                                                                           | الوكيول كا پابندى سيسورة يلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ray                                                                               | جادوكا توژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ray                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ray                                                                               | and the second s |
| الوكيل، نعم المولى ونعم النصير" پڑھنا                                             | عِلْتِهُ پُھرتے ''حسبنا اللہ و نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| آیت کریمہ کے نتم کے دوران کی ضرورت ہے اُٹھنا ہیجوں کا آیت کریمہ کے نتم میں شریک ہونا ہیجوں کا آیت کریمہ کے نتم میں شریک ہونا ہیجوں کا آیت کریمہ کے نتم میں شریک ہونا ہیجرمؤکدہ شغیبی اور نوافل نہ پڑھنے والوں کا ذکر واڈ کارپرزوردینا کیما ہے؟  کیا قرآن وصدیث میں مذکورہ دُعا میں پڑھنے کے لئے کسی کی اجازت ضروری ہے؟  کیاد فالف کے لئے پشت پناہی ضروری ہے؟ نیزوظا نف ہے نقصان ہونا ہیاد نقطالی کے ناموں کا ورد کے لئے کسی ہے اجازت کی ضرورت ہے؟  کیاد ناموں کے واٹوں کا ورد کے لئے کسی ہے اجازت کی ضرورت ہے؟  گیادی دیکھتے ہوئے شیعے پڑھنا ہوت جسین ''مشند ہے؟  گیادی دیکھتے ہوئے شیعے پڑھنا ہوت سیع پر ذکر کرنے پر اعتراض اورا اُس کا جواب ہیا تیج پر ذکر کرنے پر اعتراض اورا اُس کا جواب ہیل میں ذکر کرتے رہنا جبکہ ذہمن متوجہ نہ ہو، کیما ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | raz  | آیت کریمه کاحتم کتنے وقت میں کرنا مجھے ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المحدد ا |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قیم مؤکده مغین اور نوافل نه پزهند اولوں کا ذکر و کار پر ذورد ینا کیدا ہے؟  ۲۵۸ کیا'' افعال قرآن وصدیت میں فدکورہ وُ عاکمیں پزهند کے لئے کسی کی اجازت شروری ہے؟  ۲۵۸ کیا'' افعال قرآن کی گئے پیشت بنائی ضروری ہے؟ بغیر وفعا کف ہے تعمان ہونا  ۲۵۸ کیا اللہ اتحالی کے نام مول کا ورد کے لئے کسی ہے اجازت کی ضرورت ہے؟  ۲۵۸ کیارہ وصن صیبن' معین ہے؟  ۲۵۹ کی دیکھتے ہوئے تیج پڑھیا کہ اجازت کی ضرورت ہے؟  ۲۵۹ کی دیکھتے ہوئے تیج پڑھیا کہ اجازت کی ضرورت ہے؟  ۲۵۹ کی دیکھتے ہوئے تیج پڑھیا کہ اجازت کی ضرورت ہے؟  ۲۵۹ کی دیکھتے ہوئے تیج پڑھیا کہ اجازت کی ضرورت ہے؟  ۲۵۹ کی دیکھتے ہوئے تیج پڑھیا کہ اجازت کی خواب کے اجازت کی خواب کی دور کرکر نے پر اعتراض اور اس کیا جواب ہے؟  ۲۷۲ کی دروزش بھی کہ کرکر کے رہنا چکر ڈیمن میں توجہ کہ کہ بہ اجازت کی خواب کی دروزش بھی کہ کہ بہ کہ کہ کہ بہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کیا قرآن و وصد یت میں خد کور و وُعا کمیں پڑھنے کے لئے کئی کی اجازت شروری ہے؟  ایمان انتخالی قرآن کی کے بیٹ بنائی ضروری ہے؟ غیر و فعا کف سے نقصان ہوتا  ایمان طالف کے لئے بیٹ بنائی ضروری ہے؟ غیر و فعا کف سے نقصان ہوتا  ایمان طالف کے لئے بیٹ بنائی ضروری ہے؟ غیر و فعا کف سے نقصان ہوتا  ایمان میں کہ کے بیٹ بنائی ضروری ہے؟ غیر و فعا کف سے نقصان ہوتا  ایمان کی کہ دیکھتے ہوئے لئے بیٹ بر عزب کے لئے کسی سے اجازت کی ضرورت ہے؟  ایمان کی کی دیکھتے ہوئے لئے بیٹ کرکا ہے۔  ایمان کی کہ کرکر کے رہانا جباد ہی کسی کے کہ اس کا جواب ہے؟  ایمان کی کہ کرکر کے رہانا جباد ہی کسی کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کیا' (انجال آر آن' کے وظائف کی اجازت لینے کی شرور تہیں؟  ایاد طائف کے لائوں کی اجازت لینے کی شرورت ہیں؟  ایاد طائف کے لائوں کا ورد کے لئے کسی ہے اجازت کی شرورت ہے؟  ایاد شرقال کے خاصوں کا ورد کے لئے کسی ہے اجازت کی شرورت ہے؟  المجمع ہوئے تہی ہوئے تہی ہوئے سال اورا کسی کا مورا کسی کے اجازت کی شرورت ہے؟  المجمع ہوئے تہی ہوئے تہی ہوئے تہی ہوئے اس کا اجراب ہی موجوب ہو گولی ہے جو ایک ہی ہے ہوئے تہیں ہوئے کہ اس کی اورا کسی کی ہوئے اس کا جواب ہے ہوئے کہ ہوئے کہ ہے کہ ہوئے |      | کیا قرآن وحدیث میں ندکورہ دُعا ئیں پڑھنے کے لئے کسی کی اجازت ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کے لئے کئی سے اجازت کی ضرورت ہے؟  اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کے لئے کئی سے اجازت کی ضرورت ہے؟  اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کے لئے کئی سے اجازت کی ضرورت ہے؟  اللہ تعلیٰ کہ ویے تبعیٰ پڑھنا کہ وارا کی کہ بھی کرنا ہے وہ میں کہ اللہ بھی کہ رہے کہ کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | کیا''اعمالِ قرآنی'' کے وظائف کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کیااللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کے لئے کئی ہے اجازت کی ضرورت ہے؟  الا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کے لئے کئی ہے اجازت کی ضرورت ہے؟  اللہ وی دیم میں 'مشندہ ہے جو سے تھے پڑھا کے اور ان کی تھے کہ کا احداث ہے کہ ان کی در ان کی تھے کہ کا احداث ہیں کہ کہ ان کی اور ان کی تھے کہ کا جواب ہیں کہ کہ کہ ان کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۹۹ (۱۳۵۹ کی اور در کا کو اور کا تا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | er in hier and the first common from the first control of the first of the first control of  |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ra9  | کیا'' حصن حصین''منتند ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المعند ا | ra9  | ٹی دی دیکھتے ہوئے تنہیج پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المجال المجال میں ذکرکر نے رہا جا ہے؟  المجال میں ذکرکر نے رہا جا ہے؟  المجال میں ذکرکر کے رہا جا ہے اور المحال ا | raq  | مختلف رنگوں کے دانوں کی شبیج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| چلے کچرتے یا مجلس میں ذکر کرتے رہنا جبکہ ذبمن متوجہ نہ ہو، کیسا ہے؟  کیا ڈرود ابرا ہیمی صرف مردہی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا یہ د ظا کف میں رُکا وَٹ ہے؟  دُرود شریف کتا پڑھنا چاہئے؟  درود شریف کتا پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟  کیا اسکیا ڈرود شریف کو ورد کا اُتا ہی تو اب ملتا ہے بقتا الل بیٹے کر پڑھنے کا؟  ہیز وضو ڈرود شریف کا ورد کرنا اُتا ہی تو اب ملتا ہے بقتا الل بیٹے کر پڑھنے کا؟  ہیز وضو ڈرود شریف کا ورد کرنا اُتا ہی تو ہو کا کہ اُتا ہی تو ہو کہ کا اُتا ہی تو ہو کہ کہ کا دور تریف کا وظیفہ اُجر نبی من الناد " وغیرہ پڑھنے کے فضائل اللہ اِلّا اللہ و حدہ کہ لا شریک لہ"، "اللّٰهِ ما آجر نبی من الناد" وغیرہ پڑھنے کے فضائل الا میں کہ کا وظیفہ کی کی کا وظیفہ کے منا کہ کا وظیفہ کی کی کا وظیفہ کے منا کہ کا کہ کا وظیفہ کا کہ کی کا وظیفہ کا کہ کی کا وظیفہ کے منا کہ کہ کا کہ کا وظیفہ کے منا کہ کا کہ کا وظیفہ کے منا کہ کا کہ کا وظیفہ کا کہ کا کہ کا وظیفہ کے کی کی کا وظیفہ کرنے کی تکلیف کی کی کا وظیفہ کی کی کا وظیفہ کے کو کہ کہ کہ کا کہ کی کی کی کو کیلیف کی کی کی کی کی کیا وظیفہ کی کی کا وظیفہ کو کرنے کی تکلیف کی کی کی کی کو کیلیف کی کی کی کو کیا ہو کہ کہ کا کہ کیا کہ کیا ہو کیلیف کی کی کی کا وظیفہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کی کی کا وظیفہ کو کو کیف کی کا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کے کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کیا کہ کی کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کو کیا کہ کرکے | r1+  | تنبیج پر ذِ کرکرنے پر اعتراض اوراً س کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کیا دُرودِ ابرا ہیمی صرف مردہی پڑھ کے ہیں؟ نیز کیا یہ وظائف میں رُکا وَ ف ہے؟  ۲۹۳  دُرودِ شریف کتنا پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  کیا اکیا دُرودِ شریف کو ورد شریف کو نیا ہے؟  ۲۹۳  کیا اس کیا دُرودِ شریف کو ورد کا اُ تناہی تُو اب ملتا ہے جتنا مل جیٹے کر پڑھنے کا؟  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وُرودشريف كِننا پِرْ هناچا بِهِ ؟؟  دُرودشريف پِرْهناك بواجب بوتا بِ؟  ہرودشريف پُرْهناك بواجب بوتا بِ؟  ہروضور بف كونسا ہے؟  کياا كيادُرودشريف كوردكا أتابى تُواب مِلتا ہے جتنافل بيٹھ كر پِرْ صنى كا؟  ہنيروضورُ رودشريف كاوردكرنا  ہنيروضورُ رودشريف كاوردكرنا  ہنيل كى كے وِنوں بيں اسائے حتىٰ كى تشبيح كرنا  ہنيل كى كے وِنوں بيں اسائے حتىٰ كى تشبيح كرنا  ہندین فاطر ''كوكس اُنگل ہے شروع كريں؟  ہمخرب ہے عشاء تك كا وقت مجد ميں تلاوت وتسبيحات بيں گزارنا  ہمخرب ہے عشاء تك كا وقت مجد ميں تلاوت وتسبيحات بيں گزارنا  ہمخرب کے عشاء تك كا وقت مجد ميں تلاوت وتسبيحات بيں گزارنا  ہمخرب کے عشاء تك كا وقت مجد ميں تلاوت وتسبيحات بيں گزارنا  ہمزاب تيرى كى اورززع كى تكليف كى كى كا وظيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دُرودشریف پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟  ہر ہے افضل دُرودشریف کونیا ہے؟  ہیاا کیلے دُرودشریف کے وردکا اُ تناہی اُواب ماتا ہے جتنامل بیٹھ کر پڑھنے کا؟  ہیر وضودُ رودشریف کا وردکا اُ تناہی اُواب ماتا ہے جتنامل بیٹھ کر پڑھنے کا؟  ہیر وضودُ رودشریف کا وردکر نا  ہر ہر وضودُ رودشریف کا وردکر نا  ہر ہر ہیا کی کے دِنوں میں اسائے صنی کی تنہ ہوئے کر نا  ہر ہر ہے عظام تک کا وقت مجد میں تلاوت و تسییحات میں گزار نا  ہر ہر ہے عشام تک کا وقت مجد میں تلاوت و تسییحات میں گزار نا  ہر ہر ہات کی بلندی کے لئے وظا کف پڑھنا  ہر ہات کی بلندی کے لئے وظا کف پڑھنا  ہر ہات کی بلندی کے لئے وظا کف پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ryr  | دُ رود شریف کتنا پڑھنا جائے؟<br>دُ رود شریف کتنا پڑھنا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سب سے افضل ڈرودشریف کونیا ہے؟  کیاا کیلے ڈرودشریف کے وردکا اُ تناہی تو اب ملتا ہے جتنائل بیٹے کر پڑھنے کا؟  بغیر وضو دُرودشریف کا وردکر تا  ۲۹۳  ۱ کرود ' صلو ہ تنجینا'' کا حکم  ۲۹۳  نایا کی کے وِنوں میں اسائے حسنی کی تنبیع کرنا  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ryr  | ر دورشریف پڑھنا ک واجب ہوتاہے؟<br>وُرودشریف پڑھنا ک واجب ہوتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کیاا کیلے دُرودشریف کے وردکا اُ تاہی اُو اب ملتا ہے جتنا ال جیٹے کہ پڑھے کہ پڑھے کا ؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بغیروضور رود شریف کاورد کرنا  ۲۹۳  ۱ کرود 'صلو ہ تنحینا '' کا تھلم  ۲۹۳  ۱ کی کے دِنوں میں اسائے حسنی کی تعبیع کرنا  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹۳  ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F1F  | کیاا کیلے دُرودشریف کے ورد کا اُتناہی ثواب ملتاہے جتنامل بیٹھ کر بڑھنے کا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کرود'' صَلَوْۃ تنجینا'' کا حَکم اللہ اللہ کے دِنُوں مِیں اسائے حسٰیٰ کی تنبیع کرنا ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ۔ ۲۲۵ ـ  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نایا کی کے دِنوں میں اسائے حسٰیٰ کی تشجیع کرنا۔  ۲۱۳۔  ۱۲۲۳۔  مغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں تلاوت وتسبیحات میں گزارنا۔  ۱۲۲۳۔  اللّا الله إلّا الله وحده لَا شریک له"، "اللّه م أجو نبی من النار " وغیرہ پڑھنے کے فضائل۔  ۲۱۵۔  درجات کی بلندی کے لئے وظا کف پڑھنا۔  ۲۱۵۔  عذابِ قبر کی کی اورز کا کی تکلیف کی کی کا وظیفہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ryr  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "سبیح فاطمهٔ" کوکس اُنگلی سے شروع کریں؟ مغرب سے عشاء تک کا وقت محبد میں تلاوت وتسیحات میں گزار نا "لَا الله اِلّا الله وحده لَا شویک له"، "اللّه م أجر نبی من النار" وغیره پڑھنے کے فضائل ۲۱۵ درجات کی بلندی کے لئے وظائف پڑھنا ۲۲۵ مندابِ قبر کی کی کا وظیفہ ۲۲۵ منداب قبر کی کی کا وظیفہ دو کا تکلیف کی کی کا وظیفہ دو کا تکلیف کی کی کا وظیفہ دو کا تکلیف کی کی کا وظیفہ دو کی تکلیف کی کی کا وظیف کی کی کا وظیفہ دو کی تکلیف کی کی کا وظیف کی گور و کی تکلیف کی کی کا وظیف کی کو کی تکلیف کی کی کا وظیف کی کا وظیف کی کی کا وظیف کی کی کا وظیف کی کی کی کا وظیف کی کی کی کی کا وظیف کی کی کا وظیف کی کی کا وظیف کی کا وظیف کی کا وظیف کی کی کا وظیف کی کی کا وظیف کی کا وظیف کی کا وظیف کی کا وظیف کی کی کا وظیف کی کا وظیف کی کا وظیف کی کا وظیف کی کی کا وظیف کی کارو کی کا وظیف کی کی کا وظیف کی کا و ک                                                                                                                                                                                                                               | ryr  | نایا کی کے دنوں میں اسائے حسنیٰ کی شبیع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں تلاوت وتسبیحات میں گزار نا۔  "لَا اِلله اِلّه الله و حده لَا شویک له"، "اللّهم أجِرنی من النار" وغیرہ پڑھنے کے فضائل۔  درجات کی بلندی کے لئے وظائف پڑھنا۔  درجات کی بلندی کے لئے وظائف پڑھنا۔  عذا بِ قبر کی کمی اور زرع کی تکلیف کی کمی کا وظیفہ۔  ۲۲۵۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ryr  | " نسبیج فاطم'' کوکس اُنگلی سیشروع کریں؟<br>" نسبیج فاطم'' کوکس اُنگلی سیشروع کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "لَا الله إلّا الله وحده لَا شویک له"، "اللّهم أجِرنی من الناد" وغیره پِرْ صنے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>درجات کی بلندی کے لئے وظائف پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| در جات کی بلندی کے لئے وظائف پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 하게 보다 하다 하는 사람들이 되었다. 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그를 모르는 그를 모르는 그는 그를 모르는 그는 그는 그를 모르는 그는 그를 모르는 |
| عذابِ قبر کی کمی اور زرع کی تکلیف کی کمی کا وظیفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 2.12.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Γ 1ω | عداب برن فاورزن في خليف في فاوطيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| رمایا ہے؟                                                                       | کیا آ پ صلی الله علیه وسلم نے مظلوم کوظالم کے خلاف بدؤ عا ہے منع ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F44                                                                             | غیرمسلم ندہبی پیشوا ہے دُ عاکروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                 | كافخف به نوشل الرمهندا الأساقيا و آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                 | کیانخنوں سے نیچشلوار، پاجامہ میہننے والے کی دُعا قبول ہوتی ہے؟<br>شند در در در اس میں استقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ryy                                                                             | تخخے ڈھانپنے والے کی دُعانہ قبول ہونے پرِ اعتراض کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ran                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rya,                                                                            | دُعاضرور قبول ہوتی ہے، مایوں نہیں ہونا جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | الحمدشریف اورتعوز پڑھنے کے باوجوداً حکام البی کی خلاف ورزی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r 49                                                                            | حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم وُ عا کیں کیوں ما نگتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r 49                                                                            | مأثوره دُعا ئيں پڙھنے کا اثر کيوں نہيں ہوتا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rz•                                                                             | هاری وُ عا قبول کیون نہیں ہوتی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rzı                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rzr                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 | تحفهٔ دُ عا( دُ عائے انسؓ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ءا حکام                                                                         | ميت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ray                                                                             | نامحرَم کوکفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنامیج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ray                                                                             | نامحرَم کوکفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنا سیح نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ray                                                                             | نامحرَم کوکفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنامیج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ray                                                                             | نامحرَم کوکفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنامیجے نہیں<br>جس میتت کا ند ہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن دفن کریں گے؟<br>اگرعورت کہیں مردہ پائی جائے تواس کے مسلمان ہونے کی کیانشانی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ray                                                                             | نامحرَم کوکفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنا سیح نہیں ۔<br>جس میت کا ند ہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن دفن کریں گے؟ .<br>اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیانشانی ۔<br>مردہ بیداشدہ بیچے کا کفن دفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ΓΛΥ                                                                             | نامحرَم کوکفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنا سیح نہیں ۔ جس میت کا ند ہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن دفن کریں گے؟ ۔ اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ۔ مردہ بیدا شدہ بیچے کا کفن دفن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FAY                                                                             | نامحرَم کوکفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنا سیحے نہیں ۔۔۔ جس میت کا ند ہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن دفن کریں گے؟ ۔ اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ۔ مردہ پیدا شدہ بیجے کا کفن دفن ۔۔۔ میت کے پاس قر آنِ کریم کی تلاوت کرنا ۔۔۔ میت کے پاس قر آنِ کریم کی تلاوت کرنا ۔۔۔ میت کے باس قر آنِ کریم کی تلاوت کرنا ۔۔۔ میت بیار نا ہے۔ کہا گھین کرنا ۔۔۔ میت بیار کا کہا گھین کرنا ۔۔۔ میت کے باس قر آنِ کریم کی تلاوت کرنا ۔۔۔ میت کے باس قر آنِ کریم کی تلاوت کرنا ۔۔۔ میت کے باس قر آنِ کریم کی تلاوت کرنا ۔۔۔ میت کے باس قر آنِ کریم کی تلاوت کرنا ۔۔۔ میت کے باس قر آنِ کریم کی تلاوت کرنا ۔۔۔ میت کی تلوی کی تلوی کرنا ۔۔۔ میت کے باس قر آنِ کریم کی تلاوت کرنا ۔۔۔ میت کے باس قر آنِ کریم کی تلوی کرنا ۔۔۔ میت کی تلوی کی تلوی کرنا ۔۔۔ میت کی تلوی کی تلوی کرنا ۔۔۔ میت کی تلوی کی تلوی کی تلوی کرنا ۔۔۔ میت کی تلوی کی تلوی کرنا ۔۔۔ میت کی تلوی کرنا ۔۔۔ میت کی تلوی کی تلوی کی تلوی کی تلوی کی تلوی کرنا ۔۔۔ میت کی تلوی کرنا ۔۔۔ میت کے باس قر کرنا ۔۔۔ میت کی تلوی کی تلوی کی تلوی کی تلوی کی تلوی کی تلوی کرنا ۔۔۔ میت کی تلوی کرنا ۔۔۔ میت کی تلوی کی تلوی کی تلوی کی تلوی کرنا ۔۔۔ می کی تلوی کرنا ۔۔۔ میت کی کوئی کرنا ۔۔۔ میت کی کرنا ۔۔۔ میت کی کرنا ۔۔۔ میت کرنا ۔۔ میت کرنا ۔۔ میت کرنا ۔۔۔ میت کرنا ۔۔۔ میت کرنا ۔۔ میت کرنا کرنا ۔۔ میت کرنا ۔۔ میت کرنا کرنا ۔۔ میت کرنا کرنا ۔۔ میت کرنا کرنا ۔۔ میت کرنا کرنا کرنا کرنا ک |
| FAY                                                                             | نامحرَم کوکفن فن کے لئے ولی مقرر کرنا سیحی نہیں ۔ جس میت کا ند ہب معلوم نہ ہو، اُ ہے کس طرح کفن دفن کریں گے؟ ۔ اگرعورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ۔ مردہ بیدا شدہ بیچے کا کفن دفن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FAY       \$2         FAZ       \$4         FAA       \$4         FAA       \$4 | نامحرَم کوگفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنا تیجے نہیں ۔ جس میت کا ند ہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن دفن کریں گے؟ ۔ اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ۔ مردہ بیدا شدہ بیچے کا کفن دفن ۔ میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرنا ۔ میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرنا ۔ مسل میت سے لئے پانی میں بیری کے ہے ڈالنا ۔ مسل میت سے لئے پانی میں بیری کے ہے ڈالنا ۔ مسل میت مردہ کو کیسے لٹا یا جائے ؟ ۔ مسل کے وقت مردہ کو کیسے لٹا یا جائے ؟ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FAY                                                                             | نامحرَم کوگفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنا تیجے نہیں ۔ جس میت کا ند ہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن دفن کریں گے؟ ۔ اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ۔ مردہ بیدا شدہ بیچے کا کفن دفن ۔ میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرنا ۔ میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرنا ۔ مسل میت سے لئے پانی میں بیری کے ہے ڈالنا ۔ مسل میت سے لئے پانی میں بیری کے ہے ڈالنا ۔ مسل میت مردہ کو کیسے لٹا یا جائے ؟ ۔ مسل کے وقت مردہ کو کیسے لٹا یا جائے ؟ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| r9+ | میت کے مصنوعی دانت نکالتا                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ا يكسيْدنٹ كى صورت ميں عنسل ميت                                                                          |
|     | کیا شوہر بیوی کواور بیوی شوہر کونسل دے سکتی ہے؟                                                          |
|     | پیجره ه کونسل کون دیے گا؟                                                                                |
|     | میّت کے لئے دود فعیسل کی ضرورت نہیں                                                                      |
| rar | عنسل دینے والے کواُ جرت دینا                                                                             |
| rar | میّت کونسل دینے والے پرنسل واجب نہیں ہوتا                                                                |
|     | مردے کو ہاتھ لگانے سے عسل واجب نہیں ہوتا                                                                 |
| rar | ا گرد ورا نِ سفرعورت انتقال کر جائے تو اس کو کو ن عنسل دے؟                                               |
|     | مرداورعورت کے لئے مسنون گفن                                                                              |
| r90 | کفن کے لئے نیا کپڑاخرید ناضروری نہیں                                                                     |
| r44 | کفن میں سلے ہوئے کپڑے استعمال کرنا خلاف سنت ہے                                                           |
| r94 | عام کشمے کا کفن تیارر کھ سکتے ہیں کیکن اس پرآیات یا مقدس نام نہکھیں                                      |
|     | کفن کا کپٹر انتہ کرنے ہے حرام نہیں ہوتا                                                                  |
|     | آبِ زمزم ہے دُ صلے ہوئے کیڑے ہے گفن دینا جائز ہے                                                         |
| r94 | کفن زمزم سے دھوکرر کھنا ، اپنی قبر کی جگہ مخصوص کرنا                                                     |
|     | مردے کے گفن میں عہدنا مدر کھنا ہے او بی ہے                                                               |
| r9A | مردہ عورت کے پاؤں کومہندی لگانا جائز نہیں                                                                |
|     | کفن پہنانے کے وقت میّت کو کا فورلگا نااورخوشبو کی وُھو تی دینا جاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r99 | میت کے بارے میں عورتوں کی تو ہم پرستی                                                                    |
| r99 | میّت کے لئے حیلہاسقاط اور قدم گننے کی رسم                                                                |
| r   | جنازے کو کندھادینے کامسنون طریقہ                                                                         |
| ۳۰۱ | جنازہ کے لئے کھڑا ہونا؟                                                                                  |
| ۳۰۱ | میت کود فنانے کے لئے سواری میں لے جانا                                                                   |
| ٣٠١ | شوہرا پی بیوی کے جنازہ <b>می</b> ں شریک ہوسکتا ہے                                                        |
| ۳۰۲ | موت کے بعد بیوی کا چبرہ دیکھے سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا                                                |

| r.r  | میاں ہیوی میں ہے کوئی مرجائے تو ایک دُ وسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| r.r. | منت کو گھر میں کتنی دریا تک رکھ سکتے ہیں؟                         |
| ٣٠٠  |                                                                   |
| r.r. |                                                                   |
| r.c  |                                                                   |
|      | قبرستان میں جناز ور کھنے سے پہلے بیٹھنا خلاف ادب ہے               |
| r.a  |                                                                   |
| r·a  | •                                                                 |
| r.a  |                                                                   |
| r.9  |                                                                   |
| ٣٠٩  |                                                                   |
| ٣٠٧  |                                                                   |
| ٣٠٧  |                                                                   |
| r.4  |                                                                   |
| r.A  |                                                                   |
| ٣٠٨  |                                                                   |
| ٣٠٨  |                                                                   |
| ٣٠٨  |                                                                   |
| r.q  |                                                                   |
| ٣٠٩  |                                                                   |
| rı   |                                                                   |
| r1•  |                                                                   |
| r:r  |                                                                   |
| r:r  |                                                                   |
| rir  |                                                                   |
| ۳۱۳  | .رے پیشر کی ا<br>منہدم قبر کی وُرنگی                              |
| ^ W  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                            |

| rır       | قبر پرشناخت کے لئے پھرلگانا                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
|           | مٹی دینے جانے والے قبرستان میں کن چیزوں پڑمل کریں      |
| ria       | قبر پر غلطی ہے پاؤں پڑنے کی تلافی کس طرح ہو؟           |
| ٣١٥       | قبروں کوروندنے کے بجائے دُور ہی سے فاتحہ پڑھ دے        |
| ٣١٥       | قبروں پر چلنااوران سے تکیدلگا ناجا ئزنہیں              |
| rn        | قبر کوجانوروں سے بچانے کے لئے غلاف چڑھانا              |
| ٣١٩       | ميت كوبطورامانت دفن كرناجا ئرنهيس                      |
|           | میت کوآبائی جگہ لے جانا شرعاً کیسا ہے؟                 |
| تقل کرنا  | قبر کے اُطراف میں گناہوں کی وجہ سے میت کودُ وسری جگہ م |
|           | میت کودُ وسری جگه منتقل کرنے کے لئے تابوت استعال کرنا  |
| r1A       | فوت شده بچے،شفاعت کا ذریعیہ                            |
| m19       | کیامتت پررونا اُس کے لئے تکلیف کا باعث بنتا ہے؟        |
| m19       | ميّت كاسوگ كتنے دِن منانا جاہئے؟                       |
| rr•       | میت والوں کے سوگ کی مدت اور کھانا کھلانے کی رسم        |
| rr        | میت کے گھر والوں کوایک دن ایک رات کا کھانا دینامستحب   |
| rr.       | میت کے گھرچولہا جلانے کی ممانعت نہیں                   |
| rri       | میّت کے گھر کا کھانا                                   |
| rrr       | ابلِميّت كالمحرمين كهانا                               |
| rrr       | ایسال نواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم                |
| rrr       |                                                        |
| rrr       | صدقہ نہیں صلهٔ رحمی ہے                                 |
| rrr       | كيابيصدقه مين شارنېين هوگا؟                            |
| گریرگریر. |                                                        |
| rry       |                                                        |
| rry       |                                                        |
| rry       | بيوه کو تيج پر نياد دپينه اُژهانا                      |

### بزرگوں کوخانقاہ یا مدرے میں فن کرنا فقہاء کے نز دیک مکروہ ہے

# متفرق مسائل (میت ہے متعلق)

| rra  | ہرمسلمان پرزندگی میں سات میتوں کونہلا نا فرض نہیں                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| rra  | 2 2 21 7                                                                       |
| rra  |                                                                                |
| rr9  | والدکی جبیزوتگفین پررقم کس نے خرچ کی؟معلوم نه ہوتو اولا دیر گنا پنہیں          |
| rr9  |                                                                                |
| rr•, |                                                                                |
|      | مردے کے مال اور قرض کا کیا کیا جائے؟                                           |
| rri  | مرحوم کا اگر کسی نے قرض اُ تار نا ہوتو شرعی وارثوں کوا داکرے                   |
| rrr  |                                                                                |
| rrr  |                                                                                |
|      | نانی کے مرنے کے بعد حیالیسویں ہے بل نواس کی شادی کرنا کیسا ہے؟                 |
|      | شہید کون ہے؟                                                                   |
|      | کیاسزائے موت کا مجرم شہیدہے؟                                                   |
| ۳۳۴  | یانی میں وُ و بنے والا اور علم دین حاصل کرنے کے دوران مرنے والامعنوی شہید ہوگا |
| rrr  | كيامحرتم بين مرنے والاشهيدكہلائے گا؟                                           |
| rrr  | ڈ یوٹی کی ادائیگی میں مسلمان مقتول شہید ہوگا                                   |
| rra  | غسل کے بعدمیت کی ناک سےخون بہنے ہے شہید نہیں شار ہوگا                          |
| rrs  | اگرعورت اپنی آبرو بیجانے کے لئے ماری جائے تو شہید ہوگی                         |
| rro  | انسانی لاش کی چیر پھاڑاوراس پرتجر بات کرنا جائز نہیں                           |
| rrs  | پوسٹ مار مم کی شرعی حیثیت                                                      |
|      | لاش کی چیر چیاڑ کا شرع حکم                                                     |
|      | چھ ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پر بچے کوآپریشن کے ذریعے نکالنا                   |

# آنكھوں كاعطيہ اوراعضاء كى پيوند كارى

| rra | آنکھوں کےعطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیساہے؟                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr• |                                                                                          |
| rrr |                                                                                          |
| rrr | انسانی اعضاء کی پیوند کاری اورخون کا مسّله                                               |
| ٣٣٩ | انساقی اعضاء کی حرمت                                                                     |
|     | نماز جنازه                                                                               |
| rar | حضور صلى الله عليه وسلم كى نما زِجناز ه اور تد فين كس طرح ہو ئى اور خلافت كيے طے ہو ئى ؟ |
|     | حضور صلی اللّٰدعلیه وسلم کی نما زِ جناز و کس نے پڑھائی تھی ؟                             |
|     | بِنَمازى كَى نَمَا زِجِتَازُه مِو يا نه مِو؟                                             |
| raa | نماز جنازہ کے وقت ساتھ شریک ہونے کی بجائے الگ کھڑے رہنا                                  |
| ray | بے نمازی کی نما زِجتازہ                                                                  |
| ray | بے نمازی کی لاش کو گھسیٹنا جائز نہیں ، نیز اس کی بھی نمازِ جناز ہ جائز ہے                |
| roz | غیرشاوی شده کی نماز جنازه جا تز ہے                                                       |
|     | نمازِ جنازہ کے جواز کے لئے ایمان شرط ہے نہ کہ شادی                                       |
|     | خودکثی کرنے والے کی نمازِ جنازہ معاشرے کے ممتازلوگ ندا دا کریں                           |
| ran | خودکثی والے کی نماز جتازہ                                                                |
| ran | غیراللّٰدے خیرا ورشر کی تو قع رکھنے والے کی نمازِ جناز ہاوا کر                           |
| ron | مقروض کی نماز میں حضورِا کرم صلی الله علیه وسلم کی نثر کت اورا دائیگی قرض                |
| ra9 | شہید کی نماز جنازہ کیوں؟ جبکہ شہیدزندہ ہے                                                |
| ra9 | باغی، ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نمازِ جناز ہبیں                                         |
|     | مربتداورغيرمسلم كىنماز جنازه                                                             |
| ry• | معلوم ہونے کے با وجو دمرتد میت کونسل دینے والے کا شرعی تھم                               |
|     | قاويانی کی نماز جناز و پڑھنا                                                             |
| r11 | نمازِ جناز ہ میں کا فروں اور ہے ایمانو ں کی شرکت                                         |

| قادیا نیون کا جنازه جا مزنبین                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| قا دیا فی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا اور فاتحہ دُ عاواستغفار کرنا حرام ہے         |
| قادیانی مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ناجا ئز ہے                                      |
| نوزائیدہ بچے میں اگرزندگی کی کوئی علامت پائی گئی تو مرنے کے بعداس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی |
| حامله عورت كاايك بى جنازه ہوتا ہے                                                             |
| اگر پانچ چھے ماہ میں پیداشدہ بچہ کھے دریز ندہ رہ کر مرجائے تو کیااس کی نماز جنازہ ہوگی؟       |
| نما زِ جنازه مسجد کے اندر پڑھنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| نومولود بچکودفنانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ پیدا ہونے کے وقت زندہ تھا تو اُب کیا کیا جائے؟      |
| متجد میں نمازِ جنازہ اوا کرنا                                                                 |
| نما زِ جنازه مجدمیں اُواکرنا                                                                  |
| نما زِ جنازه کی جگه فرض نمازادا کرنا                                                          |
| نما زِجنازہ کے لئے خطیم میں کھڑے ہونا                                                         |
| نماز جنازه حرمین شریفین میں کیوں ہوتی ہے؟                                                     |
| بازار میں تمازِ جنازہ مکروہ ہے                                                                |
| فجر وعصر کے بعد نمازِ جنازہ                                                                   |
| نماز جنازہ سنتوں کے بعد پڑھی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| جوتے پہن کرنماز جنازه ادا کرنی جاہئے یا اُتارکر؟                                              |
| جوتے پین کرنماز جنازہ کی اوائیگی                                                              |
| عجلت میں نماز جنازہ تیم سے پڑھناجا تزہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| بغيروضوك نماز جنازه                                                                           |
| نماز جنازہ کے لئے صرف بڑے بیٹے کی اجازت ضروری نہیں                                            |
| سیّد کی موجود گی میں نمازِ جناز ہ دُوسرامخص بھی پڑھا سکتا ہے                                  |
| نماز جناز ہ پڑھانے کاحق دارکون ہے؟                                                            |
| نماز جنازه پڑھانے کے کون لوگ حق دار ہیں؟                                                      |
| ولیًا قرب کی اِ جازت کے بغیر پڑھی گئی نمازِ جنازہ کا تھم                                      |
| جس كى نما زِجنازه غير مسلم نے پڑھائى ،اس پر دوباره نماز ہونى چاہئے                            |

| نازه کاطریقه                                                                   | تمازج   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| نازه کی نیت کیا ہو؟ اور دُعایا د نہ ہوتو کیا کر ہے؟                            |         |
| نازە مىں دُعا ئىں سنت ہیں                                                      | نمازج   |
| اور برژول کی اگرایک ہی نمازِ جناز ه پردهیں تو برژول والی دُ عاپر هیں           | بچول    |
| مرد کا ہے یاعورت کا، نەمعلوم ہوتو بالغ والی دُ عاربِ هیں                       | جنازه   |
| پورت کامعلوم نه ہوتو نما زِ جنا زه کس طرح ا دا کریں؟                           | مرديا   |
| نازه اور عيدين كي نيت سنانا                                                    | نمازج   |
| نازه میں دُعا کی شرعی حیثیت                                                    | نمازج   |
| نازہ میں پہلی تکبیر کے بعد تین تکبیری بھی کہیں گے                              | نمازج   |
| ازہ میں رُکوع و جو دنہیں ہے                                                    | نمازجن  |
| از ه میں سور وُ فاتحداور دُ وسری سور قریز هنا کیسا ہے؟                         | نمازجن  |
| ازه کی هرتگبیر میں سرآ سان کی طرف اُٹھانا                                      | نمازجن  |
| ازہ کے دوران شامل ہونے والانماز کس طرح پوری کرے؟                               |         |
| جنازه میں مقتدی کی کچھ غبیریں رہ جائیں تو کیا کرے؟                             |         |
| ازه کے اختیام پر ہاتھ چھوڑنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |         |
| زه کاوفت مقرر کرنا تا که لوگ زیاده شریک هون                                    |         |
| زه کے بعد دُ عامانگنا                                                          | نمازجنا |
| زه کے بعداور قبر پر ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |         |
| یانما زِ جنازه نه پڑھی تو کیا کر ہے؟                                           |         |
| ے کا ہلکا ہونا نیکو کاری کی علامت نہیں ِ                                       |         |
| ے کے ساتھ ٹولیاں بنا کر بلند آواز سے کلمہ طیب یا کلمہ شہادت پڑھنا بدعت ہے      |         |
| ے ساتھ چلتے ہوئے بلندآ وازے'' کلمۂ شہادت' پڑھنا                                |         |
| رنماز جنازه کا جواز                                                            |         |
| ح کی نماز ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا                                              |         |
| ماز جنازه کی شرعی حثیت                                                         |         |
| باز جنازه                                                                      | غائبانه |

| ما كردً عاما نكَّنا                                                          | قبر پر ہاتھا أ |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ى فاتحداور دُعا كاطريقه                                                      |                |
| ) پڑھنے کی مسنون وُ عائیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۰ ہم                                   | قبرستان ميں    |
| قر آ نِ کریم کی تلاوت آ ہتہ جا مزہے، آ واز سے مکروہ ہے                       | قبرستان میں    |
| عورتوں کا جانا سیجے نہیں                                                     | قبرستان میں    |
| ستان جانا گناه ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | خواتين كاقبر   |
| امزارات پرجاناجائز ہے؟                                                       | کیاعورتوں ک    |
| بوں کا قبرستان جانا، بزرگ کے نام کی منت ماننا                                |                |
| بهوتا ہے،اس میں ذاتی تصرفات جائز نہیں                                        | قبرستان وقفه   |
| بتک قبرستان رہتا ہے؟                                                         | قبرستان کب     |
| رز مین میں قبر بنانا                                                         | تسى كىمملوك    |
| پر کسی کی زمین میں بنائے گئے مزار کا کیا کریں؟                               | خواب کی بنا پ  |
| ايصال ِثواب                                                                  |                |
| کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جائے                            |                |
| ں اللہ علیہ وسلم کے لئے نوافل ہے ایصال ثواب کرنا                             | 1              |
| ) الله عليه وسلم كے لئے ايصال ثواب، إشكال كا جواب                            | أتخضرت صلح     |
| کی شرعی حیثیت                                                                | إيصال ثواب     |
| ) الله عليه وسلم پر وُرود وسلام کا طريقه نيز إيصال ِ ثواب كے لئے فاتحه پڑھنا | أتخضرت صلى     |
| کا مرحوم کو بھی پتا چلتا ہے اور اس کو بطور تخفے کے ملتا ہے                   | ايصال ثواب     |
| تناہی گنا ہگار ہو،اس کوخیرات کا نفع پہنچتا ہے                                | مسلمان خواه كأ |
| لئے ایصال ثواب جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | لا پہانھن کے   |
| لئے ایصالِ ثواب کا طریقہ ً                                                   | مرومین کے      |
| بررنے کے بعداس کے پاس کچھ باقی رہتاہے؟                                       |                |
| ثابت ہے اور کرنے والے کو بھی نثواب ملتاہے                                    |                |
| اب کسی کود سے سکتے ہیں؟                                                      |                |

| نفلی اعمال کا نواب<br>پوری اُمت کو ایصال نواب کا طریقه                                                     | rr   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                            |      |
| ایصال اثواب کرنے کا طریقہ، نیز وُرود شریف لیٹے لیٹے بھی پڑھنا جائز ہے                                      | rs   |
| زندوں کو بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے                                                                       | ro   |
| تدفین سے پہلے ایصال ثواب دُرست ہے                                                                          | ro   |
| ایصال ثواب کے لئے کسی خاص چیز کا صدقہ ضروری نہیں                                                           | ry   |
| وُنیا کودکھانے کے لئے برادری کوکھانا کھلانے ہے متت کوثوا بنہیں ملتا                                        | · ۲4 |
| قربانی کے ذریعے ایصال ثواب                                                                                 | r∠   |
| ایصال ثواب کے لئے نشست کرناا ور کھا نا کھلا نا                                                             |      |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                      |      |
| ئے بہت ماہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔<br>ختم دینا بدعت ہے،لیکن فقراء کو کھانا کھلانا کارِثواب ہے                 | ۲۸   |
| امیہ بوت ہے۔<br>تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرنا                                                              | rA   |
| میت کوقر آن خوانی کا ثواب پہنچانے کا صحیح طریقہ                                                            | rq   |
| یے در من دیں موجب بیات میں است.<br>قر آن خوانی کے دوران غلط اُموراوران کا و بال                            |      |
| ر میں وہ کے سروں میں اور ہوں کا قر آن خوانی کرنا                                                           |      |
| عبا دات کا ایصال ثواب                                                                                      |      |
| بہ بیت ہوئی ہیں بغیر پڑھے یاروں ں کو پڑھے ہوئے یاروں میں رکھنے کا کفارہ                                    |      |
| تر من درن من میر پرت پر رس و پرت درب بردن می دربان میں شرکت کرنا                                           |      |
| یب در دران در در را بی دران در ایسال ثواب کا سیح طریقه                                                     |      |
| سیت و برنگ سے جانے ۱۶ درا چیا ی واب کا کر جانہ<br>نیا پڑھا ہو یا پہلے کا پڑھا ہو،سب کا ثواب پہنچا سکتے ہیں |      |
|                                                                                                            |      |
| پہلے کے پڑھے ہوئے کا ایصال ثواب کرنا<br>میں ہے میں میں میں ایسال تواب کرنا                                 |      |
|                                                                                                            |      |
| متوفی کے لئے تعزیت کے جلے کرنامیح مقاصد کے تحت جائز ہے                                                     |      |
| عذابِ تبرمیں کی اور نزع کی آسانی کے لئے وظیفہ                                                              | -۵   |
| قبرستان میں ایصال ثواب کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جا ہے؟                                             | -۵   |
| والده كى قبرمعلوم نه ہوتو دُ عائے مغفرت كيے كروں؟                                                          | -0   |

| rry                  | كنوال ياسرُك كا ايصالِ ثوِّاب؟                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| MP4                  |                                                                       |
| rry                  |                                                                       |
| إيصال ثواب دُرست ہے؟ | ایصال ِنواب کی مجلس میں قادیانی اورغیرمسلم کا شریک ہونا، نیز کیاان کا |
| اوراس کی تلاوت       | قرآنِ كريم كي عظمت                                                    |
| rra                  | چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے پارہ عم کی ترتیب بدلنا جائز ہے             |
| rra                  | قرآن مجید میں ننخ کاعلی الاطلاق انکار کرنا گراہی ہے                   |
| ٣٣٨                  |                                                                       |
| rr9                  | دُعامين قرآنی الفاظ کوتبديل کرنا                                      |
|                      | لوچ محفوظ سے کیا مراد ہے؟                                             |
| rrq                  | قرآنِ كريم مجهول پڙهناؤرست نهين ہے                                    |
| ۳۴۰                  | جامع القرآن كون ت <u>ه</u> ع؟                                         |
| rr*                  | تلاوت ِقرآن کے دوران باتیں کرنا                                       |
| ~~*                  | قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ                                               |
| ٣٣١                  |                                                                       |
| MMI                  |                                                                       |
| ٣٣١                  |                                                                       |
| ٣٣١                  | قرآن مجيد كو بوسه دينا                                                |
|                      | قرآن مجيد کو چومنا جائز ہے                                            |
| rrr                  | قرآنی حروف والی انگوشی پہن کر ہیت الخلاء نہ جائیں                     |
| ~~r                  | تخة ساه پرچاک ہے تحریر کردہ قرآنی آیات کو کس طرح مٹائیں؟              |
| ~~~                  |                                                                       |
| ~~~                  | اخبارات وجرائد میں قابل احترام شائع شدہ اور اق کو کیا کیا جائے؟       |
| ~~~                  | قرآنی آیات کی اخبارات میں اشاعت بے ادبی ہے                            |
| ٣٣٥                  | ترجمهٔ قرآن کوأ خبارات وغیره میں چھاپنا                               |
|                      |                                                                       |

| rra  | قرآن مجید کوالماری کے اُو پری حصے میں رکھیں                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٩  |                                                                          |
| ۳۳۹, | قرآن مجيد بركاني ركھ كرلكھناسخت ہے ادبى ہے                               |
| ۳۳۹  | قرآن پاک کے بارے میں گتا خانہ خیالات آنے کا شری حکم                      |
| ۳۳۲, | ئى دى كى طرف يا وَل كرنا جَبِمهاس پرقر آنِ كريم كى آيات آر بى ہوں        |
|      | دِل میں پڑھنے سے تلا وت ِقر آن نہیں ہوتی ، زبان ہے قر آن کے الفاظ کا اوا |
| rrz  | بغیرز بان ہلائے تلاوت کا تُوابِنہیں ،البتہ دیکھنےاورتصوّرکرنے کا ثواب مل |
|      | کیا نمازعشاء میں پڑھی جانے والی سورتوں کی فضیلت حاصل ہوجائے گی؟          |
| rra  |                                                                          |
| ۳۳۸  |                                                                          |
| ~~A  |                                                                          |
| ۳r۸  |                                                                          |
| ~~q  |                                                                          |
| mrq  |                                                                          |
| ra   | 그림 그림 그림 그림 그림 그림을 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다.                     |
| ra+  |                                                                          |
| ra.  |                                                                          |
| ۳۵۱  |                                                                          |
| rai  |                                                                          |
| rai  | 4                                                                        |
| rar  |                                                                          |
| rar  |                                                                          |
| rar  | قر آن مجید کو فقط غلا ف میں رکھ کر مدتوں نہ پڑھنا موجب و بال ہے          |
| ror  | قر آن مجید کی تلاوت نه کرنے والا عظیم الثان نعمت ہے محروم ہے             |
| rar  | سگریٹ چیتے ہوئے قرآنِ کریم کا مطالعہ یا ترجمہ پڑھنا خلاف ادب ہے          |
| ror  | سوتے وقت لیٹ کرآیت الکری پڑھنے میں بےاد فی نہیں                          |

| = |       |                                                                         |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|   | rar   | تلاوت کرنے والے کونہ کوئی سلام کرے، نہ وہ جواب دے                       |
|   | نېيں؟ | ہرتلاوت کرنے والے کے لئے پیرجا نناضروری ہے کہ کہاں تھہرے؟ کہاں          |
|   |       | مبجد میں تلاوت قرآن کے آواب                                             |
|   | rar   | اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہوتو کیااس کا سنناواجب ہے؟                    |
|   | rar   | مورة التوبيس كب بهم الله الرحمٰن الرحيم يزه هاوركب نبير؟                |
|   | raa   | قر آن شریف کی برسطر پراُنگلی رکھ کر'' بھم اللہ الرحمٰن الرحیم'' پڑھنا   |
|   | raa   | قرآنِ كريم أنْكُل ركه كريزهين يا بغيراً نگلي ركهي؟                      |
|   | raa   |                                                                         |
|   | raz   | أردومين تلاوت كرنا                                                      |
|   | raa   | أردورته جي پرقر آن مجيد كاثواب                                          |
|   | raa   | قرآن مجيد پڙھنے کا ثواب فقط ترجمہ پڑھنے ہے نہیں ملے گا                  |
|   | ran   | قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھنا بھی عظیم مقصد ہے       |
|   | raq   | معنی مجھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بھی مستقل عبادت ہے                     |
|   | ۳Y٠   | قرآن مجيد مجه كريزه عياب مجهم هي كي نيامطلب كمرناغلط بي                 |
|   | ryi   | قرآن مجید کا ترجمه پڑھ کرعالم سے تقیدیق کرنا ضروری ہے                   |
|   | MAI   | ترجمه پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے جبکہ قرآن پر کسی کی اِ جارہ واری نہیں؟ |
|   | ryr   | امریکا کی مسلم برادری کے تلاوت قرآن مجید پراشکالات کا جواب              |
|   | rzo   | ° ' تفهيم القرآ ن' تفسير كامطالعه كرنا                                  |
|   |       | ؤپیٔ نذریاحم کاتر جمه پرٔ هنا کیساہے؟                                   |
|   | ٣٧٦   | " تدبرالقرآن ' كامطالعه كرناكيها ہے؟                                    |
|   | ۳۷٩   | چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت اور دُرود شریف پڑھنا چھاہے                     |
|   | ٣٧٠   | علاوت کے دران لفظ ' رسول الله' آنے پر کیا پڑھیں؟                        |
|   |       | ختم قرآن کی دعوت بدعت نہیں                                              |
|   | r     | ختم قرآن میں شیری کا تقسیم کرنا                                         |
|   | ٣٧٧   | ختم قرآن پردعوت کرنا جائز ہے اور تحفتاً کچھوینا بھی جائز ہے             |
|   | ٣٧٨   | ايك دن ميں قرآن ختم كرنا                                                |
|   |       |                                                                         |

| r                 | رمضان میں قرآن تیزیر هنا کیسا ہے؟                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| r_9               |                                                                            |
| r 4 9             |                                                                            |
| r_4               |                                                                            |
| نبيل ملتا؟        | ئىپرىكارۇرىي گاناسننے كا گناەملتا ہے،تو تلاوت سننے كا ثواب كيول            |
| ۴۸+               | شیپ ریکارڈ رکی تلاوت کا ثواب ہوتا ہے                                       |
|                   | كيسٹ پر تلاوت كا ثواب بيس ملتا تر چرگا ناسنے كا گناه كيوں ملتا ہے؟         |
| ۳۸۱               | كيىٹ كى آواز سے تجدہ                                                       |
| ۳۸۱               | ئىپدىكارۇرى تلاوت سىناخلاف ادب ى                                           |
| rar               | تلاوت كلام پاك اورگانے ريزيويا كيسٹ سے سننا                                |
| rar               | کیا ٹیپ ریکارڈ پر تلاوت ناجا بڑے؟                                          |
| rar               | ئىپ رىكارۋىرىچىچى تلاوت وتر جمەسنىنا موجې بركت ہے                          |
| rar               | تلاوت کی کیسٹ سنی کافی ہے یا خود بھی تلاوت کرنی چاہئے؟                     |
| rar               | ئىپ رىكار دى تلاوت كانۋاب نېيى ،تو كېمرگانو ل كا گناه كيول؟                |
| ٣٨٦               | پی آئی اے کوفلائٹ میں بجائے موسیقی کے تلاوت سنانی جائے                     |
|                   | قرآن کی تعلیم پراُجرت                                                      |
| ٣٨٧               | مرداُستاذ کاعورتوں کوقر آن مجید پڑھانے کی عملی تربیت دینا                  |
| ٣٨٧               | نامحرَم حافظ عقر آنِ كريم كس طرح يره هي؟                                   |
| ٣٨٨               | قریب البلوغ نژی کوبغیر پردے کے پڑھانا دُرست نہیں                           |
| ن کانواب نبیںن    | يُرى جاً۔ پرقرآن خوانی كا ہرشر يك گنا ہگاراور معاوضہ والی قرآن خواد        |
| ٣٨٨               | ناحا رُ كاروباركے لئے آیاتِ قرآنی آویزاں كرنا ناجائز ہے                    |
| ں ے ذاق ہے۔۔۔۔۔۔۔ | سینمامیں قرآن خوانی اورسیرتِ پاک کا جلسه کرنا خدااوراس کے رسوا             |
| ٣٨٩               | ميوزك اور تلاوت ِقر آن پاک                                                 |
| ۳۸۹               | گناه کا کام تلاوت ِقر آن ہے شروع کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r4+               |                                                                            |
| r9+               | قرآن یادکر کے بھول جانا بڑا گناہ ہے                                        |

| r9•                           | قرآن مجيد حفظ كروانا حيائي                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rai                           | یا دکر کے باوجود کوشش کے بھول جائے تو گناہ نہیں                                                |
| r91                           | حرم میں قرآن کریم کی تلاوت، باوجود پیٹے ہونے کے کہ                                             |
|                               | قرآن مجيد ہاتھ ہے گرجائے تو کيا کرے؟                                                           |
| ραι                           |                                                                                                |
| 1. 41                         | تلاوت کی کشته مرازک سراه سورتنان کرمیکا بید                                                    |
| نے کاعقیدہ غلط ہے             | سمادت کا سرت سبارت ہے اور توریوں سے تو س ہو۔<br>گے اقد سے مان میں قریب کے تمرک ریادہ سے مرتبعہ |
| r9r                           | معجراتی رسم الخط میں قر آنِ کریم کی طباعت جائز نہیں .<br>. واقع میں جہ میر ذیب کا میں برند     |
| rgr                           | مونوگرام میں قرآنی آیات لکھناجا ئزنہیں                                                         |
| rgr                           | قرآن شریف کی خطاطی میں تصویر بنا ناحرام ہے                                                     |
| rgr                           | قرآنی آیات کی کتابت میں مبہم آرٹ بھرنا سیح نہیں                                                |
| ۳۹۳                           | مىجد كے قرآن مجيد گھر لے جانا دُرست نہيں                                                       |
| ۳۹۳                           | معجدے قرآن گھرلے جانے کا حکم                                                                   |
| ۳۹۵                           | مسر کے ڈھکن کے بیجے اخبار لگانا                                                                |
| ى كى قيمت كاصدقه كردينا چاہئے | حاجیوں کے چھوڑے ہوئے قر آنِ کریم رکھنا جا ہیں توان                                             |
| ہ در کھنے کے فضائل            | روز                                                                                            |
| MAA                           | آ داب رمضان                                                                                    |
| ۵۱۱                           | - 2 • 7 6 7 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                  |
| ۵۱۱,                          |                                                                                                |
| ۵۱۱                           |                                                                                                |
| رُ وَيتِ ہلال                 |                                                                                                |
|                               | خود چاند د مکھ کرروز ہ رکھیں ،عید کریں یا رُؤیتِ ہلال کمیٹی ،                                  |
| ۵۱۲                           | رُؤيتِ ہلال نميٹي کا فيصله                                                                     |
| ۵۳                            |                                                                                                |
| ٥١٣                           | حاند کی رُؤیت میں مطلع کافرق                                                                   |
|                               | ئۇيت بلال كىينى كادىرے جاند كااعلان كرنا                                                       |
| ۵۱۲۲۱۵                        |                                                                                                |

| ۵۱۷              | قمری مہینے کے قعین میں رُؤیت شرط ہے                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۷              | كيارُ ؤيت ِ ہلال تمينی جا ند كاضجے فيصلهٔ ہيں كرتی ؟                           |
| ۵۱۸,             | كيارُ ؤيتِ بلال ميں فلكيات پراعتا دكيا جاسكتا ہے؟                              |
| orr              | 요즘 하나 하나 하나 하나 나는 아내는 아내는 이 사람이 되었다. 그 아내는 |
| ى قضا كرنى جايئے | جن کے نز دیک شرعی شہادت سے جاند ثابت ہو گیا تھا اُنہیں ایک روزے کی             |
| ت -              | روز ہے کی نبیہ                                                                 |
| ۵۳۳              |                                                                                |
| ۵۳۳              | نصف النہارشری ہے پہلے روزے کی نیت کرنا جا ہے                                   |
| ۵۳۵              |                                                                                |
| ar4              |                                                                                |
| ar4              |                                                                                |
| ۵۳۷              |                                                                                |
|                  | نفل روزے کی نیت                                                                |
| ۵۳۷              |                                                                                |
|                  | قضاروزے کی نیت                                                                 |
|                  | رمضان کاروز ه رکه کرتو ژویا تو قضاا ور کفاره لازم ہوں گے                       |
|                  | سحري اور إفط                                                                   |
| ۵۵٠              |                                                                                |
| ۵۵۰              | - Parameter (1981) - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -                        |
| ۵۵۱              |                                                                                |
|                  | سحری کے وقت نداُ ٹھے سکے تو کیا کرے؟                                           |
|                  | سونے سے پہلے روزے کی نبیت کی اور منج صادق کے بعد آ نکھ کھلی توروز ہ شرو        |
|                  | رات کوروزے کی نیت کرنے والاسحری نہ کھا سکا تو بھی روزہ ہوجائے گا               |
| aar              |                                                                                |
| oor              | اَذان کے وقت محری کھا تا پینا                                                  |
|                  |                                                                                |

| ۵۵۳           | متحری کا وقت سائر کن پر شم ہوتا ہے یا آذان پر                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۳           | سائرُن بجحة وقت پانی بینا                                              |
| ۵۵۲           | سحری کا وقت ختم ہونے کے دس منٹ بعد کھانے پینے سے روز ونہیں ہوگا        |
| ۵۵۲           | روزہ کھولنے کے لئے نیت شرطنہیں                                         |
| ۵۵۳           | روزہ دار کی سحری واِ فطار میں اسی جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ ہے |
|               |                                                                        |
| ۵۵۵           | میں میں ایس سانان وال کے است.<br>مسیر میں ایس سانان وال                |
| ۵۵۵           |                                                                        |
| ۵۵۵           |                                                                        |
| ۵۵۲           | ہوائی جہاز میں إفطار کس وقت کے لحاظ سے کیا جائے؟                       |
| raa           | ہوائی جہاز کے عملے کے لئے سحری وإفطاری کے اُحکام                       |
| مریکن سنہیں ؟ | کن وجو ہات سے روز ہ توڑ دینا جائز۔                                     |
|               |                                                                        |
| ۵۲۰           | یماری بڑھ جانے یااپی یا بچے کی ہلا کت کا خدشہ ہوتو روز ہتو ڑنا جائز ہے |
| ۵۲۰           | بیاری کی وجہ سے اگرروزے نہ رکھ سکے تو قضا کرے                          |
| ודם           |                                                                        |
| ۵۲۱,          | بہوش کی کیفیت میں کسی نے پانی پلادیا تو کفار ہیں صرف قضاہے             |
| حائزے؟        | كن وجوبات سےروز ہ ندر كھنا                                             |
| ۵۹۲,          | /                                                                      |
|               |                                                                        |
| ۵۲۳           | کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑنے کی اجازت تہیں                               |
| ۵۲۳           | سخت کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑ نا<br>                                    |
| ۵۲۳           | امتحان کی وجہ سے روز ہے جھوڑ نااور دُوسر ہے سے رکھوا نا                |
| ayr           | امتحان اور کمزوری کی وجہ سے روزہ قضا کرنا گناہ ہے                      |
| ۵۲۵,۵۲۵       | كيا إمتحان كى وجه سے روز ه چھوڑ سكتے ہيں؟                              |
| ۵۲۲           |                                                                        |
| ۸۲۲۲۲۵        |                                                                        |
| rra           |                                                                        |

| ۵۶۷                 | اگرروز ہ رکھنے ہے دُودھ کم آئے یا بند ہونے کا خوف ہوتو کیاروز ہ چھوڑ عمتی ہے؟ |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۷                 | دُودھ پلانے والی عورت کاروزہ کا قضا کرنا                                      |
| ۵۹۷                 | سخت بیاری کی وجہ سے فوت شدہ روزوں کی قضاا ورفد سے                             |
|                     | پیشاب کی بیاری روز ہے میں رُ کاوٹ نہیں                                        |
|                     | مرض کے عود کرآنے کے خوف سے روزے کا فدید دینے کا حکم                           |
| رایام کے مسائل      | رمضان میں (عورتوں کے )مخصوص                                                   |
| ۵۷+                 | مجبوری کے ایام میں عورت کوروز ہ رکھنا جائز نہیں                               |
|                     | دوائی کھا کرایا م رو کنے والی عورت کاروز ہ رکھنا                              |
| ۵۷+                 | روزے کے دوران اگر'' ایام''شروع ہوجا کیں توروز ہنتم ہوجا تاہے                  |
| ۵۷۱,                | غیررمضان میں روزوں کی قضاہے،تراویج کی نہیں                                    |
| ۵۷۱                 | چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا جاہے سلسل رکھیں ، جاہے و تفے و تفے سے                 |
| ے                   | تمام عمر میں بھی قضاروزے بورے نہ ہوں تواپنے مال میں سے فدید کی وصیت کر۔       |
| ۵۷۲                 | اگر''ایام''میں کوئی روزے کا پوچھے تو کس طرح ٹالیں؟                            |
| ۵∠r                 | عورت کے کفارے کے روز ول کے دوران ' ایام' کا آنا                               |
| اِ مکروہ ہوجاتا ہے؟ | کن چیز وں سے روز ہٹوٹ جا تا ہے با                                             |
| ۵۷۳                 | بھول کر کھانے والا اور تے کرنے والا اگر قصداً کھانی لے تو صرف قضا ہوگی        |
| ۵۷۳                 | اگر غلطی ہے اِ فطار کر لیا تو صرف قضاوا جب ہے کفار نہیں                       |
| ۵۷۳                 | اگرخون حلق میں چلا گیا توروز ہ ٹوٹ گیا                                        |
| 02r                 | روزے میں مخصوص جگہ میں دوار کھنے سے روز ہ ٹوٹ جا تا ہے                        |
| ۵۷۳                 | نہاتے وقت منہ میں پانی چلے جانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے                           |
| ۵۷۵                 | اگرروزے میں بھول کر کھا پی لیا توروزہ ہیں ٹوٹا                                |
| ۵۷۵                 |                                                                               |
| ۵۷۵                 | روزے میں غرغرہ کرنااور ناک میں اُو پرتک پانی چڑھا ناممنوع ہے                  |
| ۵۷۲                 | روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے روز ہٹوٹ جاتا ہے                        |
| ۵∠۶                 | اگرایسی چیزنگل لی جائے جوغذایا دوانه ہوتو صرف قضا واجب ہوگی                   |

خون نگلنے ہے روز ونہیں ٹوشا

کیا قضاروزےمشہورنقل روز وں کے دن رکھ سکتے ہں؟

| ۵۹۱                                                 | روزے چھوڑ دیئے تو قضا کرے در نہ مرتے وقت فدیے کی وصیت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۹۱                                                 | '' ایام''کےروزوں کی قضاہے،نمازوں کی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ogr                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵9۲                                                 | '' نفال'' ہے فراغت کے بعد قضاروزے رکھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59r                                                 | نفل روز ہ توڑنے کی قضاہے ، کفارہ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39                                                  | نفلی روز ہ اگر عذر کے بغیرتو ڑ د ہےتو کیااس کا گناہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۹۳                                                 | تندرست آدمی قضار وزوں کا فدینہیں دے سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۹۳                                                 | وُوسرے کی طرف سے نماز روزے کی قضانہیں ہو <sup>ع</sup> تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۹۴                                                 | غروب سے پہلےا گرغلطی ہےروز ہ اِ فطار کرلیا تو صرف قضا لا زم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۹۵۵۹۵                                              | غلطی سے دفت سے پہلے روز ہ کھلوانے والے پر قضاہے، کفار نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۹۵                                                 | دمه کی دوائی روزے کی حالت میں استعال کرنے سے روز ہ جاتا ہے، قضالا زم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قت ب، فديد يناجا رئيس                               | بچین کے توڑے ہوئے روزے کی قضانہیں ، نیز جب تک دوماہ کے روزے رکھنے کی طا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | قضاروز وں کا فدیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09/                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵9۷<br>۵9۷                                          | كمزوريا يمارآ دى روزے كافدىيەد سىكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۹۷                                                 | کمزوریا بیارآ دمی روزے کا فدید دے سکتا ہے۔<br>نہایت بیار عورت کے روز وں کا فدید دینا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۹۷<br>۵۹۸                                          | کمزوریا بیمارآ دمی روزے کا فدید دے سکتا ہے۔<br>نہایت بیمار عورت کے روز وں کا فدید دینا جائز ہے۔<br>کوئی اگر قضا کی طاقت بھی ندر کھے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 094<br>091<br>091                                   | کمزوریا بیمارآ دمی روزے کا فدید دے سکتا ہے۔<br>نہایت بیمار عورت کے روز وں کا فدید دینا جائز ہے۔<br>کوئی اگر قضا کی طاقت بھی ندر کھے تو کیا کرے؟<br>اگر کسی کو اُلٹیاں آتی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 094<br>09A<br>09A                                   | کنروریا بیار آدمی روزے کا فدید دے سکتا ہے۔<br>نہایت بیار عورت کے روزوں کا فدید دینا جائز ہے۔<br>کوئی اگر قضا کی طاقت بھی نہ رکھے تو کیا کرے؟<br>اگر کسی کو اُلٹیاں آتی ہوں توروزوں کا کیا کرے؟<br>روزے کا فدید کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 094<br>09A<br>09A<br>099                            | کزوریا بیار آ دمی روزے کا فدید دے سکتا ہے۔<br>نہایت بیار عورت کے روز وں کا فدید دینا جائز ہے۔<br>کوئی اگر قضا کی طاقت بھی نہر کھے تو کیا کرے؟<br>اگر کسی کو اُلٹیاں آتی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟<br>روزے کا فدید کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟<br>روزے کا فدیدا پنی اولا داور اولا دکی اولا دکودینا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 094<br>09A<br>09A<br>099                            | کمزوریا پیمارآ دمی روزے کا فدرید دے سکتا ہے۔ نہایت بیمار عورت کے روز وں کا فدرید دینا جائز ہے۔ کوئی اگر قضا کی طافت بھی نہ رکھے تو کیا کرے؟ اگر کسی کو اُلٹیاں آتی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟ روزے کا فدریہ کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟ روزے کا فدریدا پنی اولا داور اولا دکی اولا دکودینا جائز نہیں۔ دین مدرسہ کے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدید یں۔                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 094<br>09A<br>09A<br>099<br>099                     | کمزوریا بیارآ دمی روزے کا فدید دے سکتا ہے۔ نہایت بیار عورت کے روزوں کا فدید دینا جائز ہے۔ کوئی اگر قضا کی طافت بھی خدر کھے تو کیا کرے؟ اگر کسی کو اُلٹیاں آتی ہوں تو روزوں کا کیا کرے؟ روزے کا فدید کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟ روزے کا فدیدا پی اولا داور اولا دکی اولا دکودینا جائز نہیں۔ دین مدرسہ کے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدید دیں۔ قضاروزوں کا فدیدا یک بی مسکین کو ایک بی وقت میں دینا جائز ہے۔ قضاروزوں کا فدیدا یک بی مسکین کو ایک بی وقت میں دینا جائز ہے۔                                                                                                                             |
| 094         094         099         099         1** | کمزوریا بیار آدی روزے کا فدید دے سکتا ہے۔ نہایت بیار عورت کے روزوں کا فدید دینا جائز ہے۔ کوئی اگر قضا کی طافت بھی ندر کھے تو کیا کرے؟ اگر کسی کو اُلٹیاں آتی ہوں تو روزوں کا کیا کرے؟ روزے کا فدید کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟ روزے کا فدیدا پنی اولا داور اولا دکی اولا دکودینا جائز نہیں۔ دین مدرسہ کے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدید یں۔ قضار وزوں کا فدیدا یک بی مسکین کو ایک بی وقت میں دینا جائز ہے۔ مرحویین کے قضا شدہ روزوں کا فدید اور کرنا اشد ضروری ہے۔                                                                                                                                   |
| 094<br>09A<br>09A<br>099<br>099                     | کمزوریا پیمارآ دی روزے کا فدید دے سکتا ہے۔ نہایت پیمار عورت کے روز وں کا فدید دینا جائز ہے۔ کوئی اگر قضا کی طاقت بھی خدر کھے تو کیما کرے؟ اگر کسی کو اُلٹیاں آتی ہوں تو روز وں کا کیما کرے؟ روزے کا فدید کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟ روزے کا فدید اپنی اولا داور اولا دکی اولا دکودینا جائز نہیں دین مدرسہ کے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدید یں قضار وز وں کا فدید ایک بی مسکین کو ایک بی وقت میں دینا جائز ہے۔ مرحومین کے قضا شدہ روز دں کا فدید کیا داکر نا اشد ضروری ہے۔ مرحومین کے قضا شدہ روز دی کا فدید کیے داکر نا اشد ضروری ہے۔ مرحومین کے قضا شدہ روز دی کا فدید کیے اوا کرنا اشد ضروری ہے۔ |

| Y-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كيادُ وسرے كى طرف سے روز ہ ركھنا جائز ہے؟                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| لياروزه چيوڙسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | روزہ رکھنے پرگیس ہونے کی وجہ سے بخت تکلیف ہوجائے تو        |
| ٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گردون کی بیاری کی وجہ ہے روز ہندر کھیلیں تو کیا کریں؟      |
| روں کا کیا ہوجبکہ وہ فوت ہوگئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جاریائی پر پڑی رہنے والی کے اس دوران چھوٹے ہوئے روز        |
| با تزیج؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اگرروزه رکھنے سے گرد ہے کی تکلیف ہوجاتی ہوتو کیا چھوڑنا م  |
| ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روزه رکھ کردَ وائی کھالی تو کیا کفارہ بھی آئے گا؟          |
| اورأس كاروزه تزواديا توصرف قضاواجب ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | یج کے جھت ہے گرنے کی وجہ سے مال کی حالت غیر ہوگئی          |
| Y+Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بلڈ پریشراور شوگر کا مریض اگرروزے ندر کھ سکے تو کیا کرے    |
| وَرْ نِے كَا كَفَارِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | روزه                                                       |
| ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روز ہ توڑنے والے کے متعلق کفارہ کے مسائل                   |
| The state of the s | رمضان کاروز ہ توڑنے پر کفار ہے،مسئلہ معلوم نہ ہونا کوئی عذ |
| 1 • 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قصد أرمضان كاروزه تو ژ ديا تو قضااور كفاره لا زم بين       |
| YI+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تصدأ كھانے پينے سے تضااور كفاره دونوں لازم ہول كے          |
| لیا، پھر کچھ کھالیا تو قضاا در کفارہ دونوں ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سرمدلگانے اور سرکوتیل لگانے والے نے سمجھا کہ روز ہ توٹ     |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دوروزے توڑنے والاشخص کتنا کفارہ دےگا؟                      |
| ٦١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روزه دارنے اگر جماع کرلیا تواس پر کفاره لا زم ہوگا         |
| وں پرلازم ہوگااالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روزے کے دوران اگرمیاں بیوی نے صحبت کر لی تو کفارہ دون      |
| 71r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جان بوجھ کرروز وتو ڑنے والے پر کفار ولا زم ہوگا            |
| پورے دوبارہ رکھنے ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بماری کی وجہ سے کفارہ کے روز ہے درمیان سے رہ جائیں تو      |
| 11F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عورت روزے کا کفارہ مسلسل روزے کس طرح رکھے؟                 |
| ورمنت کے روز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نفل،نذراه                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نفل روز ہے کی نبیت رات ہے کی لیکن عذر کی وجہ سے ندر کھے۔   |
| ٦١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| ۲۱۵۵۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| ۲۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |

| ٧١٥                                                        | کیا مجوری کی دجہ ہے منت کے روز ہے چھوڑ سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414                                                        | منّت کے روزے دُ وسرول ہے رکھوا نا دُ رست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y1Y                                                        | روزه رکھنے کی منّت مان کر پوری نہ کی تو گنا ہگار ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧١٧                                                        | جمعہ کے دن کوروزے کے لئے مخصوص کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 112                                                        | كياجمعة المبارك كاروز هصرف رمضان مين ركھنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | گیاا کیلے جمعہ کے دن کاروزہ رکھنا دُرست ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            | خاص کرکے جمعہ کوروزہ رکھنا موجب فضیلت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | كياجمعة الوداع كےروزے كا دُوسرے روزوں سے زيادہ ثواب ملتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            | کیا جمعة الوداع کاروز ه رکھنے ہے پچھلے روز ہمعاف ہوجاتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 419                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 419                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | رجب وشعبان کے روز وں کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | رمضان کےروز وں کی قضا9، ۱۰ محرم کے نفلی روز ہے کے ساتھ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٢١                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے بغيروحي كے عاشورا كاروز وكيول ركھا؟ نيز كيا آپ كوحضرت موك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نُ كاوا قعه معلوم نبيس نقا؟                                | آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے بغیر وقی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحضرت موآ<br>اعتراکا ف کے مسائل<br>اعتراکا ف کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نُ كاوا قعه معلوم نبيس نقا؟<br>ان كاوا قعه معلوم نبيس نقا؟ | آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے بغیر وحی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحضرت موآ<br>اعتراف کے مسائل<br>اعتراف کے متناف مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ن کاوا قعد معلوم بیس تفا؟<br>۱۲۳                           | آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے بغیر وقی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحضرت موہ اسکی الله علیہ وسلم نے بغیر وقی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحضرت موہ اسکی اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے متائل اللہ اعتکاف کے میں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                      |
| ل کا دا قعه معلوم نبیس نها؟                                | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بغیر وقی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کو حضرت مورک<br>اعتد کاف کے مسائل<br>اعتد کاف کے مختلف مسائل<br>اعتد کاف کی تین تسمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ال كاوا قعد معلوم بيس تفا؟<br>۱۲۳<br>۱۲۲                   | آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بغیر وتی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحضرت موکا<br>اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کے مختلف مسائل<br>اعتکاف کی تمین شمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضرور کی نہیں<br>آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ال کا دا قعه معلوم بیس تھا؟<br>۱۲۳<br>۱۲۲                  | آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بغیر وتی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحفرت موہ اکل اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مسائل اعتکاف کی تین تشمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں ۔ آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے ۔ آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے ۔ اوعتکاف ہر مسلمان بیٹھ سکتا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                           |
| ۱۲۲<br>ان کاوا قعیمعلوم بیس تھا؟<br>۱۲۳<br>۱۲۲             | آنخفرت صلی الله علیہ وسلم نے بغیر وقی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کو حضرت موہ ا<br>اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مسائل اعتکاف کی تین قشمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں ۔<br>آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے ۔<br>اعتکاف ہر مسلمان ہیٹھ سکتا ہے ۔<br>کس عمر کے لوگوں کو اعتکاف کرنا چاہئے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                             |
| ۱۲۲<br>۱۲۳<br>۱۲۲<br>۱۲۲<br>۱۲۷                            | آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بغیر وتی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحضرت مورا<br>اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کی تین شمیں ہیں اوراس کی ثبیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں<br>آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے<br>اعتکاف ہر مسلمان ہیٹھ سکتا ہے<br>کس عمر کے لوگوں کو اعتکاف کرنا چاہئے؟<br>معتکف کوتقریر کے لئے دُوسری معجد میں جانا<br>مجبوراً معتکف عورت اگر تویں دِن اُنٹھ جائے تواس کی قضا کیے کرے؟                                                                                                                        |
| ۱۲۲<br>۱۲۳<br>۱۲۲<br>۱۲۷<br>۱۲۷<br>۱۲۷                     | آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بغیر وتی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کو حضرت موہ انگل اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے علاق سائل اعتکاف کی تین قشمیں ہیں اوراس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں اقتکاف کی تین قشمیں ہیں اوراس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں اعتکاف مستحب ہے اعتکاف ہر مسلمان بیٹھ سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                              |
| ۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲                                            | آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بغیر وتی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کو حضرت مو آ<br>اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کی تین قسمیں ہیں اوراس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں<br>آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے<br>اعتکاف ہر مسلمان بیٹھ سکتا ہے<br>کس عمر کے لوگوں کو اِعتکاف کرنا چاہئے؟<br>معتکف کو تقریر کے لئے دُوسری مجد میں جانا<br>مجوراً معتکف کو تقریرے کے فروسری مجد میں جانا<br>مجوراً معتکف عورت اگر تویں دِن اُٹھ جائے تو اس کی قضا کیے کرے؟<br>دورانِ اِعتکاف عورت اگر تویں دِن اُٹھ جائے تو اس کی قضا کیے کرے؟ |

| YF9                | عورتوں کا اِعتکا ف بھی جائز ہے                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٠                | جس محدمیں جمعہ نہ ہوتا ہو وہاں بھی اعتکا ف جائز ہے                                                                             |
| ٧٣٠                |                                                                                                                                |
| YF.                |                                                                                                                                |
| YF+                |                                                                                                                                |
| ٩٣١                |                                                                                                                                |
|                    | اعتکاف کے دوران گفتگو کرنا                                                                                                     |
|                    | اِعتکاف کے دوران مطالعہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
|                    | بوعت کاف کے دوران قوالی سننااور ٹیلیویژن دیکھناا ور دفتری کام کرنا                                                             |
|                    | معتلف کامبحد کے کنارے پر بیٹھ کرمحض سستی وُ درکرنے کے لئے غسل<br>معتلف کامبحد کے کنارے پر بیٹھ کرمحض سستی وُ درکرنے کے لئے غسل |
|                    | معتلف کے لئے مسل کا حکم                                                                                                        |
| 4FF                | 2 2 6                                                                                                                          |
|                    | سیابعت کی کست کرنا۔<br>دورانِ اِعتکاف علماء کی غیبت کرنا۔                                                                      |
| 4 P N C - 1 G - 11 | دورانِ اعدہ ک علماءی حیبت سریا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |
|                    |                                                                                                                                |
| ٩٣٥                |                                                                                                                                |
| 7ra,               |                                                                                                                                |
| YPY                | اِعتكاف كى منت پورى نەكر سكے تو كياكرنا ہوگا؟                                                                                  |
| غریق مسائل         | روز ہے کے متفا                                                                                                                 |
| 4r2                | رمضان میں رات کو جماع کی اجازت کی آیت کا نزول                                                                                  |
|                    | ر ماں میں دورے والا لغویات جھوڑ دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
|                    | روزه دارکاروزه رکه کرٹیلیویژن دیکھنا                                                                                           |
|                    | رورہ درارہ روزہ رکھ تریبے دیں۔<br>کیا بچول کوروز ہ رکھنا ضروری ہے؟                                                             |
|                    | عیابیون وروره رصام سردری ہے :<br>عصرا ورمغرب کے درمیان '' روز ہ'' رکھنا کیساہے؟                                                |
| ٧٣٠                |                                                                                                                                |
|                    | 그는 없는 그는 그는 그는 그들은 그를 하는데 살아내는 아이를 가장 하는 것이 되어 살아 있다.                                                                          |
| 161                | عصرا ورمغرب کے درمیان روز ہ اور دس محر م کاروز ہ رکھنا کیساہے؟                                                                 |
|                    |                                                                                                                                |
|                    |                                                                                                                                |

| ١٣١,             | پانچ دن روزه رکھناحرام ہے                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | كيااميروغريب اورعزيز كوإ فطاركروانے كا ثواب برابر ہے؟                      |
| YFT              |                                                                            |
| YFT              | تمبا کوکا کام کرنے والے کے روزے کا حکم                                     |
| Yrr              | روزه دار کامسجد میں سونا                                                   |
| YMP              | روزے کی حالت میں بار بارغنسل کرنا                                          |
| 1PP              | نا پاک آ دمی نے اگر سحری کی تو کیاروزہ ہوجائے گا؟                          |
|                  | نا پاکی کی حالت میں روز ہ رکھنا                                            |
| ٦٣٣              | مشش عید کے روزے رکھنے سے رمضان کے قضاروزے ادانہ ہوں گے                     |
| ں ملے گا ۔۔۔۔۔۔۔ | عورت اپنے تضاروز ہے شوال میں رکھ عمتی ہے، کیکن شوال کے روز وں کا ثواب نہیں |
| ۱۳۵              |                                                                            |
| ٦٣۵              | سحری کھانے کے بعد سونے میں حرج نہیں ، بشر طیکہ جماعت نہ چھوٹے              |
| ٦٣۵              | لاؤ ڈائپیکر کے ذریعہ سحری وافطاری کی اطلاع دینا دُرست ہے                   |
| ٦٣۵              | مؤقن روزه کھول کرا ذان دے                                                  |
|                  | عرب مما لک ہے آنے پرتمیں سے زائدروزے رکھنا                                 |
| YrY              | کیا پاکستان والے بھی سعودی عرب کے حساب سے روزے رکھیں؟                      |
| کے؟۲۳۲           | سعودی عرب میں روز ہ شروع کرے اور عبد کراچی میں منائے تو کیا زائدروزے ر     |
| ٦٣٧              |                                                                            |
|                  | عیدالفطر کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟                                         |
|                  | روز وٹوٹ جائے تب بھی سارادن روز ہ داروں کی طرح رہے                         |
|                  | یمار کی تراوت کے ،روزہ                                                     |
|                  | کیا غیرمسلم کوروز ہ رکھنا جائز ہے؟                                         |
|                  | ، مضان المبارك كى برگھڑى مختلف عبادات كريں                                 |
| ٩٣٩              | <sup>ب</sup> ینیویژن پرشبینه موجب ِلعنت ہے                                 |



www.ahlehaq.org

#### بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

#### سجده سهو

### سجدة سهوكن چيزول سے لازم آتا ہے اوركس طرح كرنا جا ہے؟

سوال:...نماز پڑھتے وقت کون کون کا یا کس متم کی غلطی ہوجائے تو مجدہ سہوادا کرنا پڑتا ہے؟ اور مجدہ سہوادا کرنے کے لئے التحیات کے بعد سلام پھیرنا پڑتا ہے یا وُرود شریف اوروُ عامجی پڑھ کر پھرسلام پھیرنا پڑتا ہے؟

### نماز میں ہونے والی غلطی کی تلافی کا طریقہ

سوال:...اگرہمیں محسوں ہو کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کی ہے، یعنی دو مجدوں کے بجائے تین کر لئے تواس کی معافی کا کیاطریقہ ہوگا؟

جواب:...ا گرفلطی سے نماز کا کوئی واجب جھوٹ جائے یا کسی فرض یا واجب کے ادا کرنے میں تأخیر ہوجائے تو ایک غلطی کی اصلاح مجد وُسہو سے ہوجاتی ہے، اگر نماز کا کوئی فرض رہ گیا ہوتو نماز کا لوٹا نا ضروری ہے، اور اگر کوئی سنت جھوٹ جائے تو معاف ہے، اس لئے نمازی کونماز کے فرائض و واجبات اور سنن اور مستحبات معلوم ہونے جائیں، اگر غلطی ہے دو کے بجائے تین مجدے کر لئے تو مجد وُسہولا زم آئے گا۔ (\*)

(١) ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تاخيره أو تاخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيرية ج: ١
 ص: ٢١١، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيدية).

(۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأوّل ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم ويأتي بالصلوة على النبي
صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو كذا في التبيين. (أيضًا عالمگيرية، باب سجود السهو ج: ١ ص: ١٢٥).

(٣) الأصل في هُذا ان المتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب، ففي الأوّل إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى والّا فسدت صلاته، وفي الثاني لَا تفسد، لأن قيامها بأركانها وقد وجدت، وفي الثالث إن ترك ساهيًا يجبر بسجدتي السهو كذا في التتارخانية. (عالمگيرية ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، باب سجود السهو طبع رشيديه).

(٣) لو ركع ركوعين أو سجد ثلاثًا في ركعة لزمه السجود. (البحر الرائق ج:٢ ص:١٠٥) كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع بيروت).

## سجدة سهو كے مختلف طریقوں میں افضل طریقه

سوال:...الف:... بجدهٔ سہوالتحیات پڑھنے کے بعداور وُرودشریف ہے بل کرنا جائے؟ ب:... کیا مجدۂ سہو کے بعدالتحیات ، دُرودشریف وغیرہ دوبارہ پڑھا جائے گا؟

ج:... شافعی حضرات عموماً محبدهٔ سہو کے فور اُبعد سلام پھیردیتے ہیں ، کیا پیطریقہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے؟ جواب:... محبدهٔ سہوسلام سے پہلے بھی جائز ہے اور بعد بھی ، إمام ابوصنیفیّہ کے نز دیک انصل طریقہ وہ ہے جوآپ نے

'' الف''اور'' ب' میں لکھاہے۔'' '' الف''اور'' ب' میں لکھاہے۔''

#### نماز میں یادآیا کہ ایک سجدہ بھول گیا تھا تو سجدہ کر کے سجدہ سہوکرے

سوال: ...کسی رکعت میں بھول کرا یک ہی سجدہ کیااور سلام سے پہلے یا دآ گیا تو کیا کرنا چاہئے؟ جواب: ... جب یادآ جائے اس سجدے کواُ دا کر لے ، پھر دستور کے مطابق سجدہ سہوبھی کرے۔ (۲)

### بھولے سے نماز کا فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہوسے پوری نہ ہوگی

سوال:..اگرنماز میں بھولے نے فرض چھوٹ جائے تو تجدہ سہوکر لینے سے نماز ہوجائے گی؟

جواب:...فرض ساقط ہوجانے یا بھولے ہے چھوٹ جانے سے نماز کا دوبارہ اِعادہ ضروری ہے ،محض تجدہ سہوکر لینے سے از نہیں ہوگی۔

### اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں بھی بھول کر بیٹھ گیا تو کیا سجدہ سہولا زم ہے؟

سوال:...اگرکوئی آ دی ظهر کی نماز پڑھے اور وہ وُ وسری رکعت میں التحیات میں بیٹھ جائے ، اور پھر تیسری رکعت میں بھٹے جائے اور سجد و سہونہ کرے ، تو کیانماز ہوجائے گی یانہیں؟

جواب :...جس نماز میں مجدهٔ سهوواجب مو، اوراس کواَ دانه کرے، تو نماز کالوٹانا واجب ہے۔

# پہلی یا دُوسری رکعت میں سجدہ بھول گیا تو یادآنے پر سجدہ کر کے سجدہ سہوکر لے

سوال:... جب کوئی آ دی پہلی رکعت یا دُ وسری رکعت میں مجدہ کرنا بھول جائے تواس کی صورت کیا ہوگی؟ اورا سے لوٹانے

 <sup>(</sup>۱) ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان ولو سجد قبل السلام أجزأه عندنا هكذا رواية الأصول كذا في
الهداية. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۵ ۱ ، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>۲ و ۳) ان المتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب، ففي الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى وإلّا فسدت صلاته.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۱ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها وفي الشامية: للكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل
 ترك الواجب وغيره ... إلخ (شامي ج: ١ ص: ٥٤ مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

کی کیا صورت ہو عتی ہے؟

جواب:...اگرایک مجده کسی رکعت کاره گیا ہوتو سلام پھیرنے سے پہلے جب یاد آجائے اداکرے ،اور مجدہ سہوکرے ، اوراگر سلام پھیرنے کے بعدیاد آئے تو نماز دوبارہ پڑھے۔(۱)

نماز میں رکعات کی کمی ، بیشی پرسجد وسہوکر نا

سوال:...اگرنماز کے دوران بھول ہے ایک رکعت کم یازیادہ ہوجائے ، دُوسری صورت میں پہلے ہی سلام پھیرلیں ، تو تجدہُ سہوکیا جاسکتا ہے یا پھرنماز دوبارہ اداکرنی جاہئے ؟

جواب: ... جس شخص کی تین رکعتیں ہوئی ہوں ،ایک رکعت باتی تھی کہ اس نے بھول کرسلام پھیر دیا تو اُٹھ کر کھڑا ہوجائ اپنی اس رکعت کو پوری کرے اور التحیات پڑھ کر بجدہ سہوکر لے ،اور دوبارہ تشہد ، دُرود شریف اور دُعا پڑھ کے سلام پھیرے۔ اگر چار رکعتیں ہو چی تھیں ،گرقعدہ اخیرہ نہیں کیا ، پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو اسے چاہئے کہ واپس لوٹے اور بجدہ سہوکر کے نماز پوری کرے۔ اور اگر پانچویں رکعت بھی کمل پڑھ لی تو اس کے فرض باطل ہوگئے ،ایک رکعت اور پڑھ کر بجدہ سہوکر کے نماز پوری کرے ، یہ نفل ہوجا کیں گے ،اور چار فرض رکعتیں دوبارہ پڑھے۔ (۱۳)

#### وترکی آخری رکعت میں وُعائے قنوت کے بغیر رُکوع کرلیا تو سجد وسہوکر ہے

سوال:..عشاء کی نماز میں وتر کی آخری رکعت میں اگر دُعائے قنوت پڑھے بغیر زُکوع کرلیا جائے تو وتر ہوں گے یانہیں؟ جواب:... بجد وُسہوکرلیا جائے تو نماز سجے ہوجائے گی ، ورند دوبار ہ پڑھی جائے۔ (۴)

#### پہلے قعدے میں وُرودشریف پڑھ لے توسجدہ سہولازم ہے

سوال:...میں نے ظہر کی نماز میں دور کعت کے بعد التحیات کے بعد دُرودشریف "اللّھم صل علیٰ محمد" بھول کر پڑھ لیا تو کیا سجد ہ سہولازم تھا؟ میں نے سہونہیں کیا، تو اس کا کوئی کفارہ اوا کرنا پڑے گا؟

جواب:..فرض،واجب اورسنت مؤكدہ كے پہلے قعدے ميں اگر دُرود شريف "اللّٰهم صل علىٰ محمد" پڑھ لے تو

 <sup>(</sup>۱) ان السمتروك ثـ لاثــة أنــواع فــرض وسنــة وواجب، ففي الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى وإلّا فسدت صلاته.
 (عالـمگيرى ج: ۱ ص: ۲۱ ا، كتاب الصلاة، باب سجو د السهو، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٢) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة. (شامي ج: ٢ ص: ٩١).

<sup>(</sup>٣) رجل صلّى الظهر خمسًا وقعد في الرابعة قدر التشهد ان تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة الخامسة عاد إلى القعده وسلم كذا في المحيط ويسجد للسهو ...... وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الخامسة وإن فيه بالسجود فسد ظهره عندنا. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٩ ، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ومنها القنوت فإذا تركها يجب عليه السهو. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢٨، باب سجو د السهو).

سجدہ سبولازم آئے گا، سجدہ سبونہیں کیا تو نماز کا لوٹا ناواجب ہے۔

#### اگر سجدهٔ سهوکرنا بھول جائے تو کیا کرے؟

سوال:...نماز میں جب بھی کوئی غلطی ہوجائے تو سجد ہُ سہو کا تھم ہے،لیکن بعض او قات سجد ہُ سہو کرنا بھی بھول جاتا ہوں ،تو اليي صورت ميں كيا كرنا جائے؟

ے ہیں یہ سوب ہوجائے جس سے تجد ہُ سہولا زم آتا ہے،اور تجد ہُ سہونہ کرے تو نماز کالوثا ناواجب ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### مقتری ہے علطی ہوجائے تو وہ سجد ہُسہونہ کرے

سوال:... باجماعت نماز ہور ہی ہے،اس دوران اگرانفرادی طور پرکسی نمازی ہے کوئی غلطی سرز دہو جائے تو کیاوہ ا مام کے سلام پھیرنے کے بعد تجدہ سہو کرسکتا ہے؟

۔ جواب:...نماز با جماعت میں اگر مقتدی ہے ایسی کوئی غلطی ہوجائے جس سے بحدہ سہولازم آیا کرتا ہے، اس سے مقتدی کے ذمہ بحدہ واجب نہیں ہوتا، اس لئے إمام کے سلام پھیرنے کے بعد مجدہ سہوکرنے کی ضرورت نہیں۔

### كيامقتدى كى علطى برأے سجدة سهوكرنا موگا؟

سوال:...اگر کوئی مخص با جماعت نماز آ دا کرر ہا ہو،ا وریہ نماز چار رکعت والی ہو، اگر دورکعت کے بعد درمیانی تشہد میں التحیات کے بعد آ دھاؤرودشریف بھی غلطی ہے پڑھ لیا تو وہ بعد میں سجدہ سہوکس طرح اداکرے گا؟ کیونکہ اِمام کے سلام پھیرنے کے بعدتو تمام نمازی بھی سلام پھیرتے ہیں، جواب دیں۔

جواب:...مقتدی کی ایم غلطی ہے بحد وسہووا جب نہیں ہوتا ، پس اگر اِ مام نے درمیانی تشہد میں وُرود شریف بھول کر پڑھ لیا تھا توامام کے ذہے بحدہ سہولا زم ہے۔ کیکن اگر امام کے پیچھے مقتدی نے بھول کر پڑھ لیا تواس کے ذہے بحدہ سہونہیں۔ (1)

#### آخری قعدے میں شریک مقتدی کیا اِ مام کے ساتھ سجدہ سہوکرے؟

سوال:...اگرکوئی شخص آخرنماز جماعت میں شریک ہونے آیا،ای حالت میں اس شخص نے ارادہ قعدہ کیا، قبل اس کے

<sup>(</sup>١) ولو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذاً لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التبيين وعليه الفتوي. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢٤، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢ و ٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها، وفي الشامية: لكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٥٥، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

<sup>(</sup>٣) فأما المقتدى إذا سها في صلاته فلا سهو عليه. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٥ ، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۵) اینآماشینبرا ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) الصّاحاشية بمرم ملاحظه بو-

بیٹنے کے امام نے سجدۂ سہوکیا، آیاال شخص کو کیا تھم ہے؟ امام کے ساتھ سجدۂ سہوکرے یا نہ کرے؟ اگر نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی یا نہ ہوگی؟

جواب:..ان شخص پر بحدہ سہومیں امام کے ساتھ شرکت واجب ہے،اگر شریک نہیں ہوا،تو گنا ہگار ہوگا۔ (') مقتدی نے پہلی رکعت سمجھ کرڈوسری میں شاہر ہولی یا پہلی کوڈوسری سمجھ کر شانہیں پڑھی سجد رسہونہیں

سوال:...اگر کسی شخص نے إمام کے ساتھ فرض رکعتوں کی وُوسری رکعت ملاکی اور پیخیال کر کے بیے پہلی رکعت ہے، ثنا پڑھ لی، تو کیا پھروہ بحد وُسہوکرے؟ یاکسی نے پہلی رکعت کووُ وسری رکعت بچھ کر ثنائبیں پڑھی، تو پھروہ وُ وسری رکعت میں ثنا پڑھے؟ جواب:...دونوں صورتوں میں اس کے ذہے بحد وُسہونہیں۔

جماعت میں مقتدی کا بھول کر التحیات کی جگہ سور و فاتحہ پڑھنا

سوال:...ایک دفعه ایسا ہوا کہ میں نے قعدے میں بجائے التحیات کے بھول کر' الحمد شریف' پڑھی ،الی صورت میں میری نماز ہوئی کہ نہیں؟ جبکہ میں جماعت میں شامل تھا۔

جواب:...نماز ہوگئی،ا کیلے ہوتے تو تجدہ سہولا زم تھا۔ <sup>(۳)</sup>

كيا قضانماز ون مين بھي سجد ۽ سهو کرنا ہوگا؟

سوال:...کی بھی وقت کی فرض نمازا گرقضا ہوجائے ،کیا قضا نماز میں تجدہُ سہوکر نالازم ہے؟ اگر لازم ہے تو تجدہُ سہوآ خری رکعت ہی میں ادا کیا جائے یا علیحدہ ہے؟

جواب: ... نمازخواہ ادا ہویا قضا، فرض ہویا واجب یا سنت، جب اس میں ایسی بھول ہوجائے کہ واجب چھوٹ جائے یا نماز کے کسی فرض میں تأخیر ہوجائے یا نماز کے کسی فرض میں تأخیر ہوجائے یا کسی واجب میں تأخیر ہوجائے تو مجدہ سہولا زم ہوجاتا ہے۔ اور مجدہ سہو ہمیشہ آخری التحیات "عبدہ ورسولہ" پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور مجدہ سہوکرنے کے بعددہ بارہ التحیات، دُرودشریف اور دُعا پڑھ کرسلام پھیردے۔

(۱) الأن متابعة الإمام واجبة قال النبى صلى الله عليه وسلم: تابع إمامك على أي حال وجدته ... إلخ. (البدائع ج: ا ص: ۱ ۵ ، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه)، أيضًا سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه السجود كذا في انحيط ولا يشترط أن يكون مقتديا به وقت السهو حتى لو أدرك الإمام بعد ما سها يلزمه أن يسجد مع الإمام تبعًا له. (عالمگيري ج: ۱ ص: ١٢٨ ، باب سجود السهو).

(٢ و ٣) فأما المقتدى إذا سها في صلاته فلا سهو عليه ـ (بدائع ج: ١ ص: ١٥٥) ـ

(٣) وحكم السهو في الفرض والنفل سواء كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦ ١، باب سجو د السهو).

۵) ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تاخيره أو تاخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيرى ج: ١
 ص: ٢٦١ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهو ، طبع رشيديه كوئنه).

(۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم ويأتي بالصلوة على النبي
صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، باب سجود السهو).

#### سجدہ سہوکے لئے نیت کرنا

سوال:..بجدہ سہوکے لئے اگر ضرورت پیش آئے تو کیا اس کے لئے بھی نیت کی جائے یا جب محسوں کرے کہ مجدہ کی ضرورت ہوگئی ہے تو طریقہ کے مطابق محدہ سہوکرلیا جائے؟

جواب:...جب بحدہ سہو کے ارادے سے سجدہ کرے گا، تو یہی سجدہ سہو کی نیت ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادانہیں کئے جاتے۔ (۱)

## سجدة سهومين كتف سجد كرنے جا مئيں؟

سوال: ... بجد وُسہومیں کتے بحدے کئے جاتے ہیں؟ جواب: ... بحد وُسہوکے لئے دو بحدے کئے جاتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

### سجدهٔ سهوکتنی مرتبه کیا جاتا ہے؟

سوال: ... بجدهٔ سهوا ور مجدهٔ تلاوت ایک مرتبه کیا جاتا ہے یانماز کی طرح دومرتبه؟ جواب: ... بجدهٔ سهود ومرتبه کیا جاتا ہے، اور مجدهٔ تلاوت ایک مرتبه، والله اعلم! (۳)

### نماز میں غلطی ہونے پر کتنی د فعہ بجد وُسہوکر ناہوگا؟

سوال:...میرامسّله بیہ ہے کہ اگرنماز میں غلطی ہوجائے یا بھول ہوجائے تو ایک ہی بارسجد ہُسہو کافی ہوتا ہے یا ہرغلطی یا بھول پرالگ الگ سجد ہُسہوکیا جائے ،مثلاً: سنت میں غلطی ہواور پھرفرضوں میں ہوجائے تو کتنے سجد ہُسہوکرنے چاہئیں؟

جواب:..نیت باند صنے کے بعد سلام پھیرنے تک ہرنماز مستقل ہوتی ہے، نماز کی نیت باند صنے سے لے کر شلام پھیر نے تک تک کر ملام پھیر نے تک کر ملام پھیر کر دُوسری نماز شروع کی اور تک کے عرصے میں اگر کئی مرتبہ بھول ہوجائے تو ایک ہی مرتبہ بجد دُم مہووا جب ہوگا، اور اگر سلام پھیر کر دُوسری نماز شروع کی اور اس میں بھول ہوگئی تو سجد دُم مہو پھر واجب ہوگا۔ مثلاً: سنت کی نیت با ندھی تو اس کا سلام پھیرنے تک اس نماز میں اگر کئی جگہ بھول

 <sup>(</sup>۱) وليس من شرط السجود أن يسلم ومن قصده السجود بل لو سلم ذاكرًا للسهو ومن عزمه أن لا يسجد كان عليه أن
يسجد ولا يبطل سجوده. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٥٥، باب سجود السهو، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ... إلخ (هداية ج: ۱ ص: ۱۳۲۱ ، كتاب الصلاة، باب السجود، طبع محمد على كارخانه كراچي).

<sup>(</sup>٣) أيضا.

<sup>(</sup>٣) فإذا أراد السجود كبّر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبّر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. (عالمگيرى ج: ا ص: ١٣٥ ، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

 <sup>(</sup>۵) ولوسها في صلاته مرارًا يكفيه سجدتان كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۰ ۱، سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) فإن سجود السهو في مطلق الصلاة ولا يختص بالفرائض. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩٨، باب سجود السهو).

ہوئی تو ایک ہی مرتبہ بحبرہُ سہوواجب ہوگا،اورسنت کے بعد جب فرض کی نیت با ندھی اور اس میں بھول ہوئی تو اس میں الگ سجدہُ

## اگر ثنایرٌ هنا بھول گیا تو بھی نماز ہوگئی

سوال:...ایک موقع پر باوجود ٹال مٹول کے مجھے اِمام بنایا گیا، مگر ثنا بھول گئی دُوسری تمام نماز مکمل کی مگر پھرسجدہ سہوبھی نہ کیا، ابخلیان ہے کہ کہیں نما زضائع تونہیں ہوگئ؟

جواب:...اگر ثنانهیں پڑھی تو نماز ہوگئی سجد ہسہو کی ضرورت نہیں تھی۔<sup>(1)</sup>

#### کیاایک سورۃ جھوڑ کرآ گے پڑھنے سے سجدہ سہولازم ہوگا؟

سوال:...منفر دنمازی یا اِمام صاحب حجوثی سورۃ رکعت میں پڑھتے ہیں جیسے پہلی رکعت میں سورۂ فیل پڑھی ہے، اب دُوسری رکعت میں سورۂ ماعون پڑھ لیتا ہے،اس کو بحدہ سہوکرنا پڑے گایا نماز ہوجائے گی؟ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ یا تو پہلی سورۃ سے ملتی ہوئی سورۃ پڑھی جائے یا کم از کم دوسور تیں چھوڑ کرتیسری سورۃ پڑھی جائے۔

جواب:...چھوٹی سورتوں میں ایک سورۃ حچھوڑ کراگلی سورۃ پڑھنا مکروہ ہے'' مگراس سے بحدہ سہووا جب نہیں ہوتا۔

#### آیات بھو لنے والے پر سجدہ سہو

سوال:...ہم یہاں دس بارہ آ دمی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں ، اپنااِمام ایک مخص کو بنایا ہوا ہے ، جسے قر آن مجید کی پچھآیات مختلف سپاروں سے یاد ہیں۔مسکلہ یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھاتے ہوئے آیات بھول جاتا ہے تو نماز کے اختتام پرسجدہ سہوکرتا ہے، کیا کسی آیت کے بھول جانے پرسجد ہُسہولا زم ہوجا تاہے یا اسے چھوڑ کرکوئی آیت دُ وسری پڑھ جاسکتی ہے؟

جواب:..قراءت میں بھولنے سے تو سجدہ سہولازم نہیں آتا،البته اگر قراءت بھول جانے کی وجہ سے تین مرتبہ سجان اللہ کہنے کی مقدار خاموش کھڑار ہے،تو سجدہ سہولا زم ہے۔ (

### فرض کی آخری دورکعتوں میں سورۃ ملانے سے سجدہ سہودا جب تہیں ہوتا

سوال:...نمازی تنہا (جماعت کے بغیر) اپنی چا رفرض پڑھ رہاہے، جبکہ دورکعت میں تو سورۂ فاتحہ کے بعد دُ وسری سورۃ ملانی ہے، باقی دورکعت میں صرف سورۂ فاتحہ پڑھ کرزکوع کرنا ہوتا ہے، اگر بھول ہےان دورکعتوں میں جن میں صرف سورۂ فاتحہ پڑھنی ہے،

<sup>(</sup>۱) ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء ... إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۱). (۲) وإذا جمع بين سورتين ...... وأما في ركعتين إن كان بينهما سور لا يكره وإن كان بينهما سورة واحدة قال بعضهم يكره وقال بعضهم إن كانت السورة طويلة لا يكره هكذا في المحيط. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٨).

<sup>(</sup>٣) إذا شغله التفكر أداء عن واجب بقدر ركن ..... ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات. (الطحطاوي على مراقي الفلاح ص:٢٥٨، باب سجود السهو، طبع مير محمد).

سورة ملالی یاصرف شمیه پڑھنے پایاتھا کہ یا دآ گیا اورزُ کوع میں چلا گیا،اباس پر بجدہ سہووا جب ہوگا یانہیں؟

جواب:..فرض نمازی آخری دورکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورۃ نہیں ملائی جاتی ،لیکن اگر کوئی بھول کر ملالے تواس ہے بجد ہُ

#### نماز میں اگرسورۃ پڑھنا بھول جائے تو کیاسجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:... چاررکعت نماز میں اگر الحمد شریف کے ساتھ سورۃ ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو سے نماز وُرست ہوجائے گی؟ كيونكه واجبات نماز ميں الحمد بے ساتھ سورة ملا ناواجب بتايا گياہے،اورواجب ترك ہوجانے سے تجدؤ سہوكر ناپڑتا ہے۔ جواب:... پہلی دور کعتوں میں سورۃ ملاناواجب ہے'' بھول جائے تو تحدہ سہولا زم ہے۔ <sup>(۳)</sup>

پہلی اور دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے اور تیسری ، چوتھی میں ملا لے تو کافی ہے

سوال: يهلى يا دُوسرى ركعت ميں سورة ملانا بھول جائے تواگر يا دآ جائے تو تيسرى يا چوتھى ركعت ميں ( جبكہ خالى الحمد پڑھى جاتی ہے) سورة الحمد كے ساتھ ملا كتے ہيں؟

جواب:...اگر پہلی یا دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے تو تیسری اور چوتھی میں سورۃ ملائے ،لیکن سجدہُ سہو بھی کرےگا۔ (")

نماز میں اگر سورہ فاتحہ بھولے سے رہ جائے اور سجدہ سہوکر لے تو نماز کا تھم سوال:...ایک نمازی سے سورہ فاتحہ بھول کررہ گئی، مگرکوئی سورۃ اس نے پڑھی تھی، بعد میں یاد آیا، بجدہ سہوکرلیا، آیاان ک نماز ممل ہوگئ ہے کہیں؟

جواب:...نماز سحیح ہوگئ\_<sup>(۵)</sup>

نفل ،سنت نماز کی وُ وسری، تنیسری رکعت میں فاتحہ یا کوئی سورۃ بھول جانے والے کی نماز کا حکم سوال:...فرض نماز کے علاوہ سنت یانفل چاررکعت والی نماز میں وُ دسری تیسری میں فاتحہ یا کوئی سورۃ ملانی بھول جائے تو اس كے لئے كيا علم ب؟

 <sup>(</sup>۱) ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۱).

 <sup>(</sup>٢) وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها ثلاث آيات قصار وآية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٤، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) ولَا يجب السهو إلّا بترك واجب ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦١، كتاب الصلاة، البابِ الثاني عشر).

<sup>(</sup>٣) وإن قرآ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة ...... ويسجد للسهو. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٠).

 <sup>(</sup>۵) والسهو يلزم إذا زاد في الصلاة فعلا من جنسها ليس منها، أو ترك فعلا مسنونًا، أو ترك قراءة فاتحة الكتاب. (اللباب في شرح الكتاب ص: ١٠٣، ١، ١٠ سجود السهو، طبع قديمي).

جواب:...أس صورت پر سجد أسهولا زم ہے۔

# سنتوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد سور ہ ملانا بھول جائے تو سجد ہ سہو کا فی ہے

سوال:...تین یا جاررکعت سنتوں کی نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ ملانا مجول جا کیں تو سجدہ سہو کافی ہوگا یانہیں؟

جواب: ... بجدؤ سہوے نماز کی کمی پوری ہوجائے گی۔ (۲)

سوال:...حپاریا تین رکعت نماز فرض میں تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد بھول کرسورۃ پڑھ لی تو اس صورت میں کیا کرنا جاہئے؟

جواب: ... کھ کرنالازم نہیں ،اس صورت میں محدہ سہوبھی لازم نہیں ۔ <sup>(۳)</sup>

### ایک رکعت رہے پرالحمد کے ساتھ سورۃ نہ ملانے پر سجدہ سہوکرے

سوال:...مقتدی ایک رکعت ہے رہ گیا ہے، تو مقتدی کوا کیلے رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ پڑھنی لازم ہے، کیکن اگر مقتدی غلطی ہے آمین پر ہی رُکوع میں چلا جائے تو وہ کیا کرے؟ صرف مجدۂ سہوے ٹماز ہوجائے گی یا نماز پھر پڑھنی پڑے گی؟ جواب:...اگر سجدۂ سہوکرلیا تو نماز ہوگئی۔ (۳)

#### قیام میں بھولے سے التحیات پڑھنے پرکب سجدہ سہوواجب ہوگا؟

سوال:...کیانماز قیام میں ثنااورسورۂ فاتحہ کے بعد کو نکھن بھولے سے التحیات پڑھے اور یا دآنے پر پھرکو ئی سورۃ پڑھے تو کیانماز مکمل ہوگئی ہے یانہیں؟مخصر ساجواب دیں۔

جواب:...اگر ثنا کی جگدالتحیات پڑھ لی تو سجدہ سہوواجب نہیں،اورا گرسورۂ فاتحہ کے بجائے التحیات پڑھی تو سجدہ سہولازم ہے،اسی طرح اگرسورۂ فاتحہ کے بعد سورۃ کی جگدالتحیات پڑھ لی تب بھی سجدہ سہوواجب ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) (وكل النفل والوتر) أى القراءة فـرض في جميع ركعات النفل والوتر ...إلخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۰، باب الوتر والنفل)، فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة ....... لزمه السجود ...إلخ. (أيضًا ج: ۲ ص: ۱۰۱، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة ..... لزمه السجود ... الخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠١، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦ ١).

<sup>(</sup>٣) وأما المسبوق إذا سها فيما يقضى وجب عليه السهو ، لأنه فيما يقضى بمنزلة المفرد. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٥، فصل في بيان من يجب عليه صبحود السهو ومن لا يجب عليه).

 <sup>(</sup>۵) ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة فإذا تشهد فيه فقد أخر الواجب وقبلها محل الثناء كذا في التبيين.(عالمگيري ج: ١ ص:٢٥ ١، باب سجود السهو).

### قيام ميں التحيات ياشبيج پڙھنااوررُ کوع ويجود ميں قراءت کرنا

سوال:...اگر قیام میں قراءت کی بجائے التحیات یا دُعا یات بیج وغیرہ پڑھ لے یااس کے برعکس زُکوع و مجدہ میں بجائے تبیج کے قراءت کرے بھول کر، تو پھر کیا کرے؟

جواب:..قراءت کے بجائے التحیات پڑھنے ہے بحد وُسہوواجب ہوجائے گا، دُ عایاتبیج ہے بھی'، رُکوع، بجدے میں قراءت نہیں کی جاتی ،لیکن اس سے بحد وُسہوواجب نہیں ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

آخرى دوركعت ميں الحمد كے بعد بسم الله پڑھ لی جائے تو سجد وسہووا جب نہیں

سوال:...ایک شخص اکیلافرض نماز پڑھ رہاہے، پہلی دورکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کرکوئی ادر سورۃ شروع کرےگا، بعد کی دورکعتیں خالی ہیں،اگرغلطی ہے بسم اللہ پڑھ لے تو کیا تجدۂ سہودا جب ہے کنہیں؟

جواب:...بعد کی دورکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تا ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ پڑھے تو سجدہ سہووا جب نہیں ہوتا،لہذا بسم اللّٰہ پڑھنے سے پچھ نہیں ہوا۔

#### الحمد یا دُوسری سورۃ جھوڑ دینے سے بحدہ سہوواجب ہے

سوال:...نماز میں قراءت کرنا فرض ہے،جس کے جیموٹ جانے سے نماز دُہرانی ہوگی،اور بحدہ سہوسے کامنہیں چاتا،اکثر مولوی صاحبان کی رائے ہے کہ سورۂ فاتحہ کے بعد دوسری سورۃ بھولے سے رہ جائے اور زُکوع کو چلا جائے تو سجدہ سہوسے نماز ہوجاتی ہے، کیا سورۂ فاتحہ کا ادا کرنا قراءت کے ادا کرنے کی شرط کو پورا کردیتا ہے یا سورۂ فاتحہ کوقراءت میں بھی شامل نہیں کیا جاسکتا؟اگر سورۂ فاتحہ قراءت میں شامل نہیں تو پھرفرض ادا ہونے سے رہ گیا، بحدہ سہوکس طرح اس کی کو پوری کردے گا؟

جواب:...نماز میں مطلق قراءت فرض ہے، اور معین طور پرسور ہُ فاتحہ پڑھنااوراس کے ساتھ کوئی سورۃ ملانا (یا ایک بڑی آیت یا تمین چھوٹی آیتیں ) بیدونوں واجب ہیں، اس لئے اگر بالکل ہی قراءت نہیں کی تو نماز نہیں ہوئی،اورا گرسورۂ فاتح نہیں پڑھی یا

(۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۵ ملاحظه فرما کیں۔

 <sup>(</sup>٦) ولو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه لا سهو عليه لأنه ثناء، وهذه الأركان موضع الثناء (بدائع الصنائع
 ج: ١ ص: ١٤٢، بيان محل السجود للسهو).

<sup>(</sup>٣) (وإن قرأ القاتحة) في احدى (الأخريين مرتين أو ضم فيهما) إليهما (سورة) وكذا لو قرأ السورة دون الفاتحة (أو قرأ التشهد مرتين ...... اما تكوار الفاتحة وضم السورة فلأن الأخريين محل القراءة مطلقًا ولم يلزم منه ترك الواجب ولا تأخيره وحلي كبير ص: ٢٠٠٠، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) قوله والقراءة لـقوله تعالى: فاقرؤا ما تيسر من القران، وحكى الشارح الإجماع على فرضيتها. (البحر الرائق، باب صفة الصلوة، ج: ١ ص:٣٠٨، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٥) وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ٤، باب صفة الصلوة).

سورة نہیں ملائی تو سجد و سہوواجب ہوگا، اور سجد و سہوکر لینے سے نماز سجیح ہوگئی۔

#### ظهراورعصر میں بھول کر فاتحہ بلندآ واز ہے شروع کردی تو کیا سجدہ سہوکر نا ہوگا؟

سوال:...ظهراورعصر میں إمام بھولے سے فاتحہ جمر سے شروع کر دے اور معایا دآتے ہی چپ ہوجائے تو کیا نماز تو ژوے؟ اور تجد ہُسہولا زم ہوگایانہیں؟

جواب:...اگرتین ہے کم آیتیں پڑھیں تھیں تو تجدہ سہوداجب نہیں،اگر پوری رکعت میں قراءت بلندآ واز ہے کی تو تجدۂ سہوداجب ہوگا۔

#### دُعائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہوکرے

سوال:...نمازِ وترکی تیسری رکعت میں سورۂ فاتحہ اور سورۃ پڑھ کر رُکوع میں چلے جا 'میں ، وُ عائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا کریں؟ آیانماز وُ ہرائے یاواپس لوٹ جائے؟تفصیل ہے جواب سےنواز پئے۔

جواب:...دُ عائے قنوت واجب ہے، اگر بھول جائے تو سجدہ سہوکر لینے سے نماز سیجے ہوجائے گی۔(٣)

#### التحیات کے بعد غلطی ہوجائے تو کیا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:..نما ۔ میں کوئی غلطی ہوجائے تو سجد ہ سہوکرتے ہیں الیکن اگرالتحیات کے بعد کوئی غلطی ہوجائے تو کیا کریں؟ یااگر نماز کے درمیان کوئی غلطی ہوجائے اورسلام پھیرنے کے بعدیا وآئے تو کیا کریں؟

جواب:...آخری التحیات کے بعد سہو ہوجائے تو سجدہ سہونہیں'' نماز پوری ہوگئی،سلام پھیرنے کے بعدیاد آیا کہ میرے ذمہ مجدہ سہوتھا تو اگر سلام پھیر کرابھی اپنی جگہ بیٹھاہے،نماز کے منافی کوئی کا منہیں کیا تو سجدہ سہوکر کے پھرے التحیات پڑھے اور اگر اپنی جگہ ہے اُٹھ چکاہے یا نماز کے منافی کوئی کام کرلیا تو نماز دوبارہ پڑھے۔ (۵)

## جارركعت سنت مؤكده كے درمياني قعده ميں التحيات سے زياده پڑھنے پر سجده سهو

سوال:...ظهر كى چارمؤ كده سنتيل پڙهيس، درميان والے قعده ميں دُرودشريف دُعا وغيره بھى پڑھ لى تو آيا سجدهُ سهوكرنا

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبرا،۲ ملاحظ فرمائیں، نیز ص:۵۱ کا حاشی نمبرا۔

 <sup>(</sup>٢) لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو، واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو منهما قيل يعتبر في الفصلين بقدر ما تجوز به الصلوة وهو الأصح ولا فرق بين الفاتحة وغيرها ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨ ١).

<sup>(</sup>٣) ومنها القنوت فإذا تركه يجب عليه السهو. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨ ١ ، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر. (شامي ج: ٢ ص: ٩٢، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>۵) ان السجود لا يسقط بالسلام ولو عمدًا إلا إذا فعل فعلًا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمدًا أو خرج من المسجد أو صرف وجهه من القبلة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٥٥ ١ ، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ...إلخ).

پڑے گایانہیں؟ جبکہ فرضوں میں ایسا ہوجانے سے بحدہ سہوکر ناپڑتا ہے۔

جواب:...چاررکعت والی مؤکدہ سنتوں کے پہلے قعدہ میں اگر بھول کر ؤرود شریف پڑھ لے تو بعض کے نزدیک مجد ہُسہو واجب نہیں ہوتا، مگر بیجے میہ ہے کہ اس سے بحدہ سہوواجب ہوجا تاہے،اس لئے احتیاط کی بات یہی ہے کہ بحدہ سہوکرے۔

سوال:...چاررکعت فرض یاسنت نماز میں دورکعت پڑھنے کے بعد کوئی آ دی غلطی سے التحیات پڑھے بغیر کھڑا ہوجائے اور تیسری رکعت میں بیٹھ کرالتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہوکر چوتھی رکعت پڑھے،اس کے بعد مجدہ سپوکر لے،تو کیااس کی نماز ہوجائے گی یا لوٹانی پڑے گی؟

جواب:...اے تیسری رکعت پڑہیں بیٹھنا جاہے ، بلکہ آخری قعدہ میں مجدہ سہوکر لینا جاہے ، چونکہ مجدہ سہوکر لیا،اس لئے , (۲)

سجدهٔ سہوکے بعد غلطی سے دود فعہ تشہد بڑھ لے تو دو ہارہ سجدۂ سہو کی ضرورت نہیں

سوال:...اگرىجىدۇسہوكے بعد لطى ہے دود فعة تشہد پڑھ ليا تو أب دوبارہ مجدؤسہوكرنا پڑے گا؟ جواب:... دوبارہ مجدہ سہوکرنے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(r)</sup>

دُرودشریف اوردُ عاکے بعد سجدہ سہوکیا تو کوئی حرج نہیں

سوال: ... بجدهٔ سہوتو آخری رکعت میں'' التحیات' کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر کیا جاتا ہے، مگر میں وُروداوروُ عابھی پڑھ لیتا ہوں ، بحدہ سہوکس وقت کرنا جاہے؟ آیا شروع سے نماز پڑھنی ہوگی یا نماز اُ دا ہوگئی؟

جواب:...اگر دُرووشریف پڑھنے کے بعد بحدہ سہو کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہجدہ سہوکے بعد دوبارہ التحیات پڑھیں اورۇرودشرىف اورۇ عاير ھىكرنماز پورى كريى \_ ( " )

التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد وضو کی وُعازبان سے نکل گئی تو سجد وُسہونہیں

سوال:...ایک مرتبه میں نے التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد بھول کر وضو کی وُعا پڑھ دی قعد وُاخیر ہ میں،جلدی میں تھا،اس

 <sup>(</sup>١) ولو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التبيين وعليه الفتوي كذا في المضمرات. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢٧).

<sup>(</sup>٢) كل قعدة ليست أخيرة سواء كان في الفرض أو في النفل فإنه يلزمه سجود السهو بتركها ساهيًا ...إلخ. (البحر الرانق ج: ٢ ص: ٢ \* ١ ، طبع بيروت، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر. (شامي ج: ٢ ص: ٩٢، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) وكيفيته أن يكبّر بعد سلامه الأوّل ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ...إلخ. (عالمكيري ج: ا ص: ١٢٥ الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه كوتته).

کئے خلطی سے بیالفاظ اُ واہو گئے، میں نے تجدہُ سہوتو کرلیاتھا، یہ بتائے کہ نماز ہوئی کنہیں؟ آیا ایسی حالت میں تجدہُ سہوکرنا چاہئے یا نماز دُہرانی چاہئے؟

جواب:...اس سے بحدہ سہولاز منہیں ہوا، نماز ہوگئی۔(۱)

#### وترکی نماز میں بھی پہلا قعدہ واجب ہے

سوال: ...تین رکعت وتر نماز میں دورکعت کے بعدتشہد میں بیٹھنا جا ہے یانہیں؟

جواب:...وترکی نماز میں بھی دورکعت پر قعدہ واجب ہے، اگر بیٹھنا بھول جائے تو سجدہ سہولازم ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

وتروں میں دورکعت کے بعد غلطی سے سلام پھیرنے پرضیح

سوال:...وترمیں دورکعت کے بعدغلطی ہے سلام پھیرلیا جائے اورفو را بی غلطی کا احساس ہوجائے تو ساتھ ہی تیسری رکعت مکمل کر کے بجدہ کرلیں یا پھرنئے سرے ہے وتر پڑھیں گے؟ جواب:...بجدۂ سہوکر لینا کافی ہے۔ (\*)

#### كياالتحيات ميں تھوڑى دىر بېٹھنے والاسجد ؤسہوكرے گا؟

سوال: عمرے چارفرض الگ پڑھ رہے ہوں، پہلی رکعت کے دُوسرے جدے کے بعددُ وسری رکعت ہمجھ کرالتھات میں تھوڑی در پھر گئے، ابھی التھات پڑھنا شروع نہیں کیا تھا کہ یاد آجائے کہ بیتو پہلی رکعت ہے، کھڑے ہوجا کیں، تو کیا سجدہ سہولازم ہوگا یانہیں؟اورکیاای صورت میں ہمیں دُوسری رکعت کے کھڑا ہونا چاہئے جب تک کہ التھیات مکمل نہ ہوجائے۔

جواب:...ذرای دیرتھبرنے سے بحدہ سہوواجب نہیں ہوتا، یادآنے پرفورا کھڑے ہوجانا چاہئے، ذرای دیرہے مرادیہ ہے کہ تین مرتبہ'' سجان اللہ'' کہنے کی مقدار نہ تھبرے۔

<sup>(</sup>١) وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء. (هداية ج: ١ ص: ١ ١ ١ باب صفة الصلاة، طبع مكتبه شركت علميه).

 <sup>(</sup>٢) وتجب القعدة الأولى قدر التشهد إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية في ذوات الأربع والثلاث وهو الأصح، هكذا في الظهيرية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١)، كتاب الصلاة، الباب الرابع، الفصل الثاني عشر في واجبات الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذالك واجب وفيها سجدة السهو هو الصحيح.
 (هداية ج: ١ ص: ١٥٨ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة ... إلخ (رد المحتار ج: ٢ ص: ١٩، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع سعيد).

<sup>(</sup>۵) والتاخير اليسير وهو ما دون ركن معفو عنه ...إلخ (شامى ج: ۱ ص: ۲۰ م) باب سجود السهو، طبع سعيد). أيضًا: وعلنى قياس ما تقدم أن يعبتر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات ...إلخ. (مراقى الفلاح ص: ۲۵۸، باب سجود السهو طبع سعيد).

#### التحیات کی جگه سورة برا صنے پر سجد اسہوکرے

سوال:...نماز پوری کرنے کے لئے جب التحات پڑھتے ہیں،تو اگر التحات کی جگہ کوئی سورۃ پڑھ لیس یا التحات غلط پڑھ لیں تو کیا سجدہ سہوکرنا جا ہے پنہیں؟

جواب:...اس صورت میں تجدہ سہوداجب ہے۔(۱)

### التحیات کی جگہ الحمد پڑھنے والاسجد وسہوکرے

سوال:..بعض اوقات نماز میں التحیات کے وفت الحمد شریف غلطی سے پڑھی جاتی ہے، اور ایساعمو ما نفل کی نماز میں ہوتا ہے، جبکہ نفل بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں، سجد ہُ سہو ہے نماز ا دا ہوجاتی ہے یاد و بار ہ اداکر نی ہوگی؟

جواب:...مجدهٔ مہوکرنے ہے نماز ہوجائے گی'،'نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے،مگرافضل بیہے کہ کھڑا ہوکر پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے ہے ثواب آ دھارہ جاتا ہے۔''

### کیارُکوع کی تکبیر بھول جانے سے تحدہ سہولازم آتا ہے؟

سوال:...اگرگوئی شخص قیام ہے رُکوع میں جاتے ہوئے'' اللہ اکبر'' کہنا بھول جائے تو سجد ہُسہوتو لا زمنہیں آتا؟ جواب:...سجد ہُسہو داجب کے جھوڑنے پر داجب ہوتا ہے، رُکوع ادر سجد ہے گئیبریں سنت ہیں، داجب نہیں،اگرکوئی ان کو بھول کرنہ کہے تو سجد ہُسہو داجب نہیں۔ '''

#### تین سجدے کرنے پرسجدہ سہوداجب ہے

سوال:...بندے نے آج عصر کی نماز قریبی محید میں ادا کی جماعت کے ساتھ، جب إمام صاحب چوتھی رکعت کے تجدیے میں گئے تو بجائے دو محبدوں کے تین تجدے کئے ، کیااس طرح بینماز ہوگئی؟ جبکہ ایک محبدہ زائد ہے۔

<sup>(</sup>۱) وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو. (عالمگيري ج: ۱ ص:۲۷ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجو د السهو).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) يجوز النفل قاعدًا ولكن له نصف أجر القائم ... إلخ. (مراقى الفلاح ص: ٢٢٠ كتاب الصلاة، فصل في صلاة النفل جالسًا، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) ولا يجب بترك ...... تكبيرات الإنتقالات ... إلخ. (عالمگيرى، كتاب الصلاة، الدر الثاني عشر في سجود السهو ج: اص: ١٢١). أيضًا: فلا يجب بترك السنن والمستحبات ....... وتكبيرات الإنتقالات والتسبيحات ....الخ. (حلبي كبير ص: ٣٥٥ فصل في سجود السهو).

جواب:..اگرکس رکعت میں بھول کردو کے بجائے تین مجدے کرے تواس سے بحدہ مہووا جب ہوجا تا ہے۔ کہ اگرآپ کے إمام صاحب نے سجدہ مہوکر لیا تھا تو نماز ہوگئ ،اورا گر سجدہ مہونہیں کیا تھا تو اس نماز کالوٹا ناوا جب ہے۔ (۱)
سجدہ سمع اللہ لمن حمدہ '' کہد دیا تو کیا سجدہ مسہوکر نا ہوگا ؟

سوال:.. نمازِ فجر میں ہماری مسجد کے إمام صاحب نے سجد ہے کی حالت میں اللہ اکبر کے سجائے مع اللہ کہتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہہ کر بغیر سجد وسہو کے نماز پوری کرلی۔ کیا ہماری نماز بغیر سجد وسہو کے ہوگئی یانہیں؟

جواب: ... بہیر کے بجائے شمع اللہ یاشمع اللہ کے بجائے تکبیر کہہ دی جائے تو سجد ہ سہولا زم نہیں آتا۔ <sup>(۳)</sup>

#### اگر درمیانی قعدہ میں بیٹھنا بھول جائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرایک آدمی چاررکعت نمازادا کرر ہا ہو، دورکعت کے بعدالتحیات میں نہ بیٹھے اورسیدھا کھڑا ہوجائے اور پھر جب کھڑا ہوتو یا دآئے کہ میں التحیات میں نہیں بیٹھا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟

جواب:... پہلاقعدہ واجب ہے، اوراگرنماز کا واجب بھول جائے تو نماز فاسرنہیں ہوتی ، بلکہ بحدہ سہولازم آتا ہے، اس لئے اگر کوئی شخص بھولے سے کھڑا ہو گیا تواب نہ بیٹھے ، بلکہ آخر میں بحدہ سہوکر لے ، نماز سجے ہوجائے گی۔ (۱) درمیانی قعدہ میں اگر وُ رود بھی پڑھ لیا تو کیا سجدہ کرنا ہوگا ؟

#### سوال:... تین یا چار رکعت والی نماز میں پہلی التحیات میں بیٹھے تو تشہد کے بعد بھول کر دُرود شریف بھی پڑھ گئے ،آ دھایا

(۱) وذكر في الذخيرة ان سجود السهو يجب بستة أشياء ...... ويجب بتكرار الركن هذا الثالث من الستة نحو أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات ... إلخ. (حلبي كبير ص: ۵۲٪ فصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيد مي لاهور).
(۲) (ولها واجبات) لا تفسد بتركها، وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد ...... (قوله وتعاد وجوبًا) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها ..... (قوله: إن لم يسجد له) أي للسهو، وهذا قيد لقوله والسهو، إذ لا سجود في العمد (ردا لحتار مع الدر المختار ج: اص: ۵۱ م، باب صفة الصلاة، مطلب واجبات الصلاة، طبع ايج ايم سعيد. أيضًا: البحر الرائق ج: اص: ۵۱ م، باب صفة الصلاة، طبع رشيديه).

(٣) لَا يَجِب بترك سنة ...... والتسميع والتحميد ... إلخ ـ (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠١، طبع بيروت، أيضًا: فتاوى عالمگيري ج: ١ ص: ٢١، ١٠ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر، في سجود السهو) ـ

(٣) ثم واجبات الصلاة أنواع ...... ومنها القعدة الأولى حتى لو تركها يجب عليه السهو كذا في التبيين. (فتاويُ عالمگيري ج: ١ ص:٢٦ ا، ٢٤ ا، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه).

(۵) سجود السهو واجبة ..... فليعلم أنه لا يجب إلا بترك الواجب من واجبات الصلاة ـ (حلبي كبير ص: ٥٥، فصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيدمي) ـ

(۲) (سهاعن القعود الأول من الفرض ثم تذكره، عاد إليه) وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح (ما لم يستقم قائمًا) في ظاهر المذهب وهو الأصح (وإلا) أي وإن إستقام قائمًا (لا، وسجد للسهو). (درمختار ج: ۲ ص: ۸۳، ۸۳، باب سجود السهو، طبع ايچ ايم سعيد، أيضًا: بخاري ج: ١ ص: ٦٣ ١، كتاب التهجد، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، طبع قديمي).

پورا، تواس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ جیسے ہی یا دآئے آ دھا دُرود شریف چھوڑ کر کھڑے ہوجا کمیں یا پھر کیا کریں؟ جواب:...دُرود شریف کو درمیان میں چھوڑ کر کھڑے ہوجا کمیں ،اوراس بھول پرسجد ہُسہوکرلیں۔ (۱)

### قعدہُ اُولیٰ میں بھول کر کھڑا ہونے والا یاد دِلانے پر بنیٹھ کرسجدہُ سہوکرنے والے کی نماز

سوال:... چارفرضوں کی نماز میں ہارے حافظ صاحب قعد ہُ اُولی میں نہیں بیٹے، اور حافظ صاحب بالکل سیدھے ہوگئے اور ہم نے اللہ اکبرکر کے بٹھادیا، اور پھرالتحیات پڑھ کے دورکعتیں پوری کیں، اور بعد میں سجد ہُ سہو دِیا،معلوم بیکرنا ہے کہ ہاری نماز ہوگئی؟

جواب:...اگردورکعتوں پرسیدها کھڑا ہوجائے تو دوبارہ ہیں بیٹھنا چاہئے، بلکہ بحدہ سہوکر لینا چاہئے، تا ہم اگر دوبارہ لوٹ آیا اور بحدۂ کرلیا تونماز ہوگئی۔ <sup>(۲)</sup>

دُ وسری رکعت میں سورۃ پڑھنے نہ پڑھنے میں یا پہلے قعدہ میں شک ہوتو سجدہ سہوضروری ہے

سوال:...ایک شخص کوشک ہوجائے کہ میں نے دُوسری رکعت میں سورۃ پڑھی ہے یا کنہیں؟ یا شک ہوجائے کہ میں نے پہلا تعدہ کیایا کنہیں؟ تواگرشک کی بنا پر بحدہ سہوکرلیا جائے تو نماز ہوجائے گی؟

جواب:...اگرواجب کے رہ جانے میں شک ہوجائے تو سجدہ سہوکر لینا ضروری ہے۔(\*)

#### درمیانی قعدہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو واپس نہلوٹے بلکہ آخر میں سجدہ سہوکر لے

سوال:...ایک مرتبہ ہمارے إمام صاحب سہوا وُوسری رکعت کے بعد قعدہ کئے بغیراً ٹھے کھڑے ہوئے ،نمازیوں نے ''اللہ اکبر'' کہہ کریا دوہانی کرائی ،مگر چونکہ وہ یا دوہانی ہے تبل ہی سیدھے کھڑے ہوگئے تھے،اس لئے انہوں نے نماز جاری رکھی ،اورآخری رکعت میں سجد وُسہوکیا۔ پوچھنے پرانہوں نے بتایا کہ قیام کی حالت سے قعدہ میں آنے سے زیادہ بہتر ہے کہ بجد وُسہوکیا جائے۔غالبًا انہوں نے واجب اور سنت کے اتفاظ بھی اِستعمال کئے تھے،آپ بتلائے کہ کیا اِمام صاحب نے وُرست کیا تھا کہ نہیں؟

(۱) لو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۷ ۱ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه).

(٣) وكذا إن شك انه الظهر أو في العصر مثلًا أو شك انه صلّى ثلاثًا أو أربعًا وشغله عن التسليم ونحو ذلك أو فرغ من الفاتحة وتفكر أي سورة يقرأ وطال تفكره يجب عليه سجود السهو ... إلخ ـ (حلبي كبير ص: ٣١٥، فصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيد مي لاهور).

<sup>(</sup>٢) فلوعاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته لرفض الفرض لما ليس بفرض، وصححه الزيلعي وقيل لا تفسد للكنه يكون مسيئًا ويسجد لتأخير الواجب، وهو الأشبه كما حققه الكمال وهو الحق بحر ... إلخ درمختار وفي الشامية: قوله بعد ذلك أي بعدها ما استقام قائمًا ... إلخ قوله للكنه يكون مسيئًا أي يأثم كما في الفتح ورد المحتار ج: ٢ ص: ٨٨، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع ايج ايم سعيد) .

جواب:...إمام صاحب نے ٹھیک کیا، پہلا قعدہ چھوڑ کراگر آ دمی سیدھا کھڑا ہوجائے تو واپس نہیں لوٹنا جاہے ، آخر میں سجد ہ سہوکر لینا جاہئے۔ (۱)

#### اگرقعدهٔ اُولیٰ کااشتباه ہوگیا توسجدهٔ سہوکرے

سوال:...اگرنماز میں بیہ بھول جائے کہ قعد ہ اُولی ہوایانہیں؟ تو آخر میں کیا کرنا چاہئے؟ جواب:...اگرسوچنے کے بعد غالب خیال یہی ہو کہ قعد ہ اُولیٰ نہیں کیا تو سجد ہُ سہو کرے۔ <sup>(۲)</sup>

#### بھول کرامام کا آخری قعدہ میں کھڑ ہے ہونا

سوال:...ایک مسجد میں جماعت ہورہی تھی، إمام صاحب آخری قعدہ میں بغیر التحیات پڑھے بالکل سیدھے کھڑے ہوگئے، گرلوگوں کے'' اللہ اکبر'' کہنے پر بیٹھ گئے، سجدہ سہوکیا اور نماز ختم کردی۔ سائل اور اس کے دوست کا موقف بیتھا کہ نماز دوبارہ پڑھائی جائے، کیونکہ آخری قعدہ فرض ہے اوروہ اوانہیں ہوا، لوگنہیں مانے اور سائل اور اس کے دوست نے نماز دوبارہ پڑھائی ۔ اگل نماز میں سائل موجود نہ تھا، کہ امام صاحب نے بہشتی زیور پڑھ کرلوگوں کو بتایا کہ ان کا طریقہ ٹھیک تھا، اور نماز ہوگئ ہے، اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ قعدہ فرض کے اوانہ کرنے پر نماز نہیں ہوتی، لیکن پھر خیال آیا کہ شاید جماعت میں اس کی رعایت دی گئی ہواور بام صاحب ہی کا موقف سیح ہو، آپ اس کا صحیح حل بتاویں۔

جواب:...آخری قعدہ فرض ہے،اگر کوئی شخص بھول کر کھڑا ہوجائے توجب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا،اس کولوٹ آنا چاہئے، فرض میں تأخیر کی وجہ ہے اس پرسجدہ سہو واجب ہے اور نماز ہوگئی۔لیکن اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا تو فرض نماز باطل ہوگئی،ایک اور رکعت ملاکرنماز پوری کرلے اور فرض نئے سرے سے پڑھے۔ (۳)

آپ نے جوصورت لکھی ہے،اس میں اِمام صاحب کا موقف صحیح ہے، کیونکہ اس میں فرض ترک نہیں ہوا، بلکہ فرض میں تأخیر ہوئی تھی ،جس کی تلافی سجد کہ سہوسے ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) السادس القعود الأوّل وكذا كل قعده ليست أخيرة سواء كان في الفرض أو في النفل فانه يلزمه سجود السهو بتركها ساهيًا. (البحو الرائق ج: ۲ ص: ۲۰ ا باب سجود السهو، طبع دار المعرفة بيروت). أيضًا: سها عن القعود الأوّل من الفرض ثم تذكره، عاد إليه وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح ما لم يستقم قائمًا في ظاهر المذهب وهو الأصح وإلّا أي وإن إستقام قائمًا لا وسجد للسهو. (درمختار ج: ۲ ص: ۸۳، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) الضاً-

<sup>(</sup>٣) (وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد) لأن فيه إصلاح صلاته ..... (وسجد للسهو) لتأخيره فرضًا وهو القعود الأخير ...... (فإن سجد بطل فرضه برفعه) لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة ...إلخر (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا: رد الحتار ج: ٢ ص: ١ المحود السهو).

#### إمام قراءت میں درمیان ہے کوئی آیت چھوڑ دیے تو کیا سجد ہسہو ہے؟

سوال:... جبری نماز کے اندرقراءت کے دوران امام نے تقریباً تین آیات سے زیادہ پڑھنے کے بعد پوری ایک آیت جھوڑ دی، یا کچھ لفظ جھوڑ کرائی سورۃ کوآگے سے پڑھنے لگے، نہ ہی مقتدی ٹوک سکے، کیانماز کااعادہ کرنا چاہئے یا سجد ہُ سہوکا فی ہوگا؟ جواب: ہاگر بوری آیہ تے چھوڑ دی گئی اسکے الفاظ قرآن جھوڑ دیسیر گئیاں اس کرچھوڑ نے یہ معنی کرن کہ گئیتہ ملی

جواب:...اگر پوری آیت جھوڑ دی گئی یا بچھالفاظِ قر آنیے چھوڑ دیئے گئے اوراس کے چھوڑنے ہے معنی کے اندر کو کی تبدیلی پیدانہ ہوئی توالیم صورت میں نہ نماز کا اعادہ واجب ہے، نہ مجد ہُ سہولا زم ہے، نماز وُرست ہوگی۔ (۱)

# لقمه دینے پر می پڑھ لینے سے سجد اُسہولا زم نہیں

سوال: ... ہمارے محلے میں ایک متجد ہے، میں اس متجد میں نماز پڑھتا ہوں ، اتفاق ہے ایک دن إمام صاحب کسی کام ہے باہر گئے ہوئے تھے، لہٰذا ہم نمازیوں نے کسی دُوسرے آدمی کو إمامت کے لئے کہا، وہ نماز پڑھانے گئے تو ان صاحب ہے قراءت میں دومقام پر خلطی ہوئی، اور نمازیوں نے ان کولقمہ دیا اور قراءت کو بچھے پڑھایا اور اس طرح نماز ختم ہوئی، نماز جیسے ہی ختم ہوئی تو پچھے نمازیوں نے کہا کہ امام صاحب کو بحدہ سہوکرنا چاہئے ، لہٰذا نماز دوبارہ اداکریں ، ادر کسی نے کہا کہ نماز جیحے ہوگئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ۔ سوال یہ ہے کہ امام صاحب میں نماز میں خلطی ہوجائے (جیسی اُوپر بیان کی گئی ہے ) تو کیا سجد کی سمولان مہوتا ہے یانہیں ؟

جواب:... اِمام صاحب کے قراءت میں بھول جانے اور پھرلقمہ ُدینے پرضچے پڑھ لینے سے بحد ہُ سہولا زم نہیں آتا، نماز کے ہوگئی۔ <sup>(۲)</sup>

## "مبوق"اور" لاحق" كے تجده سهوكا حكم

سوال: ... ہمارے إمام صاحب مغرب كى نماز پڑھارہ ہے تھے اور دُوسرى ركعت ميں جب وہ التحيات پڑھنے بيٹھے تو اُٹھنا كجول گئے اور مزيد پڑھتے رہے، پیچھے ہے كى نے '' اللہ اكبر''كہا، إمام صاحب اُٹھے، تيسرى ركعت ميں ايك مقتدى آكر شامل ہوئے، امام نے بحد ہ سہوكيا، ساتھ ہى بعد ميں آنے والے متقدى نے بھى بجد ہ سہوكيا، إمام نے سلام كہا، مقتدى كھڑا ہوگيا، جب مقتدى اپنى آخرى ركعت ميں التحيات پڑھ رہا تھا تو ہمارے گاؤں كے مولانا صاحب نے اس ہے كہا كہ بجد ہ سہوكرو، اس نے نہ كيا، عالانكہ غلطى آخرى ركعت ميں التحيات پڑھ رہا تھا تو ہمارے گاؤں كے مولانا صاحب نے اس ہے كہا كہ بجد ہ سہوكرو، اس نے نہ كيا، عالانكہ غلطى إمام صاحب نے كی تھى اور مقتدى نے اس كے ساتھ بحد ہ سہوكر نا چاہئے امام صاحب نے پاس ايك كتاب '' رُكن دين' ہے، جس ميں كھا ہوا ہے كہ مقتدى كوا پئى آخرى ركعت ميں بحد ہ سہوكر نا چاہئے ، جارام صاحب كے پاس ايك كتاب '' رُكن دين' ہے، جس ميں كھا ہوا ہے كہ مقتدى كوا پئى آخرى ركعت ميں بحد ہ سہوكر نا چاہئے ، جب ميں اللہ سنت سے تعلق رکھتے ہيں اور اس مسئلہ كا جواب جبکہ ہم نے دُوسرى كتابوں ميں ديكھا، مگر وہاں لكھا ہے كہ بجد ہ سہوئيں ہوگا۔ ہم سب المل سنت سے تعلق رکھتے ہيں اور اس مسئلہ كا جواب

 <sup>(</sup>۱) ومنها حذف حرف وإن لم يكن على وجه الإيجاز والترخيم فإن كان لا يغير المعنى لا تفسد صلاته .. إلخ.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۹ ك، كتاب الصلاة، الفصل الخامس في زلة القارى).

 <sup>(</sup>۲) بخلاف فتحه على إمامه فإنه لا يفسد مطلقًا لفاتح و آخذ بكل حال ... إلخ. (رد المحتار مع در مختار ج: ۱ ص: ۱۲۲ باب ما لا يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع سعيد).

براہ کرم قرآن وحدیث اور فقیر فقی کی روشنی میں تحریر فرما کیں ، کیونکہ اس نمازی نے اس مسئلے پر امام سے جھڑ کے کی بنیاد پر امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے ، مقتذی نے کئی جگہ سے تقدیق کروائی تو جواب ملا کہ بجد ہ سہ نہیں ہوگا ، جبہ امام صاحب بیر بات کہتے ہیں کہ جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ صحیح ہے ۔ امام صاحب اپنی اس ایک بات پر ڈٹے ہوئے ہیں ، اور تقدیق نہیں کرواتے ۔ اور یہ بھی آپ بتا کیں کہ اس جھڑ سے میں مقتذی نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہاور کیا مقتذی کا یہ فعل صحیح ہے یا کہ غلط؟ اور مقتذی بتا کیں کہ اس جھڑ سے میں مقتذی نے امام صاحب نے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہاور کیا مقتدی کا یہ فعل صحیح ہے یا کہ غلط؟ اور مقتذی نماز گھر میں پڑھتا ہے ۔ جن صاحب ' ، اس کتاب میں نماز گھر میں پڑھتا ہے ۔ جن صاحب نے بیک تاب کھی ہان کا نام بیہ ہے: '' حضرت مولا ناشاہ رُکن الدین صاحب ' ، اس کتاب میں بیسوال ہے کہ اگر لاحق کے امام نے اپنے سہوسے تجدہ کیا تو یہ لاحق کیا کرے؟ اور اس کا جواب بیہ ہے کہ امام کے سہوسے لاحق پر بھی تحدہ سے سوال ہے کہ اگر لاحق نماز کے آخر میں تجدہ کر ہے جسے اس کے امام نے آخر میں کیا ہے ، اور اگر امام کے ساتھ کر لے گا تو پھر وہ اور میں کیا ہے ، اور اگر امام کے ساتھ کر لے گا تو پھر وہ اور میں کیا ہے ، اور اگر وہ اس کے در مختار ) ۔

جواب:...جوشخص وُوسِرِی یا بعد کی کسی رکعت میں آکر جماعت میں شامل ہوا ہو، اس کو'' مسبوق'' کہتے ہیں''مسبوق کو حاب کے جب اس کو مسبوق' کہتے ہیں''مسبوق کو حابے کہ جب اِمام محدہ کس کے ساتھ مجدہ کرلے، اور پھر اِمام کی نمازختم ہونے کے بعدا پنی رہی ہوئی رکعت یارکعتیں پوری کرے، ان رکعتوں میں اگراس کوکوئی سہوہ و جائے تو دوبارہ مجدہ سہوکرے گا، ورنہیں۔' درمختار میں ہے:

"والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقًا سواء كان السهو قبل الْإقتداء او بعده ثم يقضى ما فاته ولو سها فيه سجد ثانيًا." (درمختار ج:٢ ص:٨٨)

" رُکنِ دین" میں جومسکلہ لکھا ہے، وہ صحیح ہے، مگروہ" مسبوق" کانہیں، بلکہ" لائق" کا ہے،اور" لائق" وہ صحیح ہے، مگروہ" مسبوق" کانہیں، بلکہ" لائق" کا ہے،اور" لائق" وہ صحیح ہے، مگروہ" مسبوق اسے امام کے ساتھ نہ ملا ہو۔ آپ کے اِمام صاحب سے بیہو ہوا کہ انہوں نے" مسبوق" اور" لائق" کے درمیان فرق نہیں کیا،اس لئے" لائق" کامسکہ" مسبوق" پر چسپاں کردیا۔

مسبوق إمام کے پیچھےاگر بھول کر ڈرود نثریف پڑھ لے تواس پر سجد ہو ہو ہیں سوال:...نمازا بھی باتی ہے مگرایک شخص (إمام کی) آخری رکعت میں دُرود شریف بھی پڑھ لیتا ہے، تو کیا سجد ہُ سہولازم

آتاہ؟

<sup>(</sup>۱) والمسبوق من سبقه الإمام بها أى بكل الركعات بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة وقوله أو ببعضها أى بعض الركعات. (درمختار مع ردالمحتار ج: ۱ ص: ۹۹ ماب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو أي في سجدة السهو بأن سجد هو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم في سجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١ ا، فصل في بيان من يجب عليه السهو ... إلخ). واللاحق من فاتته الركعات كلها أو بعضها للكن بعد إقتدائه بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث ....... وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٥٩ ٩، باب الإمامة، مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق).

جواب: نبیں۔<sup>(۱)</sup>

## مسبوق اگرامام كے ساتھ سلام چيرد بے تواب كياكر بے؟

سوال:...اگرہم ایک یا دورکعت کے بعد نماز میں شریک ہوتے ہیں لیکن اِمام کے ساتھ سلام پھیر لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہمیں نماز دوبارہ اداکر نی ضروری ہے یانہیں؟

جواب:...نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر اِمام کے ساتھ ہی سلام پھیرا تھا تو یاد آنے پرفورا اُٹھ جا کیں، اس صورت میں مجد ہم سہو کی بھی ضرورت نہیں،اوراگر امام کے بعد سلام پھیرا تو سجد ہ سہولازم ہے۔

## جماعت ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں غلطی پرسجدہ سہو کا حکم

سوال:...جماعت ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں اگر کوئی غلطی ہوجائے تو کیا سجد ہُسہوکرنا جاہے؟

جواب:...إمام كے فارغ ہونے كے بعد جوركعتيں مسبوق اداكر تاہے،اس ميں وہ منفر ديعنی تنہا نماز پڑھنے والے كے تقم ميں ہوتاہے،اس لئے ان ميں اگرا يے غلطى ہوجائے جس سے بحد وُسہولا زم آتا ہوتو بحد وُسہووا جب ہے۔ (۳)

## بھول کر إمام کے ساتھ سلام پھیرنے والا اگر فوراً سجد ہ سہوکر لے تو کیا تھم ہے؟

سوال:... میں اِمام کے پیچھے نماز پڑھ رہاتھا، گریہلی رکعت میں شامل نہ ہوسکا، سلام پھیرتے وقت میں نے بھی سلام پھیر لیا، کیکن فورا ایاد آگیا، لہٰذا میں نے بحد وسہو کیااورا ٹھ کرایک رکعت نماز پڑھ کرسلام پھیرلیا، کیااس طریقے سے میری نماز بچے ہوگئی؟اگر جس رکعت میں غلطی ہوجائے تواسی رکعت میں بجد وسہوکرنے میں کوئی حرج تونہیں؟

جواب:...اگر بھول کر اماں کے ساتھ سلام پھیر دے اور فورا ہی یاد آ جائے کہ میری رکعت باقی ہے تو اس سے تجدہ سہو

<sup>(</sup>۱) (فإن سها المؤتم) حالة إقتدائه لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود، لأنه إذا سجد وحده كان مخالفًا لإمامه، وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل متبعًا، قيدنا بحالة الإقتداء لأن المسبوق إذا سها فيما يقضيه يسجد له. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص:٣٠١، سهو الإمام).

<sup>(</sup>٢) إن سلم قبل تسليم الإمام أو سلم معًا لَا يلزمه ...... وإن سلم بعد تسليم الإمام لزمه ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ا ص: ٢٦ ا).

<sup>(</sup>٣) والمسبوق يسجد لسهوه فيما يقضى الصلاة. (فتاوئ عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ٢ ا ، الباب الثانى عشر فى سجود السهو). أيضًا: ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أى لسهوه أيضًا، ولا يجزيه سجوده مع الإمام. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٢٥٣، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع مير محمد كتب خانه، أيضًا: فتاوئ شامى ج: ٢ ص: ٨٣،٨٢ باب سجود السهو).

واجب نہیں ہوگا، تجدہ سہو ہمیشہ آخری التحیات میں ادا کیاجاتا ہے، جس رکعت میں تلطی ہو، ای میں ادا کرنا دُرست نہیں۔(۱) ایک رکعت زیادہ برط صلی تو کیا سجدہ سہوکر نے سے نماز ہوجائے گی؟

سوال:...مغرب کی نماز فرض میں إمام صاحب نے تین کی جگہ چار رکعت پڑھادیں، سلام پھیرتے ہی لوگوں نے کہا کہ چار رکعت ہوئی ہیں، إمام صاحب بحدہ سہو میں چلے گئے اور نماز ختم کی اور کہا کہ جن لوگوں نے کہا تھا وہ نماز دوبارہ پڑھ لیں، باتی سب کی نماز ہوگئی، جبکہ إمام صاحب جب چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو مقتدیوں نے لقمہ بھی دیا تھا، مقتدیوں نے إمام صاحب کو نماز دوبارہ پڑھانے کو کہالیکن إمام صاحب راضی نہ ہوئے، اور کہا کہ نماز ہوگئی، اس طرح تقریباً آ دھے نمازیوں نے دوبارہ جماعت کرائی، آ دھے إمام صاحب کی بات پررے کہ نماز ہوگئی۔ إمام صاحب نے نماز دوبارہ نہیں پڑھائی۔ آ پاب اس کو واضح کریں کہ نماز ہوئی یانہیں بڑھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور جن لوگوں نے دوبارہ نماز پڑھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور جن لوگوں نے نہیں پڑھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور جن لوگوں نے نہیں پڑھی ان کے لئے کیا ہے؟

جواب:...اگرامام صاحب تیسری رکعت کے بعدالتیات میں بیٹھے تھے اور بجائے سلام پھیرنے کے چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوگئوت ہوگئے تو مجدہ سہوکرنے ہے ان کی اور جن مقتدیوں نے گفتگونہیں کی تھی ان کی نماز ہوگئی، اور اگر تیسری رکعت پر بیٹھے نہیں تھے سیدھے کھڑے ہوگئے تھے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی ، دوبارہ پڑھناضروری ہے۔ (۳)

### تين ركعت فرض كو بهول كرجا رركعت بره هنا

سوال:...مغرب کی نماز میں إمام صاحب آخری رکعت میں تشہد میں بیٹے تھے، پیچھے سے کسی مقتدی نے'' سیجان اللہ'' کہا اور اس پر إمام صاحب کھڑے ہوگئے اور چوتھی رکعت اور اس پر إمام صاحب کھڑے ہوگئے اور چوتھی رکعت پوری کر کے بحدہ سہوکیا اور سلام پھیردیا، کچھ لوگوں کے قول کے مطابق تین فرض ادا ہوگئے، جبکہ ایک زائدرکعت باطل ہوگئی، لیکن کچھ مقتدیوں کا خیال ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہئے اس لئے کہ آخری قعدہ فرض ہے۔

جواب:..قعدهٔ اخیره میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، اگر قعدهٔ اخیره بالکل ہی ترک کر دیا جائے یا بقدرتشہد نہ بیٹھا

<sup>(</sup>۱) وإن سلم (أى المسبوق) مع الإمام مقارنًا له أو قبله ساهيًا فلا سهو عليه لأنه في حال اقتدائه، وإن سلّم بعده يلزمه السهو لأنه منفرد. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص:٣٥٣، باب سجود السهو). أيضًا: المسبوق يتبع إمامه ........ فإن سلم مع الإمام فإن كان عامدًا فسدت صلاته وإلّا لًا. (ردانحتار ج:٢ ص:٨٢ باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٢) لأن سجود السهو أخر عن محل النقصان بالإجماع وإنما كان لمعنى ذلك المعنى يقتضى التأخير عن السلام. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣١ ١ ، فصل في بيان محل سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) وإن قعد في الرابعة مثلًا قدر التشهد ثم قام عاد وسلم صح (قوله مثلًا) أي أو قعد في ثالثه الثلاثي أو في ثانيه الثنائي. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ٣١٣، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) وإنما تجب الإعادة إذا ترك واجبًا عمدًا جبرًا لنقصانه. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١ ٢٦ باب سجود السهو).

جائے تو فرض ادانہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے گی ،اعادہ ضروری ہوگا۔ جب دُوسرے مقتدی کے ''سبحان اللہ'' کہنے پر امام صاحب کھڑے ہوئے تو تجدہ سبوادا کرنے کے بعد تین رکعت مغرب کے فرض ادا ہوگئے ،اوراگر امام صاحب تشہد پڑھنے کی مقدار نہیں بیٹے ، بلکہ اس سے پہلے ہی کھڑے ہوگئے تو سجدہ سہو کے باوجود مغرب کی فرض ادا ہوگئے تو سجدہ سہو کے باوجود مغرب کی فرض نماز فاسد ہوگئی ،اس نماز کو دُ ہرایا جائے گا ،البتہ پڑھی ہوئی نماز چا ررکعت نقل ہوجائے گی۔ (۱)

#### جارر کعت کے بجائے یا نج پڑھنے والا سجدہ سہوکس طرح کرے؟

سوال:...اگرچاررکعت کے بجائے پانچ رکعت پڑھلیں اور آخر میں مجدؤ سہوکرلیا تو نماز ہوگئی یالوٹانالازی ہے؟

جواب:...اگر پانچویں رکعت کا تجدہ کرنے سے پہلے یاد آجائے تو فوراً قعدہ میں بیٹے جائے اور سجدہ سہوکر لے، نماز ہوگئی، اوراگراس وقت یاد آیا جبکہ پانچویں رکعت کا تجدہ کرلیا تھا توایک رکعت اور ملاکر چھرکعتیں پوری کرلے، اب اگر چوتھی رکعت کے بعد قعدہ کیا تھا تب تواس کے فرض ادا ہو گئے، ورنہ یہ چھرکعتیں نفل بن گئیں، فرض دوبارہ پڑھے، مگر دونوں صورتوں میں تجدہ سہولازہ ہے۔

لازم ہے۔

غلطی سے پانچ رکعتیں پڑھ لیں تو کیا سجدہ سہوسے وُ رست ہوجا کیں گی؟

سوال: ...ظہر کی فرض نماز میں امام صاحب نے فلطی سے پانچ رکعتیں پڑھ لیں،سلام پھیرنے کے بعد اِمام صاحب نے فرمایا کہ نماز دوبارہ ہوگی، جبکہ میں نے ساہے کہ اگر پانچ رکعتیں فلطی سے پڑھ لی جائیں اور آخر میں سجدہ سہوکرلیا جائے تو نماز صحح ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ومنها أى من الفرائض الصلوة القعود الأخير مقدار التشهد ...... والقعدة الأخيرة فرض في الفرض والتطوع حتى لو صلّى ركعتين ولم يقعد في آخرهما وقام وذهب تفسد صلاته كذا في الخلاصة ... الخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١ / الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأوّل في فرائض الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ولوسها عن القعود الأخير كله أو بعضه عادما لم يقيدها بسجدة ...... وسجد للسهو لتأخير القعود وإن قيدها بسجدة تحول فرضه نفلًا برفعه ..... وإن قعد في الرابعة مثلًا قدر التشهد ثم قام عاد وسلم ..... وإن سجد للخامسة سلموا، وضم إليها السادسة .... لتصير الركعتان له نفلًا وسجد للسهو . (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج:٢ ص:٨٥ تا ٨٤ باب سجود السهو). وفي الطحطاوي على الدر المختار، باب سجود السهو (ج: ١ ص:٣١٣، طبع رشيديه) (قوله مثلًا) أي أو قعد في ثالثه الثلاثي أو ثانيه الثنائي.

<sup>(</sup>٣) رجل صلى الظهر خمسًا وقعد في الرابعة قدر التشهد ان تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة إنها الخامسة عاد إلى القعدة وسلم ويسجد للسهو وإن تذكر بعد ما قيد الخامسة بالسجدة انها الخامسة لا يعود إلى القعدة ولا يسلم بل يضيف اليها ركعة أخرى حتى يصير شفعًا ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ...... وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الخامسة إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة عاد إلى القعدة هكذا في الحيط ...... وإن قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندنا كذا في الحيط ..... وعدمهما الله تعالى . (عالمگيرى ج: الساب الذي عشر في سجود السهو).

جواب:..اگر چوتھی رکعت پر بیٹھ کر پانچویں کے لئے کھڑے ہوجا ٹیں، تب تو تحدہ سہوکرنے سے نماز ہوجائے گی،اوراگر چوتھی رکعت پر آخری قعدہ نہیں کیا، پانچویں کے لئے کھڑے ہوگئے اور پانچویں رکعت کا تجدہ بھی کرلیا تو فرض نماز بالکل باطل ہوگئ، اب اس کودوبارہ پڑھنا ضروری ہے،اس صورت میں تجدہ سہوکر لینا کافی نہیں۔ (۱)

# عید کی تبیرات إمام زیادہ کہددے یا کم کردے توسجدہ سہوکرے

سوال: یعیدی نماز میں زائد چھ تبیروں ہے امام سات یا آٹھ تبیریں کہددے، یااِ مام ہے پہلی یا دُوسری رکعت میں زائد تبیریں چھوٹ جائیں تو کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...دونوں صورتوں میں مجدو اجب ہے، کیکن اگر مجمع زیادہ ہواور مجدو کرنے ہے مقتدیوں کی نماز میں گڑ بڑ کا ندیشہ ہوتو مجدو کہرے۔ (۳)

# جعداورعیدین میں سجدہ سہونہ کرنے کی گنجائش ہے

سوال: ... نمازِ جعد کی آخری رکعت میں مولوی صاحب التحیات کے بعد" اللہ اکبر" کہدکر دوبارہ سید سے کھڑے ہوگئے اور تقریباً دویا ڈیڑھ منٹ تک سید سے کھڑے رہنے کے بعد فور آبیٹھ گئے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، لیکن سجد ہ سہونہیں کیا، پھر خود ہی مولوی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم آخری رکعت میں التحیات پڑھ چکے تھے، اس لئے سجد ہ سہولازم نہیں ہے، اور جمعہ کی نماز میں چاہے فرض چھوٹ جائے یا واجب اس میں نہ تو نماز کود وبارہ پڑھنا چاہئے اور نہ سجد ہ سہوکرنا چاہئے، کیا یہ مسئلہ دُرست ہے؟

جواب:...آخری رکعت میں التحیات پڑھ کرا گر کھڑا ہوجائے تو سجدہ سہولازم ہوجا تا ہے، گر جمعہ اورعیدین کی نماز میں اگر مجمع بہت زیادہ ہواور سجدہ سہوکرنے سے نمازیوں کی پریثانی کا اندیشہ ہوتو سجدہ سہونہ کرنا بہتر ہے۔ اور مولوی صاحب کا بیکہنا کہ

(۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه فرمائیں۔

(٣) ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه ... إلخ. (فتاوئ عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٦ ١ ،
 باب سجود السهو). أيضًا: وإن قعد الأخير ثم قام، عاد وسلم من غير إعادة التشهد ...... وسجد للسهو. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى ص: ٣٤٠، باب سجود السهو).

 (۵) إن مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لئلايقع الناس في فتنة كذا في المضمرات. (عالمگيري ج: ا ص: ٢٨ ا). أيضًا: ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين دفعًا للفتنة بكثرة الجماعة. (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح، باب سجود السهو ص: ٣١٥، ٣١٦ طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) والسهو يلزم أى يجب ...... إذا زاد في صلوته فعلًا من جنسها ليس منها ...... أو ترك فعلًا مسنونًا أى واجبًا عرف وجوبه بالسُنة أو ترك ...... تكبيرات العيدين أو بعضها أو تكبيرة الركعة الثانية منهما واللباب في شر الكتاب ج: ١ ص: ١٠٣ ، ١٠٣ ، باب سجود السهو، طبع قديمي). أيضًا: (قوله أو تكبيرات العيدين) أو البعض الأنه واجب وكذا إذا ترك تكبيرة المركوع من صلوة العيد يجب السهو. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٩٢ باب سجود السهو). (السهو في العيدين والجمعة والمكتوبة والتطوع واجب إلّا ان مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لئلًا يقع الناس في الفتنة والمگيري ج: ١ ص: ١٢١ ، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

جمعہ کی نماز میں چاہے فرض چھوٹ جائے دوبارہ نمازنہیں پڑھنی چاہئے ،غلط ہے۔فرض چھوٹ جانے کی صورت میں نماز کالوٹا ناضروری ہےاور واجب چھوٹ جانے کی صورت میں بحد وُسہولازم ہوجا تاہے،لیکن جمعہ اورعیدین میں اگر مجمع زیادہ ہوتو سجد وُسہونہ کیا جائے۔

#### فرضوں میں یا دآئے کے سنتوں میں سجد وسہوکر ناتھا تو اُب کیا کرے؟

سوال: ...ظهر کی نمازاگرالگ بڑھ رہے ہوں، چارسنت پڑھیں اوراس میں کوئی ایے غلطی ہوجائے جس پر بحدہ سہووا جب ہوجائے جس پر بحدہ سہووا جب ہوجائے اور بحدہ سہوسنتوں میں بھول ہوجائے اور بحدہ سہوسنتوں میں بھول ہوجائے اور بحدہ سہوسنتوں میں بھول گئے تھے تو کیا بیچارسنتیں فرض کے بعد پڑھیں اوراس کے بعد جا رہن کے بعد پڑھیں اوراس کے بعد چارفرض اور پھر نماز پوری کریں؟

جواب: ... فرض نماز پوری کرلیں ، بعد کی دوسنتیں بھی پڑھ لیں ،اس کے بعدان چار رکعتوں کولوٹالیں ۔ (۱)

# نفل نماز بیٹھ کرشروع کی اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو سجد اسہونہیں

سوال:..نقل نمازی نیت بیٹھ کر باندھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ ثواب آ دھا ملے گا، کھڑا ہو گیااور سورۃ پڑھ کر رُکوع کیا، یاایک رکعت بیٹھ کر پڑھنے کے بعد خیال آیا تو دُوسری رکعت کھڑے ہوکر پڑھی، اس کے لئے کیا تھم ہے، کیا سجدہ سہو کیا جائے گایا نماز دُہرانا ہوگی؟

جواب:...جوصورت آپ نے کھی ہے یہ بالاتفاق جائز ہے، اس لئے نہ بحد ہ سہولازم، نہ نماز کا وُہرانا۔اس کے برعکس نفل نماز کھڑے ہوکر شروع کرنا اور بیٹھ کر پوری کرنا حضرت إمام ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک جائز ہے اور حضرت إمام ابو یوسف ؓ اور حضرت إمام محکمہ ؓ کے نز دیک جائز نہیں۔ (۳)

#### سجدة سهوكب تك كرسكتا ہے؟

سوال:..نماز میں غلطی ہونے کی صورت میں مجدہ سہوکرنا پڑتا ہے، اکثر بھول جاتا ہوں ،سلام پھیرنے کے قریب یاد آتا ہے،اس وقت سوچ میں پڑجاتا ہوں کہ مجدہ سہوکروں یانہیں؟لیکن بیسوچ کر سجدہ سہوکر لیتا ہوں کہ نہ کرنے ہے کرنا بہتر ہے،آپ بیر بتائے کہ اگر بالکل بھول جائے اور دونوں سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ مجدہ سہوکرنا بھول گیا؟

جواب:.. نماز کے اندر جب بھی یادآ جائے مجدؤ سہوکرلیا جائے ، اور سلام پھیرنے کے بعد جب تک اپنی جگہ قبلہ رُخ بیٹے

<sup>(</sup>۱) (ولها واجبات) لا تفسد بتركها، وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد ...... قوله (وتعاد وجوبًا) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها (قوله: إن لم يسجد له) أي للسهو، وهذا قيد لقوله والسهو، إذ لا سجود في العمد. (ردالحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٣٥٦، كتاب الصلاة، مطلب واجبات الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ولو افتتح التطوع قاعدًا فأدى بعضها قاعدًا وبعضها قائمًا أجزائه ... إلخ. (بدائع الصناتع ج: ١ ص:٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) ولو افتتح التطوع قائمًا ثم أراد أن يقعد من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة استحسانًا وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٩٤، فصل في بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه).

ہوں اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس وقت تک بجد ہُ سہوکر سکتے ہیں۔''مجد ہُ سہو کے بعد دوبارہ التحیات وغیرہ پڑھ کرسلام پھیراجائے'' اورا گرسلام پھیر کر کوئی ایسا کام کرلیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو نماز کود وبارہ لوٹا ناواجب ہے۔ ''"

### دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہوکرسکتاہے

سوال:...نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بجدہ سہوکرنے سے نماز ہوجاتی ہے یا کہ نہیں؟ جواب:...اگر بھول کر دونوں طرف سلام پھیر دیا ہوتو بجدہ سہوکر سکتا ہے، بشر طیکہ اپنی جگہ سے نہ ہٹا ہو۔ (\*\*)

#### وُرودشريف براضة وقت سجدة سهويادآئة وكب سجدة سهوكرے؟

سوال:.. بنمازی کتاب میں مجدہ سہوکا طریقۃ لکھاہے کہ نماز میں کوئی غلطی ہوجائے تو نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر دو مجدے کرلیں۔ اگر نماز کے آخر میں التحیات پڑھ کرسجد ؟ سہوکر ہا بسول جائے ، وُرود شریف پڑھتے وقت یا وُرود شریف کے بعد وقت بجدہ سہوکر میں گے؟ نیزیہ کہ پوری وُرود وُرود شریف کے بعد وقت مجدہ سہوکر میں گے؟ نیزیہ کہ پوری وُرود شریف یا پوری وُ مارود شریف یا پوری وُ مارود شریف یا پوری وُ مارود میں کیا التحیات پڑھ کرسجدہ سہوکر میں گے؟ نیزیہ کہ پوری وُرود شریف یا پوری وُ مارود میں ہوکرنا ہے؟

جواب:...جب یادآ جائے سلام پھیرکر تجدہ سہوکرلیا جائے ،اور دوبارہ التحیات ،وُرو دشریف ،وُعا ئیں پڑھ کرسلام پھیر دیا جائے۔ <sup>(۵)</sup>

# الحمد کی جگہ التحیات پڑھ کرنماز پوری کی ، وتر پڑھتے ہوئے یاد آنے پر دووتر پرسلام پھیر دیا تو کیا سجد وسہوسے نماز ہوجائے گی؟

سوال:... میں سفر میں تھا، میں نے عشاء کی نماز قصر پڑھی، پھر دور کعت سنت پڑھنا شروع کی، وُ وسری رکعت میں ہجائے الحمد کے التحیات کی وُعا پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ بیتو غلطی ہوئی، سوچا نماز پوری کرلوں، پھر بجد وُسہوکرلوں گا،کین بجد وَسہوبھی بھول گیا، نماز پوری کرلی پھر تین رکعت و تر پڑھنی شروع کی، وُ وسری رکعت میں یاد آیا کہ سنت میں بجد وُسہورہ گیا تھا، اس لئے وہ نماز کا لعدم ہوئی،

 <sup>(</sup>۱) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة. (رد المحتار ج: ۲
 ص: ۹۱، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانيًا كذالك ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم، كذا في المحيط. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ...... ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة (قوله لبطلان التحريمة) أي بالتحول أو التكلم وقيل ..... أو يخرج من المسجد. (ردالحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ١٩، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة ... إلخ ـ (درمختار ج: ٢ ص: ٩١، كتاب الصلاة، باب سجود السهو) ـ

<sup>(</sup>٥) ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٢٥)، ايناً صفي طذا كاما شينبر ٢ ملاحظه و.

لہذااس وترکی دورکعت کے بعدسلام پھیردیا کہ بیددورکعت سنت کابدل ہوجائے،اس کے بعداً زیرِنو تین رکعت وتر پوری کی ۔سوال بی ہے کہاگر میں سنت میں وُ وسری رکعت کے قعدے میں بحدہ سپوکر لیتا تو کیا نماز ہوجاتی ؟ یاالحمدند پڑھنے سے نماز بحدہ سپوکے باد جود سیح نہ ہوتی ؟ دُوسراسوال بیہ ہے کہ میں نے جومین نماز کے دوران وتر میں اس کو دورکعت سنت میں تبدیل کردیا، وہ دُرست ہوایا غلط؟

جواب:... نمازست (اورنفل) کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے، اگر آپ نے بھول کر التحیات شروع کردی، پھریاد
آنے پرسورہ فاتحداوراس کے ساتھ کوئی اورسورۃ پڑھ کر رُکوع کیا، تو سجدہ سہو کئے بغیر آپ کی نماز سجیح ہوگئی، آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب نہیں۔ اور اگر آپ التحیات پڑھ کر رُکوع میں چلے گئے، قراءت چھوڑ دی، تو آپ کی نماز سجیح نہیں ہوئی، کیونکہ نماز کا فرض (یعنی قراءت) آپ سے چھوٹ گیا، اگر نماز کا واجب بھول جا کیں تو اس کی تلانی سجدہ سہوسے ہوجاتی ہے، فرض چھوٹ جائے تو اس کی تلانی سجدہ سہوسے ہوجاتی ہے، فرض چھوٹ جائے تو اس کی تلانی سجدہ سہوسے نہیں ہوئی۔ بعد میں وترکی نماز میں آپ نے دور کعت پر سلام پھیردیا، آپ کوابیانہیں کرنا چاہئے تھا، چونکہ آپ نے نماز تو ڑ دی، اس لئے سنت ادانہیں ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) ولو قرأ التشهد في القيام إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيء، وإن كان في الركعة الثانية إختلف المشائخ فيه والصحيح أنه لا يجب، كذا في الظهيرية. ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه ... إلخ. (فتاوي عالمگيري ج: اص: ۲۲ ا، الباب الثاني عشر في سجود السهو). أيضًا: (وكل النفل والوتر) أي القراءة فرض في جميع ركعات النفل والوتر ... إلخ. (البحو الرائق ج: ۲ ص: ۲۰).

<sup>(</sup>٢) فيان كان المترك فرضًا تفسد الصلاة، وإن كان واجبًا لَا تفسد ولنكن تنتقص وتدخل في حد الكواهة ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ا ص: ١٤ ا، كتاب الصلاة، فصل في بيان أن المتروك ساهيًا هل يقضى أم لَا). ولَا يجب السجود إلّا بترك واجب أو تأخيره ..... أو تغيير واجب ... إلخ. (فتاوى عالمگيرى ج: ا ص: ٢٦ ا، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

# مسافرى نماز

# كتنے فاصلے كى مسافت پر قصر نماز ہوتى ہے؟

سوال:..قصرنماز کے لئے تین منزل ہونا ضروری ہے،ایک منزل کتنے کلومیٹریامیل کے برابر ہوتا ہے؟ جواب:...مختار تول کے مطابق ایک منزل ۱۶ میل اور تین منزل ۴۸ میل کے برابر ہوتی ہے،اور ۴۸ میل کے ۷۷ بٹر بنتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### نماز کوقصر کرنے کی رعایت قیامت تک کے لئے ہے

، سوال: ...کیانماز تصرکی رعایت صرف پہلے وقتوں کے لئے تھی جبکہ لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا اب بھی ہے؟ جواب: ...صرف پہلے وقتوں کے لئے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لئے ہے۔ (۲)

#### سفر کی کیا حدہ؟

سوال: .. سفر کی کیا حدمقرر ہے؟ اور کیا سفری نماز وں کی قضامیں بھی فرض آ دھے پڑھے جائیں گے؟ جواب: .. سفر کی حد ۸ سم میل ہے، سفر کی قضانمازیں بھی آ دھی پڑھی جائیں گی۔ (۳)

(١) قال في النهاية: التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام، لأن المعتاد من اليسير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصًا في أقصر أيام السِنة كذا في المبسوط. (ودالمحتار ج:٢ ص:٣٣١ باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

فآدیٰ رشید بیس ہے: سوال: کتنی مسافت سفر میں نماز قصر کرنا چاہئے حسب احادیث صحیحہ؟ جواب: چار برید جس کی سولہ سولہ میل کی تین منزلیں ہوتی ہیں، حدیث مؤطا بالک سے ثابت ہوتی ہیں، مگر مقدار میل کی مخلف ہے، لہذا تین منزل جامع سب اقوال کو ہوجاتی ہے۔ ( فآوی رشیدیہ، تألیف: حضرت گنگوہی رحمہ اللہ مشمولہ: تالیفات رشید ہیہ ص: ۳۵۸، طبع ادارہ إسلامیات لا ہور )۔

(٢) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ان الله تعالى فرض الصلوة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا وفي الخوف ركعة. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٣١). أيضًا: عن عائشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فاقرت صلاة المسافر، وزيدت في صلاة الحضر. (صحيح البخاري ج: ١ ص: ٥١، كتاب الصلاة، باب كيف).

(٣) اييناهاشية نمبرا ملاحظه و-

(٣) (والقضاء يحكي) أي يشابه الأداء سفرًا وحضرًا لأنه بعد ما تقرر لا يتغير (قوله والقضاء) أي فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ١٣٥ باب صلاة المسافر).

# تصرنماز کے لئے سفر کی حد کتنی ہے؟

سوال:...سفری مقرّرہ حدکتنی ہے جس کے بعد سفرگی نماز قصر پڑھی جاتی ہے، یعنی چار فرض کی جگدد وفرض پڑھے جاتے ہیں؟ اور اگر سفر نماز باجماعت پڑھی جائے تو کتنے فرض پڑھے جاتے ہیں؟ سفر کی نماز میں پوری رکھتیں یعنی پوری نماز پڑھی جائے یاصر ف فرض پڑھے جائیں؟ کتنے دنوں کا قیام ہوتو تب تک پوری نمازنہ پڑھی جائے؟اس بارے میں کیاتھم ہے؟

جواب:...سفر کی نمازاً ژتالیس (۴۸) میل پر ہوتی ہے، یعنی آ دمی اپنیستی کوچھوڑ دےاوراً ژتالیس میل کا اِرادہ ہوتو قصر ہے۔ سفر میں اگر جماعت کی نماز پڑھائی جائے تو قصر ہی ہوگی۔البتۃ اگر نماز پڑھانے والامقیم ہوتو اس کے پیچھے مسافر کوبھی پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ '''

#### دورانِ سفرنمازیں مؤخر کر کے منزل پر اِطمینان سے پڑھنا

سوال:...کیادورانِ سفرنمازوں کومؤخرکر کے منزل پر پہنچ کر بہ اِطمینان تمام کوملا کر پڑھناؤرست ہے؟ جواب:...بیجائز نہیں، بلکہ سفر کی نماز سفری میں پڑھنی چاہئے،" اگر پانی نہ ملے تو تیم کرے۔ (۳)

#### گھرے نکلتے ہی مسافر ہوجا کیں گے یا اسٹیشن پہنچ کر؟

سوال:...کیا گھرے نکلتے ہوئے مسافر ہوجا کیں گے یا اٹیشن پر پہنچ کر؟ جیسے ٹی اٹیشن اور کینٹ اٹیشن یا شہرسے باہر نکلنے کے بعد؟

#### جواب: ... جب آ دمی این شهر کی حدود سے باہرنگل جائے تب مسافر ہوتا ہے، جب تک اپنے شہر کی حدود کے اندرر ہے،

- (۱) من خوج من عمارة موضع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بالسير الوسط مع الإستراحات المعتادة من أقصر أيام السنة .......... صلى الفرض الرباعي ركعتين حتى يدخل موضع مقامه. (درمختار ج: ۲ ص: ۱۲۱ باب صلاة المسافر، أيضا فتاوئ قاضيخان ج: ۱ ص: ۱۲۱ ، باب صلاة المسافر).
- (٢) وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعًا ...إلخ (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٢ ، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر). أيضًا: وأما إقتداء المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعًا (الهداية ج: ١ ص: ١٢١ ، باب صلاة المسافر، طبع شركت علمية). (٣) عن ابن مسعود رضى الله عنه: والذي لَا إلله إلاّ غيره! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلّا وقتها ...إلخ (أدلة الحنفية ص: ١١٩ ، باب لَا يجمع بين الصلاتين). أيضًا عن عبدالله قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها ...إلخ . (بخارى ج: ١ ص: ٢٢٨ ، كتاب المناسك، باب متى يصلى الفحر بجمع ، أيضًا: صحيح مسلم، كتاب الحج، طبع قديمي).
- (٣) ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنُكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءٌ فَتَيَمْمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِّنُهُ. (المائدة: ٢). أيضًا: ومن عجز عن استعماله لبعده ميلًا ....... تيمم لهذه الأعذار كلها. (ردانحتار ج: ١ ص: ٢٣٢، ٢٣٣ باب التيمم).

اں دنت تک مقیم ہے، مسافر نہیں۔ اسٹیشن اگر آبادی کے اندر ہو، جیسا کہ کراچی کا اسٹیشن ہے، تو وہاں آ دی مقیم ہے مسافر نہیں۔ (۱) شہر کے اندر گاڑی میں دور کعت پڑھنا

، السب المدرو على المحال المح

جواب:...گاڑی جب شہرہے باہرنکل جائے گی اس ونت مسافر ہوگا ،شہر کے اندراٹیشن یا گاڑی میں وورکعت پڑھنا غلط ہے۔

# مسافر، شہرکی آبادی سے باہر نکلتے ہی قصر پڑھےگا

سوال:...ایک مسافر جو که کسی گاڑی کے ذریعہ سفر کررہا ہے وہ گاڑی کچھ ہی دیر بعدروانہ ہونے والی ہے یاروانہ ہو چکی ہے، لیکن اس نے ابھی ۸ ہم میل کا فاصلہ طے نہیں کیا ،اس وقت اگر نماز کا وقت ہوجائے تو کیا اس نما زکو بھی قصر پڑھیں گے؟

جواب:...جب مسافر ۴۸ میل یااس سے زیادہ مسافت کے سفر کی نیت کر کے اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے تو قصر شروع ہوجائے گی۔(۳)

#### قصر نماز کے لئے کس راستے کا اعتبار ہے؟

سوال:...میرے گاؤں سے پشاور شہر کو تین راہتے جاتے ہیں ، ایک راستہ اڑتالیس میل کا ہے جو سوک اور سواری کا ہے ، اور ہمیشہ ہم لوگ ۴۸ میل والے راستے پر پشاور کی طرف جاتے ہیں ، اور دُوسرا راستہ چالیس میل سواری کا راستہ ہے ، اور تیسرا راستہ پیادہ ۳۵ میل کا ہے۔ جب میں ۴۸ میل پر پشاور کو جاتا ہوں تو مجھے نماز قصر کا تھم ہے یا دُوسرے راستے کا تھم ہے؟ نماز قصر کروں یا پوری نماز اداکروں؟ شرعی تھم ارشاد فرمائیں۔

(۱) فلا يصير مسافرًا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج منه حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر وقد كانت متصلة به لا يصير مسافرًا ما لم يجاوزها، ولو جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحذائه محلة من الجانب الآخر يصير مسافرًا . . . إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٥٣١، فصل في صلاة المسافر).

(۲) ثم المعتبرة المجاوزة من الجانب الذي خرج منه حتى لو جاوز عمران المصر قصر. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩ ، كتاب
 الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

(٣) ومن خرج من عمارة موضع إقامته من جانب خروجه وإن لم يجاز من الجانب الآخر قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة ...... صلّى الفرض الرباعي ركعتين وجوبًا لقول ابن عباس إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعًا، والمسافر ركعتين وفي الشامية: (قوله من جانب خروجه إلخ) قال في شرح المنية: فلا يصير مسافرًا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج ... إلخ و (دالمحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٢١ ، ٢٣ ، ١٢ ، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، طبع ايج ايم سعيد).

جواب: ... جس راستے پرسفر کیا جائے اس کا اعتبار ہے، اگروہ اڑتالیس میل ہوتو قصر لازم ہے، خواہ وُ وسراراستہ اس ہے کم میافت کا ہو۔ (۱)

#### شہرکا ایک قریبی راستہ ہو، وُ وسرا وُ ور کا تو قصر کے لئے مسافت کا اِعتبار ہوگا

سوال:..گاؤں خرم زئی اور کوئٹہ کے درمیان دوراستے ہیں ،ایک راستہ ۷۵ کلومیٹر کے فاصلے کا ہے ، جبکہ وُ دسرا راستہ ۳۵ یا ۵۰ کلومیٹر کے فاصلے کا ہے ، جبکہ وُ دسرا راستہ ۳۵ کلومیٹر کے 60 کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتے ہیں تو نماز تصریر مصنے ہیں ، جب ہم ۳۵ یا ۵۰ کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتے ہیں تو ہمیں پوری نماز پڑھنی جا ہے یا قصر؟

جواب:...جس رائے سے جانا ہو،اس کا اعتبار ہے،اگروہ مسافت ِسفر ہوتو قصر کرے، نہ ہوتو نہ کرے۔ (۲)

اگر کسی نے اڑتالیس میل سے کم والے راستے پر سفر شروع کیا اور راستے میں لمبے سفر کا ارادہ کرلیا تو قصر کرےگا

سوال:...ایک مخص نے اڑتالیس میل ہے کم والے راستے پرسفر شروع کیا ہمیں چالیس میل کے بعد ارادہ ساٹھ میل والے راستے پرسفر کرنے کا ہوا، ابھی جونمازیہ پڑھے گا قصر پڑھے گایا پوری پڑھے گا؟

جواب:...دورانِ سفرا گراس کاإراده بدل گيا تؤوه مسافر ہو گيا، إراده بدلنے كے بعدوہ قصر كرے گا۔ <sup>(۳)</sup>

#### سال بھرسفر پررہنے والے ڈرائیور ہمیشہ قصر کرے گا

سوال:.. یہاں سعودی عرب میں ایکٹریلا ڈرائیورسال کے بارہ مہینے سفر میں رہتا ہے، یعنی فرض کریں آج کراچی ہے لا ہور پہنچا، اورکل لا ہورہے کراچی روانہ ہوا،تو کیا ایسی صورت میں جوسال بھرسفر میں رہتا ہے، نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے؟ جواب:...جب اپنے گھرہے باہر ہوتو قصرنماز پڑھےگا۔ (\*)

(٢) فإذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، والآخر دونها، فسلك الطريق الأبعد كان مسافرًا عندنا وإن سلك الأقصر يتم كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٨، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافي.

(٣) من خوج من عمارة موضوع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. (تنوير الأبصار). وفي الشامية قوله قاصدًا أشار به مع قوله خوج إلى أنه لو خوج ولم يقصد أو قصد ولم يخرج لا يكون مسافرًا. وفي البحر وأشار إلى أن النية لا بد ان تكون قبل الصلاة. (ردالمحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ١٢٢ باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

(٣) ولا ينزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج: ١
 ص: ١٣٩ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشز في صلاة المسافر، طبع رشيديه).

#### سومیل سفر کر کے فوراً واپس آنے والانماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟

سوال:...ایک شخص ایک سومیل دورمثلاً: تفتان سے نوکنڈی (۱۰۰میل) جاتا ہے، یعنی اپنے شہر سے دُوسرے شہر کسی ضروری کام کے لئے تو تین گھنٹے میں پہنچتا ہے، ظہر کی نماز رائے میں یااسی فدکورہ شہر میں پڑھ لیتا ہے، عصر کی نماز کے وقت واپس اپنے شہر یا گا دُل میں پہنچتا ہے، یو چھنا میہ ہے کہ دہ ظہر کی نماز مسافری پڑھ لے یا پوری ؟

جواب: .. ظهرگی نماز کے وقت سفر میں ہے،اس لئے قصر پڑھے گا۔ (۱)

#### کیا شہرہے • ۷ کلومیٹر وُ ورجانے آنے والاٹرک ڈرائیورمسافر ہوگا؟

سوال:...میں ریتی بجری کا ٹرک چلاتا ہوں، اور سپر ہائی وے روڈ پرتقریباً ۵۰ کلومیٹرآ گے جاکر بجری لاتا ہوں، اگر میں وہاں ندی پرپہنچ جاؤں اور نماز کا وقت ہوجائے تو کیا میں نماز قصر کروں یا پوری نماز ادا کروں، اور خدانخواستہ اگر قضا ہوجائے تو واپس کراچی آگر مسافرانہ قضاا داکروں یا پوری؟

جواب:...اگرآپ کراچی کی حدودختم ہونے کے بعد ۴۸ میل (۷۷ کلومیٹر) میاں سے زیادہ وُ ورجاتے ہیں تو نماز قصر کریں گے،سفر کی قضاشدہ نمازگھر پرا دا کی جائے تب بھی قصرہی پڑھتے ہیں۔ گر ۷۰ کلومیٹر قصر کی مسافت نہیں ،اس لئے آپ وہاں پوری نماز پڑھیں گے۔

#### ریلوے ملازم مسافر کی نماز

سوال:... میں ریلوے میں ملازم ہوں، میری ڈیوٹی ٹرین کے ساتھ ہوتی ہے، میں کرا چی ہے کوئٹہ گاڑی کے ساتھ جاتا ہوں، کوئٹ سے کرا چی، پھر کرا چی سے سکھراور واپسی کرا چی سے سرگودھا جاتا ہوں۔ اسی طرح میری ڈیوٹی کا سرکل چلتا ہے، میری رہائش اور فیملی کرا چی میں ہے۔اب سوال بیہ ہے کہ مجھے دوران سفر قصر نماز پڑھنی چاہئے یا کہ پوری نماز پڑھنی چاہئے، جبکہ گاڑی کے اندر مجھے تمام سہولتیں دستیاب ہیں؟ اپیشل کمرہ میرے پاس ہے، جس میں ایئر کنڈیشن ہے، میں اور میراعملہ پوری نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ ہم قصر نماز پڑھیں یا کہ پوری؟ خدا آپ کو جزادے۔

جواب:..کراچی ہے باہر سفر کے دوران آپ قصر کریں گے، اور کراچی آکر پوری نماز پڑھیں گے، آپ کا سفراگر چہ ڈیوٹی کی حثیت میں ہے،لیکن سفر کے اَحکام اس پر بھی لاگو ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) قال: ومن سافر في آخر الوقت قبل أن يصلي، صلّى صلاة مسافر، ولو قدم مسافر في آخر الوقت قبل أن يصلي، صلّى صلّى الله مقيم. (شرح مختصر الطحاوي ج: ۲ ص: ۹۹، باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٢) فلو فاتنه صلاة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:١٣٥).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشینمبر ۳ ملاحظه مور

 <sup>(</sup>٩) وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩ الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

# جہاں انسان کی جائیدا دوم کان نہ ہو، وہ وطن اصلی نہیں ہے

سوال:...میرا آبائی گاؤں حیدرآبادے • ۵۱ میل دُور ہے،گاؤں میں میرے دو بھائی اور برادری کے دُوسرے لوگ اب بھی رہتے ہیں، برادری کا قبرستان بھی ای گا ؤں میں ہے۔میری سرکاری ملازمت زیادہ تر حیدرآ باد میں رہی ہے، بچول کی تعلیم بھی زیاد وتر حیدرآ بادمیں ہی ہوئی ہے،ایک دو بیچے اب بھی حیدرآ بادمیں ہی پڑھتے ہیں، بلکہ ایک دو بچوں کی ملازمت بھی حیدرآ بادمیں ہی ہے۔ درحقیقت ملازمت کے زمانے ہی میں ، میں نے اپنی کوٹھی حیدرآ بادمیں بنوائی ہے ،اورپنشن لینے کے بعدا پنی رہائش حیدرآ باد ہی میں قائم رکھی ہے، بلکہ زرعی زمین بھی پنشن لینے کے بعد حیدرآ باد کے نزد کیے خریدی ہے، مطلب یہ کہ مستقل سکونت ایک طرح سے حیدرآ بادمیں اختیار کررکھی ہے۔شادی بمکی اور برادری کےمعاملات میں گاؤں سے تعلق قائم رکھا ہے اور اکثر گاؤں آنا جانا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ (الف) اگر میں یا میری اولا دمیں ہے کوئی گاؤں جائیں تو گاؤں میں یا آتے جاتے راہتے میں کون ی نماز پڑھیں،قصریا پوری؟ (ب)اگر گاؤں میں پوری نماز پڑھنی ہےاور گاؤں سے اردگرد • • ۵ میل کےاندرآ ناجانا پڑے تو ادھرکون ی تماز پڑھیں قصریا یوری؟

جواب:...آپ کا گاؤں چونکہ حیدرآبادے • ۵۱ میل کے فاصلے پر ہے،اس لئے وہاں آتے جاتے ہوئے رائے میں تو قصر ہی ہوگی ،اصل سوال بیہ ہے کہ گا وَل پہنچ کرآپ و ہاں مسافر ہوں گے یامقیم؟ اور و ہاں قصر کریں گے یا پوری نماز ا دا کریں گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ چونکہ آپ نے وہال کی سکونت ترک کردی ہے، وہاں نہ آپ کا مکان ہے،اور نہ سامان ،اس لئے وہ آپ کا وطن اصلی تنہیں رہا،آپ وہاں مسافر ہوں گے اور قصر کریں گے۔(۱)

جس شہر میں مکان کرایہ کا ہو، جا ہے اپنا، وہاں پہنچتے ہی مسافر مقیم بن جاتا ہے

سوال:...جاراایک متعل گھر صوبہ سرحد میں ہے،اورایک منتقل ٹھکانا کراچی میں،اوراگرہم سرحدے کراچی کی کام کے لئے آئیں اور کراچی میں پندرہ دن ہے کم رہنے کاارادہ ہوتو کیانماز قصر پڑھنی ہوگی یا پوری؟ (الف) جب مکان کرائے کا ہو، (ب) جب مكان اينا مو؟

جواب: ...کراچی آپ کاوطن ا قامت ہے، جب تک آپ کا کراچی میں رہے کا ارادہ ہے اور وہاں رہے کے لئے کرائے کا مکان لے رکھا ہے، اس وقت تک آپ کراچی آتے ہی مقیم ہوجا تیں گے، اور آپ کے لئے پندرہ ون یہاں رہنے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوگا ،اس صورت میں آپ یہاں پوری نماز پڑھیں گے ،اور جب آپ کراچی کی سکونت ختم کر کے یہاں ہے اپنا سامان منتقل کرلیں گے اور کرائے کا مکان بھی حچھوڑ ویں گے ،اس وقت کرا چی آپ کا وطنِ اِ قامت نہیں رہے گا ، پھرا گر بھی کرا چی آ نا ہو گا تو ا گریندره دن تفہرنے کی نیت ہوگی تو آپ یہاں مقیم ہوں گے،اوراگر ۱۵ دن ہے کم تفہرنے کی نیت ہوگی تو مسافر ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ جب تک یہاں آپ کا کرائے کا مکان ہے،اور جب تک یہاں آپ کا سامان رکھا ہے،اور آپ کی نیت یہ ہے

<sup>(</sup>١) ويبطل الوطن الأصلى بالوطن الأصلى إذا انتقل عن الأوّل بأهله ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢ صلاة المسافر).

کہ آپ کوواپس آگریہاں رہنا ہے،اس وقت تک بیآپ کا وطن اِ قامت ہے۔ (

ایک ہفتہ گھہرنے کی نبیت سے اپنے گھر سے ساٹھ میل دُورر ہنے والاسخص نما زقصر کرے

سوال:...میں نوکری کی غرض سے زیادہ تر گھرہے ہاہر رہتا ہوں ،اورمنزل اکثر ۵۰ یا۲۰ میل سے زیادہ ہوتی ہے،اور میں

ہمیشہ ایک ہفتہ کی نبیت کر کے گھر سے جاتا ہوں اور ہر جمعرات کوواپس آجاتا ہوں ،ان مقامات پر قصرنماز پڑھی جائے یا کہ پوری؟

جواب:...ملازمت کی جگہا گر پندرہ دن تظہر نے کی نیت کرلیں تب تو آپ وہاں مقیم ہوں گے، ورندمسافر<sup>(۲)</sup> آپ نمازمسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھا کریں تا کہ قصر کا سوال ہی پیدا نہ ہو، مبہر حال اگرا کیلے نماز پڑھنے کی نوبت آئے تو قصر ہی کریں۔

ر ہائش کہیں اور ہواور والدین کو ملنے آئیں تو کون سی نماز پڑھیں؟

سوال:...مسئلہ قصرنماز کا ہے، میرے والدین یہاں چکوال میں رہتے ہیں،لیکن میں کسی وجہ ہے کوئٹہ (بلوچستان) میں ا پنے بڑے بھائی کے ہال مقیم ہوں ،اب اگر میں ایک ہفتے یا دُس دِن کے لئے اپنے والدین کے پاس آؤں تو کیا قصرنمازیں پڑھوں؟ جواب:...اگرآپ نے کوئٹہ میں مستقل رہائش اختیار کرلی ہے اور چکوال کوا پناوطن نہیں مجھتیں ،تو آپ چکوال میں قصرنماز پڑھیں ،بشرطیکہ وہاں پندرہ دِن رہنے کی نیت نہ ہو۔

کوئٹہ سے چکوال ڈیڑھ ماہ کے لئے جانے والا وہاں سے اگر تنین جیار دن کے لئے لا ہور حائے تو قصر کرے

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پندرہ دن ہے زائد تقریباً ڈیڑھ ماہ کے لئے ( کوئٹہ سے چکوال ) آئی ہوئی ہوں ،اور پوری نماز پڑھ رہی ہوں ،لیکن تین چار وِن کے لئے لا ہور ( چکوال ) ہے جانا پڑا ، میں نے لا ہور میں قصر نمازیں ادا کیس ، کیا یہ وُرست ہے؟ اگرؤرست بہیں تو کفارہ کیا ہے؟

 الوطن الأصلى هو موطن و لادته أو تأهله أو توطنه يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأوّل أهل فلو بقى لم يبطل بل يتم فيهما أى بمجرد الدخول وإن لم ينو إقامة ... إلخ (شامي ج: ٢ ص: ١٣٢ باب صلاة المسافر).

(٢) وإن نـوى الإقـامة أقل من خمسة عشر يومًا قصر. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٩، كتـاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئثه).

(٣) وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعًا ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٢ كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر).

(٣) الوطن الأصلى يبطل بمثله فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطنًا له إلا إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان قبله. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٣ باب صلاة المسافر). أيضًا: والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بـلـدة أو بـلـدة أخرى إتخذها دارًا، أو توطن بها مع أهله وولده وليس من قصده الإرتحال عنها، بل التعيش بها، وهـٰذا الوطن يبطل بمثله لا غير، وهو أن يتوطن في بلدة أخرى وينتقل الأهل اليها، فيخرج الأوّل من يكون وطنًا أصليًّا حتّى لو دخل مسافرًا لَا يتم قيدنا بكونه إنتقل عن الأوّل بأهله، لأنه لو لم ينتقل بهم، والكنه استحدث أهلًا في بلدة أخرى، فإن الأوّل لم يبطل، ويتم فيها. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢ م ) ، باب المسافر، طبع دار المعرفة، بيروت). جواب:... جب آپ چکوال سے لا ہور گئیں تو لا ہور میں مسافر تھیں ،اس لئے قصر بی پڑھنی چاہئے تھی ،اس لئے آپ نے ٹھیک کیا۔ (۱)

# ایک جگہاڑھائی ماہ گزارنے والا کتنی نمازیڑھے گا؟

دوران سفري نماز پڙهني ڇا ٻيخهي ياپوري نماز؟

جواب:...اگرآ دمی ایک ہی جگہ پندرہ دن گلمرنے کی نیت کرلے تو مقیم ہوجا تا ہے، اس صورت میں پوری نماز پڑھنا . سی بند سے سے (۲) ضروری ہے، سفر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔(۲)

# کراچی کارہائشی میر پورمیں آٹھ دن رہ کر کراچی آئے جائے تو وہاں کتنی نماز پڑھے؟

سوال:...میرا کراچی سے میر پورخاص غیرمعینہ مدّت کے لئے ٹرانسفر ہوگیا ہے،میرا گھربارکراچی میں ہے، میں ہر ہفتے پابندی ہے کراچی آتا ہوں ، میں میر پورمیں إتوارے بدھ تک رہتا ہوں ،اورجعرات کوکراچی آجا تا ہوں ، مجھے معلوم بیکر ناہے کہ:

ا:... مجھے قصر نماز کہاں ادا کرنی ہے؟

٢:... يا مجھے دونوں جگہ پوری نماز آ دا کرنی ہے؟

سا:...مغرب اورعشاء میں کل کتنی قصرر کعات ہوتی ہیں۔

جواب:...کراچی تو آپ کا وطن ہے، یہاں آپ ہرحال میں پوری نماز پڑھیں،میر پور میں اگر آپ کا قیام ایک بار پندرہ دن یااس سے زیادہ اِ قامت کی نیت کے ساتھ ہوجائے تو آپ وہال مقیم ہوجا کیں گے ، 'اور جب تک وہاں ملازمت ہے وہاں جاتے ہی مقیم ہوجایا کریں گے،اگروہاں پندرہ دن قیام کی نوبت نہیں آتی تو آپ وہاں مسافر ہیں، قصر کریں گے۔ظہر،عصر،عشاء میں قصر کی دودور کعتیں ہوتی ہیں، فجر کی دواورمغرب کی تین رکعتیں سفر میں بھی بدستور رہتی ہیں، ورتر کی تین رکعتیں ہی سفر میں ا داکریں گے۔ <sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>١) من خرج من موضع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة صلى الفرض الرباعي ركعتين. (در مختار ج: ٢ ص: ١٢١ باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٢) ولا يـزال عـلى حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩) الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٣) وأما في غير وطنه فـ الا يصير مـ قيــمًا إلا بنية الإقامة وأقل الإقامة عندنا خمسة عشر يومًا ... إلخـ (حلبي كبير ج: ا ص: ٥٣٩ فصل في صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٣) صلى الفرض الرباعي ركعتين حتى يدخل موضع مقامه أو ينوي إقامة نصف شرر بموضع صالح لها، فيقصر لها إن نوي أقل منها ... إلخ. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٨ ، ١٢٨ ، باب صلاة المسافر، أيضًا: تبيين الحقائق ج: ا ص: ٩ - ٥ ، ١٣ ، ٥ ، باب صلاة المسافر طبع دار الكتب العلمية).

#### کراچی کار ہاکئی حیدرآ باد میں ملازمت کرے تو کیا قصر کرے گا؟

سوال:...آپ سے گزارش ہے کہ میری ایک مسئلے میں تشفی فرمائیں۔میری مستقل ملازمت آج کل حیدرآ باد میں ہے، جبکہ میری میری مستقل رہائش کراچی میں ہے، ہفتے میں بھی ایک دفعہ اور بھی دود فعہ کراچی جاتا ہوں، لہٰذا میں فرض نمازیں کہاں اوا کروں؟ اور قصرنمازیں کہاں؟ چونکہ آج کل میں دونوں جگہ فرض نمازیں ہی اداکرتا ہوں۔

جواب:...کراچی تو آپ کی رہائش ہے،اس لئے یہ تو آپ کا دطنِ اصلی ہے،اور وہاں آ کرآپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگ۔ حیدرآ بادمیں آپ کی ملازمت ہے،اگرآپ ایک دفعہ لگا تار پندرہ دن رہیں تو وہاں بھی مقیم ہوجا کمیں گے،اور جب تک آپ کی وہاں ملازمت رہے گی،آپ وہاں بہنچتے ہی مقیم ہوجایا کریں گے۔

# گھر سے سومیل دُور جھودن رہنے والا وہاں کتنی نماز پڑھے؟

سوال: ... میں نوکری کے سلسلے میں ہر ہفتے اپنے گاؤں سے ایک سومیل وُ ورجاتا ہوں ، اور جمعرات کے دن واپس اپنے گاؤں آتا ہوں۔ کیا میں ہا قاعدہ واپس آتے ہیں اور توکری گاؤں آتا ہوں۔ کیا میں با قاعدہ واپس آتے ہیں اور توکری کی جگہ فقط چھردوز ہفتے سے جمعرات تک رہتے ہیں ، اس لئے آپ وہاں نوکری کی جگہ پرمسافر ہیں ، اور نماز قصر لیمنی وور کعت فرض پڑھا کریں۔

جواب:...اگرآپایک دفعہ ملازمت کی جگہ پندرہ روزمسلسل رہنے کی نیت کرلیں تو آپ وہاں مقیم ہوجا ئیں گے ،اس کے بعد جب تک وہاں آپ کی ملازمت ہے، جب بھی وہاں جا ئیں گے، مقیم ہوا کریں گے اور پوری نماز پڑھیں گے،لیکن جب تک آپ پندرہ دن قیام نہیں کریں گے،وہاں مسافر ہوں گے۔(۲)

### دورنِ سفرنماز بوری پڑھی جائے گی یا قصر؟

سوال:..شام کوتقریبأ پانچ بجے ہم نوری آباد سے کراچی کے لئے روانہ ہوتے ہیں، اور نوری آباد ہے ۵۰ کلومیٹر (۱۳ میل) دُوردورانِ سفرعصر کی نماز ادا کرتے ہیں،عصر کی نماز بھی ہم قصرا دا کرسکتے ہیں یا پھر پوری ادا کرنی ہوگی جبکہ بھی بھارعصر کا وقت • ۵:۳ بھی ہوتا ہے؟

جواب:..اس کا حکم بھی وہی ہے جواُو پرلکھا گیا، کیونکہ اگر کراچی کی آبادی سے نکلنے کے بعد نوری آباد تک مسافت ِسفر کی مقدار بغتی ہے تو آپ آتے جاتے ہوئے راستے میں بھی مسافر ہوں گے،اور راستے میں کوئی نماز پڑھیں تو قصر پڑھیں گے،اوراگر وہاں سے وہاں تک مسافت ِسفرنہیں، تو آپ راستے میں بھی مقیم ہوں گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔

<sup>(</sup>ا و ۲) وأما في غير وطنه فلا يصير مقيمًا إلّا بنية الإقامة وأقل الإقامة عندنا خمسة عشر يومًا ... إلخ. (حلبي كبير ج: ا ص: ۵۳۹، فصل في صلاة المسافر، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

#### حیدرآبادے نوری آبادنوکری کے لئے آنے والا وہاں پوری نماز پڑھے گا

سوال:...میراسوال پیہ ہے کہ مجھے نوکری کے سلسلے میں روزانہ حیدرآباد سے نوری آباد آنا پڑتا ہے، جو حیدرآباد سے تقریباً • ۷ کلومیٹر پر ہے، پوچھنا پیہ ہے کہ مجھے نوری آباد میں قصرنماز پڑھنی چاہتے یا پوری؟ • ۷ کلومیٹر پر ہے، پوچھنا پیہ ہے کہ مجھے نوری آباد میں قصرنماز پڑھنی چاہتے یا پوری؟

جواب: ... پورې نماز پرهيس <sub>- (۱)</sub>

#### سفر کے دوران نماز کے مسائل

سوال:...ہم نوری آباد میں نوکری کرتے ہیں اور روزانہ نوری آبادے کراچی اور کراچی سے نوری آباد بذر بعیہ بس سفر کرتے ہیں اور ظہر کی نماز اکثر فیکٹری میں ادا کرتے ہیں جو کہ کراچی ہے ۱۰۰ کلومیٹر (۶۲ میل) وُور ہے، کیا ہم ظہر کی نماز قصر کر سکتے ہیں یا پوری نماز اداکریں؟

جواب: ... سفر کی مسافت اپ شہر کی آبادی ہے نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پس آگر کراچی کی آبادی ہے باہر نگلنے کے بعد نوری آباد کا فاصلہ مسافت سفر پر ہے تو آپ نوری آباد میں مسافر ہوں گے، اور وہاں قصر پڑھیں گے (صرف سڑک پر لکھے ہوئے میلوں کو ندویکھا جائے)۔ اور اگر کراچی کی آباد کی ہے نکلنے کے بعد نوری آباد کا فاصلہ مسافت سفر کائیس رہتا تو آپ وہاں مقیم ہوں گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔ (۱)

#### نوری آبادفیکٹری میں ہفتہ رہنے والے کراچی کے باشندے کتنی نماز پڑھیں؟

سوال:...ہمارے پچھساتھی ایسے بھی میں کہ وہ ہفتہ والے دن نیکٹری میں آتے ہیں اور پھر پورے ہفتے یہیں نیکٹری میں قیام کرتے میں،اور پھر جمعرات کو واپس کراچی جاتے میں، یعنی وہ پورا ہفتہ یہیں قیام کرتے ہیں،ان کے لئے نماز قصر کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب:...ان کا حکم بھی وہی ہے جوروزاندآنے جانے والوں کا ہے،البتدا گرنوری آباد کراچی ہے مسافت تصریرواقع ہے اور کچھلوگ وہاں پندرہ دِن قیام کر کے مقیم ہوجا ئیں،تو جب تک ان کی وہاں ملازمت ہے، وہاں جاتے ہی مقیم ہوجایا کریں گے،اور پوری نماز پڑھیں گے، ''اں راستے میں آتے جاتے مسافر ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) ولا بد للمسافر من قصد مسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئشه).

<sup>(</sup>٢) ثم المعتبرة المحاوزة من الجانب الذي خرج منه حتى لو جاوز عمران المصر قصر ...... ولا بد للمسافر من قصد مسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين ... الخد (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩) كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) ولا ينزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئثه).

مسافری ثماز ت

سوال: ...عصر کی نماز گرمیوں کے دنوں میں نوری آباد ہے کراچی جاتے ہیں تو نوری آباد ہے ۱۴ کلومیٹر دُورتقریباً ۴ مسل (کراچی ہے ۳۶ کلومیٹر،تقریباً ۲۶ میل دُور) کے فاصلے پر دورانِ سفراَ داکرتے ہیں، کیا اس صورت میں بھی نماز قصراَ دا کرتی ہوگی یا پھر پوری پڑھنی ہوگی؟

جواب:..ال کاحکم اُوپرآ چکا ہے۔

#### بیک وقت دوشهرول میں مقیم کس طرح قصرنماز پڑھے؟

سوال:...میری مستقل مهازمت کرتا ہوں اور بوجہ ملازمت فیصل آباوکو ہی وطن سکونت سمجھتا ہوں ، دورانِ سفرقصر نماز کے لئے کس شہرکو پیش نظرر کھنا ہوگا، مستقل خاندانی رہائش کو یا جہاں ملازمت کرتا ہوں؟

جواب:...دونوں کا عتبار ہوگا، جس شہرے آپ سفرشروع کریں گے وہاں کا بھی ،اور دُوسرے کا بھی ،مثال کے طور پر آپ فیصل آباد سے سر گودھا کی طرف سفر کررہے ہیں تو وہ جگہ فیصل آباد سے ۴۸ میل یازیادہ کی مسافت پر ہونی چاہئے ، تب آپ مسافر ہوں گے۔اور اگر آپ فیصل آباد سے ٹوبہ یا گوجرہ کی طرف سفر شروع کریں تو سمندری آتے ہی آپ مقیم ہوجا کیں گے،اب آگے کی جگہ اگر سمندری سے سر گودھا کی طرف جانا ہے،راستے میں سمندری سے سر گودھا کی طرف جانا ہے،راستے میں فیصل آباد آتا ہے، آپ وہاں جہنچتے ہی مقیم ہوجا کیں گے،اب اس سے آگے کی مسافت ۴۸ میل ہوتو مسافر ہوں گے،ورنہ نہیں۔

#### مسافر مختلف قریب قریب جگہوں پررہے تب بھی قصر کرے

سوال:...(الف) زید کراچی سے پشاور گیا،اور پشاور میں پچیس دن رہنے کااراوہ ہے، مگر مختلف مقامات پر وو تین ون رہنا ہے، لیکن جن مختلف مقامات پر رہتا ہے، وہ قریب قریب ہیں،ایک فرلا نگ یا آ دھا فرلا نگ ؤور وُور مُختلف دیبہات میں، کیاوہ نمازیوری پڑھے گا؟

سوال:...(ب) عمرو پشاور ہے کرا چی آیا،اور پندرہ دن سے زائد کرا چی میں رہتا ہے،مگر دو دن ناظم آباد، تین دن ثاور میں، تین دن کیاڑی میں یااس ہے بھی تھوڑا دُوریااس ہے بھی قریب قریب مقامات پر رہتا ہے، کیاپوری نماز پڑھے گا؟

جواب:..مسافر جب ایک معین مقام (شهریا گاؤں) میں پندرہ دن یااس سے زیادہ رہنے کی نیت کرلے تو وہ مقیم ہوجا تا ہے، اوراس کے ذمہ پوری نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ایک جگہ رہنے کی نیت نہیں تو وہ بدستورمسافر رہے گا، 'اورنماز کی قصر

<sup>(</sup>۱) ولا بـد لـلـمسافـر من قـصـد مسافـة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين وإلّا لَا يترخص أبدًا. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩ الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئثه). أيضًا: وتعتبر المدة من أيّ طريق أخذ فيه، كذا في البحر الرائق. (أيضًا ج: ١ ص: ١٣٨ ، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ولا ينزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئنه).

کرے گا، کپس سوال میں ذکر کر دہ پہلی صورت میں وہ مسافر ہے، کیونکہ اس کی نیت ایک جگہ رہنے گی نہیں، بلکہ مختلف جگہوں پر دہنے گی ہے، گوان جگہوں میں زیادہ فاصلہ نہیں،اور دُوسری صورت میں وہ مقیم ہوگا، کیونکہ کراچی کا پوراشہرا یک ہی ہے،اس کے مختلف محلوں یا علاقوں میں رہنے کے باوجودوہ ایک ہی شہر میں ہے۔

### مرداورعورت اپنی اپنی سسرال میں مقیم ہوں گے یا مسافر؟

سوال:...آ دی جب اپنی سسرال جائے تو کیا وہاں سفروالی نماز ادا کرے یامقیم والی؟ بیوی خواہ اپنے والدین کے گھر ہویا نہ ہو،تو کس طرح نماز ادا کرے؟اگر بیوی اپنے والدین کے گھر جائے تو کیا وہ بھی مسافرہ ہے یامقیم؟

جواب:...مرد کی مسرال اگر مسافت ِسفر پر ہے تو وہ وہاں مسافر ہوگا ،اور بیوی کی اگر زخصتی ہو پھی ہے اور وہ اپنے میکے ملنے کے لئے آتی ہے تو وہ بھی وہاں مسافر ہوگی ،جبکہ اس کی نیت وہاں پندرہ دن تضہر نے کی نہ ہو۔

#### عورت میکے میں سفری نماز پڑھے یا پوری نماز؟

سوال: ...میرے والدین مورو، سندھ میں رہتے ہیں، جبکہ میرا گھر کراچی میں ہے، لہذا آپ سے پوچھنا ہے کہ جب میں کراچی سے ہفتہ یا دس دن کے لئے موروماں باپ کے گھر آیا کروں تو چارفرض کے دوفرض پڑھوں یا پورے چارفرض پڑھوں؟ کیونکہ یہ بھی میرالیعنی ماں باپ کا گھر ہے۔ دُوسری بات رہے کہ میرے شوہر جب میرے ساتھ آئیں تو وہ قصرتماز پڑھیں گے یا سسرال کی وجہ سے پوری نماز پڑھیں گے یا سسرال کی وجہ سے پوری نماز پڑھیں گے؟

جواب:... شادی کے بعدلا گی کے لئے شوہر کا گھراس کا وطن ہے، مال باپ کا گھراس کا وطن نہیں رہتا،اس لئے جب آپ اپ میکے جائیں تو اگر وہاں پندرہ دن یازیادہ تھہرنے کی نیت ہو، تب پوری نماز پڑھیں، ورنہ قصر پڑھیں، آپ کے شوہر کی بھی اگر پندرہ دن سے کم رہنے کی نیت ہوتو وہ وہاں مسافر ہوں گے۔

#### شادی شدہ لڑ کے کی مستقل سکونت کون سی کہلائے گی؟

سوال:... کہتے ہیں کہ بیٹے کا گھر شادی ہے پہلے ماں باپ والا ہوتا ہے، اور شادی کے بعدوہ والا جہاں اس کے اہل خانہ رہتے ہوں ،ایسی صورت میں جبکہ بیدونوں گھر دومختلف شہروں میں ہوں تو اس لڑ کے کی سکونت کس شہر میں کہلائے گی؟

 <sup>(</sup>۱) ولو نوى الإقامة خمسة عشر يومًا في موضعين فإن كان كل منهما أصلًا بنفسه نحو مكة ومنى والكوفة والحميرة لا
 يصير مقيمًا ... إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۳۰ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٢) ثم المعتبر في السفر والإقامة نية الأصل دون التبع كالخليفة والأمير مع الجند والزوج مع زوجته ... إلخ. (شرح حلبي كبير ص: ٥٣١، فصل في صلاة المسافر، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) الوطن الأصلى يبطل بمثله وفي الشامية فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطنا له إلا إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٢) ، باب صلاة المسافر).

جواب:...جهان اس نے مستقل سکونت کا إراده کرليا ہو۔<sup>(1)</sup>

بچوسمیت دُ وسرے شہر میں قیام پذیری نماز کا حکم

۔ سوال:...اپنے بچوں کے ساتھ دُوسرے شہر میں رہنے والے کوقصر کی نماز کس گھر میں ادا کر فی ہوگی؟ ماں باپ کے گھر میں پانہیں؟

جواب:...اگر ماں باپ کے گھر کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ چکا ہے تو یہاں مسافر ہوگا، اور اگر اس کومتنقل طور پر چھوڑنے کا اِرا دہ نہیں کیا تو دونوں جگہ تیم ہوگا،اور پوری نماز پڑھے گا۔ (۲)

۵۲ میل دُور بندره دن سے کم رہنے والے کی نماز کا حکم

سوال:...میں اپنے شہر سے تقریباً ۵ میل دُوردُوسر سے شہر کے کالج میں پروفیسر ہوں ، ہر ہفتے با قاعدہ جمعرات کوگھر آتا ہوں ، اور سنچرکوواپس کالج جاکر پانچ دن گزارتا ہوں ،ان دنوں میں بھی بھار جماعت کی نماز سے رہ جاتا ہوں تواپی نمازقصر سے پڑھتا ہوں ،آیا مجھے قصر کی اِ جازت ہے یانہیں ؟اس کالج میں سات سال سے ملازمت ہے۔

جواب:...اگرایک مرتبہ اپنے کالج والے شہر میں پندرہ دن گزارلیں تو اس کے بعد جب تک اس کالج میں ملازمت رہے گی، وہاں پوری نماز پڑھیں گے،لیکن اگر پندرہ دن قیام کی نوبت نہیں آئی، تو آپ وہاں مسافر ہیں۔ (۳) ہاسٹل میں رہنے والا طالب علم کتنی نماز وہاں پڑھے اور کتنی گھر پر؟

سوال:... میں مہران یو نیورٹی جامشور و میں پڑھتا ہوں، میرا گاؤں یہاں ہے 9 سم میل ڈورہے، اور میں ہاشل میں رہتا ہوں، اور ہر جمعرات کوگاؤں جاتا ہوں، یوں میرا گاؤں ہے ڈور پندرہ دن سے کم دن کا قیام ہے،سوال رہے کہ مجھے سفری نماز پڑھنی چاہئے یا پوری؟ نیزیہ کدگاؤں میں صرف ایک رات رہتا ہوں ہفتے میں۔

جواب: ...اگرآپ ایک بار ہاسٹل میں پندرہ دن گھبرنے کی نیت کرلیں تو ہاسٹل آپ کا'' وطن اِ قامت' بن جائے گا،اور جب تک آپ طالب علم کی حیثیت سے وہاں مقیم میں، وہاں پوری نماز پڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے ایک بار بھی وہاں پندرہ دن کا

 <sup>(</sup>۱) الوطن الأصلى يبطل بمثله وفي الشامية فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطنًا له إلا
 إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٢، باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>۲) الوطن الأصلى يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأوّل أهل فلو بقى لم يبطل بل يتم فيهما أى بمجرد الدخول وإن لم ينو إقامة.
 (شامى ج:۲ ص:۱۳۲، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ووطن الإقامة وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صائح للإقامة خمسة عشر يومًا أو أكثر. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٠٣ ، صلاة المسافر، طبع ايج ايم سعيد). ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

قیام نہیں کیا تو آپ وہاں مسافر ہیں ،اور قصر پڑھیں گے،اور گھرپرتو آپ ہرحال میں پوری نماز پڑھیں گے،خواہ ایک گھنٹے کے لئے آئے ہوں۔

# کیاسفرے واپسی کے بعد بھی نماز قصر پڑھنی ہوگی؟

سوال:..سفرسے واپسی کے بعد کتنے دن بعد تک نما زِسفرادا کرنی چاہئے یاسفر کے اختیام پر بند کر دی جائے؟ جواب:...سفرسے واپسی پر جب آ دمی اپنے شہر کی حدود میں داخل ہو جائے ،سفر کی نمازختم ہو جاتی ہے، حدو دِشهر میں داخل ہونے کے بعد پوری نماز پڑھنالازم ہے۔ (۱)

دورانِ سفر قضاشده نمازیں کتنی پڑھنی ہوں گی؟

سوال:...اگرسفر کی نمازیں قضا ہوجا ئیں تو بعد میں پوری قضا پڑھنی چاہئے یاد ورکعت قضا پڑھنی چاہئے؟ جواب:...قضا بھی دوہی رکعت ہوگی۔

### قصرنماز کی قضا بھی قصر ہوگی

سوال :...اگرکوئی شخص سفر کے دوران مجبوری میں نماز اُ دانہ کرسکا تو کیا قضا نماز قصراً داکرے یا پوری پڑھے گا؟ جواب:...جونمازیں سفر کے دوران ادانہ کی گئیں ان کی قضا قصر کے مطابق ادا کی جائے گی۔ (\*\*)

### بانی کے جہاز میں سفر جج کریں تو کیا قصر کریں گے؟

سوال:...کیا مج کاسفربھی قصرکہلا تا ہے؟ پانی کے جہاز ہے ہم سفرکریں تو نماز قصر کرنی ہوگی؟ جواب:...سفر کے دوران نماز قصر ہوگی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) ولا يـزال عـلى حـكـم السفر حتى يتوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (فتاوى عالمكيرى ج: ١ ص: ١٣٩، كتاب الـصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر). أيضًا: ووطن الإقامة وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩ ، صلاة المسافر). (٣،٣) وفي المدر المختار: والقضاء يحكي أى يشابه الأداء سفرًا وحضرًا لأنه بعد ما تقرر لا يتغير. وفي الشامية: فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها، وكذا فاتته الحضر تقضى في السفر تامة. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٥ ، باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>۵) قال محمد رحمه الله تعالى: يقصر حين يخرج من مصره ويخلف دور المصر كذا في الحيط (عالمگيري ج: ا ص: ١٣٩ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

# مختلف علاقوں اور کچھون سات میل ؤور دیہات میں گزار نے والی تبلیغی جماعت پوری نماز پڑھے گی

سوال: ...جیسا که ۸ مزوالحجہ ہے ۱۵ یوم پہلے پہنچنے والوں پر مکہ مکر مہ منی، مزدلفہ عرفات میں مقیم ہونے کی وجہ ہے پوری نماز ہے، تابع ہونے کی وجہ ہے، تقریباً ۹ میل وُور ہے، تو ای طرح اگر تبلیغی جماعت کے احباب کراچی شہر میں پندرہ یوم سے زیادہ مختلف علاقوں اور مجملے مفتداسی اثنامیس کے میل وُورایک و یہات میں گزاریں، یاشہ ہے دومیل وُورکسی و یہات میں گزاریں، ایشہ سے دومیل وُورکسی و یہات میں گزاریں، اور مقامی نماز کسی مجد میں کسی وجہ ہے اگر نمل سکے تو یہ حضرات اس دوران پندرہ یوم سے زیادہ مختلف جگہوں میں شہراور و یہات کے علاقوں میں نمازیوری پڑھیں یا قصر کریں؟

جواب:..منیٰ ،عرفات ،مزدلفہ اور مکہ مکر مہ چاروں الگ الگ جگہیں ہیں ،حاجیوں کوان چار جگہوں میں گھومنا ہوتا ہے ،اگر مجموعی طور پران کی اِ قامت کی مدت پندرہ دن ہوتی ہے تو مسافر ہوں گے۔ ہاں منیٰ جانے سے پہلے یامنیٰ سے واپس آنے کے بعد اگر ان کی مکہ مکر مہیں رہائش کی مدت پندرہ دن ہوتو وہ مقیم ہوں گے۔

جولوگ کراچی کی جماعت کے لئے آتے ہیں،اگران کی تشکیل کراچی کی حدود میں ہواور پندرہ دن کے لئے ان کوکراچی کی حدود میں ہواور پندرہ دن کے لئے ان کوکراچی کی حدود میں رہنا ہوتو وہ یہاں مقیم ہول گے،اوراس کے بعداگرانہیں کراچی سے باہر جانا ہے تو اس صورت میں مسافر ہوں گے، جبکہ مسل سے زیادہ مسافت پر جائیں،اوراگر کراچی سے باہر دو چارئیل کے لئے جاتے ہیں اوران کو پھر کراچی میں واپس آ جانا ہے،تو وہ تھی ہی ہول گے۔ ہاں اگروہ کراچی سے باہر جاتے ہیں اوران کی سفر کی مسافت ۸ ہم میل سے زیادہ ہے،تو وہ کراچی سے نگلنے کے بعد مسافر ہوجا کیں گے،خواہ دو چارمیل کی قریبی بستی میں جاکر رات گزاریں۔واللہ اعلی ا

#### سفرِ حج میں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری؟

سوال:... ۱۹۷۹ء میں ہم جج کے لئے مکہ معظمہ گئے تھے، اور وہاں ہم نے تین ماہ قیام کیا، اور سفر ہم نے بحری جہاز کے ذریعے کیا اور جہاز میں ہم نے فرض نمازوں کو قصر نہیں پڑھا، اور نہ ہم نے نمازیں مکہ مکرمہ، مدینة منورہ اور عرفات کے میدان میں قصر پڑھیں۔ لہذا پوچھنا ہے کہ جمیں سفر کے دوران اور مکہ معظمہ، مدینة منورہ اور عرفات کے میدان میں فرض نمازیں قصر کر کے پڑھنا تھیں یا پوری فرض نماز پڑھنا تھی؟

<sup>(</sup>۱) فإذا قصد بلدة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها كان مسافرًا عندنا ...... ولو نوى الإقامة خمسة عشر يومًا في في موضعين فإن كان كل منهما أصلًا بنفسه نحو مكة ومنى ..... لا يصير مقيمًا ..... ذكر في كتاب المناسك أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشو ونوى الإقامة نصف شهر لا تصح لأنه لا بُدَّ له من الخووج إلى العرفات فلا يتحقق الشرط. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٨ - ٢٠٠ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

جواب: ... جہاز میں تو آپ مسافر تھے، قصر نمازیں پڑھنی تھیں، اور مکہ مکر مداگر آپ اس وقت پہنچے کہ جج کے لئے منگ عرفات جانے میں پندرہ دن سے کم کا فاصلہ تھا، تواتنے دن آپ کو مکہ مکر مدمیں بھی قصر کرنا چاہئے تھا۔ 'جج سے فارغ ہوکر جب آپ مکہ مکر مدواپس آ گئے اور وہاں پندرہ دن کا قیام طے تھا تو آپ مقیم ہو گئے '' پوری نماز پڑھنی چاہئے تھی۔ مکہ مکر مدسے آپ مدینہ منورہ گئے توراستے میں پھر آپ مسافر تھے، اور مدینہ شریف پہنچ کراگر وہاں پندرہ دن قیام کرنا ہے تو آپ وہاں مقیم ہوگئے ، ورنہ مسافر رہے۔

حاجي مكه مين مقيم هو گايامسافر؟

سوال: ... حاجی مکہ میں مسافر ہوگا یا مقیم؟ جبکہ وہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے مگراس قیام کے دوران وہ منی، عرفات بھی پانچ دن کے لئے جائے اور آئے، ایسی صورت میں وہ قیم ہوگا یا مسافر؟ اور منی اور مکہ مکر مہ شہروا صدکے تھم میں ہیں یا دوالگ الگ شہر؟
جواب: ... مکہ منی، عرفات اور مزدلفہ الگ الگ مقامات ہیں، ان میں مجموعی طور پر پندرہ دن رہنے کی نیت ہے آ دی مقیم نہیں ہوتا، پس جو تحض ۸ رؤ والحجہ کو منی جانے ہے پندرہ دن پہلے مکہ مکر مہ آگیا تو وہ مکہ مکر مہ میں مقیم ہوگیا، اب وہ منی ، عرفات اور مزدلفہ میں بھی مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر مکہ مرسم آئے ہوئے ابھی پندرہ دن پور نہیں ہوئے تھے کہ منی کوروائی ہوگئ تو شیخص مکہ مکر مہ میں بھی مسافر ہوگا اور منی ، عرفات اور مزدلفہ میں بھی قصر نماز پڑھے گا۔ تیر ہویں تاریخ کو منی ہے واپسی کے بعد اگر اس کا ارادہ پندرہ دن مکہ مکر مہ میں رہنے کا ہے تو اب شیخص مکہ مکر مہ میں مقیم بن جائے گا، لیکن اگر منی سے واپسی کے بعد بھی مکہ مکر مہ میں پندرہ دن رہنے کا موقع نہیں تو شیخص بوستور مسافر بی رہے گا۔ (")

#### میدانِ عرفات میں قصر کیوں پڑھی جاتی ہے؟

سوال:... یوم الج یعنی ۹ رزی الحجه کومقام عرفات میں مجدنمرہ میں جوظہراورعصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، وہ ہمیشہ قصر کیوں پڑھی جاتی میں؟ جبکہ مکہ معظمہ سے عرفات کے میدان کا فاصلہ تین چارمیل ہے، اور قصر کے لئے مقام تیام سے ۸۲ میل یاایسے ہی کچھ فاصلے کا ہوناضروری ہے؟

جواب:... ہارے نزدیک عرفات میں قصرصرف مسافر کے لئے ہے، مقیم پوری نماز پڑھے گا،سعودی حضرات کے

<sup>(</sup>١) الأصل ان كل صلاة ثبت وجوبها في الوقت وفاتت عن وقتها أنه يعتبر في كيفية قضائها وقت الوجوب وتقضى على الصفة اللتي فاتت عن وقتها ... الخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٥٤٢، ٥٢٣، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کاحاشی نمبرا ملاحظه بو.

 <sup>(</sup>٣) ولا يزال على حكم السفر حتى ينو الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩)
 كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٣) گزشته صفح کاحواله نمبرا ملاحظه جو، نیز: و لایزال علی حکم السفر حتی ینوی الإقامة فی بلدة أو قریة حمسة عشر یومًا أو
 اکثر. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۳۹) کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر).

<sup>(</sup>a) حوالہ کے لئے ویکھئے گزشتہ صفح کا حاشیہ نمبرا۔

نزد کیے قصر مناسک کی وجہ سے ہے، اس لئے امام خواہ مقیم ہو، قصر بی کرے گا، اب سنا ہے کہ احناف کے مسلک کی رعایت میں اِمام ریاض سے لا یا جاتا ہے۔

#### منحا ميں قصرنماز

سوال:..کوئی شخص پاکستان سے یا دُوسرے ممالک سے جج یا عمرے کے لئے جاتا ہے تو مکہ شریف میں پندرہ سے زیادہ ایام رہنے کے بعد احرام جج باندھ کرمنی وعرفات کو جاتا ہے، اب پوچھنا ہیہ کے کمنی وعرفات ومزدلفہ میں نمازیں قصر پڑھے یا پوری پڑھے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قصر پڑھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مکہ میں مقیم ہونے کے باوجودنماز قصر پڑھی۔اگر حنی مسلک رکھنے والے نے قصر پڑھی ہوتو اس کی نمازیں ہوگئیں یادوبارہ قضا کرہے؟

جواب:..قصر کا حکم سرف مسافر کو ہے، اور جو مخص منی جانے سے پہلے مقیم ہو،خواہ اس وجہ سے کہ وہ مکہ مکر تمہ کارہنے والا ہے،خواہ اس وجہ سے کہ وہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ عرصے سے مکہ مکر تمہ میں تھیرا ہوا تھا، اس کومنی،عرفات اور مزدلفہ میں قصر کی اجازت نہیں، وہ پوری نماز پڑھے اورا گرقصر کر چکا ہے تو وہ نمازین نہیں ہوئیں ،ان کودوبارہ پڑھے۔

خلاصہ بیے کہ جوجا جی صاحبان ایسے دفت مکہ مکر تمہ جاتے ہیں کہ ۸ رتاریخ (جومنی جانے کا دن ہے) تک مکہ مکر تمہ میں ان کے پندرہ دن نہیں ہوتے وہ مکہ مکر تمہ میں بھی مسافر شار ہوں گےاور منی ،عرفات میں بھی ،لنہذا قصر کریں گے۔ اوراگر ۸ رتاریخ تک مکہ مکر تمہ میں ان کے پندرہ دن بوء ہے ہوجاتے ہیں تو دہ مکہ مکر تمہ میں مقیم ہوجا کیں گےا ورمنی ،عرفات میں بھی مقیم رہیں گے۔

# اِمام مسافر کے پیچھے بھی مقیم مقتدی کو جماعت کی فضیلت ملتی ہے

سوال:... میں دھورا بی میں ایک ادارے میں زیر تعلیم ہوں ، اس ادارے کے قریب بی ایک مسجد ہے ، جہاں میں ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں ، کچے عرصة بل میں حسب معمول نماز ظہرادا کرنے مبحد بندا میں پنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی ، وضو سے فارغ ہوا تو ورکعت کے بعد سلام پھیرلیا۔ دریافت کرنے پر پتہ یہ چلا کہ مجد میں ایک پیرصاحب آئے ہوئے ہیں جنہوں نے امامت کی ، اعلان کیا گیا کیونکہ پیرصاحب سفر میں ہیں اس لئے انہوں نے چار فرض کے بجائے دوفرض پڑھائے ، لہذا تمام نمازی چار رکعت فرض انفرادی طور پر دوبارہ ادا کریں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیر صاحب سفر کے دوران کرا چی میں مختفر قیام پر ہیں ، اس لئے انہوں نے دوفرض پڑھے ، لیکن مسجد کے نمازی تو مقامی ہیں ، دریافت یہ صاحب سفر کے دوران کرا چی میں مختفر قیام پر ہیں ، اس لئے انہوں نے دوفرض پڑھے ، لیکن مسجد کے نمازی تو مقامی ہیں ، دریافت یہ کرتا ہے کہ لوگ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے جاتے ہیں جس کی بڑی تا کید بھی آئی ہے ، ان کی جماعت کی نماز ایک مسافر پیر سے نماز

<sup>(1)</sup> حوالہ کے لئے دیکھتے ص: ۹۱) حوالہ کے لئے دیکھتے ص: ۹۱)

<sup>(</sup>٢) الضاء

نہ اداکر نے کا وبال کس پر ہوگا، نمازی پر ، پیرصاحب پر ، یامسجد کے متنظمین پر؟ میں اس کے بعد وہاں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گیا ، بعد میں پتہ چلا کہ تمین چارروز تک پانچوں وقت کی نمازیں پیرصاحب نے اسی طرح پڑھا ٹمیں۔ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں ،اس سے بہت شک وشبہا ہے ختم ہوں گے۔

جواب:...اگرامام مسافر ہوتو وہ دورکعت کے بعد سلام پھیردےگا، اوراس کے پیچھے جومقتدی مقیم ہیں، وہ اُٹھ کراپنی دو رکعتیں پوری کرلیں گے، مقتد یوں کو چارفرض انفرادی طور پرادا کرنے کی ضرورت نہیں۔اورمسافر کی امامت ہے اس کی اقتدا کرنے والے مقیم مقتد یوں کو بھی جماعت کا ثواب پورا ماتا ہے، اس لئے آپ کا بیسوال ہی بچل ہے کہ جماعت سے نمازنہ پڑھنے کا وہال کس پرہوگا؟ کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی، اس لئے ترک جماعت کے وہال کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔البتہ جومقتدی اپنی ستی کی وجہ سے آپ کی طرح دیر ہے آئے اور جماعت سے محروم رہے،ان کا وہال خودا نہی کی سستی پر ہے،اور آپ کا آئندہ کے لئے اس معجد میں جانا ہی بند کردینا بھی فاط تھا۔

مقیم اِمام کی اِقتدامیں مسافر مقتدی کتنی رکعات کی نبیت کرے؟

سوال:... امام تقیم،مقتدی مسافر، تو مقتدی کتنی رکعتوں کی نیت کرے گا؟ سنا ہے کہ نیت دورکعتوں کی کرنی ہے اور پڑھنی حیار ہیں؟

جواب:...ا مام تقیم ہوتو مقتدی بھی اس کی اقتدامیں پوری نماز پڑھے گا،اور پوری نماز ہی کی نیت کرے گا، ''مسافر کوقصر کا تھم اس صورت میں ہے، جب وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا مسافر امام کی اقتدامیں نماز پڑھ رہا ہو۔

مسافرمقتدی کی مقیم امام کے پیچھے نمازٹوٹ گئی تو دوبارہ کتنی رکعتیں پڑھے؟

سوال: .. کوئی مسافر ، مقیم امام کی اقتدامیں جارفرض رکعت پڑھ رہاتھا کہ کسی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی ، جب امام نماز پڑھ کر سلام پھیرد ہے ، بعد میں مسافرا کیلانماز فاسد شدہ دوبارہ ادا کرے گاتو کتنی رکعت اس کو پڑھنی ہوں گی ؟ جواب: ...مقیم کی نماز پڑھے گا ، یعنی پوری۔ (۳)

(۱) وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت فإذا قام أي بعد سلام الامام إلى الاتمام لا يقرأ. (درمختار ج: ۲ ص: ۱۳۹ باب صلاة المسافر). أيضًا: وإن صلّى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم وصاروا منفردين كالمسبوق الا أنهم لا يقرون في الأصح .. الخ. (عالمكيرى ج: ۱ ص: ۱۳۲ ، كتاب الصلاة ، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر). (۲) وإن اقتدى مسافر في صلاة المسافر). أيضًا: وإن اقتدى مسافر في الوقت صح وأتم ، هكذا روى عن ابن عباس وابن عمر ، ولأنه تبع لامامه فيتغير فرضه إلى أربع كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت. (تبيين الحقائق ، باب صلاة المسافر ج: ۱ ص: ۱۵ ملع بيروت).

(٣) إذا اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت صح ولزمه الإتمام ....... لو إقتدى به في الوقت ثم خرج الوقت قبل تسامها لأنه حين اقتدى صار فرضه أربعًا للنبعية مع قبول الصلوة للتغير وصار كالمقيم في حق تلك الصلوة وصلوة المقيم لا تصير وكعتين بخروج الوقت .. إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٥٣٢، فصل في صلاة المسافر، طبع لاهور).

### ہوائی جہاز میں بیٹھ کرنماز پڑھنااور کھانے کی میز پرسجدہ کرنا

سوال:...ہوائی جہاز میں لوگ سیٹ پر بیٹھ کر کھانے کی ٹیبل پر تجدے کرتے ہیں ،اس طرح نماز ؤرست ہے؟ جواب:... جہاز میں بھی کھڑے ہوکراور قبلہ زُخ معلوم کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے،سیٹ پر بیٹھ کراور کھانے کی میز پر تجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔(۱)

# كيابس اور ہوائی جہاز میں نماز اداكر نی چاہئے؟

سوال:...بس یا ہوائی جہاز کے سفر کے دوران اگر نماز گاوقت ہوجائے تو کیا بس یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران نماز ا داکر نا لازمی ہے؟ کیونکہ بس ڈرائیورتو عموماً بس کھڑی نہیں کرتے اور ہوائی جہاز کا معاملہ تو بالکل ہی مشکل معاملہ ہے، کیونکہ وہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے ،اس لئے بس یا ہوائی جہاز کے اندرنماز کس طرح اداکی جائے؟اور کیا اداکر نالازمی ہے؟

جواب:...نمازتوبس اور ہوائی جہاز کے سفر کے دوران بھی فرض ہے، قضائبیں کرنی جائے۔ ہوائی جہاز کے اندرتو آدمی اطمینان سے نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ بس میں نمازنہیں پڑھی جاستی، اس لئے یا تو بس ڈرائیور سے پہلے معاہدہ کرلیا جائے کہ وہ نماز پڑھانے کے لئے بس کھڑی کرے، ورنہ بس کا نکٹ ہی اتی مسافت کالیا جائے جہاں پہنچ کرنماز کا وقت آنے کی توقع ہو،نماز پڑھ کر دُوسری بس پکڑلی جائے۔

# ہوائی جہاز میں نماز کا کیا حکم ہے؟

سوال:..کیاہوائی جہاز میں نماز پڑھنے سے نماز اداہوجاتی ہے؟ جواب:...ہوائی جہاز میں نماز اکثر علائے کرام کے نز دیک سیحے ہوجاتی ہے، بشرطیکہ نمازکواس کی تمام شرا نکاِصحت کے ساتھ

(۱) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۹، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة). أيضًا: ثم (هي) ستة ...... والسادس (استقبال القبلة) حقيقة أو حكمًا كعاجز والشرط حصوله لا طلبه، وهو شرط زائد للإبتلاء يسقط للعجز . (درمختار ج: ۱ ص: ۲۲ م). باب شروط الصلاة (ومنها القيام فرض لقادر عليه) وعلى السجود. (ينوير الأبصار مع الدر المختار ج: ۱ ص: ۳۲۵)، باب صفة الصلاة).

 ادا کیا جائے، قبلہ رُخ اور دیگرشرا نَظ میں نقص ندرہ جائے۔ بعض علاءفر ماتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں نماز اوا کرتے کے بعد زمین پر احتیاطاً اس کااعادہ بھی کر لے تو بہتر ہے،ضروری اور واجب نہیں ہے۔

# بحری جہاز کاعملہ مسافر ہے، شہری بندرگاہ پروہ مقیم بن سکتا ہے

سوال:... میں ایک بحری جہاز میں چیف انجینئر ہوں ، زندگی کا بیشتر حصہ سمندروں میں سفر پرگزرتا ہے، مجھے اور میرے ذوسرے ساتھیوں کوحسبِ عہدہ رہائش،خوراک کی جملہ ضروریات (مجؤزہ قانون کے تحت)میسر ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں بعض دفعہ لگا تار بغیررُ کے دودوماہ تک سفر میں رہنا پڑتا ہے، چندون کسی بندرگاہ پر رُ کے،اور پھرسفرشروع ہوجا تا ہے۔ جہاز کسی بھی بندرگاہ پرپندرہ دن سے زیادہ نہیں تھہرتا (بعض دفعہ ایک ماہ بھی رُگ جاتا ہے)۔ میں بفضلہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ باجماعت اور بعض دفعہ ا کیلے جیسا بھی موقع ہو،اپنی نمازیں فقہ ضفی کے تحت اہل سنت والجماعت کے طریقے پرادا کرتا ہوں، ہم سب اپنے آپ کومسافر تصور نہیں کرتے ،( کیونکہ جبیبا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ جمیں رہائش وخوراک اور پُرسکون ماحول حسب عہدہ میسر ہے )۔ چند دن ہوئے ہمارے ایک نئے ساتھی نے جو کیپٹن کے عہدے پر فائز ہوکر ہمارے جہاز کے عملے میں آشامل ہوئے ہیں، ہماری نماز کی ادائیکی پراعتراض کیا ہے،اورائے اعتراض کے جواز میں ایک مولاناصاحب کاتحریری فتویٰ بھی وکھایا ہے،جس کالب لباب ہے گد: '' بحری جہازوں کے عملے اور کارکنوں کواپنی نمازیں بحثیت مسافر کے ادا کرنی حاجئیں، (بعنی اختصار کے ساتھ فرض نماز آ دھی)، بصورت دیگروہ سنت نبوی کے منکر ہوں گے۔''مولا ناصاحب! آ پے ہمیں مندرجہ بالا حالات کے تحت جودرج کئے گئے ہیں شش وپنج ے نکالیں ،کیا بحری جہاز کے عملے/ کارکن کو پوری ہولتیں میسر ہونے کے باوجودا ہے آپ کومسافر تصور کرنا حاہیے؟ یاا بی نمازیں مکمل طور پرساکن کے تصور پر پڑھنی جاہئیں؟ جہاں تک میری معلومات کاتعلق ہے مسافر کوا خصار کے ساتھ ادا کرنے کا حکم (سنت نبوی اور تلم خدواندی کے تحت ) ویاجانا ،سفر کی تکالیف اور مشکلات کی وجہ ہے۔ مولا ناصاحب!اس بات کا کیا جواز ہے کہ مسافر سہولت کی خاطر فرض نماز تواختصار کے ساتھ پڑھے، جبکہ بقیہ نماز کی سنتیں اور نوافل پورے ادا کرے؟ میرے عرض کرنے کا مدعا بیہ بے کہ مسافر کو ا گرسہولت ہی لینی ہے تو صرف فرض نماز کے لئے کیوں، پوری نماز کے لئے کیوں نہیں؟ سنتیں اور نوافل پورےادا کرناا گرآ سان ہوسکتا ہے تو فرض نماز پوری اوا کرنے میں کیا مشکل ہوشکتی ہے؟ حضرت! شریعت محمدی اور قر آنِ یاک کی روشنی میں ولائل کے ساتھ جواب دے کرہمیں ذہنی کوفت اور پریشانی ہے نجات دِلا تمیں ،اس سے بہتوں کا بھلا ہوگا۔

الصلاة في السفينة، ومثلها الطائرة والسيارة: تجوز صلاة الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة قاعدًا ولو بلاعدر عند أبي حنيفة ولكن بشرط الركوع والسجود، وقال الصاحبان لا تصح إلّا لعذر وهو الأظهر ...إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج ٢٠ ص:٣٣). أيضًا: وأما الطيارات حالة طيرانها في جو السماء أو عند وقوفها في الفضاء فيصلي فيها قائمًا بركوع وسجود عقبلًا للقبلة عند القدرة على القيام كما يمكن ذلك في الطيارات الكبيرة ... إلخ. ومعارف السنن ج:٣ ص : ۵ ۳۹، طبع مكتبة بنورية).

جواب:..آپ کے سوال کا مختر جواب میہ ہے کہ بحری جہاز کا عملہ تمام تر سہولتوں کے باوجود مسافر ہے۔ البتہ جہاز جب کی شہر میں لنگر انداز ہواور بندرگاہ شہر کا ایک حصہ تصور کی جاتی ہواوراس جگہ پندرہ دن کا یااس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز اوا کی جائے گی۔ آپ کا بیدارشاد بجا ہے کہ: ''سفر میں نماز قصر کا تکا لیف اور مشکلات کی وجہ ہے ہے۔ ' کیکن چونکہ سفر میں عموماً تکلیف و مشقت پیش آتی ہے، اس لئے شریعت نے قصر کا مدار مسافت پر رکھا ہے، ورنہ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے میں وُشواری پیش آتی کہ اس سفر میں تکلیف و مشقت ہے یانہیں؟ خلاصہ یہ کہ تھم کی اصل علت تو تکلیف و مشقت ہی ہے، گراس کا کوئی پیانہ مقرر کرنا مشکل تھا، اس لئے شریعت نے آ حکام کا مدار خود تکالیف پر نہیں رکھا، نبلہ سفر پر رکھا، خواہ اس میں مشقت ہو یا نہ ہو، اس لئے آپ لوگوں کو نماز قصر ہی کرنی ہوگی۔ قصر صرف فرض رکعات میں ہوتی ہے، سنتوں اور نفلوں میں نہیں، کیونکہ سفر میں سنتیں، نفل کی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں، اور ان کا پڑھنا اختیار کی امرین جاتا ہے، "تاہم آگر سفر میں فراغت و واطمینان ہوتو سنن وٹو افل ضرور پڑھنے چاہئیں، گرفرض نی ہوگی، یوری پڑھنا جائر نہیں۔

# بحری جہاز کاملازم بحری جہاز میں کتنی نماز پڑھے گا؟

سوال:...ایک شخص بحری جہاز میں ایگر یمنٹ کروالیتا ہے ،اب کیاوہ جہاز کے اندرقصر کی نماز پڑھے گایا پوری نماز پڑھے گا؟ جبکہ کسی ملک میں جہاز بھی مہینہ یا چندمہینوں کے لئے رُک بھی جاتا ہے ،تو وہاں کیسی نماز پڑھنی چاہئے؟

جواب:..سفر میں ہوں تو قصر کریں اور کسی شہر میں مہینہ دومہینے کا (پندرہ دن سے زائد ) قیام ہوتو پوری نماز پڑھیں گے۔

#### بحرى جهازاورنمازقصر

سوال:...میری ملازمت غیرملکی بحری جہاز پرہے، جہاز پرہاری رہائش بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی کمرہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے، قالین بچھا ہوتا ہے، کیااس صورت میں ہم نماز قصر کریں اور قصر کی صورت میں سنت بھی ادا کرنی پڑے گی؟

<sup>(</sup>۱) اور ما قر كوتم نماز يرضح كا كم بـ عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين ركعتين ركعتين في المحضر والسفر، فاقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. (صحيح البخارى ج: ۱ ص: ۵۱، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء). وقال عمران بن حصين: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في السفر إلا ركعتين، وصلى بمكة ركعتين. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۲ ص: ۹۳، باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا وفى الخوف ركعة. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٣١). أيضًا: ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (فتاوئ عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩)، صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٣) واحتوز بالفرض عن السنن والوتر بالرباعي عن الفجر والمغرب ... الخ. (شامي ج: ١ ص: ١٢٣)، ويأتي المسافر بالسنن إن كان في حال أمن وقرار والا بأن كان في خوف وفرار لا يأتي بها هو المختار ... إلخ. (درمختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ١٣١، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشيمبر٢\_

جواب:...سفری حالت میں نماز'' قصر''ہوگی،اگرفرصت ہو،فراغت ہوتوسنیں پڑھی جا ئیں،ورندنہ پڑھنے میں گناہ نہیں۔ قدرت ہوتو ٹرین میں نمیاز کھڑ ہے ہوکر پڑھناضروری ہے،اور قبلہ رُخ تو ہرحال میں ضروری ہے سوال:...آپ نے ۲۹ رحبر ۱۹۹۵ء کے اخبار میں چند مسائل ذکر کئے ہیں،ایک مسئلہ ہماری ہجھ میں نہیں آیا،اخبار میں مسئلہ یوں تھا:

'' سوال: چلتی ٹرین میں نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ برتھ پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں ( قبلہ رُو ہوئے بغیر ) قیام کرنا ضروری ہے اس حالت میں یانہیں؟

جواب: ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے قیام فرض ہے، بشرطیکہ کھڑے ہونے پر قدرت ہو،اور قبلہ زُخ نماز ادا کرنا شرط ہے، تختے پر بیٹھ کرنماز آ دا کرنا وُرست نہیں۔''

اب ہمارامسکلہ بیہ ہے کہ چلتی ٹرین میں قبلہ رُخ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ، کیونکہ اگرٹرین قبلہ رُخ جار ہی ہوتو ہم برتھ پریاسیٹ پرقبلہ رُخ کھڑے نہیں ہو سکتے ، کیونکہ برتھ اور سیٹ پرشال اور جنوب کی طرف کھڑے ہو سکتے ہیں۔

جواب:...جب نماز شروع کریں تو قبلہ رُخ ہو، جب نماز کے دوران ٹرین کا رُخ بدل جائے تو نمازی قبلے کی طرف گھوم جائے ،غرضیکہ رُخ قبلے کی طرف رہنا جائے ، بشرطیکہ پتا چل جائے۔ (۱)

سوال:...آپ نے لکھا ہے کہ تنختے پر بیٹھ کرنماز پڑھناؤرست نہیں،عرض بیہ ہے کہ برتھ شختے کا ہے،اس پر کھڑے ہو کرکوئی نمازنہیں پڑھ سکتا،اورسیٹ بھی شختے کی ہوتی ہے،ٹرین میں اکثر زیادہ رَش ہوتا ہے،جس کی وجہ سے پوری سیٹ نماز کے لئے خالی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے،اورسیٹ کے نیچے راستہ ہوتا ہے جس پرنماز پڑھنا سیجے نہیں ہوتا۔

جواب:... پوری سیٹ خالی کرانے کی ضرورت نہیں، نیچے فرش پر نماز پڑھی جائے اور دومنٹ کے لئے نمازیوں سے کہا جائے کہ دُوسرے کی جگہ بنادیں، میں ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، واللّٰداعلم!

کیادورانِ سفرنماز کی ادائیگی ضروری ہے؟ نیز کس طرح اداکرے؟

سوال:...نماز کاوفت اگر دوران سفرآ جائے،تو کیاسواری پر بیٹھ کرنماز اَدا کی جاسکتی ہے، یامنزل پر پہنچ کراَ دا کی جائے؟اور اس کاطریقتہ کیا ہے؟

جواب:...اگرمنزل پروقت ہے پہلے پہنچ جائیں گے تو منزل پرنماز اُدا کی جاسکتی ہے، لیکن وقت گزرنے کا اندیشہ ہوتو

<sup>(</sup>۱) گزشته صفحے کا حاشیهٔ نبر ااور ۳ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلا متوجها إلى القبلة ...... ومن أراد أن يصلى في سفينة تطوعًا أو فريضة فعليه أن يستفبل القبلة ولا يجوز له أن يصلى حيثما كان وجهه حتى لو دارت السفينة وهو يصلى توجه إلى القبلة حيث دارت ... إلخ وعالم على جزا ص: ٦٣ ، كتاب الصلاة ، الباب الثالث في شروط الصلاة ، الفصل الثالث في أمروط الصلاة ، الفصل الثالث في أمروط الصلاة ، الفصل الثالث في إستقبال القبلة ، طبع رشيديه كوئنه ).

سواری پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، بلاوجہ سیٹ پر بیٹھ کر قبلہ زُخ ہوئے بغیر نماز پڑھناؤرست نہیں،اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہوا ور قبلہ زُخ ہونے کا إمکان نہ ہوتو اس صورت میں سواری پر بیٹھ کرنماز اُ دا کی جاسکتی ہے۔ (۱)

#### دوران سفر گاڑی میں نماز

سوال:...اگردورانِ سفرگاڑی میں بیٹے کرنماز ( فرض نماز )ادا کی ہوتو مقام پر پہنچ کراس کولوٹانا تونہیں پڑے گا؟ جواب:...اگر کھڑے ہوکر پڑھنے کی قدرت تھی ( خواہ سہارا لے کر کھڑے ہوں ) تو بیٹے کرنماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے،،اورقدرت نہیں تھی تو نماز ہوگئ۔ <sup>(۲)</sup>

#### دورانِ سفرٹرین میں نماز کس سمت پڑھیں؟

سوال:...ورانِ سفرٹرین میں نماز کس طرف رُخ کر کے پڑھی جائے؟ جواب:... قبلے کی طرف ۔ (۲)

# اگر قیام ممکن ہوتو چلتی ٹرین میں نماز کا قیام فرض ہے

سوال:...چلتی ٹرین میں اگرنمازی نے کھڑے ہوکر تکبیرِاُولیٰ کہہ لیا وریقیہ نماز بیٹے کرادا کی تو قیام ادا ہو گیا، یانہیں؟ اس ےنماز میں کوئی نقص تو واقع نہیں ہوا؟

جواب:...اگر قیام ممکن ہوتو پوری نماز میں قیام فرض ہے۔ <sup>(\*)</sup>

#### چکتی ٹرین میں بیٹھ کرنماز پڑھنا

سوال:...چلتی ٹرین میں بیٹھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟ا کٹرلوگ برتھ پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں،( قبلہ رُوہوئے بغیر) قیام کرنا ضروری ہے(اس حالت میں )یانہیں؟

جواب:...ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے قیام فرض ہے، بشرطیکہ کھڑے ہونے پر قدرت ہو، اور قبلہ رُخ نماز أدا کرنا شرط

(۱، ۳،۲) الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة قاعدًا ولو بلا عدر عند أبي حنيفة ...... وقال الصاحبان لا تصح إلا لعدر، والعدر كدوران الرأس، وعدم القدرة على الخروج، ويشترط التوجه للقبلة في بدأ الصلاة ...... ولو ترك الإستقبال لا تجزئه الصلاة، وإن عجز عن الإستقبال يمسك عن الصلاة حتى يقدر على الإتمام مستقبلا ... إلخ والفقه الإسلامي وأدلته ج: ۲ ص: ۵۳، تتمة الصلاة، الصلاة في السفينة، طبع دار الفكر، بيروت، أيضًا: عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۳، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، طبع رشيديه).

(٣) ومنها المقيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩، كتاب الصلاة، باب الرابع في صفة الصلاة).

ے، تختے پر بیٹھ کرنماز پڑھنا دُرست نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# کیاریل میں سیٹ پر بیٹھ کرکسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...اخبارِ جہاں میں بعنوان کتاب وسنت کی روشنی میں ،ایک مسئلہ لکھا ہے ،جس کی عبارت بیہ ہے:'' (سوال) اکثر و بیشتر و یکھا گیا ہے کہ رمیل گاڑی اور بسوں میں بوقت ِنمازنمازی لوگ سیٹ پر بیٹھ کرجس طرف بھی منہ ہونماز پڑھ لیتے ہیں ،کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما کمیں ۔ (جواب) نماز ہوجاتی ہے۔''اس سلسلے میں آپ کی کیارائے ہے؟

جواب:...نماز میں قبله کی طرف منه کرنا شرط ہے'' اور قیام بشرطِ قدرت فرض ہے'' فرض اور شرط فوت ہوجانے ہے نماز بھی نہیں ہوتی ۔اخیارِ جہاں کا لکھا ہوا مسئلہ غلط ہے ،ریل میں کھڑے ہو کر قبلہ رُخ نماز پڑھنی چاہئے ۔

#### ریل گاڑی میں نماز کس طرح ادا کی جائے؟

سوال:...ریل کے سفر میں اگر شختے پر بیٹھ کرنماز پڑھ لی جائے اور منہ قبلہ شریف کی طرف نہ ہوتو نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح نماز سجیح نہیں ہوتی ،بعض کہتے ہیں کہ ہوجاتی ہے۔

جواب: ... جولوگ ریل کے تختے پر بیٹھ کرنماز پڑھ لیتے ہیں، تین وجہ سے ان کی نماز سیجے نہیں ہوتی:

اوّل:..نماز کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، اور ریل کے تختے کا پاک ہونامشکوک ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ان پر پیشاب کردیتے ہیں۔

دوم:...نماز میں قبلہ کی طرف رُخ کر ناضروری ہے،اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ،اور ناواقف لوگوں کا یہ خیال کہ سفر میں قبلہ رُخ کی پابندی نہیں،غلط ہے۔سفر میں بھی قبلہ رُخ کر ناای طرح ضروری ہے جس طرح وطن میں ضروری ہے، بلکہ شریعت کا حکم تو یہ

(۱، ۲، ۳) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٩، كتاب الصلاة، باب الرابع في صفة الصلاة). أيضًا: ثم الشرط (هي) ستة ........ والسادس (استقبال القبلة) حقيقة أو حكمًا كعاجز والشرط حصوله لا طلبه، وهو شرط زائد للإبتلاء ويسقط للعجز. (درمختار ج: ١ ص: ٣٢٧، باب شروط الصلاة). أيضًا: ومن أراد أن يصلى في سفينة فرضًا أو نفلًا فعليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذالك، وليس له أن يصلى الى غير جهتها ...... ومحل كل ذالك إذا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يصلى فيه صلاة كاملة، ولا تجب عليه الإعادة، ومثل السفينة القطر البخارية البرية والطائرات الجوية ونحوها .. الخ. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزائرى ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب الصلاة، مبحث صلاة الفرض في السفينة وعلى الدابة ونحوها، طبع دار إحياء التراث العربي بيروت).

(٣) تطهير النجاسة من بدن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى عليه واجب هكذا في الزاهدي في باب الأنجاس.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٨) كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة).

ے کہ سفر میں نماز کے دوران اگر قبلہ کا رُخ بدل جائے تو نمازی ای حالت میں قبلہ کی طرف گھوم جائے۔''ہاں! سفر میں قبلہ رُخ کا پیۃ نہ چلے اور کوئی سیجے رُخ بتانے والا بھی موجود نہ ہو، تو خوب غور وفکر اور سوچ بچارے کام لے کرخود ہی انداز ہ رگا لے کہ قبلہ کا رُخ اس طرف ہوگا ، اورای رُخ پر نماز پڑھ لے ، اب اگر نماز کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے جس رُخ نماز پڑھی ہے وہ قبلہ کی سمت نہیں تھی ، تب بھی اس کی نماز ہوگئی ، و دبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ، اوراگر نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کا پیۃ چل جائے تو نماز تو رُنے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کا پیۃ چل جائے تو نماز تو رُنے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کی جائے تو نماز تو رُنے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کی طرف گھوم جائے۔ (۲)

سوم:..نماز میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے،آ دمی خواہ گھر پر ہو یا سفر میں، جب تک اسے کھڑے ہونے کی طاقت ہے بیٹھ کر ماز صحیح نہ ہوگی، اوراس میں مردول کی تخصیص نہیں،عورتوں کے لئے بھی یہی تھم ہے۔ بعض مستورات بیٹھ کرنماز پڑھ لیتی ہیں، یہ جائز نہیں، فرض اوروتر ان کو بھی کھڑے ہوکر پڑھنالازم ہے، اس کے بغیرنماز نہیں ہوگی،البتہ نوافل بیٹھ کر پڑھ کھتی ہیں۔

سفر میں بعض کے نمازی بھی نمازیں قضا کردیتے ہیں، عذر سے کہا ہے رش میں نماز کیسے پڑھیں؟ یہ بڑی کم ہمتی اور ففلت ک
بات ہے، اور پھرریل میں کھانا پینااوردیگر طبعی حوائے کا پورا کرنا بھی تو مشکل ہوتا ہے، لیکن مشکل کے باوجو دان طبعی حوائے کو بہر حال پورا
کیا جاتا ہے، آ دمی ذرای ہمت ہے کام لے تو مسلمان کیا، غیر مسلم بھی نماز کے لئے جگہ دے دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کرافسوں ک
بات بہ ہے کہ بعض حضرات جج کے مقدس سفر میں بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتے ، وہ اپنے خیال میں تو ایک فریضہ ادا کرنے جارہے ہیں،
مگر دن میں خدا کے پانچ فرض غارت کردیتے ہیں، حاجیوں کو بیا ہتمام کرنا چاہئے کہ سفر جج کے دوران ان کی ایک بھی نماز با جماعت
فوت نہو، بلکہ ریل میں اُ ذان ، اِ قامت اور جماعت کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔

#### ريل گاڑی میں نماز کس طرح پڑھے؟ جبکہ پانی تک پہنچنے پر قادر نہ ہو؟

سوال: بعض اوقات دوران سفرریل گاڑی میں اتنازیادہ رش ہوتا ہے کہ بیت الخلاء جانا تو در کنارا یک سیٹ سے دُوسری سیٹ تک جانا دُشوار ہوجا تا ہے ۔ توان حالات میں ایک تو آ دی کی وضویا طہارت تک پہنچ نہیں ہوتی ، دُوسرایہ کہ نمازا داکرنے کے لئے موزوں جگہ کا مُنانا ممکن ہوتا ہے ،اور خاص کر جبکہ گاڑی کا رُنْ کعبہ کی طرف ہویا کعبہ سے مخالف سمت (مثلاً کراچی آنے جانے والی ریل گاڑیاں) ، کیونکہ اس حالت میں اگر سیٹ پرجگہ ل بھی جائے تو نمازی سجدہ نہیں کرسکتا۔ تو حضور! ان مجبوریوں کو مدِنظرر کھتے ہوئے

<sup>(</sup>١) وتجوز صلاة الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة ...... ويشترط التوجه للقبلة في بدء الصلاة، ويستدير إليها كلما استدارت السفينة ولـو ترك الإستقبال لا تجزئه الصلاة، وإن عجز عن الإستقبال يمسك عن الصلاة حتَّى يقدر على الإتمام مستقبلًا. (الفقه الإسلامي وأدلَته ج:٣ ص:٥٣، تتمة الصلاة، الصلاة في السفينة، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضوته من يسأله منها اجتهد وصلى، فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى لا يعيدها، وإن علم وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبني عليها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة).
 (٣) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة).

نماز کا وقت ہونے برنمازی نماز کس طرح اوا کرے؟

**جواب:...ایی مجبوری کی حالت بھی شاذ ونا در ہی پیش آ سکتی ہے، عام طور پر گاڑیوں میں رش تو ہوتا ہے،کیکن اگر ذرا ہمت** ے کا م لیا جائے تو آ دمی کسی بڑے اسٹیشن پرنما زیڑھ سکتا ہے، بہر حال!اگر داقعی ایسی حالت پیش آ جائے تو اس کے سواکیا جارہ ہے کہ نماز قضا کی جائے ،لیکن بیاس صورت میں ہے کہ طہارت اور وضوحد اِ مکان سے خارج ہو، یعنی نماز پڑھناکسی طرح ممکن ہی نہ ہو۔ <sup>(ا)</sup>

بس میں بیٹے کرنمازنہیں ہوتی ،مناسب جگہروک کریڑھیں

سوال:..بس میں لمبےسفر کے دوران فرش پرنمازا دا کرنا بہتر ہے یاسیٹ پر بیٹھ کر، جبکہ فرش نا پاک ہوتا ہےا درسیٹ پر بیٹھ كرنمازاداكرنے سے قیام نہیں كياجا سكتا؟

جوا بِ:..بس میں بیٹے کرنماز نہیں ہوتی ۔<sup>(۲)</sup>بس والوں ہے یہ طے کرلیا جائے کہ نماز کے وقت کسی مناسب جگہ پر بس روک دیں ،اوراگردہ ندروکیس تو نماز قضایۂ ھناضروری ہے، بہتریہ ہوگا کہ بس میں جیسے ممکن ہونمازا داکر لے ،مگر گھر آ کرلوٹا لے۔

ڈرائیوربس نەرو كے تو كياسيٹ پر بيٹھ كرنماز پڑھ سكتے ہیں؟

سوال:...بس میں سفر کرتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہوجائے اور ڈرائیوربس ندرو کے کہ مجھے وقت ِمقرّرہ پراگلی منزل پہنچنا ہے،الی صورت میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے اشارے سے نماز پڑھی جا عتی ہے؟

جوا ب:..بس پر بیٹھ کرنماز نبیں ہوتی <sup>(۳)</sup> یا تو ڈرائیور ہے پہلے طے کرلیا جائے کہ وہ نماز کے لئے بس کوکسی ایسی جگہ روک دے گا جہاں وضوا ورنمازممکن ہو۔ یوں بھی ڈرائیور حضرات ووران سفر وقفہ ضرور کرتے ہیں ،اس و قفے میں اگرنماز کا وقت ہوجائے تو نماز پڑھ کی جائے۔ بہرحال اگر بس میں بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس کالوٹا ناضروری ہے۔

### نماز کے لئے بس رو کنے والا ڈرائیورا گرنماز نہ پڑھے تو کیا حکم ہے؟

سوال:...میں ڈرائیورہوں، ہرنماز کے وقت گاڑی روکتا ہوں ،اورلوگوں کوکہتا ہوں کہنماز کا وقت ہوگیا ہے،لوگو! نماز اَ دا کرلو۔تقریباً• ۵ مسافر ہوتے ہیں،نماز اُدا کرتے ہیں، کچھ مسافرنماز اُدائہیں کرتے ،تو جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا مجھے بھی ثواب ملتاہ، تو میرے ایک کے نمازنہ پڑھنے ہے کوئی فرق نہیں ہوتا، مجھے تو • ۵ نماز وں کا ثواب ملتاہے، کیا ہے جے ہے؟

 <sup>(</sup>١) والحصور فاقد الماء والتراب الطهورين بأن حبس في مكان تجس ولا يمكنه إخراج تراب مظهر وكذا العاجز عنهما لـمـرض يـؤخـرهـا عنده وقالًا يتشبه. وفي الشامية: قوله يؤخرها عنده لقوله عليه السلام "لا صلاة إلّا بطهور" ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٥٢، باب الشهيد).

 <sup>(</sup>٢) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٣) أيضا.

جواب:...ماشاءاللہ! آپکوتمام نماز پڑھنے والوں کے برابرثواب ملے گا،اِن شاءاللہ، باتی اپنی نماز کسی صورت میں ترک نہ کریں، کیونکہ وہ اپنی جگہ فرض ہے۔ (۱)

# چلتی کارمیں نماز پڑھنا دُرست نہیں ،مسجد پرروک کر پڑھیں

سوال:...ایک مرتبہ مجھے اور بھائی کوکام تھا، مغرب کی نماز میں بہت دریتی ، پھربھی میں نے بھائی ہے پوچھا کہ کام میں کتنی دیر گئے گئی ؟ کہنے گئے کہ کا ذان ہے پہلے گھر آ جا کیں گے۔اس لئے ہم چلے گئے ،لیکن وہاں پہنچ کر گھر ڈھونڈ نے میں بہت دریہ وگئی ،اور مغرب کی اُذان ہوگئی ، ہمارا گھر اس جگہ ہے کائی دُورتھا اور رَش بھی بہت تھا، اس لئے نماز کے ٹائم تک گھر پہنچنا ناممکن تھا، میں نے بھائی مغرب کی اُذان ہوگئی ،ہمارا گھر اس جگہ ہے کائی دُورتھا اور رَش بھی بہت تھا، اس لئے نماز کے ٹائم تک گھر پہنچنا ناممکن تھا، میں نے بھائی سے کہا تو کہنے جگے چلتی کار میں نماز پڑھلوں ، میں نے کہا نہ وضو ہے اور سمت بھی بار بار بدل رہی ہے تو میں کیسے پڑھوں گا؟ گروہ یہی کہتے رہے کہ نماز تو ہرحال میں پڑھنی ہے اور بیتو مجبوری ہے ،ہم ایسے ہی پڑھلو، اور کارنہیں روکی ۔اب آ پ بتا کیں کہتے ایساموقع ہو اور ہم اس بات پر قاورنہیں کہ گاڑی رُکوا سکیس جبکہ اندرون شہر ہی میں ہوں تو ہم کیا کریں ؟

جواب:...کار میں بغیر وضونماز کیسے ہو علق ہے؟ آپ کسی مسجد کے پاس گاڑی روک کر آسانی سے نماز پڑھ کیتے تھے،مگر شاید آپ کے بھائی کونماز کی اہمیت معلوم نہیں۔

# اگر کسی نے دورانِ سفر پورے فرائض پڑھے تو کیانماز ہوجائے گی؟

سوال:...دوران سفرفرض کتنے پڑھیں؟اگر ہم فرض پورے پڑھیں تو کیانماز ہوجائے گی؟خواہ مسئلہ کی کومعلوم ہویانہیں؟ جواب:...سفر میں چاررکعت والی نماز کی دوہی رکعتیں فرض ہیں '''جوشخص چاررکعتیں پڑھےاس کی مثال الیم ہوگی کہ کوئی فجر کی دورکعتوں کے بجائے" چارفرض' پڑھنے لگے، ظاہر ہے کہاس کی نماز دُرست نہیں ہوگی،ادردوبارہ لوٹا ناوا جب ہوگا۔

# اگرمسافرامام نے جاررکعتیں پڑھا ئیں تو…؟

سوال:...اگرمسافر إمام ظہر کی نماز کوقصر کے بجائے پوری جار رکعت پڑھائے ، مقیم مقتدیوں کی نماز ڈرست ہے یا مقتدی نماز کو دوبارہ لوٹا ئیں؟ کیونکہ إمام کے آخری دورکعت نقل ہوتے ہیں ،اس لئے فرض نماز پڑھنے والوں کی نفل نماز پڑھنے والے کے

<sup>(</sup>١) "إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَبًا مُؤْقُوتًا" (النساء: ١٠٠). أيضًا. عن أبى الدرداء قال: أوصاني خليلى: أن لَا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت، ولَا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة ...إلخ. (مشكوة ج: ١ ص: ٥٩ كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. (ترمذى ج: ١ ص: ٢)
 كتاب الطهارة، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) قال: وصلاة المسافر ركعتان إلا المغرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث ....... وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ٩٢،٩١، باب صلاة المسافر). (٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. (درمختار ج: ١ ص: ٣٥٤، باب صفة الصلاة).

#### یجھے جائزے یانہیں؟

جواب:...إمام ابوصنیفه یخرز دیک مسافر کے لئے دورکعتیں ایسی ہیں جیسے فجر کی دورکعتیں، جس طرح فجر کی دورکعتوں پر
اضافہ جائز نہیں'' کی طرح مسافر کا ظہر ،عصر اورعشاء کی چار رکعتیں پڑھنا بھی جائز نہیں ، جو تھیم ایسے امام کی افتد اکریں گے ان کی نماز
تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ دورکعتوں میں نفل پڑھنے والے امام کی افتد اکر رہے ہیں'۔ اورخود امام اور اس کے مقتدی مسافروں
کا حکم ہیہے کہ اگر امام نے بھول کرچا ررکعتیں پڑھی تھیں اور دُوسری رکعت پر قعدہ بھی کیا تھا اور آخر میں سجد ہ سہو بھی کرلیا تھا ، تو ان کی
نماز ہوگئ ،'' اور اگر مسافر امام نے قصد آچا رکعتیں پڑھا ئیں اور دورکعت پر قعدہ بھی کیا تھا ، تو فرض تو ادا ہوگیا لیکن بی تحض گنا ہگار ہوا ،
اس پر تو بدلا زم ہے اور نماز کا اعادہ بھی واجب ہے۔

اس پر تو بدلا زم ہے اور نماز کا اعادہ بھی واجب ہے۔

#### دورانِ سفرا گرسنتیں رہ جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟

سوال:...اگرسفر میں ٹرین یاکسی اورسواری میں جلدی کی وجہ سے سنتیں نہ پڑھ سکے تو گناہ تونہیں ہوگا؟ جوا ب:... شرعی سفر میں اگر جلدی کی وجہ ہے سنتیں چھوڑنی پڑیں تو کوئی حرج نہیں ،اگر اطمینان کا موقع ہوتو پڑھ لینی جا ہئیں ۔ <sup>(۵)</sup>

نوٹ:...جب آ دی ایسی جگہ جانے کے ارادے سے نکلے جواس کی بستی ہے ۸ سم میل دُور ہوتو پیشرعی سفر ہوگا۔

### دورانِ سفرنماز كس طرح برطفني حابيع؟ نيزنيت كياكرين؟

سوال:...دورانِ سفرنماز كس طرح برُهني حاجة ؟ اورنيت كياكرني حاجة؟

جواب:...سفر میں چار رکعت والی نماز کے فرض دوگانہ پڑھے جاتے ہیں،اس کوقصر کہا جاتا ہے،نیت وہی جو ہمیشہ کی جاتی ہے، چار رکعت کے بجائے دور کعت کی نیت کر لی جائے۔<sup>(1)</sup>

 <sup>(</sup>۱) صلى الفرض الرباعي ركعتين وجوبًا قوله وجوبًا فيكره الإتمام عندنا حتى روى عن أبي حنيفة أنه قال؛ من أتم الصلاة فقد أساء (حناف السنة. (ردالحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ١٢١ ، باب صلاة المسافر، أيضًا فتح القدير ج: ١ ص: ٣٥٩).
 (٢) ولا يصبح إقتداء مفترض بمتنفل وبمفترض فرضًا آخر لأن إتحاد الصلاتين شرط عندنا ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٥٧٩)، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>٣) ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيرى ج: ١
 ص: ١٢١، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>٩) گزشته صفح کا حاشینبر ۴ ملاحظه فره کیں۔

 <sup>(</sup>۵) ويأتى المسافر بالسُّنن إن كان في حال أمن وقرار، وإلا بأن كان في خوف وفرار لا يأتي بها، هو المختار. وفي الشامية:
 قيل: الأفضل الترك توخيصًا، وقيل: الفعل تقربًا، وقال الهندواني: الفعل حال النزول، والترك حال السير ....... قال في شرح المنية: والأعدل ما قاله الهندواني. (رد المختار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۱ ۱ ۱، باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٢) وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٣٩٥، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، أيضًا شرح مختصر الطحاوي للجصاص ج: ٢ ص: ٩١، ٩٢، باب صلاة المسافر).

#### إمام مسافر ہے یا مقیم معلوم نہ ہوتو اِ قتد اکس طرح کریں؟

سوال:...ایک ہوٹل کے پاس عصر کی نماز باجماعت ہورہی تھی، وہاں ہم سے پہلے ایک گاڑی بھی کھڑی تھی، شایدای کی سواریاں ہوں، اور خیال نہ آیا کہ ہم پوچھ لیتے کہ إمام تھم ہے یا مسافر؟ لہٰذانیت باندھ لی اور دور کعت إمام کے ساتھ پالی، اب ہم امام کے ساتھ ساتھ ساتھ سلام پھیرلیں یا چار پوری کریں؟ آئندہ ایسی صورت کا کیا علاج ہے؟ اور اس کا اِعادہ اگر کرنا ہے تو کتنی رکعت کا کروں جبکہ ہم مسافر تھے؟

جواب:...سوچ کراندازہ کرنا چاہئے کہ بیلوگ مسافر ہوں گے یامقیم، جس طرف دِل مائل ہواس کےمطابق نماز کو پڑھ لیا جائے ،اورسلام پھیرنے کے بعد کسی سے بوچھ لیا جائے اور جوصورت ِحال سامنے آئے ،اس پڑمل کیا جائے۔

#### سفر میں صرف فرض پڑھیں یاسنن ووز بھی؟

سوال:..سفر میں مخضرنماز میں فرض پڑھ لیں اور ہاتی نمازیں پڑھیں یانہیں؟ یابغیر قصر کے پڑھ لیں؟ جواب:..سفر میں چاررکعت والی نماز کے دوفرض پڑھے جاتے ہیں ۔سنتوں میں اِختیار ہے،اگرونت اور گنجائش ہوتو پڑھ لے، در نہ چھوڑ دے، وتر پڑھناوا جب ہے۔ <sup>(1)</sup>

## سفرمیں سنت اورنوافل بھی ادا کرنا کیساہے؟

سوال:... کچھلوگ سفر میں فرض تو قصر کرتے ہیں مگر سنت اور نفل پورے اِہتمام سے پڑھتے ہیں، جبکہ کچھ حضرات صرف فرض اوروہ بھی قصر پڑھتے ہیں، حنفی مسلک کیاہے؟

جواب:...سفر میں فرض نماز وں میں قصر کی جائے گی ،اورسنت اورنفل اگرموقع ہوتو پڑھ لیا جائے ،ور نہیں۔<sup>(۲)</sup>

# قصرنماز میں التحیات، وُرود شریف اور دُعاکے بعد سلام پھیراجائے

سوال:...سفر میں فرض نماز کی جوقصر پڑھتے ہیں، یعنی حیار رکعت کے بجائے صرف دورکعت فرض پڑھے جاتے ہیں، تو کیا

(۱، ۲) وفرض المسافر في الرباعية ركعتان كذا في الهداية والقصر واجب عندنا كذا في المخلاصة ...... ولا قصر في السُّنن كذا في محيط السرخسي وبعضهم جوزوا للمسافر توك السُّنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال النحوف ويأتي بها في حال القرار والأمن هاكذا في الوجيز للكردري. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩ ، الباب المخامس في صلاة المسافر، طبع رشيديه). أيضًا: وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما .. إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٣٩٥، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر). أيضًا: ويأتي المسافر بالسُّنن إن كان في حال أمن وقرار، وإلا بأن كان في خوف وفرار لا يأتي بها، هو المختار. (درمختار ج: ٢ ص: ١٣١، باب صلاة المسافر، طبع ايج ايم سعيد كراچي. مريد تقصيل كے لئے المظفر ما مين : ١ ص ١ ١٠ ، باب صلاة المسافر، طبع دار السراج، بيروت).

دورکعت کے بعدتشہدیعنی التحیات پڑھ کرسلام پھیرتے ہیں یا پہلے دونوں وُرودشریف پڑھتے ہیں اور پھرالتحیات یعنی تشہد کے بعدسلام پھیرتے ہیں؟

جواب :...جس طرح فجر کی نماز میں دورگعت پر بیٹھ کر پہلے التحیات، پھر دُرودشریف، پھر دُ عاپڑھ کرسلام پھیرتے ہیں، قصر نماز میں اس طرح کرنا چاہئے۔ آپ کے سوال میں دوغلطیاں ہیں، ایک بیہ کہ آپ نے لکھا ہے کہ:'' پہلے دونوں وُرودشریف پڑھتے ہیں اور پھر التحیات یعنی تشہد کے بعد سلام پھیرتے ہیں' حالانکہ التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے، اور دُرودشریف، التحیات کے بعد پڑھا جا تا ہے۔ دُوسری غلطی بیکہ آپ نے'' دونوں دُرودشریف'' کالفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ "السلّھہ صل ....'' اور "السلّھ ہارک ....'' بیدونوں مل کرا یک ہی دُرودشریف ہے۔ (۱)

اگرمسافر کہیں قیام کرے تو مؤکدہ سنتیں پڑھنی ضروری ہیں؟

سوال: ... نماز قصر كس طرح اوركتني ركعت براحة بين؟ تين مختلف آرا سننے ميں آئي ہيں:

ا:...مسافرت میں فرائض کی قصر ہوگی ، یعنی سوائے مغرب باقی نماز وں میں دوفرض مبیح کی نماز کی دوسنتیں اورعشاء کے تین وتر بھی ضروری ہیں ،مغرب کی نماز میں تین فرض ،ان کے مطابق نمازِ فجر کی دوسنتوں کے علاوہ دُوسری نماز وں میں سنتیں نہیں پڑھتے۔ ۲:..سفر کے دوران یعنی ریل گاڑی ،بس وغیرہ پرسفر کرتے ہوئے صرف فرائض قصر کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ،کیکن جب

کہیں قیام کرلیاجائے توسب مؤکدہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔ سن...سفر کے دوران یا قیام ( مسافرت میں ) کے دوران مؤکدہ سنتیں نہیں چھوڑتے ، بلکہ فرائض تو قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں ،گر سنتیں یوری پڑھتے ہیں۔

جواب:...سفر میں سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ،البتہ نجر کی سنتیں کسی حال میں نہیں چھوڑنی جا ہمیں ، باقی سنتیں گنجائش ہوتو پڑھ لینااچھاہے ، نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

كياسفرمين تهجد، إشراق وغيره پڙھ سکتے ہيں؟

سوال: .. کیاسفرمیں ہم اپنی نماز تہجد، اِشراق، چاشت اور جمعہ کے دن صلوۃ الشبیح پڑھ سکتے ہیں؟

(۱) ويجلس في الأخيرة ويتشهد فإذا فرغ من التشهد يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ...... ويدعو ...... ثم يسلم تسليمتين ... إلخ . (عالمگيري ج: ١ ص: ٧٦)، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، طبع رشيديه كوئته).

(٢) ويأتى المسافر بالسُنن إن كان في حال أمن وقرار، وإلا بأن كان في خوف وفرار لَا يأتى بها. هو المختار. (در مختار). قال الشامى: قيل: الأفضل الترك ترخيصًا، وقيل: الفعل تقربًا، وقال الهندواني: الفعل حال النزول، والترك حال السير، وقيل: يسترة المغرب أيضًا، بحر، قال في شرح المنية: والأعدل ما قاله الهندواني ...إلخ. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ١٣١، باب صلاة المسافر).

جواب:...ونت ادرفرصت ہوتو بلاشبہ پڑھ سکتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

### سفرمیں عصر کی نماز شافعی وقت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں

سوال:...حضرات ہے سناہے کہ اگر سفر میں ہو، یا سفر کی جلدی ہوتو حنفی بھی عصر کی نماز شافعی وقت کے مطابق پڑھ سکتاہے، اس کی کیادلیل ہے؟

جواب:...عصر کی نماز صاحبین رحمهما اللہ کے نز دیک دومثل سے پہلے بھی ہوسکتی ہے،اس لئے اگر آ دمی سفر میں ہوتو اس کا مضا گفتہیں۔(۲)

#### كياسفرمين نمازي ملاكر براه سكتے ہيں؟

سوال:...ریڈیوکراچی کی صبح کی نشریات میں سفر کے دوران نمازیں قصر کر کے اوران کو ملاکر پڑھنے کا جواب یوں دیا کہ سفر کے دوران نمازیں قصرتو پڑھنا ہوتی ہیں ہلیکن اس کے علاوہ ظہرا درعصرا درمغرب اورعشاء کو ملاکر (بیعنی ایکٹیے) پڑھا جاسکتا ہے۔اگریہ دُرست ہے تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر ظہر کا وقت ہوتو عصر کیے قبل اُز وقت ملاکر پڑھ لیا جائے؟ یا پھراگر عصر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز کوکیوں قضا کیا جائے؟ یہی صورتِ حال مغرب اورعشاء میں سمجھ لیں۔

جواب:...ریڈیو والوں نے فقہ خفی کے مطابق مسکہ نہیں بتایا، ہارے نزدیک ایک نماز کو وُوسری کے وقت میں پڑھنا سجج نہیں، کیونکہ اگر پہلی نماز کو بعد والی کے وقت میں پڑھا گیا تو چونکہ وہ نہیں، کیونکہ اگر پہلی نماز کو بعد والی کے وقت میں پڑھا گیا تو چونکہ وہ ابھی تک (وقت سے پہلے ) فرض ہی نہیں ہوئی،اس لئے اس کا اواکر ناہی تھیجے نہ ہوگا۔ البتہ مسافر کو إجازت ہے کہ پہلی نماز مثلاً ظہر کو اس کے آخری وقت میں،اور بعد والی مثلاً:عصر کو اس کے اوّل وقت میں اُ واکر ہے،اس طرح دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں اوا ہوں گی، مگر صورہ جمع ہوجا ئیں گی۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُسفار میں اس طرح کرتے تھے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>١) گزشته صفح کاحاشی نمبر ۲ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٣) وآخر وقتها عند أبى حنيفة إذا صار ظل كل شىء مثليه سوى فئ الزوال ...... وقالًا أى أبو يوسف و محمد و هو قول الأنصة الثلاثة آخر و قتها إذا صار ظل كل شىء مثله سوى فئ الزوال ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص:٢٢٤، فروع في شرح الطحاوى، طبع سهيل اكيدهمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر وأما ما روى من الجمع بينهما في وقت واحد محمول على الجمع فعلًا بأن صلّى الأولى في آخر وقتها والثانية في أوّل وقتها ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٦٤ ، كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة، بيروت).

# جمعه کی نماز

1+1

### جمعہ کا دن سب سے افضل ہے

سوال:...جمعه کاون سب سے افضل ہے،اس بارے میں مختصر کیکن جامع طور پر بتا ہے۔

جواب:...ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کا دن سب ہےافضل ہے'، اور سال کے دنوں میں عرفہ کا دن سب ہےافضل ہے، اور عرفہ جمعہ کے دن ہوتو نوڑ علیٰ نور ہے،اییادن افضل الایام شار ہوگا۔

الله تعالیٰ نے جمعہ کوستیدالا یام بنایا ہے

سوال: ... جمعه مبارک کے روزگی اہمیت اور نصیلت کیا ہے؟ ذراتفصیل ہے لکھئے۔الحمد للہ ہم تو مسلمان ہیں، جمعه کی اہمیت اور نصیلت مانتے ہیں،لیکن ہم لوگوں کی بدشمتی ہے کہ اپنے فد ہب کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے ایک کمپنی میں ایک سکھ نے پوچھ لیا کہ آپ لوگ جمعہ کے دن چھٹی کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارے ساتھی کے پاس کوئی تاریخی جواب نہیں تھا، تو ہم بہت شرمندہ ہوگئے۔

جواب:...جعدے دن کی فضلیت یہ ہے کہ بیدن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے، ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آ فآب طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں ہے کہ اسی دن حضرت گیا، اسی دن ان کو جنت میں ہے کہ اسی دن حضرت گیا، اسی دن ان کو جنت سے کہ اسی دن حضرت آ دم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن ان کی و فات ہوئی۔ بہت می احادیث میں یہ ضمون ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی

(١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنّة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلّا يوم الجمعة. (ترمذي ج: ١ ص:٦٣، باب فضل يوم الجمعة).

 (۲) عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قرأ: اليوم أكملت لكم دينكم الآية وعنده يهودى فقال: لو نؤلت هذه الآية علينا لاتخذناها عيدًا، فقال ابن عباس: فإنها نؤلت في يوم عيدين في يوم جمعة ويوم عرفة. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ۱۲۱، الفصل الثالث عن باب الجمعة).

(٣) عن أبى لبابة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيّد الأيام ... إلخ. (مشكّوة ص: ١٢).
 (٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلّا يوم الجمعة. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ١٢٠)، باب الجمعة).

(۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: خرجت إلى الطور ...... فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه يتب عليه وفيه مات وفيه تقوم
 الساعة ... إلخ ـ (مشكوة ص: ۲۰ ۱ ، باب الجمعة، طبع قديمي كتب خانه).

گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دُعا کرے وہ تبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر کثر ت ہے وُرود پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ ' بیتمام احادیث میں جعہ کی نفشیلت آئی ہے۔ اس سکھ نے جو سوال گیاتھا، اس کا جواب بیتھا کہ یوں تو ہمارے نہ جب میں کی دن کی بھی چھٹی کرنا ضروری نہیں ، لیکن اگر ہفتے میں ایک دن چھٹی کرنی ہوتو اس کے لئے جمعہ کے دن ہے بہتر کوئی دن نہیں ، کیونکہ یہودی ہفتے کے دن کو معظم سمجھتے ہیں ، اور اس دن چھٹی کرتے ہیں ، عیسائی اتوار کو لائق تعظیم جانے ہیں اور اس دن چھٹی کرتے ہیں ، اور اس دن کی تعت عطافر مائی ہے ، اور اس دن کی تعت عطافر مائی ہے ، اور اس کو سید کے لئے محصہ کے اس کو عبادت کے لئے محصوص کردیا جائے اور اس دن عام کار وہار نہ ہو۔

#### نماز جمعه كي اہميت

سوال:...ہم نے سنا ہے کہ جس شخص نے جان ہو جھ کرتین نمازِ جمعہ ترک کردیئے وہ کفر میں داخل ہو گیا،اوروہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے،کیا بیحدیث صحیح ہے؟

جواب:...حدیث کے جوالفاظ آپ نے تال کئے ہیں، وہ تو مجھے ہیں سلے،البتہ اس مضمون کی متعدّدا حادیث مروی ہیں، ایک حدیث میں ہے:

"من ترک ثلاث جمع تھاو نَا بھا طبع الله على قلبه. (رواہ ابوداؤ دوالترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى عن ابى الجور الضمرى ومالک عن صفوان بن سليم واحمد عن ابى قتادة). " (مشكوة ص:۱۲۱) ترجمه: " (مشكوة ص:۱۲۱) ترجمه: " جمع محض نے تين جمع محض ستى كى وجه سے، ان كوبلكى چيز جمحتے ہوئے چھوڑ ديئے، الله تعالى اس كے دِل يرمبرلگاديں گے۔"

ایک اور صدیث میں ہے:

"لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين." (رواه ملم مشكوة ص: ١٢١)

ترجمہ:..''لوگوں کوجمعوں کے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہئے، ورنہاللہ تعالیٰ ان کے دِلوں پر مہر کردیں گے، پھروہ غافل لوگوں میں سے ہوجا ئیں گے۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

<sup>(</sup> ا ) عن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلّا أعطاها إياه. (مشكوة ص: ٩ ١ ١ ، باب الجمعة، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) عن أبني الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلوة على يوم الجمعة فإنه مشهود ... إلخ . (مشكوة ص: ٢١)، باب الجمعة، طبع قديمي).

"من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقًا في كتاب لا يمخى و لا يبدل." (رواه الثافعي مظاوة ص:١٢١)

ر جمہ: ''' جس شخص نے بغیر ضرورت اور عذر کے جمعہ جھوڑ دیا اس کومنافق لکھ دیا جاتا ہے، ایسی کتاب میں جوندمٹائی جاتی ہے، نہ تبدیل کی جاتی ہے۔'' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے:

"من ترك الجمعة ثلاث جمعات متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره."

(رواہ ابو یعلی، ورجالہ رجال الصحبح، مجمع الزوائد ج:۲ ص: ۱۹۳) ترجمہ:...' جس شخص نے تین جمعے ہے در ہے جھوڑ دیئے ،اس نے اسلام کوپسِ پشت پھینک دیا۔''

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ جمعہ کا ترگ کردیناً بدترین گناہ کہیرہ ہے، جس کی وجہ سے دِل پرمبرلگ جاتی ہے، قلب ماؤن ہوجا تا ہے اور اس میں خیر کوقبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ، ایسے مخص کا شار اللہ تعالیٰ کے دفتر میں منافقوں میں ہوتا ہے، کہ ظاہر میں تو مسلمان ہے، مگر قلب ایمان کی حلاوت اور شیرین سے محروم ہے، ایسے مخص کو اس گناہ کہیرہ سے تو بہ کرنی جیا ہے اور حق تعالیٰ شانہ سے صدق دِل سے معافی مائٹی جا ہے۔

#### جمعه کی نماز فرض یا واجب؟

سوال:... جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنے کی ضرورت ہاتی رہتی ہے یا نہیں؟ جمعہ کی نماز شروع ہونے ہے تبل اور بعد میں عام طور پرلوگ نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، وہ کون می نماز پڑھتے ہیں؟ جمعہ ہیں جواب:... جمعہ کی نماز فرض ہے'، اور بیظہر کی نماز کے قائم مقام ہے، اس لئے جمعہ کے بعد ظہر کی ضرورت نہیں۔' جمعہ سے قبل وبعد شنتیں ادا کی جاتی ہیں، جمعہ سے پہلے چار شنتیں ، اور جمعہ کے بعد پہلے چار رکعتیں مؤکدہ'،' پھر دور کعتیں غیر مؤکدہ۔ان سنتوں کے علاوہ کچھ حضرات نوافل بھی پڑھتے ہیں۔

# اووَرِثائمُ کی خاطر جمعہ کی نماز جھوڑ ناسخت گناہ ہے

سوال: ...گزارش بیہ ہے کہ میں جس جگہ کام کرتا ہوں اکثر جمعہ کے دن اوور ٹائم لگتا ہے، کمپنی کی مسجد میں کوئی امام نہیں آتے ،

<sup>(</sup>١) ان الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع يكفر جاحدها. (فتح القدير ج: ١ ص:٥٠٣، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٢) حتى لو أدى الجمعة يسقط عنه الظهر وتقع الجمعة فرضًا ... الخ. (بدائع صنائع ج: ١ ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) والسنة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع ...... وعند أبى يوسف رحمة الله تعالى السنة بعد الجمعة ست ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والأفضل أن يصلى أربعًا ثم ركعتين للخروج عن الخلاف. (حلبى كبير ص:٣٨٩، ٣٨٩، فصل في النوافل، طبع سهيل اكيده مي لاهور).

سب کمپنی کے آ دمی کام کرتے ہیں، کوئی جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جا تا ،سب کام ختم کر کے گھر جانے کی سوچتے ہیں ،ایسے میں ، میں جمعہ ک نماز باہر جا کر پڑھوں یااسے قضا پڑھوں؟

جواب:...وہاں جمعہ اگرنہیں ہوتا تو تھی اور جامع مسجد میں چلے جایا کیجئے ، جمعہ چھوڑ نا تو بہت بڑا گناہ ہے ، تین جمعے چھوڑ دینے سے دِل پرمہرلگ جاتی ہے۔ محض معمولی لا کچ کی خاطرا تنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر ناضعف ایمان کی علامت اور بے عقلی کے بات ہے۔ کمپنی کے اربابِ حل وعقد کو چاہئے کہ جمعہ کی نماز کے لئے چھٹی کر دیا کریں۔ سر ایہ ہیں ۔

جمعہ کے لئے شرائط

سوال:... میں نے بعض عالموں سے سنا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے دُوسری شرطوں کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ مسجد جس میں جمعہ کی نماز ہور ہی ہو،اس کی لمبائی تقریباً ۲۰ گزاور چوڑائی بھی دُوسرے گھروں کی نسبت زیادہ ہو،اس کے علاوہ کسی مسجد یاعیدگاہ میں نماز پڑھنے سے پہلے قاضی یا حکومت کے کسی فرد سے اجازت حاصل کرنی ہوگی ۔مولا ناصاحب! کیا یہ شرطیں صحیح ہیں؟ حدا میں جہ دے جہ دیں کے ایس کے میں میں ناہے ملیا ۔عرف ضربی نہیں سے کمی چھنے کہ قطعون میں سامی ایسی میں میں میں ایک چھنے در ہے ہے اس (۲۰)

جواب:...جمعہ کے جواز کے لئے مسجد کا خاص طول وعرض ضروری نہیں ،اور حاکم یا قاضی کی شرط قطع نزاع کے لئے ہے'، اگرمسلمان کسی اِمام پرمتفق ہوں تواس کی اِقتدامیں جمعہ جائز ہے'،''گویا آپ نے جود وشرطیں ذکر کی ہیں ،ییدونوں غیرضروری ہیں۔ میں بیٹ میں قوم معد اس صحمہ کا میں میں معمد منہوں

جمعه شہراور قصبے میں جائز ہے، چھوٹے گاؤں میں نہیں

سوال:...جاراگاؤں جو کہ ۵۰ یا ۲۰ گھروں پر مشمل ہے،اوراس میں ایک کی مجد ہے،جس میں لاؤڈ اسپیکروغیرہ بھی لگا جو ہو ہو گاؤں میں ایک وُکان بھی ہے،اور ہمارے ہاں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پچھلوگ یہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور پچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ برائے کرم قرآن وسنت کی روشن میں ہمیں یہ بتا ئیں کہ کیا ہمارے گاؤں میں جمعہ کی نماز جائز ہے یا نہیں؟ پرسوں ہی ایک مولا ناصاحب ریڈیو پاکتان لا ہور سے خطوں کے جواب ویتے ہوئے فرمارہ تھے کہ جمعہ صرف شہروالوں پر فرض ہے،گاؤں یا دیہات والوں پر نہ تو جمعہ فرض ہے اور نہ ہی کسی بھی دیہات یا گاؤں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تا وقتیکہ وہ گاؤں شہر کی تمام سہولتوں جسی سہولتیں حاصل کرلے۔

جواب:...فقیرِ فی کےمطابق جمعہ صرف شہراور قصبات میں جائز ہے، چھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ <sup>(م)</sup>

<sup>(</sup>١) من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه رواه الترمذي (مشكُّوة ج: ١ ص: ١٢١، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٢) لأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة، لأن هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم والتقديم على جميع أهل المصر يعد من باب الشرف وأسباب العلو والرفعة فيتبارع إلى ذلك كل من جبل على علو الهمة والميل إلى الرياسة فيقع بينهم التجاذب والتنازع ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢١، كتاب الصلاة، وأما بيان شر ائط الجمعة).

<sup>(</sup>m) ذكر الكرخي رحمه الله أنه لاباس أن يجمع الناس على رجل حتى يصلّى بهم الجمعة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) عن حذيفة رضى الله عنه ليس على أهل القرئ جمعة، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن. (أوجز المسالك، باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة ج: ٢ ص ٢٣٦ طبع إداره إسلاميات). عن علي رضى الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلّا في مصر جامع. راعلاء السنن ج: ٨ ص ١ أبواب الحمعة). أيضًا: وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص ١٣٨، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

#### بڑے قصبے کے ملحقہ چھوٹے جھوٹے قصبات میں جمعہ پڑھنا

سوال:... بڑے قصبوں میں جہاں جمعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، جہاں جمعہ کی اُ ذان کی آ داز پہنچتی ہے یاد د تین میل کے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، دہاں جمعہ کی آ دازنہیں پہنچتی، توان دیبات میں اُ ذان واِ قامت کے ساتھ نماز باجماعت پڑھناؤرست ہے یانہیں؟

جواب:...جوجگه شهر کے حدوداورملحقات میں شار ہوتی ہو، و ہاں جمعہ جائز ہے،اور جوالی نہ ہو و ہاں جائز نہیں'' اس لئے ملحقہ بستیوں میں جمعہ جائز نہیں، کیونکہ وہ شہر کا حصہ نہیں، بلکہ الگ آبادی شار ہوتی ہیں۔

#### بڑے گاؤں میں جمعہ فرض ہے، پولیس تھانہ ہویا نہ ہو

جواب: ...اگرآپ کے مقامی علماء، اتنے بڑے بڑے علماء کے فتویٰ کونبیں مانے تو مجھ طالب علم کی بات کب مانیں گے؟ تاہم ان سے گزارش ہے کہ اس قصبے میں جعد فرض ہے، اور وہ ایک اہم فرض کے تارک ہور ہے ہیں، اگر تھانہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جھگڑے کا شبہ ہے تو اس کاحل تو بہت آسان ہے، اس سلسلے میں گورنمنٹ سے استدعاکی جاسکتی ہے کہ یہاں ایک پولیس چوک

الوالى أو القاضى ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعًا عليه. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ١٣٨، كتاب الصلاة، باب الجمعة). وحاصله إدارة الأمر على رأى أهل كل زمان في عدهم المعمورة مصرًا، فيما هو مصر في عرفهم جازت الجمعة فيه، وما ليس بمصر لم يجز فيه، إلّا أن يكون فناء المصر. (الكوكب الدرى، أبواب الجمعة ج: ١ ص: ٩٩١، طبع مكتبة يحيوية سهارنيور).

<sup>(</sup>۱) لا يصح الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة، أيضًا: رد المحتار ج: ٢ ص: ١٣٨، باب الجمعة). (٢) وعبارة القهساني تقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. قال أبو القاسم: هذا بلا خلاف إذا أذن الوالى أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعًا عليه. (فتاوى

بٹھا دی جائے ، بہر حال تھانے کا وہاں موجود ہوناصحت ِ جمعہ کے لئے شرطِ لا زم نہیں۔

# چھوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھنا تیج نہیں ہے

سوال:...کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اندریں مسئلہ کہ ایک چھوٹا گاؤں ہے جس میں تقریباً ۸۰ گھر ہیں، دُکا نیں، ہازارنہیں، اور نہ ہی تین یا پانچ سات مسجدیں، صرف ایک مسجد ہے اور نہ ہی کوئی چھاؤنی یا مرکزی مقام ہے، اس میں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، کافی سال ہو گئے ہیں، اب یہ عاجزیہاں مقیم ہوا ہے تو مجھ سے چنددوستوں نے بوچھا کہ یہ چھوٹا گاؤں ہے اور عندالاحناف چھوٹے گاؤں میں جمعہ جا ترنہیں ۔ تو دُوسرے صاحب بولے اور عندالاحناف چھوٹے گاؤں میں جمعہ جا ترنہیں ۔ تو دُوسرے صاحب بولے اور عندالاحناف جھوٹے گاؤں میں جمعہ جا ترنہیں ۔ تو دُوسرے صاحب بولے اور عندالاحناف جھوٹے گاؤں میں جمعہ جمعہ والی بندنہ کرنا چا ہے ، تو اس عاجز نے کہا کہ بدعت نکالنے والے لوگ بھی تو بی دلیل کرام فرماتے ہیں جہاں جمعہ شروع کردیا گیا ہوتو وہاں بندنہ کرنا چا ہے ، تو اس عاجز نے کہا کہ بدعت نکالنے والے لوگ بھی تو بی دلیل ور شوت کے ہوا تو اس کو قائم کرھنا تو جا رُنہیں ۔ انہوں نے فرمایا کہ بس جاؤتم پڑھتے رہو، چا ہے جنفیہ کے نزد کیکوئی شرط صحت جمعہ نہوتو بھی یہی بڑی دلیل ہے کہ جمعہ لوگ بہت عرصے سے فرمایا کہ بس جاؤتم پڑھتے رہو، چا ہے جنفیہ کے نزد کیکوئی شرط صحت جمعہ نہوتو بھی یہی بڑی دلیل ہے کہ جمعہ لوگ بہت عرصے سے بڑھتے ہیں، اب آگر بند کر دیا جائے تو اختشار پیدا ہوگا، آپ براہ کرم اس بارے میں مستفید فرمادیں۔

جواب: ...إمام ابوصنیفہ یخترز دیک چیوٹی بستی میں جعہ جائز نہیں '' اور گوکہ دُوسرے ائمہ کے زود یک جائز ہے، مگران کے مذہب پیمل کرنااس لئے مکن نہیں کدان کے مذہب کے مطابق نماز کی بہت ی شرطیں ایسی ہیں جن کا جارے لوگوں کو علم نہیں ، اور جب ان شرطوں کے بغیر گا وَں میں جعہ پڑھا جائے تو نماز نہ آیام ابوضیفہ کے نزد یک شیخے ہوئی، نہ آیام مافی کے نزد یک، پس ظہر کی نماز کو عارت کرنا کی طرح روا نہ ہوگا ، اور اس کا وہال سر پررہے گا۔ اور یہ جو کہا جا تا ہے کہ جہاں جعہ شروع ہو وہاں بند نہ کیا جائے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بھوا دیا جائے ، اس کے باوجود کوئی نہیں مانیا تو وہ اپنے عمل کا خود و مددار ہے، مگر خود جمعہ پڑھنا کی حال میں مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بھوا دیا جائے ، اس کے باوجود کوئی نہیں مانیا تو وہ اپنے عمل کا خود و مددار ہے، مگر خود جمعہ پڑھنا کی حال میں مرست نہیں۔ اور یہ جو کہا جا تا ہے کہ اس سے انتشار ہوگا ، یہ ایک در جے میں شیخ ہے ، کہ لوگوں پر جہل غالب ہے، مگر نہیں کا اس امر کے لئے کافی عذر نہیں کہ اس بوعت کا خودار تکا ب کیا جائے ۔ راقم الحروف اپنے گاؤں میں طالب علمی کے زمانے میں خود جمعہ پڑھا تا تھا، کین جب مسئلے کاعل ہو تو جمعہ بین کر دیا ، المحداللہ! نہ کوئی مرتد ہوا، نہ کسی نے نماز چھوڑی، البت ایسے بودین لوگ جن کو نمین اسلام کی شکل ہی مسئے ہوجا ہے گی۔ مسئلہ تو میں نے کہ مسئل کو اگر بدل دیا جائے ہو دین دار اور مسلم کی شکل ہی مسئلے ہو جو اس کے مسئل کو اگر بدل دیا جو حضرات دی وجاہت ہیں ، وہ خوداس مسئلے کا اعلان کر کے جمعہ بند کرنے کی اطلاع کریں ، اور اگر اس بستی کے دین دار اور بھورالوگ بھی اس فری وجاہت ہیں ، وہ خوداس مسئلے کا اعلان کر کے جمعہ بند کرنے کی اطلاع کریں ، اور اگر اس بستی کے دین دار اور بھورالوگ بھی اس فری وجاہت ہیں ، وہ خوداس مسئلے کا اعلان کر کے جمعہ بند کرنے کی اطلاع کریں ، اور اگر اس لیے مقرز کیا جاتا ہے کہ وہ شری مسائل کے مطاب ت

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشینمبر ۲۰۱۱ ملاحظ فر مائیں۔

لوگوں کی اِمامت کرے، نہ ہے کہ شریعت کے خلاف لوگوں کا تابع مہمل بن کررہے۔

#### ڈیٹر ھسوگھروں والے گاؤں میں نمازِ جمعہ

سوالی:...ایک گاؤں جس کی آبادی تقریباً ڈیڑھ سوگھروں پرمشتل ہے، چارؤ کا نیں ہیں جس میں ضرورت کی چیزیں دستیاب ہیں،مثلاً: گھی،اناج، چائے، چینی، کپڑاوغیرہ، میگاؤں گیوں اور راستوں پربھی مشتل ہے، نیزاس گاؤں میں سولہ سال سے جمعہ کی نماز ہوتی رہی، کیااز رُوئے شرع اس میں جمعہ کی نماز جائز ہے کہیں؟

جواب:... بیگاؤں،شہریا قصبہ کے حکم میں نہیں،اس کئے حضرت اِمام ابوصنیفیّہ کے مسلک پراس میں جمعہ جائز نہیں۔ (۱) اٹھارہ ہزارا آبادی والے گاؤں میں جمعہ

سوال:...ہارے گاؤں کی آبادی اٹھارہ ہزارہے،اور بنیادی سہولتیں میسر ہیں، گاؤں ضلعی شہر پشین ہے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے اور گاؤں میں تھانہ نہ پولیس چو کی ہے، مگر ہارے گاؤں میں تھانہ نہ پولیس چو کی ہے، مسئلہ پچھ یوں ہے کہ عرصہ دوسال ہے ایک وینی مدرہ میں با قاعدہ نمازِ جمعہ اور نمازِ عیدین پڑھی جاتی ہیں، جس میں صرف گنتی کے چندلوگ شرکت کرتے ہیں۔اور دُوسری طرف گاؤں کے علماءاور اکثری فریق کا کہنا ہے کہ یہاں پر نمازِ جمعہ اور نمازِ عیدین پڑھنا نا جائز ہے، کیونکہ یہاں کہ دیہاں پر نمازِ جمعہ اور عیدین پڑھنا جائز ہے کیونکہ یہاں کو دیہاں پر تھانہ بیں ہے۔جبکہ دُوسرے فریق کا کہنا ہے کہ یہاں نمازِ جمعہ اور عیدین پڑھنا جائز ہے کیونکہ یہاں کا آبادی بہت ہے۔اس نازک مسئلے پر یہاں کے باشندوں کوخت بے چینی اور ذہنی کوفت کا سامنا ہے۔

جواب:...اِمام ابوصنیفہ کے نز دیک جمعہ کے لئے شہر یا قریۂ کبیرہ (قصبہ) کا ہونا شرط ہے، جب گا وَں کی آبادی اٹھارہ ہزار کی ہو،اس کوقریۂ کبیرہ شار کیا جائے گا،اس لئے اس بستی میں جمعہ اورعیدین کی نماز صحیح ہے۔ <sup>(۲)</sup>

کیا جوازِ جمعہ کے لئے آبادی کی تعداد میں مسلم، غیر مسلم، عور تیں اور بیجے سب شامل ہیں؟
سوال: جوازِ جمعہ کے لئے آبادی کی تعداد کیا ہے؟ کیا آبادی کی تعریف میں عورتیں، بیجادر غیر مسلم بھی شامل ہیں یانہیں؟
کیا سول اور فوج کو ملا کر مطلوبہ آبادی پوری کی جاسکتی ہے؟

اگرسول اور فوج کوملا کرمطلوبه آبادی بوری کی جائے تواس صورت میں کیا فوج اپنے لئے الگ جمعہ کا اہتمام کرے گی یاوہ

(۱) اما المصر الجامع فشرط وجوب الجمعة وشرط صحة أدائها عند أصحابنا حتى لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ومن كان ساكنًا في توابعه وكذا لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها ..... ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٥٩، شرائط الجمعة).

(٢) وفي التحفة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المطلوم من الطالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح. (شامى ج:٢ ص:١٣٤)، وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ج: ١ ص:١٣٤)، كتاب الصلاة، باب الجمعة). نيز حاثيه نمرا لما فظم يجيئه.

سول میں جا کر جعدادا کریں گے؟

کچھٹو جی کیمپسول آبادی ہے وُوراور کچھ قریب ہیں ،اس لحاظ ہے متصل اور مفصل شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھٹو جی مقام ایسے ہیں جہاں فوجی • • ا ہے لے کر • • ۳ تک کی تعداد میں بغیر بیوی بچوں کے سال بھر رہتے ہیں ، کیا وہاں جمعہ جائز ہے؟ جبکہ وہاں وُٹمن کا فوری خطرہ بھی نہیں ہے؟

جواب:..حضرت إمام ابوحنیفهٔ کے نز دیک جمعہ صرف شہریا قصبات میں جائز ہے، چھوٹی بستیوں میں جائز نہیں ہے۔عموماً جس بستی کی آبادی دواً ڑھائی ہزار پرمشمل ہو،اور وہاں روزم ہو کی ضروریات دستیاب ہوں،اورگردو پیش کے لوگ ضروریات زندگی ک خرید وفر وخت کے لئے وہاں آتے ہوں،ایسی آبادی میں جمعہ جائز ہے۔ (۱)

ان کوشارنہیں کریں گے۔ مستقل جا کہ استقل جھاؤنی رہتی ہوتو اس کو بھی اُس آ بادی میں شار کیا جائے گا،اگرفوج کا وہاں مستقل قیام نہیں تو ان کوشارنہیں کریں گے۔ مستقل باشندے خواہ مسلم ہوں یا غیرمسلم ،مرد ہوں یا عور تیں ، بڑے ہوں یا بیچے ان سب کوشار کیا جائے گا۔
 ان کوشارنہیں کریں گے۔ مستقل باشندے خواہ مسلم ہوں یا غیرمسلم ،مرد ہوں یا عور تیں ، بڑے ہوں یا بیچے ان سب کوشار کیا جائے گا۔
 ان کوشارنہیں کریں گے۔ مستقل باشندے خواہ ان فوج اپنے جمعہ کا الگ انتظام کر عمتی ہے۔ (۱)

۳:..جس بستی کوہم'' بڑی بستی' یا قصبہ شار کریں گے،اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اس کی آبادی ( مکانات ) متصل ہوں۔ پھراس بستی ہے المحقہ آبادی میں فوج کا جمعہ پڑھنا بھی جائز ہے،اورا گراصل آبادی کے لحاظ ہے وہ جگہ چھوٹی بستی شارہوتی ہے،تو کچھ فاصلے پراگرفوجی کیمپ ہوتواس کواس بستی میں شارنہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ستقل آبادی شارہوگی۔

۵:..صرف چندفوجیوں کی رہائش گاہ میں جمعہ مجے نہیں،خواہ ان کا قیام سال بھررہا کرتا ہو، دیکھنا یہ ہے کہ جس جگہ ان کا قیام ہے، دہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں جمعہ جائز ہو؟ اس تکتے کی وضاحت اُوپر کرچکا ہوں۔

# جہاں پرکسی کوآنے کی إجازت نه ہوو ہاں نمازِ جمعہ اداکر نا

سوال:... بیرایہ سوال ہے کہ میں منشات کے اسپتال میں نماز جمعہ پڑھا تا ہوں، یکمل تقریباً چارسال ہے کررہا ہوں، کیکن یہاں پر با قاعدہ طور پر مجد نہیں بنائی گئی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لئے ایک بہت بڑا ہال ہے، جس میں جمعہ کی بھی نماز اواکی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر منشات کے عادی افراد کا علاج ومعالجہ ہوتا ہے، تا کہ نشے کی عادت ختم ہو سکے، اس لئے ان کو اسپتال سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اوراگران کو باہر نماز کے لئے جانے دیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جاکر نشہ حاصل کر کے دوبارہ اِستعال نہ شروع کریں، اس لئے اِحتیاطی طور پر ان کو باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ نماز جمعہ میں تقریباً وسل ہے ۔ مم لوگ شریک ہوتے ہیں، آپ قرآن

<sup>(</sup>۱) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ج: ۲ ص: ۱۳۸، كتاب الصلاة، باب الجمعة). أيضًا: عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه بلذة كبيرة فيها سكك وأسواق، ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره، يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث، وهذا هو الأصح. (ردالمحتار ج: ۲ ص: ۱۳۷، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٢) الينا حواله بالا مزير تفصيل كے لئے و كيمئے: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج: ١ ص: ٢٥٨ تا ٢٦٩، وأما بيان شرائط الجمعة، طبع ايچ ايم سعيد.

وحدیث کی روشن میں اس مسکے ہے آگاہ کریں کہ میں جو مل کرر ہاہوں میچے ہے کہ ہیں؟ حوالہ میں مسلم ہے استعمال کا استان کی میں جو مل کر کا استان کی ان مند

جواب:...جہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے،اگروہاں ہرایک کوآنے کی اجازت نہیں ،توجمعہ نہیں ہوگا۔<sup>(ا</sup>

#### بنج گانه نماز كال تظام نه مونے والے ديبات ميں نماز جمعه

سوال: ... کنڈیار دشہر کے زن دیک ۳یا ۳ کلومیٹر کے فاصلے پر پچھ دیہات ہیں، جن میں تقریبا ۰۳-۰ ۳ گھر مسلمانوں کے ہیں، ان دیہاتوں میں بنج گاندنماز کا اِنتظام نہیں ہے، ۸-۱۰ سال سے یہاں جمعہ ادر عید کی نمازیں پڑھائی جارہی ہیں، ایک مولوی صاحب کے کہنے پر پچھگا وَں میں جمعہ بند ہوگیا ہے، کیاان دیہاتوں میں جمعہ کی نماز ہوجائے گی؟

جواب:...اِ مام ابوحنیفهٔ کے نز دیک جمعه شهر یا قصبے میں ہوتا ہے، دیبات میں نہیں ہوتا، 'اس لئے ان جگہوں پرظهر کی نماز پڑھی جائے ، یہاں جمعہ پڑھنا جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

# دوسوگھروں برمشمل آبادی میں جمعہ کا شرعی حکم

سوال:...اییا گاؤں جس کا شہر سے پیدل فاصلہ تقریباً ڈیڑھ گھنے کا اور گاڑی پرایک گھنے کا ہے، گاؤں کا ڈاک خانہ، تھانہ اور یونین کونسل کا دفتر (مرکزی مقام) بھی شہر میں ہے، کیا ایسا گاؤں شہر کے مضافات کی تعریف میں آتا ہے؟ جبکہ گاؤں کی اکثر ضروریات شہر سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ گاؤں میں گلیاں ہیں نہ بازار، صرف چھوٹی چھوٹی تین دُکا نمیں ہیں، گاؤں کی مجموعی آبادی تقریباً دوسوگھروں پرمشمل ہے جو کہ گاؤں میں جارمخلف بستیوں میں بٹی ہوئی ہے،اس گاؤں میں جمعہ پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: ... فنائے مصرشہر کے ماحول کو کہتے ہیں ، جوشہر کی ضروریات کے لے خالی جگہ ہوتی ہے ۔ '' یہ گاؤں ، جوایک الگ الگ جاربستیوں میں بٹا ہوا ہے ، نہ یہ قصبہ ہے ، نہ قریمۂ کبیرہ ، نہ فنائے مصر میں واقع ہے ، لہٰذایہاں جمعہ جائز نہیں ۔ ''لوگوں کولازم ہے کہ جمعہ کے شوق میں ظہر کی نماز غارت نہ کریں۔

### سوگھروں پرمشتل گاؤں میں نماز جمعہ

#### سوال:...همارا گا وَں تقریباً سوگھروں پرمشمل ہے،گردونواح میں بھی زیادہ تعداد میں بستیاں آباد ہیں۔ یہ گا وَں شہرے دو

(١) والشرط السادس الإذن العام ...... لا تجوز جمعته إلى قوله والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدنه (شرح حلبي كبير ص:٥٥٨، فصل في صلاة الجمعة).

(٢) ص: ١١٣ كاحاشينبرا ملاحظة مالي

(٣) وفيا ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب، كذا في المضمرات. (ردانحتار ج:٢ ص:١٣٨)، باب الجمعة).

(٣) فناء المصر: ما اتصل به معدًا لمصالحه. (قواعد الفقه ص: ١٥ ٣، طبع صدف يبلشرز).

(۵) لا يصح أداء الجمعة إلّا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها ....... روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلّا بمصر جامع. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة، طبع سعيد).

کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اِبتداء سے اس بستی میں نمازِ جمعہ نہیں ہوتی ،اس کے قریب ایک اوربستی ہے جس کی آبادی ہرلحاظ ہے کم ہے، انہوں نے جمعہ کی نماز شروع کی ہوئی ہے،قر آن وحدیث کی رُوسے اس بستی میں نمازِ جمعہ ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگرآپ کا بیگا وَل شہر کی حدود میں واقع ہے تو یہاں جمعہ ہوسکتا ہے، در نہیں ۔ آپ نے جوتفصیلات اپنے گاوُل کی بیان کی جیں،ان کے مطابق یہاں جمعہ نہیں ہوتا،اس کی بس ایک ہی صورت ہے کہ بیشہر کی حدود کے اندروا قع ہو۔ (۱)

جس گاؤں میں ضروریات زندگی میسرنہ ہوں وہاں تمیں سال سے پڑھے گئے جمعہ کا حکم

سوال:...جس گاؤں میں ضروریات ِزندگی کی چیزیں میسرنہیں ، وہاں جمعہ ہوتا ہوتو ان کا جمعہ ہوجائے گا؟ا گرنہیں تو پچھلے تمیں سال سے ایسا چلا آ رہاہے ، تو ان پچھلی نماز وں کا کیا ہوگا؟

جواب:..ایسےگاؤں میں جعہ جائز نہیں، جتنے سالوں کے جمعے پڑھے گئے،ان کی ظہر کی نمازیں قضا کرنالازم ہے۔ (۲) آٹھ سوا فراد پر مشتمل گاؤں میں نماز جمعہ

سوال: ...سائل کے گاؤں میں آبادی تقریباً آٹھ سوافراد بمعہ (عورتیں اور بچے) پرمشمل ہے، بروزِ جعہ جامع معجد میں افراد ۸ یا ۹ صفوں میں مجتمع ہوتے ہیں، ادر ہرصف میں تقریباً ۰ ۳ آدمی ہوتے ہیں، سائل کے گاؤں میں دُوسری سہولیات جیے ہائی اسکول، ڈاک خانداور شفاخاند موجود نہیں، بس صرف دوتین دُکا نمیں ہیں، اس کے علاوہ دُوسری اہم ضروریات جیسے موچی، ترکھان اور حجام کی موجود گی ہے بھی ہمارا گاؤں محروم ہے۔ گاؤں میں صرف لڑکیوں کے لئے ایک پرائمری اسکول موجود ہے، لہذا آپ صاحبان کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ ہمارے اس مجھوٹے ہے گاؤں نمازِ جمعہ اور نمازِ عبد بن ادا ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ واضح رہے کہ اس گاؤں میں عرصہ دراز سے جمعہ اور عبدین کی نماز ہوتی ہے۔

جواب:... یه گاؤں چھوٹا ہے، اور چھوٹے گاؤں میں حضرت اِمام ابوصنیفہ ّ کے نز دیک جمعہ جائز نہیں، جولوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی ظہر کی نماز ہر با دکرتے ہیں،اس لئے یہاں جمعہ کی نماز نہ پڑھی جائے،اگریسی کو جمعہ پڑھنا ہوتو شہر میں جاگر جمعہ پڑھے۔ (°)

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاجاشی نمبر۵ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) وفي الجواهر لو صلّوا في القرى لزمهم أداء الظهر. (شامي ج:٢ ص:٣٨)، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٣) شرط أداها المصر أى شرط صحتها أن تؤدى في مصرحتى لا تصح في قرية ولا مفازة ...إلخ. (البحر الرائق ج:٢) ص: ١٥١). أيضًا: قال رحمه الله تعالى: (وهو) أى المصر (كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) وهذا رواية عن أبى يوسف، وهو إختيار الكرخى، وعنه أنهم لو إجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم وهو إختيار البلخى، وعنه: وهو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس في معايشهم وفيه فقيه وقاض يقيم الحدود، وعنه أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف، وقيل يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل ... إلخ. (تبيين الحقائق ج: ١ ص: ٥٢٣، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكتب العلمية).

### بچول اورعورتول سمیت تین سواً فرا دیرمشتمل آبا دی میں نمازِ جمعه

سوال:...جاراگاؤں ہرمی پورے ۲۶ کلومیٹر ڈور ہے، جس کی آبادی عورتوں اور بچوں کو طاکر تقریباً ۰۰ ہے، اور یہاں تین مسجدیں ہیں، تینوں مسجدوں کے نمازی طائے جا ئیں تو تقریباً ۰۰ ہوں گے، اب ہماری مسجد میں جمعہ کی نماز اداکرنے گے ہیں، پچھلے پانچ مہینے سے اب کچھلوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے گاؤں میں بچلی کی سہولت، پانی کی اورٹر انہیورٹ کی سہولت موجود ہے، اور یہاں جار پر چون کی ڈکا نیں بھی ہیں، جس میں سبزی بھی موجود ہوتی ہے، لیکن یہاں ہوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کپڑے کی ڈکان ہے، باہر سے آنے والے مسافر کو مسجد میں تفہراتے ہیں، اور کوئی جگہنیں۔ جب سے جمعہ کی نماز ہونے گئی ہے، اردگر دکے لوگ بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، یہاں کوئی اسپتال بھی نہیں ہے۔

جواب:... إمام ابوصنیفه ؒکنز دیک جمعه یا تو شهر میں ہوتا ہے یا قصبے میں ، چھوٹی بستی میں جمعہ نہیں ہوتا۔ تمین سوکی آبادی کا گاؤں چھوٹی بستی ہے، یہاں جمعہ چھنہیں۔ (۱)

# تین ہزارافراد پرمشمل آبادی قریۂ کبیرہ ہے،اس میں نمازِ جمعہ جائز ہے

سوال:...جارا گاؤں شہر ہے تقریباً ۹-۱۰ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، گاؤں میں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، مسجد کے ساتھ جھوٹا سابازاراور پکی سڑک بھی ہے، گاؤں کی آبادی تقریباً ڈھائی تین ہزار سے زائد ہوگی، ہمارے گاؤں میں عرصہ پندرہ ہیں ساتھ جھدوعیدین کی نماز ہوتی ہیں، جبکہ جامع مسجد میں پابندی کے ساتھ پانچ وقت باجماعت نماز نہیں کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر صرف ظہروعصر کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ آپ برائے کرم پوری تحقیق کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں کہ کیا ہمارے یہاں جمعہ وعیدین کی نماز سیجے ہوتی ہے؟ اگر سیجے ہوتی ہے، اگر سیجے نہیں تو کیاان کورک کیا جائے جبکہ ہر جمعہ میں ۲۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵ آدی شریک ہوجاتے ہیں، اگر چھوڑ دیا جائے تو بھی کا فی فننے کاخوف ہے، براہ کرم اس کا تسلی بخش اور شفی بخش جواب عزایت فرمائیں۔

جواب:...آپ کےعلاقے میں ایسا گاؤں جس کی آبادی دوڈ ھائی ہزار ہوادر روز مرزہ کی ضروریات بھی وہاں ملتی ہوں ، وہ '' قریئے کبیرہ'' کے علم میں ہے ،اس میں جمعہ جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ج: ۲ ص: ۱۳۸، كتاب الصلاة، باب الجمعة). أيضًا: شرط أداها الصصر أى شرط صحتها أن تؤدى في مصر حتى لا تصح في قرية ولا مفازة .. إلخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۱۵۱). أيضًا: قال رحمه الله تعالى: (وهو) أى المصر (كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) وهذا رواية عن أبي يوسف، وهو إختيار الكرخي، وعنه أنهم لو إجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم وهو إختيار البلخي، وعنه: وهو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس في معايشهم وفيه فقيه وقاض يقيم الحدود، وعنه أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف، وقيل يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل .. الخ. (تبيين الحقائق ج: ۱ ص: ۵۲۳، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكتب العدمية).

<sup>(</sup>٢) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ج:٢ ص:١٣٨، كتاب الصلاة، باب الجمعة). أيضًا: (وهو) أى المصر (كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) ....... وعنه هو كل موضع يكون فيه كل محترف، ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم، وفيه فقيه مفت وقاض يقيم الحدود، وغنه: أنه يبلغ سكانه عشرة الاف ... إلخ. (تبيين الحقائق ج: ١ ص ٥٢٣، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكتب العلمية).

### ایسے گاؤں میں جمعہ اور عیدین کی نمازجس کی قریبی بین جمعہ ہوتا ہو

سوال:... ہمارے گاؤں کے قریب ایک بازار ہے، جس میں جمعہ اور عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں، ہمارے گاؤں اوراس بازار کی آبادی میں تقریباً ایک فرلانگ ہے کم فاصلہ ہے، لیکن ہماری محجد اوراس جامع مسجد کے درمیان تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نام بھی الگ الگ ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے گاؤں والوں پر جمعہ اور عیدین کی نمازیں فرض ہیں یانہیں؟ اگر فرض ہیں تو جوقر بانی عید کی نماز سے پہلے کرتے تھے وہ قربانی قبول ہوگی یانہیں؟ اگر نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...جس بستی کے درمیان اور آپ کے گاؤں کے درمیان ایک فرلانگ کا فاصلہ ہے، وہ گویا ایک ہی بستی کے حکم میں ہے،اگران دونوں میں نمازِ جمعہ اورعیدین ہوسکتی ہے تو نمازِ جمعہ اورعیدین پڑھنا کیجے ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# جنگل میں جمعہ کی نماز کسی کے نز دیک صحیح نہیں

سوال:...مولانا صاحب! ہم یہاں ابوظہبی شہر سے تقریباً تمیں کلومیٹر دُور جنگل میں کام کرتے ہیں، یہاں اور بھی کائی
کپنیاں ہیں، کیکن یہاں پرنہ بازار ہے اور نہستقل کوئی آبادی ہے، تو کیا ایسی جگہ پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے جہاں پر کوئی بازار یا شہر نہ
ہوں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے ایک وفعہ لکھا تھا کہ جہاں بازار نہیں ہوتا، وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ ہم یہاں پر با قاعدہ جمعہ کی نماز
پڑھتے ہیں، مولا ناصاحب! قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ ہمارا جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں؟

جواب:...جنگل میں کسی کے نز دیک جمعہٰ ہیں ہوتا' آپ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھا کریں۔

#### جیل خانے میں نماز جمعہ اوا کرنا

سوال: بيل خانے كاندرنمازِ جمعه موتى ہے يانہيں؟

جواب:...ہمارے إمام ابوحنیفہ یکے نزدیک جمعہ کے تیجے ہونے کے لئے جہاں اورشرطیں ہیں، وہاں'' إذنِ عام'' بھی شرط ہے، تینی جمعہ ایں جگہ ہوسکتا ہے جہاں ہرخاص و عام کوآنے کی اجازت ہو، اور ہرمسلمان اس میں شرکت کرسکے۔جیل میں اگریہ شرط پائی جائے تو جمعہ تھے ہوگا ورنہ ہیں۔ یہ مسئلہ تو عام کتابوں میں لکھا ہے،لیکن حضرت مولا نامفتی محمود قرماتے تھے کہ جیل میں جمعہ جائز ہے، اور وہ اس کے لئے فقہ کی کتاب کا حوالہ بھی دیتے تھے، جو مجھے متحضر نہیں،خودمفتی صاحب مرحوم کاعمل بھی جیل میں

<sup>(</sup>١) وكيُّ بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٦٠ بيان شرائط الجمعة، طبع سعيد.

<sup>(</sup>٢) لا تؤدى الجمعة في البراري لأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص بمكان إظهار الشعائر وهو المصر. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة).

<sup>(</sup>٣) الشرط السادس الإذن العام ..... والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدونه ... إلخ. (شرح حلبي كبير ص: ٥٥٨، فصل في صلاة الجمعة).

جعد يؤضخ كاتفار (١)

#### فوجي كيمب مين جمعهادا كرنا

سوال:...جب عسا کر اسلامی فوج ٹرینگ کے لئے شہرے دُور کیپ میں قیام کرتی ہیں اور انہیں وہاں طبقی ہوئتیں کمل میسر ہیں، تعداد جار، پانچ صد ہے، اس صورت میں کیا جعد فرض ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو تو اب ہے محروم ہوں گے یانہیں؟ اگر امام جعد نہیں انتخاب کے کیا وہ خالفت کریں، ان کا کیا تھم ہے؟

جواب: ... جعد شہری آبادی میں ہوتا ہے، شہر کی آبادی ہے دُور جنگل میں جعہ نہیں ہوتا، جس کی دلیل ہیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر میدانِ عرفات میں ظہر کی نماز پڑھی تھی، حالانکہ جمعہ کا دن تھا، ان چونکہ جنگل میں جعہ سے خابیں،

اللہ علیہ وہلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر میدانِ عرفات میں ظہر کی نماز پڑھی تھی، حالانکہ جمعہ کا دن تھا، ان کو قضا کے جوئی نہیں،

اس لئے آپ لوگوں نے جتنے جمعے جنگل میں پڑھے ہیں، اپنے دن کی ظہر کی نمازیں آپ کے ذمہ باتی ہیں، ان کو قضا کے جج سے خود اس لئے آپ لوگوں نے جارہ بال جمعہ پڑھے کا امام صاحب کو تھم دیتا ہے تو اس کا بھی غلط ہے، اور وہ اس غلط تھم دینے کی وجہ سے خود گنا ہے گا جارہ میں حد بیٹ میں جارہ نہیں، اگر خلاف شریعت تھم کی تھیل کرے گا تو ایساا مام امامت کا اہل نہیں۔ حد بیث شریف میں ہے :

"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فاذا امر (مقل عليه مقلوة ص:٣١٩)

ترجمہ:...'' مسلمان پرامیر کی سمع وطاعت واجب ہے،خواہ وہ حکم اس کو پہند ہویا ناپہند، بشرطیکہ اے گناہ کا حکم نہ دیا جائے، جب گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ اس حکم کو سنا جائے ، نہ مانا جائے۔'' ایک اور حدیث میں ہے:

"لَا طاعة فی معصیة انما الطاعة فی معروف." (متنق علیه مشکوة ص:۳۱۹) ترجمه:..." الله تعالی کی نافر مانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں ،اطاعت صرف البیحے کام میں ہے۔" اور بیصدیث توزیان زدخاص وعام ہے:

<sup>(</sup>۱) حضرت مقتی محود صاحب رحمة الشعلید فی جواز پرجس عبارت به استدلال فرمایا به وه یه به والسابع (الاذن العام) ...... فلا یضر غلق به اب القلعة ، لعدو ، أو لعادة قدیمة لأن الاذن العام مقرر لأهله و غلقه لمنع العدو و لا المصلی ، و فی الشامیة تحت قوله (أو قصره) قلت وینبغی أن یکون محل النزاع ما إذا کان لا تقام الا فی محل واحد أما لو تعددت فلا لأنه لا یتحقق التفویت کما أفاده التعلیل فتأمل (ردا محتار مع الدر المختار ج: ۲ ص: ۱۵۱، ۱۵۱). تفصیل کے لئے و کھے: فتاوی مفتی محمود ج: ۲ ص: ۳۵۱، ۵۱). تفصیل کے لئے و کھے: فتاوی مفتی محمود ج: ۲ ص: ۳۲۲ می ۳۲۳ میلیکیشنز لاهور ... (۲) فی حدیث جاہر بن عبدالله رضی الله عنه فی قصة حجة الوداع ...... ثم أذن بلال ثم أقام فصلی الظهر ... الخور مشکوة ص: ۲۲۵ ، باب قصة حجة الوداع ، الفصل الأوّل ، طبع قدیمی ).

<sup>(</sup>٣) وفي الجواهر لو صلّوا في القرى لزمهم أداء الظهر. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٨ ، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

(شرح النة ، مفكوة ص: ٣١١) "لَا طاعة لمخلوق في معصية الخالق." ترجمہ:.. " خالق کی نافر مانی کے کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ "

#### فيكثري ميں جمعه كي نماز

سوال:...حب میں واقع ایک فیکٹری میں جمعۃ البارک کوور کنگ ڈے قر اردینے کے بعد جب مز دوروں نے نمازِ جمعہ کی ادائیگی کے لئے مسجد جانا جا ہاتو اِ تظامیہ نے کارکنوں کومسجد جانے سے روک دیا (یاد رہے کہ فیکٹری کے اندرمسجد نہیں ہے، اور نہ ہی با قاعدگی سے جماعت ہوتی ہے ) اور فیکٹری کے اندر جری طور پرنمازِ جمعہ اوا کرائی گئی، جس پرلوگوں نے اِحتیاج بھی کیا اور اس کی شرعی حیثیت کوچیلنج کیا،مگران کی شنوائی نہیں ہوئی ،حالا نکہ قریب میں مساجد بھی ہیں۔مندرجہ بالاصورت ِحال کی روشنی میں آپ سے گزارش ہے کہ کیالوگوں کی نما زِ جمعہا دا ہوگئی؟ا گرنہیں ہوئی تو اس کا وبال کس پر ہے؟ اور آئندہ کے لئے اس صورتِ حال کا سد باب

جواب:... جہاں جمعہ کی نماز ہوسکتی ہے وہاں نمازِ جمعہ کی ادائیگی کے لئے بہتر ہے کہ مسجد ہو، اور وہاں پانچ وقتہ نماز ہوتی ہو۔ کیکن اگر کہیں ایسی جگہ جہاں مسجد ہواور نہ جماعت ہوتی ہو، مگر شرائطِ جمعہ پائی جاتی ہوں ، وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہے، مگر کراہت

#### ماركيك كے تہہ خانے میں نماز جمعہ

سوال:..تہدخانے میں ایک مجد ہے،جس میں تین وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہے،اس کے اُوپر مارکیٹ ہے،اس سے اُو پر دُوسری منزل پر بھی مارکیٹ ہے، اور تیسری منزل پر کارپار کنگ ہے۔جبکہ چوتھی منزل پر رہائشی فلیٹ ہیں، کیااس مجدمیں جمعہ کی

جواب: ... نمازِ جمعه ادا ہوسکتی ہے، کیکن اس جگہ کومسجد کا حکم دینامشکل ہے۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) قال البرهان الحلبي كل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل لزيادة فضيلة المسجد وتكثير الجماعة وإظهار شعار الإسلام. (مراقي الفلاح مع حاشية طحطاوي ص:٢٢٥).

 <sup>(</sup>٢) وفي الفتاوئ الغياثية لو صلى الجمعة في قرية بغير مسجد جامع والقرية كبيرة لها قرئ وفيها وال وحاكم جازت الجمعة بنوا المسجد أو لم يبنوا. (حلبي كبير ص: ١٥٥١ فصل في الجمعة).

<sup>(</sup>٣) لنصيل كے لئے ديكھئے: الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٢ ص: ٢٤٨، المطلب الخامس، شروط صحة الجمعة.

<sup>(</sup>٣) والمسجد الجامع ليس بشرط ولهذا أجمعوا على جوازها بالمصلى في فناء المصور (حلبي كبير ص: ١٥٥).

 <sup>(</sup>۵) وحاصله ان شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه. (رد المحتار ج: ۲ ص:۳۵۸، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، طبع سعيد).

#### تفريح كےمقام يا اجتاع كى جكد يرنماز جعدا داكرنا

سوال: ... سی تفری کے مقام یا جماع کے موقع پرنمازِ جمعہ پڑھی جاسکتی ہے؟ جواب:...الی جگہ جمعہ کا اُداکر نامکروہ ہے۔

#### قريب كى مسجد چھوڑ كرۇ وركى مسجد ميں نماز جمعه اداكرنا

سوال:...میں جمعے کی نماز اپنے گھر کے سامنے والی مسجد میں نہیں پڑھتا بلکہ کسی اور مسجد میں جاکر پڑھتا ہوں ، کیا میری نماز جعہ قبول ہوگی یانہیں؟

جواب:...ا پی قریبی مسجد میں پڑھنا بہتر ہے،البتہ ضرورت یا بڑی مسجد ہونے کی وجہ سے وُ وسری مسجد میں جمعہ ادا کیا جاسکتا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### جس مسجد میں پنج گانه نماز نه ہوتی ہواس میں جمعہ ادا کرنا

سوال:... ہمارے علاقے تشمیر میں دو جامع مسجد موجود ہیں ، جن میں امام مقرر بھی ہیں ، لا وَ ڈائیپیکروغیرہ سب کچھ موجود ہے ، لیکن ان مسجد ول میں نہ تو پانچ وفت کی اَ ذان ہوتی ہے اور نہ ہی جماعت ، صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے ، لوگ اصرار کرتے ہیں ، لیکن امام صاحب پانچ وفت کی نماز نہیں پڑھاتے ، کیا ایسی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے؟ اور کیا ایسے اِمام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جو کہ یا نچ وقتہ نماز میں مسجد میں نہ شروع کرائے؟ اور کیا مقتد یوں کا یہ کہنا ڈرست نہیں کہ یا نچ وقتہ نماز شروع کرائی جائے؟

جواب:... جمعه کی نماز توضیح ہے،لیکن اگر اِمام پنج گانه نمازیں نه پڑھائے تو اہلِ مخلّه کا فرض ہے کہ ایسے اِمام کو برطرف کردیں،اورکوئی ایسااِمام تجویز کریں جو پانچ وقت کی نماز پڑھایا کرے،''مسجد میں پانچ وقت کی اُؤان و جماعت مسجد کاحق ہے،اور اس حق کوادانہ کرنے کی وجہ سے تمام اہلِ مخلّہ گنام گار ہیں۔'''

 <sup>(</sup>۱) الصلاة في الطريق أي في طريق العامة مكروهة وعلله في الحيط بما يفيد انها كراهة تحريم بقوله لأن فيه منع الناس عن المرور والمرور فيه فلا يجوز شغله بما ليس له حق الشغل. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۰، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>۲) ومسجد حيم أفضل من الجامع أى الذي جماعته أكثر من مسجد الحي وهذا أحد قولين حكاهما في القنية والثاني
 العكس وماهنا جزم به في شرح المنية ـ (شامي ج: ١ ص: ١٥٩، مطلب في أفضل المساجد) ـ

 <sup>(</sup>٣) رجل أم قوم وهم له كارهون إن كانت الكراهة لفساد فيه أو الأنهم أحق بالإمامة يكره له ذلك، وإن كان هو أحق
 بالإمامة لا يكره. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٤،٨٦، الباب الخامس في الإمامة).

<sup>(</sup>٣) لو لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلى ولو كان وحده لأن له حقًا عليه فيؤديه. (شامى ج: ١ ص: ١٥٩، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أفضل المساجد).

#### جس مسجد میں إمام مقررنه موء وہاں بھی نماز جمعہ جائز ہے

سوال: ... کیا ایس معجد میں جمعة المبارک جائز ہے جہاں کوئی مستقل امام مقرّر نہ ہو؟ البتہ مختلف نمازی نماز بنج گانہ میں إمامت کے فرائض رضا کا رانہ طور پر سرانجام دیتے ہوں؟

جواب:..ایی مجرمین بھی جمعہ جائز ہے۔

# جمعہ کی پہلی اُذان کے بعد دُنیوی کاموں میں مشغولی حرام ہے

سوال:..علاء کامتفقہ فیصلہ جمعہ کی اُذان کی حرمت کا ہے ( وُوسری اُذان کا ) جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی ایک ہی اُذان ہوا کرتی تھی ،تو اگر دُوسری اَذان ہے حرمت شروع ہوتی ہےتو نماز کی تیاری کے لئے وقت نہیں ملتا،اورا گریہلی اُذان ہے حرمت شروع ہوتی ہےتو آخر کیوں؟

جواب:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرات شیخین رضی الله عنها کے زمانے میں جمعہ کی اُؤ ان صرف ایک تھی ،
یعنی اُؤ انِ خطبہ ، وُ وسری اُؤ ان جو جمعہ کا وقت ہونے پر دی جاتی ہے ، اس کا اضافہ سیّد ناعثان بن عفان خلیفہ راشد رضی الله عنه
نے فرمایا تھا ، '' قرآنِ کریم میں جمعہ کی اُؤ ان پر کاروبار چھوڑ دینے اور جمعہ کے لئے جانے کا تھم فرمایا ، تیجی ترقول کے مطابق بیچم
پہلی اَؤ ان ہے متعلق ہے ، لہذا پہلی اُؤ ان پر جمعہ کے لئے سعی واجب ہے ، اور جمعہ کی تیاری کے سواکسی اور کام میں مشغول ہونا
ناجا کڑ اور حرام ہے۔

### اُذانِ اوّل کے بعد نکاح کرنااور کھانا کھلا ناجا ئر نہیں

سوال:...آج کل ہمارے مسلمانوں کا معمول بن چکاہے کہ شادی، نکاح کا پروگرام جمعہ کے دن طے کرتے ہیں،اورعموماً کھانے پینے اور نکاح کا پروگرام ہالکل نماز جمعہ کے قریب اُزانِ اوّل کے بعد منعقد کرتے ہیں، از رُوئے قرآن وحدیث اس پرروشنی ڈالیس کہ بروز جمعہ اُزانِ اوّل کے بعد شادی، نکاح اور کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا شرعاً جائزہے یا نہیں؟ جواب:... جمعہ کی اُزان کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی دُوسرا شغل جائز نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) اعلم أن أذان الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم كان واحد خارج المسجد عند الشروع في الخطبة وكذلك استمر العمل به في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ثم زاد عثمان أذانًا خارج المسجد على الزوراء حين كثر المسلمون وذلك قبل أوان الخطبة. (معارف السنن ج: ٣ ص: ٣٩٥، طبع المكتبة البنورية كراچي). نيزوكيك: شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١١ م باب صلاة الجمعة، طبع دار السراج).

 <sup>(</sup>٢) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأول. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩ ٩ ١ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٣) نيزوكيك: شرح مختصر الطحاوى للجصاص ج: ٢ ص: ١١٣ تا ١١١، باب صلاة الجمعة.

### جمعه كى تيسرى أذان صحيح نہيں

سوال:... جناب ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے عموماً جمعہ کی نماز میں دواَ ذا نمیں ہوتی ہیں ہلین اس مسجد میں تین اَ ذا نمیں ہوتی ہیں ، پہلی اَ ذان تو اپنے وقت پر ہوتی ہے ، جبکہ دُوسری اَ ذان مولا ناصاحب وعظ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے ، جبکہ تیسری اَ ذان سنتیں ادا کرنے کے بعد ہوتی ہے ، جبکہ دُوسری سنتیں ادا کرنے کے بعد ہوتی ہے ، جبکہ دُوسری سنتیں ادا کرنے کے بعد ہوتی ہے ، جبکہ دُوسری سنتیں ادا کرنے کے بعد ہوتی ہے ، جناب میں آپ ہے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پہطریقہ کس حد تک دُرست ہے اور اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے ؟

110

جواب:...جمعه کی دواَذا نیں تو ہوتی ہیں'، تیسری اَ ذان نہ کہیں پڑھی نہ ٹی ،خداجانے ان صاحب نے کہاں ہے نگالی ہے؟ بہر حال تیسری اَ ذان بدعت ہے۔

### کیا جمعہ کے وقت کا رخانہ بند کرنا بھی ضروری ہے؟

سوال:...جاری مٹھائی کی وُ کان ہے،اس کے اُوپر کا رخانہ ہے، جمعہ کی پہلی اَ ذان کے وقت ہم اپنی وُ کان بند کردیتے ہیں، پھرنما ز کے بعد کھول لیتے ہیں، کیا ہم پر جمعہ کی نماز کے دوران کارخانہ بھی بند کرنالازم ہے؟ یا کاریگروں کوان کے اختیار پر چھوڑ دیں؟ جواب:... جمعہ کے دوران کسی قتم کا کاروبار بھی ممنوع ہے، جتی کہ فیکٹری بھی چالورکھنا جائز نہیں، والٹداعلم! (۲۰)

# جعه کی پہلی اُذان اور بیس تر او یک کب شروع ہو کیں؟

سوال:...الله پاک مجھے معاف فرمائیں، معلومات اور اِطمینان کے لئے معلوم کررہا ہوں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ کسی بھی صحابی رسول پر تنقید کرنا سخت منع اور نا قابلِ معافی گناہ ہے، لیکن ایمان کو مضبوط بنانے کے لئے معلومات جیا ہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کمل کر کے تشریف لے گئے، اب دین میں کسی محتم کی ترمیم یا تخفیف کی کسی کو اجازت پیارے نبی حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کمل کر کے تشریف لے گئے، اب دین میں کسی متم کی ترمیم یا تخفیف کی کسی کو اجازت

(۱) اعلم أن أذان الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم كان واحدًا خارج المسجد عند الشروع في الخطبة و كذالك إستمر العمل به في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم زاد عثمان أذانًا خارج المسجد على الزوراء حين كثر المسلمون وذالك قبل أوان الخطبة. (معارف السُّنن ج:٣ ص:٣٩٥).

(٢) بانها (البدعة) ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان وجعل دينًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا (ردانحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب البدعة خمسة أقسام ج: ١ ص: ٥٢٥، طبع سعيد).

(٣) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأوّل. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٥ ١ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). أيضًا: قال أبوبكر أحمد: وذالك لقول الله تعالى: يَايها الذين المنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع، فانتظمت الآية معانى منها ...... وترك الإشتغال بالبيع والنهى عن البيع وإن كان مخصوصًا بالذكر فليس المقصد فيه البيع دون غيره من الأمور الشاغلة عن الجمعة، وإنما ذكر البيع لأن أكثر من كان يتخلف عنها لأجل البيع. (شرخ مختصر الطحاوى للجصاص ج: ٢ ص: ١١ ١ م ١١ ، ١١ م سلاة الجمعة، طبع دار السراج، بيروت).

نہیں،اور نہ ہی کوئی گنجائش رہی ،تو بیرحضرت عمرؓ نے جمعہ میں دُوسری اُؤان کیسے ایجاد کر لی؟ای طرح نمازِ تراوت کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ پڑھی تھیں،تو بیرحضرت عمرؓ نے ہیں رکعت کیسے مقرز کردیں؟

جواب: ... جوہ کی پہلی اُؤان کا اِضافہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا،'' اور میں تراوی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ و کلم سے میں تراوی بھی معقول ہے، گراس کی سند کمزور ہے۔' حضرت عمر نے صحابہ کرام کی موجود گی میں تراوی کی جماعت شروع کرائی ،اور میں رکعت پر لوگوں کو جمع کیا، تو یقینانہوں نے سنت نبوی کو اُپنایا ہوگا، چنانچہ تین خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ کا اس پر اِنقاق رہا، اور بعد میں اُکہ اُر بعثی تھا، انہوں نے سیجھا کہ اُؤان کی مشروعیت اِطلاع کے لئے ہے، اور تھا۔ حضرت عثان کا اُؤان اوّل کو شروع کرناان کے اِجتہاد پر ہمنی تھا، انہوں نے سیجھا کہ اُؤان کی مشروعیت اِطلاع کے لئے ہے، اور خطبے کی جواُ ذان مسجد کے درواز سے پر ہموتی ہے، آبادی کے زیادہ وُ ورہوجانے کی وجہ ہے وہ اِطلاع کے لئے کا فی نہیں، اس سے انہوں نے اس اُؤان سے پہلے ایک اوراؤ ان زوراء پر کہلانی شروع کی ، اور صحابہ کرام میں ہیں نے ان کے اس فعل پر کئیر نہیں کی ، بلکہ سب نے اس اُؤان سے پہلے ایک اور دوسرات خلفائے راشدین گی سنت کو ' (مشکوق صن صل ہے، چنانچہ آخوں کے جمہدین اُصول و کلیات کی اور میں کا منت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو ' (مشکوق صن ص) '' اور وین کی جمیل اُصول و کلیات کی روشی میں حضرات خلفائے راشدین کی سنت کو ' (مشکوق صن ص) '' اور وین کی جمیل اُس کے وہ جمیل وین میں واضل ہیں .

### كياجمعه كے لئے صرف جارسنت دوفرض ہى كافى ہيں؟

سوال:... آج کل بالخصوص ایک غلط روایت عام ہوتی جارہی ہے کہ ایک تو ویسے ہی ہم نام نہاد مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپن روز مرزہ زندگی میں بہت کم یاد کرتے ہیں، اور نمازیں وغیرہ بھی نہیں پڑھتے ، اور جمعہ کو اگر نماز جمعہ پڑھنے کے لئے محبد آ ہی جاتے ہیں تو ہمیں واپس بھاگنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ دور کعت فرض کی ادائیگی کے بعد آ دھی محبد نمازیوں سے خالی ہوجاتی ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، فرض نماز باجماعت اور محبد میں اُداکر ناافضل ہے، جبکہ سنتیں اور نوافل وغیرہ کی ادائیگی گھریر زیادہ تو اب

<sup>(</sup>۱) وروى أنس رضى الله عنمه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة إذا مالت الشمس، وكان الأذان والإقامة كما ذكره أبو جعفر في عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان رضى الله عنه وكثو الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، كذالك رواه الزهرى عن السائب بن يزيد رضى الله عنه. (شرح مختصر الطحاوى لأبى بكر الجصاص ج:۲ ص:۱۵، باب صلاة الجمعة، طبع دار البشائر الإسلامية).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان عشرين ركعة و الوتر. رواه الطبراني
 في الكبير والأوسط، وفيه أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٠٣، باب قيام رمضان).

 <sup>(</sup>٣) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ... إلخ. (مشكوة ص: ٣٠، الفصل الثاني، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَة).

کے حصول کا سبب بنتی ہے، لیکن عام لوگوں کی اکثریت جو سئے کوئبیں بھتی ، جن میں بالخصوص نوجوان اور بچے شامل ہیں ، ان چند سیحی افراد
کی تقلید میں جو سئے کو بچھتے ہیں لا شعور کی طور پر صرف دور کعت کی ادائیگی کے بعد مسجد سے راو فرار اختیار کرتے ہیں ، اور گھر جا کر بقیہ
نماز مکمل نہیں کرتے اور یہ بچھتے ہیں کہ انہوں نے پورے ہفتے کا قرض اُ تار دیا ہے۔ کیا دور کعت فرض کی ادائیگی سے جمعہ کی نماز ادا
ہوجاتی ہے اور بقیہ رکعتیں پڑھنا ضرور کی نہیں ؟ یہ مسئلہ آئی وسعت اِختیار کر چکاہے کہ وہ بچے جو آج بچے ہیں ، نماز جمعہ کو صرف چارسنت
اور دوفرض ہی کے برابر سمجھنے گئے ہیں۔

جواب: ... بنج گانه نماز إسلام لانے کے بعد سب ہے اہم فرض ہے، اس میں سستی اور کوتا ہی کرنا سب ہے بڑا گناہ کہیرہ ہے، حدیث میں فرمایا گیا (جس کامفہوم ہے) کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بند ہے کی نماز کا حساب ہوگا، وہ نماز میں کامیاب نکا تو اِن شاء اللہ باقی چیزوں میں کامیاب ہوگا، اور اگر نماز میں ناکام رہا، تو باقی چیزوں میں بدرجۂ اُولی ناکام ہوگا۔ اس لئے مسلمان بھائیوں کوفرض نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی جا ہے، اور نماز کا مجد میں با جماعت اواکر ناایمان کی علامت ہے، اور نماز باجماعت میں کوتا ہی اور سستی کرنا نفاق کی علامت ہے۔ اس لئے نماز باجماعت اواکر نااہم ترین واجب ہے۔ (۱)

اورنماز کی سنتیں اورنوافل درحقیقت فرائض کی پھیل کے لئے ہیں، کیونکہ جس درجے کے سکون واِطمینان ،خشوع وخضوع اور حضور آلب کے ساتھ نماز اُداکرنی چاہئے ،ہم اس کاعشر عشیر بھی پورانہیں کرتے۔اس لئے اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے فرائض کی پھیل کے لئے سنتیں اورنفل نماز مقرر کردی تا کہ فرائض کی تمی ان سے پوری ہوجائے، اس لئے سنتیں بھی پورے اہتمام سے ادا کرنی چاہئیں۔" جمعہ کی نماز سے بہلے چارسنت مؤکدہ ہیں۔ اور جمعہ کی نماز کے بعد جارسنت مؤکدہ اور دوسنت غیرمؤکدہ ہیں۔ ان میں

(۱) عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسّو لي جليسًا صالحًا، قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: اني سألت الله أن يرزقني جليسًا صالحًا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئًا قال الربّ تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدى من تطوّع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذالك. (ترمذى ج: ١ ص:٥٥، باب ما جاء في أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة).

(٢) الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه السلام الجماعة من سنن الهدئ لا يتخلف عنها إلا منافق (هداية ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، باب الإمامة). (٣) عن تميم الدارى قال: أوّل ما يحاسب به العبديوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فأكملت الفريضة من تطوعه، فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فيقذف في النار ـ (كنز العمال ج: ٨ ص: ٣، كتاب الصلوة، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

(٣) (والسُّنَة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع) أما الأربع بعدها فلما روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا، وفي رواية للجماعة إلّا البخارى: إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصلى بعدها أربعًا وأوّل يدل على الإستحباب والثاني على الوجوب، فقلنا بالسنية مؤكدة جمعا بينهما وأما الأربع قبلها فلما تقدم في سُنة النظهر من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الأربع بعد الزوال وهو يشمل الجمعة أيضًا ولا يفصل بينها وبين الظهر (وعند أبي يوسف) السُّنة بعد الجمعة (ست) ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والأفضل أن يصلى أربعًا ثم ركعتين للخروج عن الخلاف. (حلبي كبير ص: ٣٨٩، ٩٨، فصل في النوافل، طبع سهيل اكيدُمي لاهور). وروى عن على بن أبي طالب أنه أمر ان يصلى بعد الجمعة صلى ركعتين ثم أربعًا. (ترمذي ج: ١ ص: ١٩ باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها).

كوتا بئ نہيں كرنى جا ہے ۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائيوں كوتو فيق عطافر مائيں اور آخرت كى كاميا بي نصيب فر مائيں ۔

#### ركعات جمعه كي تعدا دوتفصيل اورنيت

سوال:...مسئلہ بیہ کہ جمعہ کی نماز میں کتنے فرض اور کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ اور ان کی نیت کس طرح کرتے ہیں، یعنی نماز کا وقت کون ساہوتا ہے؟ اور جور کعتیں جمعہ سے پہلے پڑھتے ہیں، ان کی نیت کس طرح کرتے ہیں؟

جواب:...نمازِ جمعہ کی رکعات کی تفصیل یہ ہے۔ ا: چار سنتیں ، ۲: دوفرض ، ۳: چار سنتیں ، ۴: دوسنت ، ۵: دونفل پہلی اور بعد کی چار سنتیں مؤکدہ ہیں ، اور دوغیرمؤکدہ ،سنت اورنفل کے لئے مطلق نماز کی نیت کافی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# بیک وفت جمعه اورظهر دونول کوادا کرنے کا حکم نہیں

سوال:...مولاناصاحب! پیر بتائے کہ جمعہ کے روز جمعہ اورظہر کی نماز دونوں ادا کی جاتی ہیں؟ اور پیر کہ دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:... جمعہ کے دن مردول کے لئے جمعہ کی نماز ظہر کے قائم مقام ہے،اس لئے وہ صرف جمعہ پڑھیں گے،ظہر نہیں پڑھیں گے،ظہر نہیں پڑھیں گے،ظہر نہیں پڑھیں گے۔ظہر نہیں ہے۔ پڑھیں گے۔ فائر پڑھیں ہادراگرکوئی عورت مسجد میں جاکر جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لے تواس کی بینماز جمعہ بھی ظہر کے قائم مقام ہوگئ۔خلاصہ بیا کہ جمعہ اورظہر دونوں کوادا کرنے کا تھم نہیں، بلکہ جس نے جمعہ پڑھ لیا،اس کی ظہر ساقط ہوگئ۔ (۵)

## نمازِ جمعه كي تشهد ميں ملنے والانمازِ جمعه يرا ھے يانمازِ ظهر؟

سوال:.. بنمازِ جمعه کی دونوں رکعتوں کے ممل ہونے کے بعدتشہد کی حالت میں امام کی اِقتدا ملے توامام کے سلام پھیر لینے

(١) مَرْشته صَفِح كا حاشية تمبر ٢ ملاحظه فرما ئين -

(۲) ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح. (عالمگيرى ج: ا ص: ۲۵، الباب الثالث في شروط الصلاة). (۳) ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر عرف بنص الشرع بشرائط الجمعة. (بدانع الصنائع، كتاب الصلاة، الجماعة من شروط الجمعة ج: ا ص: ۲۲۷، طبع ايچ ايم سعيد). أيضًا: (فرض الوقت هو الظهر، والجمعة بدل عنها) قال (ومن صلى في بيته يوم الجمعة الظهر، أجزأه، ما لم يخرج بعد ذالك يريد الجمعة). وذالك لأن فرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو الظهر والجمعة بدل منها. والدليل على ذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأوّل وقت الظهر حين تزول الشمس. ولم يفرق بين الجمعة وغيره. (شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة ج: ۲ ص: ۱۳۳، مطبع دار السراج، أيضًا: المبسوط ج: ۲ ص: ۱۳۳ طبع دار السراج،

(٣) اما شروط الوجوب فستة فأوّلها الذكورة فلا تجب على المرأة. (حلبي كبير ص: ٥٣٨). أيضًا: لَا تجب الجمعة على مسافر ولَا عبد ولَا إمرأة ...... وإن صلّوا أجزأهم وذالك لما حدثنا ...... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا جمعة عليهم: المرأة والعبد ... إلخ. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ١٣١، باب صلاة الجمعة).

(۵) ومن آلا جمعة عليه أداها جاز عن فرض الوقت. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۵) ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).
 تفصيل كے لئے الاحظہ ہو: شرح مختصر الطحاوى ج: ۲ ص: ۱۳۱، ۳۳۱، طبع دار السراج، بيروت.

كے بعدمقتدى بقيه نماز، نماز جمعه پڑھے يا نماز ظهراداكرے؟

جواب:...سلام ہے پہلے جو مخص جمعہ کی نماز میں شریک ہو گیاوہ جمعہ کی رکعتیں پوری کرے گا،ظہر کی نہیں۔ (')

# جمعه كے فرائض كى تشهد ميں ملنے والا جمعه يڑھے يا ظهر؟

سوال:...نمازِ جمعہ کی دونوں رکعتوں کے کممل ہونے کے بعد تشہد کی حالت میں اِمام کی اِقتدا ملے تواِمام کے سلام پھیرنے كے بعد مقتدى بقيه نماز ، نماز جمعه پڑھے يانماز ظهراً داكرے؟

جواب:...سلام سے پہلے جو مخص جمعہ کی نماز میں شریک ہو گیاوہ جمعہ کی رکعتیں پوری کرے گا،ظہر کی نہیں۔ (۲)

### نمازِ جمعه گھر کی بیٹھک میں ادا کرنا

سوال:...کیاجمعہ کی نماز کسی بھی گھر کی بیٹھک میں ہوسکتی ہے جس کا رقبہ ۱۰×۱ فٹ ہو؟

ے۔ بہ ۱۰×۱۰ت ہو؟ جواب:...جامع مسجد کے علاوہ دُوسری جگہ جمعہ پڑھنا مکروہ ہے، تاہم اگر وہاں ہرا یک شخص کوآنے کی اجازت ہوتو جمعہ ادا ہوجائے گا۔

### جمعه کی نمازنه ملے تو گھر میں پڑھنا کیساہے؟

سوال:...اگرکسی وجہ ہے جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کیا گھر میں پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب:...اگراپخ قریب کی مسجد میں جمعہ نہ ملے تو کوشش کی جائے کہ کسی وُ وسری جگہ میں جمعیل جائے ،اورا گرکہیں نہ ملے تو ظہر کی جارر کعت نماز پڑھے اور جمعہ میں ستی کرنے پر اِستغفار کرے، گھر میں اکیلے جمعہ نہیں ہوتا۔ <sup>(۳)</sup>

# جس جگہ جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں آ دمی ظہر کی نماز ادا کر ہے

سوال:...میراایک دوست امریکه میں مقیم ہے،اہے یہ پریشانی ہے کہ جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں جمعہ کے خطبہ کا انتظام

 (۱) ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة عند الشيخين رحمهما الله. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). أيضًا: ومن أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد أو فيما سواه، صلَّى ما أدرك معه وقيضي ما قياته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ...... الحجة للقول الأوّل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فـصـلّـوا وما فاتكم فاقضوا، ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صلاة الإمام ...... ويدل عليه أيضًا: إتفاق الجميع أنه لو أدرك معه ركعة بني على الجمعة. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١١٩،١١٥).

 (٢) والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد أى بكل الركعات بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة، وقوله أو ببعضها أي بعض الركعات. (شامي ج: ١ ص: ٩٦ ٥)، ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة عند الشيخين ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩ ٣ ١ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). نيز عاشيه بمرا و يلحظ.

(٣) والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدونه. (حلبي كبير ص:٥٥٨).

(٣) ولا يتمكن من أداء الجمعة بنفسه وإنما يتمكن من أداء الظهر ... إلخ. (المبسوط لشمس الدين السرخسي ج: ٢ ص: ۲۲، طبع دار الفكر، بيروت). نہیں،ادراس طرح بغیرخطبہ جعد کی نمازا دانہیں کرسکتا،تو آپ ہے گزارش ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں بتا کیں کہاہے کیا کرنا چاہئے؟اور جبکہ وہ مجبور ہے اس پرنمازِ جعہ چھوڑنے کا گناہ لازم آئے گااور نماز چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے؟

119

جواب:...اگر وہاں جمعہ کا انتظام نہیں تو معذور ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیا کرے، (چونکہ وہ عذر کی وجہ ہے جمعہ نہیں پڑھتا، اس لئے اس کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں)،لیکن اگر پچھاورمسلمان بھی وہاں آیاد ہیں توسب کول کر جمعہ کا انتظام کرنا جاہئے۔

#### صاحب ِ تنب پہلے فجر کی قضایر ہے پھر جمعہ ادا کرے

سوال:...میرےایک دوست کہتے ہیں کہا گرجمعہ کے روز فجر کی نماز نہ پڑھی جائے توجمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی ، یہ کہاں تک ڈرست ہے؟

جواب: "آپ کے دوست نے جوسئلہ ذکر کیا ہے وہ صاحبِ ترتیب کے لئے ہے، صاحبِ ترتیب وہ مخص ہے جس کے ذمہ پانچ سے زیادہ قضا نمازیں نہ ہوں، ایسے خص کے لئے حکم ہے کہ مثلاً: اس کی فجر کی نماز قضا ہوگئی ہوتو جب تک فجر کی نماز نہ پڑھ لے ظہر کی جمہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی اور جمعہ پڑھ لیا، بعد میں فجر کی نماز قضا کی تو جمعہ باطل ہوجائے گا، اور اسے ظہر کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور جو محصص صاحبِ ترتیب نہ ہواس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی اور جمعہ پڑھ لیا تو اس کا جمعہ بھے ہوگیا، ")
مگراس کو قضا شدہ نمازیں اداکر لیٹی جائیں۔

# جعه کوخطبہ سے پہلے مسجد پہنچنے کا ثواب اور خطبہ سے غیرحاضری سے محرومی

سوال: .. کیاجمعہ کا خطبہ سے بغیر بھی نماز جمعہ ہوجاتی ہے؟

جواب:...جمعہ کے لئے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا چاہئے ، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کی حاضری لکھنے کے لئے خاص فرشتے مقرر ہوئے ہیں، جو مخص پہلی گھڑی میں آئے ، اس کے لئے اُونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے ، اور بعد میں آئے والوں کا ثواب گھٹتار ہتا ہے ، یہاں تک کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفے لبیٹ کررکھ دیے ہیں ، اور خطبہ سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں، ان کی حاضری نہیں گتی ، لہذا جس شخص مشغول ہوجاتے ہیں، ان کی حاضری نہیں گتی ، لہذا جس شخص

<sup>(</sup>١) قال أبو حنيفة وأبو يوسف ان فرض الوقت هو الظهر في حق المعذور ... الخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٥٦).

 <sup>(</sup>٢) صاحب الترتيب: من لم تكن عليه الفوائت ستا غير الوتر من غير ضيق الوقت والنسيان. (قواعد الفقه ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) لو تـذكر الفجر عند خطبة الجمعة يصليها مع أن الصلوة حينئذٍ مكروه بل في التتارخانية انه يصليها عندهما وإن خاف فوت الجمعة مع الإمام ثم يصلي الظهر. (شامي ج: ٢ ص: ٧٤، باب قضاء الفوانت، مطلب في تعريف الإعادة).

<sup>(</sup>٣) ويسقط الترتيب عند كثرة الفوائت وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي وحد الكثرة ان تصير الفوائت ستا بخروج وقت الصلاة السادسة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأوّل فالأوّل ومثل المهجر كمثل الذي يهدى بدنة ثم كالذي يهدى بقرة ثم كبشًا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٢٢) ، باب التنظيف والتكبير، الفصل الأوّل).

نے خطبہ ہیں سنا، اِمام کے ساتھ نماز تواس کی بھی ہوجائے گی ،گر جمعہ کے دن کی حاضری لگوانے سے وہ محروم رہا۔ جمعہ کے دن جلدی آئے والے اور دہریسے آئے والے لوگوں میں کون بہتر ہیں؟

سوال: ... جعدی نماز میں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، اس میں بچے، جوان اور بوڑ ھے تقریباً سب ہی شامل ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر وہ حضرات بھی ہوتے ہیں جواس کوشش میں ہوتے ہیں کہ سارے کا سارا تواب صرف بھے کو طے، اس میں زیادہ حصہ اوھیڑ مرکے لوگوں کا ہے۔ ہاں تو میں کہ رہا تھا جعد کی نماز میں بہت سے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جونماز کے لئے بہت پہلے آجاتے ہیں، اور جعد کی نماز کا بورا فائدہ اُٹھاتے ہیں، اور دیکھا جائے توان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ نوافل اداکرتے ہیں، سنتیں اداکرتے ہیں، خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، وغیرہ ۔ اب دُوسرے حضرات ایسے ہوتے ہیں جوئین اس وقت آتے ہیں جب اِمام صاحب خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، یا پھر خطبہ اِفتام پر ہوتا ہے، اور وہ بدحوای کے عالم میں آتے ہیں۔ کیا یوگ سے جوتے ہیں، جس کے وقت پر آتے ہیں یا پھر فاطو وقت پر 'اس کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ اب وہ حضرات جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اتن جلدی آتے ہیں کہ اُلے سیدھے وضو کیا، یا پھر وضو گر سے کر کے آگئے، ایک ہاتھ میں جوتا یا چیل اور کہنیوں سے اُنگیوں نا خنوں سے یانی ٹیکٹا ہوا نماز یوں کے اُوپر سے تھا تکیں مارتے گزر جاتے ہیں، اور جوتے اور چیل میں باہر کی گندگی گھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ساتھ میں نماز یوں پر چھڑ کتے ہوئے نمازی کے منہ کے مارتے گزر جاتے ہیں، یا بھر کوشش سے کرتے ہیں کہ کی طرح اِمام صاحب کے برابر میں جگر کیا جو نے نمازی کے منہ کے ساتھ ہیں نہا کیا ہام صاحب کے برابر میں جگر کیا ہوں کہا گیا؟

جواب: ... آپ نے بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دِلائی ہے۔ نماز جمعہ کے لئے جلدی آنے کی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فر مائی ہے، اور اس کے بہت فضائل بیان فر مائے ہیں۔ جمعہ میں آنے والوں کی حاضری درج کرنے کے لئے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے صحیفے بند کر کے ذِکرِ اللّٰی کے سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں، (گویا خطبہ شروع ہونے کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کی کام میں ہونے کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کی کام میں مشغول ہونے کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کی کام میں مشغول ہونے کی ممانعت ہے، اس لئے اُؤ ان کے فوراً بعد محجہ میں آنا ضروری ہے، اور اس وقت کا روبار کرنا ناجا کر ہے۔ جولوگ بعد میں آئی بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ جولوگ میں آئی بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ جولوگ دوروں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے ہڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جمعہ کا ثواب باطل ہوجا تا ہے۔ حدیث میں ہے کہ

ر ،) حمل عبدالله بن عمرو بن العاص دان. فان رسون الله عليه الله عليه ولسم ...... ومن لغا و تحطي رقاب الناس عامد له وزرًا ـ (الترغيب والترهيب ج: ١ ص:٣٩٣، ٢٩٣ طبع دار الكتب العلمية) ـ

<sup>(</sup>۱) عن أبيي هريسرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد الأوّل فالأوّل ..... فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر ... إلخ. (مشكّوه ص: ٢٢ ١).

<sup>(</sup>٢) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأوّل (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٥). أيضًا: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة، جلس الإمام عملى المعنبر وأذن المؤذنون بين يديه، وامتنع الناس من الشراء والبيع ...... وذالك لقول الله عز وجلّ: يَأيها الذين امنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ... إلخ (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ١١٠). (٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ....... ومن لغا و تخطى رقاب الناس كانت

آنخضرت صلی الله علیه وسلم خطبه إرشاد فرمار ہے تھے، ایک صحف آیا اور آگے بڑھنے لگا، آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: '' بیٹے جا! تو نے آنے میں دیر کی اورلوگوں کو ایڈ ایم بنجائی۔'' الغرض جمعہ کے لئے پہلے آنا جا ہئے، تاکه اطمینان کے ساتھ سنتیں بھی پڑھ لیں، اطمینان کی جگہ بھی ال جائے، وعظ ونفیحت بھی سن لیس فرشتوں کے رجسٹر میں نام بھی لکھا جائے، اور جولوگ دیر ہے آئیں وہ جگہ کی تلاش میں آگے نہ بڑھیں اور نمازیوں کے اُوپر سے بھلانگ کرنہ جائیں۔

### کیاخطبہ جمعہ سنے بغیرنمازِ جمعہ ہوجائے گی؟

سوال:...اسلام میں ہے کہ جمعہ کی نماز خطبہ سے بغیراوھوری ہوجاتی ہے، آپ سے بیہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے خطبے ک آواز ہم تک نہ پہنچےتو کیا اس صورت میں خطبہ سے بغیر نماز ہوجائے گی؟

جواب:...جو محدے خطبے میں شریک تھا الیکن اِمام کی آ واز اس تک نہیں پہنچے رہی تھی ،اس کو پورا تُواب ملے گا ،بشرطیکہ خطبے کے دوران خاموش رہے۔

#### خطبه جمعه کے وفت دوزانو بیٹھنا

سوال:...جمعہ کے خطبے کے وقت کیاد وزانو ہوکر بیٹھنااور ہاتھ باندھناضروری ہے؟

جواب:...خطبۂ جمعہ کے دوران کسی خاص ہیئت کے ساتھ بیٹھنا ضروری نہیں ، نہ ہاتھ باندھنا ضروری ہے ، جس طرح سہولت ہو بیٹھے ، البتہ کوٹ مارکر بیٹھنا مکروہ ہے۔

# خطبه جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنااور دُوسرے میں تشہد کی طرح بیٹھنا

سوال:..نمازِ جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنااوردُوسرے خطبے میں تشہد کی طرح بیٹھناضروری ہے؟ جواب:...جی نہیں! خطبے کے دوران کسی خاص ہیئت میں بیٹھنا ضروری نہیں، جس طرح سہولت ہو بیٹھیں، ''خطیب کی طرف متوجہ رہیں۔ <sup>(ھ)</sup>

(۱) عن أبى الزاهرية قال: كنا مع عبدالله بن بسر صاحب النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبدالله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: إجلس! فقد آذيت. (أبو داوُد ج: ١ ص: ٩٥١ ، كتاب الصلاة، باب تخطى رقاب الناس يوم الجمعة).

(۲) في الدر المختار: بل يجب عليه أن يستمع ويسكت بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح، محيط. (الدر المختار مع
 ردانحتار ج: ۱ ص: ۱۵۹).

(٣) إذا شهد الرجل عند الخطبة إن شاء جلس محتبيًا أو متربعًا أو كما تيسر، لأنه ليس بصلاة عملًا وحقيقةً كذا في المضموات. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٣٨)، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

(۵) قوله بهل يجب عليه أن يستمع ظاهره أنه يكره الإشتغال بما يفوّت السماع وإن لم يكن كلاما وبه صرح القهستاني حيث قبال إذ الإستماع فرض كما في المحيط أو واجب كما في صلاة المسعودية أو سُنّة وفيه إشعار بأن النوم عند الخطبة مكروه، إلّا إذا غلب عليه كما في الزاهدي. (ردالحتار ج: ۲ ص: ۹۵۱، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

#### جمعہ کے خطبہ میں لوگوں کوئس طرح بیٹھنا جا ہے؟

سوال:...جمعہ کے خطبہ کے درمیان امام تھوڑے سے وقفے کے لئے بیٹھتا ہے، عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ لوگ امام کے بیٹھنے سے پہلے دوزانو ہوکر بیٹھتے ہیں،اور ہاتھ بھی نماز کی طرح باندھ لیتے ہیں،لیکن وقفے کے بعد قعدہ کی طرح ہاتھ گھنٹوں پر کھ لیتے ہیں،کیا یہ طریقۂ ٹھیک ہے؟اگر نہیں تو پھر مجھے طریقۂ کیا ہے؟

جواب:...خطبہ جمعہ کے دوران کسی خاص ہیئت سے ہیٹھنا مسنون نہیں ،جس طرح سہولت ہو ہیٹھیں ،گر اِمام کی طرف متوجہ رہیں ،ادرغورے خطبہ نیل ،کوگول کا جودستورآپ نے ذکر کیا ہے ،پیٹود تراشید ہے ،نٹر بعث میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ (\*) خطبہ جمعہ کے دوران صفیس مجھلا نگنا

سوال:... جمعہ کی نمازے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور اس کا سنما لازی ہوتا ہے، اور جولوگ جلدی آتے ہیں وہ آگے صفول میں بیٹھ جاتے ہیں، جولوگ بعد میں آتے ہیں وہ جھے صفول میں یا جہال جگہ لتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، باوجود اس کے بھھ جاتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، باوجود اس کے بھھ لوگ پہلی صفول میں بیٹھ نے کا بڑا اشتیاق رکھتے ہیں اور آتے دریے ہیں، اور آنے والوں کا طریقہ کھھ اس طرح ہوتا ہے جسے ان کے لئے آگے کی صفول میں جگہ خالی ہوتی ہے، حالا نکہ الکی صفول میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ،اس کے باوجود وہ لوگ بیٹھے ہوئے نمازیوں کو ہاتھ کے ذریعہ ہٹاتے ہوئے آگے کی صف تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں قطعی جگہ نہیں ہوتی ، لیکن بیٹھے ہوئے نمازیوں کے درمیان ذرای جگہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس جگہ بنانے کے لئے صف کی ووٹوں جانب کے تقریباً نمازیوں کو تھوڑ اتھوڑ اکھ سکنا پڑتا ہے، اور اس طرح سب بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس جگہ بنانے کے لئے صف کی ووٹوں جانب کے تقریباً نمازیوں کو تھوڑ اتھوڑ اکھ سکنا پڑتا ہے، اور اس طرح سب بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس جگہ بنانے کے لئے صف کی ووٹوں جانب کے تقریباً نمازیوں کو تھوڑ اتھوڑ اکھ سکنا پڑتا ہے، اور اس طرح سب بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس جگہ بنانے کے لئے صف کی ووٹوں جانب کے تقریباً نمازیوں کو تھوڑ اتھوڑ اکھوڑ اتھوڑ اکھوڑ اتھوڑ اکھوڑ اتھوڑ اکھوڑ اتھوڑ اکھوڑ اتھوڑ اکھوڑ انہوں کا خطبہ سننے سے دھیان اُٹھوڑ اوگو گور انہوں کا خطبہ سننے سے دھیان اُٹھ جاتا ہے، لہذا جولوگ ایسا کرتے ہیں ہوتھے ہے یا غلط؟

جواب:...اگراگلی صفوں میں جگہ ہوتو پھرآ گے بڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ جہاں جگہ ملے بینے جا کیں۔ جوصورت آپ نے کھی ہے، اس طرح لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کرآ گے بڑھنے ہے جمعہ کا ثواب باطل ہوجا تا ہے، اس سےاحتراز کرناچا ہے۔ دورانِ خطبہ اُنگلیوں میں اُنگلیاں ڈال کر بیٹھنامنع ہے

سوال:...ایک امام صاحب نے ایک سے زائد باریہ فرمایا کہ خطبہ کے دوران ہاتھوں کی اُنگلیوں میں اُنگلیاں ڈال کر بیٹھنا

 <sup>(</sup>١) وكذا السُّنّة في حق القوم أن يستقبلوه بوجوههم لأن الإسماع والإستماع واجب للخطبة وإذا لا يتكامل إلا بالمقابلة.
 (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٦٣، بيان شوائط الجمعة).

<sup>(</sup>۲) إذا شهد الرجل عند الخطبة إن شاء جلس محتبياً أو متوبعًا أو كما تيسو، لأنه ليس بصلاة عملًا وحقيقة ... إلخ رعالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٨، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، كذا في أغلاط العوام ص: ١٠، طبع زمزم پبلشرز). (٣) عن عبدالله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله يقول: من جآء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص: ٣٣ ١، باب التنظيف والتكبير، الفصل الثالث).

"حرام" ہے، دین میں اس متم کی پابندیوں کی کیا بنیا دہے؟

جواب:...حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، یہی ممانعت اس پابندی کی بنیاد ہے۔<sup>(۱)</sup>

#### خطبات جمعه عربی میں کیوں دیئے جاتے ہیں؟

سوال:... جمعہ کے خطبات پرانے ہی کیوں سائے جاتے ہیں؟ جبکہ عہدِ رسالت میں حالاتِ حاضرہ پر خطبات دیئے جاتے تھے،اُردومیں ترجمہ کیوں نہیں بتایا جاتا،تا کہ لوگ سمجھ شکیں کہ خطبہ میں کیا پڑھا گیا؟

جواب: ...خطبہ میں ذکرِ الٰہی ہوتا ہے، اور وہ اسلام کی سرکاری زبان عربی میں ضروری ہے، ''خطیب سے لئے کسی خاص خطبہ کی پابندی نہیں ، عربی خطبہ سے پہلے حالات ِ حاضرہ پرتقریریں ہوتی رہتی ہیں۔

#### غيرعرني ميں خطبہ جمعہ

سوال:... یہاں گلتانِ جوہر میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جعد کا خطبہ سندھی میں دیاجا تا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جعد ک خطبے کی اُذان ہوتی ہے، اس کے بعد اِمام صاحب ایک آدھ جملہ عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سندھی میں شروع ہوجاتے ہیں، اور اس خطبے میں عجب فتم کی باتیں ہوتی ہیں، اور کچھنا قابلِ یقین واقعات جوا بام صاحب اس خطبہ کے دوران ہیان کرتے ہیں۔ یہ ساراسلسلہ ۱۰ سے ۱۵ منٹ تک رہتا ہے، درمیانِ خطبہ توقف کرنے کے بعد ایک منٹ کا عربی میں خطبہ پڑھتے ہیں، اور پھر جعد کے ساراسلسلہ ۱۰ سے ۱۵ منٹ تک رہتا ہے، درمیانِ خطبہ توقف کرنے کے بعد ایک منٹ کا عربی میں خطبہ پڑھتے ہیں، اور پھر جعد کے جماعت کھڑی ہوجاتی ہے۔ محتر می! عرض یہ ہے کہ آیا اس طرح خطبہ ادا ہوجا تا ہے یا نہیں؟ دُوسرا یہ کہ عربی ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کی زبان ہے، یہ وہ ربان ہے جس میں قر آن ناز ل فرمایا گیا، آخراس سے اِجتناب کیوں؟ محتر می! یہ فرما تیں خطبہ دیے وہ جعد کی نمازیں ادا ہوگئیں یا نہیں جواس طرح ادا کی گئیں؟ بہر حال میں نے اب تک اپنی زندگی میں اس طرح اور زبان میں خطبہ دیے وہ جعد کی نمازیں ادام صاحب کوکوئی روک نہیں سکتا، کوئکہ یہاں کی زیادہ تر آبادی لاعلم لوگوں کی ہے۔

جواب: ...خطبۂ جمعہ گاتھم (بعض اُمور کے اِعتبار سے ) نماز کا ہے، جس طرح نماز کی قراءت عربی کےعلاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہوسکتی ،اسی طرح خطبہ بھی غیرعربی میں نہیں ہوسکتا ،" گویا عربی اِسلام کی سرکاری زبان ہے۔ جولوگ فارسی میں ،اُردو میں ،

<sup>(</sup>۱) أبو شمامة الحناط ان كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبّكن يديه فإنه في الصلاة. (باب ما جاء في الهدى في المشئ إلى الصلوة، سنن أبي داؤد ج: اص: ٨٣)، وفي حاشية سنن أبي داؤد: "ان النهي و الكراهة إنما هي في حق المصلى وقاصد الصلوة." (حاشيه نمبر: ٨، سنن أبي داؤد ج: اص: ٨٣)، ح: اص: ٨٣).

<sup>(</sup>٢) فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السُّنة المتوارثة من النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة فيكون مكروها تحريمًا. (عمدة الرعاية ج: ١ ص: ٢٠٠، تقصيل ك لي و يحتى: جو اهر الفقه ج: ١ ص : ٢٥٠، تأليف: مفتى أعظم بإكتان حضرت مولانا مفتى محد شفيع رحم الله ملته دارالعلوم كرا حى).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

انگریزی میں یاکسی اور زبان میں خطبہ پڑھتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ مگر چند جملے جوعر بی کے بول لیتے ہیں، حضرت إمام اعظم ّ کے نزد یک ان سے خطبے کا فرض ادا ہوجا تا ہے، اس لئے نمازِ جمعہ ادا ہوجائے گی، مگر خطبے میں'' غیر سرکاری'' زبان ملانے والے بے ڈھنگی بات کرنے کی وجہ سے گنہگار ہیں۔

#### جمعه کے خطبے کی شرعی حیثیت

سوال:...کیاجمعه کا خطبه پڑھنافرض ہے؟اورسنناواجب ہے؟عید بن کا خطبہ پڑھناسنت ہےاورسنناواجب ہے؟ کیا بیہ صحیح ہے؟

ہے۔ جواب:...جی ہاں! جمعہ کا خطبہ جمعہ کی نثرطِ لازم ہے، اس کے بغیر جمعہ بیں ہوتا۔عید کا خطبہ سنت ہے، وونوں کا سننا واجب ہے۔

# خطبه جمعه عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں دینا نیز کسی سرداریا حاکم کی تعریف کرنا

سوال:...خطبهٔ جمعه عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دیا جاسکتا ہے یانہیں؟ نیز خطبہ اللہ اور رسول کی تعریف اور توصیف کےعلاوہ کسی سرداریاحا کم کی تعریف میں پڑھاجا سکتاہے؟

جواب: عربی،اسلام کی'' سرکاری زبان' ہے،اس لئے جمعہ اور عیدین کا خطبہ عربی کے سوااور کسی زبان میں جائز نہیں۔' خطبے میں پیر مضامین ہونے جائمیں: حق تعالی شانہ' کی حمد وثنا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود شریف، تو حید و رسالت کی شیادت، مسلمانوں کو وعظ وقصیحت، خلفائے راشدین اور آل واصحاب کا ذِکر، نیک سیرت حاکم اسلام کے لئے اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے دُعا۔ (۱۹)

<sup>(</sup>١) فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة، وقالًا لَا بدمن ذكر طويل يسمى الخطبة. (هداية ج: ١ ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) وشرائط في غيره المصر والجماعة والخطبة ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٠٨).

 <sup>(</sup>٣) ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة إلا الخطبة كذا في الخلاصة فأنها سنة بعد الصلوة وتجوز الصلاة بدونها.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠ ١، الباب الرابع عشر في صلاة العيدين).

<sup>(</sup>٣) وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها أي في الخطبة خلاصة وغيرها فيحرم أكل وشرب وكلام ...... به يفتلي وكذا يجب الإستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص: ١٥٩).

 <sup>(</sup>۵) تفصیل کے لئے ملاحظة رمائیں: جواهر الفقه ج: ۱ ص: ۳۵۲ فرانه لا شک فی ان الحطبة بغیر العربیة خلاف السنة المتوارثة من النبی صلی الله علیه وسلم والصحابة فیکون مکروها تحریمًا (عمدة الرعایة هامش شرح الوقایة ج: ۱ ص: ۴۰۰).

<sup>(</sup>٢) الخطبة تشتمل على فرض وسنة فالفرض شيئان الوقت ...... والثاني ذكر الله تعالى كذا في البحر الرائق و كفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة ..... وأما سننها فخمسة عشر ..... البداءة بحمد الله ..... الثناء عليه بما هو أهله ..... الشهادتان ..... الحسلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ..... العظة والتذكير ..... زيادة الدعاء للمسلمين والمسلمات .... وذكر الخلفاء الراشدين والعَمَّيْنِ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مستحسن بذالك جرى التوارث كذا في التجنيس .. إلخ وعالم كيرى ج: الص ٢٠١١، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة) .

### جعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دینا

سوال:...ہمارےعلاقے تربت میں بعض لوگ جمعہ کا خطبہ علاقائی زبان میں دیتے ہیں ،اُؤان کے بعد خطیب تقریر شروع کرتا ہے ، دورانِ تقریر کچھوقفے کے لئے بیٹھ جاتا ہے ، کچرتقریر شروع کر دیتا ہے ، اورتقریر ختم ہوتے ہی نماز شروع ہوجاتی ہے ، کیا ایسا کرنا سچے ہے ؟

جواب:...خطبه صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زبان ميس ہونا چاہئے ،اس لئے بلوجى زبان ميس يامقاى زبان ميس جو پڑھتے ہيں، وہ صحیح نہيں۔ (۱)

### خطبه جمعه زبانی پڑھنامشکل ہوتو و مکھ کر پڑھے

سوال:...خطبهٔ جمعه میں خطیب اگرا کثر او قات انگ انگ کریا بھول کرایی غلطی کریے که معانی بدل جا ٹیس تو کیا اے خطبه کتاب میں دیکھ کرپڑھنے میں تر دّ دہونا جا ہے؟

جواب:..خطبهاحچمی طرح یا دکیاجائے ، یاد کیھ کر پڑھاجائے۔

### اگرخطبهظهرے پہلے شروع ہوتو سنت کب پڑھے؟

سوال:...صلوٰ قالجمعه میں جاررگعت سنت اوّل خطبہ کے دوران پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ خطبہ عین اس وفت شروع ہوتا ہے جبکہ ظہر کا وفت داخل ہوتا ہے، بلکہ اکثر دو تین منٹ قبل ہی شروع ہوتا ہے،اور بعد میں کوئی وفت دیانہیں جاتا۔

جواب:...اگراَذان زوال کے بعد ہوتی ہوتو اُذان ہوتے ہی سنت شروع کرلیا کریں،خطبہ شروع ہوتے ہوتے پوری ہوجا کیں گی،اوراگرونت سے پہلے ہی اُذان اورخطبہ شروع ہوجا تا ہے توسنتیں جمعہ کے بعد پڑھا کریں۔(۲)

#### خطبه جمعه سن بغيرنماز جمعهاداكرنا

سوال:...خطبہ سے بغیر جمعہ کی نمازنہیں ہوتی ، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس مسجد میں خطبہ نہ ہو وہاں جمعہ کی نمازنہیں ہوسکتی ،اوراگرآ دی دیر ہے مسجد پہنچے اور کسی وسری مسجد میں بھی جماعت کا وقت باقی نہ رہا ہواس صورت میں جب وہ مسجد میں پہنچتا

(١) فأنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السُّنة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروها تحريمًا. (عمدة الرعاية هامش شرح الوقاية للعلامة عبدالحي اللكنوي ج: ١ ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها ... الخ. (شامى ج: ٢ ص: ١٥٨). أيضًا: قال أبو جعفر: ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى: وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فروى أنها نزلت في شأن الخطبة، ومن جهة السُّنة ....... قال (أى ابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبو، فلا صلاة له ولا كلام حتى يفوغ الإمام .. إلخ. (شرخ مختصر الطحاوى، الابي بكر الجصاص الرازى ج: ٢ ص: ١٣٠ ، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت).

ہے اور وہاں جماعت کھڑی ہوچک ہے تو چونکہ اس نے خطبہ تو سنا ہی نہیں تو کیا امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرسکتا ہے؟ اور کیا وہ نماز ہوجائے گی یانہیں؟

جواب:... یہ توضیح ہے کہ جمعہ کی نماز خطبہ کے بغیر نہیں ہوتی '' کیکن جوخص ایسے وقت آیا کہ خطبہ ختم ہو چکا تھا،اس کی نماز ہوجاتی ہے ' (اگر چہ دیر میں آنے گی وجہ سے لائق مؤاخذہ ہے )، بلکہ اگر نمازِ جمعہ کی ایک یا دونوں رکعتیں رہ جا نمیں اور التحیات میں آئر شریک ہو، جب بھی وہ جمعہ ہی کی دور کعتیں پڑھےگا۔ ''

### خطبہ جمعہ کے دوران سنتیں پڑھنا

سوال :... یہاں سعود پیمیں جمعہ کے دن اکثر لوگ خطبہ جمعہ کے دوران سنتیں پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جبکہ خطیب حضرات ان کو پچھابیں کہتے ۔

جواب:...هارےز دیک جائز نہیں<sup>(۳)</sup>ان کے ز دیک جائز ہے۔

### خطبه جمعه کے دوران نماز پڑھنا سیج نہیں

سوال:.. بنماز جمعہ کے خطبہ کے دوران کوئی بھی نماز پڑھناؤرست نہیں ،گرایک شخص کا کہنا ہے کہ خطبہ کے دوران جب امام بیٹھتا ہے تواس وقت اگر کوئی شخص اِمام کے دوبارہ کھڑے ہونے سے پہلے نماز کی نیت کر لے تو کوئی حرج نہیں۔

۔ جواب:..خطبہ کے دوران نماز پڑھنا سیجے نہیں،خطبہ شروع ہونے سے پہلے نیت باندھ لی ہوتواس کو مختصر قراءت کے ساتھ پورا کر لے، دونوں خطبوں کے دوران إمام کے بیٹھے کے دفت نیت باندھنا جائز نہیں، درمختار میں ہے:

"اذا خرج الإمام فلا صلوة ولا كلام الى تمامها، ولو خرج وهو في السنة او بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الأصح ويخفف القراءة."
(شَائَ عَلَى جديد ج:٢ ص:١٥٨)

جمعہ کے خطبہ کے دوران دورکعت پڑھنا صرف ایک صحافی کے لئے استثنیٰ تھا سوال:...جمعہ کاخطبہ شروع ہے، آنے والا دورکعت پڑھے یانبیں؟

<sup>(</sup>١) وشرائط ...... المصر والجماعة والخطبة ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٨٠٠٨، باب صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>۲) ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۸ ۱، الباب السادس عشر).
 ۳) في الدر المختار و من أدركها في التشهد أو سحود سهو على القول به فيها بتمها حمعة ... الخروف داختار و لهما

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: ومن أدركها في التشهد أو سجود سهو على القول به فيها يتمها جمعة ... الخ. وفي ردا ختار ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى تشترط له النية الجمعة وهي ركعتان. (الدر المختار مع الرد الحتار ج ٢٠ ص ١٥٨). أيضًا: من أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد أو فيما سواه صلّى ما أدرك معه وقضى ما فاتاه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ...... الحجة للقول الأوّل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صلاة الإمام .. إلخ. (شرح مختصر الطحاوي ج ٢٠ ص ١١٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها. (شامي ج: ٢ ص: ١٥٨ ، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

جواب:...بیمسلدائمہ کے درمیان مختلف ہے، امام ابوصنیفہ ؒ کے نزدیک ناجائز ہے'، اس سلسے میں جوحدیث آتی ہے، امام ابوصنیفہ ؒ کے نزدیک و ہای صحابی کے ساتھ خاص تھی ،اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر خطبہ روک دیا تھا۔ <sup>(۱)</sup> خطبہ جمعہ کے دوران ففل بڑھ صنا اور گفتگو کرنا

سوال:...اکثر نمازِ جمعہ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ امام صاحب خطبہ ویتے ہیں اور بعض لوگ سنت یانفل نماز پڑھتے رہتے ہیں،اور بعض آپس میں گفتگو کرتے ہیں،کوئی ادب کے ساتھ نہیں بیٹھتا،جس طرح مرضی ہوٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں،اس مسئلہ پر حدیث کی روشیٰ میں جواب دیں،اور بیٹھنے کے متعلق بھی کھیں کہ جب امام صاحب خطبہ شروع کریں تو جس طرح مرضی ہو بیٹھ جا کیں یا کہ دوزانو ہوکر بیٹھا جائے؟

جواب:...خطبہ کے دوران نفل پڑھنا حرام ہے، ''سنتِ مؤکدہ اگر خطبہ سے پہلے شروع کر چکا تھا تو خطبہ کے دوران بوری
کرلے اور ذرامخضر کردے ۔خطبہ کے دوران کسی قتم کی گفتگو بھی حرام ہے، حدیث میں ہے کہ:'' جس نے جمعہ کے دن خطبہ کے دوران ورسے کو چپ کرانے کے لئے'' خاموش'' کا لفظ کہا ،اس نے بھی لغو کا ارتکا ب کیا'' ۔'' ) نیز ارشاد ہے کہ:'' جو خص جمعہ کے دن کسی لغو کا ارتکا ب کرے ،اس کے جمعہ کا لؤاب ضائع ہوجا تا ہے ۔'' بعض مسجدوں میں خطبہ کے دوران چندے کے جمولی پھرائی جاتی ہوجا تا ہے ۔' بعض مسجدوں میں خطبہ کے دوران چندے کے لئے جمولی پھرائی جاتی ہوجا تا ہے ۔ خطبہ کے دوران بیٹھنے کی کوئی خاص ہیئت مقرر نہیں ،جس طرح سہولت ہے ، یہ بھی ناجا کرنے ،اوراس سے ثواب جمعہ ضائع ہوجا تا ہے ۔ خطبہ کے دوران بیٹھنے کی کوئی خاص ہیئت مقرر نہیں ،جس طرح سہولت

(١) وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطبته قال وهذا عند أبي حنيفة. (هداية ج: ١ ص: ١١) أيضًا: مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١٦٠ كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة).

(٢) عن جابو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما رواه مسلم ومشكوة ص: ١٢٠ ، باب الخطبة والصلاة) وفي حاشية المشكوة: قوله فليركع ركعتين حملها ...... الشافعية على تحية المسجد فإنها واجبة عندهم وكذا عند أحمد وعند الحنفية لما لم تجب في غير وقت الخطبة لم تجب فيه بطريق الأولى وهو مذهب مالك وسفيان الثورى وعليه جمهور الصحابة والتابعين كذا قال النووى وتأوله بأن المراد اراد أن يخطب بقرينة الأحاديث الدالة على وجوب حرمة الصلوة في وقت الخطبة وقد ثبت في الصحيحين ان جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بذاك الرجل الداخل وقبل كانت هذه القصة قبل أن يشرع في الخطبة وقيل كانت الخطبة والصلاة، الفصل الأولى).

(٣) إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها. (شامى ج: ٢ ص ١٥٨). أيضًا ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع وذالك لقول الله تعالى: وإذا قرى القران فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة. ومن جهة السُّنة ...... قبال (ابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١٣١، باب صلاة الجمعة).

(٣) عن أبي هـريـرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٢ ا ، باب التنظيف والتكبير).

(۵) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها ... إلخ. (مشكوة ص: ٢٣)، باب التنظيف والتكبير).

(٢) ويحرم في الخطبة ما يحرم في الصلاة حتى لا ينبغي أن يأكل أو يشرب والإمام في الخطبة كذا في الخلاصة.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤ ١ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

ہو بیٹے، گرٹانگیں پھیلاکر بیٹھنا خلاف اوب ہے،اس سے احتر از کرنا چاہتے،اور گھٹنے کھڑے کر کے ان پرسرر کھ کر بیٹھنا بھی دُرست نہیں،اس سے نیندا آجاتی ہے۔

#### دوران خطبة تحية الوضو بحية المسجدا دابكرنا

سوال:...دورانِ خطبة تحية الوضو، تحية المسجدادا كرسكتے بين؟

جواب:..خطبے کے دوران إمام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک تحیۃ الوضویا تحیۃ المسجد جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### خطبے کے درمیانی و تفے میں وُ عاکر نا

سوال:...ہمارے محلے کے إمام صاحب کا کہنا ہے کہ جمعے کے خطبے کے درمیانی وقعے میں دِل میں بغیرز بان ہلائے اور بغیر ہاتھ اُٹھائے وُ عامانگنا جائز ہے، جبکہ ایک نمازی کا کہنا ہے کہ یہ جائز نہیں ، جبکہ علماء سے سنتے آئے ہیں کہ یہ وفت وُ عاکی قبولیت کا وفت ہے۔

جواب:...جمعے کےخطبول کے درمیانی و تفے میں بغیر ہاتھ اُٹھائے اور بغیر زبان ہلائے دِل میں وُعاما نَگنا چاہئے ، یہ قبولیت کا وقت توہے ،لیکن زبان سے دُعا کرنے کی إجازت نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### خطبہ کے دوران ، اُڈان کے بعددُ عامانگنا

سوال:...جمعہ کے خطبہ کے دوران اُ ذان کے بعد دُعاما نگنا چاہئے یانہیں؟اور خطبہ کے نیج میں دُعاما نگی جائے یانہیں؟ جواب:...! مام کے منبر پر ہیٹھ جانے کے بعد ذکر و دُعا کی اجازت نہیں، بلکہ خاموش رہنا اور خطبہ کا سننا واجب ہے،اس لئے نہ جمعہ کی اُ ذان کا جواب دیا جائے، نہ خطبہ کے دوران دُعاما نگی جائے،! مام کی دُعاپر وِل میں آمین کہی جائے۔ (\*)

(۱) إذا شهد الرجل عند الخطبة ان شاء جلس محتبيًا أو متربعًا أو كما تيسر ...... ويستحب أن يقعد كما يقعد في الصلاة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٨) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

(۲) وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطبته قال وهذا عند أبي حنيفة. (هداية ج: ١ ص: ١٦١). أيضًا: ومن جهة السُّنة ....... قال (ابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ١٣٠، ١٣١). (٣) وقال البقالي في مختصره: وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرًا فإن فعلوا ذلك أثموا، وقيل أساءوا ولا إثم عليهم، والصحيح هو الأوّل وعليه الفتوئ. (شامي ج: ٢ ص: ١٥٨، باب الجمعة).

(٣) وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ..... سواء كان كلام الناس أو التسبيح أو تشميت العاطس ... الخرع المام يخرج الإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك (عالم كيرى ج: اص: ١٣٧). قال أبو جعفر: ومن دخل المسجديوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى: وإذا قوى القران فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة، ومن جهة السُّنة ...... قال (ابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ١٣١، ١٣١، باب صلاة الجمعة، طبع دار السراج، بيروت).

### جمعہ کے خطبہ سے پہلے تشمیہ بلندآ واز سے کیوں نہیں پڑھی جاتی ؟

سوال:...جعد کے خطبہ میں بسم اللہ بلندآ واز ہے پڑھ کر کیوں نہیں شروع کیا جا تا؟ جواب:...ای طرح منقول جِلا آتا ہے۔<sup>(ا</sup>

#### خطبہ جمعہ کومسنون طریقے کے خلاف پڑھنا

سوال:...جعد کا خطبه صلوٰۃ وسلام کے بغیرا داہوجائے گایانہیں؟ جواز کی صورت میں تُواب میں فرق آ جائے گایانہیں؟ مثلاً: صورت اس كى يه وكه پهلے خطبه ميں سورةُ الم تركيف اور ثاني ميں سورةُ قريش پڑھى جائے تو خطبہ جمعه ادا ہوجائے گا يانہيں؟

جواب:..خطبه کا فرض توادا ہوجائے گا،لیکن سنت کےخلاف ہے،اور بیظا ہرہے کہ جب خطبہ خلاف سنت ہوگا تو ثواب میں تو فرق آئے گا۔

### خطبے سے پہلے إمام كاسلام كہنا

سوال:...خطبہ سے پہلے امام کا برسرِمنبرسلام کہنا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے یا بدعت ہے یا انمہ اربعہ کے زديك جائزے؟

جوا ب:...در مختار میں ترک سلام کوسنن میں شار کیا ہے ،اور إمام شافعی کا قول ہے کہ جب منبر پر بیٹھے تو سلام کیے۔

#### خطبے میں خلفائے راشدین کا ذکر کرنا ضروری ہے

سوال:..بعض مساجد میں علاء ( خطیب ) نماز جمعہ میں جو خطبہ شریف دیتے ہیں ، اس کے دوسرے حصے میں خلفائے راشدینؓ کے جواسائے مبارک ذکر کئے جاتے ہیں ،ان کوذکر نہیں کرتے۔

جواب:..خطبہ میں خلفائے راشدینؓ کا ذکر خیر مندوب ہے، مگر چونکہ بیاال سنت کا شعار ہے،اس لئے خلفائے راشدینؓ کے ذکر خیر کار ک کرنا نہایت نامناسب ہے۔ (\*

### خطبہ جمعہ کے دوران دُ رود نثر یف پڑھنے کاحکم

سوال:... جمعہ کے خطبہ کے دوران خطبہ میں رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنہم کے اساء مبارک آتے

والثاني ذكر الله تعالى وكفت تحميدة أو تهليلة أو (١) الخطبة تشتمل على فرض وسنة فالفرض شيئان الوقت تسبيحة هذا إذا كان على قصد الخطبة ... إلخ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤ ١ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>٢) ومن السُنة ..... ترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة وقال الشافعي إذا استوى على المنبر سلم ... إلخـ (در مختار مع رد المتار ج: ٢ ص: ١٥٠ ، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٣) ويندب ذكر الخلفاء الراشدين ... إلخ رشامي ج: ٢ ص: ٣٩ ١ ، باب الجمعة ، مطلب في قول الخطيب ... إلخ).

ہیں تو گزارش میہ ہے کہ اس دوران خاموثی سے خطبہ سناجائے یا دُرود شریف یارضی اللہ عنہ کہا جائے؟

جواب:...خطبہ کے دوران زبان ہے ڈرودشریف پڑھنا جائز نہیں، خاموش رہنا جاہئے ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو دِل میں بغیرز بان ہلائے ڈرودشریف پڑھ لے''صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پربھی دِل میں رضی اللہ عنہم کہہ لے تو گوئی مضا نَقہ نہیں ،مگرز بان سے نہ کہے۔

سوال:...جمعہ کی نمازے پہلے جو خطبہ 'عربی میں' پڑھا جاتا ہے،اس کے درمیان ایک آیت ایس بھی آتی ہے جس میں وُرود پڑھنالازی ہوتا ہے،میری معلومات کے مطابق خطبہ کے دوران کسی قسم کی تنبیج و نماز جائز نہیں، چنانچہ وُرود شریف بھی نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس آیت کے بعد خطیب خطبہ میں ہی وُرود پڑھ لیتا ہے، باواز بلند جو تمام نمازیوں کی طرف سے وُرود ہوجاتا ہے،اس لئے نمازیوں کو وُرود پڑھنا شروع کردیتے ہیں، لئے نمازیوں کو وُرود پڑھنا شروع کردیتے ہیں، حالانکہ خطبہ میں خاموشی کا حکم ہے۔

جواب:...سامعین این دِل میں دُرود شریف پڑھیں ،خطبہ کے دوران بلندآ واز سے دُرود شریف پڑھنا جا رُنہیں۔ (\*) پر سے بعد سے سے بڑھنا جا رُنہیں۔

### خطبہ جمعہ کے دوران باواز آمین کہنا سیح نہیں

سوال:... یہاں خطبہ جمعہ میں دُوسرے خطبہ کے دوران جب خطیب صاحب دُعا سُیکلمات پڑھتے ہیں تو تقریباً سب ہی لوگ ہاتھا ُٹھا کر باوازِ خفیف آمین کہتے جاتے ہیں ،کیا پیمل جائز ہے؟

جواب: ... خطبہ کے دوران زبان ہے آمین کہنا سیج نہیں، دِل میں کہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### دورانِ خطبه سلام کرنا، جواب دیناحرام ہے

سوال:..مبجد میں جمعه کا خطبہ پیش امام پڑھ رہا ہوا در کوئی شخص آ کرسلام کرے تو مبجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کواس کے سلام کا جواب دینا جائے؟

جواب: ...خطبه کے دوران سلام کہناا ورسلام کا جواب دینا دونو ں حرام ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### خطبہ کے دوران گفتگواوراً ذان کا جواب دینا

سوال:...شریعت میں خطبہ کے کیا اَحکام ہیں؟ اور خطبہ کی اَ ذان کا زبان سے جواب وینا جا تُز ہے؟ تفصیل سے

(۲،۱) قوله ولا الكلام ...... وكذالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب وعليه الفتوئ. (ردالحتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۵۸ ا، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرًا فإن فعلوا ذلك أثموا. (فتاوي شامي ج:٢)
 ص:١٥٨، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

<sup>(</sup>م) وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ..... أو رد السلام ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٥ ١ ، كتاب الصلاة).

جواب بتائيں ۔

جواب:...خطبہ کے دوران گفتگو کرناحتیٰ کہذکر واذ کارکرنا بھی ممنوع ہیں،خطبہ کی اَذان کا جواب بھی دِل میں وینا چاہئے زبان سے نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### خطبه کے دوران چندہ لینا دینا جائز نہیں

سوال: بنمازِ جمعہ کے خطبہ کے دوران اسلام نے بولنے پر شخت ترین پابندی عائدگی ہے، کیکن بعض مسجدوں میں میں خطبہ کے دوران نمازیوں سے چندہ وصول کیا جاتا ہے، اورغلہ زور زور سے بچاکر'' چندہ مسجد'' کی صدابلندگی جاتی ہے، جس ہے نمازیوں کی توجہ خطبہ سے ہٹ جاتی ہے، اور نمازی حضرات چندہ دینے کے لئے مصروف ہموجاتے ہیں۔ کیا پیطریقہ جائز ہے؟ کیاا تظامیہ سجد پر گناہ ہوگا؟ کیا چندہ دینے والوں پر بھی گناہ ہوگا جو خطبہ سے تو جہ ہٹادیتے ہیں؟

جواب:...خطبہ جمعہ کے وقت جس طرح سلام و کلام جائز نہیں ،ای طرح چندہ جمع کرنا بھی جائز نہیں ،انتظامیہ بھی گنا ہگار ہے، چندہ لینے والا بھی اور چندہ دینے والا بھی۔ <sup>(۲)</sup>

#### خطبهٔ جمعه کی اُ ذان ہے لے کر دورکعت فرض تک وُ نیاوی بات کر نا

سوال:...اُردو میں بیان کئے گئے وعظ کے بعد عربی کے خطبے کی اَ ذان سے لے کردورگعت نماز فرض جمعہ کی ادائیگی کے دوران کے وقفے میں اگر اِما مِسجد اِ قامتِ نماز سے چند لیمے پہلے وُ نیاداری کی کوئی بات کریں تو کیاوہ نماز جمعہ کی ادائیگی میں کسی فتم کے شرق نقطے یا حدود کو پچلا نگنے کا مستوجب تو نہیں ہوتا؟ کیونکہ عربی میں خطبہ بھی نماز جمعہ کا مسلسل ایک حصہ ہوتا ہے، اس دوران کوئی بھی دیگراُ مور کے مسائل بیان کرنے چاہئیں یانہیں؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب:... جمعہ کے خطبے کے دوران بات چیت کرنا یا کسی اور عبادت میں مشغول ہونامنع ہے، خطبہ سننا واجب ہے،البتہ وقفے میں اِمام کوئی ضروری شرعی مسئلہ بیان کرسکتا ہے۔ <sup>(r)</sup>

# خطبے کے دوران آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک آنے پر ڈرود بھیجیں یا خاموش رہیں؟

سوال:...نمازِ جمعہ کے خطبے میں مولوی صاحب جب وُرود شریف پڑھتے ہیں تو جس کے جواب میں اکثر نمازی بھی بلند آ داز ہے دُرود شریف پڑھنا شروع کردیتے ہیں ، جبکہ خطبہ خاموثی سے سننا واجب ہے، خطبے کے دوران بلندآ واز سے وُرود شریف

(۱ و ۲) قال أبو جعفر: ومن دخل المسجديوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى: وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة، ومن جهة السُّنَة ...... قال (ابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتَّى يفرغ الإمام. (شرح مختصر الطحاوي ج: ۲ ص: ۱۳۰، ۱۳۱، باب صلاة الجمعة).

(٣) الضاع الدُبالا، تيز: ويحرم في الخطبة ما يحرم في الصلاة حتى لا ينبغي أن يأكل أو يشرب والإمام في الخطبة.
 (عالمگيري ج: ا ص: ٣٤ ، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، طبع رشيديه).

پڑھاجاسکتاہے کنہیں؟ جبکہآپ سلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے ڈرود شریف پڑھنا باعث ِثواب وخیر و برکت ہے۔ جواب: ...خطبے کے دوران بولنے کی اجازت نہیں ، اس لئے ڈرود شریف بھی دِل میں پڑھنا چاہئے ، زبان سے نہیں ۔ <sup>(۱)</sup>

### خطبے کے دوران دُعاماً نگنا، نیز دُوسری اُذان کا جواب دینا

سوال: یعض حضرات جمعہ کے دونوں خطبوں کے دوران جبکہ امام پہلے خطبے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے بیٹھتا ہے، دونوں ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما نگتے ہیں،اسی طرح بعض حضرات ا مام کے منبر پر ہیٹھنے کے بعد دی جانے والی دُوسری اَ ذان کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما نگتے ہیں ،معلوم بیکرنا ہے کہ کیا بیطریقہ تھے ہے؟

جواب:...اِمام کے منبر پر بیٹے جانے کے بعد ذِکرودُ عاکی اِجازت نہیں، بلکہ خاموش رہنااور خطبے کاسنناوا جب ہے،اس لئے نہ جمعہ کی اُذان کا جواب دیا جائے اور نہ خطبے کے دوران دُ عاما نگی جائے،اِمام کی دُ عاپر دِل میں آمین کہی جائے۔

#### خطے میں خطیب کا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا

سوال:...جمعہ کا خطبہ کہتے وقت کیا خطیب ایسے ہاتھ باندھ سکتا ہے جیسے نماز میں کھڑا ہو؟ سنا ہے بیداد ب صرف اللہ ک دربار (نماز) کا ہے۔

جواب: ..خطبے میں ہاتھ سیدھے چھوڑ کر کھڑا ہونا جا ہے۔

#### جمعه کے خطبے کی اُزان کا جواب دینا

سوال:...جمعہ کی نماز میں سنتوں سے پہلے ایک اُؤان ہوتی ہے،اور دُوسری سنتوں کے بعد، دونوں میں سے کس اُؤان کا جواب دینا چاہئے؟

جواب: ...جمعه میں خطبے کی اُذان کا جواب نہیں ویاجا تا۔ <sup>(۳)</sup>

### جعہ کے وعظ کے دوران ذکراللّٰہ یا دُرودشریف پڑھنا

سوال: ... كيانمازِ جمعه ميں وعظ كے درميان ذكر الله يا وُرود شريف پڑھنا ھيج ہے؟

<sup>(</sup>۱) كذلك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب. (ردالحتار ج: ١ ص: ١٥٠). (۲) وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرًا فإن فعلوا ذلك أثموا. (شامي ج: ٢ ص: ١٥٨). قال أبوجعفر: ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة ...... إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. الحديث. وأيضًا: إتفقوا على أن من كان قاعدًا في المسجد حتى إبتدأ الخطبة لم يركع كذالك الداخل، كما لم يختلف الداخل والجالس في منع الكلام، والعلة الجامعة بينهما كونه مأمورًا بإستماع الخطبة في الحالين. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>m) قال: وينبغى أن لا يجيب بلسانه إتفاقًا في الأذان بين يدى الخطيب ... إلخ. (در مختار ج: ١ ص: ٩٩٩، باب الأذان).

#### جواب:...وعظ کے دوران دعظ کی طرف متوجہ ہونا جا ہے ،اس وقت کچھ پڑھنا صحیح نہیں ۔<sup>(۱)</sup>

### خطبه بجمعه کے دوران خاموشی اور لاؤڈ اسپیکر کا اِستعال

سوال: ... جعد کے خطبے کے دوران مکمل خاموثی اختیار کرنے اور پیکہ سلام کا جواب تک نہ دینے کے اُحکامات ہیں ، مسجد میں موجود لوگ تو کسی حدیک اس کی پابندی کر سکتے ہیں ، لیکن جبکہ مولوی صاحب اُذان کے لاؤڈ اسپیکر پر خطبہ پڑھ رہے ہوں تواس صورت میں گھرول میں موجود ہزاروں مرواور عورتیں ، مرئوں پر گزرتے اور بازاروں میں خرید وفر وخت کرتے ہوئے لوگ ، نمازی تیاری اور مختلف کا مول کو اُنجام دینے میں مصروف لوگ ، واضح اورصاف طور پر خطبے کے الفاظ سننے کے باوجود اس کے احترام میں خاموثی اِختیار نہیں کر سکتے ۔ دریافت میرکنا ہے کہ اس طرح اُذان کے لاؤڈ اسپیکر پر پڑھنے سے اس کا اِحترام نہونے کی صورت میں اس کا وبال کس نہیں کر سکتے ۔ دریافت میرکنا ہے کہ اس طرح اُذان کے لاؤڈ اسپیکر پر پڑھنے سے اس کا اِحترام کرنے سے قاصر ہوں ؟ معلوم میرکنا ہے کہ سر ہوگا؟ آیا مولوی صاحب یاان افراد کے جن کے کا نوں میں آواز آر بی ہواور وہ اِحترام کرنے سے قاصر ہوں ؟ معلوم میرکنا ہے کہ اس طرح لاؤڈ اسپیکر پر خطبہ جعد پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟

جواب: ...مسئلہ یہ ہے کہ پہلی اُذان پر ہر شم کا کار دبار بند کردینا، اور نماز جعد کے لئے جانا واجب ہوجاتا ہے، اُذانِ جعد کے بعد کار دبار میں مشغول ہونا حرام ہے، اُس لئے بازاروں میں خرید وفر وخت کرنے والوں کے بارے میں تو آپ کو پریثان ہونے کی ضرورت نہیں ۔اُذانِ جعد سن کرنمازِ جعد کے لئے نہ آنا خودا تنابرا گناہ ہے کہ تین جعے ایسا کرنے سے دِل پر نفاق کی مہرلگ جاتی ہے، جو تو بہ کے بغیر مرتے دم تک نہیں ٹوٹی ۔ ایسے لوگ اگر کار وبار کی وجہ سے خطبہ بجعہ نہیں سنتے تو اس میں قصوران کے نفاق کا ہے نہ کہ خطبے کی آواز کا۔

جہاں تک جمعہ کی تیاری کرنے والوں کاتعلق ہے، تو کیا جمعہ تیاری خطبہ شروع ہونے کے بعد کی جاتی ہے؟ جمعہ کی تیاری تو یہ کہ آدی کم سے کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے تو مسجد میں موجود ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹے جاتے ہیں، اور پہلی، دُوسری، تیسری اور چوتھی گھڑی میں آنے والوں کے نام علی التر تیب لکھتے رہتے ہیں، اور جب امام خطبے کے لئے نکلتا ہے تو وہ اپنے وفتر لیسٹ کرر کھ دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبے کے سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ گویا خطبہ شروع

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأوّل (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٩) ل أيضًا؛ قال أبو جعفر: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة ، جلس الإمام على المنبر، وأذن المؤذن بين يديه، وامتنع الناس من الشراء والبيع وأخذوا في السعى إلى الجمعة . . . إلخ قال أبوبكر بن أحمد: وذالك لقول الله عز وجلّ: يَأيها الذين المنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فانتظمت الآية المعانى، الأذان للجمعة ولزوم السعى إليها، وترك الإشتغال بالبيع. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ١٣ ا، باب صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى الجعد الضمرى وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع
 الله على قلبه. (أبو داؤد ج: ١ ص: ٥٩ ١) باب التشديد في ترك الجمعة).

ہونے کے بعد جولوگ آتے ہیں ءان کے ناموں کا إندراج ان صحیفوں میں نہیں ہوتا ، اوران کی حاضری نہیں لگتی <sup>(۱)</sup>اس لئے نماز جمعہ کی تیاری کوخطے تک مؤخر کرنا تہایت غلط اور بُراہے ، الآیہ کہ بھی کسی خاص عذر کی وجہ سے ایسا ہوجائے تو معذوری ہے۔

جہاں تک گھر کی مستورات کا تعلق ہے،ان کے ذہبے جمعہ کوآنا اور خطبہ سننا فرض نہیں،''تاہم اگر گھروں میں خطبے کی آواز آ رہی ہواور وہ اس کے احترام میں خاموثی اختیار کریں تو ان کے لئے بھی سعادت ورحمت کا موجب ہے۔سڑکوں پرگز رتے ہوئے لوگوں کے کان میں اگر خطبہ جمعہ کی آ واز آ رہی ہوتو سرموں پر چینتے چلاتے اور شور مجاتے چلنا عیب کی بات ہے، جو إنسانی و قار کے

خلاصہ بیکہ آپ نے جتنے امور فرکر کئے ہیں ،ان میں کوئی بات بھی الی نہیں جولاؤڈ اسپیکر پرخطبہ دینے ہے مانع ہو، تاہم اگر خطبے کی آ وازم تجد تک محدود رہے تو اچھاہے۔

# جمعہ کا خطبہ ایک نے پڑھااور نماز ڈوسرے نے پڑھائی

سوال:... پچھلے دنوں میں جمعہ پڑھنے گیا، جمعہ کا خطبہاور جمعہ کی نمازا لگ الگ مولوی صاحب نے پڑھائی، کیا اس طرح جمعہ پڑھانا جائز ہے؟ اسلام کی زوے اس کا جواب و پیجئے۔

جواب:... بہتریہ ہے کہ جو شخص خطبہ پڑھے نماز بھی وہی پڑھائے ، تاہم اگرؤوسرے نے نماز پڑھاوی تب بھی جائز ہے۔

# خطبها درنماز میں لوگوں کی رعایت رکھنی جا ہے

سوال: ..جیسا که میں نے خودمشاہدہ کیا ہے کہعض علماءنمازوں میں اور خاص کر جمعہ کی نماز میں کمبی قراءت پڑھتے ہیں، اورنماز کے بعد کمبی دُعا کمیں مانگتے ہیں ،کیا یہ غلط طریقہ نہیں ہے؟ کیونکہ جماعت میں ایسےلوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جن میں سے کسی کو ضروری کام ہوتا ہے، پاکسی کا وضو تکلیف ہے ہو، قرآن وسنت کی روشنی میں وضاحت فرما نمیں۔

جوا ب:...خطبها درنماز اتنی کمبینهیں ہونی جا ہے کہ لوگ اُ کتاجا ئیں '' اور بعد کی وُعامیں اوگ مختار ہیں کہاس میں شریک ہوں یا ندہوں ،اس لئے اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوتو جاسکتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) وعنه (أي أبي هريرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأوّل فالأوّل ...... فإذا حرج الإمام طَوُّوا صُحفَهم ويسمتعون الذكر. متفق عليه. (مشكّوة ج: ١ ص: ٢٢ ١٠ كتاب الصلاة، باب التنظيف والتكبير، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) لا تجب الجمعة على العبيد والنسوان والمسافرين والمرضى. كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ا ص: ٣٣ ا ، كتاب الصلاة ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ) ـ

٣٠) ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب كذا في الكافي، وإذا احدث الإمام بعد الخطبة فاستخلف رجلا ان شهد الخليفة الخطبة جاز والا فلا. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٤ ، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>٩) تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩٤).

#### نماز جمعه دوباره يزهنا

سوال:...ایک آدمی کئی مسجدوں میں ایک ہی دن جمعہ کی نماز (دور کعت فرض نماز) بحالت مجبوری یا تواب کی خاطر پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ لیعنی زید مسجد طوبی سے ۲ رکعت نماز فرض (جمعہ) کی پڑھ کر مسجد قبامیں پھر دور کعت نماز فرض (جمعہ) پڑھے۔ جواب:...ایک نماز کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ،البتہ فل کی نیت ہے دُوسری جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ (۱)

## نمازِ جمعه کی سنتوں کی نبیت کس طرح کریں؟

سوال: بنمازِ جمعہ جو کہ نمازِ ظہر کے لئے قائم مقام ہے اس میں پہلی چارسنت کی نیت کس طرح پڑھی جائے گی؟ نیت میں وقت نام جمعہ کالیاجائے گا کہ ظہر کا؟ ای طرح جمعہ کے دوفرض کے بعد جو چارسنت ، دوسنت اور دوفل ہیں ، ان کی نیت بھی پڑھتے وقت اس میں وقت کا نام جمعہ کالینا ہوگا یانہیں؟ اس کی بھی صحیح نیت کا طریقہ تکھیں۔

جواب:...جمعہ سے پہلے اور بعد کی سنتیں،سنت ِجمعہ ہی کہلاتی ہیں،سنت ِجمعہ ہی کی نبیت کی جاتی ہے، ویسے سنت مطلق نماز کی نبیت سے بھی ادا ہوجاتی ہے،اس میں وقت کا نام لینا بھی ضروری نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# كياسنن جمعه كے لئے تعين جمعه ضروري ہے؟

سوال: ...سنن جمعہ کے لئے تعین جمعہ کو آپ نے ضروری تحریر فر مادیا ہے، حالانکہ کتبِ فقد میں تصریح موجود ہے کہ سننِ نماز کے لئے مطلق نیت کافی ہے، آپ بمع حوالہ وضاحت سیجئے۔

جواب: تعینِ جمعہ کومیں نے ضروری نہیں لکھا، سائل نے یہ پوچھاتھا کہ جمعہ کی سنتوں میں نیت ظہر کی کی جائے یا سنتِ جمعہ کی استِ جمعہ کی استِ جمعہ کی بنتِ جمعہ کی نیت ہوتی ہے، سنتِ ظہر کی نہیں۔' رہایہ کہ سنت کے صحیح ہونے کے لئے تعینِ نیت شرط ہے یانہیں؟ یہ الگ مسکلہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ:'' سنت بغیرتعین کے بھی ادا ہوجاتی ہے، تعین نیت اس کے لئے شرطنہیں۔''(")

(۱) ويصلى المتنفل خلف المفتوض، لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلوة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء. (هداية ج: ۱ ص: ۲۷ ا، كتاب الصلاة، باب الإمامة).

(٢) (وكفى مطلق نية الصلاة) وإن لم يقل لله (لنفل وسُنة) راتبة (وتراويح) على المعتمد إذ تعينها بوقوعها وقت الشروع وفي الشامية: (قوله وكفى إلخ) أى بأن يقصد الصلاة بلا قيد نفل أو سُنّة أو عدد (قوله لنفل) هذا بالإتفاق (قوله وسُنّة) ولو سُنّة فجر ...... (قوله على المعتمد) أى من قولين مصححين و (دانحتار مع الدر المختار ج: اص: ١٥ ام، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) ثم إن كانت الصلاة نفلًا يكفيه مطلق النية، وكذالك إذا كانت سُنَّة في الصحيح، هداية، والتعيين أفضل وأحوط ...... والمعتبر في النية عمل القلب، لأنها الإرادة السابقة للعمل اللاحق فلا عبرة للذكر باللسان. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ٨٤، باب شروط الصلاة التي تتقدمها، طبع قديمي، أيضًا: رد المحتار ج: ١ ص: ١٤ ٣، باب شروط الصلاة).

# جعہ ہے بل چاررکعت پڑھنا کیہاہے؟

سوال:...میں اور میرا دوست حرم شریف میں نمازِ جمعہ پڑھنے گئے ، جب ہم پہنچے تو جماعت کھڑی تھی ، چارر کعت سنت جو دو رکعت فرض جمعہ سے پہلے ادا ہوتے ہیں کے بارے میں میرے اور میرے دوست کے درمیان تکرار ہوگئی ، میں کہتا ہوں کہ چارر کعت سنت پڑھی جائیں گی ،میرا دوست کہتا ہے کنہیں پڑھی جائیں گی۔

جواب: ...ظهراور جمعه بيلي حارر كعت سنت مؤكده بين ،اگر پہلے پڑھنے كاموقع نه ملے تو بعد ميں پڑھنا ضرورى ہے۔ سنت قبل الجمعه كا ثبوت

سوال:...اس وقت میں وَمام میں کام کرتا ہوں، اور جمعہ کی چارسنتیں جو پہلے پاکستان میں پڑھی جاتی ہیں، یہاں پر کہتے ہیں کہ پہلےنہیں پڑھی جاتیں، چونکہ زوال کا وقت ہوتا ہے، یہاں پوچھنے پرکوئی کہتا ہے کہ پڑھلوکوئی حرج نہیں، کوئی بولتا ہے نہیں پڑھو، ہہر حال کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا،اس لئے آپ اس کاحل لکھ کر بھیجیں کہ کیا کیا جائے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام ؓ ہے سنت قبل الجمعه کا پڑھنا ثابت ہے، اس کی تفصیل اعلاء السنن ک ساتویں جلد میں موجود ہے۔

# جمعه كي نماز ميں لمبي قراءت كرنا

سوال:... جمعہ کی نماز میں بہت سے افرادا ہے بھی آ جاتے ہیں جو کہ بیار ہوں یا معذور ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت می مجوریاں ہو علق ہیں۔ جمعہ کے روز یہاں ایک امام صاحب نماز کی امامت کرتے ہیں، لیکن خدامعلوم کہ سمضمون کے پروفیسر ہیں کہ وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ امامت کے کیا آ داب ہیں؟ قراءت کے فن سے قطعی ناواقف ہونے کے باوجود لمی قراءت فرماتے ہیں، اور جس انداز سے پڑھتے ہیں مجھوم کہ میری نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کے غلط پڑھنے اور لمی کمی سورتیں غلطا نداز سے زیر کی غلطیوں کے ساتھ پڑھنے ہیں معلوم کہ میری نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کے غلط پڑھنے اور المی گمی سر یونوعیت کی، اوگ کھڑے زیر کی غلطیوں کے ساتھ پڑھنے سے میراذ بمن بہت اُلھتا ہے۔ جمعہ کی نماز میں باہم حمن میں گری اور وہ بھی شد یونوعیت کی، اوگ کھڑے ہیں، وہ لمی سورتیں پڑھنے کی کوشش فرماتے ہیں، ایک دن تو میرے سامنے ایک بڑے صاحب چکرا کر گرگئے ۔ کیا ایسے اِمام صاحب ہیں، وہ لمی طریقہ ہے؟ اور غلط قرآن پڑھنے کا کیا عذاب ہے؟ اور اس کا کوئی طریقہ ہے؟ اور غلط قرآن پڑھنے کا کیا عذاب ہے؟ اور اس کا کوئی فون ذمہ دارہے؟

جواب:... غلط پڑھنے والے کی امامت جائز نہیں '<sup>r</sup> اور نماز میں بیاروں ، کمزوروں کی رعایت کرنے کا حکم ہے۔

<sup>(</sup>١) بخلاف سنة الظهر وكذا الجمعة انه يتركها ويقتدي ثم يأتي بها في وقته ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٥٨).

<sup>(</sup>٢) عن أبى عبدالرحمن السلمى قال: كان عبدالله يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا. (اعلاء السنن ج: ٢ ص: ٤). نيرتفصيل كے لئے ملاحظه بو: إعلاء السُنن ج: ٤ ص: ٤ تا ١٥، باب النوافل والسُنن.

<sup>(</sup>٣) إذا أمّ أمّى اميا وقارنا فصلاة الجميع فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٥).

آتخضرت صلی الله علیه وسلم کا واضح اِرشاد ہے کہ جومخص اِ مام ہو، وہ نماز ہلکی پڑھائے ، کیونکہ ان میں کوئی بیار ہوگا ،کوئی کمزور ہوگا ، کوئی حاجت مند ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

#### جعه کے بعد سنتوں میں وقفہ ہونا جا ہے

سوال:... جمعہ کی نماز کے بعد دُعاختم ہوتے ہی فوراً اکثر لوگ مسجد میں سنتیں پڑھنا شروع کردیتے ہیں ،اور جانے والوں کو ایک منٹ کا وقفہ بھی نہیں دیتے ،اورا گرکوئی کتنا ہی نے بچا کر باہر جانے کی کوشش کرے تواس پرفقرے بازی کرتے ہیں۔

جواب:...جمعہ کی نماز کے بعد جانے والوں کومہلت ویٹی چاہئے، کسی کوکو کی اہم ضرورت ہوتی ہے اوراس کے لئے رُ کناممکن نہیں ہوتا،اور کسی مسلمان پرفقرے بازی کرنا تو بہت بُری بات ہے، جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ'' نیکی بر باد گناہ لازم'' کا مصداق ہیں۔ ('')

#### جمعة الوداع کے بارے میں

سوال:...جمعة الوداع کی فضیلت کی کیاوجو ہات ہیں؟ حالانکدرمضان المبارک کے توہر جمعہ کواپنے اندرایک خصوصیت و فضیلت حاصل ہے، براوکرم اس سلسلے میں تفصیلی جواب عنایت فر مائیں ، تا کہ اس کی اہمیت کا نداز ہ ہوسکے۔

جواب: ... جوام میں رمضان المبارک کا آخری جعہ بڑی اہمیت کے ساتھ مشہور ہے، اوراس کو' جمعۃ الوداع'' کا نام دیاجا تا ہے، لیکن احادیث شریفہ میں'' آخری جعہ'' کی کوئی الگ خصوصی فضیلت ذکر نہیں گی گئی، بلکہ یہ کہنا سیجے ہوگا کہ آخری جعہ یا جمعۃ الوداع کا جوتصور ہمارے یہاں رائے ہے، حدیث شریف میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ رمضان کے آخری جعد کا نام'' آخری جعہ'' یا'' جمعۃ الوداع'' کب سے جاری ہوا؟ اور یہ نام کیوں رکھا گیا؟ شایداس کی وجہ یہ ہوکہ مشکلو قشریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ:'' رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع کردیا جاتا ہے۔'' رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کرنا شروع کردیا جاتا ہے۔'' (س)

(٢) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
 ...إلخ (مشكّوة ص: ٢ ١ ، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلَى أحدكم للناس فليتخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. (مسلم ج: ١ ص: ١٨٨ ، باب أمر الأنمة بتخفيف الصلاة في تمام).

<sup>(</sup>٣) وعن ابن عمر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنّة تزخوف رمضان من رأس الحول إلى حول قابل قال فإذا كان أوّل يوم من رمضان هبّت ريح تحت العرش من ورق الجنة ... إلخ. (مشكّوة ص: ١٤/١ ، الفصل الثالث) وفي الموقة: ولا يبعد ان يجعل رأس الحول مما بعد رمضان ولعله اصطلاح أهل الجنان ويناسبه كونه يوم عيد وسرور و دقت زينة وحبور ثم رأيت ابن حجر قال لعل المراد هنا بالحول بأن تبتدئ الملائكة في تزينها أوّل شوّال وتستمر إلى أوّل رمضان ففتح أبو ابها ...... قال ابن خزيمة في القلب من جريد بن أيوب يعنى أحد رواته شيء قال المنذرى وجرى بن أيوب البجلي واه و الله أعلم أقول وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي أيضًا قال المنذرى وليس في اسناده ممن أجمع على ضعفه فاختلاف طرق الحديث يدل على أنه له أصلًا. (مرقاة شرح المشكّوة ج: ٢ ص: ١٥٠).

بیروایت کمزور ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق گویا جنت اور اہلِ جنت کا نیاسال عید الفطر کے دن ہے شروع ہوتا ہے، اور اس کا آخری مہینہ ہوتے ہے کہ دنوں جعد سال کا آخری جعہ ہے۔ (واللہ اعلم!) اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخری جعد کے بعد رمضان المبارک کے نتم ہونے میں ہفتے ہے کہ دنوں کا وقفہ رہ جاتا ہے، اس لئے آخری جعد گویا او مبارک کے فراق ووداع کی علامت ہے، اور یہ بھی گھڑیاں کس کو نفسہ ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ آخری جعد کے خطبہ میں رمضان المبارک کے فراق ووداع کے مضامین ہوئے وہ آخری جعد میں فراق ووداع کے مضامین براے رفت آمیز انداز میں بیان کرتے ہیں، کیکن حضرات فقہاء نے آخری جعد میں فراق ووداع کے مضامین بیان کرنے کو مکر وہ کہ اس کے اس کے اس کے مضامین بیان کرنے کو مکر وہ کہ اس کہ مولانا کو واراع کے مضامین بیان کرنے کو مکر وہ کہ اس کہ میں اور اس میں مجددی نقشبندی آئی کتاب'' زیدہ الفقہ'' میں لکھتے ہیں:

''رمضان المبارک کے آخری جعد کے خطبہ میں وداع وفراق کے مضامین پڑھنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب کرام رضی الله عنهم وسلف صالحین ہے ثابت نہیں ہے، اگر چہ فی نفسہ مباح ہے، کیکن اس کے پڑھنے کوضروری سمجھنااور نہ پڑھنے والے کومطعون کرنا کرا ہے،،اور بھی کئی کرائیاں ہیں،ان خرابیوں کی وجہ سے ان کلمات کا ترک لازی ہے، تاکہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوجائے۔'' (زبدۃ الفقہ ج:۲ ص:۲۰۱)

# جمعہ کے دن عید ہوتب بھی نمازِ جمعہ بڑھی جائے گی

سوال: ... گزشته عیدالفطر کے سوقع پرایک مولوی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ اجتماع عیدین کی صورت میں (یعنی اگر عیداور جمعه ایک ہی دن واقع ہوں) جولوگ صلوق جمعہ نہ پڑھ سیس ان پرکوئی گناہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کے بیان ہونے کے بعد عام لوگوں نے اس رعابیت سے خوب فائدہ اُٹھایا۔ یعنی ڈٹ کرعید منائی اور جمعہ کی نماز کے لئے نہ آئے۔ تا ہم جولوگ نماز کے زیادہ پابند سخے وہ آئے ، مگر وہ تھے ہی گئے ؟ نمازیوں کی تعداد میں افراد تک محدود ہوکررہ گئی ، حالا تک جم عفر ہوتا ہے ، ان نمازیوں کے ول وہ ماغ میں ایک اُٹھ میں ایک اُٹھ کے ازالے کی کوششیں کی گئیں ، اور اب تک جس عالم سے پوچھا گیا اس نے اس مسئلے کی تروید کی ، مرف یہی نہیں بلکہ بعض کتب کو بھی کھنگالا گیا اس میں زیادہ تر یہی رائے نظر آئی کہ نماز میں چھوٹ نہیں دی جاستی ، اور امام ابوضی فیہی واضح طور پر اس بیان کردہ مسئلے کے خلاف نظر آتے ہیں ، یعنی وہ جمعہ اور عید کی نماز کی فرضیت کو برقر ارر کھنے کے قل

جواب: ... نماز عیدواجب ہے، اور جمعہ کی نماز فرض عین ہے، ایک واجب، فرض عین کے قائم مقام کیے ہوسکتا ہے؟ پھر عید کی نماز کا وقت زوال سے پہلے ہے، اور جمعہ زوال کے بعد فرض ہوتا ہے، جونماز زوال سے پہلے اوا کی گئی ہووہ جمعہ کے قائم مقام

<sup>(</sup>١) وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٧٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) إن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع يكفر جاحدها. (فتح القدير ج: ١ ص:٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) وقت صلاة العيدين حين تبيض الشمس إلى أن تزول. (بدائع الصنائع ص: ٢٧٦، كتاب الصلاة).

کیے ہو کتی ہے؟ ('') اس کئے جمہورائمہ کے زویک عیدگی نمازے جمعہ کی نماز سا قطنیں ہوگی۔ اما م ابوصنیفہ امام مالک اوم شافعی اس کے قائل ہیں، جن روایات سے میشہہ ہوتا ہے کہ عیدگی نماز سے جمعہ ساقط ہوجاتا ہے، وہ شہر یوں کے بارے میں نہیں بلکہ دیبات والوں کے بارے میں ہیں، اللہ دیبات کے جولوگ عیدگی نماز کے لئے شہر آئے ہوئے ہوں، وہ اگر وقت جمعہ سے پہلے واپس جانا چاہیں تو جاسحتے ہیں (وہ بھی اپنے گھر جا کرظہر کے وقت ظہرگی نماز پڑھیں)، چنانچہ بعض روایات میں تو اس کی صاف صراحت موجود چاہور بعض میں اگر چہ صراحت نہیں، مگر وہ ای پڑھول ہیں، بہر حال ان امام مولوی صاحب کا فتو کی بڑا غلط ہے، اور غیر زمد دارانہ ہے، اور بعض کے باوگوں کے ترک جمعہ کا وبال اس کی گردن پر ہوگا۔

# کیاعورت گھر پر جمعہ کی نماز پڑھ علی ہے؟

سوال:...اگرکوئی عورت اپنے گھر پراکیلی رہتی ہواور وہ جمعہ کی نماز بغیر اِمام، بغیر خطبہ، بغیر نمازی کے پڑھے تو کیااس کی نماز ہوگئی؟

جواب:... جعد کی نماز کے لئے خطبہ اور جماعت شرط ہے'' اور بید دونوں چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں ،اس لئے عور تیں مل کر بھی جعد کی نماز نہیں پڑھ سکتیں ، اور تنہاعورت تو بدرجہ اُؤلی نہیں پڑھ سکتی۔'' اس خاتون کو جائے کہ اپنے گھر پر ظہر کی نماز پر ھاکریں ، ورنہ ظہر کی نماز چھوڑنے کا وبال ان کی گردن پررہے گا۔ بعض عور توں کو بزرگ کا ہمینہ ہوجا تا ہے ،اوراپنی بزرگ بگھارنے کے لئے اس قتم کی خلاف شریعت با تیں کر بیٹھتی ہیں۔

#### عورتوں کی جمعہاورعید کی نماز

سوال:...کیاعورتوں کونمازِ جمعه اورنمازِعیرنہیں پڑھنا جائے؟ میں اس طرح جمعہ پڑھتی ہوں: پہلے جارر کعت فرض قضا جو سب سے پہلے مجھ سے ہوئی ہے، (قضانمازیں میں ہرنماز سے پہلے اُدا کرتی ہوں)، پھر چارسنت، جارفرض، دور کعت نماز جمعہ، دونفل، کیا یہ ٹھیک ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال: ولا تجزئ الجمعة إلا في وقت الظهر وذالك لأن فرض الجمعة لما كان مجملًا في الكتاب مفتقرًا إلى البيان، ثم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها إلّا في وقت الظهر صار فعله لها على هذا الوجه على الوجوب. (شوح مختصر الطحاوي ج:۲ ص:۲۲ ، ۲۲ ، ۱۲۳ ، كتاب الصلاة، وقت الجمعة).

<sup>(</sup>٢) قال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واجبتان فلم يسقط أحدهما بالأخرى قال ابن عبدالبر سقوط الجمعة بالعيد مهجور وعن على رضى الله عنه أن ذلك في أهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة. (معارف السنن ج: ٣ ص: ٣٣٢، أيضًا: إعلاء السنن ج: ٨ ص: ٣٤، باب اذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به).

<sup>(</sup>٣) ولوجوبها ..... شرائط ..... المصر والجماعة والخطية ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٨٠٠).

 <sup>(</sup>٩) واحترز بالرجال عن النساء والصبيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعده صلاحيتهم للإمامة فيها بحال، بحر عن الخيط. رُردالحتار ج: ٢ ص: ١٥١، باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب ... إلخ، أيضًا بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٦٢).

جواب:..عیداور جمعهٔ عورتوں کے ذہبیں''کین اگروہ جمعہ وعید کی نماز میں شریک ہوجا ٹیں تو ان کی عیدا در جمعہ ادا ہوجائے گا۔''جس طرح آپ جمعہ پڑھتی ہیں ، میں فلط ہے ، جمعہ اور عید کی نماز تنہانہیں ہوتی ، آپ ظہر کی طرح جمعہ کے دن بھی نماز اُ داکریں۔'''

# کیاعورتیں گھر میں جمعہ باجماعت ادا کریں یا ظہر کی نماز؟

سوال: یورتیں اگرمبحد میں نمازِ با جماعت جمعه ادانہیں کرسکتیں تو پھرگھر پر آیا جمعہ کی نماز باجماعت ادا کریں گی یا ظہر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے یاا کیلے؟

جواب: ... تنهاعورتیں جعد کی نما زنہیں پڑھ کتی ہیں ،ان کواپی ظہر کی نماز الگ الگ پڑھنی جاہئے۔ (\*\*) تند میں مدون سے سے سے دور اس

كياعورتين نمازِ جمعه ميں شريك ہوسكتی ہيں؟

سوال: بیورتیں مجدمیں جمعہ کی نماز إمام صاحب کے ساتھ باجماعت ادا کر سکتی ہیں یانہیں؟ جواب: بیورتوں کا مساجد میں نماز باجماعت کے لئے جانا فسادِز مانداورخوف فتند کی وجہ سے مکروہ ہے۔ (۵)

## حیوٹے بچوں کومسجد میں لا ناجولوگوں کی نمازخراب کریں

سوال:...عام طورہے بید یکھا گیا ہے کہ جمعہ کے جمعہ نماز پڑھنے والےلوگ اپنے ساتھ ڈھائی تین سال تک کے بچوں اور بچوں کو بھی مسجد اور نمازے ہیں، گویا کوئی میلہ یا تماشا و یکھنے آئے ہیں، چونکہ بیہ بچے آ داب مسجد اور نمازے تعلی ناواقف ہوتے ہیں، للہٰذا دورانِ نماز اپنی بچکانہ حرکتوں کی وجہ ہے دُوسروں کی نماز کی ادائیگی میں خلل انداز ہوتے ہیں، معلوم کرنا بیہ ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا چاہئے یا نہیں؟ اورا گران کی وجہ ہے کسی کی نماز میں کوتا ہی یا خامی واقع ہوتی ہے تواس کی جزاا ورسز اکس پرلازم آتی ہے؟ معموم بچے پر،اسے لانے والے پر، یا خودنمازی پر؟

جواب:...اتنے چھوٹے بچوں کومسجد میں نہیں لانا جا ہے ،اس کی ممانعت آتی ہے ،اگرا یسے بچوں کی وجہ سے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہوتولانے والوں پراس کا وبال ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١،٦) ولاتجب الجمعة على المسافر ولا إمرأة ...... فإن حضروا فصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام (هداية ج: ١ ص: ١٦٩ ، باب صلاة الجمعة، أيضًا: حلبي كبير ص: ٣٤٢، فصل في صلاة الجمعة). (٣) واحترز بالرجال عن النساء والصبيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال، بحر عن الحيط (دالحتار ج: ٢ ص: ١٥١، باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب، أيضًا: بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٦٢). (٣) أيضًا.

 <sup>(</sup>۵) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقًا ولو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به ... إلخ. (رد المحتار عند المختار ج: ١ ص: ٥٦١، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>۲) روی عبدالرزاق ...... عن معاذ بن جبل رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: جنبوا مساجد کم
 صبیانکم ومجانینکم وشرائکم ... إلخ ـ (حلبی کبیر، فصل فی أحکام المساجد، ص: ۱ ۱ ۲، طبع سهیل اکیدمی).

## کیا جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا؟

سوال:... کم اگست بروزِ جمعہ کے اخبار میں آپ کے مسائل میں ایک سوال تھا کیا جمعہ کے دن زوال کے وقت میں سجدہ یا قضا نماز ناجائز ہے؟ آپ کا جواب تھا: بی ہاں ناجائز ہے۔ آپ ہے مؤڈ بانہ عرض ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا، وجہ یہ کھی تھی کہ ہرروز دوزخ کی آگ جب تیز کی جاتی ہے تواسے وقت زوال کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن دوزخ کی آگ جب ٹیز کی جاتی ہے تواسے وقت زوال کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن دوزخ کی آگ جب ٹیز کی جاتی ہے تواسے وقت زوال کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن دوزخ کی آگ بھڑکا کی نہیں جاتی ہوتا۔ اس بات کی تھیج کردیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ دُرست ہے یانہیں؟ اور کیا یہ بات وقت ہردوز کیساں نہیں ہوتا؟ کیا زوال کے وقت صرف نفلی نماز نا جائز ہے؟ یا تلاوت قرآن، سجد وقرآن یا نماز جناز وجمی ناجائز ہے؟ یا تلاوت قرآن، سجد وقرآن یا نماز جناز وجمی ناجائز ہے؟

جواب:.. یه بان غلط ہے کہ جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا۔ إمام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک جس طرح وُ وسرے دنوں میں نصف النہار کے وقت نماز جا ئرنہیں ، مجدو ٔ تلاوت جائر نہیں ،ای طرح جمعہ کے دن بھی جائر نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

لاؤ ڈائپیکر پرخطبہونماز کا شرعی حکم

سوال:...جارے ہاں بعض مساجد میں خطبہ جمعہ اور نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے اِستعال نہ کرنے کی تختی ہے پابندی کی جاتی ہے، مالخصہ صورائے دنڈ کے مرکز جلیج میں جہاں ہر نماز میں ہزاروں آومی ہوتے ہیں، اور نماز جمعہ میں تو میرے انداز ہے مطابق چار پانچ ہزاراً فراوشامل ہوتے ہیں، اور اگلی دو قین صفوں کے بعد پچھلوں کو نہ خطبہ سائی دیتا ہے، نہ اِمام صاحب کی تجبیرات اور قراء ت ، کیالاؤڈ اسپیکر پر خطبہ ونماز جا کر نہیں؟ اگر واقعی ایسا ہوتے والی ایسا کے عدم کے علائے کرام اس کا اِستعال کررہے ہیں جو چیز ناجا کر ہے، اس کے عدم جوار پرسب متفقہ فیصلہ اور عمل کیوں نہیں کرتے ؟ اور اس کے ناجا کر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نیز یہ کہ اگر مین تا جا کر ہے ہیں اور است حرم شریف ہے بذریعہ میں اس کے عدم جواز کا قائل کریں جو کہ لاؤڈ اسپیکر ہے بھی آگر کر گئے ہیں اور ان کی نماز ہم براور است حرم شریف سے بذریعہ ریوسنتے ہیں۔

جواب:...لاؤڈاسپیکر پرخطبہ اور نماز جائز ہے،اس میں کوئی شبہیں،لیکن بعض اکابرکواس میں شبہرہا،اس لئے وہ اس سے احتیاط کرتے ہیں۔ رائے ونڈ کے حضرات کا بھی غالبًا بھی موقف ہوگا کہ جس چیز میں بعض حضرات کوشبہ ہے اس کو کیوں استعمال کیا جائے،اس قتم کے اختلافات کو اُٹھا نامشکل ہوتا ہے، اس لئے رفع اِختلافات کے ذکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

شہرے ڈورجانے والے پرجمعہ کی نمازے

سوال: ...كوئي مسلمان نمازي جمعة السبارك كي نماز كي پروانه كرتے ،وئے كہيں چلاجائے جہاں نماز جمعہ نہ ہوتی ہو، یعنی شكار

<sup>(</sup>١) ثلاث ساعات لا تجور فيها المكتوية ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة ... وعند الانتصاف إلى أن تزول

<sup>...</sup>إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

<sup>(</sup>٢) تفصيل كے لئے ديكھے: آلات جديده ص: ١٠٣٠ از حضرت مولا نامفتي محمد فيع صاحب رحمة الله عليه

کھیلنے،اورا ہے معلوم بھی ہو کہ آج یوم جمعہ ہاورنما زجمعہ پڑھنا ہے، پھربھی وہ جمعہ کی نماز کے لئے ندکھبر بے یعنی قصداً قضا کرے۔ جواب:...جمعہ چھوڑ کر جانا تو بُری بات ہے ہمین اگر کوئی شخص سبح کوشہر سے دُور باہر چلا گیا تواس پر جمعہ فرض نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# جمعہ کے دن فجر کی نماز میں مخصوص سورتیں پڑھنا

سوال:...ہمارے اِمام صاحب ہر جمعہ کی فجر کی نماز باجماعت میں تجد ہُ تلاوت پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں تجدہ کرتے ہیں اور ہردورکعت پڑھ کرسلام پھیر لیتے ہیں، یہ کہاں تک جائز ہے؟

جواب:...جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سور ۂ الم تنزیل اور دُوسری رکعت میں سورۂ دہر پڑھنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا،اس لئے بیسنت ہے، تا ہم کبھی کبھی دُوسری سورتیں بھی پڑھ لی جا نمیں۔ <sup>(۲)</sup>

# جعه کی نماز میں اگر إمام کا وضوٹوٹ جائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرجمعه کی نماز میں امام کا وضوثوث جائے تو وہ کیا کرے؟ واضح رہے کہ پچھسر پھرے جاہل نمازیوں سے اِمام کو پٹائی کا بھی خوف ہے؟

جواب: کسی کوخلیفہ بنا کرخود وضوکر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ <sup>(۳)</sup>

# "ارحم أمّتي بأمّتي أبوبكر" الخوالى حديث ترندي ميس ب

سوال:..اكثر خطيب حضرات خطبه جمعه مين ايك حديث شريف پر صح بين: "قال النبى صلى الله عليه وسلم:
أرحم أمّتى بأمّتى أبوبكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياءً عثمان وأقضاهم على " دريافت طلب امريه
عكراى حديث مين اى سندكم اته "وأقصاهم على" كالفاظآئ بين؟ اوركيا اس حديث كواى طرح خطبه جمعه مين پر صحح بين؟

جواب:...بيحديث ترندي ميں ہے،اور إمام ترندي رحمه الله نے اس كو" حسن سيحيح" كہا ہے۔

<sup>(</sup>١) لا تجب الجمعة على المحانين ..... والمسافرين والموضى ... الخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص ٢٥٨ ، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألم تنزيل وهل أتى.
 (مسلم ج: ۱ ص: ۲۸۸، كتاب الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) سبق الإمام حدث سماوى غير مانع للبناء ...... ولو بعد التشهد ..... استخلف ..... ما لم يجاوز الصفوف لو
 في الصحراء ..... رما لم يخرج من المسجد ... الخـ (شامي جـزٍ صـز ١٠١، باب الإستخلاف).

<sup>(</sup>٣) عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمّتى بأمّتى أيوبكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عشمان ...... رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى عن معمر عن قتادة مرسلًا وفيه: وأقضاهم علىً. (مشكوة ص:٣٦)، باب مناقب العشرة رضى الله عنهم، الفصل الثاني).

#### بید میں در دیا ببیثاب کا تقاضا ہوتو کیا کرے؟

سوال:...دورانِ خطبہ جمعہ کمی خض کو بیٹ میں ہوایا پیٹاب کی شدّت محسوں ہو، اُب اگروہ خفس قضائے حاجت سے فارغ ہوکروضوکر نے تک وقت لگائے تو نما نے جمعہ ادا ہو جاتی ہے، بعد میں اس کونما زِ طہر پڑھنا پڑے گی، پوچھنا پر تقصود ہے کہ اگروہ خفس پیٹ کی ہوا، شدّت پیٹا ب پر کنٹرول کر کے نمازِ جمعہ جماعت کے ساتھ اداکر لے یا فراغت کے بعد سکون سے نمازِ ظہر پڑھنا بہتر ہے؟ نیز پیٹا ب کی شدّت کے وقت نماز پڑھنا مکرووتنز یہی ہے یا مکروقتم بی ؟

جواب:...اگرپیشاب یا پاخانے کا شدید تقاضا ہوتو پہلے اس سے فارغ ہولینا ضروری ہے، بعد میں اگر جمعہ نہ ملے تو ظہر پڑھ لے ،ایسے شدید تقاضے کی حالت میں نماز مکر ووتح کمی ہے۔ (۱)

## جعہ اور نماز کے بعد اِجماعی وُعانہ کروانا کیساہے؟

سوال:...ہمارے محلے کی متجد میں نماز کے بعد إمام صاحب إجمّا کی وُعانبیں کراتے ، نہ ہی جمعہ کی نماز کے بعداییا کرتے ہیں ،اس حوالے سے بتائیں کہ شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...جن مشائخ کوہم نے دیکھا ہے، وہ فرض کے بعد مختصری دُعا کرتے تھے،اور حضرت مفتی محمد کفایت الله رحمہ الله نے اس پر' النفائس المرغوبۂ' کے تام ہے رسالہ بھی لکھا ہے، جوالگ بھی چھپاتھا،اوران کی کتاب'' کفایت المفتی'' میں بھی شامل ہے، اس کتاب کی تیسری جلد کے صفحہ: ۲۷۸ کوملاحظہ فر مالیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) وصلاته مع مدافعة الأخبثين أى البول والغائط قال في الخزائن سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت وأتمها أثم ...... وما ذكره من الإثم صرح به في شرح المنية، وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية. (ردالحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١ ١٣، مطلب في الخشوع، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع سعيد كراجي). أيضًا: وتكره ..... (ومدافعًا لأحد الأخبثين) البول والغائط (أو الربح) ولو حدث فيها، لقوله عليه السلام: لا يحل لأحد يؤمن بالله والعالم والغائط (أو الربح) ولمحدث فيها، لقوله عليه السلام: الا يحل لأحد الشائد والموحدة فيها، لقوله عليه السلام: الا يحل لأحد المؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حاقن حتى يتخفف. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ١٩٤١، باب ما يفسد الصلاة، فصل في المكروهات).

# عيدين كي نماز

## نمازعيدين كى نىت

سوال:..نمازعیدین کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟

جواب:...نمازِعید کی نیت اس طرح کی جاتی ہے کہ میں دورکعت نمازعیدالفطر یاعیدالاضیٰ واجب مع تکبیرات زائد کی نیت رتا ہوں۔ (۱)

## بلا عذرنما زِعیدمسجد میں پڑھنا مکروہ ہے

سوال:...نمازعیدکامتجدمیں پڑھناکیہاہے؟

جواب:...بغیرعذر کےعید کی نمازمسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔<sup>(1)</sup>

# نمازعیدمسجد میں پڑھنا کیوں مکروہ ہے؟

سوال:..آپ کی کتاب'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' جلد دوم میں شائع شدہ مسئلے کے مطابق کسی نے آپ ہے سوال
پوچھا ہے کہ نماز عید کا مجد میں پڑھنا کیسا ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا ہے کہ بغیر عذر کے عید کی نماز مجد میں پڑھنا مکر وہ ہے۔ میں
پنفسیل جاننا جاہتی ہوں کہ کس وجہ سے عید کی نماز مجد میں پڑھنا مکر وہ ہے؟

جواب: ...مبعدین نمازی گانہ کے لئے تعمیری گئی ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز عیداور نماز جناز ہ
کے لئے الگ جگہمیں تھیں، بغیر ضرورت کے بینمازیں مبعد میں نہیں پڑھی جاتی تھیں، اور ضرورت بیہ ہے کہ مثلاً: بارش ہورہی ہواور کوئی
جگہ ایسی نہ ہوجس میں آ دمی نماز عید پڑھ سکے، یا کوئی اور ایساعذر ہو، اس عذر کی بنا پرعید کی نماز مبعد میں پڑھنا تھے ہے۔ حرمین شریفین
میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ اس مجمع کو کسی اور جگہ متقل کرنا قریب قریب ناممکن ہے، اس لئے وہاں دونوں جگہ عیداور جنازے کی نماز مسجد میں

 <sup>(</sup>۱) وكيفية صلاتها أى العيدين أن يموى عند أداء كل منهما صلاة العيد بقلبه ويقول بلسانه أصلى صلاة العيد لله تعالى
 ...إلخ (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: • ٩٩، باب العيدين، طبع مير محمد كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) الخروج إلى الجبانة في صلاة العيدسة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح.
 (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٥٠، الباب الساع عشر في صلاة العيدين).

پڑھی جاتی ہے، اور بیکا فی عذر ہے۔ (<sup>()</sup>

# نمازِعید،عیدگاه میں برط سناافضل ہے یامسجد میں؟

سوال:...کیاعید کی نمازعیدگاہ میں پڑھناافضل ہے یامبحد میں؟ دُور <sub>ک</sub>ی بات یہ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے قریب مبجد میں نمازعید • ۲:۲ بجے ہے،اورعیدگاہ جو کہ زیادہ فاصلے پر ہے، وہاں بھی نمازای وقت ہے،تواس شخص کے لئے کس جگہ نماز پڑھنا افضل ہے؟

جواب:...نمازعید،عیدگاه میں پڑھی جاتی ہے، بغیر کسی خاص مجبوری کے مسجد میں نمازعید پڑھنا مکروہ ہے،آپ عیدگاہ میں جایا کریں جاہے کتناہی سفر ہو۔

# عورتوں کاعیدین کی نمازگھر براُ داکر نا

سوال: ..عورتیں عیدالفطراور عیدالاضیٰ کی نماز ہا جماعت یا کیلی گھر پرنماز پڑھ سکتی ہیں یانہیں؟ جواب: ...عید کی نماز بھی عورتوں کے ذہبے نہیں ،اوران کا ہا جماعت یا إنفرادی طور پرعید پڑھنا بھی صحیح نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### عورتوں کاعید کے لئے عیدگاہ جانا

سوال:...کیاعورتیںعیدگاہ میںعید کے لئے جاسکتی ہیں؟ جواب:...عورتوں کا جانا مکر وہ ہے۔ (\*\*)

#### قبولیت کا دن کس ملک کی عید کا ہوگا؟

سوال:...مئلہ بیہ ہے کہ چونکہ کرہُ ارض پرعید مختلف دنوں میں ہوتی ہے، جبیبا کہ اس سال سعود یہ میں عید تین دن پہلے ہوئی ،اس لئے آپ مہر مانی فر ماکر میہ بتا ئمیں کہ قبولیت کا دن کس ملک کی عید پر ہوگا؟

جواب:..جس ملک میں جس دن عید ہوگی ،اس دن وہاں اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی ،جس طرح جہاں فجر کا وقت ہوگاو ہاں اس وقت کی برکات بھی ہوں گی ،اورنمازِ فجر بھی فرض ہوگی۔

 <sup>(</sup>۱) وفيه الخروج إلى المصلى في العيد، وان صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. (فتح البارى ج:٢ ص:١٥٢،
 كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) النخروج إلى الجبائة في صلاة العيدسة ران كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٠٥٠، الباب السابع عسر في صلاة العيدين).

<sup>(</sup>٣) اعلم أن صلوة العيد وأجبة على من تجب عليه الجمعة هذا هو الصحيح من المذهب ... إلخ. (حلبي كبير ص:٥٢٥).

 <sup>(</sup>٣) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقًا ونو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به ...إلخ.
 (الدرالمختار باب الإمامة ج: ١ ص: ٢٦١).

#### رمضان میں ایک ملک سے دُ وسرے ملک جانے والاعید کب کرے؟

سوال:..بکرسعودیہ سے واپس پاکتان آیا، وہاں روزہ دودن پہلے رکھا گیاتھا،اب جبکہ پاکتان میں اٹھا کیس روزے ہوں گے اس کے میں روزے ہوجا کیں گے،اب وہ سعودیہ کے مطابق عید کرے گایا کہ پاکتان کے مطابق ؟ یہ بھی واضح کریں کہ بکرنے ، سعودیہ کے مطابق روزہ رکھا جس دن وہاں عید ہوگی اس دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا کہ نہیں؟ دوروزے جوزیادہ ہوجا کیں گے وہ کس حساب میں شار ہوں گے؟

جواب:..عیدتو وہ جس ملک (مثلاً پاکستان) میں موجود ہے، ای کے مطابق کرے گا، گمر چونکہ اس کے روزے پورے ہو چکے ہیں،اس لئے یہاں آ کرجوز ائدروزے رکھے گاو ہ نفلی شار ہوں گے۔<sup>(۱)</sup>

# پاکستان سے سعود بیرجانے والا آ دمی سعود بیریس دن عید کرے گا؟

سوال:...ایک آ دی پاکتان سے سعودی عرب گیا،اس کے دوروزے کم ہوگئے،اب دہ سعودیہ کے چاند کے مطابق عید کرے گااور جوروزے کم ہوئے ان کو بعد میں رکھے گایا ہے روزے پورے کر کے سعودی عرب کی عید کے دو دن بعد پاکتان کے مطابق اپنی عید کرے گا؟

> جواب:..عید سعودیہ کے مطابق کرے اور جوروزے رہ گئے ہیں ان کی تضا کرے۔('') اگر نما زِعید میں مقتدی کی تکبیرات نکل جا کیس تو نما زکس طرح بوری کرے؟

سوال:..عید کی نماز میں اگر مقتدی کی آمد دمر میں ہوتی ہے تو ایس صورت میں کہ زائد تکبیرات نکل جا ئیں تو مقتدی زائد تکبیرین کس طرح اداکرے گا؟ اوراگر پوری رکعت نکل جائے تو کس طرح اداکرے گا؟

جواب: ...اگرامام تکبیرات سے فارغ ہو چکا ہو،خواہ قراءت شروع کی ہویانہ کی ہو، بعد میں آنے والا مقتدی تکبیرتر یہ کے بعد ذائد تکبیریں بھی کہہ لے اوراگر امام رُکوع میں جا چکا ہے اور یہ گمان ہو کہ تکبیرات کہدکر امام کے ساتھ رُکوع میں شامل ہوجائے گاتو تکبیرتر میں بھی کہہ لے اوراگر امام رُکوع میں جائے ، اوراگر یہ خیال ہو کہ است عرصے میں امام رُکوع سے اُٹھ جائے گاتو تکبیرتر میں کہدکررکوع میں چلا جائے ، اور رُکوع میں رُکوع کی تسبیحات کے بجائے تکبیرات کہدلے، ہاتھ اُٹھائے بغیر، اوراگر اس کی تکبیرات کہدلے، ہاتھ اُٹھائے بغیر، اوراگر اس کی تکبیریں پوری نہیں ہوئی تھیں کہ اِمام رُکوع سے اُٹھائیا تو تکبیریں جھوڑ دے اِمام کی پیروی کرے، اوراگر رکعت نکل گئی تو جب

 <sup>(</sup>۱) لو صام رائى هـ الله رمضان وأكـمل العـدة لـم يفطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وفطركم يوم تفيد وانما الرواية أنه يصوم وفطركم يوم تفطرون والما الرواية أنه يصوم وهو محمول على الندب إحتياطًا وشامى ج: ۲ ص: ۳۸۳، كتاب الصوم، مبحث فى صوم يوم الشك).

<sup>(</sup>٢) ايضا.

اِمام کے سلام پھیرنے کے بعدا پی رکعت پوری کرے گا تو پہلے قراءت کرے، پھر تکبیریں کے،اس کے بعدرُ کوع کی تکبیر کہہ کر رُکوع میں جائے۔(۱)

# عید کی نماز میں اگر إمام سے غلطی ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرعیدالفطر یاعیدالاضیٰ کی نماز پڑھاتے ہوئے اِمام ہے کوئی غلطی ہوجائے تو نماز دو بارہ لوٹائی جائے گی یا مجدہُ باجائے گا؟

جواب:...ا گرغلطی ایسی ہو کہ جس ہے نماز فاسدنہیں ہوتی تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ،اور فقہاءنے لکھا ہے کہ عیدین میں اگر مجمع زیادہ ہوتو سجد وُسہونہ کیا جائے کہ اس ہے نماز میں گز بڑ ہوگی۔ (۱)

## اگرعیدین میں تکبیریں بھول جائیں تو؟

سوال:...عیدین کی نماز میں اگرا مام نے چے تھمبیریں بھول کراس سے زیادہ یا کم تکبیریں کہیں اوراس کا بعد میں احساس ہواتو کیا نماز توڑ دینی چاہئے یا جاری رکھنی چاہئے؟

جواب:...نماز کے آخر میں بحدہ سہوکرلیا جائے، بشرطیکہ بیچھے مقتدیوں کومعلوم ہوسکے کہ بحدہ سہو ہور ہاہے، اوراگر مجمع زیادہ ہونے کی وجہ ہے گڑ بڑکا نہ بیشہ ہوتو بحدہ سہوبھی چھوڑ دیا جائے۔ (\*\*)

# نماز عيد كى تكبيرات ميں كوئى تكبير بھول جائے تو نماز كا حكم

سوال:...اگرعید کے روز کی نماز میں چھزا کد تکبیروں میں سے ایک تکبیر بھول جائے اور پہلی رکعت میں بجائے تین تکبیروں کے دو تکبیریں کہددے تو کیا بینما زعید ہوجائے گی؟ تفصیل سے تحریر فرمائیں۔

جواب:...نمازعید کی چوتکبیری واجب ہیں ،اگر وہ بھول جا ئیں تو سجد ہُسہوواجب ہوجا تا ہے۔' فقہا ،فر ماتے ہیں کہ جمعہ اورعید میں جب مجمع زیادہ ہواور سجد ہُسہوکرنے سے اِنتشار ہیدا ہونے کااندیشہ ہوتواس صورت میں سجد ہُسہونہ کیا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

 <sup>(</sup>۱) ولو أدرك المؤتم الإمام في القيام بعد ما كبر كبر في الحال برأى نفسه لأنه مسبوق ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا
 يتوالى التكبير فلو لم يكبر حتى ركع الإمام قبل أن يكبوا المؤتم لا يكبر في القيام وللكن يركع ويكبر في الركوع على الصحيح. (الدرالمختار مع الرد ج: ۲ ص: ۱۷۳ ، باب العيدين).

<sup>(</sup>٢) ان مشائخنا قالوا لا سجد للسهو في العيدين والجمعة لئلا يقع الناس في فتنة. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٨ ١).

<sup>(</sup>٣) ومنها تكبيرات العيدين قال في البدائع إذا تركها ..... فإنه يجب عليه السجود ... الخـ (ايضًا ج: ١ ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) والمختار عند المتأخرين أن لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذا في السواج وغيره بحر وليس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه كيلايقع الناس في فتنة أبو سعود عن العزمية ومثله في الإيضاح لابن كمال. (ردالحتار ج: ٢ ص: ١١٥ ، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

<sup>(</sup>٥) الصّاحاتية بمرس ملاحظه و-

<sup>(</sup>١) الضأحاشي تمبر ٢ اور ٣ ملاحظه ١٩-

# عید کی نمازایک اِمام پڑھائے اور خطبہ دُوسرادے تو کیا حکم ہے؟ سوال:...ایک اِمام عیر کی نماز پڑھا تا ہے، خطبہ دُوسراپڑھتاہے، یہ کیساہے؟

جواب:...جائزے۔<sup>(۱)</sup>

# خطبہ کے بغیرعید کا کیا حکم ہے؟

سوال:...اگرکوئی اِ مام عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنا بھول جائے یانہ پڑھے تو کیاعید کی نماز ہوجائے گی؟اگر ہوجائے گی تو خطبہ چھوڑنے کے متعلق کیا تھم ہے؟

جواب: ...عيد كا خطبه سنت ب، ال لئے عيد خلاف سنت ہوئی۔ (۲)

#### نمازعيد يرخطبه، دُعااورمعانقه

سوال: .. كياعيد يركك ملناسنت ب؟

جواب:... بیسنت نہیں مجھن لوگوں کی بنائی ہوئی ایک رسم ہے،اس کودین کی بات سمجھنا،اور نہ کرنے والے کولائق ملامت (r)

سوال:.. خطبه عیدے پہلے پڑھا جاتا ہے یا نماز کے بعد؟ دُعانماز کے بعد یا خطبہ کے بعد کرنی چاہئے؟ جواب: ...عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، 'دُعا بعض حضرات نماز کے بعد کرتے ہیں اور بعض خطبہ کے بعد، دونوں کی عنجائش ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام اور فقہائے اُمت سے اس سلسلے میں پچھ منقول نہیں۔

# عیدین کی جماعت سےرہ جانے والاسخص کیا کرے؟

سوال:...اگرکوئی عیدالفطرِ یا عیدالاضحیٰ کی نماز باجهاعت نه پڑھ سکے تو کیا وہ مخص گھر میں بینماز ادا کرسکتا ہے؟ یااس نماز کے بدلے میں کسی مخص کو کھانا وغیرہ کھلا دیا جائے تو کیانماز پوری ہوجائے گی یانہیں؟

 (۱) وفي القنية واتحاد الخطيب و الإمام ليس بشرط على المختار نهر وفي الذخيرة لو خطب صبى عاقل وصلى بالغ جاز لكن الأولى الإتحاد كما في شرح الآثار. (مراقى الفلاح مع حاشية طحطاوي ص: ٢٤٦، طبع مير محمد كتب خانه).

 (٢) فإنها (أى الخطبة) سنة بعد الصلاة وتجوز الصلاة بدونها وإن خطب قبل الصلاة جاز ويكره. (عالمگيرى ج: ا ص: ٥٠ ١، الباب السابع عشر في صلاة العيدين). وفي المراقي (ص:٢٨٨) فتصح صلاة العيدين بدونها أي الخطبة لكن مع الإشارة لترك السُّنَّة.

(٣) انه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال ... إلخ وشامى ج: ٢ ص: ٣٨١) . أيضًا: بأنها (البدعة) ما أحدث على خلاف النحق الملتقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة وإستحسان وجعل دينًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (ردالحتار ج: ١ ص: ٥٢٠ كتاب الصلاة).

(٣) اعلم ان الخطبة سُنَّة وتأخيرها إلى ما بعد الصلاة سُنَّة أيضًا. (حاشية الطحطاوي على المراقي ص:٢٨٨، باب العيدين).

جواب:..عیدی نمازی قضانہیں، نہاں کا کوئی کفارہ ادا کیا جاسکتا ہے،صرف استغفار کیا جائے۔

# بقرعيد كے دنوں ميں تكبيرات تشريق كاحكم

سوال: "كبيرات تشريق كب پرهمي جائيس؟

جواب:...ذی الحجه کی نویں تاریخ کی صبح سے تیرہویں تاریخ کی عصرتک ہرنماز فرض کے بعد ہر بالغ مرداور عورت پر تکبیرات تشریق واجب ہیں، تکبیرتشریق بیت کے ملکی بلندا واز سے بیکلمات پڑھے: "الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحد،"۔
اکبر، الله اکبر ولله الحمد،"۔

# تكبيرتشريق كن دنول ميں براهي جاتى ہے؟

سوال:... بہیرِتشریق جو کہ عیدالاضیٰ کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے، ۹ر تاریخ سے لے کر ۱۳ رکی عصر نماز تک، یعنی مثلاً: ۹رتاریخ کو ہفتہ ہے تو ہفتے کی فجرنماز سے لے کر بدھ کی عصر نماز تک، یعنی عصر نماز کو بھی تکبیرِتشریق پڑھنی چاہئے؟ جواب:...جی ہاں! نویں تاریخ کی فجر سے لے کر تیر ہویں تاریخ کی عصر تک تکبیراتِ تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ (۲)

# کیاجمعہ کی عیدمسلمانوں پر بھاری ہوتی ہے؟

سوال: ... گزشته پر مردزے بیمسئلدزیر بحث تھا کہ جمعہ کی عید حاکم پر یاعوام پر بھاری گزرتی ہے۔

جواب:..قرآن وحدیث یا کابر کے ارشادات ہے اس خیال کی کوئی سنز نہیں ملتی ،اس لئے یہ خیال محض غلط اور تو ہم پر تی ہے، جمعہ بجائے خودعید ہے، اور اگر جمعہ کے دن عید بھی ہوتو گویا''عید میں عید'' ہوگئی، خدانہ کرے کہ بھی عید بھی مسلمانوں کے لئے بھاری ہونے لگے۔

# عیدمیں غیرمسلم سے عیدملنا کیساہے؟

سوال: ..عیدمیں اگرایک خاص غیرمسلم فرقے کے افرادعید ملنے کے لئے ہماری طرف بڑھیں تو کیاان سے عیدل سکتے ہیں؟

(١) ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام ولو بالإفساد إتفاقًا في الأصح. (شامي ج: ٢ ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر: ويجب تكبير التشريق في الأصح ..... صفته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد ..... عقب كل فرض ..... من فجر عرفة وآخره إلى عصر العيد ..... وقالا بوجوبه فور كل فرض مطلقًا ولو منفردًا أو مسافرًا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة ..... وعليه الإعتماد .. إلخ. وفي الشرح: لأنه تبع للمكتوبة فيجب على كل من تجب عليه الصلاة المكتوبة بحر . (الدر المختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ١٨٠) باب العيدين، أيضًا عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٠) البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨٠)

<sup>(</sup>٣) وأما وقته فأوّله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، هكذا في التبيين، والفتوى والعمل في عامة الأمصار وكافة الأعصار على قولهما. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٥٢، الباب التاسع عشر في صلاة العيدين).

جواب: بیعید ملناعلامت ہے دوئ کی ،اور دوئ اللہ کے دُشمنوں ہے رام ہے، کیونکہ دُشمن کا دوست بھی دُشمن ہوتا ہے۔ عبیری کی رسم

سوال: یعید کے دن عیدی کی رسم جائز ہے یانہیں؟اور کیا دینے والے کو گناہ تونہیں ہوگا؟ جواب: یعید کے روز اگر عیدی کواسلامی عبادت یا سنت نہیں سمجھا جا تا مجھن خوشی کے اظہار کے لئے ایسا کیا جا تا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

#### عيد پر بچوں اور ماتختو ں کوعیدی دینا

سوال:...خاص طور پرعیدالفطر کے موقع پرگھر کے بڑے بوڑھے بچوں کو'' عیدی'' دیتے ہیں،افسران اپنے ماتختوں اور مالکان اپنے نوکروں کوعیدی کے طور پر بچھ نہ بچھ دیتے ہیں، بیرسم ایسی چل نکلی ہے کہ اس پڑمل نہ کرنے والامطعون ہوتا ہے،اگر بچوں اور ماتختوں کوعیدی نہ دی جائے تو عجیب می شرمندگی کا إحساس ہوتا ہے، کیا اس طرح عیدی دینا جائز ہے؟ بیہ بدعت کے زُمرے میں تو نہیں آتی ؟

جواب: بیمید کے روزاگرعیدی کو اسلامی عبادت پاسنت نہیں سمجھا جا تا مجھ خوشی کے اِظہار کے لئے ایسا کیا جا تا ہے تو کو کی حرج نہیں۔

<sup>(</sup>١) "يَانُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصْرَى اَوْلِيَآءَ، بَعْضُهُمُ أُوْلِيَآءُ بَعْضِ ، وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فِإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْمَقْوَمَ الظَّلِمِيْنَ" (المائدة: ١٥). "يَانِها الـذين المنوا لَا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جآءكم من الحق" (الممتحنة: ١).

# نمازِتراوت

# تراوت کی ابتدا کہاں ہے ہوئی؟

سوال: ... تراوت کی ابتدا کہاں ہے ہوئی؟ کیا ہیں رکعت نماز تراوت کی میٹا میں افضل ہے؟

جواب: ... تراوت کی ابتدا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے ہوئی، گرآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس اندیشہ ہے کہ یہ فرض نہ ہوجا کیں تین دن سے زیادہ جماعت نہیں کرائی، صحابہ کرام رضی الله عنہم فرداً فرداً پڑھا کرتے ہتے اور کبھی دو دو، چار چارآ دی جماعت کر لیتے تھے، حضرت عمر رضی الله عنہ کے زمانے سے عام جماعت کارواج ہوا، اوراس وقت سے تراوت کی ہیں، می رکعات چلی آرہی ہیں، اور ہیں رکعات ہی سنت ِمؤکدہ ہیں۔
(۱)

# روز ہ اور تراوی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

سوال:...روزہ اور تراوت کے کا آپس میں کیاتعلق ہے؟ کیاروزہ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ تراوت کے پڑھی جائے؟ جواب:...رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت تراوت کی ،اور حدیث شریف میں دونوں کوا داکرنے کا تھم دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"جعل الله صيامه فريضةً وقيام ليله تطوعًا." (مثلوة ص:١٥٣) ترجمه:"الله تعالى نے اس ماهِ مبارک كروزے كوفرض كيا ہے اور اس ميں رات كے قيام كوفلى عبادت بنايا ہے۔"

(۱) الأصل فيه ما روى ان النبى عليه الصلوة والسلام خرج ليلة في شهر رمضان فصلّى بهم عشرين ركعة، واجتمع الناس في الشانيه فحرج فصلّى بهم، فلما كانت الثالثة كثر الناس فلم يخوج، وقال عرفت اجتماعكم للكنى خشيت أن يفترض عليهم، فكان الناس يصلونها فرادى إلى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ثم تقاعدوا عنها فراى أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم على أبى بن كعب، وكان يصلى بهم خمس ترويحات يجلس بين كل ترويحتين فكانت جملتها عشرين ركعة. (شرح العناية على هامش فتح القديو ج: اص: ٣٣٣، وأيضًا الإختيار لتعليل المختار ج: اص: ١٨، وأيضًا الفقه الحنفى وأدلته ج: اص: ٢٨، وأيضًا الفقه الحنفى

اس کئے دونوںعبا دتیں کرناضروری ہیں،روز ہفرض ہے،اورتراویح سنت ِمؤ کدہ ہے۔ (۱)

# کیاغیررمضان میں تراوت کے ، تہجد کی نماز کو کہا گیاہے؟

سوال:...کیاغیررمضان میں تراویج، تہجد کی نماز کو کہا گیا ہے؟ اور پیر کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ قرآن وحدیث کےحوالے ے جواب دیجئے۔

جواب:... تہجد الگ نماز ہے، جو کہ رمضان اور غیررمضان دونوں میں مسنون ہے، تراوی صرف رمضان مبارک کی عبادت ہے، تبجداور تراوت کو ایک نماز نہیں کہا جاسکتا۔ ' تبجد کی کم ہے کم رکعات دو ہیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعات ہیں، اور درمیانہ درجہ چاررکعات ہیں، اس لئے آٹھ رکعتوں کوتر جیج دی گئی ہے، دس اور بارہ رکعات تک بھی ثبوت ملتا ہے۔

# جو سخص روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بھی تر اوت کا پڑھے

سوال:...اگرکوئی شخص بوجہ بیاری رمضان المبارک کے روز ہے ندر کا سکے تو وہ کیا کرے؟ نیزیہ بھی فرمایئے کہ ایسے شخص کی تراوی کا کیا ہے گا؟ وہ تراوی پڑھے گایانہیں؟

جواب:...جو محض بیاری کی وجہ ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا،اسے روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے، تندرست ہونے کے بعدروز وں کی قضار کھ لے ''' اوراگر بیاری الی ہو کہ اس سے اچھا ہونے کی اُمیز نہیں ،تو ہرروز ہے کے بد لےصدقة بغطر کی مقدار

(١) عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال: شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه ...الحديث. (ابن ماجة ص:٩٣، نسائي ج:١ ص:٣٠٨، كتاب الصيام، مسند أحمد ج: ۱ ص: ۱۹۱، مستدرک حاکم ج: ۱ ص: ۴۲۰).

(٢) تقصیل کے لئے ملاحظہ ہو: خیر الفتاوی ج: ٢ ص: ٥٤٢ الي ٥٤٨.

 (٣) أقل التهجد ركعتان وأوسطه أربع وأكثره ثمان. (شامى ج:٢ ص:٢٥، كتاب الصلاة، مطلب في صلوة الليل). وأيضًا وفيي رواية: إن صلاته بالليل خمس عشرة ركعة كما قال النووي في شرح مسلم فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر اهـ وفي أخرى سبع عشرة تردد فيهما المحدثون، روى ابن المبارك من حديث طاؤس مرسلًا: كان يصلي صلى الله عليه وسلم سبع عشىر ركعة من الليل اهـ. أخرجه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وفي التلخيص (ص:١١١) وفي حواشي المنذري قيل أكثر ما روى في صلاة الليل سبع عشرة وهي عدد ركعات اليوم والليلة اهـ (معارف السنن للعلامة البنوري ج:٣ ص: ٣٣ ا بيان أكثر صلوته بالليل وأقل ما ثبت، طبع المكتبة البنورية كراچي).

 (٣) قال تعالى: "شهر رمضان الذي انزل فيه القران ...... فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام أخر، يريد الله بكم اليسر ولَا يريد بكم العسر" الآية. (البقرة: ٨٥ ١). أيضًا: أو مريض حاف الزيادة يوم العذر ...... الفطر ...... وقضو لزومًا ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٢٪، فصل في العوارض). أيضًا: قال ومن حاف أن تـزاد عينه وجعًا أو يزاد حمًا شدة افطر وقضي، وذالك لقول الله تعالى: "ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام أخر، يقتضي ظاهره إباحة الإفطار لكل مويض. (شوح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ٢ ٣٣٦، طبع دار السراج، بيروت). فدیدے دیا کرے،اورتراوح پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوتوا ہے تراوح ضرور پڑھنی چاہئے ،تراوح مستقل عبادت ہے، پنہیں کہ جوروز ہ رکھے وہی تراوح کڑھے۔

## تراوی کی جماعت کرنا کیساہ؟

سوال:...تراوت کیا جماعت پڑھنا کیسا ہے؟اگر کسی مجدمیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو کچھ گناہ تو نہیں؟ جواب:...رمضان شریف میں مسجد میں تراوت کی نماز ہونا سنتِ کفایہ ہے،اگر کوئی مسجد تراوت کی جماعت سے خالی رہے گی تو سارے محلے والے گنا ہگار ہوں گے۔

#### وتراورتراوتكح كاثبوت

سوال:...ہمارے گاؤں میں پچھاہل صدیث حضرات موجود ہیں، جوآئے دن نمازیوں میں واویلا کرتے رہتے ہیں کہ وتر اورتراوی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں بھی ہیں کا ذکر نہیں، ہیں تراوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی صدیث میں کہیں بھی ہیں کا ذکر نہیں، ہیں تراوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم نے آج تک ہیں تراوی بی پڑھی اور پڑھائی ہیں، جبکہ ہما رادعویٰ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکامل احادیث نبویہ کے خلاف نہیں ہوسکتا۔

جواب:...اہلِ حدیث حضرات کے بعض مسائل شاذ ہیں، جن میں وہ پوری اُمتِ مسلمہ ہے کٹ گئے ہیں، ان میں ہے ایک تین طلاق کا مسئلہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کے جمہوراُ مت اورائمہار بعد کا مسئلہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شار ہوں گئی، ''لیکن شیعہ اوراہلِ حدیث کواس مسئلے میں اُمتِ مسلمہ ہے اختلاف ہے۔ دُوسرا مسئلہ ہیں تراوی کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور ہے آج تک مساجد میں ہیں تراوی کی پڑھی جار ہی ہیں، اور تمام ائمہ کم ہیں تراوی کی پڑھی ہیں، جبکہ اہلِ حدیث کو اس ہے اختلاف ہے۔ اُوسکا اُن ہے۔ دور ہے آج کہ مساجد میں ہیں تراوی کی پڑھی جار ہی ہیں، اور تمام ائمہ کم ہیں تراوی کی پڑھی ہیں، جبکہ اہلِ حدیث کو اس ہے اختلاف ہے۔ ۔

 <sup>(</sup>١) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض اهـ. (شامى ج:٢ ص:٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) (التروايح سنة مؤكدة) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في بعض الليالي، وبين العذر في ترك المواظبة وهو خشية ان تكتب علينا وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من زمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا ... إلخ والإختيار لتعليل المختار ج: ١ ص: ١٨، كتاب الصلاة، باب النوافل).

<sup>(</sup>٣) قال بعضهم إنها سنة على سبيل الكفاية إذا قام بها بعض أهل المحلة في المسجد بجماعة سقط عن الباقين ولو ترك أهل المسجد كلهم إقامتها في المسجد بجماعة فقد أساؤا وأثموا. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٨، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) (قوله ثلاثة متفرقة) ..... وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث.
 (شامية ج:٣ ص:٢٣٣، كتاب الطلاق، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) وأكثر أهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة ... الخد (جامع الترمذي ج: ١ ص: ٩٩، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، طبع رشيديه دهلي).

### آٹھ تراوح پڑھنا کیساہے؟

سوال:...اب جبکه رمضان کامهینه ہے اور رمضان میں تراوت کم بھی پڑھی جاتی ہیں، ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ تراوت کم بیس سے کم نہیں پڑھنی چاہئے، جبکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تراوت کا آٹھ بھی جائز ہیں اور ہارہ بھی جائز ہیں،اب آپ ہی بتا کیں کہ کیا آٹھ تراوت کی پڑھنا جائز ہیں کہ نہیں؟

جواب:...حضرت عمر رضی الله عنه کے وقت ہے آج تک ہیں ہی تراوت کے چلی آتی ہیں اور اس مسئلے میں کسی امام مجتهد کا بھی اختلاف نہیں ،سب ہیں ہی کے قائل ہیں ، البعة اہلِ حدیث حضرات آٹھ پڑھتے ہیں ، پس جوشخص اس مسلک کا ہووہ تو آٹھ پڑھ لیا کرے ،مگر باتی مسلمانوں کے لئے آٹھ پڑھنا دُرست نہیں ، ورنہ سنت مؤکدہ کے تارک ہوں گے اور ترک سنت کی عادت ڈال لینا گناہ ہے۔ (۱)

## تراوی کے سنت ِرسول ہونے پراعتراض غلط ہے

سوال: ..نماز تراوح شریعت کے مطابق سنت ِ رسول ہے، لیکن مجھے جناب جسٹس قد برالدین احمد صاحب (ریٹائرڈ) کے ایک مضمون بعنوان' دورِ حاضر اور اجتہا د' مؤر تھ ۱۹۸۵ء نوائے وقت کراچی میں پڑھ کر جرانی ہوئی کہ نماز تراوح کا آغاز ایک مضمون بعنوان' دورِ حاضر اور اجتہا د' مؤر تھ کا ۱۹۸۵ء نوائے وقت کراچی میں پڑھ کر جرانی ہوئی کہ نماز تراوح کے سنت ِ رسول کیے ہوئی؟ ایک اجتہاد کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اگرید ورست ہے تو آپ بتا کیں کہ نماز تراوح کی ترغیب خود آمخضرت علی اللہ علیہ ورا ب جواب : ... نماز تراوح کی واجتہاد کہنا جسٹس صاحب کا'' غلط اجتہاد'' ہے۔ نماز تراوح کی ترغیب خود آمخضرت علی اللہ علیہ ورا ب ورتر اور کی کا جماعت سے ادا کرنا بھی آمخضرت علی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر اس اندیشے کی وجہ ہے کہیں یہ والم سے تابت ہے، مگر اس اندیشہ کے زمانے میں اگر میں اللہ عنہ ہوجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا اہتمام ترک فرمادیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ یہ اندیشہ ہاقی نہیں رہاتھا، اس لئے آپ نے اس سنت' جماعت' کودوبارہ جاری کردنیا۔ (۳)

(۱) وفي رد المحتار: للسكن في التلويح توك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه الصلوة والسلام من توك سنتي لم ينل شفاعتي اهـ. وفي التحرير أن تاركها يستوجب التضليل وللوم اهـ والمراد توك بلا عذر على سبيل الإصرار كما في شرح التحرير لابن أمير حاج ... إلخ. (رد المحتار ج: ١ ص: ١٠٠ ، مطلب في السنة وتعريفها).

(۲) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا خُفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذالك. (جامع الأصول ج: ٩ ص: ٣٣٩، بروايت: بخارى، مسلم، أبو داؤد، ترمذى، نسائى، مؤطا).

(٣) والأصل فيه ما روى ان النبى عليه الصلوة والسلام خرج ليلة في شهر رمضان، فصلّى بهم عشرين ركعة، واجتمع الناس في الشانية فخرج فصلّى بهم، فلما كانت الثالثة كثر الناس فلم يخرج، وقال: عوفت اجتماعكم، للكنّى خشيت أن يفترض عليهم، فكان الناس يصلونها فرادى إلى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ثم تقاعدوا عنها فرأى أن يجمعهم على إمام واحد فحمعهم على على إمام واحد فحمعهم على الله عنه، ثم تقاعدوا عنها فرأى أن يجمعهم على إمام واحد فحممهم على أبى بن كعب، وكان يصلى بهم خمس ترويحات يجلس بين كل ترويحتين فكانت جملتها عشرين ركعة. (شرح العناية على هامش فتح القدير ج: اص: ٣٣٨، وأيضًا: الإختيار لتعليل المختار ج: اص: ١٨).

علاوہ ازیں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی إقتدا کالازم ہونا شریعت کا ایک مستقل اُصول ہے، اگر بالفرض تراوی کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اِجتہاد ہی ہے جاری کی ہوتی تو چونگہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو بالا جماع قبول کرلیا اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے اس پوئل کیا اس کے بعد کے کسی شخص کے لئے اجماع صحابہ اور سنت ِ خلفائے راشدین کی مخالفت کی گنجائش نہیں رہی ، یہی وجہ ہے کہ اہل جق میں سے کوئی ایک بھی تر اور کے سنت ہونے کا منکر نہیں۔ (۱)

## ہیں تراویج کا ثبوت سیجے حدیث سے

سوال:..بین تراوی کا ثبوت صحیح حدیث ہے بحوالة تحریر فرما ئیں۔

جواب:...مؤطاإمام مالك "باب ما جاء في قيام رمضان" ميں يزيد بن رومان سے روايت ہے:

"كان يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلث وعشرين ركعة."

اور إمام بیہ قی رحمہ اللہ نے سنن کبری (ج:۲ ص:۴۹۱) (۲) میں حضرت سائب بن یزید صحابی ہے بھی بسند سیجے بید حدیث نقل کی ہے (نصب الرابیہ ج:۲ ص:۱۵۴)۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بیس تراوت کے کامعمول چلا آتا ہے، اور یہی نصاب خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک محبوب و پسندیدہ ہے، اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ،خصوصاً حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بارے میں بیہ برگمانی نہیں ہوسکتی کہ وہ دین کے کسی معاملے میں کسی ایسی بات پر بھی متفق ہو سکتے تھے جو منشائے خداوندی اور منشائے نبوی کے خلاف ہو۔حضرت حکیم الاُمت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ فرماتے ہیں:

"ومعنی اجماع که برزبان علماء وین شنیده باشی این نیست که جمه مجتهدین لایشذ فرد درعصر واحد برمسئله اتفاق کنند - زیرا که این صورتے ست غیر واقع بل غیر ممکن عادی، بلکه معنی اجماع حکم خلیفه است بچیزے بعد مشاوره ذوی الراکی یا بغرآل، ونفاذ آل حکم تا آنکه شاکع شدو درعالم ممکن گشت \_قال النبسی صلی الله علیه وسلم: علیکم بسنتی و سنة الحلفاء الواشدین من بعدی الحدیث " (إزالة الخفاء ص ۲۲:)

<sup>(</sup>۱) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه ...... فقال .... فقال .... في المنه في المنه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه .... فقال ... في المنهديين! تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنّواجذ! وإيّاكم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وواه أحمد وأبوداؤد والترمذي وابن ماجة ومشكوة ص: ٣٠، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنة).

<sup>(</sup>٢) عن السائب بن بزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة ...... عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ويمكن الجمع بين الروايتين فإنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث، والله اعلم . (سنن بيهقى ج:٢ ص: ٢٩٩، كتاب الصلاة) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البيه قبى في "المعرفة" ...... عن السائب بن يزيد، قال: كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر، انتهى. قال النووى في "الخلاصة": إسناده صحيح. (نصب الراية ج: ٢ ص: ٥٣ ١ ، كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة).

ترجمہ:.. 'اجماع کالفظ تم نے علمائے وین کی زبان سے سنا ہوگا ،اس کا مطلب بینیں کہ کسی زمانے میں تمام مجتہدین کسی مسئلے پراتفاق کریں ، بایں طور کدایک بھی خارج نہ ہو، اس لئے کہ بیصورت نہ صرف بیکہ واقع نہیں ، بلکہ عادۃ ممکن بھی نہیں ، بلکہ اجماع کا مطلب بیہ کہ خلیفہ ، ذورائے حضرات کے مشورے سے یا بغیر مشورے کے کسی چیز کا حکم کرے اور اسے نافذ کرے یہاں تک کہ وہ شائع ہوجائے اور جہان میں مشحکم ہوجائے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے راشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے راشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے راشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے داشدین کی سنت کو۔''

آپغورفرمائیں گے تو ہیں تراوی کے مسئلے میں یہی صورت پیش آئی کہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُمت کو ہیں تراوی کے پرجمع کیاا ورمسلمانوں نے اس کا التزام کیا، یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں'' شائع شدو درعالم ممکن گشت''یہی وجہ ہے کہ اکا برعلماء نے ہیں تراوی کو بجاطور پر'' اجماع'' سے تعبیر کیا ہے۔

ملك العلماء كاساني " فرماتے بيں:

"ان عمر رضى الله عنه جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان على ابى بن كعب فصلى بهم فى كل ليلة عشرين ركعة ولم ينكر عليه احد فيكون إجماعًا منهم على ذالك." (بدائع الصنائع ن: اس:٢٨٨، مطبوء التي ايم سعيد كراجي)

ترجمہ:...' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو ماہِ رمضان میں اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اِقتد ایر جمع کیا، وہ ان کو ہر رات ہیں رکعتیں پڑھاتے تھے، اور اس پرکسی نے تکیر نہیں کی ، پس بیان کی جانب سے بیس تراوح کر اجماع ہوا۔''

اورموفق ابن قدامه المستنطى ، المغنى (ج: ص: ۸۰۳) ميں فرماتے ہيں: "وهدا كالإجساع" اوريہى وجہ ہے كه أمّه أربعه (إمام ابوصنيفة"، إمام مالك الله إمام شافعی اور إمام احمد بن طنبل الله بيس تراوت گرمتفق ہيں ، جيسا كه ان كى كتب هيه ہے واضح ہے ، المُه أربعه كا اتفاق بجائے خوداس بات كى دليل ہے كہ بيس تراوت كامسكه خلف ہے تواتر كے ساتھ متقول چلا آتا ہے۔ اس ناكاره كى رائع ميے كہ جومسائل خلفائے راشدين ہے تواتر كے ساتھ متقول ہوں اور جب ہے اب تك انہيں اُمت مجمديد (علی صاحبها الف رائے ميہ ہے كہ جومسائل خلفائے راشدين ہے تواتر كے ساتھ متقول ہوں اور جب ہے اب تك انہيں اُمت محمد بيد (علی صاحبها الف الف صلوٰة وسلام ) كے تعامل كی حیثیت حاصل ہو، ان كا ثبوت كسى دليل و بر بان كا محتاج نہيں ، بلكه ان كی نقلِ متواتر اور تعامل مسلسل ہی سونیوت ہے: " آقاب آلدديل آقاب!"

ہیں رکعت تراوی کے عین سنت ہونے کی شافی علمی بحث

سوال:... ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ تراوی کی آٹھ رکعتیں ہی سنت ہیں ، کیونکہ چیج بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ

<sup>(</sup>١) آئندہ جواب میں حضرت شہیدر حمداللہ ہی کے قلم سے تمام اُئمہ کے مذاہب مدلل مفصل طور پر ملاحظ ہوں۔

رضی الله عنها سے جب دریافت کیا گیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ توانہوں نے فر مایا کہ: آپ صلی الله علیہ وسلم رمضان وغیر رمضان میں آٹھ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نیز حضرت جابر رضی الله عنہ سے بچے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے آٹھ رکعت تراوح کا اور وتر پڑھائے۔

اس کے خلاف جوروایت ہیں رکعت پڑھنے کی نقل کی جاتی ہے وہ بالا تفاق ضعیف ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بھی گیارہ رکعت ہی کا حکم دیا تھا، جیسا کہ مؤطا امام مالک میں سائب بن پزیڈ سے مروی ہے، اور اس کے خلاف ہیں کی جو روایت ہے، اوّل قصیح نہیں اورا گرچی بھی ہوتو ہوسکتا ہے کہ پہلے انہوں نے ہیں پڑھنے کا حکم دیا ہو، پھر جب معلوم ہوا ہو کہ آنخضرت صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت بڑا وہ کے مطابق آٹھ پڑھنے کا حکم دے دیا ہو۔ بہر حال آٹھ رکعت بڑا وہ کے ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت بڑا ہوں ہے، جولوگ ہیں رکعت پڑھتے ہیں، وہ خلاف سنت کرتے ہیں۔ آپ فرمائیں کہ ہمارے دوست کی ہی بات کہاں تک وُرست ہے؟

جواب:...آپ کے دوست نے اپنے موقف کی دضاحت کر دی ہے، میں اپنے موقف کی دضاحت کئے دیتا ہوں ،ان میں کون ساموقف صحیح ہے؟ اس کا فیصلہ خود کیجئے!اس تحریر کو چارحصوں پرتقسیم کرتا ہوں :

ا: برزاوی عهد نبوی میں۔

۲:... تراوت کا عہدِ فارو تی میں۔

m:... بتراوی صحاب رضی الله عنهم و تابعین کے دور میں ۔

٣:... تراوی کائمهار بعد کے نز دیک ۔

ا:... تراوی عهد نبوی میں:

آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے متعدّد احادیث میں قیام رمضان کی تزغیب دی ہے،حضرت ابو ہر رہ ہ رضی الله عنه کی

حدیث ہے

"کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرهم فیه بعزید فیقول: من قام رمضان ایمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم والأمر علی ذالک، ثم کان الأمر علی ذالک فی خلافة ابی بکر وصدرًا من خلافة عمر ." (جامع الاصول ج: ۹ ص: ۴۳۹، بردایت بخاری وسلم، ابوداوَد، ترندی، نسائی، موطا) ترجمه: " رسول الله صلی الله علیه وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے بغیراس کے که قطعیت کے ساتھ حکم دیں، چنانچ فرمات تھے کہ: جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوگئے ۔ چنانچ مید معاملہ ای حالت پر رہا کہ رسول الله علیه وسلم کا وصال کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوگئے ۔ چنانچ مید معاملہ ای حالت پر رہا کہ رسول الله علیه وسلم کا وصال مورث حال رہی ، اور حضرت عمرضی الله عنہ کی خلافت

کےشروع میں بھی۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"ان الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه ايمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه." (جامع الاصول ج: ٩ ص: اسم، بروايت تمالًى)

ترجمہ:.. "بے شک اللہ تعالی نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لئے اس کے قیام کوسنت قرار دیا ہے، پس جس نے ایمان کے جذبہ سے اور ثواب کی نبیت سے اس کا صیام وقیام کیا، وہ اپنے گنا ہوں سے ایسانکل جائے گا جیسا کہ جس دن اپنی مال کے بیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ "

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاتر او تکے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی متعدّوا حادیث سے ثابت ہے،مثلاً:

ا:...حدیثِ عائشہرضی اللہ عنہا، جس میں تمین رات میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، پہلی رات میں تہائی رات تک، وُ وسری رات میں آ دھی رات تک، تیسری رات میں سحرتک (صحیح بخاری ج:ا ص:۲۱۹)۔

۲:...حدیثِ ابی ذررضی الله عنه، جس میں ۲۳ ویں رات میں نتہائی رات تک، ۲۵ ویں میں آ دھی رات تک اور ۲۷ ویں شب میں اوّل فیخر تک قیام کاذکر ہے (جامع الاصول ج:۲ ص:۱۳۰، بروایت ترندی،ابوداؤد، نسائی)۔

٣:...حديث نعمان بن بشير رضى الله عنه اس كامضمون بعينه حديث البي ذر رضى الله عنه كاب (نسائي ج: اص: ٢٣٨)\_

سم:...حدیث زید بن ثابت رضی الله عنه، اس میں صرف ایک رات کا ذکر ہے ( جامع الاصول ج: ۲ ص: ۱۱۸ ، بروایت بخاری (۴) سلم ،ابوداؤد، نبائی ) ۔

(۱) ان عائشة أخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلوة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد! فإنه لم يخف على مكانكم وللكنى خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذالك. (صحيح بخارى ج: ١ ص: ٢٦٩).

(٢) أَبُو ذُرِ الغَفَارِ رَضَى الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا حتى يقى سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب شطر الليل، ثم لم يقم بنا فى السادسة، وقام بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل ........... ثم لم يقم بنا حتى بقى بنا فى الثالثة، ودعا أهله ونسائه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. (جامع الأصول ج: ٢ ص: ١٠١، ١١، ١١، طبع دار البيان، بيروت).

(٣) أبو طلحة قال: سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين الى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور. (نسائي ج: ١ ص:٢٣٨ باب قيام شهر رمضان).

(٣) زيد بن ثابت رضى الله عنه قال ..... وقال عبدالأعلى: في رمضان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيها، قال: فتتبع إليه رجال، وجاؤوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاؤوا ليلة، فحضروا . (جامع الأصول ج: ٢ ص: ١١٨).

۵:...حدیثِ انس رضی الله عنه ،اس میں بھی صرف ایک رات کا ذکر ہے (صحیح مسلم ج: ۱ ص:۳۵۳)۔ (۱) لیکن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کی جماعت پر مدوامت نہیں فر مائی اوراس اندیشے کا اظہار فر مایا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہوجائے ،اورا پنے طور پرگھروں میں پڑھنے کا حکم فر مایا (حدیثِ زیدبن ٹابت ٌ وغیرہ)۔

رمضان المبارك میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا مجاہدہ بہت بڑھ جاتا تھا،خصوصاً عشرۂ اخیرہ میں تو پوری رات کا قیام معمول تھا،ایک ضعیف روایت میں بیجی آیا ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی نماز میں اضافہ ہوجا تا تھا (فیض القدریشرح جامع الصغیر ج:۵ ص:۱۳۲، وفیہ عبدالباقی بن قانع، قال الدار قطنی یخطئی کثیرًا)۔

تاہم کسی سی جوزاوت میں بنہیں آتا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جوزاوت کی جماعت کرائی ،اس میں کتنی رکعات پڑھا کئیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ صرف ایک رات آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعات اور وز پڑھائے (موارد الظمآن ص:۲۲۷، قیام اللیل مروزی ص:۵۵، مکتبہ سجانیہ جمع الزوائد ج:۳ ص:۵۲ ابروایت طبرانی وابویعلیٰ)۔
پڑھائے (موارد الظمآن ص:۲۲۷، قیام اللیل مروزی ص:۵۵، مکتبہ سجانیہ جمع الزوائد ج:۳ ص:۵۲ ابروایت طبرانی وابویعلیٰ)۔

مگراس روایت میں عیسیٰ بن جاریہ متفرد ہے، جواہل حدیث کے زدیک ضعیف اور مجروح ہے، جرح وتعدیل کے إمام یکیٰ بن معین اس کے بارے میں فرماتے ہیں: "لیس بذاک" یعنی وہ قوی نہیں، نیز فرماتے ہیں: "عندہ منا گیر"، یعنی اس کے پاس متعدد منکر روایتیں ہیں ۔ إمام ابوداؤ دُّاور إمام نسائی آئے اسے 'منکر الحدیث' کہا ہے، إمام نسائی آئے اس کومتر وک بھی بتایا ہے، ساجی متعدد منکر روایتیں ہیں ۔ إمام ابوداؤ دُّاور إمام نسائی آئے اسے 'منکر الحدیث' کہا ہے، إمام نسائی آئے اس کومتر وک بھی بتایا ہے، ساجی وقعیلی نے اسے ضعفاء میں ذکر کیا ہے، ابنِ عدی گہتے ہیں کہ: ''اس کی حدیثیں محفوظ نہیں' (تہذیب التہذیب ج: ۸ ص:۲۰۷، میزان والاعتدال ج: ۳ ص:۳۱۱)۔

خلاصہ بیرکہ بیراوی اُس روایت میں متفر دبھی ہے، اورضعیف بھی ،اس لئے بیر وایت منکر ہے، اور پھراس روایت میں صرف ایک رات کا واقعہ مذکور ہے، جبکہ ریبھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آٹھ رکعتوں سے پہلے یا بعد میں تنہا بھی بچھ رکعتیں

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام أيضًا حتَّى كنا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم انّا خلفه جعل يتجوز في الصلوة ثم دخل رحله فصلّى صلاة لَا يصليها عندنا. (صحيح مسلم ج: ١ ص:٣٥٢، باب النهى عن الوصال، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) زيد بن ثابت رضى الله عنه قال ...... فخوج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: بما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. (جامع الأصول ج: ٢ ص: ١١٨ ، طبع دار البيان).

 <sup>(</sup>٣) كان إذا دخل رمضان تغير لونه، وكثرت صلاته، وابتهل في الدعاء، وأشفق لونه. (فيض القدير شرح جامع الصغير
 ج: ۵ ص: ۱۳۲، حديث نمبر: ٢٩٨١، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن جابر بن عبدالله قال: صلّٰی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شهر رمضان ثمانی رکعات وأوتر۔ (موارد الظمآن ج:٣ ص:٢٢٦، طبع بيروت)۔

<sup>(</sup>۵) عيسَى بن جارية الأنصارى المدنى ...... قال ابن أبى خيثمة عن ابن معين ليس بذالك ..... وقال الدورى عن ابن معين عنده مناكير ..... وقال الآجرى عن أبى داؤد منكر الحديث ..... وذكره الساجى والعقيلى في الضعفاء وقال ابن عدى احاديثه غير محفوظة. (تهذيب التهذيب لابن حجر ج: ۸ ص: ۲۰۸، ميزان ج: ۳ ص: ۱ ا ۳).

پڑھی ہول، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکور ہے (مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۴۰ ۳، بروایت طبرانی، وقبال د جال (۱) الصحیح)۔

وُوسری روایت مصنف ابنِ ابی شیبه (ج: ۲ ص: ۳۹۴ مینزسننِ کبری پیمقی ج: ۲ ص: ۴۹۲ می، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۷۱) میں حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهما کی ہے کہ: '' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم رمضان میں ہیں رکعتیں اور ورتز پڑھا کرتے تھے۔'' مگراس کی سند میں ابوشیبہ ابر اہیم بن عثمان راوی کمزورہے ، اس لئے بید وایت سند کے لحاظ سے چے نہیں'' مگر جیسا کہ آ گے معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی الله عنہ کے زمانے میں اُمت کا تعامل اس کے مطابق ہوا۔

تیسری حدیث اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے، جس کا سوال میں حوالہ دیا گیا ہے، گراس میں تراوی کا ذکر نہیں، بلکہ اس نماز کا ذکر ہے جورمضان اور غیررمضان میں ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، اس لئے رکعاتِ تراوی کے تعین میں اس ہے بھی مدد نہیں ملتی۔

چنانچەعلامەشۇكانى" نىل الاوطار مىں لكھتے ہیں:

"والحاصل ان الذي دلت عليه احاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية القيام في رمضان والصلوة فيه جماعة و فرادي فقصر الصلوة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة ولم يرد به سنة." (يل الاوطار ٣:٣ ص ١٣٠)

ترجمہ: " ماصل بیکہ اس باب کی حدیثیں اور ان کے مشابہ حدیثیں جس بات پر دلالت کرتی ہیں، وہ بیہ کہ دمضان میں قیام کرنا اور باجماعت یا اسلیے نماز پڑھنا مشروع ہے، پس تراوت کو کسی خاص عدد میں منحصر کردینا، اور اس میں خاص مقدار قر اُت مقرر کرنا ایسی بات ہے جوسنت میں وار ذہیں ہوئی۔''

۲:... تراوت عهدِ فاروقی میں:

آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے زمانے میں تراوی کی با قاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا، بلکہ

 <sup>(</sup>۱) عن أنس ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالليل في رمضان، فجاء قوم وصلّى، وكان يخفف، ثم يدخل بيته فيصلى، ثم يخرج فيخفف. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٠٣، باب قيام رمضان، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى شهر رمضان فى غير جماعة بعشرين ركعة والوتر. تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسى الكوفى وهو ضعيف. (ستن البيهقى واللفظ له ج: ٢ ص: ٩٩، باب ما روى فى عدد ركعات القيام فى شهر رمضان، أيضًا: مصنف ابن أبى شيبة ج: ٢ ص: ٣٩، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سلمة بن عبدالرحمٰن انه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان ينزيد في رمضان و لا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثًا ... الخ. (بخارى ج: ١ ص: ٢٦٩، باب فضل من قام رمضان).

لوگ تنہا یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے،سب سے پہلے حضرت عمررضی اللّٰدعنہ نے ان کوایک اِمام پرجمع کیا (سیح بخاری ج:۱ ص:۲۶۹،باب فضل من قام رمضان )۔

اور بیخلافت ِفاروقی ﷺ کے دُوسرے سال یعنی ۱۳ ھا کا واقعہ ہے (تاریخ الخلفاء ص:۱۲۱، تاریخ ابنِ اثیری ج:۱ ص:۱۸۹)۔ (۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی تھیں؟ اس کا ذکر حضرت سائب بن پزید صحابی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، حضرت سائب بن بزید صحابی رضی اللہ عنہ کا حدیث میں ہے، حضرت سائب ہے اس حدیث کو تین شاگر فقل کرتے ہیں ،۱: حارث بن عبدالرحمٰن بن ابی ذباب، ۲: پزید بن خصیفہ، ۳: محد بن یوسف، ان مینوں کی روایت کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا: ... حارث بن عبد الرحل كى روايت علامه يمثى في شرح بخارى من حافظ ابن عبد البرك حوالے من قل كى بن الله الله بن الله الله عن السائب بن الله قال ابن عبد البر: وروى الحارث بن عبد الرحمن بن ابى ذباب عن السائب بن يزيد قال: كان القيام على عهد عمر بثلث وعشرين ركعة، قال ابن عبد البر: هذا محمول على ان الثلث للوتر. " على ان الثلث للوتر. " (عمة القارى ج: الص: ١٢٥)

ترجمہ:.. '' ابنِ عبدالبر کہتے ہیں کہ حارث بن عبدالرحمٰن بن ابی ذباب نے حضرت سائب بن یزیدٌ سے روایت کی ہے کہ: حضرت عمررضی اللہ عنہ کے عہد میں ۳۳ رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، ابنِ عبدالبر کہتے ہیں کہ: ان میں ہیں تراوج کی اور تین رکعتیں وترکی ہوتی تھیں۔''

۲:... حضرت سائب کے دُوسرے راوی پیزید بن نصیفہ کے تمین شاگر دہیں : ابنِ الی ذئب ،محمد بن جعفراور اِ مام مالک ، اور بی تینوں بالا تفاق ہیں رکعتیں روایت کرتے ہیں۔

الف:...ابن ابی ذئب کی روایت امام بیمجی " کی سنن کبری میں درج ذیل سند کے ساتھ مروی ہے:

"اخبرنا ابوعبدالله الحسين بن محمد الحسين بن فنجويه الدينورى بالدامغان، ثنا على احمد بن محمد بن عبدالعزيز البغوى، ثنا على بن الجعد انبأنا ابن ابى ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرئون بالمئين وكانوا يتوكون على عصيهم فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه من شدة القيام."

<sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمن بن عبد القارى أنه قال: خوجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط، فقال عمر: إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارى واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب. (بخارى ج: ١ ص: ٢٦٩، باب فضل من قام رمضان).

<sup>(</sup>٢) ففي سنة أربع عشرة .... وفيها جمع الناس على صلاة التراويح. (تاريخ الخلفاء ص:٣٠١، فصل في خلافته رضي الله عنه).

'' لیعنی ابنِ ابی ذئب، یزید بن نصیلہ ہے، اور وہ حضرت سائب بن یزیدرضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان میں لوگ ہیں رکعتیں پڑھا کرتے ہے، اور حضرت عمر اللہ عنہ کے دور میں رمضان میں لوگ ہیں رکعتیں پڑھا کرتے ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شدئتِ قیام کی وجہ ہے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے ہے۔''
اس کی سند کو اِ مام نوویؒ، اِ مام عراقی ؓ اور حافظ سیوطیؓ نے تھے کہا ہے۔

(آ تارالسنن ص:۲۵۱ طبع مكتبدامداد سيملتان تخفة الاحوذي ح:٢ ص:٥٥)

ب: .. محمر بن جعفر كى روايت إمام بيه قل كى روسرى كتاب معرفة المنن والآثار مين حسب فيل سند مروى ب:

"اخبرنا ابوطاهر الفقيه، ثنا ابوعشمان البصرى، ثنا ابواحمد محمد بن عبدالوهاب، ثنا خالد بن مخلد، ثنا محمد بن جعفر حدثنى يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم فى زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتو."

(نصب الرابية ج:٢ ص:١٥٨)

'' یعنی محمد بن جعفر، بیزید بن خصیفہ سے اور وہ سائب بن بیزید رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: ہم لوگ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے عہد میں ہیں رکعات اور وتر پڑھا کرتے تھے۔'' اس کی سند کو اِمام نو وکؓ نے خلاصہ میں ، علامہ بکؓ نے شرحِ منہاج میں اور علامہ علی قاریؓ نے شرحِ مؤطا میں صحیح کہا ہے (آٹارالسنن ج:۲ ص:۵۴ ہتھنۃ الاحوذی ج:۲ ص:۵۵)۔ (۱)

ج:... یزید بن نصیفہ سے اِ مام مالک گی روایت حافظ نے فتح الباری میں اور علامہ شوکانی ؓ نے نیل الاوطار میں ذکر کی ہے۔ حافظ ؓ لکھتے ہیں :

"وروی مالک من طریق یزید بن خصیفهٔ عن السائب بن یزید عشرین رکعهٔ."

(فتح الباری ج: ۲۵۳، مطبوعه الهور)

ترجمه:... اور إمام مالک نے یزید بن نصیفه کے طریق سے حضرت سائب بن یزید سے بیس رکعتیس

نقل کی ہیں۔ "
اور علامہ شوکانی " کیلھتے ہیں:

"وفى المؤطا من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد انها عشرين ركعة." (فيل الاوطار ج: ٣ ص: ٥٣، مطبوعة عنيه مصر ١٣٥٥هـ)

 <sup>(</sup>۱) واستدل لهم أيضًا بما روى البيه قى فى سننه عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم فى زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر وصح اسناده السبكى فى شرح المنهاج وعلى القارى فى شرح المؤطا. (تحفة الأحوذى ج:٢ ص:٥٥، واللفظ للتحفة، وأيضًا فى آثار السنن ج:٢ ص:٥٣، طبع حقانيه ملتان).

"ما لکعن بزید بن خصیفه عن السائب بن بزید" کی سند بعینه صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۳ پرموجود ہے، کیکن بیروایت مجھے مؤطا کے موجودہ نسنخ میں نہیں ملی ممکن ہے کہ مؤطا کے کسی نسنخ میں حافظ کی نظر سے گزری ہو، یاغیرمؤطا میں ہو،اورعلامہ شوکانی "کا: "وفی الموطا" کہنا سہوکی بنا پر ہو، فلیفتش!

۳:... حضرت سائب رضی الله عنه کے تیسرے شاگر دمجرین یوسف کی روایت میں ان کے شاگر دوں کے درمیان اختلاف ہواہے، چنانچہ:

الف:...اِمام مالکؓ وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے اُلِیّا اور تمیم داری کو گیارہ رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ مؤطااِمام مالکؓ میں ہے (مؤطااِمام مالکؓ ص: ۹۸ ،مطبوعہ نورمجہ کراچی )۔

ب:...ابنِ اسحاق ان سے تیرہ کی روایت نقل کرتے میں (فتح الباری ج: م ص:۲۵۸)۔

ج:...اوردا وَدبن قیس اوردیگر حضرات ان سے اکیس رکھتیں نقل کرتے ہیں (مصنف عبدالرزاق ج: ۴ ص: ۴۲۰)۔

اک تفصیل سے معلوم ہوجاتا ہے کہ حضرت سائب کے دوشا گرد حارث اور یزید بن خصیفہ اور یزید کے تینوں شاگرد متفق اللفظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہیں رکھات پرلوگوں کو جمع کیا تھا، جبکہ محمد بن یوسف کی روایت مضطرب ہے، بعض ان میں سے گیارہ نقل کرتے ہیں، بعض تیرہ اور بعض اکیس ۔ اُصولِ حدیث کے قاعدے سے مضطرب حدیث جحت نہیں، للہذا حضرت سائب رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث وہی ہے جو حارث اور یزید بن خصیفہ رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے، اور اگر محمد بن یوسف کی مضطرب اور مشکوک روایت کو سی قابلِ لحاظ سمجھا جائے تو دونوں کے درمیان آئیق کی وہی صورت متعین ہے جو اِمام بیہ قی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے

"ويمكن الجمع بين الروايتين، فانهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلث." (سنن كرئ ج:٢ ص:٣٩٦)

ترجمہ: ...' دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے، کیونکہ دہ لوگ پہلے گیارہ پڑھتے تھے، اس کے بعد ہیں رکعات تراوح اور تین وتر پڑھنے لگے۔''

ا مام بیہقی رحمہاللّٰد کا بیہارشاد کہ عہدِ فارو تی میں صحابہ گا آخری عمل، جس پر استقر ار ہوا، بیس تراوح کھا، اس پرمتعدّد شوامدِ و قرائن موجود ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) مالک عن محمد بن يوسف عن السائب ابن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الدارى أن يقوما للناس باحدى عشرة ركعة. (مؤطا إمام مالك ص: ٩٨)، طبع نور محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>۲) وأخرج من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال: كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة. (فتح الباري ج: ٣ ص: ٢٥٣، طبع دار نشر الكتب الإسلامية لَاهور).

<sup>(</sup>٣) عبدالرزاق عن داؤد بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد: أن عمر جمع الناس في رمضان على أبى بن كعب، وعلى على الدارى، على إحدى وعشرين ركعة، يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. (باب قيام رمضان، مصنَّف عبدالرزاق ج: ٣ ص: ٢٦٠، طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

اوّل:...اِ مام ما لکّ جومحد بن بوسف ہے گیارہ کی روایت نقل کرتے ہیں ،خو دان کا اپنا مسلک ہیں یا چھتیس تراویج کا ہے، جیسا کہ چوتھی بحث میں آئے گا،اس سے واضح ہے کہ بیروایت خود إمام مالک کے نزد یک بھی مختارا ورپسندیدہ نبیں۔

دوم:...ابن اسحاق جومحمہ بن یوسف ہے تیرہ کی روایت نقل کرتے ہیں ، وہ بھی ہیں کی روایت کوا ثبت کہتے ہیں ، چنا نچے علامہ شوكاني " في بين والى روايت كي ذيل مين ان كا قول على كيا ب:

"قال ابن اسحاق و هذا اثبت ما سمعت في ذلك" (شوكاني، يل الاوطارج: ٣ ص:٥٠) ترجمہ:..'' ابن اسحاق کہتے ہیں کہ: رکعاتِ تراویج کی تعداد کے بارے میں، میں نے جو کچھ سنااس میں سب سے زیادہ ثابت یہی تعداد ہے۔''

سوم :... بیه که محمد بن یوسف کی گیاره والی روایت کی تا ئید میں دُ وسری کو تی اورر وایت موجودنہیں ، جبکه حضرت سائب بن یزید رضى الله عنه كي بيس والى روايت كى تائيد ميس ديگر متعدّ وروايتين بھى موجود ہيں ، چنانچە:

ا:... يزيد بن رومان كى روايت ہے كه:

"كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلث وعشرين ركعة." (موَّطاإمام مالكٌ ص: ٩٨، مطبوعة ورمحد كرا حي سنن كبري ج: ٢ ص: ٤٩٣، قيام الليل ص: ٩١، طبع جديد ص: ١٥٧) ، ترجمہ:..'' لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ۲۳ رکعتیں پڑھا کرتے تھے ( ہیں تراویج اورتين وتر)-"

بدروایت سند کے لخاظ سے نہایت توی ہے، مگر مرسل ہے، کیونکہ پزیدین رومان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمان نہیں پایا، تاہم حدیث مرسل (جبکہ ثقہ اور لائق اعتاد سندے مروی ہو) امام مالک ، امام ابوحنیف ، امام محمد اور جمہور علماء کے نز دیک مطلقاً جت ہے،البتہ إمام شافعیؓ كے زوريك حديث مرسل كے جحت ہونے كے لئے بيشرط ہے كداس كى تائيد كسى وُوسرى منديا مرسل سے ہوئى ہو، چونکہ یزید بن رومان کی زیرِ بحث روایت کی تا ئید میں دیگر متعدّ دروایات موجود ہیں ،اس لئے یہ با تفاق اہل علم ججت ہے۔ یہ بحث توعام مراسل باب میں تھی ،مؤ طاکے مراسل کے بارے میں اہل حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ سب سیجے ہیں۔ چنانچه إمام الهندشاه ولي الله محدث و ہلوگ حجة الله البالغه میں لکھتے ہیں:

"قال الشافعي اصح الكتب بعد كتاب الله موطا مالك واتفق اهل الحديث على ان جميع ما فيه صحيح على رأى مالك ومن وافقه واما على رأى غيره فليس فيه مرسل ولًا منقطع الَّا قد اتصل السند به من طريق اخرى فلا جرم انها صحيحة من هذا الوجه وقد صنف في زمان مالک موطات كثيرة في تخريج احاديثه ووصل منقطعه مثل كتاب ابن ابي ذنب وابن عيينة والثوري ومعمر." ( فية الله البالغه ج: اص: ١٣٣ ، مطبوعه منيريه)

ترجمه: ... "إمام شافعيٌّ نے فرمایا كه كتاب الله كے بعد اصح الكتب مؤطا إمام مالك ب، اور اہل حدیث

کااس پراتفاق ہے کہاس میں جتنی روایتیں ہیں، وہ سب إمام مالک اوران کے موافقین کی رائے پر سی ہیں۔ اور دُوسروں کی رائے پراس میں کوئی مرسل اور منقطع روایت الی نہیں کہ دُوسرے طریقوں ہے اس کی سند متصل نہ ہو، پس اس لحاظ ہے وہ سب کی سب سیجے ہیں، اور إمام مالک کے زمانے میں مؤطا کی حدیثوں کی تخریج کے لئے اور اس کے منقطع کو متصل خابت کرنے کے لئے بہت ہے مؤطا تصنیف ہوئے، جیسے ابن ابی ذئب، ابن عید، نوری اور معمر کی کتابیں۔''

اور پھر ہیں رکعات پراصل استدلال تو حضرت سائب بن پزیدرضی اللہ عنہ کی روایت ہے ہے جس کے'' جس نے کی تصریح گز رچکی ہے، اور پزید بن رومان کی روایت بطور تائید ذکر کی گئی ہے۔

۲:... یکی بن سعیدانصاری کی روایت ہے کہ:

"ان عمر بن الخطاب امر رجلًا ان يصلي بهم عشرين ركعة."

(مصنف ابن الي شيب ع:٢ ص:٣٩٣)

ترجمہ:..'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو تکم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعتیں پڑھائے۔'' بید وایت بھی سندا قوی ،مگر مرسل ہے۔ مید وایت بھی سندا قوی ،مگر مرسل ہے۔

٣: ..عبدالعزيز بن رقيع كى روايت ب:

"كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة و وتو بثلث." (مصنف ابن الى ثيب ج: ۲ ص ۲۰۰۰)

ترجمه:... " حضرت أبيّ بن كعب رضى الله عنه لوگول كومدينه ميں رمضان ميں بيس ركعت تراو " ورتين وتريز هايا كرتے تھے۔''

م: مجمد بن كعب قرظى كى روايت ہے كه:

"كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين رَ مَ يطيلون فيها القرائة ويوترون بثلث." (قيم اليل ص:٩١، طبع جد ص:٥٥)

ترجمہ:..'' لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں ہیں رعتیں پڑھتے تھے،ان میں طویل قراُت کرتے اور تین وتر پڑھتے تھے۔''

یدروایت بھی مرسل ہے،اور قیام اللیل میں اس کی سندنہیں ذکر کی گئی۔

۵: ... كنز العمال مين خود حضرت ألي بن كعب رضى الله عند عفقول م كه:

"ان عمر بن الخطاب امره ان يصلى بالليل في رمضان، فقال: ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرأوا فلو قرأت عليهم بالليل. فقال: يا امير المؤمنين! هذا شي لم

يكن. فقال: قد علمت ولكنه حسن. فصلى بهم عشرين ركعة. "

(كنزالعمال طبع جديد بيروت ج: ٨ ص: ٩٠٩، حديث: ٢٣٣٧)

ترجمہ:...' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو رات کے وقت نماز
پڑھایا کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ: لوگ دن کوروزہ رکھتے ہیں، مگر خوب اچھا پڑھنانہیں جانتے،
پس کاش! تم رات میں ان کو قر آن سناتے۔ اُبی نے عرض کیا: یاا میر المؤمنین! یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں
ہوئی۔ فرمایا: یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن یہ اچھی چیز ہے۔ چنانچہ اُبی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بیس رکعتیں
پڑھا کیں۔''

چہارم:...مندرجہ بالاروایات کی روشیٰ میں اہلی علم اس کے قائل ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ہیں رکعات پر جمع کیا، اور حضرات ِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے موافقت کی ، اس لئے یہ بہ منزلہ اجماع کے تھا، یہاں چند اکابر کے ارشادات ذکر کئے جاتے ہیں:

امام زنديٌ لكهة بين:

"واختلف اهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم ان يصلى احدى واربعين ركعة مع الوتر وهو قول اهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة واكثر اهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي، وقال الشافعي: وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة."

ترجمہ:..''تراوت کے میں اہلِ علم کا اختلاف ہے، بعض وترسمیت اکتالیس رکعت کے قائل ہیں، اہلِ مدینہ کا بہی قول ہے اور ان کے یہاں مدینہ طیبہ میں اس پڑمل ہے، اور اکثر اہلِ علم ہیں رکعت کے قائل ہیں، جو حضرت علی، حضرت عمرا وردیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ سفیان توری ،عبداللہ بن مبارک اور شافعی کا بہی قول ہے، اِمام شافعی فرماتے ہیں کہ: میں نے اپنے شہر مکہ کرمہ میں لوگوں کو ہیں رکعات ہی پڑھتے سالے ہے۔''

۲: ...علامه زرقانی مالکی شرح مؤطامیس ابوالولید سلیمان بن ظف القرطبی الباجی المالکی (متوفی ۱۹۳۵) دو المسلیمان بن ظف القراءة الأنه افسل ثم ضعف الناس فأمرهم او لا بتطویل القراءة الأنه افسل ثم ضعف الناس فأمرهم بثلث وعشرین فخفف من طول القراءة واستدرک بعض الفضیلة بزیادة الرکعات."
 بثلث وعشرین فخفف من طول القراءة واستدرک بعض الفضیلة بزیادة الرکعات."
 (شرح زرقانی علی المؤطاح: اسم: ۱۳۹۹)

ترجمه:... باجيٌّ كہتے ہيں كہ: حضرت عمر رضى الله عنه نے پہلے ان كوتطويلِ قر أت كاحكم ديا تھا كہ وہ

افضل ہے، پھرلوگوں کا ضعف محسوں کیا تو ۲۳ رکعات کا حکم دیا، چنانچہ طول قرائت میں کمی کی اور رکعات کے اضافے کی فضیلت کی کچھ تلافی کی۔''

"قال الباجي: وكان الأمر على ذلك الى يوم الحرة فثقل عليهم القيام فنقضوا من القراءة وزادوا الركعات فجعلت ستًا وثلاثين غير الشفع والوتر."

(زرقانی شرح مؤطاح: اص:۲۳۹)

ترجمہ:...'' باجی کہتے ہیں کہ: یوم حرہ تک ہیں رکعات کا دستور رہا، پھران پر قیام بھاری ہواتو قراءت میں کمی کر کے رکعات میں مزیدا ضافہ کر دیا گیا،اوروتر کے علاوہ ۲ سار کعات ہوگئیں ۔''

":..علامہ زرقانی "نے یہی بات حافظ ابنِ عبدالبرِّ (۱۸ سے، ۱۳سے) اور ابومروان عبدالملک بن حبیب القرطبی المالکیؓ (متونیٰ ۲۳۷ھ) سے نقل کی ہے (زرقانی شرحِ مؤطاج: اص:۲۳۹)۔

٣:...حافظ موفق الدين ابن قد امه المقدى الحنبليّ (متوفى ١٢٠هـ) المغنى مين لكصة بين:

"ولنا ان عمر رضى الله عنه لما جمع الناس على ابى بن كعب كان يصلى لهم عشرين ركعة."

ترجمہ:...' ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کوا بی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع کیا تو وہ ان کوہیں رکعتیں پڑھاتے تھے۔''

اس سليلے كى روايات ، نيز حضرت على رضى الله عنه كا اثر ذكر كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

"وهذا كالإجماع."

ترجمه:..''اوربدبه منزله اجماع صحابة کے ہے۔

چرابل مدینے ۲۶ رکعات کے تعامل کوذکرکر کے لکھتے ہیں:

"ثم لو ثبت ان اهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر واجمع عليه الصحابة في عصره أولي بالإتباع.

قال بعض اهل العلم انما فعل هذا اهل المدينة لأنهم ارادوا مساواة اهل مكة، فان اهل مكة يطوفون سبعًا بين كل ترويحتين فجعل اهل المدينة مكان كل سبع اربع ركعات، وما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق أن يتبع."

(ابن قدامه، المغنى مع الشرح الكبيرج: اص: 499)

ترجمہ:...' پھراگر ثابت ہو کہ اہلِ مدینہ سب چھتیں رکعتیں پڑھتے تھے تب بھی جو کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اور جس پران کے دور میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اجماع کیا ،اس کی پیروی اَوْلیٰ ہوگی۔ بعض اہلِ علم نے کہا ہے کہ: اہلِ مدینہ کامقصودا سی مل سے اہلِ مکہ کی برابری کرناتھا، کیونکہ اہلِ مکہ دو ترویحوں کے درمیان جوار رکعتیں ترویحوں کے درمیان جوار رکعتیں مقرر کرلیں۔ بہر حال رسول اللہ حلیم اللہ علیہ وسلم کے حابہ رضی اللہ عنہم کا جومعمول تھاوہی اُولیٰ اوراحق ہے۔'' مقرر کرلیں۔ بہر حال رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کے حابہ رضی اللہ عنہم کا جومعمول تھاوہی اُولیٰ اوراحق ہے۔'' ۵:… اِمام محی الدین نوویؒ (متونی 121ھ) شرح مہذب میں لکھتے ہیں:

"واحتج اصحابنا بما رواه البيهقى وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابى رضى الله عنه فى الصحابى رضى الله عنه فى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة. الحديث."

(الجموع شرح مهذب ج: ۲ ص: ۳۲)

ترجمہ:...' ہمارے اصحاب نے اس حدیث سے دلیل بکڑی ہے جو إمام بیہی اور دیگر حضرات نے حضرت سائب بن پزید صحابی رضی اللہ عنہ سے بہ سند صحیح روایت کی ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں ہیں رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔''

آگے یزید بن رومان کی روایت ذکر کر کے إمام بیہ قی رحمہ اللّٰہ کی تطبیق ذکر کی ہے ،اور حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کااثر ذکر کر کے اہلِ مدینہ کے فعل کی وہی تو جیہ کی ہے جوابنِ قدامہ کی عبارت میں گزر چکی ہے۔

٢:...علامه شهاب الدين احمد بن محمر قسطلاني شافعيٌّ (متوفي ٩٣٣هه) شرحٍ بخاري مين لكهت بين:

"وجمع البيه قبى بينهما بأنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم قاموا بعشرين واوتروا بثلث وقد عدوا ما وقع في زمن عمر رضى الله عنه كالإجماع."

(ارشادالساری ج:۳ ص:۳۲۹)

ترجمہ:..''اور إمام بیہ قی رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ وہ پہلے گیارہ پڑھتے تھے، پھر بیس تراوح اور تین وتر پڑھنے گئے،اور حضرت عمر رضی اللہ عند کے زمانے میں جومعمول جاری ہوا اسے علماء نے بمنز لہ اجماع کے شار گیا ہے۔''

. ٤: ... علامه شيخ منصور بن يونس بهوتي حنبلي (متوني ١٠٨٦هـ) " كشف القناع عن متن الاقناع "ميں لكھتے ہيں:

"وهى عشرون ركعة لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون فى زمن عمر فى رمضان بثلث وعشرين ركعة .... وهذا فى مظنة الشهرة بحضرة الصحابة فكان اجماعًا."

(كشف القناع من تن الاتناع عن الاتناع عن التناع عن التناع عن الاتناع عن الاتناع عن السحابة فكان اجماعًا."

ترجمہ:...''تراوت کی ہیں رکعت ہیں، چنانچہ إمام مالک نے یزید بن رومان سے روایت کیا ہے کہ: لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان میں ۲۳ رکعتیں پڑھا کرتے تھے .....اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صحابہ گی موجودگی میں ہیں کا حکم دینا عام شہرت کا موقع تھا، اس لئے بیا جماع ہوا۔'' ٨:...مندالهندشاه ولى الله محدث د بلويٌّ " جمة الله البالغة " مين لكصة بين :

"وزادت الصحابة ومن بعدهم في قيام رمضان ثلثة اشياء الإجتماع له في مساجدهم وذالك لأنه يفيد التيسير على خاصتهم وعامتهم، واداؤه في اوّل الليل مع القول بأن صلاة آخر الليل مشهودة وهي افضل كما نبه عمر رضى الله عنه لهذا التيسير الذي اشرنا اليه، وعدده عشرون ركعة."

(جيّة الله اليه، وعدده عشرون ركعة."

ترجمہ:... اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور ان کے بعد کے حضرات نے قیام رمضان میں تین چیزوں کا اضافہ کیا۔ ا: اس کے لئے مساجد میں جمع ہونا، کیونکہ اس سے عام و خاص کو آسانی حاصل ہوتی ہے۔ ۲: اوّل شب میں ادا کرنا، باوجوداس بات کے قائل ہونے کے کہ آخر شب کی نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور وہ افضل ہے، جبیبا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر متنبہ فرمایا، مگر اوّل شب کا اختیار کرنا بھی ای آسانی کے لئے تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ ۳: بیس رکعات کی تعداد۔''

ای آسانی کے لئے تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ ۳: بیس رکعات کی تعداد۔''

ان اسانی کے لئے تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ ۳: بیس رکعات کی تعداد۔''

حضرت عمردضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہیں تراوت کا معمول شروع ہوا تو بعد میں کم از کم ہیں کامعمول رہا، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعینؓ سے زائد کی روایات تو مروی ہیں، کیکن کسی سے صرف آٹھ کی روایت نہیں ۔

ا:...حضرت سائب رضی اللہ عنہ کی روایت اُو پر گزر چکی ہے، جس میں انہوں نے عہدِ فارو تی میں ہیں کامعمول ذکر کرتے ہوئے اسی سیاق میں عہدِعثانیؓ کاذکر کیا ہے۔

۲:...ابن مسعود رضی الله عنه جن کا وصال عہدِعثانی کے اواخر میں ہوا ہے ، وہ بھی بیس پڑھا کرتے تھے ( تیام اللیل ص:۹۱، طبع جدید ص:۱۵۷)۔

۳:... "عن ابى عبدالرحمن السلمى عن على رضى الله عنه انه دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلًا يصلى بالناس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم."

(سنن كبرى بيبق ج:٢ ص:٢٩٦)

ترجمہ:...' ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، پس ان میں ایک شخص کو تھم دیا کہ میں رکعتیں پڑھایا کرے،اور وتر حضرت علی رضی اللہ عنہ خود پڑھایا کرتے تھے۔'' اس کی سند میں حماد بن شعیب پرمحدثین نے کلام کیا ہے،لیکن اس کے متعدّد شوا ہدموجود ہیں۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی کی بیر دوایت شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؓ نے منہاج السنة میں ذکر کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ

<sup>(</sup>١) قال الأعمش كان عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلاث ... إلخ ـ (قيام الليل ص: ١٩) ـ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جاری کردہ تراوت کے کواپنے دورِ خلافت میں باقی رکھا (منہاج النۃ ج:۳ ص:۴۲۴)۔ (۱)

حافظ ذہی ؓنے المنتقلی مختصر منھاج السنّة (المنتقلی ص:۵۴۲) میں حافظ ابنِ تیمیہ ﷺ کے اس استدلال کو بلانکیر ذکر کیا ہے،اس سے واضح ہے کہ ان وونوں کے نز دیک حضرت علی رضی اللّہ عنہ کے عہد میں بیس رکعات تراوی کا معمول جاری تھا۔

من ابى الحسناء ان عليًا امر رجلًا يصلى بهم فى ابى الحسناء ان عليًا امر رجلًا يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة ـ " دمضان عشرين ركان دمضان عشرين ركان دمضان دمضان

ترجمہ:...''عمرو بن قیس ، ابوالحسنا ء نے قل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مخص کو حکم دیا کہ لوگوں کورمضان میں ہیں رکعتیں پڑھایا کرے۔''

۵:... "عن ابى سعد البقال عن ابى الحسناء ان على بن ابى طالب رضى الله عنه
 امر رجلًا ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة وفى هذا الاسناد ضعف."

(سنن كبرى يبقى ج:٢ ص:٩٥٠)

ترجمہ:.. "ابوسعد بقال، ابوالحسناء نے قل کرتے ہیں کہ: حضرت علی رضی اللہ عندنے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو پانچ ترویحے یعنی ہیں رکعتیں پڑھایا کرے۔ اِمام بیہ قی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس کی سند میں ضعف ہے۔"

علامه ابن التركمانی 'الجوہرائقی '' میں لکھتے ہیں کہ: ظاہر تو یہ ہے کہ اس سند کاضعف ابوسعد بقال کی وجہ ہے ، جومتگلم فیہ راوی ہے، کیکن مصنف ابن الی شیبہ کی روایت میں (جو اُوپر ذکر کی گئی ہے ) اس کا متابع موجود ہے، جس سے اس کےضعف کی تلافی ہوجاتی ہے (ذیل سنن کبری ج:۲ ص:۹۵)۔

۲:... "عن شتير بن شكل وكان من اصحاب على رضى الله عنه انه كان يومهم فى
 شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلث."

(سنن کبری ج: ۲ ص:۴۹۱، قیام اللیل ص:۹۱ بطبع جدید ص:۵۵۱) ترجمه:... "هتیر بن شکل، جوحفزت علی رضی الله عنه کے اصحاب بیس سے تھے، رمضان السبارک میں

(۱) وعن أبي عبدالرحمن السلمي أنّ عليًا دعا القراء في رمضان فأمر رجلًا منهم يصلّي بالنّاس عشرين ركعة. (منهاج السُّنَة ج: ٣ ص: ٢٢٣، طبع المكتبة السلفية لَاهور). وفيه أيضًا: أنّ هذا لو كان قبيحًا منهيًّا عنه لكان عليٌّ أبطله لمّا صار أمير المؤمنين وهو بالكوفة فلما كان جاريًا في ذالك مجرى عمر دلٌ على إستحباب ذالك.

<sup>(</sup>٢) قلت: الأظهر ان ضعفه من جهة أبى سعد سعيد بن المرزبان البقال فإنه متكلم فيه فإن كان كذالك فقد تابعه عليه غيره قال ابن أبى شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبى الحسناء أن عليًا أمر رجلًا يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة. (ذيل سنن الكبرى ج: ٢ ص: ٩٥، طبع دار الكتب العلمية).

لوگوں کوہیں رکعت تر اوت کا ورتین وتر پڑھایا کرتے تھے۔''

اِمام بیمجی رحمہاللہ نے اس اثر کوفقل کر کے کہا ہے: ''و فسی ذلک قبر ہ'' (اوراس میں قوّت ہے )، پھراس کی تائید میں انہوں نے عبدالرحمٰن سلمی کااثر ذکر کیا ہے جواُو پر گزر چکا ہے۔ ''

ے:... "عن ابی الخصیب قال: کان یومنا سوید بن غفلة فی رمضان فیصلی خمس ترویحات عشرین رکعة." (منز کری ج:۲ ص:۲۹)

ترجمہ:..'' ابوالخصیب کہتے ہیں کہ: سعید بن غفلہ ہمیں رمضان میں نماز پڑھاتے تھے، پس پانچ ترویح میں رکعتیں پڑھتے تھے۔''

"قال النيموى: واسناده حسن ـ " ترجمه:..." علامه نيموڭ فرماتے ہيں كه:اس كى سندسجے ہے ـ "

حضرت سوید بن عفلہ رضی اللہ عنہ کا شار کبارتا بعین میں ہے، انہوں نے زمانہ جاہلیت پایا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسلام لائے کیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، کیونکہ مدینہ طیبہ اس دن پہنچ جس دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہ فیمن ہوئی، اس لئے صحابیت کے شرف سے مشرف نہ ہوسکے، بعد میں کوفہ میں رہائش اختیار کی ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے خاص اصحاب میں تھے، ۸۰ھ میں ایک سوتمیں برس کی عمر میں انتقال ہوا (تقریب النہذیب ج:۱ من اسلام)۔ (۲۳)۔

۱:... "عن الحارث انه كان يؤم الناس في رمضان بالليل بعشرين ركعة ويوتو بطلث ويقنت قبل الركوع." (مصنف ابن البي شيبه ج:۲ ص:۳۹۳) بثلث ويقنت قبل الركوع." خير الركوع." ترجمه:..." حارث،رمضان مين لوگول كومين تراوت اورتين وتر پرهات تصاور ركوع سے قبل قنوت برخ سے تھے."

9:...قیام اللیل میں عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ ،سعید بن الحن اور عمران العبدی نے قتل کیا ہے کہ وہ بیس را تیں بیس تر اور کی پڑھایا کرتے تھے اور آخری عشرہ میں ایک تر ویجہ کا اضافہ کردیتے تھے (قیام اللیل ص: ۹۲ بلیع جدید ۱۵۸)۔

(۱) وفي ذالک قوة لما أخيرنا .......... عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عليّ رضي الله عنه قال: دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلًا يصلي بالناس عشرين ركعة قال وكان على رضى الله عنه يوتر بهم وروى ذالك من وجه آخر عن عليّ. (سنن بيهقي ج: ۲ ص: ۹ ۲ م، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(۲) سويد بن غفلة، بفتح المعجمة والفاء، أبو امية الجعفى، مخضرم، من كبار التابعين؛ قدم المدينة يوم دفن النبى صلى الله عليه وسلم، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين، وله مائة وثلاثون سنة. (تقريب التهذيب ج: ١ ص: ١٣٨، رقم: ٢٠٣، طبع بيروت).

حارث،عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ (متوفیٰ ۹۹ ہے)، اور سعید بن ابی اُلحن (متوفیٰ ۱۰۸ ہے) تینوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگر دہیں۔

۱۰:...ابو البعنة ی پھی میں تراوت کا ورتین وتر پڑھاتے تھے(مصنف ابنِ البیشیبہ ج:۲ ص:۳۹۳)۔ (۱) ۱۱:... بلی بن رہیعہ، جوحضرت علی رضی اللّہ عنہ کے اصحاب میں تھے، میں تراوت کے اور تین وتر پڑھاتے تھے(مصنف ابنِ البی شیبہ ج:۲ ص:۳۹۳)۔

۱۱:..ابن افی ملئیہ (متوفی ۱۱ه) بھی ہیں تراوت کی پڑھاتے تھے (مصنف ابن ابی شیبہ ج:۲ ص:۳۹۳)۔ ۱۳:...جصرت عطا (متوفی ۱۱۴هه) فرماتے ہیں کہ: میں نے لوگوں کو وترسمیت ۲۳رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے (مصنف ابنِ ابی شیبہ ج:۲ ص:۳۹۳)۔

۱۲ :...مؤطا إمام مالک میں عبدالرحمٰن بن ہرمزالاعرج (متوفیٰ ۱۷ھ) کی روایت ہے کہ میں نےلوگوں کواس حالت میں پایا ہے کہ وہ رمضان میں کفار پرلعنت کرتے تھے اور قاری آٹھ رکعتوں میں سورؤ بقرہ ختم کرتا تھا ،اگروہ بارہ رکعتوں میں سورؤ بقرہ ختم کرتا تو لوگ میمسوس کرتے کہاں نے قرائت میں تخفیف کی ہے (مؤطا إمام مالک ص:۹۹)۔

اس روایت ہے مقصود تو تر او تک میں طولِ قر اُت کا بیان ہے ، کین روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آٹھ رکعات پراکتفانہیں کیا جاتا تھا۔

خلاصہ بیکہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عند نے تراوی کی با قاعدہ جماعت جاری کی ، ہمیشہ بیس یا زائد تراوی کی جاتی تخصیں ،البتة ایام حرہ ( ۹۳ ہے ) کے قریب ابل مدینہ نے ہر ترویحہ کے درمیان جار رکعتوں کا اضافہ کرلیا ،اس لئے وہ وترسمیت اکتالیس رکعتیں پڑھتے تھے،اور بعض دیگر تا بعین بھی عشرہ اخیرہ میں اضافہ کر لیتے تھے۔ بہر حال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تا بعین کے دور میں آٹھ تراوی کا کوئی گھٹیا ہے گھٹیا ثبوت نہیں ماتا ،اس لئے جن حضرات نے بیفر مایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں میں آٹھ تراوی کا کوئی گھٹیا ہے گھٹیا ثبوت نہیں ماتا ،اس لئے جن حضرات نے بیفر مایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں میں

(۱) عن أبي البخترى: أنه كان يصلى خمس ترويحات في رمضان، ويوتر بثلاث. (المصنف لابن أبي شيبة ج:۵ ص:۲۲۴، حديث نمبر:۷۱۸، طبع المحلس العلمي بيروت).

(۲) ان على بن ربيعة كان يصلى بهم في رمضان خمس ترويحات، ويوتر بثلاث. (المصنف لإبن أبي شيبة ج:۵
 ص:۲۲۳، حديث نمبر: ۷۷۷۲، طبع المحلس العلمي بيروت).

(٣) وكيع عن نافع بن عمر قال: كان ابن أبي مليكة يصلى بنا في رمضان عشرين ركعة. (المصنف لإبن أبي شيبة ج: ٥ ص: ٢٢٣، ٢٢٣، حديث نمبر : ٢٤٥٥، طبع المجلس العلمي بيروت).

(٣) ابن نمير عن عبدالملک عن عطاء قال: أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشوين ركعة بالوتر. (المصنف إلابن أبي
شيبة ج: ۵ ص: ٢٢٣، حديث نمبر: ٧٧٧٠، طبع المجلس العلمي بيروت).

(۵) مالک عن داؤد بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة في شمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشر ركعة رأى الناس أنه قد خفف. (مؤطا إمام مالك ص: ٩٩، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

تراوت کی رسحابہ رضی اللّه عنهم کا اجماع ہو گیا تھا،ان کا ارشاد مبنی برحقیقت ہے، کیونکہ حضرات سلف اس تعداد پراضا نے کے تو قائل تھے، گر اس میں کمی کا قول کسی سے منقول نہیں ،اس لئے یہ کہنا تھے ہے کہ اس بات پرسلف کا اجماع تھا کہ تراوت کی کم سے کم تعداد ہیں رکعات ہیں۔

٣:.. برّاوح أنمُه أربعةٌ كَ نزويك

إمام ابوطنیفیّه، إمام شافعیؓ اور إمام احمد بن طنبلؓ کے نزدیک تراوت کی بیس رکعات ہیں، إمام مالک ؓ سے اس سلسلے میں دو وایتیں منقول ہیں، ایک بیس کی اور وُوسری چھتیس کی الیکن مالکی ند ہب کے متون میں بیس ہی کی روایت کو اختیار کیا گیا ہے۔ فقدِ حَقی کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں، وُوسرے مذاہب کی متند کتا بول کے حوالے پیش کئے جاتے ہیں۔ فقد مالکی:

قاضى ابوالوليداين رشد ماكلي (متوفى ٥٩٥هـ) بداية المحتهد ميس لكهة بين:

"واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان فاختار مالك في احد قوليه وابوحنيفة والشافعي واحمد وداؤد القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابن القاسم عن مالك انه كان يستحسن ستًا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث."

(بداية الجنهد ج: اص:١٥١، مكتب عليدلا مور)

ترجمہ:...' رمضان میں کتنی رکعات پڑھنا مختار ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، إمام مالک ؓ نے ایک قول میں اور امام ابوصنیفہ ؓ، شافعیؓ ، احمدؓ اور داؤدؓ نے وتر کے علاوہ ہیں رکعات کو اختیار گیا ہے، اور ابنِ قاسمؓ نے ایک ؓ نے ایک سے اور ابنِ قاسمؓ نے امام مالک ؓ نے نقل کیا ہے کہ وہ تین وتر اور چھتیں رکعات تراوی کو پسندفر ماتے تھے۔'' مختصر خلیل کے شارح علامہ شیخ احمد الدر دیرالمالکی (متونی ۱۰۶۱ھ) لکھتے ہیں:

"وهي (ثلاث وعشرون) ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه العمل (اي عمل الصحابة والتابعين، الدسوقي).

(شم جعلت) فی زمن عمر بن عبدالعزیز (ستًا وثلاثین) بغیر الشفع والوتو لنکن الذی جری علیه العمل سلفًا و خلفًا الأوّل." (شرح الکبیرالدردیرمع حافیة الدسوتی جنا ص ۱۵۰) الذی جری علیه العمل سلفًا و خلفًا الأوّل." (شرح الکبیرالدردیرمع حافیة الدسوتی جنا ص ۱۵۰) ترجمه:.." اور تراوی و ترسمیت ۲۳ رکعتیس بین، جیسا که ای کے مطابق (صحابهٔ و تابعین کا) عمل تھا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وتر کے علاوہ چھتیس کردی گئیں، کین جس تعداد پرسلف و خلف کا عمل بمیشہ جاری رہاوہ اوّل ہے ( یعنی بیس تراوی اور تین وتر )۔"

إِمامٌ محى الدين نوويٌ (متوفي ١٤٦ه هـ) المجموع شرح مبذب ميں لکھتے ہيں:

"(فرع) في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح مذهبنا انها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر وذالك خمس ترويحات والترويحة اربع ركعات بتسليمتين هذا مذهبنا وبه قال ابوحنيفة واصحابه واحمد وداؤد وغيرهم ونقله القاضى عياض عن جمهور العلماء وحكى ان الأسود بن يزيد رضى الله عنه كان يقوم بأربعين ركعة يوتر بسبع وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهي ستة وثلاثون ركعة غير الوتر."

(مجموع شرح مهذب ج: ٢٠ ص:٣٢)

ترجمہ:... 'رکعاتِ تراوی کی تعداد میں علاء کے مذاہب کا بیان۔ ہمارا مذہب میہ ہے کہ تراوی ہیں رکعتیں ہیں ، دس سلاموں کے ساتھ ، علاوہ وتر کے ۔ یہ پانچی ترویحے ہوئے ، ایک ترویحہ چا ررکعات کا دوسلاموں کے ساتھ ۔ إمام ابوضیفہ اوران کے اصحاب ، إمام احمد اور إمام واؤر فیرہ بھی اسی کے قائل ہیں ، اور قاضی عیاض گفتہ اسے جمہور علاء سے نقل کیا ہے ۔ نقل کیا گیا ہے کہ اسود بن بریدا کتالیس تراوی اور سات و تر پڑھا کرتے سے ، اور إمام مالک فرماتے ہیں کہ: تراوی نوتر ویحے ہیں ، اور یہ وتر کے علاوہ چھتیں رکعتیں ہوئیں ۔'' فقہ بلی :

حافظ ابن قد امه المقدى الحنبلي (متوفى ١٢٠ هـ) المغنى مين لكهت بين:

"والمختار عند ابى عبدالله رحمه الله فيها عشرون ركعة وبهذا قال النورى وابو حنيفة والشافعي، وقال مالك ستة وثلاثون "(مغنى ابن قدامه ج: اس ٢٩٩٠٥٩٥،٥٩١ من الشرح الكير) وابو حنيفة والشافعي، وقال مالك ستة وثلاثون "(مغنى ابن قدامه ج: اس ٢٩٩٠٥٩٥،٥ الشرح الكير) ترجمه: ... إمام احدٌ كنزو يك تراوح مين مين ركعتين مختار بين - إمام ثوري، ابوطيفة أورشافعي بحى اس كتاكل بين، اور إمام ما لك چيتين كتاكل بين .. "

خاتمه بحث، چند ضروری فوائد:

سک الختام کے طور پر چند فوائد گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ، تا کہ بیس تراوی کی اہمیت ذہن نشین ہو سکے۔ ا:... بیس تراوی سنت ِمو کدہ ہے:

حضرت عمررضی الله عند کاا کابر صحابہ رضی الله عنہم کی موجودگی میں ہیں تراوئ جاری کرنا ،صحابہ کرام گااس پرنگیرنہ کرنا ،اورعبدِ صحابہ ؓ سے لے کرآج تک شرقاً وغر با ہیں تراوئ کا مسلسل زیرِ تعامل رہنا ،اس امر کی دلیل ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے پندیدہ وین میں داخل ہے، لقولله تعالیٰ: ''ولیمکنن لھم دینھم اللہ ی ارتضٰی لھم'' (اللہ تعالی خلفائے راشدینؓ کے لئے ان کے اس دین کوقرارو تمکین بخشیں گے، جواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پیندفر مالیاہے )۔

الاختيارشرح المخاريس ب:

"روى اسد بن عمرو عن ابى يوسف قال: سئلت ابا حنيفة رحمه الله عن التراويح

وما فعله عمر رضى الله عنه، فقال: التراويح سنة موكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعًا ولم يأمر به الاعن اصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبى بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون منهم عشمان وعلى وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبى وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم اجمعين وما ردّ عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك."

(الاختيار تعليل المخارج: السر : ١٨٠ الشيخ إلا ما بل الفضل مجدالدين عبدالله بن مجود الموسلي أحقى ، متونى ١٨٣ هـ)

ترجمه: "اسد بن عمرون إمام ابو يوسف عن روايت كرتے ہيں كه: ميں في حضرت إمام ابوطنيفة على تراوي الدحضرت عمروضى الله عنه كفعل كے بارے ميں سوال كيا ، تو انہوں في فرمايا كه: تراوي سنت مؤكده عنه اور حضرت عمروضى الله عنه في الله عنه في الله عنه في الله عليه و الله كي با برفقا جوان كے پاس موجود تقى ، اور رسول الله سلى الله عليه و الله كى عبد بر مبنى تقاد حضرت عمروضى الله عنه في بيان بول في عبد بر مبنى تقاد حضرت عمروضى الله عنه في بيان عبارى كى اور لوگول كو أبى بن كعب برجع كيا ، ليس انہوں في عبد بر مبنى تقاد حضرت عمروضى الله عنه في الله عنه موجود تقے ، حضرات عثمان ، على ، ابني مسعود ، عباس ، ابني عباس ، طلحه ، زبير ، معاذ أبى اور و گرمها جرين وانصار وضى الله عنهم الجمعين سب موجود تقے ، مگر ايک في جارى كر ده سنت كے بارے ميں وصيت نبوى :

کور تنہيں كيا ، بلك سب في حضرت عمروضى الله عنه موافقت كى اور اس كا تحم ديا . ''

اُوپِرمعلوم ہو چکا ہے کہ ہیں تراوت کتین خلفائے راشدینؓ کی سنت ہے اور سنتِ خلفائے راشدینؓ کے بارے میں آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے:

"انه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة."

(رواه احمدوا يوداؤد والترندى وابن ماج، مظلوة ص:٣٠)

ترجمہ: ... جو خص تم میں سے میرے بعد جیتار ہاوہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، پس میری سنت کواور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کولازم پکڑو، اسے مضبوط تھام لواور دانتوں سے مضبوط پکڑلو، اور نئ بنی باتوں سے احتراز کرو، کیونکہ مرنی بات بدعت ہے، اور مربدعت گراہی ہے۔''

اس حدیث پاک ہے سنت خلفائے راشدین کی پیروی کی تا کیدمعلوم ہوتی ہے،اور بیکهاس کی مخالفت بدعت و گمراہی ہے۔

#### س:..أئمَهُ أربعه كے مذاہب سے خروج جائز نہيں:

اُوپرمعلوم ہو چکا ہے کہائمیہ اُربعہ کم ہیں تراوح کے قائل ہیں ،اَئمیہ اُربعہ کے مذہب کا اتباع سوادِ اعظم کا اتباع ہے، اور ندا ہب اُربعہ سے خروج ،سوادِ اعظم سے خروج ہے ،مندالہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ "عقد الجید" میں لکھتے ہیں:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الأعظم. ولما اندرست المنداهب الحقة الاهذا الأربعة كان اتباعها اتباعًا للسواد الأعظم، والخروج عنها خرجًا عن السواد الأعظم." (رواه ابن ماجه من حديث انسٌ، كما في مشكوة ص: ٣٠، وتمامه: "فانه من شذ شذ في النار."عقد الجيد ص: ٣٠ مطبوعة كيد)

ترجمہ:..'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشادِگرامی ہے کہ:'' سوادِ اعظم کی پیروی کرو!''اور جبکہ ان مذاہب اَر بعہ کے سواباتی مذاہب حقد مٹ چکے ہیں تو ان کا اتباع سوادِ اعظم کا اتباع ہوگا،اور ان سے خروج سوادِ اعظم سے خروج ہوگا۔''

#### ۳: بیس زاویج کی حکمت:

حکمائے اُمت نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہیں تراوج کی حکمتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں ، یہاں تین ا کابر کے ارشادات نقل کئے جاتے ہیں:

ا:...البحرالرائق مين في ايرابيم المحلبي الحنفي (مؤنى ١٥٥٥ هـ) في الكياب:

"وذكر العلامة الحلبي ان الحكمة في كونها عشرين ان السنن شرعت مكملات للواجبات وهي عشرون بالوتر فكانت التراويح كذالك لتقع المساوات بن المكمل والمكمل انتهى."

ترجمہ:..'' علامہ حلیؓ نے ذکر کیا ہے کہ تراوت کے بیس رکعات ہونے میں حکمت یہ ہے کہ سنن، فرائض و واجبات کی پیمیل کے لئے مشروع ہوئی ہیں، اور فرائض پنج گانہ وتر سمیت ہیں رکعات ہیں۔لہذا تراوت مجمی ہیں رکعات ہوئیں، تا کہ مل اور کمل کے درمیان مساوات ہوجائے۔''

٢:...علامه منصور بن يونس حنبكيُّ (متونى ٢٠٠١ه) كشف القناع ميس لكهت بين:

"والسر فيه ان الراتبه عشر فضوعفت في رمضان لأنه وقت جد."

(كفف القناع عن متن الاقناع ج: اص:٣٩٢)

ترجمہ:..'' اور بیس تراوح میں حکمت بیہ ہے کہ سننِ مؤ کدہ دس ہیں، پس رمضان میں ان کودو چند کر دیا گیا، کیونکہ وہ محنت دریاضت کا وقت ہے۔'' ۳:.. بحکیم الاُمت شاہ و لی اللہ محدث دہلوگا اس امر کوؤ کر کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تراوت کے کی میں رکعتیں قرار دیں ،اس کی حکمت بید بیان فرماتے ہیں:

"و ذالك انهم رأوا النبى صلى الله عليه وسلم شرع للمحسنين احدى عشرة ركعة في جميع السنة فحكموا انه لا ينبغي ان يكون حظ المسلم في رمضان عند قصده الاقتحام في لجة التشبه بالملكوت اقل من ضعفها." (جَدَّ الله البالذ ج:٢ ص:١٨)

ترجمہ: "'اور بیاس لئے کہ انہوں نے ویکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسنین کے لئے (صلوۃ اللیل کی) گیارہ رکعتیں پورے سال میں مشروع فر مائی ہیں، پس ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ دمضان المبارک میں جب مسلمان تعبہ بالملکوت کے دریا میں غوط لگانے کا قصد رکھتا ہے تو اس کا حصہ سال بھرکی رکعتوں کے ووگنا ہے کم نہیں ہونا جا ہے۔''

#### تراویج کے لئے دُوسری مسجد میں جانا

سوال:..اپ محلے کی معجد کوچھوڑ کرؤوسری معجد میں تراوی کرٹے جانا کیسا ہے؟

جواب:...اگراہے محلے کی مسجد میں قرآن مجید ختم نہ ہوتا ہو، یا اِمام قرآن مجید غلط پڑھتا ہوتو تراوی کے لئے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دُوسری جگہ جانا جائز ہے۔

# تراوت کے إمام کی شرائط کیا ہیں؟

سوال:..براویج پڑھانے کے لئے کس متم کا حافظ ہونا جا ہے؟

جواب:...تراوت کی امامت کے لئے وہی شرائط ہیں جو عام نمازوں کی امامت کے لئے ہیں، اس لئے حافظ کامتہے سنت ہونا ضروری ہے، داڑھی منڈانے یا کترانے والے کوتراوت میں امام نہ بنایا جائے ،ای طرح معاوضہ لے کرتراوت کی پڑھانے والے کے پیچھے تراوت کے جائز نہیں،اس کے بجائے الم ترکیف کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔

# داڑھی منڈے حافظ کی اِقتدامیں تراوت کیڑھنا مکروہ تحریمی ہے

سوال:...داڑھی کترے حافظ کے پیچھے نمازخواہ فرض ہویا تراوی کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ آئ کل تراوی میں عام طور پر بیہ دیکھا گیاہے کہ کئ حافظ حضرات چھوٹی اور بغیر داڑھی کے تراوی پڑھاتے ہیں،اگران سے بیعرض کیا جائے کہ آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ تو وہ بیہ کہتے ہیں کہ داڑھی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے،اگراہمیت ہوتی توسعودی عرب میں چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے،مصر کا

<sup>(</sup>١) وإذا كان إمام مسجد حية لا يختم فله أن يترك إلى غيره. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٨، باب الوتر والنفل).

<sup>(</sup>٢) ويكره إمامة عبد ..... وفاسق (وفي الشامية) أما الفاسق فقد عللو كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا ... إلخ. (ردالحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٥٦٠، باب الإمامة).

ملک بھی مسلمان ہے،لوگ ۹۵ فیصد کتر اتے اور منڈ واتے ہیں۔ سیجے جواب سے نوازیں۔

جواب:...داڑھی رکھناواجب ہے۔منڈانایا کترانا (جبکہ ایک مشت سے کم ہو) بالا تفاق حرام ہے، اورا یے شخص کے پیچھے نماز،خواہ تراویج کی ہو پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ گناہ اگر عام ہوجائے تو وہ ثواب نہیں بن جاتا، گناہ ہی رہتا ہے، اس لئے سعودیوں یا مفريون كاحواله غلط ہے۔

# نماز کی پابندی نہ کرنے والے اور داڑھی کترانے والے حافظ کی اِقتدامیں تراویج

سوال:...ایک حافظ قرآن پورے سال پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، مگر جب ماہِ رمضان آتا ہے تو کسی مسجد میں ختم قر آن سنا تا ہے،سوال بیہ ہے کہایسے حافظ کے بیچھے تراوی کی نماز پڑھنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز ایک مٹھی کے اندر داڑھی کتر وانے والا حافظ یعنی ایک مٹھی سے داڑھی کم ہوتوا یے جافظ کے پیچھے نمازِ تر اور کے پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..ایسے حافظ کور اور کیمیں اِمام بنانا جائز نہیں ،اس کے بجائے الم ترکیف کے ساتھ تراوی پڑھ لینا بہتر ہے۔

# معاوضه طے کرنے والے حافظ کی اِقتدامیں تراوی کا جائز ہے

سوال:...اکثر حافظ صاحبان جن کے کھانے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ با قاعدہ معاوضہ طے کرکے پھر تراویج پڑھانے کے لئے تیارہوتے ہیں ،کیاالی صورت میں جبکہ روز گاروغیرہ نہ ہوقر آ نِ عظیم کوذر بعیرا**ٓ مدنی** بنانا جا ئز ہے؟

جواب:...اُجرت لے کرتر اور کے پڑھانا جائز نہیں،اورایسے حافظ کے پیچھے تراوی مکروہ تح کی ہے،اس کے بجائے الم تر کیف کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔

## تراوی پڑھانے والے حافظ کو ہدیہ لینا کیساہے؟

سوال:... بيتو جميں معلوم ہے كەقر آنِ پاك سنا كراُ جرت لينانا جائز ہے بكيكن اگر كوئى حافظ تراوت كے ميں قر آنِ پاك سنائے اورکوئی اُجرت نہ لے،مگرمقندی اپنی خوشی ہے اسے کچھرقم یا کوئی کپڑا وغیرہ کوئی چیز دے دیں ،تو کیا بیاس کے لئے جائز ہے یانہیں؟

(١) ولـذا يـحرم على الرجل قطع لحيته ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ : ٧٠٠، كتـاب الحظر والإباحة) وأيضًا وأما الأخمذ منها وهمي دون ذلك كمما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (الدر المختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٨ ا ٣، بـاب مـا يفســد الـصوم وما لًا يفسده، مطلب في الأخذ من اللحية)، وأيضًا: حلق كردن لحية حرام است وكزاشتن آل بفترر قبضه واجب است \_ (اشعة اللمعات شوح مشكوة ج: ١ ص:٢٢٨).

(٣،٢) ويكره إمامة عبدٍ ...... وفاسق وفي الشامية: أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في

تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (رد الحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٥ ٢ ٥، باب الإمامة). (٣) وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز وأن الآخذ والمعطى آثمان، لأن ذلك يشبه الإستئجار على القراءة ونفس الْإستشجار عليها لَا يجوز فكذا ما أشبه ...... ولَا ضرّورة في جواز الْإستنجار على التلاوة ...إلخ. (فتاوي شامي ج:٢ جواب:...جس علاقے میں حافظوں کواُ جرت دینے کا رواج ہو، وہاں ہدیہ بھی اُجرت بی سمجھا جاتا ہے، چنانچہ اگر پچھ نددیا جائے تولوگ اس کا برامناتے ہیں ،اس لئے تراوح کے سنانے والے کو ہدیہ بھی نہیں لینا چاہئے۔

# تراوی میں تیزرفتار حافظ کے پیچھے قرآن سننا کیساہے؟

سوال:...سورۃ مزل کی ایک آیت کے ذریعہ تاکید کی گئی ہے کہ قر آن کھبر کھبر کر پڑھو، اس کے برعکس تراوت کے میں حافظ صاحبان اس قدرروانی سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ مجھ میں نہیں آتے ،اگروہ ایسانہ کریں تو پورا قر آن وقت مقررہ پرختم نہیں کر سکتے ، باپ اور بیٹا دونوں حافظ ہیں، بیٹا باپ سے زیادہ روانی سے پڑھتا ہے، جس پرلوگوں نے باپ کو'' حافظ ریل''اور بیٹے کو'' حافظ انجن' کے لقب سے نواز اہے، اوروہ اب ای نام سے پہچانے جاتے ہیں، کیا تراوح میں اس طرح پڑھناؤرست ہے؟

جواب:... ترادی کی نماز میں عام نمازوں کی نبیت ذراتیز پڑھنے کامعمول توہے، گرابیا تیز پڑھنا کہ الفاظ سیج طور پرادا نہ ہوں ،اور سننے والوں کوسوائے بیعلمون تعلمون کے کچھ مجھ نہ آئے ، حرام ہے ،ایسے حافظ کے بجائے الم ترکیف سے تراوی پڑھ لینا بہتر ہے۔

### بغیرعذر کے تراوح بیٹھ کر پڑھنا کیساہے؟

سوال:...دیگرنفل کی طرح کیا تراویج بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:...تراوت کیغیر عذر کے بیٹھ کرنہیں پڑھنی جاہئے ، پیخلاف استحباب ہے،اورثواب بھی آ دھاملے گا۔ <sup>(۳)</sup>

# تراوی میں رُکوع تک، لگ بیٹھےر ہنا مکروہ فعل ہے

سوال:... تراوی میں جب حافظ نیت باندھ کر قرائت کرتا ہے تواکثر نمازی یونہی پیچھے بیٹھے یا ٹہلتے رہتے ہیں،اور جیسے بی حافظ رُکوع میں جا تا ہے تولوگ جلدی جلدی جلدی نیت باندھ کرنماز میں شریک ہوجاتے ہیں، یہ حرکت کہاں تک دُرست ہے؟ جواب:... تراوی میں ایک بارپورا قرائن مجید سننا ضروری اور سنت مؤکدہ ہے، جولوگ اِمام کے ساتھ شریک نہیں ہوتے

<sup>(</sup>١) المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. (شرح المحلة لسليم رستم باز، ص:٣٤، المادّة:٣٣، طبع كوثثه).

 <sup>(</sup>٢) وفي الـدر: يـقـرأ فـــى الفرض بالترسل حرفًا حرفًا، وفي التروايح بين بين وفي الشامية (قوله بين بين) أى بأن تكون بين الترسل والإسراع . . . إلخــ (در مختار مع الشامي ج: ١ ص: ١ ٣٥، فصل في القراءة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام ...... والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف الفافاة والتمتمة والله على المنافع ... إلى والتمتمة والله على الله الإسامى، باب الإمامة ج: ١ ص:٥٥٠)، وأيضًا ويكره الإسراع في القراءة ... إلى وعالم كيرى ج: ١ ص:١١ ، كتاب الصلاة، فصل في التراويح، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) إتـفـقـوا عـلـــى أن أداء التراويح قاعدًا لا يستحب بغير عذر واختلفوا في الجواز، قال بعضهم يجوز وهو الصحيح إلّا أن ثوابه يكون على النصف من صلاة القائم ... إلخ. (عالمگيري ج: إص: ١٨١ ، كتاب الصلاة، فصل في التراويح).

<sup>(</sup>٥) السُّنَة في التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:١١ أ ، فصل في التراويح).

ان سے اتنا حصہ قرآنِ کریم کا فوت ہوجا تا ہے، اس لئے بیلوگ نہ صرف ایک ثواب سےمحروم رہتے ہیں، بلکہ نہایت بکروہ فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا پیغل قرآنِ کریم سے اعراض کے مشابہ ہے۔ (۱)

#### تراويح ميں قراءت کی مقدار

سوال: يرّاوح مين كتناقر آن يرُ هنا جائع؟

جواب:...تراوی میں کم از کم ایک قر آن مجیدختم کرنا سنت ہے،للنداا تنا پڑھا جائے کہ ۲۹ ررمضان کوقر آنِ کریم پورا ہوجائے۔

# دوتین را توں میں مکمل قرآن کر کے بقیہ تراویج جھوڑ دینا

سوال:...میرے بعض دوست ایسے ہیں جو کہ رمضان کی شروع کی ایک رات یا تمین راتوں میں پورا قرآن شریف تراوت میں من لیتے ہیں اور پھر بقیہ دنوں میں تراوت نہیں پڑھتے ، کیا بید ُرست ہے؟ دُوسرے بید کہ میں نے بچھلوگوں کودیکھا ہے کہ وہ پورا قرآن ایک رات میں من کر باقی راتوں میں إمام صاحب کے ساتھ فرض پڑھ کر تروائے خودا کیلے جلدی پڑھ لیتے ہیں ، کیا بیہ دُرست ہے؟

. جواب:...تراویج پڑھنامستقل سنت ہے،اورتراویج میں پوراقر آنِ کریم سنٹاالگ سنت ہے، جو محض ان میں ہے کسی ایک سنت کا تارک ہوگاوہ گناہ گار ہوگا۔

# کیاسات روز ہ تر اوت کے جائز ہے جبکہ تلفظ بھی سیجے نہیں ہوتا؟

سوال: ... كيايا في روزه ياسات روزه تراوح إبتدائ اسلام برائع بها بم نے اپنى مہولت كے لئے اسلامى قدروں كو

(١) وفي البحر عن الخانية يكره للمقتدى أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالي ... إلخ (شامي ج:٢ ص:٣٨، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح، طبع سعيد، البحر الرائق ج:٢ ص:٥٥، كتاب الصلاة).

(٢) وصرح في الهداية بأن أكثر المشائخ على أن السُّنة فيها الختم، وفي مختارات النوازل أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات وهو الصحيح، لأن السُّنة فيها الختم لأن جميع عدد الركعات في جميع الشهر ستمائة ركعة وجميع آيات القرآن ستة آلاف (البحر الرائق ج:٢ ص:٣٠)، أيضًا حلبي كبير ص:٣٠١). (وأيضًا) وتحكي أن المشائخ رحمهم الله تعالى جعلوا القرآن على خمسمائة وأربعين ركوعًا، وأعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين .. إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:١١). (وأيضًا) وما في الخلاصة من انه يقرأ في كل ركعة عشر آيات حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين ونحوه .. إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣١). (وأيضًا) والجمهور على أن السُّنة الختم مرة فلا يترك لكسل القوم ويختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر .. إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٢٣).

(٣) لو حصل الختم ليلة التاسع عشر أو الحادى والعشرين لا تترك التراويح في بقية الشهر لانها سُنَّة كذا في الجوهرة النيرة الأصح أنه يكره له الترك كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:١١٨) كتاب الصلاة، فصل في التراويح).

۔ اپی مرضی ہے ڈھال لیا؟ جبکہ تلفظ اور سیحے ادائیگی نہایت ضروری ہے، یہاں یہ پتاہی نہیں چلتا کہ پیش اِمام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں بس قرآن ختم ہوگیا یانچ دنوں میں۔

جواب:..تراوی کی نماز پورے رمضان المبارک کی سنت مؤکدہ ہے۔ اورتراوی میں پوراقر آنِ کریم سننا ایک مستقل سنت ہے۔ جوحضرات پانچ یاسات دن میں قرآن مجیدین لیتے ہیں، وہ تراوی کی نماز سے فارغ نہیں ہوجاتے، بلکہ پورے رمضان تراوی اداکرناان کے ذمے رہتا ہے۔ (۳)

تراوح میں قرآن سانے کے لئے بیشرط ہے کہ ایساصاف پڑھاجائے کہ ایک ایک لفظ مجھ میں آئے، جولوگ اتنا تیز پڑھتے میں کہ کچھ پتانہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے میں، وہ نہایت غلط کرتے ہیں، ان کا پڑھنانہ پڑھنا برا برہے، بلکہ اس طرح پڑھنا ثواب کے بجائے موجب وبال ہے۔ (۳)

# رمضان کے چند دِن میں تراوی کے سننے والے بقیہ مہینے کی تراوی کے سے فارغ نہیں ہوجاتے

سوال:...اسلام نے نماز اور دیگر معمولات کو ایک نظام میں متعین کیا ہے اور وفت اور ادائیگیوں کے لئے ایک سٹم ہے، پھریہ کہ ہر جگہ خواہ وہ روڈ ہو،گلی ہو، ہر جگہ پانچ یا سات روز میں پورے مہینے کا کا منمٹاد واور اپنی اپنی وُ کان داری میں لگ جاؤ، کیونکہ رمضان لوٹ کھسوٹ کامہینہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے تمیں سال انڈیا میں ایسے نظام کو چلتے نہیں دیکھا۔

جواب:..نماز، روزہ، زکوۃ، جج، قربانی وغیرہ تمام عبادات کے ادقات وشرائط اِسلام نے مقرر کئے ہیں۔ میں اُوپر کھے چکا
ہوں کہ تراوئ کی نماز بھی پورے رمضان المبارک میں سنت موکدہ ہے، وہ تین یا پانچ یا سات دِن میں ادانہیں ہوتی، البتہ قرآن مجید
پورا سننے کی سنت اُداہوجاتی ہے، بشرطیکہ سمجے اور صاف پڑھا جائے۔ جولوگ پانچ سات دِن میں قرآنِ کریم سن کر پورے مہینے کے لئے
فارغ ہوجاتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ جو حفاظ پانچ سات دِن میں قرآنِ کریم سناتے ہیں، ان پرلازم ہے کہ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا کمیں
کرآپ لوگ پورے رمضان کی تراوئ سے فارغ نہیں ہوگئے، بلکہ رمضان کی ہررات کی تراوئ آپ لوگوں کے ذمے لازم ہے۔ (۵)

## نمازِ تراوی میں صرف بھولی ہوئی آیات کو دُہرا نابھی جائز ہے

سوال:..برّاوی میں تلادت کرتے کرتے اگر حافظ صاحب آ گے نگل جائیں اور بعد میں معلوم ہو کہ بچے میں پچھ آیتیں رہ گئ

 <sup>(</sup>۱) ونفس التراويح سنة على الأعيان عندنا كما روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى. (عالمگيرى ج: ۱
 ص: ۱۱۱، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) السُّنَّة في التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٣) لو حصل ختم ليلة التاسع عشر أو الحادى والعشرين لا تترك التراويح في بقية الشهر لأنها سُنة كذا في الجوهرة النيرة الأصح أنه يكره الترك كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٢ ١، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١ ١ ، فصل في التراويح).

 <sup>(</sup>۵) لو حصل النحتم ...... لا تترك التراويح في بقية الشهر لأنها سُنّة كذا في الجوهرة النيرة، الأصح أنه يكره له
 الترك كذا في السراج الوهاج (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح).

ہیں،تو کیاالی صورت میں تلاوت کیا گیا پورا کلام پاک ڈہرائے یاصرف چھوٹی ہوئی اور غلط پڑھی گئی آیتیں دُہرائے؟ جواب:... بورالونا ناافضل ہے،صرف آئی آیوں کا بھی پڑھ لیناجائز ہے۔

# تراوت كميں خلاف ترتيب سورتيں پڑھى جائيں تو كيا سجد ؤسہولا زم ہوگا؟

سوال:... تراویج میں الم ترکیف ہے قل اعوذ برب الناس تک پڑھی جاتی ہیں، کیاان کوسلسلے وار ہر رکعت میں پڑھا جائے؟ اگر بھول کرآ گے چیچے ہو جاتی ہے تو کیا مجد ہ سہولا زم ہوتا ہے یانہیں؟

جواب:...نماز میں سورتوں کوقصداً خلاف ِرتیب پڑھنا مکروہ ہے، مگراس سے بحد ہُسہولازم نہیں آتا ،اورا گر بھول کرخلاف تر تیب پڑھ لے تو کراہت بھی نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# تراوت کمیں ایک مرتبہ بسم اللہ بلندآ واز سے پڑھناضروری ہے

سوال:..بعض حافظ،قر آنِ كريم ميں ايك مرتبه "بهم الله الرحمٰن الرحيم'' آواز كے ساتھ پڑھتے ہيں ، اگر آہت پڑھی جائے وكيارن ہے؟

جواب:...تراوی میں کسی سورۃ کے شروع میں ایک مرتبہ ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کی آیت بھی بلند آواز سے پڑھ دینی عاہے ، کیونکہ یہ قرآنِ کریم کی ایک متعل آیت ہے ، اگر اس کو جہزانہ پڑھا گیا تو مقتدیوں کا قرآنِ کریم کا ساع پورانہیں ہوگا۔ (۲)

# دورانِ تراوت حقل هو الله "كوتين باريرُ هناكيها ؟

سوال:...دورانِ تراوح يا شبينة تلاوت كلامٍ پاك مين كيا "قل هو الله" كى سورة كوتين بار پر هناچا ہے؟ جواب:...تراوح مين "قل هو الله" تين بار پر هناجا ئز ہے، گربہترنہيں، تا كهاس كوسنت ِلازمه نه بنالياجائے۔ (\*)

# تراوی میں ختم قرآن کا سی طریقہ کیا ہے؟

سوال:... تراویج میں جب قرآنِ پاک ختم کیا جا تا ہے تو بعض حفاظِ کرام آخری ووگا نہ میں تین مرتبہ سورۂ إخلاص، ایک

 (١) وإذا غلط في القراءة في التراويح فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها فالمستحب له أن بقرأ المتروكة ثم المقروءة ليكون على الترتيب كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨١ ، أيضًا في حلبي كبير ص:٠٤٠).

 (٢) وفي الدر: ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسًا ...... ثم ذكر يتم وفي الشامية (قوله ثم ذكر يتم) أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد فلو سهوًا فلا كما في شرح المنية. (الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٦، ٥٣٤، باب صفة الصلاة، مطلب الإستماع للقران فرض كفاية).

(٣) وذلك أن مذهب الجمهور أنها من القرآن لتواترها في محلها ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ١٩٩١، وأيضًا في البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٠، باب صفة الصلاة، طبع دار الكتب العلمية).

 (٣) قراءة قبل هو الله أحد ثلاث مرات عند ختم القرآن لم يستحسنها بعض المشائخ، وقال الفقيه أبو الليث هذا شيء استحسنه أهل القرآن وأئمة الأمصار فلا بأس به ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٩٦، طبع سهيل اكيلمي). مرتبه سورهٔ فلق ،سورة الناس اورهٔ وسری رکعت میں البقرہ کا پہلا رُکوع پڑھتے ہیں ،اوربعض حفاظ سورہً اخلاص کوصرف ایک مرتبہ پڑھتے بیں اور آخری دورکعتوں میں البقرہ کا پہلا رُکوع اور ؤوسری رکعت میں سورۂ والصافات کی آخری آیات پڑھتے ہیں ،ختم قر آن تراویج کا

جواب:...ویسے تو قرآن شریف سورهٔ والناس پرختم ہوجا تا ہے،الہذاا گر کوئی حافظ سورۃ الناس آخری رکعت میں پڑھیں اور سورۃ البقرہ شروع نہ کریں تو بیدؤرست ہے،لیکن جوحفاظ کرام سورۃ الناس کے بعد بیسویں رکعت میں سورۃ البقرہ شروع کردیتے ہیں یا أنيسوي ركعت ميں سورة البقرہ اور بيسويں ركعت ميں سورۂ والصافات كى آخرى ؤعائئية آيات پڙھتے ہيں تواگر اس طريقة كووہ لازى نہیں مجھتے ہیں تو اس طرح سے ختم قر آن کرنے میں کوئی حرج نہیں ، بلکہ سورۃ الناس کے بعد سورۃ البقرہ شروع کرنے میں اس بات کی طرف لطیف سااشارہ ہوتا ہے کہ تلاوت قر آن میں تشکسل ہونا جائے ،اورحدیث شریف میں اس کی تعریف آتی ہے کہ آ دمی قر آن کریم ختم کر کے دوبارہ شروع کردے ،اس لئے یہ بہتر ہے کہالیک قر آن ختم کر کے فورا دُوسرا قر آن شروع کر دیاجائے ،البتة اس طریقة کواگر لازى سمجھا جائے تو ؤرست نہيں۔ (۱)

## تراوت کمیں اگر مقتدی کا رُکوع جھوٹ گیاتو کیااس کی نماز ہوجائے گی؟

سوال:...تراوت کمیں امام صاحب نے کہا کہ ؤوسری رکعت میں حجدہ ہے،لیکن ؤوسری رکعت میں امام نے نہ جانے کس مصلحت کی بنا پر مجدہ کی آیت تلاوت کرنے ہے پہلے ہی رُکوع کرلیا، جبکہ مقتدی خاص طور پر جو کونوں اور پیچھیے کی طرف تھے وہ دُ وسری رگعت میں بحیدہ کی بنا پر بحیدہ میں چلے گئے ،لیکن جب إمام نے'' سمع القدلمن حمدہ'' کہا تو وہ جیرت اور پر بیثانی میں کھڑے ہوئے اور امام '' اللہ اکبر'' کہتا ہوا محبدہ میں گیا تو مقتدی بھی محبدے میں چلے گئے ،اور بقیہ نماز ادا کی لیعنی امام کی نماز تو وُ رست رہی جبکہ مقتدیوں کا زکوع چھوٹ گیا،اورانہوں نے سلام امام کے ساتھ ہی چھیرا، کیا مقتدیوں کی نماز ڈرست ہوئی ؟اگرنہیں تواس صورت میں مقتدیوں کو كياكرناطائع؟

جواب:...مقتدیوں کو چاہئے تھا کہ وہ اپنا رُکوع کر کے امام کے ساتھ سجدے میں شریک ہوجاتے ، بہرحال رُکوع نماز میں فرض ہے، جب وہ چھوٹ گیا تو نمازنہیں ہوئی ،ان حضرات کو چاہئے کہ اپنی دور کعتیں قضا کرلیں۔ <sup>(۲)</sup>

 <sup>(</sup>١) وفي الولوالجية من يختم القران في الصلوة إذا فرغ من المعودتين في الركعة الأولى يركع ثم يقوم في الركعة الثانية ويـقـرأ بـفـاتـحـة الـكتـاب وشـيء مـن سورة البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس الحال المرتحل أي الخاتم المفتتح. (حلبي كبير ص: ٣٩ م، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة، طبع سهيل اكيدمي).

 <sup>(</sup>٢) (قوله ومتابعته إلامامه في الفروض) أي بأن يأتي بما معه أو يعده، حتى لو ركع إمامه ورفع فركع هو بعد، صح بخلاف ما لـو ركـع قبـل إمامه ورفع ثـم ركع إمامه ولـم يركع ثانيًا مع إمامه أو بعده بطلت صلوته ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٥٠،٥٠، كتاب الصلاة، مطلب الخروج بصنعه، طبع ايج ايم سعيد).

# تراوت کی دُوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور جاریڑھ لے تو کتنی تراوی ہوئیں؟

سوال:...دورکعت نمازسنت تراوت کی نیت کر کے حافظ صاحب نے نمازشروع کی ، دُوسری رکعت کے بعدتشہد میں نہیں بیٹھے، تیسری چوتھی رکعت پڑھی ، پھرتشہد پڑھ کر بحد ہُ سہونکالا ، نماز تراوت کی چاروں رکعت ہوگئیں یا دوسنت دونفل یا چاروں نفل؟ جواب:...مجے قول کے مطابق اس صورت میں تراوت کی دورکعتیں ہوئیں:

"فلو صلى الإمام أربعًا بتسليمة ولم يقعد في الثانية فاظهر الروايتين عن ابى حنيفة وابى يوسف عدم الفساد، ثم اختلفوا هل تنوب عن تسليمة او تسليمتين؟ قال ابو الليث تنوب عن تسليمة وهو الصحيح، كذا في تنوب عن تسليمتين، وقال ابو جعفر وابن الفضل تنوب عن واحدة وهو الصحيح، كذا في الظهيرية والخانية وفي المحتبى وعليه الفتوى."

(الجمالاائل ج:٢ ص:٢٥)

#### تراوی کے دوران وقفہ

سوال:..براوت کے دوران کتناوقفہ کرنا جا ہے؟

جواب:...نمازِ تراوت کی ہر چاررکعت کے بعدا تنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں چاررکعتیں پڑھی گئی تھیں ہمتحب ہے،لیکن اگرا تی دیر بیٹھنے میں لوگوں کوتنگی ہوتو کم وقفہ کیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

# عشاء کے فرائض تراوح کے بعداداکرنے والے کی نماز کا کیا حکم ہے؟

سوال:...ایک صاحب عشاء کے دفت مجد میں داخل ہوئے ،تو عشاء کی نمازختم ہو چکی تھی ،تر اوت کے شروع تھیں ،یہ حضرت تراوح میں شامل ہو گئے ، بعداز تراوح عشاء کی فرض نماز مکمل کی ،آیااس طرح نماز ہوگئی یانہیں؟ دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ قصداً ایسا نہیں کیا ، بلکہ لاعلمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔

جواب:...جوشخص ایسے وقت آئے کہ عشاء کی نماز ہو پیکی ہو، اس کولازم ہے کہ پہلے عشاء کے فرض اور سنتِ مؤکدہ پڑھ لے، بعد میں تراوت کی جماعت میں شریک ہو،ان صاحب کی نمازِ تراوت نہیں ہوئی ، تراوت کی نماز عشاء کے تابع ہے'،'اس کی مثال ایسے ہے جیسے بعد کی سنتیں کوئی شخص پہلے پڑھ لے توان کا لوٹا ناضروری ہوگا، مگر تراوت کی قضانہیں۔'''

<sup>(</sup>۱) (واما الإستراحة) في أثناء التراويح (فيجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة) أي بين كل أربع ركعات ....... وهذا الإنتظار مستحب ...إلخ. (حلبي كبير ص:۴۰۳، طبع سهيل اكيذمي، لاهور).

 <sup>(</sup>٢) ووقته أى وقت التراويح ..... وقال القاضى الإمام أبو على النسفى الصحيح أن وقتها (بعد العشاء) لا تجوز قبلها
 ...إلخ (حلبي كبير ص:٣٠٣، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) وإذا فاتت التراويح لا تقضى بجماعة والأصح إنها لا تقضى أصلًا ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠)، باب الوتر والنوافل، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا في الدر مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٣، مبحث صلوة التراويح).

## جماعت سے فوت شدہ تراوح وتروں کے بعدادا کی جائے یا پہلے؟

سوال:...ہم اگرتراوت میں دریہ پہنچتے ہیں تو پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر امام کے ساتھ تر اوت کیس شامل ہوجاتے ہیں اور جو ہماری تراوت کر ہ جاتی ہے اس کووتر کے بعد میں پڑھنا چاہئے یاوتر سے پہلے پڑھیں ؟ اور اگر بقیہ تراوت کنہ پڑھیں تو کوئی گناہ تونہیں ہے؟

جواب:...وترجهاعت کے ساتھ پہلے پڑھ لیں،بعد میں باقی ماندہ تراوت کی پڑھیں۔(''

# عشاء کی نماز با جماعت نه پڑھی تو تر اور مجھی بلا جماعت پڑھے

سوال:...اگر کسی معجد میں نمازعشاء جماعت کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہوتو وہاں تراویج جماعت سے پڑھنا کیسا ہے؟ جواب:...اگرعشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوئی ہوتو تراویج بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے ، کیونکہ تراویج عشاء کی نماز کے تابع ہے'،'البتہ اگر کچھلوگ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کرتراویج پڑھ رہے ہوں اور کوئی شخص بعد میں آئے تو وہ اپنی عشاء کی نمازا لگ پڑھ کرتراویج کی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ (۳)

# کیاتراوی کی قضایر هنی ہوگی؟

سوال:... جہاز پر ہماری ڈیوٹی رات آٹھ ہج سے بارہ ہج تک ہوتی ہے،اس وفت ہم میں سے اکثر لوگ صرف عشاء کی نماز قضا کرتے ہیں،کیااس وفت ہم صرف عشاء پڑھیں یا قضا تر او تامج بھی پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: ...عشاء کا وقت صبح صادق تک باقی رہتا ہے، اگرآپ ڈیوٹی سے پہلے عشاء نہیں پڑھ کے تو ڈیوٹی سے فارغ ہوکر بارہ بجے کے بعد جبعشاء کی نماز پڑھیں گے توادا ہی ہوگی، کیونکہ عشاء کواس کے وقت کے اندرآپ نے ادا کرلیا، اور تراوش کی نماز کا وقت بھی عشاء سے لے کرمبح صادق سے پہلے تک ہے، اس لئے آپ لوگ جب عشاء کی نماز پڑھیں تو تراوش بھی پڑھ لیا کریں، اس وقت تراوش بھی قضانہیں ہوگی، بلکہ ادا ہی ہوگی (۵) اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے تراوش نہیں پڑھ سکا، اس کی تراوش قضا ہوگئی،

<sup>(</sup>١) فلو فاته بعضها (أي التراويح) وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثم صلّى ما فاته. (درمختار ج: ٢ ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) ولو تركوا الجماعة في الفرض ليس لهم ان يصلوا التراويح جماعة لأنها تبع للجماعة ... الخـ (البحر الرائق ج: ٢)
 ص: ٥٥، باب الوتر والنوافل، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٨).

 <sup>(</sup>٣) أما لو صليت بحماعة الفرض وكان رجل قد صلى الفرض وحده فله أن يصليها مع ذلك الإمام، لأن جماعتهم مشروعة فله الدخول فيها معهم لعدم المحذور . . إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٨٠)، وأيضًا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق ... إلخ (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٣ ١، وأيضًا في الدر مع الشامي ج: ١ ص: ٣١١، مطلب في الصلوة الوسطى).

 <sup>(</sup>۵) وقال عامتهم وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبل العشاء الأنها تبع للعشاء ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ١
 ص: ٢٨٨، وأيضًا در مختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٣، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح).

اب اس کی قضانہیں پڑھ سکتا ، کیونکہ تراوی کی قضانہیں۔ (۱)

نمازِ تراویج ہے قبل وتر پڑھ سکتا ہے

سوال:..برّاورّ ہے پہلے ورّ پڑھنا کیسا ہے؟

جواب:...وتر تراوح کے بعد پڑھنافضل ہے کہیکن اگر پہلے پڑھ لے تب بھی ڈرست ہے۔<sup>(و)</sup>

رمضان میں وتر بغیر جماعت کے ادا کرنا

سوال:...اگرہم جلدی میں ہوں تو کیاتر اور گھ پڑھنے کے بعد وتر بغیر جماعت کے پڑھے جاکتے ہیں؟اس سے بقیہ نماز پر تو کچھاثر وغیر نہیں پڑے گایا وتر باجماعت پڑھنالا زی ہے؟

جواب :...رمضان المبارك ميں وتر جماعت كے ساتھ پڑھناافضل ہے، تنہا پڑھ ليناجا تزہے۔ (۲)

ا کیلے تراوی کا داکرنا کیساہے؟

سوال:...اگرگوئی انسان نمازتراوی با جماعت ادانه کریجی تو کیاده الگ پژه سکتا ہے؟ جواب:...اگرکسی عذر کی وجہ ہے تراوی با جماعت نہیں پڑھ سکتا تو تنہا پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے (\*)

گھر میں تراوی پڑھنے والاوتر جاہے آہتہ پڑھے جاہے جہراً

سوال:...کیا گھر میں تنہایۂ سے والابھی تراوت کا وروتر جبراً پڑھے گا؟ جواب:...دونوں طرح ہے جائز ہے، آہتہ بھی اور جبراً بھی۔(۵)

نمازِرْاوْتِحُلاوَدْاسِيْبِيْرِيرِيرْهِا

سوال:...لاؤ ڈائپیکرمیں جونماز زاوج بوج ضرورت پڑھی جاتی ہے،اس میں کیا کوئی کراہت ہے؟

(۱) والصحيح أنها لا تقضى، لأنها ليست بأكد من سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضى وكذلك هذه. (البدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۲۹۰، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۳۸، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح).

 (٢) ثم يوتر بهم ...... والأصح ان وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده .. إلخ والجوهرة النيرة ج: ا ص:٠٠١، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٨، باب الوتر والنوافل، ميحث صلاة التراويح).

(٣) وأما فني رمضان فهي بجماعة أفضل من أدائها في منزله ...إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٠٠ ، وأيضًا في الدر مع
 الشامي ج: ٢ ص: ٣٩، وأيضًا في الإختيار ج: ١ ص. ٢٩).

(٣) أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلّى في بيته فقد ترك الفضيلة . . إلخ رشامي ج: ٣ ص: ٣٥، مبحث صلاة التراويح).

(۵) وفي الليل يتخير اعتبارا بالفرض في حق المنفرد وهذا الأنه مكمل له فيكون تبعا له. (هداية ج: ١ ص: ١١١) كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، وأيضًا في الدر مع الشامي ج: ١ ص: ٥٣٣، وأيضًا في فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٠).

جواب:..بضرورت کی بناپر ہوتو کوئی کراہت نہیں الیکن ضرورت کی چیز بقد رِضرورت ہی اختیار کی جاتی ہے،الہذالاؤڈ اسپیکر کی آ دازمسجد تک محدود رہنی جاہئے ،تراوژ کے میںاُوپر کے اسپیکر کھول دینا جس سے پورے محلے کا سکون عارت ہوجائے ، جائز نہیں۔(۱) تر اوژ کے میں اِما م کی آ واز نہین سکے تب مجھی بورا تو اب ملے گا

سوال:..برّا ورُح میں زیادہ مخلوق ہونے کی دجہہے اگر پیچھے والی صف قر آن ندین پائے تو کیا ثواب وہی ملے گاجوسامع کو مل رہاہے؟

جواب: ..جي بان!ان كوبھي بوراثواب ملے گا۔

تراوت میں قرآن دیکھ کر پڑھنا تھے نہیں

سوال: يكياتراوح مين قرآن مجيدد كيهركر پر صناجائز ہے؟

جواب :... تراویج میں قرآن مجیدد مکھ دیکھ کرپڑ صناصح نہیں ،اگر کسی نے ایسا کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔(۲)

# تراویج میں قرآن ہاتھ میں لے کرسنناغلط ہے

سوال:... میں نے قرآنِ پاک حفظ کیا ہے، اور ہر ماہ رمضان میں بطور تراویج سانے کا اہتمام بھی کرتی ہوں، کیکن جو خاتون میراقرآن منتی ہے وہ حافظ نہیں ہے، اورقرآن ہاتھ میں لے کرمنتی ہے، یا پھرکسی نا بالغ حافظ لڑ کے کوبطور سامع مقرر کر کے نفلوں میں سیاہتمام کیا جاسکتا ہے؟ ہردوصورت میں جائز صورت کیا ہے؟

جوا ب:... ہاتھ میں قرآن لے کرسننا تو غلط ہے ، 'اورعورت کے لئے کسی نابالغ حافظ کوسامع بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ <sup>(س)</sup>

# تراویج جیسے مردول کے ذمہ ہے ، ویسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے

سوال:..کیاتراوت کی نمازعورتوں کے لئے ضروری ہے؟ جوعورتیں اس میں کوتا ہی کرتی ہیں ان کا کیا تھم ہے؟ جوا ب:..تراوت کے سنت ہے،اورتراوت کی نماز جیسے مردوں کے ذمہ ہے،ایسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے،مگرا کثرعورتیں اس میں کوتا ہی اورغفلت کرتی ہیں، یہ بہت یُری بات ہے۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>۱) قال في الدر: ويجهر الإمام وجوبًا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء ـ وفي الشامية تحت قوله فإن زاد عليه أساء، وفي الزاهدي عن أبي جعفر لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه أو آذي غيره قهستاني ـ (شامي ج: ١ ص: ٥٣٢، فصل في القراءة) ـ

<sup>(</sup>٣،٢) ولو قرأ المصلى من المصحف فصلوته فاسدة ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) ولا يصح إقتداء الرجل بالمرأة. وفي الشوح: أما غير البالغ فإن كان ذكرًا تصح إمامته لمثله من ذكرًا وأنثى وخنثى، ويصح إقتداءه بالذكر مطلقًا فقط، وإن كان أنثى تصح إمامتها لمثلها فقط. (فتاوى شامى ج: ١ ص:٥٧٧، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>۵) (التراويح سُنّة مؤكدة) لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إجماعًا ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ۲
 ص: ۳۳، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح، طبع ايچ ايم سعيد).

# تراویج کے لئے عورتوں کامسجد میں جانا مکروہ ہے

سوال: یورتوں کے لئے محید میں زاوج کاانتظام کرنا کیسا ہے؟ کیاوہ گھر میں نہیں پڑھ سکتیں؟ جواب: یعض مساجد میں عورتوں کے لئے بھی تراوج کاانتظام ہوتا ہے، گمر إمام ابوحنیفہ کے نز دیکے عورتوں کا مسجد میں جانا مکروہ ہے،ان کا اپنے گھر پرنماز پڑھنام تجد میں قرآن مجید سننے کی بہ نسبت افضل ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### عورتول كاتراوت كيزھنے كاطريقه

سُوال:..عورتوں کا تراوت کیڑھنے کا سیج طریقہ کیا ہے؟ وہ تراوت کمیں کس طرح قرآنِ پاک فتم کریں؟ جواب:...کوئی حافظ محرمَ ہوتواس ہے گھر پرقرآنِ کریم س لیا کریں ،ادر نامحرَم ہوتو پسِ پردہ رہ کر سنا کریں ،اگر گھر پرحافظ کا اِنتظام نہ ہو سکے توالم ترکیف سے تراوت کیڑھ لیا کریں۔ <sup>(1)</sup>

# کیا حافظ قر آن عورت ،عورتوں کی تراوی کی میں إمامت کرسکتی ہے؟

سوال: ...عورت اگرحافظ ہو کیاوہ تراوح کڑھا سکتی ہے؟ اورعورت کے تراوح کڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: ...عورتوں کی جماعت مکرو وتحریمی ہے، اگر کرا میں توامام آگے کھڑی نہ ہو، جیسا کہ امام کامصلی الگ ہوتا ہے، بلکہ صف ہی میں ذراکوآگے ہوکر کھڑی ہو، اورعورت تراوح سنائے تو کسی مردکو (خواہ اس کامحرم ہو) اس کی نماز میں شریک ہونا جائز نہیں ۔ (۳)

#### غيررمضان ميں تراوت کے

سوال:...ما ہِ رمضان میں مجبوری کے تحت روزے رکھے جانے سے رہ جاتے ہیں، اور بعد میں جب بیروزے رکھے جاتے ہیں تو کیاان کے ساتھ نمازِ تر اور مجھی پڑھی جاتی ہے کہ ہیں؟

جواب:...تراوی صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

(۱) (ولا يحضرن الجماعات) لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في عجرتها، والأفضل لها ما كان أستر لها، لا فرق بين الفرائض وغيرها كالتراويح. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٢١١، فصل في بيان الأحق بالإمامة، وأيضًا في الشامية ج: ١ ص: ٢١٥).

۳۱) ویکره تحریمًا جماعة النساء ولو التراویح ..... فإن فعلن تقف الإمام وسطهن ... إلخ. (التنویر مع شرحه ج: ۱ ص:۵۱۵، عالمگیری ج: ۱ ص:۸۵، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح ص:۳۰۳).

(٢) ولا يجوز إقتداء رجل بإمرأة هكذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٥، الباب الخامس في الإمامة).

(۵) التراويح سنة مؤكدة، وينبغي أن يجمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء. (الإختيار لتعليل المختار ج: ١
 ص: ٢٩، كتاب الصلاة، باب النوافل، فصل في التراويح، طبع دار المعرفة، بيروت).

# نفل کی نیت سے تر اوت کے میں شامل ہونے والا بعد میں تر اوت کے پڑھا سکتا ہے

سوال:...ایک قاری صاحب نے مسجد میں اِمام صاحب کے پیچھے رمضان المبارک میں تر اور کے میں نفل کی نیت سے ساعت کی ،اوراس کے بعد خود بھی تر اور کے پڑھائی ،کیا پیطریقہ ڈرست تھا؟ جواب:...قاری صاحب کاعمل صحیح تھا۔ (۱)

# بھولنے اور لقمہ نہ لینے والے قاری کا کیا کریں؟

سوال:...جاری معجد میں جو امام صاحب جیں ، وہ عالم دین بھی ہیں ، اور حافظ اور قاری بھی ، جب وہ اس معجد میں تراوت پر طانے تشریف لائے تو بہت سہو ہوتا تھا ، اس کی انہوں نے بیتاً ویل کی کہ میں پہلے صرف چنداَ فراد کی امامت کیا کرتا تھا ، اور بہاں بہت بڑی تعداد نمازیوں کی ہوتی ہے ، اس لئے (شاید گھبراہ ہ میں ) بھول ہوتی ہے ۔ لیکن اب کم وہیش دس سال امامت و تراوت کی بہت بڑی تعداد نمازیوں کی ہوتی ہوئے ہیں ، سہونسبتاً بڑھتا جاتا ہے ، اگر کوئی وُ وسرا حافظ (ان کے مقرر کر دہ سامع کے علاوہ) لقہ دے تو قبول نہیں کرتے ۔ اِنتظامیہ با وجود شکایت کے اپنے کواس لئے مجبور پاتی ہے کہ اند. مکان رہے کو دیا ہے ، جو مسجد کی ملکیت ہے ، ۲ند. شالی کرتے ۔ اِنتظامیہ با وجود شکایت کے اپنے ایک حلقے کو وسعت دے دی ہے ، کم از کم اور کی جھٹڑے کے علاوہ مکان خالی نہ ہونے کا خطرہ لازی محسوں کرتے ہیں ، ان حالات میں مقتدی کیا کریں؟ گواس معجد میں بالائی منزل پر دُوسرے حافظ ( بھی نو آ موز حافظ بھی) تراوت کی پڑھاتے ہیں ، لیکن ضعیف لوگوں کو اُو پر چڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے ۔ کیا اب وہ لوگ الم ترکیف سے علیحدہ اپنی تراوت کی پڑھاتے ہیں ، لیکن ضعیف لوگوں کو اُو پر چڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے ۔ کیا اب وہ لوگ الم ترکیف سے علیحدہ اپنی تراوت کی پڑھاتے ہیں ، لیکن ضعیف لوگوں کو اُو پر چڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے ۔ کیا اب وہ لوگ الم ترکیف سے علیحدہ اپنی تراوت کی پڑھا ہیں ؟

جواب:...اگرقاری صاحب به کثرت بھولتے ہیں ،ادر پیچھے سے لقمہ بھی نہیں لیتے ،توان کے بجائے دُوسرے آدی کومقرّر کرنا چاہئے۔'' لوگوں کا قرآن سننے سے محروم رہتاافسوں کی بات ہوگی لیکن اگر قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے کاتخل نہیں ،تو اپنی تراوج کرالیا کریں ، بہتر ہے کہان کے لئے کسی الگ جگہ جماعت کا اِنتظام کردیا جائے۔

<sup>(</sup>١) لَا بأس لغير الإمام أن يصلي في مسجدين، لأنه إقتداء المتطوع بمن يصلى السُّنَة وأنه جائز كما لو صلى المكتوية ثم أدرك الجماعة ودخل فيها ...إلخ. (بدائع ج: ١ ص: ٩٠، فصل: وأما بيان سننها أي التراويح).

<sup>(</sup>٢) لَا ينبغى أن يقدموا في التراويح الخوشخوان ولكن يقدموا الدرستخوان ... إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١١٥ ، الباب التاسع في النوافل). ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان. (أيضًا ج: ١ ص: ١١٨ ، فيصل وأما شرائط الأركان، كتاب الصلاة).

# نفل نمازيں

## نفل اورسنت غيرمؤ كده ميں فرق

سوال: ..نفل نما زاورنمازسنت غیرمؤ کدہ میں کیافرق ہے؟ جبکہ دونوں کے لئے یہی بتایاجا تا ہے کہا گریڑھلوتو ثواب اور نہ پڑھوتو کوئی گناہ نہیں۔

جواب:...سنت غیرمؤ کدہ اور نفل قریب قریب ہیں ،ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ،البتہ یے فرق ہے کے سنن غیرمؤ کدہ منقول ہیں ،اس لئے ان کا درجہ بطورِ خاص مستحب ہے ،اور ڈوسر بے نوافل منقول نہیں ،اس لئے ان کا درجہ عام نفلی عبادت کا ہے۔ کیا بینج وقت نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟

سوال:..قرآنِ کریم میں صرف پانچ وقت کی نماز کے لئے کہا گیا ہے، یازیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواب:... پانچ وقت کی نمازیں تو ہرمسلمان مردوعورت پرفرض ہیں، ان کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں، وہ جتنی چاہے پڑھے، بعض خاص نمازوں کا نواب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا ہے، مثلاً: تہجد کی نماز، ''اشراق'' چاشت'

- (۱) أقول فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما ...... فالنفل ما ورد به دليل ئدب عمومًا أو خصوصًا ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في التنقيح.
   (فتاوى شامية ج: ۱ ص:۳۰ ۱ ، مطلب في السُّنَة وتعريفها).
- (٢) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه رواه أحمد و أبو داؤد وروى مالك و النساني نحوه. (مشكوة ص:٥٨، القصل الثاني، كتاب الصلوة).
- (٣) عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قيلكم وهو قربة
   لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٩٠١، الفصل الثاني، باب التحريض على القيام).
- (٣) عن معاذ بن أنس الجهني رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلوة الصبح حتَّى يسبَح وكعنى الصحى لا يقول إلّا الخير غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داؤد. (مشكوة ص:١١ ا ، الفصل الثاني، باب صلوة الضخى).
- ر٥) عن أم هانى رضى الله عنها قالت: أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلّى ثمانى ركعات فلم أر صلّوة قبط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقالت في رواية أخرى: وذلك ضحّى. متفق عليه. (مشكوة ص: ١١٥) الفصل الأوّل، باب صلوة الضحى).

اَ وَا بِينِ ، ثَمَا زِاسِخَارِهِ ، ثَمَا زِحاجتُ وغيره۔ أوّا بين ، ثما زِاسِخارہ ، ثما زِحاجت وغيره۔

## إشراق، حياشت، اوّا بين اورتهجد كي ركعات

موال:..نوافل نماز دن مثلاً: إشراق، جاشت، اوّا بین اورتجد میں کم ہے کم اورزیادہ سے زیادہ کتنی رکعات پڑھی جاسکتی ہیں؟ جواب:..نوافل میں کوئی پابندی نہیں، جتنی رکعتیں جاہیں پڑھیں، صدیث شریف میں ان نمازوں کی رکعات حسب ذیل منقول ہیں: اشراق:...جار رکعتیں۔ چاشت:..آٹھ رکعتیں۔ اُٹھ رکعتیں۔ اُٹھ اُٹھیں: چورکعتیں۔ اُٹھ رکعتیں۔ اُٹھیں: چورکعتیں۔ اُٹھیں: تبجد:...بارہ رکعتیں۔ اُٹھیں:

# نمازنفل اورسنتيں جہرأ پڑھنا

سوال: ینمازنفل اور منتیں جہراً پڑھ کتے ہیں یا دونوں میں ہے کوئی ایک؟ اگر نوافل یاسنتیں جہراً پڑھ لی جا کیں تو سجدہ سہو کرنالازم ہوگا؟

# جواب:...رات کی سنتوں اورنفلوں میں اختیار ہے کہ خواہ آ ہتہ پڑھے یا جہراً پڑھے ،اس لئے رات کی سنتوں اورنفلوں میں

- (۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهنّ بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٠٠١، الفصل الثاني، باب السنن).
- (٢) عن جابر رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفويضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ...إلخ. (مشكوة ص: ١١١) الفصل الأول، باب التطوع).
- (٣) عن عبداً لله بن أبى أو فى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليئن على الله تعالى وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ رمشكوة ص ٢٥ ١ ، الفصل الثاني، باب التطوع).
- (٣) عن معاذة قالت: سالت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلوة الضخى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١١٥)، باب صلوة الضخى، الفصل الأوّل).
  - (۵) گزشته صفح کاحاشی نمبر۵ ملاحظه فرمائیس
    - (١) الضأحاشية تمبرا-
- (4) وفي رواية : إن صاوته بالليل حمس عشرة ركعة ...... وفي أخرى سبع عشرة ..... كان يصلى صلى الله عليه وسلم سبع عشرة ركعة من الليل ... إلخ. (معارف السنن ج: ٣ ص: ١٣٢ ، بيان أكثر صلاته بالليل وأقل ما ثبت). أيضًا ان ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته ..... ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلّقة فتوضأ فأحسن الوضوء ..... ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جآءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. (صحيح بخارى ج: ١ ص: ١٣٥ ، باب ما جاء في الوتو).

جہراً پڑھنے سے بحدہ سہولا زمنہیں ہوتا، دن کی سنتوں اور نفلوں میں جہراً پڑھنا دُرست نہیں، بلکہ آ ہت ہر پڑھنا واجب ہے۔اورا گربھول کر تین آ بیتیں یااس سے زیادہ پڑھ لیس تو سجدہ سہولا زم ہوگا یانہیں؟اس میں اختلاف ہے،قواعد کا تقاضا یہ ہے کہ مجدہ سہوواجب ہونا حیا ہے اور یہی احتیاط کا مقتضا ہے۔ (۱)

### نوافل میں خلاف ِرتیب سورتیں پڑھنا

سوال:.. بوافل میں اگر کوئی سورت ترتیب عثانی کے خلاف پڑھی جائے تو کوئی مضا کقہ تونہیں؟ اور کیا سنت مؤکدہ میں بھی اس حکم کے ماتحت جائز ہے پانہیں؟

جواب:... بلاقصدا گراپیا ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ،قصداً ایسا کرنا مکروہ ہے۔ (۳)

# نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیساہے؟

سوال:... میں نفل اکثر بیٹھ کر پڑھتی ہوں ، میں بیاآپ کو پچے بتا دوں کہ نماز بہت کم پڑھتی ہوں ،لیکن جب بھی پڑھتی ہوں تو اس کے ساتھ نفل ضرور پڑھتی ہوں ،گزارش ہیہے کہ میں نفل کھڑے ہوکر جس طرح فرض اور سنت پڑھتے ہیں ،ای طرح پڑھتی تھی ، لیکن میری خالداور نانی نے کہا کہ نفل ہمیشہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں ،اورا کٹر لوگوں نے کہا کہ نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں ، مجھے کی نہیں ہوئی ،آپ بیہ بتا ئیں کہ نفل کس طرح پڑھنے جا ہئیں ؟

جواب: ... آپ کی خالہ اور نائی غلط کہتی ہیں، یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے کہ تمام نماز وں میں وہ پوری نماز کھڑے ہوکر پڑھتے ہیں، مگرنفل ہیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ نفل ہیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن بیٹھ کرنفل پڑھنے سے تو اب آ دھا ملتا ہے، اس لئے نفل کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے۔ نج وقتہ نماز کی پابندی ہر مسلمان کوکرنی چاہئے، اس میں کوتا ہی کرنا وُنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے خضب ولعنت کا موجب ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) فإن كان متنفلًا إن كان في النهار يخافت وإن كان في الليل يخير بن الجهر والمخافة والجهر أفضل ... إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٩٣، كتاب الصلاة، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>٢) وقال في الفتح: فحيث كانت المخافة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود اهد فتأمل. (شامى ج: ا ص: ٥٣٣، كتاب الصلاة، فصل القراءة).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يقرأ في الثانية سورة فوق التي قرأها في الأولى، لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة هذا إذا
 كان قصدًا وأما سهوًا فلا (حلبي كبير ص: ٩٣)، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره ... الخ).

 <sup>(</sup>٣) ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا ...... وفيه أجر غير النبى صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعدر درمختار وفي الشامى ويؤيده حديث البخارى من صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعدًا فله نصف أجر القائم ... إلخ درمختار مع الشامى ج:٢ ص:٣٦، ٣٤، باب الوتر والنوافل، مبحث المسائل الستة عشرية).

 <sup>(</sup>۵) وفي حديث معاذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن صلوة مكتوبة متعمدًا فإن من ترك صلوة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله. (مسند أحمد ج:۵ ص:۲۳۸).

# کیاسنت ونوافل گھریر پڑھناضروری ہے؟

سوال:...ہمارے بھائی جان حال ہی میں سعودی عرب ہے آئے ہیں ، وہ ہمیں تا کید کرتے ہیں کےصرف فرض نماز مسجد میں ادا کیا کریں اور باقی تمام سنت ونوافل گھر پرادا کیا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ دسلم کا فر مان ہے کہ:'' اپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ ا درا پنے گھروں میں نماز ادا کرو۔''لہذا ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان اپنے بھائی جان کی زباقی سنا تو ہم بھی ای پڑھمل کر رہے ہیں،جس کا ہمیں حکم ملاہے،آپ بیتحر برفر مائے کہ کیاسنت ونوافل گھر پر پڑھنالازمی ہے؟

جواب:...ین صدیث 'جس کا آپ کے بھائی جان نے حوالہ دیا ہے، پیچے ہے، اور اس حدیث شریف کی بنا پرسنن ونوافل کا کھر پراُ دا کرناافضل ہے، کیکن شرط رہے ہے کہ گھر کا ماحول پُرسکون ہوا ورآ دمی گھر پراطمینان کے ساتھ سنن ونو افل ا دا کر سکے ،کیکن گھر کا ما حول پُرسکون نہ ہو، جبیسا کہ عام طور میرآج کل ہمارے گھروں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے،توسنن ونو افل کامسجد میں ا داکر لینا ہی

## صبح صادق کے بعد نوافل مکروہ ہیں

سوال:...ایک بزرگ نے مجھے منبح کی نماز کے وقت دور کعت نفل پڑھنے کے لئے بتائے ہیں، وہ میں دوسال ہے برابر پڑھ ر ہا ہوں، فجر کی سنتوں سے قبل دورکعت نفل پڑھتا ہوں، ایک ؤوسرے بزرگ نے فرمایا کہ تہجد کے بعد فجر کی سنتوں سے قبل سجدہ ہی حرام ہے، میچ مسئلہ کیا ہے؟

جواب: ... جبحِ صادق کے بعد سنت فجر کے علاوہ نوافل مکروہ ہیں ،سنتوں سے پہلے بھی اور بعد بھی ، اور جن صاحب نے بیہ کہا کہ:'` تنجد کے بعداور فجر کی سنتوں ہے قبل تجدہ بی حرام ہے' بیر مسئلہ قطعاً غلط ہے، سنت فبجر سے پہلے تجد ہوتا

(١) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلوتكم ولا تتخذوها قبورًا. متفق عليه. (مشكُّوة ص: ٦٩، الفصل الأول، باب المساجد ومواضع الصلاة).

 (٢) والأفضل في النفل غير التراويح المنزل إلا لخوف شغل عنها، والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص. (درمختار) وفي الشامي تحت قوله والأفضل في النفل ... إلخ ...... وحيث كان هذا أفضل يراعي ما لم يلزمه منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته، أو كان في بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه، فيصليها حينئذ في المسجد، لأن إعتبار الخشوع أرجح. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٦، باب الوتو والنوافل، مطلب في الكلام على حديث النهي عن الندر).

 (٣) ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، لأنه عليه السلام لم يزد عليهما مع حرصه على الصلوة. (هداية ج: ١ ص: ٨٦، باب المواقيت). أيضًا: ووقتان لا يصلي فيهما نفل ويصلي فيهما الفرض بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ....... عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولاً عند غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٥٢٨). نمازیں بھی پڑھ کتے ہیں''ہاں! صبح صادق کے بعدسنت فخر کےعلاوہ اورنو افل جا ئزنہیں ۔ <sup>(۱)</sup>

# نمازِ فجر کے بعدنوافل کی ادائیگی ڈرست نہیں

سوال:...میراییمعمول تھا کہ نمازِ فجر کی ادائیگی کے بعد دوفعل پڑھ لیا کرتا تھا، چندروز قبل میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ فجر کی نماز کے بعد قان ہیں پڑھنا جا ہے، کیا پیؤرست ہے؟

جواب:...فجر کی نماز کے بعد سورج نگلنے کے بعد (اِشراق کا وقت ہونے) تک، اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل نماز جائز نہیں۔ (۳)

# فجر کی سنتوں کے بعد نوافل پڑھنا

سوال:...فجر کی اَذان کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھی جاعتی ہے؟ مثلاً: قضانماز ،صلوٰۃ الحاجہ؛ یادوُنش تحیة المسجد، یادوُنش تحیة الوضوء؟ اس دفت میں ان نمازوں کے پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ اور اگر کوئی شخص ان مذکورہ نمازوں میں ہے کوئی نماز یڑھ لےتواں کا کیا حکم ہے؟

**جواب:**...فبح صادق کے بعد فجر کی دوسنتوں کے علاوہ کوئی نفلی نماز جائز نہیں' ، نیصلوٰ ۃ الحاجہ، نہ تحیۃ الوضوء، نہ تحیۃ المسجد، نہ کوئی اورنفل۔اگرنسی نے پڑھ لی تو بُرا کیا ،الٹد تعالیٰ سے معافی مائے۔اس وقت قضانما زپڑھنا جا مَزہے ،مگر گھر میں حبیب کر پڑھے ، لوگوں کےسامنے قضائماز پڑھنا جائز نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

١١) تسعة أوقات يكره فيها النفل وما في معناهما لا الفرائض هكذا في النهاية والكفاية فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة كذا في فتاوي قاضيخان منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر كذا في النهاية والكفاية. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها).

 (٢) وكذا الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه بعد طلوع فجر سوى سنته لشغل الوقت به تقديرا. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٢٥٥، كتاب الصلاة، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

 (٣) تسعة أوقات يكره فيها النوافل ..... منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ..... ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

(٣) تسعة أوقات يكره فيها النوافل .... فيجوز فيها قضاء الفائتة منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر ........ يكره فيه التطوع بأكثر من سُنَّة الفجر . . إلخ. (عالمگيري ج: ا ص:٥٢). أيضًا: فصل: وقتان يصلي فيهما الفرض دون النـقل، وأما بعد العصر وبعد الفجر فإنَّما ينهي فيهما عن النوافل والنذور وصلوة الطواف ويجوز فيهما فعل الفرض، وذالك لنما روى أبو سعيد الخدري، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، وأبو هريرة رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهي عن صلوتين بعد الصبح وبعد الفجر. وفي حديث ابن مسعود في سؤال عمر بن عنبسة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقات: أن الصلاة بالليل مقبولة مشهودة حتّى تصلى الفجر، ثم اجتنب الصلوة حتّى ترتفع الشمس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني رجال موضيون، وأرضاهم عمو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهي عن الصلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٥٣١، ٥٣٤، كتاب الصلاة).

(۵) وينبغى أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التاخير معصية فلا يظهرها ... الخـ (شامى ج: ۲ ص: ۵۵).

# حرم شریف میں بھی فجر وعصر کے بعد نفل نہ پڑھے

سوال:...خانهٔ کعبہ میں ہروفت نفل ادا کئے جاسکتے ہیں یانہیں؟ یعنی جب ہم عمرے کرتے ہیں تو پچھلوگ کہتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد نفل نہیں ہو سکتے تو کیا ہم مقام ابراہیم پردورکعت نفل عصر کے بعدادانہ کریں؟

جواب:...بہت ی احادیث میں فجراورعصر کے بعدنوافل گی ممانعت آئی ہے، امام ابوصنیفہ کے نز دیک ان احادیث کی بنا پر حرم شریف میں بھی فجر وعصر کے بعدنوافل جائز نہیں، جو محص ان اوقات میں طواف کرے، اے دوگانہ طواف سورج کے طلوع اور غروب کے بعدا داکرنا جاہئے۔

# كياحضورصلى الله عليه وسلم يرتهجد فرض تقي؟

سوال:...میں بچوں کو تر آن کریم کی تعلیم دے رہاتھا کہ اچا تک تماز کے بارے میں ایک مولانا نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ:'' عام مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں ،اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھ نمازیں فرض تھیں۔''اور نماز تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض بتائی ،لہٰذااس کے بارے میں تفصیلاً جواب ویں ،آپ کی نوازش ہوگی۔

جواب: ... آنخضت سلی الله علیه وسلم پر تہجدگی نماز فرض تھی یانہیں؟ اس میں دوقول ہیں، اور اختلاف کا منشاء یہ ہے کہ ابتداع اسلام میں جب آخ انہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی ،اس وقت تہد کی نماز سب پر فرض تھی، بعد میں اُمت کے حق میں فرضیت منسوخ ہوگئی البتداع اسلام میں اختلاف ہوا۔ اِمام قرطبی اور علامہ قاضی ثناء ہوگئی ،لیکن آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے حق میں بھی فرضیت باتی نہیں رہی ،اس کے باوجوو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم تہد کی ایندی فرماتے تھے ،سفر وحضر میں تہجد فوت نہیں ہوتی تھی۔ (۱)

# تهجد کی نماز کس عمر میں پڑھنی جا ہے؟

سوال:...ميرا سوال ہے كەكيا تېجد صرف بوڑھے لوگ ہى رپڑھ سكتے ہيں؟ اور تنجد كے فل وغيرہ قضانہيں كرنے جاہئيں؟

(۱) وفي التنوير (وكره نفل وكل ما كان واجبًا لغيره كمنذور وركعتي طواف) وفي الشامية تحت قوله وركعتي طواف ظاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه لم أره صريحًا ويدل عليه ما أخرجه الطحاوى في شرح الآثار عن معاذ بن عفراء "أنه ظاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يصل فسئل عن ذلك، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" ثم رأيته مصرحًا به في الحلية وشرح اللباب. (الدر المختار مع الرد انحتار ج: ١ ص: ٣٤٥، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

(٢) وقالت طائفة: كان فرضًا عليه فلا تفيد مواظبته عليه السنة في حقنا لكن صرح ما في مسلم وغيره عن عائشة أنه كان فريضة ثم نسخ، هذا خلاصة ما ذكره، ومفاده إعتماد السنة في حقنا، لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه بعد نسخ الفريضة، ولذا قال في الحلية: والأشبه أنه سُنَة. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٠، مطلب في صلاة الليل، وأيضًا الجامع لأحكام القرآن (القرطبي) ج: ١ و ص: ١٩ صن ١٩ صن ١٩ صن ١٩ صن ١٩ صن ١٩ مصر، تفسير مظهري ج: ١٠ صن ١١ ا ا متحت آية: فاقرؤا ما تيسر من القرآن، سورة المؤمّل).

میری عمر ۵ ۴ سال ہے اُو پر ہے ، میں جھی تنجد پڑھتی ہوں اور بھی نہیں پڑھ کتی۔

جواب: ہجد پڑھنے کے لئے کسی عمر کی تخصیص نہیں ،اللہ تعالیٰ تو فیق دے ہرمسلمان کو پڑھنی چاہئے ،اپنی طرف سے تو اہتمام یہی ہونا چاہئے کہ تہجد بھی چھوٹے نہ پائے ،لیکن اگر بھی نہ پڑھ سکے تب بھی کوئی گناہ نہیں ، ہاں! جان بوجھ کر ہے بمتی ہے نہ چھوڑے،اس ہے بے برکتی ہوتی ہے۔

# رات کے آخری حصے کی فضیلت اور اس کا تعین

سوال:...میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ آسان سے دُنیا پرنزولِ إجلال فرماتے ہیں،اور جودُ عاکی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔'' ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے'' سے مراد کتنے بجے ہیں؟ یعنی تین بجے، یا و و بجے؟ لیعن سیجے وقت کونسا ہے؟ اور بیا کہ وضو کر کے دور کعت تفل پڑھنی جا ہے اور پھرؤ عا مانگنی جا ہے یا کوئی اور طریقہ ہو؟ مہر ہانی فر ماکر ا ہے کالم کی آگلی اشاعت میں جواب ضرور دیں ، منتظرر ہوں گی ، بےانتہاشکر ہے۔

جواب: ..غروب آ فتاب ہے صبح صادق تک کا وقت تین حصوں میں تقسیم کردیا جائے تو آخر تہائی مراد ہے۔مثلاً: آج کل مغرب سے صبح صادق تک تقریبا 9 گھنٹے کی رات ہوتی ہے،اورسواایک بجے تک دونتہائی رات گزر جاتی ہے،سواایک بجے ہے مجتح صادق تک وہ وقت ہے،جس کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے ۔''اس وقت وضوکر کے حیار سے لے کر بارہ رکعتوں تک جتنی اللہ تعالیٰ تو فیق دے ،نماز تبجد پڑھنی جا ہے ،' اس کے بعد جتنی وُعاما نگ سکیس ،مانکیس ۔

# تہجد کا سیح وقت کب ہوتا ہے؟

سوال: یتجد میں ۸، ۱۰ یا ۱۲ رکعتیں رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہیں ،لیکن بعض مشائخ اور بزرگوں کے متعلق تحریرے کہ وہ رات رات بحرنفلیں پڑھتے تھے، کیا یہ نوافل تہجد میں ثار ہوتے تھے؟ تہجد کی سیجے تعدا دکتنی رکعت ہے؟ اور اس کا سیجے وقت کون ساہے؟

 <sup>(</sup>١) ومن المندوبات صلاة الليل حثت السنة الشريفة عليها كثيرًا وأفادت إن لفاعلها أجرًا كبيرًا ..... وروى ابن خزيمة مرفوعًا عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربّكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وروي الطبراني مرفوعًا: لَا بدمن صلاة بليل ولو حلب شاة ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٥٦)، وفي الشامي: اله يكره ترك تجهد اعتاده بلا عذر ... إلخ. (درمختار مع شامي ج: ٢ ص: ٢٥، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة الليل).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فاستجيب له! من يسألني فأعطيه! من يستغفرني فأغفر له! متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ ٠ ١ ، الفصل الأول، باب التحريض على قيام الليل).

<sup>(</sup>٣) الصَاحوال بالا، نيز ص:٢٠١ كاحاشية برك ملاحظ فرماتي \_

جواب:..بوکراُ ٹھنے کے بعدرات کو جونماز پڑھی جائے، وہ'' تہجد'' کہلاتی ہے۔رکعتیں خواہ زیادہ ہوں یا کم ،آنخضرت صلی
الله علیہ وسلم سے جارہ سے بارہ تک رکعتیں منقول ہیں، اوراگرآ دمی رات بھرنہ ہوئے ،ساری رات عبادت میں مشغول رہے تو کوئی حرج
نہیں ،اس کو قیام کیل اور تہجد کا ثواب ملے گا،مگر بیرعام لوگوں کے بس کی بات نہیں ،اس لئے جن اگا برسے رات بھر جا گنے اور ذکر اور
عبادت میں مشغول رہنے کا معمول منقول ہے ،ان پراعتراض تو نہ کیا جائے ،اور خود اپنا معمول ،اپنی ہمت واستطاعت کے مطابق رکھا
حائے ۔

#### سحری کے وقت تہجد پڑھنا

سوال:... جمحے تبجد کی نماز پڑھنے کا شوق ہے،اورا کثر میں بینماز دو بجے اُٹھ کر پڑھتی بھی ہوں، ماہِ رمضان میں سحری کے وقت بینماز ہو عتی ہے یانہیں؟ (صبحِ صادق کی اُذان سے پہلے )۔

جواب: مبعج صادق سے پہلے تک تبجد کا وقت ہے ،اس لئے اگر صبح صادق نہ ہوئی ہوتو سحری کے وقت تبجد پڑھ سکتے ہیں۔ ''

# تهجد کی نماز میں کون می سورة پڑھنی چاہئے؟

سوال: ... تبجد کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ دورکعت نفل میں ۱۲ قل پڑھنے چاہئیں ،آپاس کا سیح طریقہ بتادیجئے۔

جواب: ...جوسورتیں یا دہوں پڑھ لیا کریں ،شریعت نے کوئی سورتیں متعین نہیں کیں۔ (۵)

### كيا تهجد كي نماز مين تين وفعه سورهُ إخلاص برهني حاجع؟

سوال: بہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ہررکعت میں کیا تین مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھنالازی ہوتی ہے؟

(۱) وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضى الله عنه قال: يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد المرأ يصلى الصلاة بعد رقدة ... الخ. (رد الحتار ج: ۲ ص: ۲۳، مطلب في صلوة الليل).

(٢) ص: ٢٠١ كاهاشيه برك ملاحظه بو\_

(٣) وأقبل ما ينبغى أن يتنفل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة وفضلها لا يحصر قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. (طحطاوى على مراقى الفلاح ص:١١٦، فصل في تحية المسجد، وأيضًا: درمختار مع شامى ج:١ ص:٢١، عالمگيرى ج:١ ص:٥٩، إمداد الفتاوى ج:١ ص:٣٠٩، ابن ماجة ص:٩٤).

(٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلوة العشاء إلى الفجر
 احدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين ... إلخ. (مشكوة ص: ٥٠١ ، الفصل الأوّل، باب صلوة الليل).

(۵) ویکره آن یوقت شیئا من القرآن بشیء من الصلوة ... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۳۹، وأیضًا هدایة ج: ۱ ص: ۱۰۰، وأیضًا هدایة ج: ۱ ص: ۱۰۰، وأیضًا درمختار مع الشامی ج: ۱ ص: ۵۴۳).

جواب: بہجدی نماز میں جارے لے کربارہ رکعتیں ہوتی ہیں،ان کے اواکر نے کا کوئی الگ طریقے نہیں ،عام نفل کی طرح اواکی جاتی ہیں۔ ہررکعت میں تمین بارسورہ اخلاص پڑھنا جائز ہے، مگرلا زم نہیں۔ جن لوگوں کے ذمہ قضا نمازیں ہوں ، میں ان کومشورہ و یا کرتا ہوں کہ وہ تہجد کے وقت بھی نفل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھا کریں ،ان کو اِن شاء اللہ تہجد کا تواب بھی ملے گا اور سرے فرض بھی اُترے گا۔ (۱)

### تنجد کی نماز با جماعت ادا کرنا دُرست نہیں

سوال:..مسئلہ بیہ ہے کہ میں ایک جماعت میں ہوں، پچھلے دنوں رمضان میں تین دن کے لئے میں اعتکاف میں بیشا، جماعت کے کہنے پر ہم لوگ ساری رات جا گئے اور عبادت کرتے ، تبجد کے وقت بیلوگ تبجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے کہ تبجد کی نماز باجماعت پڑھی جائے ؟ میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ اس طرح تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھائی ہے، جبکہ میں نے تو کہیں بھی نہیں سنایا پڑھا کہ تبجد کی نماز باجماعت بھی پڑھی جاتی ہے۔

جواب:... إمام ابوصنیفه یک نزد یک نوافل کی جماعت ( جبکه مقتذی دو تبین سے زیادہ ہوں ) مکروہ ہے،اس لئے تنجد کی نماز میں بھی جماعت دُرست نہیں ،آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوج کی جماعت کرائی تھی ،ورنہ تبجد کی نماز با جماعت اداکر نے کامعمول نہیں تھا۔ نہیں تھا۔

### آخرِشب میں نہاُٹھ سکنے والاتہجد وتر سے پہلے پڑھ لے

سوال:...ایک صاحب کہتے ہیں کہ تہجدآ دھی رات کے علاوہ بعد نمازِعشاء بھی پڑھی جاسکتی ہے، ذراہیہ بتا ہے کہ آیا ہے کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...جو شخص آخرشب میں نه اُنھ سکتا ہو، دہ وڑ سے پہلے کم از کم چارر گعتیں تبجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے، ان شاءاللہ اس کوثواب مل جائے گا، "تا ہم آخر شب میں اُنھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے،اس کی کوشش بھی کرنی بیا ہے۔"

<sup>(</sup>١) وفي الحبجة والإشتغال أولى وأهم من النوافل إلا السنن المعروفة وصلوة الضخى وصلوة التسبيح والصلوات التي رويت في الأخبار فيها سور معدودة وأذكار معهودة فتلك بنية النفل وغيرها بنية القضاء. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٥ ١٠ كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت).

 <sup>(</sup>۲) واعلم ان النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح ... إلخ. (حلبي كبير ص ٣٣٢، تتمات من النوافل، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص ٨٣، ٥٠، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ٢ ص ٣٩،٣٨).

 <sup>(</sup>٣) وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل وهذا يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم اهـ. (شامي مطلب في صلاة الليل ج: ٣ ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه (مرفوعًا) وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. (ترمذي ج: ١ ص: ٩٠).

## تہجد کی نماز کے لئے نہ اُٹھ سکنے کا گمان ہوتو کیا کریں؟

سوال:...آ دمی کو گمان ہو کہ دہ رات کو تہجد کے لئے نہیں اُٹھ سکتا تو وہ بعد عشاء اور سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب:... پڑھ سکتا ہے، گر ہمیشہ آخر شب میں اُٹھنے کی نیت کر کے سونا چاہئے۔ (۱)

# تہجد کی نماز کے لئے سونا یا او تھنا ضروری ہے

سوال: ... کیا تنجد کی نماز کے لئے عشاء کی نماز کے بعد سونایا او کھے آنا ضروری ہے؟

جواب:...تہجداصل میں ای کو کہتے ہیں جوسونے کے بعد پڑھی جائے '''کیکن جس کواُٹھنے کا بھروسہ نہ ہووہ عشاء کے بعد پڑھ لے، اِن شاءاللہ اس کوثواب لل جائے گا۔

# اگرعشاء كے ساتھ وتر پڑھ لئے تو كيا تہجد كے ساتھ دوبارہ پڑھے؟

سوال:...وترکی نماز کورات کی آخری نماز کہا جا تا ہے،اگر کسی نے عشاء کی نماز کے بعد دتر پڑھ لئے اور وہ رات کو تہجد کے وقت اُٹھ گیا تو کیااس کو تہجد پڑھنا چا ہے یاوتر دوبارہ پڑھنے چاہئیں؟

جواب:...اگروتر پہلے پڑھ لئے تو تہجد کے وقت وتر دوبارہ نہ پڑھے جا ئیں ،صرف تہجد کے نوافل پڑھے جا ئیں۔<sup>(۳)</sup>

# كياظهر،عشاءاورمغرب ميں بعدوالے فل ضروری ہیں؟

سوال:...کیا ظہر،عشاءاورمغرب میں بعد والےنفل ان نماز وں میں شامل ہیں؟ کیاان نفلوں کے بغیریہ نمازیں ہوجا کمیں گی؟ کوئی شخص ان نفلوں کوان نماز وں کا لازمی حصہ سمجھےاوران نفلوں کے بغیرا پنی نماز وں کوادھوری سمجھے کیا یہ بدعت میں شامل ہوگی؟ جواب:...ظہرے پہلے چاراورظہر کے بعد دورکعتیں،اورمغرب وعشاء کے بعد دودودرکعتیں تو سنت ِمؤکدہ ہیں،ان کونہیں

 <sup>(</sup>١) "وماكان بعد صلاة العشاء فهو من الليل" وهذا يفيد أن هذه السُّنَة تحصل بالنَفل بعد صلاة العشاء قبل النوم ... الخر (شامي ج: ٢ ص: ٢٣، مطلب في صلاة الليل).

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر القاضى حسين من الشافعية أنه في الإصطلاح التطوع بعد النوم وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضى الله عنه قال يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد المرء يصلى الصلاة بعد رقدة ...... أقول الظاهر أن حديث الطبراني الأوّل بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء ... إلخ ـ (شامى ج:٢) ص: ٢٣، مطلب في صلاة الليل).

 <sup>(</sup>٣) وفي مراقى الفلاح: إذا صلّى الوتر قبل النوم ثم تهجد لا يعيد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ١ ١ ٢، فصل في بيان النوافل).

چھوڑ نا چاہئے'، اورعشاء کے بعدوتر کی رکعتیں واجب ہیں،ان کوبھی ترک کرنے کی اجازت نہیں'۔ باتی رکعتیں نوافل ہیں،اگر کوئی پڑھے تو بڑا اثواب ہے،اور نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں،ان کوضروری سمجھنا سیج نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

# مغرب سے پہلے فل پڑھنا جائز ہے مگرافضل نہیں

سوال:...ہمارے حنی مذہب میں عصر کے فرض کے بعداور مغرب کے فرض سے پہلےنفل پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ یہاں سعودیہ میں مغرب کی اُذان ہوتے ہی دورکعت نفل پڑھتے ہیں ،قر آن وسنت کی روشنی میں واضح کریں۔

جواب:... چونکه مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم ہے،اس لئے حنفیہ کے نز دیک مغرب سے پہلے نفل پڑھنا مناسب نہیں، گوجا بَمزے،اس لئے خودتو نہ پڑھیں،گر جوحفرات پڑھتے ہیں،انہیں منع نہ کریں۔ <sup>(\*)</sup>

# مغرب کی اُ ذان کے بعد دونفل پڑھنا جبکہ جماعت کھڑی ہوجائے

" سوال:...اگرمیں مسلم شریف اور ابووا و کی حدیث کی روشنی میں مغرب کی اُ ذان کے فور اُبعد و ورکعت نفل نماز پڑھوں، جبکہ میر سے علاوہ تمام مقتدی اِمام کے پیچھے جماعت میں شامل ہوجا ئیں، جبکہ میں (نفل نماز پڑھنے کی وجہ ہے ) جماعت میں ایک رکعت گزرنے کے بعد شامل ہوجا وک ، تو کیا میرا پیل جائز ہوگا؟

جواب:...اگر جماعت کھڑی ہوجائے تو مغرب کے فل پڑھناجا رَنہیں۔(۵)

# كيانفل جھوڑ سكتے ہیں؟

سوال:..بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عشاء کی نماز میں بعد نماز فرض سنت پڑھتے ہیں اورنفل اوا کئے بغیر ہی وتر پڑھنا شروع کردیتے ہیں،اورکوئی کوئی تو سنت اور وتر کے بعد کے نوافل ترک کردیتے ہیں،ایسا کرنا کہاں تک دُرست ہے؟

(۱) السُّنَة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء ... إلخ. (هداية ج: ۱ ص: ۳۱)، وأيضًا: وسنن مؤكدًا أربع قبل الظهر وأربع قبل الجمعة ورأبع بعدها بتسليمة ....... وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء ... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۱۲، ۱۳، باب الوتر والنوافل).

(۲) عن أبى حنيفة رضى الله عنه فى الوتر ثلاث روايات ...... وفى رواية واجب وهى آخر أقواله وهو الصحيح كذا فى
 محيط السرخسى. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ١ ١، وأيضًا فى الدر المختار مع الشامى ج: ١ ص: ٣،٣).

(٣) والنفل ومنه المندوب يثاب فاعله و لا يسئ تاركه ... إلخ. (شامى ج: ١ ص:٣٠ ١، مطلب في السنة وتعريفها).

(٣) عن منصور عن أبيه قال: ما صلّى أبوبكر ولا عمر ولا عثمان الركعتين قبل المغرب. (كنز العمال ج: ٨ ص: ٥٠، باب المعرب وما يتعلق به، طبع بيروت)، وأيضًا عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة انهم كانوا لا يصلونهما. (فتح الباري ج: ٢ ص: ١٠٨، باب كم بين الأذان والإقامة، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣١٩، وأيضًا إعلاء السنن ج: ٢ ص: ٥٨).

(۵) لقيام الإجماع عليه كونه سنة وكرهوا التنفل قبلها، النفعل المباح والمستحب إذا أفضى إلى الإخلال بالسنة يكون
 مكروها ... إلخ. (اعلاء السنن ج: ۲ ص: ۵۸) طبع إدارة القرآن).

جواب: ..نفل کی تعریف ہی ہے کہ جو جائے پڑھے، جونہ جاہے، نہ پڑھے۔ (۱)

## مغرب کے نوافل جھوڑ ناکیہاہے؟

سوال:..مغرب کی نماز میں فرضوں کے بعد دوسنت کے بعد دونفل پڑھنے ضروری ہیں؟ اورا گرکوئی پڑھے تو گنا ہگارتو نہ ہوگا؟ جواب:..نفل کے معنیٰ ہی رہے ہیں کہاس کے پڑھنے کا ثواب ہے، چھوڑنے کا کوئی گنا ونہیں۔ <sup>(۲)</sup>

## نوافل کی وجہ سے فرائض کو چھوڑ ناغلط ہے

سوال:...ہم لوگ یہاں جدہ میں رہتے ہیں، ہارے اقامتی کرے میں بعض احباب اکثر عشاء کی نماز گول کر جاتے ہیں،
ان کا استدلال بیہ ہے کہ کا رکعتیں کون پڑھے؟ ان کے ذہنوں میں بیہ بات بیٹی ہوئی ہے کہ کا رکعتوں کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ہم
لاکھان سے کہتے ہیں کہ ۹ رکعتیں پڑھ لیجئ، ۴ فرض، ۲ سنت، تین واجب (وتر)، لیکن وہ نہیں مانتے۔ چونکہ کا رکعتوں کی جمیل ان
کے لئے بوجھ محسوں ہوتی ہے، اس لئے پوری نماز ہی ترک کردیتے ہیں۔ براہِ کرم اس کی وضاحت فرما کیں کہ کیا واقعی کا رکعتوں کے
بغیر عشاء کی نماز نہیں ہوتی ؟ کیا عشاء میں پوری کا رکعتیں پڑھنی ضروری ہیں؟ کیا صرف ۹ رکعتیں بعنی ۴ فرض، ۲ سنت اور ۳ واجب
(وتر) پڑھنے سے عشاء کی نماز کمل نہیں ہوگی؟

جواب: ..عشاء کی ضروری رکعتیں تواتی ہیں جتنی آپ نے لکھی ہیں، یعنی م فرض، ۲ سنت اور تبین و تر واجب ،کل ۹ رکعتیں۔ عشاء سے پہلے سنتیں اگر پڑھ لے تو بڑا ثواب ہے، نہ پڑھے تو تچھ ترج نہیں، اور ونز سے پہلے دو، چار رکعت تہجد کی نیت سے بھی پڑھ لے تواجھا ہے، لیکن نوافل کواپیا ضروری سمجھنا کہ ان کی وجہ سے فرائض وواجہات بھی ترک کردیئے جائیں، بہت غلط بات ہے۔

### ورتہجدے پہلے پڑھے یابعد میں؟

سوال:...اگر در عشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھے جائیں ، بلکہ تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھے جائیں ، اس صورت میں پہلے تین رکعات وزکی پڑھی جائیں ، اور بعد میں تہجد کی رکعتیں یا پہلے تہجد کی رکعتیں پڑھیں اور بعد میں ونزکی تین رکعتیں؟ نیزیہ کہ تہجد کی رکعتیں اگر بھی چار ، بھی چے ، بھی آٹھ اور بھی دیں ، ہارہ پڑھی جائیں تو کوئی حرج تونہیں؟

جواب:...اگرجا گئے کا بھروسا ہوتو وتر ،تہجد کی نماز کے بعد پڑھناافضل ہے، اس لئے اگرضجِ صادق سے پہلے وقت میں اتن گنجائش ہو کہ نوافل کے بعد وتر پڑھ سکے گا تو پہلے تہجد کے فعل پڑھے، اس کے بعد وتر پڑھے،" اور اگر کسی دن آئکھ دیر سے کھلے اور بی

(١) نافلة وهو في اللغة الزيادة وفي الشرع العبادة التي ليست بفرض ولا واجب ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص:٣٨٣)،
 والنفل في اللغة الزيادة وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا. (شامي ج: ٢ ص:٣، باب الوتر والنوافل).
 ٢١) الشاً.

(٣) وتأخير الوتر إلى آخر الليل لو اثق بالإنتباه وإلا قبل النوم ... إلخ. (درمختار مع تنوير الأبصار، كتاب الصلاة ج: ١
 ص: ٣١٩، طبع اينج اينم سعين، وأيضًا ويستحب تأخيره إلى آخر الليل ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١١١، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر، طبع رشيديه كوئشه).

اندیشہ ہو کہا گرنوافل میں مشغول ہوا تو کہیں وز قضانہ ہوجا ئیں تو ایسی صورت میں پہلے وز کی تین رکعتیں پڑھ لے، پھرا گرضجِ صادق میں کچھ وقت باتی ہوتونفل بھی پڑھ لے، تہجد کی نماز کا ایک معمول تو مقرّر کر لینا چاہئے کہ اتنی رکعتیں پڑھا کریں گے، پھرا گر وقت کی وجہ سے کی بیشی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔

# وتر کے بعد فل پڑھنا بدعت نہیں

سوال:...کیاوتر پڑھنے کے بعدنقل پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ زید کہتا ہے کہ وتر کے بعدنقل پڑھنا بدعت ہے، کیا زید کا پہ کہنا دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...وترکے بعد بیڑے کر دوفل پڑھنے کی احادیث،صحاح میں موجود ہیں، اس لئے اس کو بدعت کہنا مشکل ہے، البتہ وتر کے بعدا گرففل پڑھنا جاہے توان کوبھی کھڑے ہوکر پڑھناافضل ہے۔

# وتر کے بعدد ورکعت نفل کی شرعی حیثیت

سوال: ... میں نے آنجناب سے بدوریافت کیا تھا کہ" آپ کے مسائل اوراُن کاحل" جلد دوم، میں صفحہ: ۳۳ ہر وتر کے بعد دورکعت نفل پڑھنے کے بارے میں بی عبارت درج ہے: " اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بعد دورکعتیں پڑھنا ثابت ہے، گرعام معمول وتر کے بعد نفل پڑھنے کانہیں تھا، اس لئے اگرکوئی وتر کے بعد نفل پڑھتا ہے تواسے منع نہ کیا جائے، البت عام لوگ سے نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، بیغط کونیل پڑھنے کو خلط کہا گیا سے کہ کیا شریعت ہیں، نیفلط ہے، بیفل بھی کھڑے ہوکر پڑھنے جا ہمیں ۔" اس میں خط کشیدہ عبارت میں بیٹھ کرنفل پڑھنے کو خلط کہا گیا ہے، کیا شریعت میں ان نوافل کو کھڑے ہوکر پڑھنے کا خاص تھم ہے؟ کیونکہ نفل نمازیں بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، البت تواب آ دھا ماتا ہے، کیا الیا کرنا مکر وہ ہے؟ یا سرے سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے؟ آپ نے جواب میں تحریر مایا تھا:" اس عبارت میں واقعی تھم ہے، یا ایسا کرنا مکر وہ ہے؟ یا سرے سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے؛ آنجناب نے نظرِ ٹانی فرمانی ہوگی، لبندا حتی جواب مرحمت فرما نمیں۔ اس کی اصلاح نظرِ ٹانی میں کر دی جائے گی۔" اُمید ہے کہ آنجناب نے نظرِ ٹانی فرمانی ہوگی، لبندا حتی جواب مرحمت فرما نمیں۔ جواب: ... میں نے جو کہا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ عام نفلوں کی طرح پینفل بھی ادا کے جاسے ہیں، لوگوں کے طرز میل

<sup>(</sup>۱) عن أُمّ سلّمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين، وقد روى نحو هذا عن أبى أمامة وعائشة وغير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (سنن ترمذى ج: اص: ۱۰۸). وأيضًا رواية عائشة مرفوعًا بسند صحيح (بخارى ج: اص: ۱۵۵)، ابن ماجة ص: ۸۳، طحاوى ج: اص: ۲۰۲)، وأيضًا رواية ثوبان مرفوعًا بسند حسن (دارمى ج: اص: ۳۱، طحاوى ج: اص: ۲۰۲، دارقطنى ج: ۲ص: ۳۱)، وأيضًا رواية أبى أمامة مرفوعًا بسند حسن وطحاوى ج: اص: ۲۰۲، مسند أحمد ج: ۵ص: ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا ...... وفيه أجر غير النبى صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعدر. وفي الشامى ويؤيده حديث البخارى من صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعدًا فله نصف أجر القائم ... إلخ. (درمختار مع الشامى ج:٢ ص:٣١، ٣٤، باب الوتر والنوافل، مبحث المسائل الستة عشرية).

ے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ان نفلوں کو بیٹھ کر ہی پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں ، بیغلط ہے ، بیٹھ کر پڑھنے کوضروری نہ سمجھیں ، پھر چاہے بیٹھ کر پڑھیں ، چاہے کھڑے ہوکر پڑھیں ۔اور بیمسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب آ دھا ملے گا۔ (۱)

# کیاوتر کے بعد کے فعل بیٹھ کر پڑھنازیادہ بہترہے؟

سوال: فل نماز کھڑے ہوکر پڑھنے ہے زیادہ ، جبکہ بیٹھ کر پڑھنے ہے تھوڑ اثواب ملتا ہے۔ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ورز کے بعد جودونفل ہیں ، ان کو کھڑے ہوکر پڑھنے کی ہنبت بیٹھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونفلوں کو تبد کے وقت ورز کے بعد ہمیشہ بیٹھ کر ہی ادا فر مایا کرتے تھے۔ ان دونفلوں کے بارے میں آپ فر مایے گا کہ بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے یا کھڑے ہوکر؟

جواب:... ثواب توان نفلوں کے بیٹھ کر پڑھنے میں بھی آ دھا ہی ملے گا۔'' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان نوافل کو ہمیشہ ادا نہیں فر ماتے تھے،اور پھر تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طویل ہوتا تھا،اس لئے نفل بھی بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے۔

# نفل نمازشروع کر کے توڑنے کے بعد کیا فرض ہوجاتی ہے؟

سوال:... سننے میں آیا ہے کہ بیٹھ کرنفل پڑھنے کا آوھا ثواب ہے، جبکہ قیام فرض ہے،مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کرنفل کی نیت باندھ لی، پچ میں کسی وجہ سے نماز تو ژ دی، اب بیالازم ہو گیا،ای لازم کوہم فرض کہہ سکتے ہیں یانہیں؟ اگر فرض ہو گیا تواب بیٹھ کر اعادہ کرس؟

جواب:...کھڑے ہوکر پڑھیں ،اس کوفرض کہنا سیجے نہیں الیکن فل نماز شروع کرنے سے واجب ہوجاتی ہے۔ (۳) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دوفل بیٹھ کرا دافر ماتے تھے

سوال:... بتمام نفل جو کہ ہرنماز میں پڑھے جاتے ہیں،سب کےسب کھڑے ہوکر پڑھے جاتے ہیں،کین وتروں کے بعد دو نفل حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے اکثر پڑھے ہیں، وہ بھی بیٹھ کر، کیا یہ دُرست ہے؟

جواب: ..نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، وز کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بیٹھ کرنفل پڑھنامنقول ہے، مگر ایساایک

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشینمبر۲ ملاحظه بو۔

<sup>(</sup>٣) ويجوز التطوع قاعدًا بغير عدر ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٢٥٠). أيضًا: أكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركها اهد والمحققون من أكابرنا على أن إتيانها قيامًا أفضل اهد (اعلاء السُّنن ج: ١ ص: ١٠٩). أيضًا: قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسنا لبيان جواز الصلوة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذالك بل فعله مرّة أو مرّتين أو مرات قليلة. (شرح الكامل للنووى على مسلم ج: ١ ص: ٢٥٣). (٣) ولزم نفل شرع فيه ... إلخ أى لزم المضى فيه حتى إذا أفسده لزم قضاءه ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٢٥٣).

آ دھ بارہوا، ہمیشہ کامعمول نبیں تھا۔ (۱)

## وتر کے بعد نفل ضروری نہیں

سوال:...کیا تبجد کی نماز کے بعد دیز اور دیز کے بعد کی نفل پڑھنا ضروری ہے یا صرف دیز ہی کافی ہے؟ جواب:...ویز کے بعد نفل ضروری نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نماز حاجت كاطريقته

سوال:.. نماز حاجت كاكياطريقه ٢٠

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صلوٰ قالحاجت کا طریقه به بتایا ہے که آدمی خوب انچھی طرح وضوکرے، اس کے بعد دورکعت نفل پڑھے، نمازے فارغ ہوکر حق تعالی شانہ کی حمد وثنا کرے، رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دُرود شریف پڑھے، مسلمانوں کے لئے دُعائے مغفرت کرے اورخوب توبه، اِستغفار کے بعد بید دُعا پڑھے:

"لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكُويُمُ شُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَسُأَلُکَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِکَ وَمُنْجِيَاتِ اَمْرِکَ وَعَزَآئِمَ مَغُفِرَتِکَ وَالْعَنِيْمَةُ مِن كُلِ إِنْم لَا تَدَع لِى ذَنْبًا إِلّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا اِلّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِى لَکَ رَضًا إِلّا فَصَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ."(")

اس کے بعدا پی حاجت کے لئے خوب گڑ گڑا کرؤ عامائکے ،اگر سیح شرا نط کے ساتھ ؤ عاکی تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی ۔

# صلوٰ ۃ الحاجت کیسے پڑھیں؟ اور افضل وفت کونساہے؟

سوال:..نمازِ عاجات پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کتنی رکعت ہوتی ہیں؟اور پڑھنے کا افضل وقت کونسا ہے؟ جواب:...صلوٰ قالحاجت کی دورکعتیں ہیں، دورکعتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حمد وثنا کرے، پھر دُرووشریف پڑھے، پھرتمام

<sup>(</sup>۱) وقد ثبت أنه عليه الصلوة والسلام شفع بعد الوتر روى الترمذى عن أمّ سلّمة إنه عليه السلام كان يصلى بعد الوتر وكعتين وزاد ابن ماجة خفيفتين وهو جالس. (حلبى كبير ج: ۱ ص: ٣٢٣). أيضًا: هله الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضى عنهما فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا، وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنعه من قوله. قال: وأنكره مالك، قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الوتر جالسًا لبيان جواز الصلوة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذالك بل فعله مرّة أو مرّتين أو مرّات قليلة اهد (شرح الكامل للنووى على الصحيح المسلم ج: ١ ص: ٢٥٣، كتاب صلوة المسافرين وقصرها، باب صلوة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>۲) والنفل في اللغة: الزيادة، وفي الشريعة: زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا. (شامي ج: ۲ ص: ۳، باب الوتر والنوافل).
 (۳) ترمذي ج: ۱ ص: ۱۰۸، باب ما جاء في صلاة الحاجة، طبع قديمي كتب خانه.

ملمانوں کی بخش کی دُعاما نگے ، پھرا پی حاجت کی دُعا کرے ، ایک دُعا حدیث میں آتی ہے ، اس کو' نضائلِ نماز''میں دکھے لیاجائے۔'' کیا صلوق الحاجت اپنی تمام حاجتوں کے لئے پڑھ سکتے ہیں ؟

سوال:...ایک سال پہلے تقریباً میں نے اپنی مال کی طبیعت خراب ہوجانے پر پریشان ہوکراللہ تعالیٰ کے حضور دورکعت نمازِ عاجت پڑھی تھی ، پھر میں مسلسل روزانہ پڑھنے لگی ،لیکن اب صورتِ حال ہیہ کداب میں ان حاجت کی رکعتوں میں اللہ سے اپنی تمام حاجتیں کہنے لگی ،کیا ہے جے ؟

جواب:...الله تعالى سے اپن تمام جائز حاجتیں مانگنی ہی چاہئیں ،اس کا غیر سے ہونے کا شبہ کیوں ہوا...؟ (۲)

صلوٰة الحاجت كب تك يرضة ربهنا جائع؟

سوال:...کیا حاجت کی رکعتوں کواس دفت تک پڑھتے رہنا چاہئے جب تک کہ دہ حاجت پوری نہ ہوجائے؟ جواب:...جی ہاں! جب تک حاجت پوری نہ ہو،مسلسل مانگتے ہی رہنا چاہئے ادر مانگئے کے لئے نمازِ حاجت بھی پڑھتے رہیں تو نوز علی نور ہے۔ (۳)

# نماز حاجت کی رکعتیں پڑھنا چھوڑ وُ وں

سوال:...اگرمیرے پاس ٹائم نہ ہواور مجھے پوری حاجت کی نماز کی رکعتوں کو پڑھنامشکل ہور ہا ہو، ایسی صورت میں مجھے حاجت کی رکعتیں پڑھنا چھوڑ دوں اور صرف کسی حاجت کے مجھے حاجت کی رکعتیں پڑھنا چھوڑ دوں اور صرف کسی حاجت کے بی حاجت کی رکعتیں پڑھنا چھوڑ دوں اور مرف کسی حاجت کے بی حاجت کے بی حاجت کے بی حاجت کی رکعتوں کو پڑھنا اب میرے روئین میں شامل ہوگیا ہے، اور اللہ تعالی میرے ان حاجت کی رکعتوں کو چھوڑ نے سے کیا مجھ پرایسے بی اپنارتم وکرم کرتا رہے گا، میری والدہ بھی ابتقریباً ٹھیک ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن أبى أو فى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بن آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليئن على الله تعالى وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رجمتك، وعزائم مغفرتك، والعنيمة من كل برّ والسلامة من كل إثم، لا تدع لى ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا حاجة هى لك رضّا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. (جامع ترمذى ج: اص: ٣٠ ، باب ما جاء فى صلاة الحاجة، طبع رشيديه ساهيوال، أيضاً: فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٢٨ ، أيضًا: قضائل نماز ص: ١٣ ، فضائل اعمال ص: ٣٠ ).

<sup>(</sup>٢) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِئَ عَنِي فَالِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي وَلَيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ. (البقرة: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) ومن المندوبات صلاة الحاجة ...... قال مشايخنا: صلينا هذه الصلوة فقضيت حوائجنا مذكور في الملتقط ... الخد (شامي ج: ٢ ص: ٢٨)، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة الحاجة).

جواب:...نمازِ حاجت نفلی نماز ہے،اگرآ دمی روزانہ پڑھتار ہےاوراس کومعمول بنالے تو بہت اچھاہے، نہ پڑھے تو کوئی (۱)

# صلوة التبيح سے گناہوں كى معافى

سوال:...صلوٰۃ التبیع ہے اگلے بچھلے، چھوٹے بڑے، نئے پرانے،عمدا سہواٰ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں، کیا پیسیح

. جواب: .. بعض محدثین اس کوچیج کہتے ہیں ،اور بعض ضعیف \_ <sup>(r)</sup>

صلوة التبيح سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں

میں۔ سوال: ...کتاب میں نماز صلوٰۃ التبعے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اس کی تصدیق بھی فرمائیں۔

جواب:...صلوٰۃ التبیع کے بارے میں واردشدہ روایات پراگر چہ کلام کیا گیا ہے،لیکن فی نفسہ بیروایات لائقِ قبول ہیں، اورقد یم زمانے سے صلوٰۃ التبیع اکابر کے معمولات میں شامل رہی ہے،اس لئے اس کوضرور پڑھنا جا ہے۔

صلوٰ قالتبہے کی بہیج اگرایک رُکن میں بھول کر وُ وسری میں پڑھ لے نونماز کا حکم سوال:...کیااگرا دی'' صلوٰ قالتبیع'' میں جوخصوص تبیع پڑھی جاتی ہے دورانِ نمازاس کی تعداد بھول جائے یا سجدے میں سبحان ربی الاعلی کی جگہدہ متبیع پڑھناشروع کرے، یعنی دس میں سے ایک دفعہ بھی پوری نہ پڑھی ہوتو پتا چلے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور بعدمیں بوری نمازاُ داکرے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

جواب:...نماز ہوجائے گی، یہ تبیجات اگرایک رُکن میں بھول جائیں تو دُوسرے میں پوری کر لی جائیں ،مثلاً: رُکوع میں بھول جا <sup>ک</sup>یں تو سجدوں میں ہیں مرتبہ پڑھ لے۔<sup>(m)</sup>

 (١) ومن المندوبات صلاة الحاجة ...... قال مشايخنا: صلينا هذه الصلاة فقضيت حوائجنا مذكور في الملتقط والتجنيس ...إلخـ (شامي ج: ٢ ص: ٢٨، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة الحاجة).

 (٢) والحديث في صلوة التسبيح مختلف فيه قيل ضعيف وقيل انه حسن وهو المختار عند جمهور المحدثين ... الخ. (حاشية عرف الشذي على الترمذي ج: ١ ص: ٩٠١). وأيضًا وبالجملة لم يذهب أحد من قدماء المحدثين إلى وضعه وبطلانه وإنما ذهب جمهرتهم إلى التصحيح أو التحسن ولو كان ضعيفًا لكفي حجة في باب الفضائل . . . إلخ. (معارف السنن شرح ترمذي

(m) (وأربع صلاة التسبيح) يفعلها في كل وقت لا كراهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة وإلّا ففي كل أسبوع أو جمعة أو شهر أو العمر، وحديثها حسن لكثرة طرقه، ووهم من زعم وضعه وفيها ثواب لا يتناهي ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٥).

 (٣) قال المُلاعلى في شرح المشكّوة: مفهومه أنه إن سها ونقص عددًا من محل معين يأتي به في محل اخر تكملة للعدد المطلوب ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤ ، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة التسبيح).

# صلوٰۃ التبیح کا کونساطریقہ جے؟

سوال:.. مختلف کتابوں میں صلوٰۃ التبیع کے ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں ،تھوڑ اسا فرق ہے، آ دی جو بھی طریقہ اپنائے اس سے بینمازاً داکرسکتا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس مخصوص تنبیج کو • • سامر تبکمل کرنا ہوتا ہے۔ جواب:...آپ صحیح سمجھتے ہیں،صلوٰۃ التبیع کے دوطریقے لکھے ہیں،اور دونوں صحیح ہیں۔(۱)

صلوٰۃ السبیح میں شبیح وُ وسری رکعت میں کس طرح پڑھی جاتی ہے؟

سوال:...صلوٰۃ التبیح میں میخصوص تبیج وُ دسری رکعت میں التحیات کے بعد پڑھے یا پہلے؟ اور اللہ اکبر کہہ کراُمھے یا بغیر اللہ ا کبر کے، جیسے پہلی رکعت میں بغیراللّٰدا کبر کے اُٹھنا ہوتا ہے؟

جواب:... یہ بیج پڑھنے کے بعدالتحیات پڑھے،اور پہلی اور تیسری رکعت میں تسبیحات پڑھنے کے بعد بغیر تکبیر کہے دی

# اندهيرے ميں تہجر ،صلوٰۃ الشبيح يراهنا

سوال:...رات کو کمرے میں بغیر کوئی روشنی کئے اندھیرے میں کوئی بھی نمازیعنی تبجد، یا صلوٰۃ انسبیح وغیرہ ادا کرسکتا ہے یا بلب یا تھوڑی روشنی کرنالازمی ہے؟ کیونکہ میں بینمازیں خفیہ ادا کرنا پسند کرتا ہوں ،اس لئے کمرے میں روشنی وغیرہ نہیں جلایا کرتا۔ جواب:...روشنی کرنا ضروری نہیں ، قبلہ رُخ صحیح ہوتواند هیرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

(١) الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبدالله بن المبارك أحد أصحاب أبي حنيفة الذي شاركه في العلم والزهد والورع وعليها اقتصر في القنية وقال إنها المختار من الروايتين ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤، طبع سعيد). طريقة اوّل: عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عَمّ! ألّا أُصِلُك، ألّا احبُوك، ألّا أنفعك؟ قال: بلي يا رسول الله! قال: يا عَمِّ! صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله حبمس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشرًا، ثم أرفع رأسك فقلها عشرًا، ثم اسجد فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك فـقـلهـا عشـرًا، ثـم اسجد فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا قبل أن تقوم، فذالك خمس وسبعون في كل ركعة، وهي ثلاث مائة في أربع ركعات ... إلخ. (جامع الترمذي ج: ١ ص: ٣٣، باب ما جاء في صلوة التسبيح). طريقة ووم: حدثنا أحمد بن عبدة الضبى نا أبو وهب قال: سألت عبدالله بن المباوك عن الصلوة التي يسبح فيها، قال: يكبّر، ثم يقول سبحانك اللَّهم وبحمدك ...... ثم يقول خمس عشرة مرة سبحان الله والحمدلله ولَا إله إلَّا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول عشر مرات سبحان الله والحمدلله ...... ثم يركع فيقلها عشرًا، ثم يرفع رأسه فيقولها عشرًا، ثم يسجد فيقولها عشرًا، ثم يرفع رأسه ويقولها عشرًا، ثم يسجد الثانية فيقولها عشرًا، يصلى أربع ركعات على هذا، فذالك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة ... إلخ. (جامع الترمذي ج: ١ ص: ٢٢، باب ما جاء في صلوة التسبيح).

(٢) وفي الجلسة بينها عشرًا عشرًا بعد تسبيح الركوع والسجود ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٥، باب الوتر والنوافل). (٣) لَا يَجُوزُ لِاحْدُ أَدَاءَ فَرَيْضَةً وَلَا نَافِلَةً ....... إِلَّا مَتُوجِهَا إِلَى القَبْلَة ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦٣).

# صلوة التبيح كينماز بإجماعت يريصن كي شرعي حيثيت

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء با قاعدہ اِ قامت کے ساتھ بالجبر صلوٰۃ الشبیع پڑھی جاتی ہے، ایبا کرنا فقدِ خفی کی رُوسے کیساہے؟ اوراس اِمام کے پیچھے ہما رانماز پڑھنا کیساہے؟

جواب:...صلوٰۃ التبیح کی نماز باجماعت پڑھنا بدعت ومکروہ ہے،اس اِمام سے کہا جائے کہ آئندہ اس سے توبہ کرلے،اگر وہ تو بہ کرلے تو نماز اس کے پیچھے جائز ہے،ورنہ مکروہ تحریمی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# كياصلوة التبيح كاكوئى خاص وقت ہے؟

سوال: .. صلوٰۃ التبیع کے لئے کیا کوئی دن یا وقت مقرر ہے؟

جواب:...صلوٰۃ التبیعے کے لئے کوئی دن اور وقت مقرر نہیں ،اگر تو فیق ہوتو روزانہ پڑھا کرے، ورنہ جس دن بھی موقع ملے پڑھ لے،اورمکروہ اوقات کوچھوڑ کر دن رات میں جب چاہے پڑھے،البتہ زوال کے بعدافضل ہے، یا پھررات کو،خصوصاً تہجد کے وقت ۔ <sup>(۲)</sup>

# صلوٰ ة التبيح كى جماعت بدعتِ حسنهيں

سوال:...کا فی تحقیق کے بعد بھی یہ پتانہ چل سکا کہ صلوٰۃ التبیع بھی باجماعت پڑھی گئی ہو، کیا یہ فل نماز جماعت سے پڑھی جاسکتی ہے یااس فعل کو'' بدعت ِ حسنۂ' میں شارکرتے ہوئے اسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے؟

جواب:...حنفیہ کے نز دیک نوافل کی جماعت مکروہ ہے، جبکہ مقتدی تین یا زیادہ ہوں، یہی حکم'' صلوٰۃ الشبع'' کا ہے،اس کی جماعت بدعت ِحسنہ بیں، بلکہ بدعت ِسیئہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# صلوة الشبيح كي جماعت جائز نهيس

سوال: .. بسلوٰۃ الشبیع کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ باجماعت پڑھناجائز ہے یا غلط؟ میں اور میرے بہت ہے پاکستانی، ترکی ساتھی تقریباً پانچ سال ہے اپنے کیمپ میں باجماعت اداکرتے ہیں، اس سال ۱۵رشعبان شب براُت والی رات ہمارے ایک

(٢) وأربع صلوة التسبيح يفعلها كل وقت لا كراهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة ...... وقال المعلى: يصليها قبل الظهر
 ...إلخ (شامى مطلب في صلوة التسبيح ج: ٢ ص: ٢٤).

<sup>(</sup>۱) التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٣). أيضًا: واعلم أن النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح. (حلبي كبير ص: ٣٣٢، أيضًا: فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ٩٣).

<sup>(</sup>٣) ولا يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان أى يكره ذلك على سبيل التداعى بأن يقتدى أربعة بواحدة كما في الدرر. (قوله على سبيل التداعى) هو أن يدعو بعضهم بعضًا كما في المغرب وفسره الوافى بالكثرة وهو لازم معناه قوله أربعة بواحدا أما اقتداء واحد بواحد أو النين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف بحر عن الكافى. (ردالحتار على در المختار ج: ٢ ص: ٩٩، مطلب في كراهة الإقتداء في النفل على سبيل التداعى).

کلمات کایاد کرلینااور ترتیب کا سیھ لینا کیامشکل ہے ...؟

سائقی صوفی صاحب نے اعتراض کیا کہ: '' چونکہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم سے صلوق الشیخ با جماعت ثابت نہیں ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ مبارک ہے کہ با جماعت ادا کریں، تو پھر جمیں با جماعت نہیں پڑھنی چاہئے، بلکہ انفرادی طور پر پڑھنی چاہئے۔'' با جماعت پڑھنے کا جمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جوان پڑھ سائقی ترتیب وار 20 دفعہ بیٹے نہ پڑھ سکیں وہ بھی ادا کرسکیں۔ جواب: ... شریعت نے عبادت کوجس انداز میں مشروع کیا ہے، اس کو ای طریقے سے ادا کرنا مطلوب ہے، شریعت نے نماز بیٹے گانہ اور جمعہ وعیدین وغیرہ کو با جماعت ادا کرنے کا تھم دیا ہے، کین نوافل کو إنفرادی عبادت تجویز کیا ہے، اس لئے کی نفلی نماز (خواہ صلوق الشیخ ہویا کو کی اور) جماعت ہے ادا کرنا منشائے شریعت کے خلاف ہے، اس لئے حضرات فقہاء نے نفل نماز کی جماعت کو (جبکہ مقتدی دو سے زیادہ ہوں) مکروہ لکھا ہے، اور خاص راتوں میں اِجمّا می نماز اُدا کرنے کو بدعت قرار دیا ہے'' اس لئے صلوق الشیخ پڑھنے کا شوق ہواس کوان کا جماعت سے ادا کرنا شیخ نہیں۔ اور آپ نے جو مصلحت کھی ہے، وہ لاگی النفات نہیں، جس کوصلوق الشیخ پڑھنے کا شوق ہواس کوان کا جماعت سے ادا کرنا شیخ نہیں۔ اور آپ نے جو مصلحت کھی ہے، وہ لاگی النفات نہیں، جس کوصلوق الشیخ پڑھنے کا شوق ہواس کوان کا جماعت سے ادا کرنا شیخ نہیں۔ اور آپ نے جو مصلحت کھی ہے، وہ لاگی النفات نہیں، جس کوصلوق الشیخ پڑھنے کا شوق ہواس کوان

#### إستخار بے کی حقیقت

سوال:...حدیث شریف میں ہے کہ اِستخارہ کرنامومن کی خوش بختی ہے اور نہ کرنے والا بد بخت ہے۔اور طریقہ اِستخارہ کا یہ بتایا گیا ہے کہ آدی دورکعت نماز نفل پڑھے اور کھر دُعائے اِستخارہ پڑھے۔ میراسوال یہ ہے کہ نفل پڑھنے اور وُعائے اِستخارہ کے بعد کیا آدی اس مقصد کے لئے نکل کھڑا ہوجس کے لئے اِستخارہ کیا ہو؟ مثلاً: ایک فخض کوئی مکان خرید ناچا ہتا ہے، کیا وہ اِستخارے کے بعد خواب میں پچھا شارہ دیں گے یا دِل میں ایسا خیال پیدا بعد جاکر مکان کی بابت بات کرلے یا کہ اللہ تعالیٰ اسے اِستخارہ کریں گے کہ وہ بعد میں مکان خرید نے کے لئے نکلے۔ بہت سے علاء کہتے ہیں کہ جوکام یا مقصد ہو، آدمی تین یا سات دن اِستخارہ کریں گے کہ وہ بعد میں مکان خرید نے کے لئے نکلے۔ بہت سے علاء کہتے ہیں کہ جوکام یا مقصد ہو، آدمی تین یا سات دن اِستخارہ کریں گے کہ وہ بعد میں یا تو اے خواب آ جائے گایا پھراللہ تعالیٰ دِل میں ایسا خیال پیدا کرد ہے گا کہ کام کردیا نہ کرو، لیکن اگرایسا ہے تو پھرخواب وغیرہ کی کہا ہے کہ خواب وغیرہ کی کھڑئیں آتا، پس تم کو خواب وغیرہ کی کہا ہے کہ خواب وغیرہ کی کھڑئیں آتا، پس تم کو در ناہوگا تو وہ مقصد تہیں نو را حاصل ہوجائے گا، سے مقصد کے لئے اِستخارہ کرواور پھراس مقصد کے لئے اِستخارہ کرواور پھراس مقصد کے لئے روانہ ہوجاؤ، اللہ نے بہترکر ناہوگا تو وہ مقصد تہیں نو را حاصل ہوجائے گا، درنیا ہوگا تو وہ مقصد تہیں نور اُحاس ہوجائے گا، کی منظور ہے کہ بیکام نہو، بہرحال آپ بتا ہے بشکریہ۔

جواب:...استخارے کی حقیقت ہے اللہ تعالی ہے خیر کا طلب کرنا اور اپنے معاطے کو اللہ تعالی کے سپر دکر دینا کہ اگریہ بہتر ہوتو اللہ تعالی میسر فرما دیں، بہتر نہ ہوتو اللہ تعالی اس کو ہٹا دیں۔ استخارے کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں، بلکہ دِل کا رُجمان کا فی ہے۔ اِستخارے کے بعد خواست کا م کرنے کے بعد محسوس ہوکہ بیا چھانہیں ہے۔ اِستخارے کے بعد جس طرف دِل کا رُجمان ہو، اس کو اِختیار کرلیا جائے۔ اگر خدانخواستہ کا م کرنے کے بعد محسوس ہوکہ بیا چھانہیں

 <sup>(</sup>۱) وبعد ذلک فالصلوة خیر موضوع ما لم یلزم منها ارتکاب کراهة، واعلم ان النفل بالجماعة علی سبیل التداعی مکروه
 ..... فعلم ان کلا من صلاة الرغائب ..... بالجماعة بدعة مکروهة. (حلبی کبیر ص: ۳۳۲، طبع لاهور).

ہوا، تو یوں سجھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ای میں بہتری ہوگی ، کیونکہ بعض چیزیں بظاہرا چھی نظر آتی ہیں مگروہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتیں ، اور بعض نا گوار ہوتی ہیں مگر ہمارے لئے انہی میں بہتری ہوتی ہے۔

> الغرض! اِستخارے کی حقیقت کامل تفویض وتو کل اور قضاو قدر کے فیصلوں پر رضا مند ہو جانا ہے۔ (۱) اہم اُ مور سے متعلق اِستخارہ

سوال:...زندگی کے تمام اہم اُمور کے متعلق فیصلے کرنے سے قبل کیا اِستخارہ کرنا واجب ہے؟ جواب:... اِستخارہ واجب نہیں ،البتہ اہم اُمور پر اِستخارہ کرنامتحب ہے،حدیث میں ہے:

"عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله لد."

ترجمہ:...' ابنِ آ دم کی سعادت میں ہے ہاس کا راضی ہونا اس چیز کے ساتھ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے فیصلہ فرمایا، اور ابنِ آ دم کی بدیختی ہے ہاس کا اللہ تعالیٰ ہے اِستخارے کوترک کردینا، اور ابنِ آ دم کی بدیختی میں ہے ہاس کا اللہ تعالیٰ کے قضاوقدر کے فیصلے سے ناراض ہونا۔'' کی بدیختی میں سے ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے قضاوقدر کے فیصلے سے ناراض ہونا۔''

(مفكلوة ص: ۵۳ م بروايت منداحمدور ندى)

ایک اور حدیث میں ہے:

"من سعادة ابن آدم استخارته الى الله ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله."

(متدرك حاكم ج: اص:۵۱۸)

ترجمہ:...'' اللہ سے اِستخارہ کرنا ابنِ آدم کی سعادت میں داخل ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ ہے اِستخارہ کرنے کوترک کردینا اس کی شقاوت میں داخل ہے۔''

منت كنوافل كس وقت ادا كئے جائيں؟

سوال:...میں نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ! اگر میں امتحان میں کا میاب ہو گیا تو ۱۰۰ رکعت نمازنفل ادا کروں گا، میں کا میاب ہو گیا، آپ بیہ بتا کیں کہ بیہ ۱۰۰ رکعت نفل نماز کے لئے کوئی وفت ہے یا جب جا ہے ادا کرلوں؟

(۱) وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة أى طلب تيسر الخير فى الأمرين من الفعل أو التوك من الخير وهو ضد الشر فى الأمور أى التى نريد الإقدام عليها مباحة كانت أو عبادة ...... ويمضى بعد الإستخارة لما ينشرح لم عنشرح لله عنده إنشراحًا خاليًا عن هوى النفس فإن لم ينشرح لشىء فالذى يظهر أنه يكرر الصلاة حتى يظهر له الخير قيل إلى سبع موات. (مرقاة شرح مشكوة ج:٢ ص:٨٤١) باب التطوع).

جواب:...جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں، بشرطیکہ مکروہ وقت نہ ہو، اور فجر اورعصر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔<sup>(۱)</sup>

#### استخاره كرنے كاشرعي طريقه

سوال:...اِستخاره کرنے کاضحے طریقه کیا ہے؟ اور اِسلام کی رُوسے اِستخارے کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...دورکعت نمازاَ داکر کے اِستخارے کی وُعاپڑھ کی جائے ،حدیث شریف میں اِستخارہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اِستخارے کے بعد خدا تعالیٰ کام میں بہتری فرماتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# اِستخارہ کرنے کاطریقہ، نیز کیا اِستخارے میں کوئی چیز نظر آنا ضروری ہے؟

سوال:... مجھے اِستخارہ کرنے کے بارے میں پچیمعلومات درکار ہیں۔

ا:...إستخاره كرنے كے لئے إجازت كى ضرورت ہے يانہيں؟

٢:...ايك مقصد كے لئے كتنى بار إستخاره كرنا چاہے؟

٣: .. كيا إستخار بيس كوكى چيز نظر آنا ضروري بي يانهيس؟

جواب:... اِستخارے کے لئے کسی ہے اِجازت لینے کی ضرورت نہیں، جس کام کا اِرادہ ہو، دورکعت نماز پڑھ کر دُعائے اِستخارہ کرنی چاہئے، تین دن ،سات دن یااس ہے زیادہ اِستخارہ کرسکتا ہے۔ اِستخارے میں خواب میں کوئی چیزنظر آنا ضروری نہیں، بلکہ اِستخارہ کر کے جس طرف دِل مطمئن ہو، دہ کام کرلینا چاہئے۔ (۳)

### نمازِ استخاره كاطريقه، نيت اوركون ي سورتيں پڑھيں؟

سوال:.. نماز إستخاره پر صنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی نیت کس طرح ہے؟ اور دورانِ نماز کون کون کی آیات پڑھنی جا ہمیں؟

<sup>(</sup>۱) قال أبو جعفر: ولا يصلى أحد عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب. قال أحمد: ثلاثة أوقات لا يُصَلَى فيها نفل ولا فرض: عند طلوع الشمس، وعند الغرول وعند الغروب ........................ ووقتان لا يُصلَّى فيهما نفل، ويصلى فيهما الفرض بعد العصر حتَّى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتَّى تطلع الشمس، فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة، فالأصل: ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم في الآثار المتواترة نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، منها حديث ابن عمر رضى الله عنه من النبى صلى الله عليه وسلم: لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع بين قرنى شيطان. (شرح مختصر الطحاوى ج: اص: ٥٢٨، كتاب الصلاة). وفيه أيضًا: وأما بعد العصر، وبعد الفجر فإنما ينهى فيهما عن النوافل والنذور ....... وذاك لما روى أبو سعيد الخدرى، ومعاذ بن عقراء، وابن عمر، وأبوهريرة رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين بعد الصبح وبعد العصر ...... وقال ابن عباس رضى الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتَّى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. (شرح مختصر الطحاوى ج: اص: ٥٣١٥).

<sup>(</sup>٢) تفصيل اورحواله جات كے لئے كرشت سفيد كيمئے۔

<sup>(</sup>٣) تفعيل كے لئے ديكھئے ص:٢١٩ "إستخارے كى حقيقت" \_

اورنمازِ تبجد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اوراس میں کون کون کی آیات پڑھنی جا ہمیں؟

جواب: .. بنمازِ استخارہ دورکعت نفل ہے،اس کے بعد حمد وثنا اور استغفار کیا جاتا ہے، اور اِستخارے کی دُ عاپڑھی جاتی ہے، وہ مشہور ہے، کسی کتاب مثلاً: بہشتی زیور میں دیکھ لیا جائے۔ نمازِ تہجد کا کوئی خاص طریقہ نہیں ، ۲،۲،۳، ۱۳،۱۰،۹۱ جتنی رکعتیں پڑھ کیتے ہوں، پڑھیں،اوران میں جوسور تیں یا دہوں پڑھیں۔

#### اِستخارہ قرآن وسنت سے ثابت ہے

سوال:...إستخاره كيا ٢٠٠ كيا كهين اس كى بنياد عمل أحكام قرآنى ياسنت رسول صلى الله عليه وسلم سے منسلك وثابت بياس کی کوئی اور مذہبی وعملی منطق موجود ہے؟

جواب:...اِستخارہ کے معنی ہیں:اللہ تعالیٰ سے کسی معالمے میں مشورہ کرنا،اس کی تعلیم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی ہے کہ جب کسی کوکوئی اہم معاملہ در پیش ہوتو دور کعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی خمد وثنا اور دُرودشریف کے بعد بیدوُ عا پڑھے، (وُ عائے میتن مشد سے بر (۲) استخاره مشہورے)۔

#### سنت کے مطابق اِستخارہ کیا جائے

سوال:...اسلام میں کسی بھی کام کے شروع کرنے کے سلسلے میں اِستخارہ کرنے کو کہا گیا ہے جو کہ تین ، پانچ ،سات دن تک

(١) استخارے کی نماز کا طریقہ بیے کہ پہلے دور کعت نقل پڑھے،اس کے بعد خوب وِل لگا کے بید عا پڑھے: "السلھم اِنسی است محیوک بعلمک وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى، فاقدره ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شير لي في ديستي ومعاشي وعاقبة أموى، فاصوفه عنى واصوفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به " اورجب "هدا الامو" پر پنچ، جس لفظ پر کلیر بن ہے، اس کے پڑھتے وقت ای کام کاوھیان (خیال) کرے جس کے لئے استخارہ کرنا جا ہے ہیں، اس کے بعد پاک صاف بچھونے پر قبلے کی طرف مندکر کے باوضوسوجائے، جب سوکرا تھے، اس وقت جو بات دِل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، ای کوکر ٹا عابے۔ (بہتی زیور، حصد دوم ص:۵-۱۱، استخارے کی نماز کابیان)۔

 (٢) عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللَّهم إنَّي أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى، أو قال: في عاجل أمرى واجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى، أو قال: في عاجل أمرى واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، قال: ويسمى حاجته. (جامع الترمذي واللفظ له، ج: ١ ص:٦٣، باب ما جاء في الإستخارة، أيضًا: فتاوي شامي ج: ٢ ص:٢٦، مطلب في ركعتي الإستخارة).

ہوتا ہے، میرا آپ سے بیسوال ہے کداگر اِستخارے میں پھے محسوس نہ ہو (جیسا کدکوئی چیز نظر آتی ہے یا دِکھائی دیتی ہے) تب کیا کیا جائے؟ کیے فیصلہ کیا جائے؟

جواب:..سنت کے مطابق اِستخارہ کیا جائے (بہثتی زیور میں اس کا طریقہ لکھا ہے)،اور پھرجس طرف دِل کا زُ جحان ہو، وہ کام کرلیا جائے، اِن شاءاللہ اس میں خیر وبرکت ہوگی۔ اِستخارے میں کسی چیز کا نظر آنا ضروری نہیں، فیصلے کے لئے ایک طرف زُ جحان کا فی ہے،سوفیصد اِطمینان ضروری نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# اِستخارے کو دُہرانا کیساہے؟ نیز کیا اِستخارے کا جواب آنا ضروری ہے؟

سوال:...اِستخارے کے نتیج کی صورت میں جواب کے نہ میں آنے ، جواب کے ہاں میں آنے ، یا کوئی جواب نہ آنے کی صورت میں جواب کے نہ میں آنے ، جواب کے ہاں میں آنے ، یا کوئی جواب نہ آنے کی صورت میں ، کیا اے وُہرایا جاسکتا ہے؟ اگر وُہرا تا چاہئے تو کیا ایک ہی آ دمی سے دوبارہ درخواست کی جائے یا کسی اور سے رُجوع کرنا جاہئے؟

جواب:...اِستخارے کا جواب آنا ضروری نہیں، بلکہ اِستخارے کے بعد جس طرف دِل کا رُبحان ہو،اس کو کرلیا جائے، تین دن،سات دن، چالیس دن بھی بعض ا کا براِستخارہ کرتے رہے ہیں۔ <sup>(r)</sup>

#### دوران خواب میں بارش دیکھنا

سوال:...میری بہن کارشتہ چپا کے گھر ہے آیا تھا، چونکہ پہلے کی ناراضگی کی وجہ سے دِل مطمئن نہیں تھا،اس لئے ہم نے اِستخارہ کروایا،خواب میں بہت زیادہ بارش آئی ،کسی عالم سے یو چھاتو معلوم ہوا کہ بارش خوشی کا اِظہار ہے،کیا یہ بات سیجے ہے؟ جواب:...سیجے ہے۔

# كيا بركمل سے بہلے إستخارہ كروا ناضروري ہے؟

سوال: ... کیا ہر ممل سے پہلے اِستخارہ کروانا ضروری ہے؟ یا کسی ممل کے بارے میں ترقد دو دِل کے عدم اِطمینان کی صورت ہی میں اِستخارہ کروانا جائے؟

<sup>(</sup>۱) وإذا استخار مضى لما ينشوح له صوره وينبغى أن يكورها سبع مرات لما روى ابن السنى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس! إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذى سبق إلى قلبك فإن الخير فيه رحلبي كبير ص: ٣٣١، تتمات من النوافل، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

 <sup>(</sup>۲) وينبغى أن يكررها سبعًا لما روى ابن السنى يا أنس! إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذى
 سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. (شامى ج: ۲ ص: ۲۵، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة التسبيح).

ے مہاریں جواب:...اُوپرلکھ چکا ہوں کہ اہم کام کے لئے اِستخارہ کیا جاتا ہے،اور اِستخارہ کروایانہیں جاتا، بلکہ خود اِستخارہ کرنے کا تھم ہے۔ (۱)

#### كاروباركے لئے اِستخارے كاطريقه

سوال:...میں جس فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں ، وہ لوگ ملاؤٹ کرتے ہیں ، میں جیا ہتا ہوں کہ جوتھوڑی بہت رقم فیکٹری ے ملے،اس سے اپنا کارو بارکرلوں، کیا میں اس طرح استخارہ کرسکتا ہوں کہ میں کونسا کاروبار کروں جومیرے اور میری اولا دے لئے رز قِ حلال اورخير و بركت والا هو؟

جواب:...اِستخاره کرناچاہے کہ میں فلاں کام کروں پانہیں کروں۔ <sup>(r)</sup>

#### بیعت ہونے کے لئے اِستخارہ

سوال:...کیائس پیرصاحب ہے بیعت ہونے کے لئے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب: ...کسی بزرگ ہے بیعت ہونا ہوتواس کے لئے بھی اِستخارہ کر لینا جا ہے ۔ <sup>(۲)</sup>

# كيابيك وقت كئ أمورك لئے إستخاره كرسكتے ہيں؟

سوال:...کیانمازِ استخارہ صرف ایک کام کے واسطے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بیک وفت کئی اُمور لاحق ہوں تو ان کے لئے فقط ایک بارنفل پڑھ کرؤ عائے اِستخارہ کے دوران مقرّرہ مقامات پرمتعدّداُ مور کے بارے میں خیال کر سکتے ہیں؟

جواب: ... كني أمور كاتصور كريحة بين-

# کیاشادی کے لئے اِستخارہ کرناضروری ہے؟

سوال:... آج کل شادی بیان کے معاملات میں لوگوں کو جب إنکار کرنے کے لئے کوئی بہا نانہیں مل یا تا تو یہ کہہ کر انکار كردية بيل كهم نے'' اِستخارہ'' كروايا تھا،جس ميں پتا چلاہے كەرىشادى سيچے ثابت نہيں ہوعتى،اوراس بناپر اِ نكاركر دياجا تاہے، كيابيه تشجح ہے؟ میں یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شادی کے معاملے میں اِستخارہ ضروری ہے؟ اِستخارہ کس طرح کیا جانا چاہئے؟ خود کرنا چاہئے یا

 (١) عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللّهم إني أستخيرك ...إلخ. (سنن ترمذي ج: ا ص: ٢٢، باب ما جاء في الإستخارة، أيضًا: رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٦، باب الوتو والنوافل).

 (٢) قال الشيخ إسماعيل وفي شوح الشرعة من هم بأمر وكان لا يدرى عاقبته ولا يعرف ان الخير في تركه أو الإقدام عليه فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركع ركعتين ...... فإذا فرغ قال اللَّهم ...إلخ. (منحة الخالق على البحر الوائق ج: ٢ ص: ٥٦، كتاب الصلاة، طبع بيروت).

(٣) الصاحوال بالا

تحسى اوركے ذريعے كروانا جاہئے؟ اور إستخاره كرنے كاضچے طريقه كياہے؟

جواب:...اِستخارہ کرنے کاطریقہ بھی ہے،اور شادی کےمعاملے میں اِستخارہ ضرور کرلینا چاہئے ،اس کاطریقہ'' بہشتی زیور'' میں لکھاہے،اس کےمطابق عمل کیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

#### شادی وغیرہ کے لئے اِستخارہ کرنا

سوال: ...کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی بزرگ سے اِستخارہ کرایاجا تا ہے یاخود کیاجا تا ہے، مثلاً: شادی کے لئے یامکان، پلاٹ خرید نے کے لئے ، تجارت میں لین دین یا پھر ملازمت کے لئے ۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ فال کھلواتے ہیں، پچھلوگ تو سڑک پرطوطے لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کیا فال کھلوا تا شرعی لحاظ سے وُرست ہے یانہیں؟ جواب دے کرمشکور فرما کیں۔

جواب:...سنت طریقے کے مطابق اِستخارہ تو مسنون ہے، حدیث شریف میں اس کی ترغیب آئی ہے، 'اور فال کھلوانا جائز ہے۔ (۳)

# كياشادى كے لئے لا كے اور لاكى دونوں كو إستخارہ كرنا جا ہے؟

سوال:...اگر کسی شادی کے بارے میں اِستخارہ کروانا ہوتو کیالڑ کے والوں اورلڑ کی والوں میں سے صرف ایک ہی کوکر والینا چاہئے یا دونوں الگ الگ اِستخارہ کروائیں؟ اور دونوں صورتوں میں ہاں ہونے پر ہی رشتہ کیا جائے؟ جواب:..بڑے والے بھی کریں ،اورلڑ کی والے بھی کریں۔

# اِشراق کی نماز جہاں فجر پڑھی ہو، وہیں پڑھناضروری ہے

سوال:... فجری نمازایک مسجد میں پڑھی، پھرکسی کام سے مسجد سے باہر جانا ہوا، اِشراق کی نماز دُوہِری مسجد میں یا گھر پر پڑھ

(۱) بہتی زیورک عبارت یہ ہے: مسئلہ ۲:- اِستخارے کی تماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دورکعت نقل پڑھے،اس کے بعد خوب دِل لگا کے یہ وَ عا پڑھ:

"اللّہ ہم اِنّی استخبر ک بعلمک و استقدر ک بقدرتک و اسالک من فضلک العظیم، فإنک تقدر و لا اقدر، و تعلم و لا اعلم، و اُنت علّام الغیوب، اللّه م اِن کنت تعلم اُن هذا الا مر خیبر لی فی دینی و معاشی و عاقبة اُمری، فاقدرہ ویسرہ لی، ثم بارک لی فیه، وان کنت تعلم اُن هذا الا مر شبر لی فی دینی و معاشی و عاقبة اُمری، فاصرفه عنی و اصوفنی عنه، و اقدر لی الخیر حیث کان ثم اُرضنی به " اورجب "هذا الا مر " پر پنچی، جس لفظ پر کیر بنی ہے، اس کے پڑھے وقت ای کام کادھیان (خیال) کرے جس کے لئے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پاک صاف پچھونے پر قبلے کی طرف منہ کرکے باوضو سوجائے، جب سوکر اُنظے، اس وقت جو بات دِل میں مغبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، ای کوکرنا چاہئے۔ ( بہشی زیور، حصد دوم ص ۱۳۵۰، اِستخارے کی نماز کا بیان )۔

(٢) گزشته صفح کا حاشیهٔ مبرا ملاحظه مور

(٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ... إلخ ... (مشكوة ص: ١ ٩٩، باب الفال والطيرة، الفصل الأوّل).

(٤٠) ايضاً حاشية نمبرا للاحظه بو-

كتة بن ياكهاى مجدين بينصربين؟

جواب:...اگر کسی ضرورت سے جانا پڑے تو دُوسری جگہ بھی اِشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں،خواہ گھر پر پڑھیں یا کسی اور مجد میں۔البتہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو محض فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھراپی جگہ بیٹھا رہے، یہاں تک کہ اِشراق کا وقت ہوجائے،اور پھراُٹھ کردور کعتیں یا چار رکعتیں اِشراق کی نماز پڑھے، تواس کوایک جج اورایک عمرے کا ثواب ملتاہے ('' شکرانے کی نماز کب اواکر فی جیا ہے ؟

سوال: شکرانے کی نماز کے لئے کوئی وقت مقرّر ہے یانہیں؟ اور بیر کہان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ یعنی دور کانت یا چارر کعت؟ جواب: ... نہوفت مقرّر ہے، نہ تعداد، البتة مکروہ وقت نہیں ہونا چاہئے، اور تعداد دور کعت ہے کم نہیں ہونی چاہئے۔

فرض نمازوں ہے پہلے نمازِ استغفار اورشکرانہ پڑھنا

سوال:...نمازِ فجر،ظهراورعصرے پہلے دورکعات نفل نماز استغفاراور دورکعت نما زنفل شکرانہ روزانہ پڑھنا جائز ہے یا نماز کے بعد؟

جواب:... بینمازیں ظہرا درعصرے پہلے پڑھنے میں تو کوئی اشکال نہیں ، البتہ فجرے پہلے اور مبحِ صادق کے بعد سوائے فجر کی دوسنتوں کے اور نوافل پڑھنا دُرست نہیں۔

پچاس رکعت شکرانه کی نماز جار جار رکعات کر کے ادا کر سکتے ہیں

سوال: ..نفل نماز بچاس رکعت شکراندادا کرناہے،تو کیادودو کے بجائے چارچار رکعت نمازنفل اوا کی جاستی ہے؟

(۱) من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة ركنز العمال ج: ٤ ص: ٨٠٨، أيضًا: مشكوة ص: ٩٩، باب الذكر بعد الصلاة).

(٣) حواله كے لئے ديكھئے موجودہ صفح كا حاشيہ نمبر ٣ \_

(٣) كيونكه دوركعت عنم تعدا وكي تماز مشروع تبيل وفي الدر المحتار: وسجدة الشكر: مستحبة به يفتى وقوله به يفتى) هو قوله ما وأما عنه الإمام ...... وقيل شكرًا تامًا لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلوة والسلام يوم الفتح (ردا لمحتار مع الدر المحتار، مطلب في سجدة الشكر ج: ٢ ص: ١٩ ١) .

(٣) وكذا الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره ....... بعد طلوع فجر سوى سنته لشغل الوقت به. (التنوير وشرحه ج: ١ ص:٣٤٥). أيضًا: فصل (وقتان يصلى فيهما الفرض دون النفل) أما بعد العصر، وبعد الفجر فإنما ينهى فيهما عن النوافل والنذور وصلوة الطواف ويجوز فيهما فعل الفرض، وذالك لما روى أبو سعيد المحدرى، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، وأبوهريرة رضى الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين بعد الصبح وبعد العصر ...... وقال ابن عباس رضى الله عنهما: حدثنى رجال مرضيون، وأرضاهم عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. (شرح مختصر الطحاوى للإمام أبو بكر الجصاص الرازى ج: ١ ص: ٥٣١).

جواب: ... كريكة بين ـ (١)

# وُلہن کے آنچل برنمازِ شکرانہ ادا کرنا

سوال:...جناب آج کل ایک رسم ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات دورکعت نماز شکرانے کی دُولہا پڑھتا ہے، کیاعورت کے آنچل پر جائز ہے؟ جس سے اس مرد کا نکاح ہوا ہے، یعنی دُولہا، دُلہن کے آنچل پرنماز پڑھ سکتا ہے پانہیں؟

جواب:...آپل پرنماز پڑھنامحض رسم ہے،شکرانے کی نماز عام معمول کےمطابق بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ (۲)

# بلاسے حفاظت اور گنا ہوں سے توبہ کے لئے کون سی نماز پڑھے؟

سوال:...کیامیں اس نیت سے فل پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے یامیرے گھروالوں کو ہربلاسے، ہرفتم کی بیاری سے محفوظ رکھے؟ یامیں اپنے امتحانات میں کامیابی کے لئے یا اپنے گنا ہوں کی بخشش کے لئے نوافل ادا کرسکتا ہوں؟

جواب:...کوئی کام در پیش ہو،اس کی آسانی کی دُعا کرنے کے لئے شریعت نے '' صلوٰۃ الحاجۃ'' بتائی ہے'' اور کوئی گناہ سرز دہوجائے تواس سے توبہ کرنے کے لئے'' صلوٰۃ التوبہ' فرمائی ہے،اور پنظی نمازیں ہیں۔ '''

# كياعورت تحية الوضو پراه سكتى ہے؟

سوال:...اگرعورت پانچ نماز وں کی پابندہے، کیاوہ پانچوں نماز وں میں تحیۃ الوضو پڑھ سکتی ہے؟ اور کیاعصر اور فجر کی نماز سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھ سکتی ہے؟

جواب:...ظهر،عصراورعشاء سے پہلے پڑھ علی ہے، مبح صادق کے بعد سے نمازِ فجر تک صرف فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، دُوسر نے نوافل دُرست نہیں، مسنوں میں تحیۃ الوضو کی نیت کر لینے سے دہ بھی ادا ہو جائے گا، اور مغرب سے پہلے پڑھنا اچھانہیں،

ا) قوله والأفضل فيهما أى في صلوة الليل والنهار الرباع ...إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ١ ١ ، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>٢) ويكفئ كزشته صفح كاحاشي نمبر ٧٠ \_

٣) تقصيل كے لئے ديكھئے: جامع الترمذى ج: ١ ص: ١٠٨، باب ما جاء في صلاة الحاجة، طبع قديمي كتب خانه.

٣) وكيك: جامع الترمذي ج: ١ ص: ٩٢، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، طبع قديمي كتب خاند.

<sup>(</sup>۵) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه بور

 <sup>(</sup>۲) قال في النهر: وينوب عنها كل صلاة صلاها عند الدخول فرضًا كانت أو سنة ...إلخ. (شامي مطلب في تحية المسجد ج:۲ ص:۱۸).

کیونکہ اس سے نمازِ مغرب میں تأخیر ہوجائے گی ،اس لئے نمازِ مغرب سے پہلے بھی تحیۃ الوضو کی نمازنہ پڑھی جائے ، بہر حال اس مسئلے میں مردوعورت کا ایک ہی تھم ہے۔

# تحیۃ الوضوکس نماز کے وقت پڑھنی جا ہے؟

سوال: .. تحیۃ الوضو کس نماز کے وقت پڑھنا ہے؟ میں نے نماز کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جس وقت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے،اس وقت نہیں پڑھنا چاہئے ،گرمیں پھربھی ینہیں جانتا کہ کس وقت تحیۃ الوضو پڑھوںاور کس وقت نہ پڑھوں؟

جواب:... پانچ اوقات میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ، فجر سے پہلے اور بعد سورج نکلنے تک ،عصر کے بعد ،سورج کے طلوع وغروب کے وقت ،اورنصف النہار کے وقت ۔ان اوقات کے علاوہ جب بھی آپ وضوکریں تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں ۔ (۲)

### وقت كم موتوتحية الوضوير هي ياتحية المسجد؟

سوال:...اگرکوئی شخص مسجد میں جاتا ہے اور جماعت ہونے میں دو تمین منٹ باتی ہیں، کیا وہ نفل تحیۃ الوضو پڑھے یا تحیۃ المسجد پڑھے؟

جواب:...دونوں کی نیت کر لے ''' اورا گرونت میں گنجائش ہوتو دونوں کا الگ الگ پڑھنامتحب ہے۔

# مغرب كي نمازے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا

سوال:..جرم اورمجدِنبوی کے علاوہ پورے سعودیہ میں مغرب کی نماز اَذان کے دس منٹ بعدا داکی جاتی ہے،ادراس و تفے میں آنے والے تحیۃ المسجد دونفل اداکرتے ہیں، ہم حنفی بھی دونفل تحیۃ المسجد مغرب کی اَذان کے بعدا داکر سکتے ہیں یانہیں؟ بعض حنفی کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپنفل اداکر سکتے ہیں۔

جواب:... إمام ابوحنيفة كنزديك سورج غروب مونے كے بعد مغرب كى فرض نماز اداكرنے ہے بل نوافل پڑھنااس وجہ سے محروہ ہے كہ اس سے مغرب كى نماز ميں تأخير ہوتى ہے، ورنہ بذات خود وقت ميں كوئى كراہت نہيں، آپ كے يہاں چونكہ

<sup>(</sup>۱) وتعجيل مغرب مطلقًا وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيهًا ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ۱ ص: ٣٦٩)، وأيضًا: تسعة أوقـات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض ....... منها ما بعد غروب الشمس قبل صلوة المغرب ...إلخ. (هندية ج: ۱ ص:۵۳، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض ........ منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر كذا في النهاية والكفاية ....... ومنها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هكذا في النهاية والكفاية ....... ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التعصر قبل التغيير ...... ومنها ما بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ... إلخ وقتاوي عالمگيرية ج: ١ ص: ٥٢ كتاب الصلاة ، الباب الأوّل ، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشی نمبر۲ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشي نمبرا-

مغرب سے پہلےنوافل کامعمول ہےاور جماعت میں تأخیر کی جاتی ہے،اس کئے تحیۃ المسجد پڑھ لینے میں مضا کقہبیں۔

# تحية المسجد كاحكم اورتعيين اوقات

سوال:...حدیث شریف ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو وہاں دورکعت ادا کریں۔کیا بیدورکعتیں مسجد میں ہرنماز کے ساتھ ضروری ہیں یا کسی نئی مسجد میں نماز یا کسی کی رُوح کے ایصال ثواب کے لئے جائیں تب پڑھیں؟

جواب:...آ دمی کسی معجد میں جائے تو دورکعت تحیۃ المسجد کے إرادے سے پڑھنا چاہئے، کیکن شرط بیہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو، مثلاً : عصر کے بعد غروب سے پہلے نفل پڑھنا صحیح نہیں، ای طرح فجر کی نماز کے بعد إشراق سے پہلے نفل پڑھنا دُرست نہیں، اور نصف النہار کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے۔الغرض بید مکھ لیا جائے کہ اس وقت نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں...؟ (۱)

# شب برأت میں باجماعت نفل نماز جائز نہیں

سوال:...حالیہ شب برائت میں ایک مسجد میں بعد نما زِمغرب چھرکعت نماز، دودورکعت کی ترتیب سے نفل باجماعت اداکی گئی اور اختیام پرسورہ کیبین شریف کی تلاوت ہوئی، پھر طویل اجتماع کو دُعا ما نگی گئی، پھر تقریباً سابح تہجد کی نفلیں بھی باجماعت اداکی گئیں، پھھ لوگوں کے اعتراض کرنے پرقبلہ اِمام صاحب نے ای نفل باجماعت کی جمایت میں جمعہ کی تقریبے میں فرمایا کہ بیصدیث شریف سے ثابت ہے اور مشکلوۃ شریف کے فلال فلال صفح پرحوالہ ہے۔ گزارش خدمت ہے کہ ان نوافل شب برائت کی اصل حقیقت سے آگاہ فرما کمیں، تاکہ اگریہ اختراع تھی تو اسے آئندہ سے روک دیا جائے نہیں تو پھر ہر شب برائت پر اس کو معمول بنالیا جائے، اور اہتمام اس کی ادائیگی کا ہو۔

جواب:..شبِ براًت میں اجھائی نوافل ادا کرنا بدعت ہے، ' إمام صاحب نے مشکوۃ شریف کا جوحوالہ دیا ہے، وہ ان کی غلط نہی ہے، مشکوۃ شریف کا جوحوالہ دیا ہے، وہ ان کی غلط نہی ہے، مشکوۃ شریف میں ایسی کوئی روایت نہیں جس میں شبِ براًت میں نوافل با جماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ نفل نماز کی جماعت کرنا

#### سوال:...اگرمسجد میں رمضان المبارک میں تراوح کے بعداس طریقہ پرنفل کی جماعت کی جائے کہ حافظ تبدیل ہوتار ہے

(۱) (ويسن تحيّة المسجد وهي ركعتان) وفي الشامية: بحر عن الحلية ثم قال وقد حكى الإجماع على سنيتها غير أن أصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة ...إلخ (شامي ج: ۲ ص: ۱۸). مسألة: الأوقات المنهى عن الصلاة فيها: قال أبو جعفر ولا يصلى أحد عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب ....... فالأصل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ....... لا يتحرئ أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى في ثلاث ساعات وان نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۱ ص: ۵۲۵، ۵۲۵).

(٢) ويكره الإقتداء في صلوة رغاتب وبراءة وقـدر ...إلخـ وفي الشامية: قوله وبراءة هـي ليلة النصف من شعبان ...إلخـ (ردانحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٩٩، باب الموتر والنوافل). اورمقتدیوں کی تعدادیانج چھہو، بغیرلاؤڈ اسپیکرے پوراقر آن سنایا جائے تو کیا پیجائز ہوگا؟

جواب: ''نفل کی نماز با جماعت ادا کرنا جبکہ مقتدی تین یااس سے زیادہ ہوں، حنفیہ کے نز دیک مکروہ ہے'۔ عام طور پراییا ہوتا ہے کہ جن حفاظ کوتر اوت کے بعد قرآن سانا ہوتا ہے، وہ اتنی رکعتیں تر اوت کی چھوڑ دیتے ہیں، اگر اِمام تر اوت کی پڑھار ہا ہوا ورمقتدی نفل پڑھنے والے ہوں تو بغیر کراہت کے جائز ہے'، واللہ اعلم!

(۱) وقيده في الكافي بـأن يـكـون على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو إثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلفوا فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره إتفاقًا. (البحر الوائق ج: ۲ ص: ۵۵).

<sup>(</sup>٢) وكره أن يؤم في التراويح مرتين في ليلة واحدة، وعليه الفتوى لأن السُنّة لا تتكرر في الوقت الواحد، فتقع الثانية نفلا مضمرات، بخلاف ما لو صلاها مأمومًا مرتين لا يكره كما لو أم فيها. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص ٢٢٣، فصل في التراويح). أيضًا: إمام يصلى التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال لا يجوز كذا في محيط السرخسى والفتوى على ذالك كذا في المضمرات والمقتدى إذا صلاها في مسجدين لا بأس به. (عالمگيرى ج: اص ١١١، حلبي كبير ص ٢٠٠٥، ردانحتار ج: ٢ ص ٢٠١).

#### سجدهٔ تلاوت

### سجدهٔ تلاوت کی شرا نط

سوال:...کیا مجد و تلاوت کے لئے بھی انہیں تمام شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے جونماز کے مجدے کے لئے ضروری ہیں ( مجگہ کا یاک ہونا ، کعبہ کی طرف منہ ہوناوغیرہ )؟

جواب: ...جی ہاں! نماز کی شرا نطاح بد ہُ تلاوت کے لئے بھی ضروری ہیں۔ (ا

# سجدهٔ تلاوت کی ادا ٹیگی کی شرا کط

سوال:... جعد کوملّه میں ختم قرآن کے موقع پرمیری نظرایک شخص پر پڑی جو کہ تجدے میں پڑا ہے، میں سمجھا بیع عمری نماز
پڑھ رہا ہے، اور بیسمجھا کہ میشخص شاید سمت قبلد ہے واقف نہیں، کیونکہ وہ قبلے ہے نالف یعنی مشرق کی طرف سجدہ کر رہا تھا، میں نے
قریب بیٹھے لوگوں ہے اس کی سمت قبلہ نہ ہونے کی طرف توجہ وِلائی، چونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ ' سجدہ تلاوت' کر رہا تھا، خو دبھی
فور أبول اُٹھا کہ میں تو سجدہ تلاوت کر رہا تھا، اور یہ جس سمت میں بھی اوا کیا جائے ، سجح ہے، اور قبلے کا تعین اور قبلے کومنہ نہ کر کے بھی اوا
ہوجا تا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو
توا داہوجا تا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو
توا داہوجا تا ہے۔ آپ بتا کمیں کہ حجم مسئلہ کیا ہے؟

جواب: ... بحدهٔ تلاوت کے جواز کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جونماز کے لئے شرط ہیں، یعنی بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑ دل کا پاک ہونا،ستر کا چھپانا،قبلد رُخ ہونا،اِستقبالِ قبلہ کے بغیر مجدۂ تلاوت ادائبیں ہوتا۔ (۲)

#### تجدهٔ تلاوت ادا کرنے کا طریقه

#### سوال: قرآن مجيديس جوسها تجدے ہيں،ان كاداكرنے كاكياطريقة كارے؟

(١) فكل ما هو شرط جواز الصلاة من طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل ...... فهو شرط جواز السجدة، لأنها جزء من أجزاء الصلاة ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨١). أيضًا: وشرط لصحتها أن تكون شرائط الصلوة موجودة في الساجد الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة ... الخ. (مراقي الفلاح ص: ٢٥١).

(۲) فإذا قرأ آية السجدة ...... فإنه يجب عليه أن يسجد بشرائط الصلاة إلا التحريمة سجدة بين تكبيرتين مستجبتين ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٩٨)، لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلا متوجها إلى القبلة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣). الضاحوال بالا.

جواب:... جب سجدے کی آیت پڑھے تو اگر ہاوضو ہوتو فوراً سجدہ کرلے، بشرطیکہ مکروہ وقت نہ ہو،اورا گروضو نہ ہوتو وضو کرکے سجدہ کرے۔ کسجدے کاطریقہ بیہے کہ ہاوضوقبلہ رُخ ہوکر تکبیر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور تکبیر کہتا ہوا اُٹھ جائے ، بس سجدہ ادا ہو گیا۔ (۲)

#### سجدهٔ تلاوت کی نبیت

سوال: قرآن مجید پڑھتے ہوئے مجدۂ تلاوت کی کیانیت ہے؟ جواب: یہی نیت ہے کہ میں مجدۂ تلاوت اُداکر تا ہوں۔ (۳) سجدۂ تلاوت کا مجمع طریقہ

سوال:..قرآنِ کریم میں مجدہ اگر کہیں آ جائے تو اُدا کرنے کا سیح طریقہ کیا ہے؟ جواب:... باوضواللہ اکبر کہہ کر مجدے میں چلے جائیں ،اوراللہ اکبر کہتے ہوئے اُٹھ جائیں ،بس مجدہ اوا ہو گیا۔ (\*\*) سجدہ 'مثلا وت کا سیح طریقتہ

سوال:...بهت دفعه لوگول کومختلف طریقول سے تجد و تلاوت اداکرتے ویکھا گیا ہے، براوکرم تجد و تلاوت کا سیج طریقه تحریر فرمائیں۔

جواب:...' الله اکبر'' کهه کرسجدے میں چلا جائے اور سجدے میں تین بار'' سیحان ربی الاعلیٰ'' کیے،'' الله اکبر'' کہه کر اُٹھ جائے ،بس بہی سجد ہُ تلاوت ہے،' کھڑے ہو کر'' اللہ اکبر'' کہتے ہوئے سجدے میں جانا افضل ہے،اورا گربیٹھے بیٹھے کرلے تو بھی جائز ہے۔''

(١) وفي المراقى: وغيرها تجب موسعًا ولكن كره تأخيره السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا. وفي الحاشية الطحطاوي، أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتًا مكروهًا. (حاشية الطحطاوي مع المراقي ص: ٣١١).

(۲) فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۳۵،
 كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

(٣) ثم إذا أراد السجود ينويها بقلبة ويقول بلسانه أسجد لله تعالى سجدة التلاوة الله أكبر. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٥). (٣) ثم إذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثًا ... إلخ . (هندية ج: ١ ص: ١٣٥، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة، طبع رشيديه). وفي البحر الرائق (ج: ٢ ص: ٢٢٣، طبع رشيديه) وكيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلا رفع يد وتشهد وتسليم ...... والمراد بالتكبيرتين تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع وكل منهما سنة كما صححه في البدائع لحديث أبي داؤد. (٢) ومهما يستحب لأدائها أن يقوم فيسجد لأن الخرور سقوط من القيام والقرآن ورد به وهو مروى عن عائشة رضى الله عنها وان لم يفعل لم يضره. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٥).

#### سجدهٔ تلاوت میں صرف ایک سجدہ ہوتا ہے

سوال: ... بجدهٔ تلاوت میں دو بجدے ہوتے ہیں یاصرف ایک؟

سجدۂ تلاوت میں نیت نہیں باندھی جاتی ، بلکہ سجدہ کی نیت سے' اللہ اکبر'' کہہ کر سجدے میں چلے جا کمیں اور' اللہ اکبر'' کہہ کر اُٹھ جا کیں ،سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ، بیٹھے بیٹھے سجدہُ تلاوت کرلینا جائز ہے ،اور کھڑے ہوکر سجدے میں جاناافضل ہے۔ (\*)

### نماز میں آیت ِسجدہ پڑھ کررُ کوع وسجدہ کرلیا تو سجدہُ تلاوت ہوگیا

سوال:...اگرنما زمیں سجدهٔ تلاوت کی آیت پڑھی اورفو را رُکوع میں چلا گیااوررُ کوع میں سجدهٔ تلاوت کی نیت نہیں کی اور پھر نماز کاسجده ادا کیا تو کیا سجدهٔ تلاوت بھی اس سجدے سے ادا ہو گیا یا نہیں؟ جواب:...اس صورت میں سجد هُ تلاوت ادا هو گیا۔ <sup>(۳)</sup>

# کیاسجدہ تلاوت سیارے پر بغیر قبلہ رُخ کر سکتے ہیں؟

سوال:..بحِدهُ تلاوتِ قِرآن پاک، کیاای وقت کرناچاہئے جس وقت ہی اس کو پڑھیں یا پھر دریہ ہے بھی کر سکتے ہیں؟اور کیا سپارے پر سجدہ کر سکتے ہیں جبکہ سامنے قبلہ نہ ہو؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قرآنِ پاک پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک انسان چود ہ سجدے کرے، آیا پیدر رست ہے یا تہیں؟

جواب: ... بجدۂ تلاوت فوراً کرناافضل ہے، کیکن ضروری نہیں ، بعد میں بھی کیا جاسکتا ہے ، اور قر آ نِ کریم ختم کر کے سارے سجد ہے کر لے تو بھی سیجے ہے، کیکن اتنی تأخیر اچھی نہیں ، کیا خبر کہ قر آن کے ختم کرنے سے پہلے انتقال ہوجائے اور سجدے ، جو کہ

 (۱) ولو كررها في مجلسين تكررت وفي مجلس واحد لا تتكر بل كفته واحدة. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ١١، باب سجود التلاوة).

(٢) مُحْرَثْتُ صَفِّح كاعاشيمُبر٦ للاخطرُما ثين، وأيضًا وفي السواج الوهاج ثم إذا أراد السجود ينويها بقلبه ويقول بلسانه أسجد لله سجدة التلاوة الله أكبر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٤ ، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٣٥).

 (٣) قوله نعم لو ركع وسجد لها أي للصلاة فورا ناب أي سجود المقتدي عن سجود التلاوة بلا نية تبعا لسجود إمامه ... إلخ ـ (شامي ج: ٢ ص: ١١١)، وأيضًا في البحر: اما إن ركع أو سجد صلبية فإنه ينوب عنها إذا كان على الفور ... إلخ (ج:۲ ص:۱۳۳)۔

 (٣) وفي التجنيس وهل يكره تأخيرها عن وقت القراءة؟ ذكر في بعض المواضع أنه إذا قرأها في الصلاة فتأخيرها مكروه وإن قرأها خارج الصلاة لَا يكره تأخيرها وذكر الطحاوي ان تأخيرها مكروه مطلقًا وهو الأصح وهي كراهة تنزيهية في غير الصلاتية، لأنها لو كانت تحريمية لكان وجوبها على الفور وليس كذالك. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٩ ١). واجب ہیں اس کے ذمدرہ جائیں؟ سیارے پرسجدہ ہیں ہوتا، قبلہ رُخ ہوکر زمین پرسجدہ کرنا جاہتے، سیارے کے اُو پرسجدہ کرنا قرآ نِ کریم کی ہےاد بی بھی ہے۔

ریاں جبرہ کا جست فرداً فرداً کریں یاختم قرآن پرتمام سجدے ایک ساتھ؟ سجدہ تلاوت فرداً فرداً کریں یاختم قرآن پرتمام سجدے ایک ساتھ؟ سوال:...ہرسجدہ تلاوت کواسی وقت ہی کرنامسنون ہے یاختم قرآن انگیم پرتمام سجدے تلاوت اداکر لئے جائیں؟ کون سا

جواب:..قرآنِ کریم کے تمام سجدوں کوجمع کرنا خلاف سنت ہے، تلاوت میں جو سجدہ آئے حتی الوسع اس کوجلد ہے جلدادا کرنے کی کوشش کی جائے ، تاہم اگرا کٹھے سجدے کئے جا کیس توادا ہو جا کمیں گے۔ <sup>(۱)</sup>

الحقے چودہ سجدے کرنا

سوال: .. بحدهُ تلاوت كاطريقه بتلاد يجئه ، إكشے چودہ مجدے سطرح كئے جاتے ہيں؟ جواب: ... بجده کرلینا چاہئے ، ' چود ہ مجدوں کو جمع کرلیناا چھانہیں۔

قرآن مجيد پڙھتے ہوئے سجد وُ تلاوت کرنا جاہے يانہيں؟

سوال: ..قرآن مجيد پڙھتے ونت مجدهُ تلاوت کرنا جا ہے يانہيں؟ جواب:..اس وقت بھی ا دا کر کتے ہیں اور بعد میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ (۳)

جو سجد ہے چھوٹ گئے اُن کا کیا کروں؟

سوال:..قرآن مجید میں جو سجدے آتے ہیں وہ بالکل اسی طرح کرتے ہیں ناں جس طرح نماز میں سجدے کرتے ہیں؟ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا،اس لئے میں نے جتنے سپارے پڑھے یا قرآن خوانی میں گئی، بھی سجدے نہ کئے،مہر بانی فرما کر بتا ہے کہ اب وہ جواب: ... سوچ کراندازه کر لیجئے کہ استے بحدے آپ کے ذہمیوں گے،ان کواُدا کر لیجئے۔ (۳)

سحدة تلاوت كاطريقه

سوال:...میں نے منت مانی تھی کہ ایک قر آن شریف ختم کروں گی ، پوچھنا یہ ہے کہ قر آن شریف میں جہاں آیتِ عجدہ

<sup>(</sup>١) كُرْشته صفح كا حاشية نمبر مم ملاحظ فرما كين، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ولو كان عليه سجدات متعددة فعليه أن يسجد عددها وليس عليه أن يعين أن هذه السجدة لآية كذا وهذه لآية كذا. (حلبي كبير ج: ١ ص: ١ ٠٥٠ أيضًا: حاشية الطحطاوي على المراقى ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٣ و ٣) وأداءها ليس على الفور حتى لو أدّاها في أيّ وقت كان يكون مؤدّيًا لَا قاضيًا. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٥).

ہوتے ہیں اس وفت مجدہ کرنالازم ہوتا ہے یا بعد میں پوراقر آن ختم کر کے مجدہ کیا جائے تو گناہ تو نہیں ہے؟ میں قرآن ختم کرنے والی ہوں ،اگراس کے بعد میں نے مجدۂ تلاوت کیا تو مجھے گناہ ملے گایانہیں؟ یہ بھی بتادیں کہ مجدہ کس طرح کرنا ہے؟ بالکل اس طرح جس طرح نماز میں کرتے ہیں؟ اور مجدے میں سجان ربی الاعلیٰ کہنالازی ہے؟

جواب:...تلاوت کاسجدہ اگر تلاوت کے ساتھ ہی ادا کرلیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک مجلس پر جب تلاوت ختم کریں ای وقت سے دہ کرلیا کریں ہ ایک ہے کہ اللہ اکبر کہد کر سجدے کہ لیتا جائز ہے ، مگر بہتر نہیں۔ سجدہ کرلیا کریں ، ایکھے چودہ مجدے کرلیتا جائز ہے ، مگر بہتر نہیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ بیہ ہے کہ اللہ اکبر کہد کر سجدہ ادا ہوگیا۔ (۱) اور سجدے میں سجان ربی الاعلی پڑھیں ، کم سے کم تین بار ، پھر تھیں کہد کرائھ جائیں ، بس سجدہ ادا ہوگیا۔ (۱)

جن سورتوں کے اواخر میں سجدے ہوں وہ پڑھنے والاسجدہ کب کرے؟

سوال:...جن سورتوں کے اواخر میں سجدے ہیں ، اگر ان کونماز میں پڑھا جائے تو سجدہ کیے کیا جائے؟ کیا تین سجدے کرنے یا دو سجدے سے یعنی نماز کے دو سجدوں کے بعد سجد ہُ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا؟

جواب: ... بجدہ والی آیت پر تلاوت ختم کر کے زکوع میں چلا جائے تو زکوع میں بحدہ تلاوت کی نیت ہو علی ہے، اور زکوع کے بعد نماز کے بحدے میں بھی بحدہ تلاوت ادا ہوجا تا ہے، اس صورت میں مستقل بحدہ تلاوت کی ضرورت نہیں، اور اگر بجدہ تلاوت والی آیت کے بعد بھی تلاوت کرنی ہوتو پہلے بحدہ تلاوت کرے، پھراُ ٹھ کرآ گے تلاوت کرے۔

زوال کے وقت تلاوت جائز ہے، کیکن سجد ہ تلاوت جائز نہیں

سوال:... کیادن میں بارہ بے قرآن مجید کی تلاوت کی جا عتی ہے؟

جواب:.. ٹھیک دو پہر کے وقت جبکہ سورج سر پر ہو، نماز اور مجد ہُ تلاوت منع ہے، گرقر آن مجید کی تلاوت جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) وفي الغيائية وأداءها ليس على الفور حتى لو أدّاها في أيّ وقت كان يكون مؤدّيًا لا قاضيًا كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٥)، فإذا أراد السجود كبّر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبّر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام ويقول في سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثًا ولا ينقص عن الثلاث كما في المكتوبة ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٥). أيضًا: وفي المواقى: وغيرها تجب موسعًا وللكن كره تأخير السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا: أي إذا لم يكن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا: أي إذا لم يكن وقت التلاوة مكروهًا بأن كان أحد أوقات الثلاثة. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٢١١، باب سجود التلاوة، وأيضًا في البدائع ج: ١ ص: ١٨١، فصل وأما سبب وجوب السجدة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) حواله كے لئے و كيمئے ص: ۳۳۳ كا حاشي نمبر ٣ و أيسطًا: و تو دى بــركوع صلاة إذا كــان الــركوع على الفور من قواءة آية
 ......... إن نواه أى كون الركوع لسجود التلاوة على الراجع ... إلخ ـ (التنوير وشرحه ج: ٢ س: ١١١١١).

 <sup>(</sup>٣) وإن كانت عند ختم السورة فينبغي أن يقرأ آيات من سورة اخرى ثم يركع ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨٨).
 (٣) ثلاث ساعات لا تنجوز فيها المكتوبة ولا صلوة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٢).

# فجرا درعصر کے بعد مکروہ وقت کے علاوہ سجد ہ تلاوت جائز ہے

سوال:...تلاوت کا سجدہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک یا فجر کی نماز کے بعد جائز ہے یانہیں؟ یعنی ان دونوں اوقات میں مجدہ ادا کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ ہمیں اہلِ سنت علماء نے منع کیا ہے، ہم خود بھی اہلِ سنت سے وابستہ ہیں، ہم دوآپس میں دوست ہیں، میں نے اس کو مجدہ کرنے سے منع کیالیکن اس نے آپ کا حوالہ دیا۔

جواب:..فقدِ خلی کےمطابق نمازِ فجر اورعصر کے بعد بجد ہُ تلاوت جائز ہے،البتہ طلوع آفتاب سے لے کر دُھوپ کے سفید ہونے تک،اورغروب سے پہلے دُھوپ کے زردہونے کی حالت میں سجد ہُ تلاوت بھی منع ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# سجدهٔ تلاوت وسجدهٔ شکرکس وفت کرنے جا ہمیں؟

سوال:..بجدۂ تلاوت اور سجدہ شکر وغیرہ کی وضاحت کرد ہجئے گا کہ یہ س وقت کرنے چاہئیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک کوئی سجدہ نہیں کر سکتے ، ای طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی سجدہ نہیں کر سکتے جب تک کہ مغرب کی نمازنہ پڑھ لی جائے ، برائے مہر بانی جواب وضاحت ہے د بجئے گا۔

جواب: ... تین اوقات مکروہ ہیں: طلوع کا وقت سورج کے بلند ہونے تک ،غروب کا وقت اور اس سے پہلے تقریباً پندرہ ہیں منٹ ، دوپہر کا وقت۔ ان تین اوقات میں مجد ۂ تلاوت ممنوع ہے ، باقی تمام اوقات میں جائز ہے۔ سجد ۂ شکر بھی ان تین اوقات کے علاوہ جائز ہے ،گرلوگوں کے سامنے نہ کیا جائے۔ (۲)

#### عصرکے بعد سجدۂ تلاوت کرنا

سوال:...اگرہم عصر کے بعد قر آنِ کریم کی تلاوت کررہے ہوں اور اس دور ان آیت ِ بجدہ آ جاتی ہے تو کیا مجد ہُ تلاوت ای وقت اواکر ناچا ہے یاکسی اور وقت اوا کیا جا سکتا ہے؟

(۱) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناهما لا الفرائض ...... فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ..... منها ما بعد صلوة العصر قبل مغيب الشمس التلاوة .... منها ما بعد صلوة العصر قبل مغيب الشمس .... إلخ وهندية ج: ١ ص: ٥٣،٥٢ كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

(٣٠٢) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلوة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمر ارها إلى أن تغيب ... إلغ. (هندية ج: اص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها، طبع رشيديه). ويكره أن يسجد شكرًا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره. (عالمگيري ج: اص: ١٣١، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة). أيضًا: وسجدة الشكر مستحبة به يفتي لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدونها سُنَّة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه. (در مختار ج: ٢ ص: ١١٩ ا، ١٢٠ اكتاب الصلاة، مطلب في سجدة الشكر، طبع ايج ايم سعيد).

جواب: ...عصر کے بعد مجد ہ تلاوت جائز ہے۔ (۱)

# حاریائی پر بیٹھ کر تلاوت کرنے والا کب سجد ہ تلاوت کرے؟

سوال:...اگر چار پائی پر بیٹھ کر قرآنِ پاک کی تلاوت کررہے ہیں اور آیت بجدہ بھی دورانِ تلاوت آتی ہے،لہذا اس کے کئے مجد ہ اداکر نافورا ضروری ہے یا بعد تلاوت (جتنا قرآن پڑھے) مجدہ کرلیا جائے؟ سیجے طریقہ تحریر فر مائیں۔

جواب:..فورا کرلیناافضل ہے، تلاوت ختم کرکے کرنا بھی جائز ہے۔ اگر چار پائی بخت ہو کہ اس پر پیشانی دھنے نہیں اور اس پر پاک کپڑا بھی بچھا ہوا ہوتو چار پائی پر بھی مجدہ ادا ہوسکتا ہے، ورنہ نہیں ۔ <sup>(m)</sup>

# تلاوت کے دوران آیت سجدہ کوآہتہ پڑھنا بہتر ہے

سوال:...قرآن کی تلاوت کرتے وقت جس زُکوع میں مجدہ آ جائے تو اس کو دِل میں پڑھنا جاہئے یا کہ بلندآ واز ہے پڑھے؟ کہتے ہیں کہا گر مجدہ کی آیت کوئی سن لے تو اس پر مجدہ واجب ہے،اگر مجدہ نہ کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور مجدہ کرنے کا طريقة كيابي؟مفصل بتائين \_

جواب:... بجده کی آیت پڑھنے ہے، پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہوجا تا ہے ، اس لئے کسی دُوسرے مخص کے سامنے سجدے کی آیت آہتہ پڑھے، تا کہاس کے ذرمہ سجدہ واجب نہ ہو۔ جس شخص کے ذرمہ سجد ہُ تلاوت واجب تھااوراس نے نہیں کیا تواس کا کفارہ یبی ہے کہ مجدہ کر لے سجدہُ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہتا ہوا محدے میں چلا جائے ، مجدے میں تین بار" سجان ربی الاعلیٰ" پڑھے اور تکبیر کہتا ہوا اُٹھ جائے ،بس مجد وُ تلاوت ہو گیا۔ (\*)

### آیت سجدہ اوراس کا ترجمہ پڑھنے سے صرف ایک سجدہ لازم آئے گا

سوال:... میں قر آن شریف زجے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں ،اوراس طرح پڑھتی ہوں کہ پہلے جتنا پڑھنا ہووہ میں پڑھ لیتی

<sup>(</sup>١) تسبع أوقيات يكره فيها النوافل وما في معناهما لَا الفرائض ....... فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ...... منها ما بعد صلاة العصر قبل التغير. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) وفي المراقي: وغيرها تبجب موسعًا ولكن كره تأخيره السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا ...إلخ. وفي حاشية الطحطاوي: أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتًا مكروهًا ...إلخ. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: ٢٦١، باب سجود التلاوة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٣٥، وأيضًا في البدائع ج: ١ ص: ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) ولو سجد ...... إن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم تستقر لا ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٣) فسبب وجوبها أحد شيئين التلاوة أو السماع ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:١٨٠، وأيضًا هندية ج: ١ ص:١٣٢).

 <sup>(</sup>۵) ولو قرأ ایـة السجدة وعنده ناس ...... پنبغی أن پخفض قراءتها، لأنـه لـو جهـر بها لصار موجبًا عليهم شيئا ربما يتكاسلون عن أدائه فيقعرن في المعصية. (البحر الرائق ج:٢ ص:١٣٨، باب سجود التلاوة).

<sup>(</sup>٣) فياذا أراد السجود كبّر ولا يترفع ينديه وسجد ثم كبّر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده ثلاثًا سبحان ربي الأعلى ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:١٣٥، وأيضًا في البحر ج: ٢ ص:١٣٤).

ہون،اس کے بعداس کا ترجمہ،تو کیا مجھ کو قرآن شریف میں جو مجدہ آتا ہے،وہ دومرتبددینا ہوگا؟

جواب:..نہیں! تجدہ صرف ایک ہی واجب ہوگا، آیت ِتجدہ اگرایک ہی مجلس میں کئی بار پڑھی جائے تو ایک ہی تجدہ واجب ہوتا ہے، جس طرح قرآنِ کریم کے الفاظ پڑھنے سے تجدہ واجب ہوتا ہے ، ای طرح صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی تجدہ واجب ہوتا ہے۔ (۱)

# ایک آیت ِ سجده کئی بچوں کو پڑھائی ، تب بھی ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا

سوال:...ایک اُستاذ کئی لڑکوں کو ایک ہی آیت بحدہ علیحدہ علیحدہ پڑھا تا ہے، تو معلم کو ایک ہی سجدہ کرنا پڑے گایا کہ جتنے لڑکے ہوں گا این ہی سجدے کرنے پڑیں گے؟ یعنی معلم ایک ہی جگہ بیٹھار ہتا ہے اورلڑ کے باری باری پڑھتے جاتے ہیں۔ چوا ب:...اُستاذ کے کہلانے سے توایک ہی مجدہ واجب ہوگا ، بشر طیکہ مجلس ایک ہو، کسیکن اُستاذ جتنے بچوں سے مجدے ک آیت سے گا ، اتنے سجدے سننے کی وجہ سے واجب ہوں گے۔ (۳)

# دوآ دی ایک ہی آیت سجدہ پڑھیں تو کتنے سجدے واجب ہول گے؟

سوال:...آیت بجده اگراُستاذ پڑھائے،شاگرد پڑھے تو کیا ہرایک کوایک بجدہ کرنا ہوگا یادو؟ جبکہ ایک ہی آیت ِ بجدہ ہرایک نے پڑھی اور سنی۔

جواب:...دونول پردومجدے واجب ہو گئے ،ایک خود پڑھنے کا، دُوسرا عنے کا۔ (۵)

### آیت ِسجدہ نماز سے باہر کا آ دمی بھی سن لے تو سجدہ کر ہے

سوالی:..تراوت میں آیت بحدہ بھی آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو خارج صلوٰ ق ہوگاوہ بھی سے گا، کیااس پر بھی بحدہ واجب ہ جواج نیب جی ہاں!اس پر بھی واجب ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) حتى ان من تلا آية واحدة مرارًا في مجلس واحد تكفيه سجدة واحدة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨١).

 <sup>(</sup>٢) قاوي قاض خان من عن ولو تلى بالفارسية تجب عليه وعلى من سمعها السجدة فهم السامع أو لم يفهم ... إلخ. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج: ١ ص ١٥٦، فتاوى هندية ص ١٣٣، إذا قرأ آية السجدة بالفارسية ... إلخ.

<sup>(</sup>٣) ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة ... إلخ. (هداية ج: ١ ص: ١٣٣).

 <sup>(</sup>٣) قال الأصل ان التلاوة سبب بالإجماع لأن السجدة تنضاف إليها وتتكر بتكررها ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٩ ١٩).

 <sup>(</sup>۵) والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالى والسامع ... إلخ (هندية ج: ۱ ص: ۱۳۲). فسبب وجوبها أحد الشيئين، التلاوة أو السماع (البدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۱۸۰).

 <sup>(</sup>٢) ولو سمعها من الإمام أجنبي ليس معهم في الصلاة ولم يدخل معهم في الصلاة لزمه السجود وكذا في الجوهرة النيرة وهو الصحيح كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ١٣٣ ، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

# لاؤڈ اپپیکر پرسجدۂ تلاوت

سوال:...اگر کی شخص نے لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت ِقر آن پاکسن لی اوراس میں سجدہ آئے تو سننے والے پر سجدہ واجب ہے یا نہیں؟اور سجدہ نہ کرنے والے شخص پر گناہ ہوتا ہے یانہیں؟

جواب: ...جس محض کومعلوم ہوکہ میں تجدہ کی آیت ہے،اس پر تجدہ واجب ہے،اور ترک واجب گناہ ہے۔

# لا وُ ڈاسپیکر، ریڈیواور ٹیلی ویژن سے آیت ِ سجدہ پرسجدہُ تلاوت

سوال:...عام طور پر زاوت کلاؤڈ اسپیکر پر پڑھائی جاتی ہے، بحدہ کی جوآیات تلاوت کی جاتی ہیں، اس کی آواز ہاہر بھی جاتی ہے، اگرکوئی شخص باہریا گھر میں بحدہ کی آیات سے تو اس پر بحدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ ای طرح ختم والے دن ریڈیواور ٹی وی پر سعودی عرب سے براہِ راست تراوح سنائی اور دِکھائی جاتی ہیں، اور لوگ کافی شوق ہے (خاص طور پرخواتین) انہیں سنتے ہیں، جبکہ آخری پارے میں دو بحدے ہیں، کیاعوام جب وہ آیات بحدہ سنیں تو ان پر بحدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اکثریت صرف ذوق و شوق ہے وی بیسی جدہ وغیرہ ادائہیں کرتے۔

جواب: ... جن لوگوں کے کان میں تجدے کی آیت پڑے، خواہ انہوں نے سننے کا قصد کیا ہویا نہ کیا ہو، ان پر سجد ہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے، کشرطیکہ ان کومعلوم ہوجائے کہ آیتِ تجدہ تلاوت کی گئی، (اگر ای تراوح کی ریکارڈنگ دوبارہ ریم ایم بیر اور کی ایم کی سنیں تو کی دیارہ کی میں سنیں تو کی دیارہ کا سٹ یا ٹیلی کا سٹ کی جائے تو سجد ہوتا ہوں ایم ہوجا کے ایم میں سنیں تو اجب ہوگا) ، البتہ عور تیں اپنے خاص ایام میں سنیں تو اور بہیں ۔ (۵)

#### شيپ ريکار ڈاور سجد ہُ تلاوت

سوال:...کیاشپریکارڈ پرآیت سجدہ سننے سے سجدہ داجب ہوجاتا ہے؟ جواب نیدا<del>ں سے س</del>جدہ واجب نہیں ہوتا۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) ولو تليت بالعربية تجب على كل من سمعها ولم يفهمها من العجم إذا أخبر بها إجماعًا. (حلبي كبير ص: ۱ • ۵).

 <sup>(</sup>۲) والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ١٣٢ ، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

<sup>(</sup>٣) ولو قرأ بالعربية يلزمه مطلقًا لكن يعذر بالتاخير ما لم يعلم. (هندية ج: ١ ص:١٣٣، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

 <sup>(</sup>٣) ولا تسجب إذا سمعها من الطائر أو الصدى لا تجب لأنه محاكاة وليس بقراءة. (حلبى كبير ص: • • ٥). تقصيل كے لئے لاحظہ ہو: آلات جديده، تاليف: مفتى محمشفيع رحمه الله، ص: ١٦٥، طبع ادارة المعارف كراچى \_

 <sup>(</sup>۵) حتى لا تجب على الكافر ..... والحائض والنفساء قرأوا أو سمعوا لأن هؤلاء ليسوا من أهل وجوب الصلاة عليهم. والبدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨٦، فصل في بيان من تجب عليه السجدة).

 <sup>(</sup>۲) دیکھے حاشی نمبر ۳۔ وأیضًا البدائع الصنائع ج: ۱ ص:۱۸۱، فیصل والها بیان من تجب علیه السجدة، طبع سعید. تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: آلاتِ جدیدہ کے شرعی اُدکام، ص:۱۲۵، طبع ادارة المعارف کراچی۔

# آيت بحده معلوم نهين توسجدهُ تلاوت واجب نهين

سوال:..قرآن پاک کی مختلف آیات طیبات کے پڑھتے وقت مجدہ لازم ہے، میں نے سنا ہے کہ پڑھنے والےاور سننے والےاُ شخاص پر بیر بیجدہ فرض ہے،میرامسکہ بیہ ہے کہ آج کل ریٹر یو، نی وی حتیٰ کہ سجدوں میں بھی اکثر شیپ ریکاررڈ پرقر آن پاک کے کیسٹ لگائے جاتے ہیں، جولا وَ ڈائپیکر کے ذریعے باوا زبلند بجتے ہیں، میں چونکہ پورا قر آن شریف پڑھا ہوانہیں،اس لئے مجھےعلم نہیں کہ کن آیات پر مجدہ کرنا فرض ہے؟اگر مذکورہ ذرائع کے ذریعے وہ آیات ِ مجدہ سنائی دیں اور لاعلمی کی وجہ ہے ہیں مجدہ نہ کروں تو کیا په گناه موگایانہیں؟

جواب:... کیسٹ کی آواز سننے سے تجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، ریڈیو پر بھی اگر کیسٹ لگی ہوئی ہوتو اس کا بھی یہی حکم (۱) ہے۔ اوراگر براہِ راست تلاوت ہور ہی ہوتو جن لوگوں کومعلوم ہو کہ بیجدے کی آیت ہے،ان پر بحدۂ تلاوت واجب ہے،اور جن کو معلوم نہیں و ہمعذور ہیں۔

### آیت سجده من کرسجده نه کرنے والا گنا ہگار ہوگا یا پڑھنے والا؟

سوال:...آیت ِ بجدہ تلاوت کرنے والے اور تمام سامعین پر بجدہ واجب ہے بھین جس کو بجدے کے متعلق معلوم نہیں اور نہ بی صاحب تلاوت نے بتایا تو کیا وہ سامع گنامگار ہوگا؟

جواب:...جن لوگوں کومعلوم نہیں کہ آیت بجدہ تلاوت کی گئی ہےا ور تلاوت کرنے والے نے پاکسی اور نے ان کو بتایا بھی نہیں، وہ گنا ہگارنہیں،اور جن لوگوں کوعلم ہو گیا کہ آیت بحدہ کی تلاوت کی گئی ہے،اس کے باوجود انہوں نے بحدہ نہیں کیا، وہ گنا ہگار ہوں گے،اوراس صورت میں تلاوت کرنے والابھی گنامگار ہوگا ،اس کو جائے تھا کہ آیت بحدہ کی تلاوت آ ہتے کرتا۔ <sup>(۲)</sup>

سوال:...نيزاگرآيت عجده خاموشي سے پڙھ لي جائے تو جائز ہے؟

جواب:...اگرآ دی تنبا تلاوت کرر با ہو،اس کوآیت بجد ه آ هسته بی پرهنی چاہئے '<sup>۲)</sup> نیکن اگرنماز میں (مثلاً: تروایح میں ) پڑھ رہا ہوتو آہت پڑھنے کی صورت میں مقتدیوں کے ساع سے بیآیت رہ جائے گی ،اس لئے بلندآ واز سے پڑھنی جا ہے۔

# سجدهٔ تلاوت صاحبِ تلاوت خودکرے، نہ کہ کوئی دُوسرا

سوال:..قرآن خوانی کروا وَں اور پھر جب تمام قرآن ختم کرلیا جائے توایک عورت ان سب کے تحدے (جو ۱۲ ہیں )ادا کردیتی ہے،آپ وضاحت فرمائیں کہ جہاں تجدہ آئے ، وہیں کیا جائے؟ یاعلیحدہ ایک ساتھ سب تجدے ادا کر لئے جائیں؟ کیا کوئی

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۴ اور ۲ ملاحظ فرمائیں۔

 <sup>(</sup>٢) ويستحب للتالي إخفائها إذا لم يكن السامع متهيئا للسجود وإن كان متهيئا يستحب جهرها ... إلخ. (حلبي كبير ص: ١ • ٥، القراءة خارج الصلاة، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٢) الينار

قیدیایابندی تونہیں ہے؟

جواب: قرآنِ کریم کے کئی مجدے اکٹھے کرنا بھی جائز ہے، گرجس نے مجدہ کی آیت تلاوت کی ہو،ای کے ادا کرنے سے مجدہ ادا ہوگا ،کوئی وُورت ان سب کے مجدے ادا کردیت ہے، سے مجدہ ادا ہوگا ،کوئی وُور اضحاس کی جگہ مجدہ ادا نہیں کرسکتا۔ آپ نے جولکھا ہے کہ ایک عورت ان سب کے مجدے ادا کردیت ہے، سیفلط ہے، تلاوت کرنے والوں کے ذمہ مجدہ تلاوت برستورواجب ہے۔

# سورة السجدة كى آيت كوآسته پڙهنا جا ہئے، نه كه پوري سورة كو

سوال:..قرآن مجید میں ایک سورہُ سجدہ ہے،اس کا کیا تھم ہے؟ کیا اس پوری سورۃ کو دِل میں پڑھے؟ حوالہ منہ اس میں جانب رکی آپ ہو آتی ہے ہوں کہ نہیں دیں کے ایمز آپ ہوں کے ایمز آپ ہوں کے ایمز

جواب:...اس سورۃ میں جو بجدے کی آیت آتی ہے،اس کو دُوسروں کے سامنے آہتہ پڑھے، پوری سورۃ دِل میں پڑھنے کی مد (r)

# سورة الحج کے کتنے سجدے کرنے جاہئیں؟

سوال:..قرآن انحکیم میں سورہ مج میں دوجگہ بجدہ تلاوت آتے ہیں ،ان بجدوں میں سے ایک بجدے کے سامنے شافعی لکھا ہوا ہے، کیا ہم خفی عقیدہ رکھنے والوں کو بھی اس آیت ِ بجدہ پر بجدہ کرنالازم ہے یانہیں؟

جواب:...حنفیہ کے نز دیک سورۃ الحج میں دُ وسرا مجدہ مجدہ تلاوت نہیں ، کیونکہ اس آیت میں رُکوع اور مجدہ دونوں کا تھم ویا گیاہے،اس لئے آیت میں گویانماز پڑھنے کا تھم دیا گیاہے۔ (\*\*)

# قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ اوران میں سے کتنے واجب ہیں؟

سوال: قرآن مجید میں ما تجدے ہیں، میں آپ سے بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کدان چودہ تجدوں میں سے کتنے واجب ہیں؟ کتنے فرض ہیں اور کتنے سنت ہیں؟

جواب:...إمام ابوحنيفه رحمه الله كے نزديك ١٣ كے ١٣ كيدے واجب ہيں۔ (۵)

(١) فأما خارج الصلاة فإنها تجب على سبيل التراخي دون الفور عند عامة أهل الأصول لأن دلائل الوجوب مطلقة عن
 تعيين الوقت. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٨٠١، كتاب الصلاة، وأما بيان كيفية وجوبها).

(٢) والحاصل أن الوجوب إنما يكون بأحد الأمرين إما بالتلاوة أو بالسماع ... إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص:١٨٣).

(٣) ولا بأس بأن يخفى آية السجدة إذا كان بقربه قوم يسمعون ولا يسجدون. (فتاوي سواجية ص: ١٣).

(۵) فإذا قرأ آية السجدة وهي في أربعة عشر موضعًا ..... فكان النابت الوجوب ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١
 ص: ٣٩٨، القراءة خارج الصلاة، طبع سهيل اكيدمي لاهور، أيضًا: بدائع ج: ١ ص: ٩٣، ١، وأما بيان مواضع السجدة).

#### سجيرهُ تلاوت كاإعلان

سوال:...تراوی میں مجدہُ تلاوت کا إعلان کیا جاتا ہے کہ فلال رکعت میں مجدہ ہے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جبکہ بعض مقتدی معترض ہوں کہ إعلان کیا جائے۔

جواب: ... بحدهٔ تلاوت کے إعلان کی ضرورت نہیں الیکن اگر مقتد یوں کوتشویش ہوتو إعلان کر دیا جائے۔

### بغیرزبان ہلائے تلاوت کرنے کا ثواب ملتاہے؟

سوال:...عام عورتوں کو میں نے ویکھا ہے کہ قرآن کو زبان سے پڑھنے کے بجائے صرف دیکھتی رہتی ہیں، یعنی دِل میں پڑھتی ہیں، جیسے ہم کوئی اخبار یا کتاب وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، کیااس صورت میں بھی ثواب اتناہی ہوتا ہے جتنا قرآن کو زبان سے پڑھ کر ہوتا ہے یااس طرح تلاوت کرنی جائز ہے کنہیں؟

جواب :... جب تك زبان سے الفاظ كاتلفظ نه كيا جائے ، تلاوت كا ثواب بيس ملے گا۔

# نمازے باہرلوگوں کے لئے سجد ہُ تلاوت کا حکم

سوال:...که کرمهاور مدینه طیبه مین نماز جیسے نجر ، مغرب ، عشاء چونکہ جلد پڑھی جاتی ہیں اور انپیکر کا بند و بست بھی ماشاء اللہ
بہت ہی وسیع ہے ، اکثر إمام صاحب سورة جس میں مجدوآتا ہے ، قراءت فرماتے ہیں ، جینے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں ، اس سے ڈیڑھ گنا
وضو کا إنتظار اور باز اروں میں موجود ہوتے ہیں ، وہ مجدے کی آیات سنتے ہیں ، کسی کو پتا ہوتا ہے اور پچھ کو پتا بھی نہیں ہوتا ، کیاا حمد بن ضبل اُ کے نزدیک مجدہ لازم نہیں ؟ اگر ہے تو اس آواز کو وہاں تک پہنچا ئیں ، تا کہ لوگ اس گناہ سے فی سکیس ۔

جواب: ... جنبلی ند ہب میں بحد و تلاوت سنتِ مو کدہ ہے ، واجب نہیں۔ اور ہمارے نزدیک واجب ہے ، گرایک شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ بحد ہے گی آیت پڑھی گئی ہے ، ایسے لوگ اگراس رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوجاتے ہیں جس میں آیتِ بحدہ پڑھی گئی توان کا سجدہ ادا ہوجائے گا،خواہ اِمام کے بحدہ ادا کرنے سے پہلے شریک ہوں یا بعد میں ، اور اگر اس رکعت میں شریک نہیں ہو سکے تو یہ اپنا سجدہ الگر کیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ومن سمعها من مصل واقتدى به قبل أن يسجد المصلى لها سجد المصلى معه وإن اقتدى بعد ما سجد لها فإن كان اقتداءه في الركعة أو لم يقتد لا تسقط فلا بد من سجوده لها وحلبي كبير ص: ٥٠١ القراءة خارج الصلاة).

# نماز کے متفریق مسائل

# وظیفہ پڑھنے کے لئے نماز کی شرط

سوال:...یہ بتائیں کہا گرہم کوئی وظیفہ شروع کریں جس کے لئے پانچوں وفت کی نماز ضروری ہے،لیکن اگر کسی وجہ ہے کسی وفت کی نماز قضا ہوجائے تو کیا ہم وہ وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں پانہیں؟

جواب:...جبنماز وظیفے کے لئے شرط ہے تو وہ وظیفہ بغیر نماز کے بے کار ہے۔<sup>(1)</sup>

# نماز مين زبان نه جلنے كاعلاج

سوال:...بندہ الحمد ملا! نماز کی پابندی کرتا ہے،لیکن ایک بڑی زبردست پریشانی ہے کہ جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان نہیں چلتی اور ایک ایک آیت کو کئی گئی بار ڈہرانا پڑتا ہے،اور ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے زبان میں کئنت ہے،لیکن عام بول حیال کے اندر بیہ چیز محسوس نہیں ہوتی ،مہر بانی فر ماکراس کے لئے کوئی وظیفہ بتلائیں ،آپ کی عین نوازش ہوگی۔

جواب:..اس کے لئے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، بس یہ بیجئے کہ جوآیت ایک دفعہ پڑھ لیاس کو دوبارہ نہ پڑھئے، چاہے آپ کو چند سیکنڈ تھہرنا پڑے، إن شاءاللہ چند دِنوں بعدیہ پریشانی دُور ہوجائے گی۔اورا گرآپ نے مکرّر پڑھنے کی عادت جاری رکھی تو یہ بیاری پختہ ہوتی جائے گی۔

# تارك الصلوة نعت خوال احترام كالمستحق نهيس

سوال:..کیا تارک الصلوٰۃ نعت خوال کااحتر ام کرنا دُرست ہے؟ جواب:...اییاشخص احتر ام کامستحق نہیں، اورا یسے خص کا نعت خوانی کرنا بھی نعت کی تو ہین ہے۔

المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط. (قواعد الفقه ص: ٢٦)، طبع صدف پبلشرز).

<sup>(</sup>۲) هي (أى الصلاة) فرض عين على كل مكلف بالإجماع ...... وتاركها عمدًا مجانة أى تكاسلًا فاسق (درمختار ج: ۱ ص: ۳۵۲، كتاب الصلاة، طبع سعيد) . (قوله وفاسق) من الفسق، وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر وآكل الربا ونحو ذالك، كذا في البرجندي والمعراج قال أصحابنا لا ينبغي ان يقتدي بالفاسق ..... وأما الفاسق فقد عللو كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا . (ج: ۱ ص: ۵۲۰).

# تنوتِ نازلہ کب پڑھی جاتی ہے؟

سوال:...ا خبارات میں پڑھا کہ متازعلائے کرام نے اپیل کی ہے کہ فجر کی نماز میں دُعائے قنوت کا اہتمام کریں ، براوکرم یہ ہتلا کمیں کہ وُعائے قنوت کونماز سنت یا نماز فرض میں پڑھا جائے؟ کیا یہ دُعائے قنوت عشاء کے درّوں والی ہے؟

جواب:...جب مسلمانوں پرکوئی بڑی آفت نازل ہو، مثلاً: مسلمان ، کافروں کے پنجے میں گرفتار ہو جا کیں یااسلامی ملک پر
کافر حملہ آور ہوں تو نماز فجر کی جماعت میں وُوسری رکعت کے رکوع کے بعد امام" قنوتِ نازلہ" پڑھے اور مقتدی آمین کہتے جا کیں ،
سنتوں میں یا تنہا ادا کئے جانے والے فرضوں میں قنوتِ نازلہ ہیں پڑھی جاتی ، اور ونزکی تیسری رکعت میں جووُعائے قنوت ہمیشہ پڑھی
جاتی ہے، وہ الگ ہے۔ (۱)

# ٹی وی کم از کم نماز کے اوقات کا احترام تو کرے

سوال:...مولا ناصاحب! ٹی وی کی فضول نشریات نے مسلمانوں بالحضوص ہماری نئی نسل کو تباہی کے اس موڑ پر لا کرر کھ دیا ہے جہال سے نکلنا ناممکن نہیں تو دُشوار ضرور ہے ،اور اس پر بس نہیں ، بلکہ وہ پر وگرام کو بھی ایسے موقع پرنشر کرتے ہیں جس وقت عین نماز کا وقت ہوتا ہے ،ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نماز جیسی اہم عبادت کو ترک کر دیتے ہیں ،مسلمان کا کام توبیہ ہے کہ خود کر ائی سے بچتے ہوئے دُوسروں کو کُرائی سے بچانے کی محنت اور کوشش کرہے ،کیا بیلوگ نماز کے اوقات میں پروگرام کے وقت کو کم وہیش نہیں کر سکتے ؟

جواب:...اوّل تونی دی ہی تو م کی صحت کے لئے'' نی بی'' ہے،اور بیاُ ٹم النبائث ہے جوشیطان نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کے لئے ایجاد کی ہے، گھراس کی نشریات لغواور نضول ہیں، جوسرایا گناہ اور وبال ہیں، پھر نماز کے اوقات میں اس گندگی کو پھیلانا بہت ہی عقین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قہر وغضب ہے بچائے! ٹی وی کے کارپردازوں کو چاہئے کہ اگروہ اس گندگی ہے مسلمان معاشرہ کونہیں بچاہئے تو کم از کم نماز کے اوقات کا تواحر ام کریں۔ (۲)

# ٹی وی پرنمازِ جمعہ کے وقت پروگرام پیش کرنا

سوال:... آج کل ٹی وی پر جمعہ کی نشریات جو مبح کی ہوتی ہیں،ان میں عین اس وقت ڈرامہ شروع ہوتا ہے جب نمازِ جمعہ شروع ہوتی ہے،جس سے کئی ٹی وی دیکھنے کے شوقین اور نمازِ جمعہ پڑھنے والوں کی نماز قضا ہوجاتی ہے، بتا ہے یہ گناہ کس کے سرہوگا؟

(۱) وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوى: إنما لا يقنت عندنا في صلوة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد ..... والذي يظهر لى أن المقتدى يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله ... إلخ. رحاشية رد المحتار ج: ٢ ص: ١١، باب الوتر والنوافل، وأيضًا في البحر الوائق ج: ٣ ص: ٢٠ ، باب الوتر).

(٢) "إِنَّ اللَّذِيْنَ يُسِجِبُونَ أَنْ تَشِيئَعُ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَاللَّاحِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمُ لَا تَعْلَمُونَ "
 (النور: ٩ ١)۔

جواب:...جمعه قضا کرنے والوں پر بھی اس کا دبال پڑے گا، اور ٹی وی والوں پر بھی ،معلوم نہیں کہ کیا بیلوگ مسلمان نہیں کہلوگوں کونمازِ جمعہ سے روکنے کا سبب بنتے ہیں...؟ (۲)

# بجائے قرعدا ندازی کے نمازِ اِستخارہ پڑھ کر فیصلہ کیجئے

سوال:...میری عادت ہے کہ جب بھی کی بات کا فیصلہ نہ کرسکوں اور بہت پریشان ہوجاؤں اور بجھ میں پچھ نہ آئے کہ کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو میں دور کعت نفل پڑھ کر قرعہ پر دونوں چیزیں لکھ دیتی ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ ہے وُعا کر کے اُٹھالیتی ہوں ، اور نیت کر لیتی ہوں کہ چونکہ خدا کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہال سکتا ، جوقر عمیر ہے ہاتھ آئے گاس فیصلے پروہ کا م کروں گی۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر وُعا مائلتی ہوں کہ خدایا قرآن مجید تیرا کلام ہے ، اور اس میں ہر قیم کی مثالیں اور احوال موجود ہیں ، تیرا مبارک نام لے کر اس کو کھولوں گی ، اس صفح پر جو فیصلہ میری پریشانی کے مطابق ہو مجھ کو بتادے ، تا کہ میں ویسا کرلوں اور تیری مرضی اور خوثی کے مطابق ہو ، اور پھر خدا کا نام لے کرقر آن پاک کو کھول کر اس صفح پر اپنے مسئلے کے مطابق جو حال ملتا ہے اس کو خدا کی رائے سمجھ کر عمل کرتی ہوں ۔ کیا مندر جہ بالا دونوں صور توں میں کفریا شرک کا خطرہ تو نہیں ہوتا؟ ضرور جواب تحریر فرما ئیں تا کہ آئندہ ایسا کروں ، اکثر جب ہوت پریشان کن مسئلہ ہواور میری تمجھ میں کوئی فیصلہ نہ آر ہا ہوتو میں ایسا کر کے فیصلہ کرلیتی ہوں ۔

چواب:...کفروشرک تونہیں، کیکن ایک نضول حرکت ہے، بیا لیک طرح کا فال نکالنا ہے، جس کی ممانعت ہے، اوراس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، بیعقیدہ کا فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے ذریعہ جوتعلیم دی ہے، وہ بیہے کہ جب کوئی اہم کام در پیش ہوتو دورکعت نماز پڑھ کر استخارے کی دُ عاکی جائے، اور پھر جس طرف دِل مائل ہو، اس صورت کو اختیار کرلیا جائے، ان شاءاللہ ای میں خیر ہوگی۔ (\*\*)

(۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير ضرورة، كتب منافقًا في كتاب لا يمخى ولا يبدل. وفي بعض الروايات: ثلاثًا. رواه الشافعي. (مشكوة ج: اص: ١٢١، كتاب الصلاة، باب وجوبها).

(٣) إن الإعانية على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وقوله تعالى: فلن أكون ظهيرًا للمجرمين. ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في إستعمال هذا الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة بل من التسبب في إستعمال هذا السبب إن كان سببًا محركًا وداعيًا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. (تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام ص: ١٥، جواهر الفقه ج: ٢ ص ٢٥٣).

(٣) (قوله والكهانة) ..... ومنهم انه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على مرافقها من كلام من يسأله أو حاله أو فعله ... إلخ و (فتاوى شامية ج: ١ ص: ٣٥)، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) (قُوله ومنها ركعتا الإستخارة) عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور
 كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إنّى أستخيرك
 بعلمك ... إلخ. (فتاوئ شامية ج:٢ ص:٢٦، مطلب في ركعتي الإستخارة).

# به مجبوری فیکٹری میں کم از کم فرض اور وتر ضرور پڑھیں

سوال:...آج امریکا سے میرے ایک دوست کا خط آیا ہے جواکیس سال سے وہاں رہ رہا ہے، اب اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، و وجس فیکٹری میں کا م کرتا ہے اس میں تین شفٹ میں کا م ہوتا ہے، ایک ہفتہ دن میں ، ایک ہفتہ شام میں ، اور ایک ہفتہ رات میں ڈیوٹی کا وقت ہونے کی وجہ ہے پوری نمازنہیں پڑھ سکتا، وہ فجر کی نماز میں دوسنت دوفرض،ظہر کی نماز میں چارفرض دوسنت، عصر میں چا رفرض ،مغرب میں تین فرض دوسنت ،اورعشاء میں چا رفرض دوسنت اور تین وتر پڑھ لیتا ہے ،اس نے لکھا ہے کہسی عالم سے یو چھ کرلکھوں کہ کیا یہ تھیک ہے؟

جواب:...آپ کے دوست نے جتنی رکعات ککھی ہیں، وہ صحیح ہیں،البتہ ظہر کی نماز میں چارفرض سے پہلے چارسنتیں بھی پڑھ ()

#### دفتری اوقات میں نماز کے لئے مسجد میں جانا

سوال:...زیدا کثرنمازظهر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، جبکہ مسجد دفتر سے ایک میل دُور ہے، زید مسجد تک ببدل جا تا ہے، نماز باجماعت اداكرنے كے بعد وہاں سے بيدل والي آتا ہے،كياز يدكا يطريقة كارۇرست ہے؟

جواب:...اگر دفتر کی طرف سے اس کی اجازت ہوتواتنی ؤور جانا تیجے ہے، ور نہ دفتر ہی میں نماز باجماعت کا انظام

# آفس میں نماز کس طرح ادا کریں؟

سوال: .. بجم الورث قاسم كے ايك وريان علاقے ميں كے اى ايس مى كے آفس ميں كام كرتے ہيں، ہمارى و يونى " ٣٠٠ تھنٹے'' کی ہوتی ہے، وہاں قریب میں کوئی مسجد دغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اُ ذان کی آ واز آتی ہے، کچھ عرصہ پہلے آفس کے احاطے میں چندا فرا د نے مسجد کی طرح ایک جگہ بنادی تھی ، جہاں نماز ادا کرتے ہیں ، ہم سب ہی لوگ جن کی تعدا دتقریبا آٹھ ہے ، ماشاءاللہ نماز کے پابند ہیں،لیکن ہم لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں،اور بغیراً ذان دیئے ہوئے نماز پڑھتے ہیں،یعنی جب نماز کا وقت ہوا اس وتت سے نماز کا وقت ختم ہونے تک بھی و تفے و تفے ہے بھی ایک ساتھ اپنی اپنی نماز ادا کر لیتے ہیں ، جماعت سے اس لئے ادانہیں کرتے کہ ہم لوگ علم میں بہت کم ہیں اور کسی کی شرعی واڑھی بھی نہیں ہے،لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نماز جماعت ہے پڑھا سکتے ہیں ،

<sup>(</sup>١) (وسن) مؤكدًا (أربع قبل الظهر) (قوله وسن مؤكدًا) أي استنانا مؤكدا بمعنى انه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما في البحر ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير. (الدر المختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢ ١ ، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>٢) وإذا استأجر رجلا يومًا يعمل كذا فعليه ان يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٥٠، مطلب ليس للأجير الخاص أن يصل النافلة، طبع ايج ايم سعيد).

اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا بغیراَ ذان دیئے نماز پڑھنا جائزہے، جبکہ اَ ذان کی آواز بھی نہآئے؟ کیاالیں صورت میں الگ الگ اپنی اپنی نماز ہوجائے گی، جبکہ پڑھنے کی جگہ بھی ایک ہو؟ یہ وضاحت بھی کر دیں کہ اگر جماعت ضروری ہے تو کیاغیر شرعی والے یا بغیر داڑھی والے حضرات نماز پڑھا سکتے ہیں؟

جواب:...اُ ذان و إقامت نماز کی سنت ہے، داڑھی منڈے کی اِقتدا میں نماز مکروہ ہے، کیکن تنہا پڑھنے ہے بہتر ہے، آپ حضرات اُ ذان و اِقامت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، کیااچھا ہو کہ آپ میں سے کوئی باتو فیق داڑھی بھی رکھلے، بلکہ سجی کورکھنی چاہئے تا کہ نماز مکروہ نہ ہو۔ (۳)

دفتری اوقات میں نماز کی اوا کیگی کے بدلے میں زائد کام

سوال:...اگرہم کسی کے ملازم ہیں اور نماز کے اوقات میں نماز کی ادائیگی کے لئے جاتے ہیں تو کیا ہمیں ان اوقات کے بدلے میں زیاوہ کام کرنا چاہئے؟

جواب:...نمازفرض ہے،اتنے وفت کے بدلے میں زائد کام کرنے کی ضرورت نہیں، وفتری اوقات میں ایما نداری سے کام کیا جائے تو بہت ہے۔ <sup>(۵)</sup>

#### ہروقت عمامہ پہنناسنت ہے

سوال:.. بمامه اورٹو پی پہننا کیما ہے؟ فرض ، واجب ،سنت ِمؤ کدہ یامتحب؟ اور کب پہننا ہے ،صرف نماز کے لئے یا پورا دن (چوہیں گھنٹے)؟ یاصرف بازاروں یعنی جس وقت گھر ہے باہر ہوتے ہیں ،اس وقت تک؟

جواب:...عمامہ پہننا سنت ِمستحبہ ہے، اور بیصرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ایک مستقل سنت ہے، اور ہمیشہ کی سنت ہے۔

<sup>(</sup>١) ثم هما (الأذان والإقامة) سنة للصلوات الخمس ...إلخ. (حلبي كبير، فصل في السنن ص:٣٤٢).

 <sup>(</sup>۲) ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق ...إلخ. وفي الشامية: وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم الأمر دينه ربأن
 في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا ...إلخ. (ردالهتار، باب الإمامة ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلّا فالإقتداء أولى من الإنفراد. (شامي، باب الإمامة ج: ١ ص: ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) وَيَكْصِينَ عَاشِيْمُبِر٢\_ وأيضًا: والسننـة فيهـا الـقبضة ولذا يحوم على الوجل قطع لحيته ...إلخـ (درمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ج: ٢ ص: ٣٠٤).

<sup>(</sup>۵) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ ملاحظه مور

<sup>(</sup>٢) عن جابر رضى الله عنه قال: دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أعتم سدل عمامته من كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. (ترمذى ج: ١ ص: ٣٠٠، باب ما جاء في العمامة السوداء).

#### جماعت میں شرکت کے لئے دوڑ نامنع ہے

سوال:...جب جماعت کھڑی ہوجاتی ہے تو بہت ہے لوگ مجد میں دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں،آپ بتا ئیں کہ مجدمیں دوڑنا کیساہے؟

جواب:...حدیث بین اسے منع فرمایا ہے۔(۱) رُکوع وسجدہ کی شبیعے کا سیجے تلفظ سیجھئے

سوال:...ہمارے ہاں ایک صاحب کہتے ہیں کدرُکوع اور مجدہ میں'' سبحان رقی الاعلیٰ''اور'' سبحان رقی العظیم'' کہتے ہوئ '' ی'' کا استعمال نہیں کرتے ،قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں کہآیا پیطریقہ دُرست ہے یانہیں؟ جواب:...غلط ہے! کسی عربی دان ہے تلفظ سیکھ کر پڑھیں۔ <sup>(۱)</sup>

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة ... إلخ. (ابن ماجة ص: ٥٦)، باب المشى إلى الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) السنة في تسبيح الركوع سبحان ربّي الْعَظِيم. (شامي ج: ١ ص: ٩٩٣، قبل مطلب في اطالة الركوع)، ويقول في سجوده سبحان ربّي الاُعلى ثلاثًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٤٥، كتاب الصلاة، الباب الرابع).

# اورا دووظا ئف

#### قرض سےخلاصی کا وظیفہ

سوال:...میں تین لا کھ کا قرض دار ہو گیا ہوں ، آنجناب کچھ پڑھنے کے لئے بتادیں۔ جواب:.. سورۃ الشوریٰ (۲۵ وال پارہ) کے دُوسرے رُکوع کی آخری آیت:"اَللہُ لَـطِیُف بِعِبَادِہِ مرتبہ فجر کے بعد پڑھا کریں ،اگر داڑھی منڈ اتے یا کتر اتے ہیں تو اس سے تو بہکریں ، والسلام۔

#### نوكري كے لئے وظيفه

سوال:...مولا ناصاحب! میں انٹریاس نوجوان ہوں ،نوکری نہیں ملتی ،کوئی وظیفہ تحریر فرماد یجئے۔ جواب:... ہرنماز باجماعت تکبیر کی پابندی کے ساتھ ادا سیجئے اور نماز کے بعد تین بارسورۂ فاتحہ اور تین بارآیت الکری پڑھ کر دُعا کیا کیجئے ، والسلام۔

# فراخی ُرزق اور پریثانیوں سے بچاؤ کاا کسیروظیفہ

سوال:...ایک اورا کسیر وظیفه تحریر فرمایئے کہ جس سے دِین ووُنیا کا بھلا ہو، قرضے اُتر جا کیں ، تنگدی وُور ہوجائے ، رزق فراخ ہوا در برکت بڑھ جائے ، اور وُنیاوی مسائل حل ہوجا کیں ۔ کافی پریثانی ہے ، وظیفوں کا وقت وتعدا دضر ورتح رفر ما کیں ،شکریہ۔ جواب:...سب گھر والے پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں ، اور رات کوسور ہُ واقعہ کی تلاوت کیا کریں ،عشاء کے بعد ٹیلی ویژن نہ چلایا کریں۔

# کاروبارکی بندش کے لئے وظیفہ

سوال:... بندہ ابھی تک مسائل کا شکار ہے، دِن بدن حالت گررہی ہے، اللّٰد کاشکر ہے کہ میرا گھرانہ دِین دار ہے، ہاری ایک وُ کان ہے، ڈیڑھ سال پہلے ہمارا کاروبار بالکل ٹھیک تھا، اسی دوران والدصاحب نج پر گئے،ان کے آنے کے بعد ہمارا کام ٹھپ ہوگیا۔ وُ کان میں آپس میں نااِ تفاقی ، کار مگروں سے لڑائی معمول بن گئی۔عملیات کرنے والوں سے پتا چلا کہ وُ کان کی بندش کا لے علم ے کردی گئی ہے۔ اس کے تو ڑکے لئے گئی جگہ گھوم چکا ہوں ، مگر کسی کے پاس حل نہیں۔خودکشی کو دِل جِا ہتا ہے۔ قرآنی عملیات والے اس کا لےعلم کا تو زنہیں نکال سکے۔ کیا مجھے اب غیر مسلم کا سہار الینا پڑے گا؟ شریعت میں چیز کہاں تک جا مُزہے؟

جواب:..آپ نے اتا لمباخط لکھا ہے، میں اس کا کیا جواب دُوں؟ میں عامل نہیں کہ اس کا تو زکروں۔البتہ یہ کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانۂ کی ذاتِ عالی ہے اُمیدر کھیں، وہی تو ژکر نے والا ہے۔مغرب کی نماز کے بعد گھر کے تمام افراد مل کر تین سوتیرہ مرتبہ قرآنِ کریم کی آخری دوسور تیں معوَّذ تین پڑھا کریں،اور حق تعالیٰ شانۂ کی بارگاہ میں اس مصیبت کے کٹنے کی دُعا کیا کریں۔اگر خودکشی کرو گے تو جہنم میں جاؤگے،آدئی کو چاہئے کہ جو حالات بھی پیش آئیں،اللہ پر تو کل رکھے اور اس کی بارگاہِ عالی میں دُعا کرتا رہے،والسلام۔

### كاروبارمين ترقى اورأدهاركي واليسي كاوظيفه

سوال:...میری ایک چھوٹی سی دُ کان ہے، اس سے گزراوقات ہوتی ہے، لیکن اس دُ کان سے چندلوگ اُدھار پر کافی سامان لے گئے ہیں اور ان سے پیمیے واپس ملنے کی مجھے کوئی اُمیدنہیں ہے، جس کی وجہ سے میری دُ کان ٹھپ ہونے لگی ہے۔ لہذا مہریانی فرما کر بندہ کوکوئی وظیفہ عنایت فرما دیں جس سے پیمیے واپس مل سکیس اور کاروبار میں بھی ترقی ہو۔

جواب: "بَكبيرِ تريم يكاإسمام يجيئ ،اورنمازك بعدسورة فاتحه، آيت الكرى، آيت: "شُهِدَ الله" (آلعمران: ۱۸) اور آيت: "فُلِ الله مُن مُلكِ المُملكِ" ت "بِعنبُ وحِسَابِ" (آلعمران: ۲۷،۲۹) تك پڑھ كردُ عاكيا سيجئ الله تعالى بيانيال دُورفر مائيں ،والله الممال!
پريثانيال دُورفر مائيں ،والله الممال!

# سورهٔ فاتحه پڑھکرکان پردَ م کریں، إن شاءالله ٹھیک ہوجائے گا

سوال:... مجھے سننے میں پریشائی ہوتی ہے، خصوصاً دائیں کان ہوتو ہلکی آواز تقریباً سنائی ہی نہیں دیتی ،اور بایاں کان
کافی بہتر ہے۔ مجھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ یہ پریشائی روز بروز بروتی ہی چلی جارہی ہے۔ ہمارے خاندان میں ویسے بہرا پن مورو ثی
مرض ہے۔ میں نے دوجگہ علاج بھی کروایا مگر کوئی خاص إفاقہ نہ ہوا۔ میر نے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ یہ مورو ٹی مرض ہے، یہ کیسے
ختم ہوسکتا ہے؟ مگر پھر خیال آیا کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو ختم کرنا اس کے اختیار سے باہرتو نہیں۔ میں نے اللہ سے اپنے
فرسودہ خیال کی تو ہدکی اور اَب بہت اُمید سے ہوں کہ اِن شاء اللہ یہ مرض دُور ہوجائے گا۔ آپ اگر کوئی دُعا وغیرہ بتا کتے ہیں تو
برائے مہر بانی بتادیں۔

جواب:...سورۂ فاتحہ پڑھ کرؤ عاکیا کریں،حدیث شریف میں ہے کہا گر(اوّل وآخر دُرود شریف تین ، تین باراور درمیان میں) یہ دُ عاپڑھ کردَ م کیا جائے تواللہ تعالیٰ شفاعطافر مائیں گے۔

### بدتميز بيح كے لئے وظيفه

سوال:...میرا بچه جس کی عمر ساڑھے دس سال ہے، بہت غصے والا ہے، غصے میں آکروہ اِنتہائی بدتمیزی کی ہاتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ وُ وسروں کے سامنے شرمندگی اُٹھانا پڑتی ہے،کوئی ایساوظیفہ بھیج دیں جس کی وجہ سے وہ بدتمیزی چھوڑ دے اور پڑھائی میں اچھا ہوجائے۔

جواب:... بچوں کی بدتمیزی ونافر مانی کا سبب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں، خدا تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ وُرست کریں،اور تین ہارسورو فاتحہ پانی پردَم کر کے بچے کو پلایا کریں۔

### بيح كى بيارى اوراس كاوظيفه

سوال:...گزارش ہے کہ میرے پوتے کا نام محمد عمر خان ہے، اکثر بیار رہتا ہے، والدین کا خیال ہے کہ شاید نام موافق نہیں آیا،اگراییا ہے تو کیا نام تبدیل کردیں؟

جواب:...نام محیک ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں ،سور ہُ فاتحہ سات مرتبہ، آیۃ الکری اور جاروں قل تین تین مرتبہ پڑھ کر دَ م کردیا کریں۔

#### رشتے کے لئے وظیفہ

سوال:... میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری ایک بیٹی ہے جس کا رشتہ کافی سالوں کی کوششوں کے باوجود نہیں ہورہا ہے،
میری خواہش ہے کہ اس کا رشتہ کسی صالح اور دین دارگھرانے میں ہوجائے، آنجناب اس کے لئے کوئی وظیفہ ارشاد فریا ئیں۔ میرابیٹا
وُبی میں ملازمت کرتا ہے، پہلے پہل تو کام صحح ہوتا رہا، لیکن پچھ عرصے سے حالات صحح نہیں ہیں، ہمارے گھر میں تعویذ بھی کوئی بچینگآ
ہے، اس کے بعد پریشانی آتی ہے۔

جواب:...دِل ہے دُعا کرتا ہوں ،نمازِعشاء کے بعداوّل وآخر گیارہ مرتبہ دُرودشریف اور درمیان میں گیارہ سومرتبہ '' یالطیف'' پڑھکراللّٰد تعالیٰ ہے دُعا کریں ،اللّٰدرَ بّ العزّت آپ کی مشکل کوآ سان فرمائے۔

#### شادی کے لئے وظیفہ

سوال:...میں نے والدصاحب کی تربیت اور رہنمائی کی وجہ ہے سب بچوں کو تر آن مجید حفظ کروایا، سوائے ایک کے جو گونگا بہرہ ہے۔ پچی بھی حافظ ہے، ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے، شرعی پر دہ کرتی ہے، ہماری کوشش ہے کہ اس کا رِشتہ ایے لوگوں میں کیا جائے جو پر دے کو بہند کرتے ہوں، خصوصی وُ عافر ما کیں اور اس سلسلے میں اگر کوئی وظیفہ پڑھنے کے لئے ارشا دفر مادیں تو مہر بانی ہوگ۔

جواب:...الله نتعالیٰ بچی کے لئے بہت ہی موزوں رشتہ میسر فرمائیں۔عشاء کی نماز کے بعد أوّل وآخر گیارہ، گیارہ مرتبہ

وُرودشریف اوردرمیان میں'' یالطیف' پڑھ کروُ عاکیا کریں، پگی بھی پڑھے،اس کی والدہ بھی ،اورآپ بھی پڑھ لیا کریں۔ ' اولا دے لئے وظیفہ

سوال:...میری شادی کو دَس سال ہو چکے ہیں ہمین اولا دنہیں ہوئی۔ ڈاکٹروں سے کافی علاج کراچکا ہوں ہمین انجی تک شفانقیب نہیں ہوئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ کمزوری مجھ میں ہے۔ آپ برائے کرم مجھے ایسے کلمات یا وظیفہ بتادیں جس کا میں ذِکر جاری رکھوں تا کہ اللہ تعالی مجھے شفائے کا ملہ عطافر مادیں۔ کلمات پڑھنے کا طریقہ اور دفت بھی بتادیں۔

جواب:... چالیس عد دلونگ لیس، آیت شریف سورهٔ نور آیت: ۴۰، ایک لونگ پرسات مرتبه پڑھیں، اور پھر ہرلونگ پر سات سات مرتبہ پڑھیں، یہاں تک کہ چالیس لونگ پورے ہوجا کمیں۔ رات کوسوتے وقت ایک لونگ چبا کر کھالیا کریں، اُو پر سے پانی نہ پئیں۔اور بیوفطیفہ پڑھتے وقت اللہ تعالی ہے ؤ عامجی کرلیس،اگراللہ کومنظور ہوگانرینداولا دعطافر ما کیں گے۔

سوال:...کی سال شادی کوہو گئے ہیں،اولا د کی نعت ہے محروم ہوں ،کوئی وظیفہ إرشاد فرمادیں۔

جواب:... ، می عددلونگ لیس، ہرلونگ پر سات مرتبہ سورۃ النورکی آیت: ، میں جو'' او کظلمات' سے شروع ہوکر'' فمالہ من نور'' پرختم ہوتی ہے، پڑھیں۔ جب عورت ماہواری ہے فارغ ہوتو رات کوسوتے وقت ایک لونگ چبا کر کھالیا کرے، اُوپر ہے پانی نہ پیئے ،متواتر چالیس دن تک بلانا غرکھائے ،اوراس دوران میاں بیوی بھی بھی مل لیا کریں،اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا تو اولا دہوجائے گی۔

#### میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا وظیفہ

سوال:..میاں بیوی کے درمیان محبت بیدا کرنے کا کوئی وظیفہ تحریر فرمادیں، مہر بانی ہوگی۔

جواب: ...عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے سیاہ مرج کے لے کر، آگے پیچھے گیارہ، گیارہ بار دُرودشریف اور درمیان میں گیارہ بار بیج'' یالطیف یاودود'' پڑھیں،اور دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت کا دھیان رکھیں، جب سب پڑھ چکیں توان سیاہ مرچوں پردَم کرکے تیز آگ میں ڈال ویں، اور دونوں کی محبت کے لئے دُعا کریں۔ کم از کم چالیس روز یجی عمل کریں، اللہ تعالی اپنا فضل فرمائے گا۔

#### حافظے کوتوی کرنے کا وظیفہ

سوال:...حا نظرقوی کرنے کے لئے کوئی آسان ساوظیفہ لکھئے۔

جواب:...ہرنماز کے بعدسر پر ہاتھ رکھ کر''یا قوی یاعزیز'' پڑھا کیجئے ،وس مرتبہ۔

## آیت الکری پڑھ کرسر پر ہاتھ رکھ کر''یا قوی'' گیارہ مرتبہ پڑھنا

سوال:...آیت الکری پڑھنے کے بعداوگ سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ بار'' یا قوی'' پڑھتے ہیں،اس کا کیافا کدہ ہے؟اور'' یا قوی'' پڑھا جائے یا پکھاور پڑھا جائے؟

جواب: .. بقت حافظ کے لئے پڑھتے ہیں۔

ہرنماز کے بعددایاں ہاتھ سر پررکھ کر گیارہ مرتبہ 'یا قوی''اور گیارہ مرتبہ' یا حافظ' پڑھنا

سوال:... میں ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر گیارہ مرتبہ ''یا توی''اور گیارہ مرتبہ''یا حافظ' حافظ میں اِضافے کے لئے پڑھتا ہوں ، یہ جھے کسی شخ نے نہیں بتایا،ایک ساتھی ہے من کریٹمل شروع کر دیا ہے، کیا یہ دُرست ہے؟ جواب:... آپ کا یٹمل صحیح ہے، کرتے رہیں۔

#### یا دواشت کے لئے وظیفہ

سوال: ... میں طالب علم ہوں ، سوالات بڑی مشکل سے یا دہوتے ہیں ، اور جلد بھول جاتے ہیں ، کوئی حل بتا ہے۔ جواب :... سور و فاتح سات مرتبہ پڑھ کر سینے پر دَم کرلیا کرو۔

## گول دائر ه بنا كرحصار كھينچنااور تالي بجانا

سوال:..بعض لوگ بچھ پڑھ کرگول دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم نے حصار کرلیا ہے، اور پھر تالی بجاتے ہیں اوراُ نگلی گھماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب جب تک حصار موجود ہے اس میں کوئی بلانہیں آسکتی۔اس طرح کرنا کیسا ہے؟ میرے ناقص خیال میں بیدُرست نہیں ہے۔

جواب:...آیت الکری وغیرہ پڑھ کر چاروں طرف چھونک دینا کافی ہے، تالی بجانے یا اُنگلی گھمانے کی ضرورت نہیں۔

## نماز کی شرط والے وظیفے میں نماز حجور وینا

سوال:... بیہ بتا ئیں کہاگرہم کوئی وظیفہ شروع کریں جس کے لئے پانچوں وقت کی نماز ضروری ہے،لیکن اگر کسی وجہ سے کسی وقت کی نماز قضا ہوجائے تو کیا ہم وہ وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں پانہیں؟

جواب:...جبنماز وظیفے کے لئے شرط ہے،تو وظیفہ بغیرنماز کے بے کار ہے۔

#### بلاوضو ذِكركرنا

سوال:...میرا بیمعمول ہے کہ رات کوسونے سے قبل رات کے اُذکار سور ہُ فاتحہ، چاروں قل، وُرود شریف اور بعض دیگر تبیجات شامل ہیں، پڑھ کرسوتی ہوں، کیکن بیا ذکار صرف کلی کر کے پڑھتی ہوں، یعنی بلاوضو، کیا میرا پیمل صحیح ہے؟ یاان اُذگار کے لئے وضو کرنا ضروری ہے جبکہ انہیں صرف زبان سے پڑھا جارہا ہو؟ نیز کیاان اُذکار کے پڑھنے کے لئے بھی وضو ہونا ضروری ہے؟ جواب:... بلاوضو پڑھنا جائز ہے،البتہ وضو ہوتو اُفضل ہے۔ (۱)

شہد کی مکھی کے کاٹے کاؤم

سوال:...ہمارے گھر کسی کوشہد کی کھی کا نے لیتی تھی تو ہماری والدہ سورۃ الناس پڑھ کرۃ م کرتی تھیں ،گرسورۃ الناس پڑھتے ہوئے'' ناس'' کا''س'' ہٹا کرصرف حرف'' نا'' پڑھتی تھیں ، کچھ دن پہلے میں نے بھی اسی طرح سورۃ پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ کہیں ہے قرآن شریف کی تحریف تونہیں ہے؟ آنجناب رہنمائی فرمائیس۔

جواب:...اگر'' نا'' کالفظ آیت کے ساتھ ملایانہیں جا تا ، بلکہ آیت پوری پڑھ کر پھریہ لفظ بولا جا تا ہے تو کوئی حرج معلوم ہیں ہوتا۔

## سانس کی تکلیف کا وظیفه

سوال:...میرے بھائی کوڈ اکٹر حضرات بڑا بخار بتاتے ہیں کہ گڑگیا ہے،سانس کی تکلیف کی وجہ ہے ایک ڈ اکٹر نے ناک کا آپریشن بھی کیا ہے،اکثر بیٹھے بیٹھے دِ ماغ من ہوجا تا ہے،کوئی آ سان عمل لکھو یں۔

جواب:...السلام علیم! بینا کارہ عملیات کے فن سے تو واقف نہیں ،البتہ دُ عاکرتا ہوں۔سورہُ فاتحہ کو صدیث میں شفا فر مایا گیا (۲) کتالیس بار پڑھ کریانی پردَ م کر کے پلایا کریں ،کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے شفاعطافر مادیں۔

## ذہنی اور مالی پریشانی وُ ورکرنے کا وظیفہ

سوال:...ہمارے گھر میں پچھلے دو ڈھائی سال سے بڑی پریشانی ہے۔والدصاحب جو بینک میں ملازم تھے،ریٹائر منٹ کے بعد پراپرٹی کی خرید وفروخت کا کام شروع کیا، گرکوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نیوی میں بحیثیت آفیسر ختنب ہوا، جس میں میرے شوق کا بھی بڑا دخل تھا،ٹریڈنگ کے دوران میرادل ملازمت میں نہیں لگا ور میں نے سرویں چھوڑ دی۔ پھر چارٹرڈاکا وَ نئینٹ کا ٹمیٹ ویا،لیکن دوبار اِمتحان دینے کے باوجود فیل ہوگیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اچا تک ایسے حالات کس طرح پیدا ہوگئے؟ گھر کے افراد کا بیعالم ہے کہ باہم اکثر اوقات معمولی باتوں پر نا اِتفاقی اور بات بات پر جھگڑ اہوتار ہتا ہے۔ سخت ذہنی اور مالی پریشانی ہے، ان حالات کی بنا پر میں ایے مستقبل کے بارے میں بھی بہت پریشان ہوں ،اس حوالے ہوئی میل یا وظیفہ بتادیں۔

جواب:...آپ مغرب کے بعد سور وُ قریش اسم مرتبہ،اورعشاء کے بعد سور وُ واقعہ تین مرتبہ،اور فجر کے بعد سور وُ بقر ہ ایک

<sup>(</sup>١) (ولا يكره النظر إليه) أي القرآن (لجنب وحاتض ونفسا) أن الجنابة لا تحل العين كما لا تكره (أدعية) أي تحريمًا والا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب وتركه خلاف الأولى. (رد المحتار ج: ١ ص:١٤٣).

<sup>(</sup>٢) باب الرقى بفاتحة الكتاب، عن سعيد الخدري أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حيّ من احياء العرب فيلم يقروهم فبينما هم كذالك إذا لدغ سيد أولئك ...... فجعل يقرأ بأمّ القرآن ...... حتى نسئل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال: ما أدراك انها رقية ...إلخ. (بخارى ج:٢ ص:٨٥٣).

مرتبه پڑھ کر دُعا کریں ،اللہ تعالی فضل فر مائیں گے۔

#### يريشانيول سينجات كاوظيفه

سوال:... إمتحان ميں نا كا مى كاخطرہ ہے، اقد ام خودكشى كو دِل جا ہتا ہے، ان پریشانیوں كاحل بتا دیں۔

جواب:... پریشانیاں آ دی کوآتی ہیں،اوران پرخق تعالیٰ اِنسانوں کے درجے بلند کرتے ہیں،اس لئے جہان ہے رخصت ہونے کا خیال آ زادانہیں، بچکانہ ہے، آپ سور ہُ برائت کی آخری دوآبیتیں فجر اور مغرب کے بعد گیارہ بار پڑھا کریں، میں آپ کے لئے دِل سے دُعا کرتا ہوں،اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دُورفر ماکر دونوں جہان میں راحت وسکون نصیب فرمائیں۔

#### بیاری کے لئے وظیفہ

سوال:...میری دالدہ صاحبہ تقریبا ایک سال ہے دقتا فو قنا بیار ہتی ہیں، کافی ڈاکٹر وں سے علاج کروایا، کچھ دن اچھے گزر جانے کے بعد پھروہی حال رہتا ہے۔اکثر چکرآتے ہیں، کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں بلڈ پریشر ہے، اور پچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نہیں ہے۔ایکسرے بھی کرایا ہے، دہ بھی ٹھیک ہے۔اس کے لئے کوئی آسان اورا کسیرشم کا وظیفہ بتاد بجئے۔

جواب:... بنج گانه نماز کے بعد پانی پرسورۂ فاتحہ تین بار ، دُ رود شریف تین بار پڑھ کردَ م کر کے ایک گھونٹ پلا دیا کریں۔

#### شوہر کی اِصلاح کا آسان طریقتہ

سوال:...میرے شوہر بہت کی مُری حرکات میں مبتلا ہیں۔رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، زیادہ وفت دوستوں میں گزارتے ہیں،کہیں بھی جانا ہو، بتا کرنہیں جاتے،شراب اور زِنا جیسے گناہ کہیرہ میں مبتلا ہیں۔ میں ان کی ان حرکات سے بہت پریشان ہوں، میرے دو بچے بھی ہیں۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا،اپ مال باپ کے پاس چلی گئی، گران پرکسی بات کا اثر نہیں ہوا۔کوئی ایسا وظیفہ بتادیں کہوہ سیدھے راستے پرآ جائیں۔

جواب: ...آپ نے جوحالات لکھے ہیں،ان سے بہت صدمہ ہوا۔ دراصل ہم لوگوں کومرنے کے بعد کی زندگی کاعلم نہیں،
اور جب علم ہوگا تو ہم روئیں گے، پیٹیں گے ،گرکوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ میں آپ کونصیحت کرتا ہوں کہ آپ کواپنی قبر میں جانا ہے،اور آپ
کے شو ہرکواپنی قبر میں، آپ جہاں تک ہوسکے پیار محبت سے رہیں،اور حق تعالی شانۂ سے دُعاکر تی رہیں کہ اللہ تعالی اس کو یُری عاوتوں
سے نجات عطافر مائے۔

## لركيول كايابندى سيسورة ينس برطهنا

سوال:... میں پانچ وفت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہوں،سورۂ لیبین مجھے زبانی یاد ہے،لہذا نیں دُرود شریف اور لیبین شریف کی ایک خاص تعدا دروزانہ پڑھ کر میددُ عاکرتی ہوں کہ اللہ میاں اسے قبول فرمالیں۔مسئلہ دراصل بیہ ہے کہ پچھلوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح لڑکیوں کوروزانہ کسی چیز کا پڑھنا تھے نہیں ہوتا۔

#### جواب: الزكيوں كوروزانه پڑھنے كى كوئى ممانعت نبيں ،كى عمل كى پابندى الچھى بات ہے۔ جا دو كا تو ڑ

سوال: ... میں گزشتہ نو دس سال سے تجارت کے پیشے سے دابستہ ہوں، لیکن انتہائی سعی اور جدد ہے با وجود حالات بتدر تئ خراب ہوتے جارہے ہیں، حتیٰ کہ بینوبت آگئ ہے کہ گھر کا خرچہ اور بچوں کی فیسوں تک کے لالے پڑگئے ہیں۔ شک گزرتا ہے کہ کسی بداندیش نے مجھ پر جادونہ کر دیا ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مجھ پر حسب البحرنا می جادو کیا گیا ہے، آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی م

جواب:...آپ کی پریشانی سے بہت دِل دُ کھا، دُ عاکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دُور مائے۔ کسی اچھے عال کو دِکھا اوتو بہتر ہے۔ میں تو ان عملیات کو جانتا نہیں۔ایک عمل بتا تا ہوں، وہ کریں، اِن شاء اللہ تعالیٰ مدوفر مائیں گے۔مغرب یا عشاء کے بعد گھر کے تمام افراد بینے کرتین سوتیرہ مرتبہ آخری دونوں سورتیں (معوّذ تین) پڑھ کر دُعا کیا کریں، اور گھریں ٹی وی وغیرہ نہ چلائیں۔دُعا کرتا ہوں کہ آپ کی تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان فرمائے۔

#### پریشانیوں سے حفاظت کا وظیفہ

سوال:...ہماری ساری زندگی عذابوں میں گزری، باپنشی اور غلط عورتوں کے چکر میں رہنے والا تھا، ماں اس غم میں چل بی ۔ایک اُمیدتھی کہ شادی ہوئی تو حالات بدل جا تیں گے، گرشو ہر بھی نشکی نکلا، ہم چار بہنیں ہیں، گرایک بھی سکھی نہیں، ایک کوطلاق ہوچکی ہے،ایک کی اتنی عمر ہونے کے باوجود شادی نہیں ہوئی، میرے شو ہرروزانہ شراب کے نشے میں مارکٹائی کا بازارگرم رکھتے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچتی ہے، چوتھی کا بھی یہی حال ہے،کوئی وظیفہ بتا کیں اور دُعا بھی فرما کیں۔

جواب: ... آپ نے جوحالات لکھے ہیں، اس پرصدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دُور فرمائے۔ یہ دُنیاراحت کی جگہ نہیں، بلکہ راحت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ اس لئے جیسے بھی حالات ہوں، صبر وشکر کے ساتھ وقت گزار ناچا ہے، پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ہرنماز کے بعد سورہ فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کراللہ تعالیٰ ہے دُعاکریں۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دِلائیں، ٹی وی وغیرہ ہے تواس کو گھرسے نکال دیں، اورا پے شوہر کو میرے پاس بھیجیں، میں ان کو مفید مشورہ دوں گا۔

#### بےخوالی کا وظیفہ

سوال:...میں بےخوابی کی تکلیف سے پریٹان رہتی ہوں ،ایک صاحب نے مجھ کو دُرود تاج اور سور ہُ تو ہہ کی آخری دو آیات پڑھ کرپانی پردَم کرکے پینے کو کہا ہے ، مجھے پہلے سے آرام ہے ، مگر کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ دُرودِ تاج نہیں پڑھنا چاہئے ،کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب :...سورہ کیسین پڑھ کرد م کرے پانی فی لیا کریں ،اللہ تعالی آپ کوشفا عطافر مائے۔

## حِلْتِهُ كِيْرِتْ "حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير" پڑھنا

سوال:... میں اکثر وبیشتر چلتے پھرتے'' حسبنا اللہ وقعم الوکیل، نعم المولٰی وقعم النصیر'' پڑھتار ہتا ہوں، کیا یہ ذرست ہے؟ کیونکہ میرے بعض دوستوں کا کہنا ہے کہ کسی ہے اِجازت لئے بغیرالی کوئی شبیج پڑھنانہیں چاہئے ، کیونکہ ان تسبیحات کے خاص اثرات ہوتے ہیں جو بلااِ جازت پڑھنے کی صورت میں بھی نقصان کا باعث بھی بن جاتے ہیں ۔ان دوستوں کا یہ مشورہ کہاں تک دُرست ہے؟ اُمید ہے تفصیل سے کھیں گے۔

جواب: ...آپ کے دوست غلط کہتے ہیں۔

## آیت کریمہ کاختم کتنے وقت میں کرنا سیجے ہے؟

سوال:...اسلامی فقه کی رُوسے فرما ئیں کہ آیتِ کریمہ عینی سوالا کھ ختم ایک دن میں کئی لوگ بیٹھ کرختم کروانا، یا پانچ چھودن میں ختم کروایا جاسکتا ہے؟

جواب:...جتنی مدّت میں ممکن ہو، کرناضجے ہے۔

# آیتِ کریمہ کے ختم کے دوران کسی ضرورت سے اُٹھنا

سوال:... ہارے خاندان میں اکثر آیت ِ کریمہ کاختم ہوتا رہتا ہے، جس میں زیادہ تر خواتین شرکت کرتی ہیں،ختم کے دوران نہ تو وہ کسی ضرورت کے لئے درمیان میں اُٹھتی ہیں اور نہ بات کرتی ہیں۔کیا آیت ِکریمہ کے دوران کسی ضروری کام سے اُٹھ کر بابرجا كے بي ؟ اوركيا شركاء آپس ميں بات كر كتے بين؟ كيااس في آيت كريمه ميں فرق پر تا ہے؟

جواب:...جائزے۔اس طرح آ رام کی غرض سے تھوڑی ویرے لئے باہر جاسکتے ہیں،ضرورت کی گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔

## بچوں کا آیت کریمہ کے ختم میں شریک ہونا

سوال:...جن بچوں کوآیت کریمہاور دُرود شریف پڑھنی آتی ہو،اور پاک بھی ہوں ،تو وہ ساتھ بیٹھ کریختم کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:...اگروہ میچے پڑھ سکتے ہیں،توان کی زبان تومعصوم ہے۔

## غيرمؤ كده سنتيں اور نوافل نه پڙھنے والوں كاذِكرواُذ كار پرزور دينا كيسا ہے؟

سوال:...اكثر ديكها كيا ہے بعض لوگ ذِكراوراً وراد ووظا ئف كا بہت إہتمام كرتے ہيں، جبكہ غيرمؤ كده سنت، نفل، صلوة اُوّا بین، چاشت،مغرب کی نفل،عشاء کی نفل اورظهر کی نفل نمازوں کا اِمتمام اتنانہیں کرتے ،کیاان کا بیمل دُرست ہے؟ جواب:...اگرفرض ادا کرتے ہیں اور اللہ کا ذِکر کرتے ہیں ، تو آپ کوان کے اس عمل سے خوش ہونا جاہے ، اللہ تعالیٰ ان کو

نو افل ادا کرنے کی بھی تو فیق عطا فر مائے۔

# كيا قرآن وحديث ميں مذكورہ دُ عائيں برا صنے كے لئے كسى كى اجازت ضرورى ہے؟

سوال:..قرآن اورحدیث کے اندرجو دُعا کیں اوراَ ذکاروغیرہ ہیں، اور جن کے پڑھنے کی حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، کو پڑھنے کے لئے إجازت ضروری ہے؟ اورا گرہے تو کس سے لی جائے؟

جواب:...ان اُذکارِ مسنونہ اور دعواتِ ماُثورہ کے لئے خصوصی اِ جازت کی ضرورت نہیں ، ہرمسلمان کواس کی اِ جازت ہے، البتہ اگر کسی شیخ ومرشد کے حکم سے کیا جائے تو اس پر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ دیگر وظائف وعملیات جوکسی خاص مقصد کے لئے کئے جاتے ہیں ، وہ کسی کی اِ جازت ورہنمائی کے بغیرنہ کئے جا کیں ، ورنہ بعض اوقات نقصان اُٹھانا پڑتا ہے۔

## كيا" اعمالِ قرآنی" كے وظائف كى اجازت لينے كى ضرورت نہيں؟

سوال:..بعض دفعہانسان کواپئی کسی بیاری یا کسی حاجت کے حصول کے لئے تعویذ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانویؓ کی کتاب'' اعمالِ قرآنی'' سے دیکھ کر تعویذ خودلکھ سکتا ہے اپنے لئے؟ یا کسی بزرگ سے اِجازت کی ضرورت ہوگی؟

جواب:... یوں تو '' اعمالِ قرآنی'' کے وظائف کی حضرت مؤلف ؓ کی طرف سے اِجازت ہے، مگر وظائف کسی سے مشورے کے بغیر نہیں کرنے جاہئیں۔

## کیا وظائف کے لئے پیثت پناہی ضروری ہے؟ نیز وظائف سے نقصان ہونا

سوال:...وظائف پڑھنے کے متعلق کیا تھم ہے؟ کیا کسی کی پشت پناہی لازی ہے؟ زیادہ وظائف پڑھنے سے کیا نقصان کا اِحمال ہے؟ حالانکہ ہروفت خداوندکریم کی تعریف کی جاتی ہے۔

جواب:...جن اُوراد ووظا نُف کی قر آنِ کریم میں تعلیم دی گئی ہے،ان کومخض اللّٰد تعالیٰ کی رضاجو کی کے لئے پڑھا جائے تو کسی نقصان کا اِحتال نہیں ،اورا گرکسی خاص مقصد کے لئے وِرد ووظیفہ کرنا ہو،اس کے لئے کسی سے اِجازت لے لینی جاہئے۔

## كياالله تعالى كے نامول كاورد كے لئے كسى سے اجازت كى ضرورت ہے؟

سوال:...کیااللہ تعالیٰ کے اسائے گرامی کسی خاص تعداد میں وقت ِمقرّرہ پر پڑھنے کے لئے کسی بزرگ یا پیر وغیرہ سے اِجازت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام یا آیت ِکریمہ بہت جلالی ہوتی ہے، اس کا وظیفہ یا مسلسل ور دبغیر اِجازت نہیں کرناچاہئے۔کیا ہے جے؟

جواب:...بہتر ہے کہ کسی بزرگ ہے اِجازت لے لی جائے ، کیونکدا گرآ دمی اپنے طور پر پڑھے گا تواس کویہ اِحساس نہیں رہے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا جاہئے ، کتنا نہیں پڑھنا جاہے۔

## كياد وحصن حصين "مستنديع؟

سوال:... ۲۲رجون کے ' إقرا'' صفح پرایک صاحب نے سوال پوچھاہے کتاب'' حصن حصین' متندہے یانہیں؟ لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، برائے مہر بانی آپ بیہ بتائیں کہ بیہ کتاب متندہے یانہیں؟

ٹی وی د کھتے ہوئے میں پر ھنا

سوال:...میں ٹی وی دیکھنے کے دوران تبیج پر دُرودیا دُوسرے مبارک کلمات پڑھتا ہوں ،اس ہے کوئی گنا ہ تو نہیں؟اگراییا کرنے سے کوئی گناہ ہوا ہے تواس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...ٹی وی کا دیکھنا گناہِ کبیرہ ہے،اور بیملعون ہے،ایک طرف زبان سے پاک کلمات پڑھنااور دُوسری طرف اس ملعون چیز کودیکھناسوائے گناہ کےاور کیا ہے...؟

# مختلف رنگوں کے دانوں کی شبیج کرنا

سوال:...ایک دھاگے میں مختلف قتم کے دانے پر وکر جوتنبیج بنائی جاتی ہے،اوراس پرکلمہ یا دُرود وغیرہ کے دِرد کئے جاتے ہیں،بعض لوگ کہتے ہی کہ بیہ ہندوؤں کی'' مالا'' کی نقل ہے۔سوال بیہ ہے کہ کیا ذِکرِ الہٰی وغیرہ کے لئے قرونِ اُولیٰ میں ایس تسبیس اِستعال ہوتی تھیں؟اگرنہیں تو کیاا سے بدعت کہا جائےگا؟

جواب:... ذِكرِ اللِّي كَا كُنتى كَا تَوْبِ شَاراً حاديث مِين ذِكراً ما ہے۔اگران احادیث کوجمع کروں تو ایک اچھار سالہ بن جائے گا۔اب گنتی کے لئے اگر کوئی ذریعہ اِختیار کیا جائے (مثلاً: گھلیاں رکھ لی جا کیں یاتنبیج بنالی جائے) تو بیہ مطلوب شرعی کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا۔اور مطلوباتِ شرعیہ کے ذرائع کو بدعت نہیں کہا جاتا۔

مثلاً: بیت الله شریف کا سفر کرنا مطلوبِ شرعی ہے،اوراُونٹ سے لے کر ہوائی جہاز تک تمام سواریاں اس کا ذریعہ ہیں ،ان سواریوں کے اِستعمال کو بدعت نہیں کہا گیا۔

احادیثِ نبویہ (علیٰ صاحبہاالصلوٰۃ والتسلیمات) کاسیکھناسکھانا بھی مطلوبِ شرعی ہے،اورحدیث کی کتابیں جولکھی گئی ہیں، یا لکھی جاتی ہیں، یہاس مطلوبِ شرعی کا ذریعہ ہے۔ بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کتابیں لکھنا بدعت ہے۔

(۱) وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ...... فإذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، والمحمدالله ثلاثا وثلاثين مرة، والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة، ولا إله إلا الله عشر مرات ... إلغ رترمدى ج: اص: ۵۵، باب ما جاء في التسبيح إدبار الصلاة). أيضًا: عن صفية رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة اسبح بهن، فقال: يا بنت حيى! ما هذا؟ قلت: أسبّح بهن قال: سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا، قلت: علمنى يا رسول الله! قال: قولى: سبحان الله عدد ما خلق من شيء هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (مستدرك حاكم ج: اص: ۵۳۷).

ای طرح تبیج کو مجھ لیا جائے۔ یہ بین مجھی ذِکرِ اللی کا...جومطلوب شری ہے...ایک ذریعہ ہے،اس کے بدعت ہونے کا کیا سوال عربی میں تبیج کو'' ندکرہ''... یاد دِلا نے والی...کہا جا تا ہے، یہ ہاتھ میں ہوتو زبان بھی ذِکر سے تر رہتی ہے، ورنه غفلت ہوجاتی ہے۔

اگر محض ای مصلحت کے لئے ہاتھ میں تنبیج رکھے کہ اس کے ذریعے صدیثِ نبوی کی تعمیل ہوتی ہے، تب بھی اس کو بدعت نبیس
کہا جائے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مقدمہ واجب کا، واجب ہوتا ہے، حرام کا حرام ہوتا ہے، مستحب کا مقدمہ، مستحب ہوتا ہے،
'' ہندوؤں کی مالا کی نقل'' کا شبہ اس لئے غلط ہے کہ ساری عمر میں بھی اس کا وسوسہ بھی نہیں آیا کہ تنبیج کا تخیل ہندوؤں سے لیا گیا ہے،
کیونکہ خود ہماری شریعت میں ذِکرِ الٰہی کی خاص خاص مقداروں کا ذِکر ہے۔ کل کو ... نعوذ باللہ ... کوئی یہ کہہ وے گا کہ یہ مقداریں بھی
ہندوؤں سے لیگئ ہیں۔

آپ کویہ خیال کیوں نہ آیا کہ ہندوؤں نے مالا کا تصور سلمانوں سے لیا ہے! مسلمانوں میں تبیعے توقد یم زمانے سے چلی آتی ہے، چنانچے حضرت جنید بغدادیؓ سے منقول ہے کہ ان سے عرض کیا گیا کہ اب تو آپ کومعیت اللہ اور دوام ذکر کی دولت نصیب ہے، اب اس سے قطع تعلق کرلینا ہے دفائی ہے۔ اب اس سے قطع تعلق کرلینا ہے دفائی ہے۔ تشہیعے پر فرکر کرنے پر اِعتر اض اور اُس کا جواب تشہیعے پر فرکر کرنے پر اِعتر اض اور اُس کا جواب

سوال:...آپ نے مؤرخہ ۲۲ رفر وری ۱۹۸۹ء کے روزنامہ'' جنگ' میں'' اسلامی صفحہ' پر نجمہ رفیق صاحبہ کرا چی کے سوال کے جواب میں چلتے پھرتے تبیج پڑھنے کو جائز بلکہ بہت اچھی بات لکھا ہے۔ یہاں پر میرامقصود آپ کے علم میں کمی قتم کا شک وشبہ کرنا نہیں، بلاشبہ آپ کا علم وسیع ہے، مگر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ یہ کہ تبیج کے دانے پڑھنا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل نہ تھا، اور نہ بی اے زکراللہ کہا جاسکتا ہے، زکراللہ کے عملی معنی اس سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ ایک شرعی بدعت ہے، جو آج کل ہماری زندگی میں فیشن کی شکل میں داخل ہوگئی ہے۔

جواب: ... جواب بیستی بذات خود مقصونهیں ، بلکہ ذکر کے شار کرنے کا ذریعہ ہے ، بہت ی احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ فلاں ذکر اور فلاں کلے کوسومر تبہ پڑھا جائے تو بیا جرملے گا۔ حدیث کے طلب سے بیاحادیث مخفی نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس تعداد کو گئنے کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور اختیار کیا جائے گا، خواہ اُنگیوں سے گنا جائے ، یا کنگریوں سے ، یا دانوں سے ، اور جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ بہر حال اس شرعی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوگا ، اور جو چیز کسی مطلوب شرعی کا ذریعہ ہو، بدعت نہیں کہلاتا ، بلکہ فرض کے لئے ایسے ذریعے کا اختیار کرنا واجب ہے ، ای طرح مستحب کے ایسے ذریعے کا اختیار کرنا واجب ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ....... فإذا صليتم فقولوا سبحان الله ثـــلائــا وثـــلائيــن مــرة، والحمدلله ثلاثًا وثلاثين مرة، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين مرة، ولَا إله إلّا الله عشر مرات ... إلخ. (ترمذى ج: اص:۵۵، باب ما جاء في التسبيح إدبار الصلاة).

آپ جانتے ہیں کہ فج پر جانے کے لئے بحری، بری اور فضائی تینوں راستے اِختیار کئے جاسکتے ہیں، لیکن اگر کسی زمانے میں ان میں سے دوراستے مسدود ہوجا کیں، صرف ایک کھلا ہو، تو اس کا اِختیار کرنا فرض ہوگا، اورا گر تینوں راستے کھلے ہوں تو ان میں کسی ایک کو اِختیار کرنا فرض ہوگا۔ اس طرح جب تسبیحات واُذکار کا گنا شریعت میں مطلوب ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔

۲:...متعدّداً حادیث سے ثابت ہے کہ کنگریوں اور دَانوں پرگننا آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے ملاحظہ فر مایا اوراس سے منع نہیں فر مایا ، چنانچہ:

الف:...سنن ابی داؤد (ج:۱ ص:۲۱۰، باب التبیح بالحسی) اور مشدرک حاکم (ج:۱ ص:۵۴۸) میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنه کی روایت ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس گئے جس کے آگے مجور کی گھلیاں یا کنگریاں رکھی تھیں، جن پروہ تبیح پڑھ رہی تھیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں مجھے ایسی چیز بتاؤں جواس سے زیادہ آسان اورا فضل ہے؟

ب: ... ترندی شریف اور مشدرک حاکم (ج:۱ ص:۵۴۷) میں حضرت صفیدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ، میرے آگے چار ہزار گھلیاں تھیں جن پر میں تبیج پڑھ رہی تھی ، آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
یہ کیا ہے؟ عرض کیا: میں ان پر تبیج پڑھ رہی ہوں! فرمایا: میں جب سے تیرے پاس کھڑا ہوا ہوں میں نے اس سے زیادہ تبیج پڑھ لی ہے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے بھی سکھا ہے ۔ فرمایا: یوں کہا کہ کروسجان الله عدد ماخلق من شیء۔ (۱)

حديث إوّل كونيل مين صاحب "عون المعبود" كلصة بين:

'' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا گھلیوں پرنگیر نہ فرمانات بیچ کے جائز ہونے کی صحیح اصل ہے، کیونکہ تبیج بھی گھلیوں کے ہم معنی ہیں، کیونکہ شار کرنے کے لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گھلیاں پروئی ہوئی ہوں یا بغیر پروئی ہوئی ہوں،اور جولوگ اس کو بدعت شار کرتے ہیں ان کا قول لائقِ اعتبار نہیں۔''<sup>(m)</sup> سنہ شبیج ایک اور لحاظ سے بھی فے کرِ الہی کا ذریعہ ہے،وہ یہ کہ بیج ہاتھ میں ہوتو زبان پرخود بخو د فے کر جاری ہوجا تا ہے،اور شبیج

<sup>(</sup>۱) عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص عن أبيها انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح بـه فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق فى السماء ... إلخـ (سنن أبوداؤد ج: ١ ص: ٢١٠، باب التسبح بالحصى، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن صفية رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة اسبح بهن، فقال: يا أبنت حيى! ما هذا؟ قلت: علمنى يا رسول الله! قال: بنت حيى! ما هذا؟ قلت: علمنى يا رسول الله! قال: قولى: سبحان الله عدد ما خلق من شيء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخوجاه. (مستدرك حاكم ج: ١ ص:٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) (نوى) جمع نواة وهي عظم التمر (أو حصلي) شك من الراوي (تسبح) أي المرأة (به) أي بما ذكر من النواي أو الحصلي وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم فإنّه في معناها إذ لَا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به ولَا يعتد بقول من عدها بدعة. (عون المعبود ج: ١ ص: ٥٥٥، ٥٥٦، طبع نشر السنة، ملتان).

نہ ہوتو آدمی کو ذِکر یا دنہیں رہتا ، اسی بنا پرتشبیح کو' مذکرہ'' کہا جاتا ہے ، یعنی یاد دِلانے والی ، اور اسی بنا پرصوفیا ، اس کو' شیطان کے لئے کوڑا'' کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے شیطان دفع ہوجاتا ہے اورآ دمی کو ذِکر سے غافل کرنے میں کا میاب نہیں ہوتا ۔ پس جب ذِکرِ اللّٰہی مشغول رہنا مطلوب ہے اور تنبیح کا ہاتھ میں ہونا اس مشغولی کا ذریعہ ہے تو اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا ، بلکہ ذریعہ ذِکرِ اللّٰہی ہونے کی وجہ سے اس کومتحب کہا جائے تو بعید نہ ہوگا۔

## چلتے پھرتے یامجلس میں ذکر کرتے رہنا جبکہ ذہن متوجہ نہ ہو، کیسا ہے؟

جواب: ...کلمه شریف کالسانایا قلباً ذکرکرتے رہنا مطلوب بھی ہے اور محمود بھی۔ اور درمیان میں ضروری بات چیت کا ہوجانا خلاف ادب نہیں ، خشوع اور خضوع اگر نصیب ہوجائے تو سجان اللہ ، ورنہ نفس ذکر بھی خالی از فائدہ نہیں کہ اس کی برکت سے إن شاء اللہ خشوع بھی نصیب ہوگا ، وقفے وقفے سے درمیان میں ''محمد رسول اللہ''صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور کہہ لینا جا ہے ، اور دیگراذ کا ربھی اگر وقباً فو قباً ہوتو بہت اچھاہے ، ورنہ جس ذکر کے ساتھ قلب کو مناسبت ہوجائے وہی اُنفع ہے ، إن شاء اللہ اس سے بیڑا یار ہوجائے گا۔

## كيا دُرودِ إبرا ہيمى صرف مردى پڑھ سكتے ہيں؟ نيز كيابيوظا نَف ميں رُكا وَ اب

سوال:... مجھے دُرودِ إبراہیمی کی نضیات کے بارے میں بتائے، چونکہ میں پابندی کے ساتھ ایک عرصے سے پڑھتی رہی ہوں، گر اَب میں نے سنا ہے کہ بیصرف مرد پڑھ سکتے ہیں، اورعورتوں کو اس کی سخت ممانعت ہے۔اس کا پڑھنا دیگر وظائف میں رُکاوَٹ کا سبب بھی ہے۔مولا ناصاحب! مجھے تفصیلاً دُرودِ إبراہیمی کی فضیلت اور آ داب کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔

جواب:...نمازک آخری تعدہ میں'' التحیات'' کے بعد جو دُرودشریف پڑھا جاتا ہے،اس کو'' دُرودِ إبراہیم'' کہتے ہیں، یہ دُرود کے تمام صیغوں سے افضل ہے۔ آپ کوکس نے غلط بتایا کہ عورتوں کو اس کے پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ یہ دُوسرے وظا کف میں رُکا وَٹ کا سبب ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن بسر أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرنى بشىء أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله. وعن أبى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنل أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرين الله كثيرًا ... إلخ. (ترمذى ج: ۲ ص: ۲۲ ا، باب ما جاء في فضل الذكر).

#### دُرودشريف كتنايرٌ هناجا ہے؟

سوال:...میں ہرنماز کے بعد دُرودشریف کی ایک تبیع پڑھتا ہوں ، کیا دُرودشریف زیادہ سے زیادہ پڑھسکتا ہوں؟ جواب:...اپی صحت ، قوّت اور فرصت کا لحاظ رکھتے ہوئے جتنا زیادہ دُرودشریف پڑھیں ،موجب سعادت وبرکت ہے۔

#### دُرودشريف پڙهنا کب واجب ہوتاہے؟

سوال:...میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اِسمِ گرامی پڑھتے اور سنتے ہی ؤرود شریف پڑھنا چاہئے ، پوچھنا یہ ہے کہ پڑھتے اور سنتے وقت آپ کا اِسمِ گرامی ایک سے زیادہ دفعہ ذِکر ہوا ہو، تو ہر اِسمِ گرامی کے بعد ؤرود شریف پڑھنا چاہئے یا ایک وفعہ دُرود شریف پڑھ لیا جائے تو بہتر ہوگا؟اوراس طرح کرنے سے کوئی گناہ تونہیں ہوگا؟

جواب:...جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا پاک نام مجلس میں پہلی بارآئے تو تمام اہل مجلس پر وُرود شریف پڑھنا واجب ہے۔صلی اللہ علیہ وسلم ۔اور جب مکرّرآئے تو ہر بار وُرود شریف پڑھنا واجب نہیں ، بلکہ ستحب ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## سب سے افضل دُرودشریف کونساہے؟

سوال:...سب سے افضل دُرودشریف کونسا ہے جو کہ افضل بھی ہواور مخضر بھی؟ مثلاً میں نماز والے دُرودشریف (وہ دُرود شریف جوالتحیات کے بعد نماز میں پڑھاجا تاہے) کے علاوہ مندرجہ ذیل دُرودشریف کا کثرت سے وِردکرتا ہوں: "اکسٹھے مَسلِ عَلی سِیدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلی آلِ سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ہَارِکُ وَ سَلِّمُ"۔

جواب:..بسب سے افضل تو نماز والا دُرودشریف ہے،اور جواُلفاظ آپ نے لکھے ہیں، وہ بھی بہت خوب ہیں مخضر ہونے کی وجہ سے اس کا وِرد آسان ہے۔

# کیاا کیلے وُرودشریف کے دِرد کا اُتناہی ثواب ملتاہے جتنامل بیٹھ کر پڑھنے کا؟

سوال:...کیاتنِ تنہاخصوع وخشوع کے ساتھ ڈرود شریف کا دِرد کرنے کا بھی اتنا ہی تواب ملتاہے جتنالوگوں کے ساتھ حلقہ بنا کرختم شریف میں ڈرود شریف پڑھنے کا ملتاہے؟

جواب:.. تنہائی میں پڑھنے کا نواب زیادہ ہے کہ اس میں رِیا کاری کا اندیشہیں۔

#### بغير وضودُ رود شريف كا وِردكرنا

سوال:...بغیروضو دُرودشریف پڑھنا کیہا ہے؟ ایک شخص بغیروضورا سے میں جاتے ہوئے منہ میں وُرودشریف کا وِردکرتا جاتا ہے،اس کا یفعل قابلِ گرفت تونہیں؟

(۱) وحاصله أن الوجوب يتداخل في المجلس فيكتفي بمرة للحرج كما في السجود إلّا انه يندب تكرار الصلوة في المجلس الواحد. (ردانحتار ج: ١ ص: ٢ ١ ٥، باب صفة الصلاة، مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام).

جواب:...دُرودشریف باوضو پڑھناانصل ہے،اوروضو کے بغیر جائز ہے۔

## دُرودُ' صلوٰة تنجينا'' كاحكم

سوال:...میں نے پڑھاتھا کہ''صلوٰۃ تنجینا''ایک ہزار بار پڑھنے سےاللہ تعالیٰ ہرمشکل آسان کردیتے ہیں ، یا جس مشکل میں پڑھیں مراد پوری کرتے ہیں، کیامیں کی بھی نیک حاجت کے لئے بار بار پڑھ عتی ہوں؟ یعنی جب تک وہ پوری نہیں ہوتی۔ جواب:... مجھے بیمعلوم نہیں۔ بہرحال بید ُرود شریف اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لئے کیامشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وُ رود شریف کی برکت ہے مشکلات آسان فرمادے...!

## نا یا کی کے دِنوں میں اسائے حسنیٰ کی سبیج کرنا

سوال: ... کیااسائے حنیٰ کی تبیج نایا کی کے دِنوں میں کی جاسمتی ہے؟

جواب: ... کوئی حرج نہیں۔ تا پا کی میں قرآنِ کریم کی تلاوت ممنوع ہے، دُوسرا کوئی ذِ کرممنوع نہیں۔

## " تشبیح فاطمهٔ ' کوکس اُنگلی ہے شروع کریں؟

سوال:... "تبیع فاطمہ" پڑھتے وقت شہادت کی اُنگل سے شروع کرے یا چھوٹی اُنگل سے شروع کرے؟ جواب:...جهال سے جا ہے شروع کرے۔

## مغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں تلاوت وتسبیحات میں گزار نا

سوال :...ہم چنداَ حبابعموماً روزانہ مغرب سے لے کرنمازِ عشاء تک محید میں بیٹھے رہتے ہیں ،اس مخضرعر سے میں کبھی ہم اِنفرادی طور پر تلاوت وتسبیحات کرتے ہیں، بھی روزہ، نماز، طہارت کے مسائل سکھتے یاسکھاتے ہیں، بھی متندعلائے کرام کی کتابیں وغیرہ پڑھ کرسناتے ہیں۔ہم میں ملازمت پیشداور تاجر حضرات بھی ہیں ، ہماراوا حدمقصداس قیام میں یہ ہے کہ روپیہ پیسہ کمانے کے چکر سے نجات حاصل کر کے میخضرونت اللہ اور رسول کے ذِکر میں گزاریں۔ پچھے حضرات کہتے ہیں یہ بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے۔

جواب: ... اس میں تین عمل ذکر کئے گئے ہیں:

ا:...مغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں گزار نا،اور بیعمد ہرین عباوت ہے۔

٣:... إنفرادي اعمال تلاوت وتسبيحات، ان كاعبادت موناواضح ہے۔

m:... دِین کے مسائل سیکھنا سکھا نا اور علمی ندا کر ہ کرنا ، یہ بھی بہترین عبادت ہے۔

الغرض! آپ كايمعمول شرعاً مأمور بمستحب ب،اس كوبدعت كهناغلط ب\_

"لَا الله الله وحدة لا شريك له"، "اللُّهم أجِرني من النار" وغيره يرِّ صخ كفضائل

سوال:...ایک جگه کتاب میں، میں نے پڑھا کہ "اللهم اصبحت اشهدک"، جو محض دن میں پڑھے، توون کے گناہ معاف،اوررات میں پڑھےتورات کے گناہ معاف۔ای طرح "لَا إلله إلّا الله وحدهٔ لَا شویک لهُ" پڑھنے سے دس گناہ مث جاتے ہیں،اوردس نیکیوں کاإضافه ہوتا ہے۔ای طرح صبح کے وقت بعد نمازِ فجراور شام کے وقت بعد نمازِ مغرب "اللّهم اجونی من المناد " سات یا گیارہ دفعہ پڑھیں تواگراس دن اس کا اِنقال ہوگیا تو جہنم ہے آزا دہوجائے گا۔ بیتینوں باتیں کہاں تک وُرست ہیں؟ جواب: ... تينول باتيس تھيك ہيں () والله اعلم!

## درجات کی بلندی کے لئے وظائف پڑھنا

سوال:...سوال بیہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن بعد نما زِعصر اس ہیئت پر بیٹھ کر ۰ ۸ دفعہ وُرووشریف پڑھے گااس کے اُستی سال کے گناہ معاف ہوں گےاورائشی درجے جنت میں بڑھیں گے۔سوال یہ ہے کہ جن کی عمرابھی • ۸ سال نہیں ہوئی توان کے • ۸ سال کے گناہ کیے معاف ہوں گے؟

جواب:...اگرائتی سال کی عمر ہوئی تو گناہ معاف ہوجا ئیں گے، ورندا ننے درجات بلند ہوجا ئیں گے۔ سوال:...اِستغفار، وُرووشریف، وُعا ئیں، تیسراکلمہسب سے زیادہ ثواب کس چیز کے پڑھنے کا ہے؟ جواب:...کلمه شریف سب سے افضل ہے (تیسراکلمہ بھی اس میں داخل ہے )<sup>(۴)</sup> دُوسر ہے مرتبے پر دُرود شریف ہے ، اور تیسرے مرتبے پر اِستغفار ہے، مگرہم جیسےلوگ جو گنا ہوں میں ملوث ہیں ان کے لئے اِستغفار افضل ہے، تا کہ ظاہری و باطنی گنا ہوں ے پاک ہوکر ڈرووشریف اور کلمہ شریف پڑھ عیس۔

## عذابِ قبر کی کمی اور نزع کی تکلیف کی کمی کا وظیفه

سوال:...وه وظیفه بتلا کیں جس کے کرنے سے قبر کاعذاب کم ہوتا ہو،اورنزع کے دفت کی تکلیف کم ہوتی ہو۔ جواب: ...عذاب قبر کے لئے سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی پڑھنی جاہے، اور نزع کی آسانی کے لئے بدوعا پڑھنی عِ بِي: "اَللَّهُمَّ اَعِنِّى عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمَرَاتِ الْمَوْتِ ...

<sup>(</sup>١) "اللُّهم إنى أصبحت أشهدك" (ابوداؤد). "لَا إله إلَّا الله وحده لَا شريك له ...إلخ" (مشكوة ص: ٢١٠، بــاب ما

يُقُولَ عند الصباح والمساء). "اللُّهم اجرني من النار" (ابوداؤد). (٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لَا إله إلَّا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. (ترمذي ج:٢ ص:٢١١، باب الدعوات).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة انها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللّهم أعنّى على غمرات الموت وسكرات الموت. (سنن الترمذي ج: ١ ص:١١١).

کیا آپ سلی اللّدعلیہ وسلم نے مظلوم کو ظالم کے خلاف بدؤ عاسے منع فر مایا ہے؟ سوال:...میں نے کہیں پڑھاتھا کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے ظالم کے لئے بدؤ عاکرنے سے مظلوم کومنع فر مایا ہے۔ حقیقت

یے۔ جواب:... مجھے بیرصدیث تو یا دنہیں، البتہ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عائشۃ ایک شخص کو بُرا بھلا کہہ رہی تھیں، آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے إرشا دفر مایا کہ: عائشہ!تم اس کا بوجھ ہلکا کیوں کرتی ہو...؟ (۱)

غيرمسكم مذهبي ببيثواسي دُعاكروانا

سوال:...کیامسلمان کسی اور مذہب کے عالم یا مذہبی پیشواہے بیدورخواست کرسکتا ہے کہ وہ اس کے لئے یااس کے گناہوں كى مغفرت كے لئے اللہ تعالى سے دُ عاكرے؟

جواب:...غیرند بب کا آدمی یا ند ہبی پیشواخود ہی مبتلائے عذاب ہے،اس سے سیکہٹا کہ میرے لئے وُ عاکریں کہ اللہ تعالی مجھے عذاب سے بچائے ، بالکل فضول بات ہے۔

مصفراب ہے۔ پاتے بہت سے شیجے شلوار ، پا جامہ بہننے والے کی دُ عاقبول ہوتی ہے؟ کیا مخنوں سے بنچے شلوار ، پا جامہ بہننے والے کی دُ عاقبول ہوتی ہے؟ سوال:...اگر کوئی مردمخنوں سے بنچے پا جامہ یا شلوار پہنتا ہے اور پھراس حالت میں دُ عابھی کرتا ہے تو شرعاً کیااس مرد ک دُ عا قبول ہوگی کنہیں؟

جواب:..خودسوچ لیجئے کرمین اس حالت میں جبکه آ دمی الله تعالیٰ کی نا فرمانی کرر ہاہو،اس کی دُعا کیا قبول ہوگی..؟<sup>(۱)</sup>

مُخنے ڈھانینے والے کی دُعانہ قبول ہونے پر اِعتراض کا جواب

سوال:...ؤوسرا مئله وُعا ہے متعلق ہے،جس میں سائل نے بیسوال کیا ہے کہ:'' اگر کوئی مرد نخنوں سے نیچے پائجامہ یا شلوار پہنتا ہے اور پھراس حالت میں دُ عابھی کرتا ہے تو شرعاً کیااس کی دُ عاقبول ہوگی کہنیں؟'' جواب مرحت فر مایا گیا کہ:'' خودسوچ ليجيُّ كەمىين اس حالت مىس جېكە آ دى اللەنتعالىٰ كى نافر مانى كررېابو،اس كى دُعا قبول بوگى؟''

جنابِ والا! کیا خیال ہے؟ ایک داڑھی منڈ ہے مخص اور منافق کی دُعا کے علاوہ مشرک، کافر، زِندیق اورخود شیطان کی اس

(١) عن عائشة قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لَا تسبخي عنه. وفي الحاشية: قوله لَا تسبخي عنه ...... أي لَا تخففي إثم السرقة عنه أو العقوبة بدعائك عليه. زاد أحمد اي الإمام دعيه بذنبه وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم رآها وهي في الغضب فأشار إلى أن مقتضى الغضب تتميم العقوبة له والدعاء عليه يخفف العقوبة عنه فاللايق بذالك توك الدعاء ومراده صلى الله عليه وسلم أن تتوك الدعاء إلَّا أن تتم له العقوبة. (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٢ ١ ٣، كتاب الأدب، باب فيمن دعا على من ظلمه)-

(٢) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. متفق عليه (مشكوة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الأول). وقت کی وُعا جب وہ نافر مانی کے عروج پر تھا، اور اللہ تعالیٰ ہے وُعا کر کے اپنی حیات تا قیامت کی قبولیت حاصل کر چکا تھا، مولا نا تھانو گُ، ڈاکٹر عبدالخیؒ ،مولا نا رُومؒ سب آپ کی نگاہ میں اور ان کی تعلیمات آپ کے پیشِ نظر ہیں ،کیا وُ عاکو بَی بھی رَدّ ہوتی ہے؟ بس اس کے درجے مختلف ہیں ،کوئی فی الفوراورکوئی آخرت میں!

آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ مجھ سے واقف بھی ہیں اور میں ایک علمی جواب چاہتا ہوں۔صرف منہ بند کرنے یا عوام الناس کومسکت ہونے والا جواب مجھے در کارنہیں ۔خدا کرے آپ بخیریت ہوں، دُعا دُں میں یا در کھئے ،اُمید ہے آپ کومیر الہجہ نا گوار نہ گزرے گا۔

جواب:...آنجناب نے حضرت تھانو گئ ،حضرت عار فی ؓ اور حضرت رُومیؒ کاحوالہ جونقل فر مایا ہے ، و ہسرآ تکھوں پر ہلیکن میں آپ کوسیح مسلم شریف کی حدیث سنا تا ہوں :

" حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: بےشک اللہ تعالیٰ پاک (طیب) ہیں بہیں قبول فر مائے گر پاک چیز کو،اور بےشک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کوبھی اسی بات کا بھی فر مایا ہے، جس کا رسولوں کو بھی فر مایا ہے، جس کا رسولوں کو بھی فر مایا ہے، جس کا رسولوں کو بھی فر مایا ہے، چنا نچہ ارشاد فر مایا کہ:" اے رسولو! تم پاکیزہ چیزیں کھا ہے،اور نیک عمل کرو۔" (پیچکم تو رسولوں کو بھوا) اور (اہل اِ بمان کو بھی کہ تو رسولوں کو بھوا) اور (اہل اِ بمان کو بھی کرتے ہوئے) اِرشاد فر مایا کہ:" اے ایمان والو! ہم نے تم کو جورز ق دیا ہے اس کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔"

پھرآ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذِ کرفر مایا جو (جج کے لئے ) طویل سفر کرتا ہے، بال پرا گندہ، بدن غبار سے اُٹا ہوا، وہ آسان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو''یا رَبِّ! یا رَبِّ!'' کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ،اس کا پینا حرام ، اس کا لباس حرام ،اوراس کی غذا حرام ،اب اس کی دُ عا کیسے قبول ہو؟''<sup>(1)</sup>

حدیث شریف کے آخری فقرے میں آنجناب کے سوال کا جواب ہے کہ ایسے نافر مان کی وُعا کیسے قبول ہو؟ مخنول سے نیچے پاجامہ رکھنا تکبر ہے، اور تکبرتمام باطنی گناہوں میں سب سے بدتر گناہ ہے۔جس کو'' اُمّ الکبائز'اور'' اُمّ الخبائث'' کہا جاتا ہے۔جوشخص عین حالت ِوُعامیں اُم الکبائز کا مرتکب ہو،فر مائے !اس کی وُعا کیا قبول ہوگی ...؟

ر ہاان اکابرگا حوالہ! تو یہ بچھ لیجئے کہ قبولیت ِ وُ عا کے دومعنی ہیں ، ایک مطلوبہ چیز کامل جانا ، ان اکابر کے حوالوں میں یہی معنی مراد ہیں۔ اور وسرے ، وُ عا برحق تعالی شانۂ کی رضا کا مرتب ہونا ، اور اللہ تعالیٰ کا وُ عاکر نے والے بندے ہے خوش ہوجانا۔ عدیث شریف میں ای قبولیت کی نفی ہے ، اور میرے نقرے میں بھی یہی معنی مراد ہیں۔ عین وُ عاکی حالت میں بھی جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدیث شریف میں ای قبولیت کی نفی ہے ، اور میرے نقرے میں بھی یہی معنی مراد ہیں۔ عین وُ عاکی حالت میں بھی جو شخص اللہ تعالیٰ کی

(۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس! إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا، إنّى بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين المنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رّب! يا رَبّ! ومطعمه حرام ومشربه وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنّى يستجاب لذالك. (سنن الترمذى ج: ٢ ص: ٢٣ ا، باب ومن سورة البقرة، طبع دهلى) وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٧٣، كتاب اللباس، الفصل الأوّل).

نا فرمانی کرتے ہوئے کبیرہ گناہ (بلکہ اُمّ الکبائر) کا مرَ تکب ہو، اس کی ذیا پرائٹد تعالیٰ کی خوشنودی کیا مرتب ہوگی…؟ اُمید ہے مزاج بعافیت ہوں گے۔

## دُعا كى قبوليت كے لئے وظائف پڑھنا كيوں ضروري ہيں؟

سوال: ... ہم اللہ پاک ہے سید ھے سادے الفاظ میں دُ عاما نگتے ہیں اور اپنا مقصد پیش کرتے ہیں۔ کسی وجہ ہے دُ عاقبول نہیں ہوتی ہیں اور اپنا مقصد پیش کرتے ہیں۔ کسی وجہ ہے دُ عاقب نہیں ہوتی ہیں کہ ہرنماز کے بعد یا نجر کی نماز کے بعد (وغیرہ) ہے آیت اتی بار پابندی ہے پڑھو، اس کے بعد مقصد بورا بھی ہوجاتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ دُ عادَں کو قبول کرنے والا تو اللہ تعالی ہی ہے، تو بیفرق کیوں ہے کہ وظیفہ پڑھا جائے تب ہی کا میا بی ہو، ورنہیں؟

جواب:...دُعا تو ہرایک کی قبول ہوتی ہے، گرشرط یہ ہے کہ حضورِ قلب کے ساتھ ہو۔اوربعض وظا کف جوقبولیتِ دُعا کے لئے بتائے جاتے ہیں،ان کی حیثیت ایک درجہ و سلے کی ہوتی ہے،روزشلسل کے ساتھ جودُعا کی جائے وہ اقرب اِلی القبول ہے،اس لئے کوئی اِشکال نہیں۔

# دُ عاضر ورقبول ہوتی ہے، مایوں نہیں ہونا جا ہے

سوال:..مجترم! دُعا کی قبولیت کے لئے کونساعمل کرنا اللّٰہ کوقبول ہے، جس ہے دُعا جلدی قبول ہو؟ اس لئے کہ دُعا کرتے رہوا درقبول نہ ہو، تو پھر اِنسان مایوی کاشکار ہوجا تا ہے، اور بعض دفعہ یقین میں کمزوری آنے گئی ہے۔

جواب:...دُعا بارگاہِ اللی میں اپنے عجز وعبدیت کو پیش کرنے کے لئے ہے،اوراللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہتم دُعا کرو، میں تبول کروں گا۔اس لئے دُعا تو ہرحال میں تبول ہوتی ہے۔البتہ تبولیت کی صورتیں مختلف ہیں:

ا: يمم حكمت إلى ميں بہتر ہوتا ہے تو وہی چیز عنایت فرمادیتے ہیں۔

۲:...بھی اس ہے بہتر چیز وے دی جاتی ہے۔

m:... بھی اس دُعا کی برکت ہے کوئی آ فت ومصیبت ٹال دی جاتی ہے۔

٣:...بهجى ان دُعا وَل كُوآخرت كاذ خيره بناديا جا تا ہے۔

بهرحال یقین رکھنا جاہئے کہ وُ عاضر ور تبول ہوگی ، مایوں نہیں ہونا جاہئے۔

الحمد شریف اور تعوّذ پڑھنے کے باوجوداً حکام ِ الٰہی کی خلاف ورزی اور شیطان کا تسلط کیوں ہوتا ہے؟

سوال:...ہم ہرنماز میں الحمدشریف پڑھتے ہیں، جواللہ تعالی ہے خاص دُعاہے۔اس کے بعداَ حکام اللی کی خلاف ورزی

بھی کرتے ہیں۔ دُوسرے میر کہ شیطان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ لوگوں کو بہکا تا ہے۔ دُوسری طرف ہم ہرنماز میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود نماز میں شیطان بہکا تا رہتا ہے۔اعوذ باللہ پڑھ کرہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں،تو جب اللہ کی پناہ حاصل ہوجاتی ہے،تو پھر شیطان کیے بہکا تا ہے؟ یعنی شیطان ہی کاغلبر ہتا ہے ایسا کول ہے؟

جواب:...اوّل تو جس حضورِ قلب ہے دُعا کرنی جاہئے وہ ہم نہیں کرتے۔علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پناہ عطا فرمادیتے ہیں اس کا مطلب بینہیں کہ شیطان ان کو بہکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے،لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر بھی نفس وشیطان کی شرارت ہے ان سے غلطی ہوجاتی ہے تو فورا رُجوع إلی اللہ کرتے ہیں اور تو بہ واستغفار کرتے ہیں،جن سے ان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی پناہ کی ایک صورت ہے کہ ان پر شیطان کو ہمہ وقتی تسلط حاصل نہیں ہوا، بلکہ توبہ واستغفار کی برکت ہے ان کے درجاتِ قرب اور بھی بلند ہو گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم دُ عا تیں کیوں ما تکتے ہیں؟

سوال: .. حضور صلی الله علیه وسلم أمت کی دُعا وَں مے محتاج نہیں ، اگر پیچے ہے تو ہم آپ صلی الله علیه وسلم کے لئے دُعا کیوں

جواب:...دووجہ ہے،ایک بیرکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختاج نہیں،مگر ہم مختاج ہیں،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مانگنے کا حکم دینا ہمارےاحتیاج کی وجہ ہے ، تا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رحمت ِ خداوندی ہماری طرف متوجہ ہواورہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ومحبت میں اضا فہ نصیب ہو۔خلاصہ بیر کہ ہمارے حق محبت کا تقاضا ہے۔ دُ وسری وجہ بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرب ورضائے خداوندی کے درجاتِ عالیہ پر فائز ہیں،مگر ہرلمحہ ان درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اوراً مت کے خلصین کی جنتنی بھی وُ عائیں اور وُ رود وسلام آپ صلی الله علیه وسلم کو پنجیں گے ای قدران در جات میں اضافہ ہو گااور آپ صلی الله علیہ وسلم کے درجات قرب ورضامیں ترقی کے انوار بھی اُمت کی طرف منعکس ہوں گے۔ <sup>(1)</sup>

مَا تُوره دُعا نيس پڙھنے کا اثر کيوں مبيں ہوتا؟

سوال:..مختلف احادیث میں بعض دُ عاوَں کے پڑھنے پر جان و مال وغیرہ کی حفاظت کا وعدہ فر مایا گیا ہے، یا طلب پوری ہونے کی خوشخبری وغیرہ ہے۔اس بارے میں ایک آ دی کی سوچ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا بیا یمان ہے کہ آنخضرت مسلی الله عليه وسلم کی کوئی بات غلطنبیں ہوعتی ، دُ وسری طرف بعض او قات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حدیث میں منقول کوئی دُ عا وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن حدیث میں منقول مقصد حاصل نہیں ہوتا ،اس کی وجہ دراصل یقین کی کمی اورا عمال کی کمی ہوتی ہے، کیا پیچے ہے؟

<sup>(</sup>١) مزيرتفصيل اورحواله جات كے لئے ديكھئے: ص:١١١ تا ١١٨ عنوان" ايصال تواب" \_

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا فرموده برخل ہے، کیکن بعض اوقات ہمارے ان وُعاوَل کے پڑھنے ہیں جیسا استحضار ہونا چاہئے وہ نہیں ہوتا، اور بھی ہمارے اعمال بداس مقصدے مانع ہوجاتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ اطباء ایک دواکی خاصیت بیان کرتے ہیں جس کا بار ہا تجربہ و چکا ہے لیکن بھی دواکا وہ مطلوب اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو اس کا سبب ینہیں کہ یہ دوااثر نہیں رکھتی بلکہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عارض اس اثر سے مانع ہوجا تا ہے۔

#### ہاری وُعا قبول کیوں نہیں ہوتی ؟

سوال:...آپ سے ایک بات پو چھنا ہے، وہ یہ کہ ہماری وُ عا نمیں کیوں پوری نہیں ہوتیں؟ بعض لوگ نہ نماز قرآن پڑھتے ہیں، نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں کو کی پریشانی، کو کی غیماری نہیں، خوشحال ہیں اور ہرطرح سے خوش اور وُ نیاداری میں مگن ہیں، جبکہ بعض لوگ نماز، قرآن کے پابند بھی ہیں، مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، بیاری جان نہیں چھوڑتی، ایسے میں بہت افسوس ہوتا ہے، آخراس طرح سے کیوں ہے؟ خداتعالی ان کی کیوں نہیں سنتا؟ اس پرخودکشی کے خیال آنے لگتے ہیں۔ جواب:... یہاں چند با تیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہئیں۔

اؤل یہ کہ گی شخص کی وُعا کا بظاہر قبول ہونا،اس کے مقبول عنداللہ ہونے کی دلیل نہیں،اور کی شخص کی وُعا کا بظاہر قبول نہ ہونا اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں، بلکہ بعض اوقات معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ ایک شخص عنداللہ مقبول ہے مگر اس کی وُعا کیں بظاہر قبول نہیں ہوتیں، اور وُوسر شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں نا اپند یدہ ہے مگر اس کی وُعا فوراً قبول ہوجاتی ہے۔ شخص تاج اللہ بن ابن عطاء اللہ اسکندری رحمہ اللہ کی کتاب میں ایک صدیث پڑھی تھی،جس کا مفہوم کچھاس طرح ہے کہ ایک شخص وُعا کے لئے ہاتھ اُٹھا تا ہے،اللہ تعالیٰ فرشتوں اسکندری رحمہ اللہ کی کتاب میں ایک صدیث پڑھی تھی ہوتیا تا ہجھے پہند نہیں، اور ایک شخص وُعا کرتا ہو قاللہ تعالیٰ فرشتوں فرماتے ہیں کہ اس کا کام فوراً کروہ ،کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلا نا اور میرے سامنے اس کا گر گڑا نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دوم یہ کہ کسی شخص کو عالی تو بیں کہ اس کا کام کرنے میں تو قف کرو، کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلا نا اور میرے سامنے اس کا گر گڑا نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دوم یہ کہ کسی شخص کو وُعا کی تو فیق ہوجا نا بہت بڑی نعمت ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ نے سامنے ہاتھ پھیلا ہے اس کو یہ بلگانی ہر گر نہ بیں ہونی چاہئے کہ اس کی وُعا کی تو فیل ہوتھ پھیلا ہے اس کو یہ بلگانی ہر گر اور صاحب حیا ہیں، جب بندے اس کی پاک اور اور وَد وَت ہو پھیلا تے ہیں تو اس کوشرم آتی ہے کہ دو ان کو خالی اس کردیں۔ (\*)

(١) "وما ينطق عن الهواى إن هو إلا وحي يو ځي" (النجم: ٣).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا ان الله
 لا يستجيب دعاء من قلب غافل لَاهٍ. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٩٥ ا ، كتاب الدعوات، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن حـذيـفة بن اليمان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: والذى نفسى بيده التأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليهم عذابًا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. (ترمذى ج: ٣ ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) حدثنى أبو عثمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ ربكم حيّ كريم يستحى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفرا. (أبوداؤد ج: ١ ص: ٢١٦ باب الدعاء، طبع ايج ايم سعيد).

سوم یہ کہ ہماری کوتا ہ نظری اور غلط نہی ہے کہ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اگر وہی چیز ل جائے تو ہم ہجھتے ہیں دُعا قبول ہوگئی، اور اگر وہی مانگی ہوئی چیز نہ ملے تو سمجھتے ہیں کہ دُعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ قبولیتِ دُعا کی صرف یہی ایک شکل نہیں۔ مندِ احمد کی حدیث میں ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جب بھی بندہ مسلم دُعاکرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دُعاکی برکت سے تین چیز وں میں سے ایک چیز ضرور عطافر ماتے ہیں، یا تو جو بچھاس نے مانگا وہی عطافر مادیتے ہیں، یا اس کی دُعاکو ذخیر ہُ آخرت بنادیتے ہیں، یا اس کی دُعاکو ذخیر ہُ آخرت بنادیتے ہیں، یا اس کی دُعاکو ذخیر ہُ آخرت بنادیتے ہیں، یا اس دُعالیٰ برکت سے اس شخص سے کسی آفت کوٹال دیتے ہیں (مشکوۃ)۔ (۱)

الغرض! وُعا توضرور قبول ہوتی ہے، کیمن قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں، اس لئے بندے کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتار ہے اور پورااطمینان رکھے کہ حق تعالیٰ شانداس کے حق میں بہتر معاملہ فرما ئیں گے، وُعا وُں کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے تنگ دِل ہوجانا، اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوکرخودکشی کے خیالات میں مبتلا ہونا آ دمی کی کم ظرفی ہے۔

صدیث شریف میں ہے کہ بندے کی دُعاضرور قبول ہوتی ہے، بشرطیکہ جلد بازی سے کام نہ لے،عرض کیا گیا کہ جلد بازی کا کیا مطلب؟ ارشاد فرمایا کہ: جلد بازی بیہ ہے کہ آ دمی یوں سوچنے لگے کہ میں نے بہتیری دُعا میں کیس مگر قبول ہی نہیں ہو ئیں اور تھک کر دُعا کرنا چھوڑ دے۔ (۱)

## جب ہر چیز کا وقت مقرّر ہے، تو پھر دُ عائیں کیوں ما نگتے ہیں؟

سوال:...میں نے سنا ہے اور یقین بھی ہے اس بات پر کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرز ہے، مثلاً: شادی، موت، پیدائش وغیرہ۔ تو پھر ہم لوگ وُعا ئیں کیوں ما تکتے ہیں؟ مثلاً: بعض لڑکیاں شادی کے لئے وظیفے پڑھتی ہیں تو کیا فائدہ؟ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے شادی کا جو وقت مقرّر کیا ہے، شادی تو اسی وقت پر ہوگی۔ کیا ہمارے وظیفے پڑھنے اور دُعا ئیں مائلنے سے پہلے ہوجائے گی؟ ہمارے دُعا ئیں مائلنے سے کیا خدا تعالیٰ تقدیر کا لکھا بدل دے گا؟

جواب:...اللہ تعالیٰ نے دُنیا کو دار الاسباب بتایا ہے ، اور دُعا بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے ، اور اسباب تقدیر کے مخالف نہیں بلکہ تقدیر کے ماتحت ہیں۔ دیکھئے! ہم بیار پڑتے ہیں تو علاج معالجہ کرتے ہیں ، یہ علاج معالجہ بھی تقدیر کے ماتحت ہے ، اگر

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيدِ الخدرى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولَا قطيعة رحم إلّا أعـطـاه الله بهـا إحـدى ثلاث، إمّا ان يعجّل له دعوته، وإمّا أن يدّخرها له فى الآخرة، وإمّا أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذًا نكثر، قال: الله اكثر. رواه أحمد. (مشكّوة ص: ٩٦ ١، كتاب الدعوات).

 <sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، وقيل: يا رسول الله! ما الإستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت فلم أر يستجاب لى، فيستحسر عند ذالك ويدع الدعاء. (مشكوة ص: ١٩٣)، كتاب الدعوات).

<sup>(</sup>٣) عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلّا الدعاء، ولَا يزيد في العمر إلّا البر. رواه الترمذي. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٩٥ ا ، كتاب الدعوات، الفصل الثاني). أيضًا: ان من القضاء ردّ البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء. (احياء العلوم ج: ١ ص: ٣٢٨، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الخامس ... إلخ).

الله تعالیٰ کومنظور ہوگا تو علاج معالجے سے شفا ہوجائے گی ،اوراگر منظور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ یہی حال دُعا وُں کا سمجھنا چاہئے کہ یہ بھی تقدیر کے ماتحت ہیں ،اگرالله تعالیٰ کومنظور ہوگا تو نہیں منظور ہوگا تو نہیں ملے گی ،اور یہ بھی یا در ہنا چاہئے کہ دُعا اِن احتیاج اور بندگی کے اظہار کے اظہار کے اللہ تعالیٰ کا کام اس پر چھوڑ دینا چاہئے ،الله تعالیٰ کا کام اس پر چھوڑ دینا چاہئے :

#### حافظ وظیفه تو دُعاگفتن است وبس در بندآل مباش که نه شنیدیا شنید

## حضورِا كرم صلى الله عليه وسلم كي زيارت كاوظيفه

سوال: ... میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت کرنا جاہتی ہوں، مہر بانی کر کے کوئی ایسا پڑھنے کاعمل بتائے کہ عمیں خواب میں یا بیداری میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت نصیب ہو، مجھے بڑا شوق ہے، کوئی ایسا پڑھنے کاعمل بتائے کہ ہم آسانی سے کر عمیں اور میری طرح وُ وسرے لوگ جواس کے خواہش مند ہیں وہ کر سمیں۔

جواب:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت ہوجانا بڑی سعادت ہے، یہ ناکارہ تو حضرت حاجی إمدا وُالله مہا جرکیؓ کے ذوق کا عاشق ہے، ان کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ: حضرت! دُعا سیجئے کہ خواب میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوجائے۔

ارشادفر مایا:'' بھائی! تمہارا بڑا حوصلہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جا ہے ہو، ہم تواپنے آپ کواس لائق بھی نہیں سجھتے کہ خواب میں روضۂ اطہر ہی کی زیارت ہوجائے۔''

بہرحال اکا برفرماتے ہیں کہ دوچیزیں زیارت میں معین ومددگار ہیں ،ایک ہرچیز میں اِ تباع سنت کا اہتمام ، دوم کثرت ہے دُرود شریف کو ور دِز بان بنانا۔

#### تحفهُ وُعا (وُعائے الس)

سوال:... آج کل جیسا کہ آپ جانے ہیں ملکی حالات خراب ہیں، جلاؤ گھیراؤ کی فضاہے، کسی کی جان و مال اور عزّت محفوظ نہیں،اس کے لئے دُ عابتلا دیں۔ہم نے ساہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دُ عاحضرت انس رضی اللہ عنہ کوسکھلا نی تھی، اگراس کی نشاند ہی ہوجائے تو عنایت ہوگی۔

جواب: آپ کی خواہش پروہ وُ عاتم رکی جاتی ہے، جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کوسکھلا کی تھی۔ اس کی برکت ہے وہ ہر تتم کے مظالم اور فتنوں سے محفوظ رہے۔ اس وُ عاکوعلامہ سیوطیؓ نے جمع الجوامع میں نقل فرمایا ہے اور شیخ عبد الحق محدث وہلویؓ نے اس کی شرح فاری زبان میں تحریر فرمائی ہے، اور اس کا نام ''استیاس اندواد القبس فی مشرح دعاء انس " تجویز فرمایا ہے، فریل میں ہم وُ عائے انس اور اس کی فاری شرح کا اُردوتر جمہ پیش کرتے ہیں، آنجناب، حضرات مشرح دعاء انس " تجویز فرمایا ہے، فریل میں ہم وُ عائے انس اور اس کی فاری شرح کا اُردوتر جمہ پیش کرتے ہیں، آنجناب، حضرات

علاء وطلباء ومبلغینِ اسلام اورتمام اللِ اسلام منج وشام اس دُ عا کو پڑھا کریں ، اِن شاءاللہ انبیں کسی قتم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچ گی ، وہ دُ عا پیہے:

"بِسُسِمِ اللهِ عَلَى نَفْسِى وَدِينِى، بِسُمِ اللهِ عَلَى اَهْلِى وَمَالِى وَوَلَدِى، بِسُمِ اللهِ عَلَى مَا أَعُطَانِى اللهُ، اَللهُ اَكْبَرُ وَاعَزُ وَاجَلُ وَاعَظُمُ مِمَّا أَعُطَانِى اللهُ، اَللهُ اَكْبَرُ وَاعَزُ وَاجَلُ وَاعَظُمُ مِمَّا أَعُطَانِى اللهُ اَللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

"این دُعاانس بن ما لک است رضی الله عنه که خادم رسول الله صلی الله علیه و کوه و ده سال خدمت آنخضرت کرد، و آنخضرت اورا بالتماس ماورش بدعاء خیر در دُنیا و آخرت مشرف و مخصوص ساخته و حق سبحانه و تعالی بدعاء آنخضرت در عمرو مال و اولا دو ب برکت عظیم داده ، و عمرش از صدسال متجاوز شده اولا و صلبی اش بصدتن رسیده بفتا دو سه تن از ذکور و باقی اناث و باغ و بستان و ب در یک سال دو بار میوه ب داد ، این برکات دُنیا است ، برکات آخرت را خود چه توال گفت .

شیخ جلال الدین سیوطی که از اعاظم علاء حدیث است در کتاب جمع الجوامع ہے آرد کہ ابوالشیخ در کتاب اور ابن عساکر در تاریخ آوردند کہ دوز ہے انس رضی الله عند بزد دجائ جن یوسٹ تعفی نشستہ بود ہجائ جم کر دتا جہار صداب از اجناس مخلفہ در نظر و ہے آوردند کی بانس گفت ۔ جرگز ویدی کہ صاحب تر ایعنی محمد رسول الله را مثل ایں ، اسپال ودیگر اسباب دولت و مکنت بود؟ فرمود بخدا سوگند تحقیق ویدم من نزد آنخضرت ملی الله علیہ و کلم مثل ایں ، اسپال ودیگر اسباب دولت و مکنت بود؟ فرمود واست ۔ اسپ که مردم نگاہ درا ندسہ تم است ، کے : چیز ہا بہتر ازیں وشنیدم از رسول خداصلی الله علیہ و کلم کو فرمود واست ۔ اسپ که مردم نگاہ درا ندسہ تم است ، کے اسپ نگاہدار دتا و رراہ خدا جہاد کند ، و بادشمنان وین داد غزاد ہد ۔ بول و سرکین و گوشت و پوست و خون آل روز قیامت ہمہ در میزان اعمال و سے باشد ۔ و دیگر ہے اسپ نگہدار دتا در حاجات خود سوار شود و رفع پیادگی کند ۔ ودیگر ہے اسپال نگہدار د برائے نام و آواز ہ ، تا مردم بینند گویند کہ فلال چنیں و چنداں اسپ وارد ۔ جائے او در آتش دوز خ بود ۔ واسپان تو اے تجاج از یہ جبیل است ۔ تجاج بشنیدن ایس حدیث بہم بر آشفت و نائر ہ غضب و سیم کی خود ۔ واسپان تو اے تجاج از یہ جبیل است ۔ تجاج بشنیدن ایس حدیث بہم بر آشفت و نائر ہ غضب عبد الملک بن مروان کہ در سفارش و رعایت اور تو ایس الله علیہ و کتاب امیر المؤمنین یعنی عبد الملک بن مروان کہ در سفارش و رعایت اور ان تو بہم بر برائی شدید مین از پی فیمبر خداصلی الله علیہ و کمک ان بیت ایس کلام ان خود گفت ال والله برگز نتوانی کردونچشم بر بجانب من ؟ دید ۔ بدری شنیدم من از پی فیمبر خداصلی الله علیہ و کتاب ایس کلام از خود گفت الم الله است و نتر سم بر اس کلمات از سطوت نیج سلطانے و شر تی شیطان ۔ تجاج از بیت ایس کلام از خود

رفت ـ وازساعیتے برآ وردوگفت بیاموز آ ل مرا، یا اباحمز ه آ ل کلمات را ـ گفت ہرگز نیاموزم ترا بخداسوگند که تو نه اہل آ نی ۔

تا چوں وقت رحلت انس رضی الله عنه در رسید آبان که خادم و بود برسرش آ مدفریاوش زو۔انس رضی الله عنه گفت چیخوابی؟ گفت! آل کلمات را که حجاج از توطلبید و تو بوئندادی وادرانیا موختی ۔گفت بلے بیاموزم ترا آل کلمات را دونو الله علیه و تو بوئندادی وادرانیا موختی ۔گفت بلے بیاموزم ترا آل کلمات را دونو الله آنی ۔خدمت کردم من رسول الله علیه وسلم ده سال پس درگزشت و باز و نیا در اضی عالے که راضی عالے که راضی بودازمن و تو نیز ،اے آبان خدمت کردی مراده سال و در مے گزرم من از و نیا در صالے که راضی ام از تو بلودر با مداروشام این کلمات را نگاه دارد خدائے تعالی از جمد آفات ۔

"بسبم الله على نفسى و دينى" حرز مے كم و پناه سازم بنام خدابرنس خودو دين خود، تواند كه مراد به بسم الله مجموع بسم الله على نفسى و دينى" حرز مے كم و پناه سازم بنام خدابر بسم الله مجموع بسم الله الرحن الرحيم باز دكه بجوء اولش اكتفائمووه و پنانچه گويند چه مے خوانی گويد الجمدلله خوانم و مرادتمام سوره است، و خصيص كر دحرز را بنفس و دين ، زيرا كه بناج صيلى بركمال واصل در مبداو مآل نفس و دين است، باز تقذيم كر دنفس رااز جهت بودن و معمون فوق ف علية تصيلى كمال و پنى و دُنياوى و للهذا بقا او در تهلكه حرام است و ابقائ اوحتى الامكان واجب و در مسائل شرعيه ہے آرند كه اگر يكي دالقمه در گلوبند شود دوم آب كه بوئ آل لقمه بند شده را فرو برد بهم زسد شراب خوردن كه باجماع در شرع حرام است دريں حالت اورا حلال گرود و بلك واجب بود تا بقائق موسيات فانى كه سبب حصول حيات حقيقى جاودانى ست گرود واجراء كلمه كفر برزبان باطمينان قلب بايمال در حالت جرواكراه نيز از بهيل قبيل است واز برائ نگام اشت جال اگر ناشائتگى بگويندو دل برقم ارخود بودت رخصت است بجهت ابقائقس و دين ، واگر مبركنند، و عمل به عزيمت نمايندآل خوداعلى وار فع دل برقم ارخود بودت رخصت است بجهت ابقائقس و دين ، واگر مبركنند، و عمل به عزيمت نمايندآل خوداعلى وار فع است اين مئلد دركت فقة شفعيل نه كوراست از آنجا بايد طلب واشت و

"بسسم الله علی اهلی و مالی و و لدی" بعداز حفظ واحراز نفس و دین وابل و مالی و و لدی" بعداز حفظ واحراز نفس و دین و مهر و معاون آند و جدابیم الله برسرآنها آورد و بهمان لفظ بسم الله که در اول آورد بسندگی ، نکر د و مکفت بسم الله علی نفس و دین و ابل و مالی و ولدی \_ وسلوک این طریقه در عباوت نز د ارباب معانی اشارت کند برآنکه بر دوشم یعنی بر چهاول نه کورشده و آنچه در آخر ذکریافته مقصوداست ، واعتناء وابتمام ببر دو علی السویه است و ابل و آل بر د و بیک معنی است گاہے بمعنی تابعال و پسرال استعمال یابند و گاہے بمعنی اولا درایی جا چوں اولا در آخر ذکریافته معنی اول مناسب ترست و مال و منال چوں در مقام مدح واستحسان نه کورگر دوم او بدال مال حلال افتد که و سیله آخرت گر دو و حفظ و احراز آن تخم سعادت و مشمر کمال ست \_ باقی بهمه مایه و بال و تکال \_ ولد بمعنی اولا و بودخواه ذکورخواه اناث ، و وجود اولا و نیز از اسباب قوت و معاضدت باز وی دین و دولت است \_ و فرزنداگر رشید بود و صالح موجب سعادت و نیا و آخرت است \_ و در حدی آمد و است که سه چیز از

آدمی زاد بعداز رفتن و باز دُنیا باقی مے ماندیکے علم دین کہ بااہل آس آموختہ باشد وایں سلسلہ را کہ منتهی بختاب رسالت است صلی اللہ علیہ وسلم برپا دارد۔وویگر خیر جاری کہ درآنجا منفعت بندگان خدا باشد۔ وبعداز و بعداز دے بچاماند:

#### خوش آنکس که ماندیس ازوے بجا بل و مسجد و چاہ و مہماں سرا

ودیگر فرزندصالح که بعد از مردنش بدعا ایمان یاد آورد تا موجب آمر زیدن گناهان و باعث رفع درجات پدرگردد ـ و درحدیث به جمین ترتیب واقع است ذکرشان بدین ترتیب اشارت است بفضل علم و مال بردار درین باب ـ ازان که وجود ولدصالح درآخرز مان نادراست ـ و در بعضے روایات ذکر ولد برذکر مال تقذیم یافته و بیشک ولداز مال عزیز تر ومحبوب تر باشد، و حفظ واحراز و بے مطلوب تر و مقدم تر بود \_

"بسسم الله على ما اعطانى الله "حزے كم بنام خدابر برنعمة كدواد مراخدا چون ذكركرد چند نعت مخصوص را كداصل وعدة نعمتها ك و نياو آخرت است ـ بعداز ان الفظ عام آورد تا به نعمتها ك اصل وفرع وكل وجزى راشال باشد و تحقیقت برنعمتها ك و ح تعالی بیرون دائره امكان است و ان تعدو ا نعدمة الله لا وجزى راشال باشد و تحقیقت برنعمتها ك و ح تعالی بیرون دائره امكان است و ان تعدو ا نعدمة الله لا تحصوها ، ان الإنسان لفظوم كفار \_ آدى برنقس خوظ كم كند و كفران فعت ورز درازي بهت فرمودان الانسان لفظوم كفار بسيخه بالغدوجائ ويكرميز مايدو ان تعدو ا نعدمة الله لا تحصوها ، ان الله لغفور رحيم \_ يعني اگرند مغفرت ورحمت و ح تعالی بود ح كاربرآدى زاد بدي كافر محتى و ناسپاى كدراد تنگ بود ح ، مغفرت ورحمت و ح تعالی نيز از نعمت با ك اواست \_ اصل اين است باتی بهد نيج در صديث آمده است درد نيا مد نيج كيم بهشت را الا بغضل خدا و رحمت و ح تعالی نيز از نعمت با يك اواست \_ اصل اين است باتی بهد نيج در صديث آمده است درد نيا مد نيج كيم بهشت را الا بغضل خدا و رحمت و ح تعالی نيز از نعمت با يك به ما تقدم من ذنب ك الله علي درندگ و ما تناخو \_ ديگراي بهد تعب و مشقت جيست \_ فرمود \_ و ح تعالی مرا بخشيد و نخيد ن و نيمتي است عظيم ، رسول الله! آخرندگراي نعت عنم ، بند گ شاكر نياشم \_ سيداة لين و آخرين كه عالم و عالميال فيل او بند ، اين بهد تعب كشد و بندگ كنده يگراي را زود و يگويد و كندگ كنده يگراي را زود و يگويد و كنده كشد و بندگ كنده يگراي را را و و و يكون كنده يگراي را و و و يكون كنده كنده و بندگ

"الله ربسی لا امنسوک به منسنا" خدااست پروردگار من! شریک نمی گردانم باوے آنج چیزرا نفتل ایں کلمه و خاصیت وے دررفع محنت وشدت آنچه پیش آید مردرااز حوادث و دوای دراحادیث بسیار واقع شده و حقیقت معنی و بیش خود و جیزا فعالی است که هر چه پیش آید همدرااز پیش گاه داند و دردام شرک خفی نیفتد به حسن ظن به پروردگارش که چو در تربیت اوست هر چه کند صلاح کار بنده همدرال خوامد بود ولیکن ایس درخت کسی بود که دائم

متوجه وبلتجی بجناب لطف وکرم اوست تعالی شانه وتمام امورخود را بوت تفویض نموده و پرتو از نور ولایت برناصیه حالش نافته و پروردگار تعالی بلطف خاص متولی أموراوشده، والا غد ب آنست که اصلح برباری تعالی واجب نبود، بر چرخوام کند لا بسنل عما یفعل و هم بسئلون۔

تنبید:..مراد هیقی با نکه در شرع ورودیافته برکه این وُعا بخواند جزائش انیست آن بود که مخفق بران حال و متصف بمعنی آن شود والا مجرد حرکت جوارح و جنبانیدن زبان چندان کفایت نه کند به مرآ نکه بنص شارع معلوم شود که این خاصیت در مجرد لفظ و نفس صرف وصوت است به آن زمان اثر بخاصیت بران لفظ مرتبیت گردد و حاجت بدرک معنی نباشد به

وباوجود آل بے کارنباید نشست و ممل موقوف آل حال نباید داشت فضل خداواسع است وو بسانه مجیب الدعوات بندگان است بهرحال که بکنند رعایت شرا نظ و آداب حسابے ست دلیکن فضل و کرم و بستانی بیرون دائر و حساب است به مالا یدرک کله لایم کله و بالله التو فیق چنانچه در باب اخلاص و ریا در عمل از شیخ شیوخ بیرون دائر و حساب الملة والدین السهر وردی پرسیدند چه کار باید کرد چون عمل کنیم ریا راه یابد واگر نکنیم بریا رشینم بریا رشینم فرمود عمل کنید وازریا استغفار نمائید بریار نشستن مصلحت نیست آخراین عمل اگردوام پذیرفت بهم بنورانیت عمل سراخلاص در دل بیدا شود این شاء الله تعالی ب

"الله اکبر الله اکبر الله اکبر واعز واجل واعظم مما احاف و احدر "خدابزرگر وغالب ترست از چیز یکه ہے ترسم من - وہم درام ازال چیز - در بعضے روایات واعظم بعداز اجل نیز فدکورست - کبریا وعزت وعظمت وجلال در معنی نزدیک ہم آیندواگر کبریا را باعتبار ذات وعزت را با فعال وعظمت را باساء و جلالت رابصفات اعتبار نما یند دور نه باشد، و چول نفس بجبلیت بے بینی وخود تری و ہراسے از اغیار دار دخصوصاً در جائیکه معاملہ باغالب تر از خودش افتد چتا نچے سلاطین و جبارال، دریں کلمہ باستحضار عظمت و کبریا الهی که مستلزم باشتعال وانفتداح نوریفین ست د لیرش ساخت ۔ که بال اے نفس مترس! که پروردگار تو بزرگ تر و غالب تر از دعمی ترست د کرمی ساخت ۔ که بال اے نفس مترس! که پروردگار تو بزرگ تر و غالب تر از دعمی ترست:

#### گردهمنت توی ست نگهبان قوی ترست- تو از مولی تعالی ہتری تاہمہ از تو بترمند

من خیاف عن الله خاف عنه کل شیء و دری کلمه تنبیه است برال که در وقت معامله باغالب باطن رامملوه معربکر یائے حق دارتا ہیبت وعظمت برگانه را در دل جائے نماند و در سطوت نورعظمت وجلال و بے تعالیٰ جباریت وقباریت دیگرال مضمحل ومتواری گردد۔

"عز جارك" غالب است بمساية و پناه آرنده بتو چول احضار كبريات و شهودعظمت اوكردازغيب

بمقام حضوراً مدو خطاب کرد و ہمسائیگی حق بدوام تو جہ والتجا بجناب لطف وتمسک بذیل عزت اوست ہر کہ پتجی بجناب عزت اوست ہرگزمقہور ومغلوب گمردد۔

#### عزيز توخواري بيندزكس

"و جسل ثناوٰک"وبزرگ است ثنائے تو پیچ کس بکنه صفات کمال تو وقدرت لایز ال نرسد \_ضعیف را قوت دہی وقوی راضعیف گردانی ،تعزمن تشاءو تذل من تشاء صفت تست \_

"ولاً إلله غيرك" ونيست بيج معبود بحق جزئو "السلّهم انى اعو ذبك من شو نفسى" چول منبع تمام ـ شروروقبارً ـ وباعث بينين وب ثباتى نفس است بناه جست بخدااز شروب و هر چداز شربا وى زاد رسد بهداز نفس اوست بيغ برفرمووسلى الله عليه وسلم دَب لا تسكسلنسى اللى نسفسى طوفة عين و لا اقل من دلك، پروردگار! مگزار مرا بنفس من يك چيثم زدن بلكه كمترازال ـ مرادائم باخود دار! و در مشاهده عظمت خود مجراد، تا يك چيثم زدن اغيار بحال تا ثيروت هرف وغلبه برمن نباشد ـ

"ومن شرو کل شیطان مرید، و من شر کل جباز عنید" و پنابجویم بتوازشر برشیطان را نده شده وازشر برسلطان متکبر ماکل از راه راست معاندی معنی عناداز راه است برآیدن و مخالف شدن بری را باوجود شاخت آل پول تدبیر کارشر وسلطنت و ملک انحوا و اصلال بشیطان حواله کرده اند و برین قیاس حال جبارال و قبهارال را که مسلط برخلاکق اند استفاده ازشر ایشال از واجبات وقت باشد و شیاطین دو قتم اند میاطین جن ابلیس و چنود سے و شیطان انس ظلمه واعوان ایشال داول اشارت باول است و دانی بیانی وقوت شیطین جن ابلیس و چنود سے و شیطان انس ظلمه واعوان ایشال داول اشارت باول است که برعمل و جمیع و به میه که درسر شست آدمی زاد نباده اندواورا شیطان عالم انفس گویند نمونه از شیطان عالم آفاق است که برعمل و جمیع قوی و مشاعر سلطنت و سلطن دارد محربر عقل مصفا دومنور بنوریقین که بحکم "ان عبادی لیس لک عبلیهم سلطان" سلطنت و سازال مقهور و مشخی ست و استعاذه از شرو سی که معدوم رابصفت موجود و باطل را در لباس حق نماید نیز و اجب است و زوال خوف از ما سواسخ حق جزید فع و از اله و جم صورت نه بند دودر حقیقت استعاذه از شرفس ست چنانجی در نقر و اول فرف از ما سواسخ حق جزید فع و از اله و جم صورت نه بند دودر حقیقت استعاذه از شرفس ست چنانجی در نقر و اول فرف از ما سواسخ حق جزید فع و از اله و جم صورت نه بند دودر حقیقت استعاذه از شرفس ست

"فان تولوا فقل حسبی الله لا الله الا هو علیه تو کلت و هو رب العوش العظیم" این است از قرآن مجید که تن سجانه و تعالی برسول خودسلی الله علیه و سلم امر کرده م فرماید پس اگر پشت د به ند کافرال روئ بجانب حق نیابند و از قبول آل اعراض نمایند بگوائ محدوا محبوب من واریحفوظ و معصوم من "حسبی الله" بس است مراخدا لا إله الا هو نیست بیج معبود م بحق مگرو معلیة و کلت برو کراشتم کاروبارخودراوکیل خودگردانیدم اورا و هو رب العوش العظیم و دے پروردگار عرش عظیم است که ظیم تر و بالا تراز و معلی در عالم اجسام پیدانه شده چول سوق کلام در رفع جبارال و قبارال و دفع بیم و براس ایشال بود می تراز و می خلام اجسام پیدانه شده چول سوق کلام در رفع جبارال و قبارال و دفع بیم و براس ایشال بود می تراز و می خلام اجسام پیدانه شده چول سوق کلام در رفع جبارال و قبارال و دفع بیم و براس ایشال بود می تراز و می خلام احدام و می است که خود می تران ایشال بود می خود می تران و می تا که خود کرداند و می تو می تران و می خود می تران و می تران و می تا که خود کرداند و می تران ایشال بود می تران و می تو می تران و می تران و می تو می تران و می تو می تو که تا که تو می تو می تو که تو می تران و می تو تا که تا که تو می تو که تو که تو که تو تو که تو

واصل وماوه آل شهود قبروعظمت البى تعالى است مقطع كلام برسنن مطلع آورده فتم مخن برعظمت كرده ـ واگراصحاب حزز وارباب دعوت مراقبه احاط عرش البى بالماحظه اين اضافت درين وقت نمايند ورحفظ وصيانت ادخل باشد چنانچه قطب الوقت شخ ابوالحن شاذلی رضی الله عند در حزب البحر كه حضرت خاتم الانبياء على الله عليه وسلم تلقين تموده است و درباب حرز وحفظ تريات اكبراست فرموده: سنسر العسر شه مسبول علينا و عين الله تناظرة البينا، وبحول الله لا يقدر احد علينا والله من و رائهم محيط ـ پرده عرش برماز رمشة وئين عنايت وعصمت البى \_ بجناب ماناظر ديگر بقوت البى تيج كس دا قدرت برمانباشد ـ قدرت و حتالي بمدراميط مست كدراه بيرون آمدن از حيط قدرت او محال ست و هو الكبير المتعال ـ

فا كده:... وصيت مشائخ شاذليه است قدس الله اسرارجم مرمريدال رانجواندن اين وُعاليعن: "حسبى الله لا الله الا هو عليه توكلت وهو دب العرش العظيم" گفته اندكه يكي باشدكه و رادر في ورد ي نباشدالا بمين ورد كفايت كنداورااز جميج اوراد و گفته اندكه درخواندن اين وُعاگرنم و حضور نباشد نيز مؤثر و مقبول ست و عددخواندن آل ده كرات است بعدازنماز صح و بعدم غرب واگر بهفت بار بخواند نيز كفايت است بلكه اين بصحت روايت اقرب است و حاصل آل تو حيد وجه بجناب حق و إخلاص مطلب است باشهود و عظمت و ي تعلق و تبرى از ما سواوترك تدبيروافتيار و زفنا الله و ثبتنا على هذه الطريقة المستقيمة منظمت و ي تعلق و الله الله الله و ثبتنا على هذه الطريقة المستقيمة و ان و لي الله الله و الله الله و ثبتنا على هذه الطريقة المستقيمة و ان و لي الله الله ي الله الله و ثبتنا على هذه الطريقة المستقيمة و ما نفر و لي الله الله ي الله الله و ثبتنا على هذه الطريقة المستقيمة و ما نفر الله و لي الله الله و الله الله و تولي المسلمين "در العضر و ايات اي كلمه نيز در آخر و ما نفر است .

ترجمه: بدری ورای که دوست ومتوتی تمام امورمن خدااست که فرد فرستاده است کتاب که دروی تدبیرتمامه اُمورهٔ نیاوآخرت کرده است یعنی قرآن مجیدرا۔ ووی سجانه وتعالی دوست میدارد وتولیت اُمورمیکند مر صالحین رااللّهم اجعلنا من الصالحین، ودُعا قنوت والتحیات را نیز دروقی تبقر بی ترجمه وشری کرده شده بودآ س نیزمنقول ومسطور میگردد \_ فقط یا"

ترجمہ:... "بید حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دُعاہے جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمِ خاص تھے۔ دس سال آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اورآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی استدعا پران کو خیر وُنیا و آخرت کی دُعاہے مشرف و مخصوص فر مایا تھا، اور حق سجا نہ وتعالی نے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا کی برکت سے ان کی عمرو مال اور اولا دمیں عظیم برکت عطافر مائی ، چنانچہ ان کی عمرسوسال سے زیادہ ہوئی اور ان کی صلبی اولا دکی تعداد سوکو پہنچی ہے۔ جن میں تہتر مرد تھے اور باقی عورتیں۔ اور ان کا باغ سال میں دو بار پھل لاتا، یہ دُنیا کی برکات تھیں (جوبطفیل وُعا آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل ہوئیں) باتی آخرت کی برکات کا اندازہ کون کرسکتا ہے۔

منتخ جلال الدين سيوطي جليل القدر حا فظ حديث بين، انہوں نے'' جمع الجوامع'' پيل نقل كيا ہے كه ابو الثينجَّ نے'' کتاب الثواب' میں اور ابن عسا کڑنے اپنی تاریخ میں بیوا قعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ تجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج نے حکم دیا کہ ان کومختلف میں کے چارسو گھوڑوں کا معائنه كراما جائے عم كالقيل كى كئى، حجاج نے حضرت انس رضى الله عنه سے كہا: فرمائي ! انسي آقا يعنى آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بھی اس قتم کے گھوڑے اور ناز ونعمت کا سامان بھی آپ نے دیکھا؟ فرمایا: بخدا! یقیناً میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس بدر جہا بہتر چیزیں دیکھیں اور میں نے آنخضرت صلی الله عليه وسلم ہے سنا كه آپ صلى الله عليه وسلم فر ماتے تھے: جن گھوڑوں كى لوگ پر وَرِش كرتے ہيں ، ان كى تين قسميں ہیں،ایک شخص گھوڑ ااس نیت سے یالتاہے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اور دادِ شجاعت دے گا۔اس گھوڑے کا پبیٹا ب،لید، گوشت پوست اورخون قیامت کے دن تمام اس کے تر از ویے عمل میں ہوگا۔اور دُوسرا شخص گھوڑ ااس نبیت سے یالتا ہے کہ ضرورت کے ونت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زحمت سے بیچے (بیہ نہ ثواب کامستحق ہےاور ندعذاب کا)۔اور تیسراوہ شخص ہے جو گھوڑے کی پروَرِش نام اور شہرت کے لئے کرتا ہے، تا کہلوگ و یکھا کریں کہ فلال شخص کے پاس اتنے اور ایسے ایسے عمدہ گھوڑ ہے ہیں ، اس کا ٹھکا نا دوزخ ہے۔اور حجاج! تیرے گھوڑے اسی قتم میں داخل ہیں۔ حجاج سے بات سن کر بھڑک اُٹھاا وراس کے غصے کی بھٹی تیز ہوگئی اور كينے لگا: اے انس! جوخدمت تم نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كى ہے اگراس كالحاظ نه ہوتا، نيز اميرالمؤمنين عبدالملك بن مروان نے جوخط مجھے تمہاری سفارش اور رعایت کے باب میں تکھاہے، اس کی یاسداری نہ ہوتی تونہیں معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا۔حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فر مایا: خدا کی قتم! تو میرا کچھ نہیں بگاڑسکتا اور نہ جھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے نظرِ ہدسے دیکھ سکے۔ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ ان ہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان کی سطوت سے خوف ہے، نہ کسی شیطان کے شرسے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بےخود اور مبهوت ہوگیا۔تھوڑی دیر بعدسراُ ٹھایا ور (نہایت لجاجت سے ) کہا: اے ابو مزہ! وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے! فرمایا: کچھے ہرگز نەسکھاؤں گا، بخدا! تواس کااہل نہیں ۔

پھر جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے وصال کا دفت آیا ، آبان جوآ پؓ کے خادم تھے ، حاضر ہوئے اور آواز دی ، حضرتؓ نے فر مایا: کیا جاہتے ہو؟ عرض کیا: وہی گلمات سیکھنا جا ہتا ہوں جو تجاج نے آپؓ سے جاہے

<sup>(</sup>۱) بہ تقدیر صحت پیفقرہ حجاج کی غیاوت سے ناش ہے ،اس کے حالات پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نشہ امارت و دولت میں مخمور ہونے کی وجہ سے خود پسندی کے مرض میں وہ مسکیین مبتلا تھا۔اصحاب رسول اللہ علیہ دسلم سے اپنی فضیلت جتلانے میں بعض نا گفتہ بہ اقوال وافعال اس سے سرز دہوجایا کرتے تھے، پیفقرہ بھی ای سلسلے کی کڑی ہے۔مترجم۔

تعظیراً پڑنے اس کوسکھائے نہیں۔فرمایا: ہاں! تجھےسکھا تا ہوں، تو ان کا اہل ہے۔ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس خدمت کی ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے، اس طرح تو نے بھی میری خدمت دس سال تک کی اور میں دُنیا ہے اس حالت میں رُخصت ہوتا ہول کہ میں تجھ سے راضی ہول۔ میج وشام یہ کلمات پڑھا کرو، حق سبحانہ وتعالیٰ تمام آفات ہے محفوظ رکھیں گے، وہ کلمات یہ ہیں:

"بسسم الله علی نفسی و دینی "یعنی حفاظت ما نگا ہوں اور پناہ لیتا ہوں نام خداکی اپنقس پر اور اپنے وین پر۔ ہوسکتا ہے۔ ہم اللہ سے مراد پوری ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ ہو، جس کے بڑءا وّل پراکتفاکیا، جیسے جب کہا جائے کہ کہا جائے کہ المحد للہ پڑھتا ہوں ، مراد پوری سورت ہوتی ہے۔ حفاظت بیں تخصیص نفس اور وین کی اس وجہ نے فرمائی کہ ہر کمال کے حاصل کرنے کی بنیاد اور مبداء مّال کی حفاظت بیں تخصیص نفس اور وین کی اس وجہ نے فرمائی کہ ہر کمال کے حاصل کرنے کی بنیاد اور مبداء مّال کی اصل نفس ووین ہیں۔ پھر نفس کو میا کہ تو فرنیا وی کی تخصیل کے لئے موقونی علیہ ہے۔ اس نفس کو ہلاکت میں ڈالنا حرام اور مقدور بحراس کی حفاظت واجب ہے۔ مسائل شرعیہ میں کا کھا ہے کہ اگر لقمہ کی کے میں کھن جائے (جس سے جان پر بن آئے ) اور پانی وہاں موجود نہ ہوجس سے اس پھنے اگر لقمہ کی کے میں کھن جائے وقت شراب کا گھونٹ پی لینا ہوے لئے کوئی اور صورت اس کے آتار نے کی ہوسکے ) توا یے وقت شراب کا گھونٹ پی لینا ہو کہ سب ہے باتی رکھا جائے۔ جبر واکراہ کی حالت میں کلم کفرزبان پر جاری کرنا بشرطیکہ قلب پوری حصول کا سب ہے باتی رکھا جائے۔ جبر واکراہ کی حالت میں کلم کفرزبان پر جاری کرنا بشرطیکہ قلب پوری حصول کا سب ہے باتی رکھا جائے اور دِل برستورایمان پر قائم رہ تو نفس و وین کی حالت میں جان بہان بچانے کے لئے کوئی بارا اگر کوئی بامت عزیمت پڑھل کرتے ہوئے جان و سے دے ، اگر کلم کفرزبان پر ندلا کو تو بھیت ہی بہتر اور بان اگر کوئی بامت عزیمت پڑھل کرتے ہوئے جان و سے دے ، اگر کلم کفرزبان پر ندلا کو تو بھیت ہی بہتر اور بلد کام ہے۔ یہاں اس مسکلی پوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے بہاں باس مسکلی پوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے دیماں اس مسکلی پوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے رکھا جائے ۔

"بسم الله علی اهلی و مالی و ولدی" نفس و دِین کی حفاظت کے بعدائل، مال اور ولد کو یاد کیا،

کونکہ یہ چیزیں بھی نفس و دِین کے بقا کے لئے سبب اور ممر و معاون ہیں، اور ان پر بسم اللہ جدا ذکر کی، ای بسم

اللہ پرجو پہلے ذکر ہوچکا تھی کفایت کرتے ہوئے یوں نہیں کہا: "بسم الله عللی نفسی و دِینی و اهلی

و مالی و ولدی "عبارت میں بیطریق اختیار کرنا اصحاب بلاغت کے نزدیک اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اوّل الذکر اور ثانی الذکر دونوں قصود ہیں اور دونوں کا قصد و اہتمام یکساں ہے۔ اہل و آل دونوں لفظ ہم معنی ہیں، بھی تابع اور پسر کے معنی میں استعال ہوتے ہیں، بھی اولا دکے معنی میں، یہاں اولا دکا ذکر چونکہ بعد میں ہیں، بھی تابع اور پسر کے معنی میں استعال ہوتے ہیں، بھی اولا دے معنی میں، یہاں اولا دکا ذکر چونکہ بعد میں

موجود ہے، اس کئے معنی اوّل زیادہ مناسب ہیں۔ یہ یا در ہے کہ مال داسباب کا ذکر جب مدی اورخوبی کے موقع پر کیا جائے تو مراد وہاں مال حلال ہوتا ہے، جو آخرت کے لئے وسیلہ ہے اوراس کا بعث کرنا سعادت کا باعث اور کمال کا موجب ہے، باتی تمام وبال وعذاب کا سامان ہے۔ اور ولد کے معنی اولا د کے ہیں، فذکر ہویا مؤنث، اور اولا دکا وجود بھی من جملہ اسباب توت کے ہے، جو دین و دولت کے لئے مددگار ہے۔ اور لڑکا اگر نیک اور رشید ہوتو سعا دے وُنیا و آخرت کا موجب ہے۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کے دُنیا ہے رخصت ہوجائے کے بعد تین چزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اوّل: علم دین، جو اس کے اہل لوگوں کو سکھایا ہوا ورعلمی سلط کو جو جناب رسالت پناہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہوتا ہے قائم رکھتا ہو۔ دوم: صدقہ جاریہ، جس میں بندگانِ خدا کا نفع ہوا ور مرسالت پناہ سلی اللہ علیہ وسلی ہوتا ہے قائم رکھتا ہو۔ دوم: صدقہ جاریہ، جس میں بندگانِ خدا کا نفع ہوا ور مرسالت پناہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہوتا ہے قائم رہے۔ مبارک ہے وہ خض جس کے مرف کے بعد بلی، کنواں، مسجد اور مہمان منابوں کی بخش اور اس کے رفع ورجات کا موجب ہے۔ صدیث میں ان تین اُمور کا ذکر اس باب میں نفشیلت کناہوں کی بخش اور اس کے رفع ورجات کا موجب ہے۔ صدیث میں ان تین اُمور کا ذکر اس باب میں نفشیلت واقع ہوا ہے جوذکر کی گئی۔ اس ترتیب ذکری میں اشارہ اس طرف ہے کہ علم و مال اولاد، اس باب میں نفشیلت رکھتے ہیں کیونکہ ولیوسال کے کا وجود آخر زمان میں نادر ہوگا اور بعض روایات میں ولد کاذکر مال سے مقدم ہے، ب

"بسسم الله علی ما اعطانی الله" علی الله "عناظت ایتا مون نام خداکی برنعت پر جوش تعالی نے عطا فرمائی ۔ جب چند فعتوں کا جو دُنیا وا ترت کی تمام فعتوں کے لئے اصل اور مدار ہیں، ذکر کیا، اس کے بعد عام لفظ ذکر کیا، تاکہ اصل و فرع اور چھوٹی بردی سب فعتوں کوشائل ہوجائے۔ ورحقیقت حق تعالی کی فعتوں کا شار وائر اور کیا، تاکہ اصل و فرع اور چھوٹی بردی سب فعتوں کوشائل ہوجائے۔ ورحقیقت حق تعالی کی فعتوں کا امکان سے خارج ہے، فرمایا ہے: "و ان تعدو ا نعمة الله لا تحصو ھا، ان الإنسان لظلوم کفار "صینے مبالغہ کے ساتھ فرمایا، (یعنی بلاشیان ان بڑا ظالم اور بڑا ناشکر اسے۔ بڑا ظالم اس لئے کہ خالق و مالک کی فعتوں کا شکر کرنے کی بجائے ان کی دُوسروں کی طرف نبیت کرتا ہے)۔ دُوسری جگہ: "ان الله لغفور رحیم "فرمایا، کوشکر کرنے کی بجائے ان کی دُوسروں کی طرف نبیت کرتا ہے)۔ دُوسری جگہ: "ان الله لغفور رحیم "فرمایا، ورحمت خودا کی مغفرت ورحمت نہ ہوتی تو اس ناسیائی کی وجہ ہے آ دئی پرکام تک ہوجا تا۔ اس کی مغفرت ورحمت خودا کے بدوں ورحمت خودا کی نبیک ہو بات اس کے مقابلے میں سب تیج ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بدوں فصل ورحمت خودا کے بھی جنت میں واخل نہ ہوگا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنا چا ہے ، بکار بیشمنا زیبا تبیل ۔ سید العالمین صلی الله علیہ و ما تا خوش کی آجود میں اس قدر تقی اس کے ایس کے دقع میں دنبک و ما تا خوش کی گراس قدر تقب اور مشقت کس لئے اور عادی آخل ہوں تا ناخو " پھراس قدر تقب اور مشقت کس لئے ارشاد نہ اس درمات کی الله ما تھدم میں ذنب کو ما تا خوش کی بخشش بردی فعمت ہے، اگراس الشرات کہ: حق تعالی نے میری بخشش فرمادی ہے اور اس کی بخشش بردی فعمت ہے، اگراس

نقت کاشکرندگروں تو بندہ شاکر کیے کہلاؤں فور کا مقام ہے کہ سیّداؤلین وآخرین کہ عالم و عالمین جن کاطفیل ہے، جب بیہ مشقت برداشت فرماتے ہیں اور بندگی ہیں مشغول ہیں، تو دُوسروں کو کیوں ضرورت نہ ہوگی؟

"الله دہی لَا الشوک به شینًا" خدا میرا پروردگارہے، ہیں اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کروں گا۔
آدی کو جومصائب اور حوادث پیش آتے ہیں ان کی شدّت اور محنت کو دفع کرنے ہیں اس کلم کی فضیلت اور خاصیت احادیث ہیں بہت واقع ہوئی ہا وراس کی حقیقت حق تعالیٰ کی تو حیدا فعالی کا مشاہدہ کرنا ہے کہ جو پچھ بیش آئے سب کوائی کی پیش گاہ ہے جا دراس کی حقیقت حق تعالیٰ کی تو حیدا فعالی کا مشاہدہ کرنا ہے کہ جو پچھ خاص نے ، اور شرک خفی کے وام میں گرفتار نہ ہو۔ این پروردگار کے ساتھ صنِ خشن آئے سب کوائی کی پیش گاہ ہے جانے ، اور شرک خفی کے وام میں گرفتار نہ ہو۔ این بروردگار کے ساتھ حن خلی رہے کہ جب بندہ ای فرائی وار نے ہوئی ہو، ورنہ نہ ہو ہوں اس کی پیشانی پر درخشاں ہو، اور رہے اور این کا ممارائی کی بیشانی پر درخشاں ہو، اور بروردگار عالم اپنے لطف خاص کے ساتھ اس کی بیشانی پر درخشاں ہو، اور بروردگار عالم اپنے لطف خاص کے ساتھ اس کی بیشانی پر درخشاں ہو، اور بروردگار عالم اپنے لطف خاص کے ساتھ اس کی بیشانی پر درخشاں ہو، اور بروردگار عالم اپنے لطف خاص کے ساتھ اس کی بیشانی پر درخشاں ہو، اور بروردگار عالم اپنے لطف خاص کے ساتھ اس کے امورکا متو تی ہو، ورنہ ند ہرب یہی ہے کہ اسلی حق تعالیٰ پر واجب پروردگار عالم اپنے لطف خاص کے ساتھ اس کی ایمان کی بیشانی پرورخشاں ہو، اور بروردگار عالم اپنے لطف خاص کے ساتھ اس کی ایمان کی جو اور ای بروردگار عالم اپنے لطف خاص کے ساتھ اس کی ایمان کی جانب موجود کے سے کہ سبکو حق کی بیشانی پروردگار عالم اپنے لیا ہو کے ساتھ اس کی کو اس کے کا سبکو حق کی سبکو کی سبکو کی سبکو حقور کی کو خورد کی ہوئی ہو، ورنہ ند ہرب یہی ہے کہ اسکو حق تعالیٰ پرور واجب

نہیں وہ جو جا ہے کرے،کسی کی مجال نہیں کہ دَم مار سکے۔ تنبیہ:...جس وُعا کے متعلق شریعت میں آیا ہے کہ اس کے پڑھنے کی بیہ جزا ہے،اس کا صحیح مطلب بیہ ہے کہ اس حال کواپنے اندر پیدا کر لے اور اس معنی کے ساتھ متصف ہوجائے ور نہ اعضاء کی خالی حرکت اور محض زبان پر کلمات کا جاری کرلینا کافی نہیں گریہ کہ شارع کی جانب سے تصریح ہوجائے کہ بیہ خاصیت محض لفظ اور نفس حروف میں ہے تو اس وقت وہ اڑ بالخاصہ اس لفظ پر مرتب ہوگا اور معنی جانئے کی حاجت نہ ہوگی۔

لیکن اس کے باوجود ہے کارنہ بیٹھنا چاہئے اور عمل کواس حال کے حصول پرموتو ف ندر کھنا چاہئے ، خدا کا فضل نہایت وسیع ہے اور حق تعالی بندوں کی وُ عاقبول فرمانے والے ہیں۔ شرائط وآ داب کی رعایت جس قدر بھی کی جائے گی وہ بہر حال محدود ہوگی لیکن حق تعالیٰ کا فضل و کرم دائر وُ حساب سے خارج ہے ، جو چیز پوری حاصل نہ ہو سکے اسے بالکلیہ چھوڑ ابھی نہیں جاسکتا ، اللہ تو فیق وے۔ چنا نچہ اِ خلاص و ریا کے باب میں حضرت شخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ: کیا کیا جائے؟ اگر ہم عمل کریں تو ریا کی آ میزش ہوجاتی ہے ، نہ کریں تو ہے کار بیشے نامصلحت نہیں ، عمل پر اگر دوام کیا جائے تو نورانیت عمل کرتے رہواور ریا ہے اِستغفار کرتے رہو، ہے کار بیشے نامصلحت نہیں ، عمل پر اگر دوام کیا جائے تو نورانیت عمل کرتے وال میں اِخلاص بھی پیدا ہوجائے گا ، اِن شاء اللہ تعالیٰ۔

"الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر" خدابزرگ تراور عالب ترب، براس چیز ہے جس ہے میں ڈرتا ہوں اورا ندیشہ رکھتا ہوں ۔ بعض روایات میں" اجل" کے بعد "اعظم" بھی ذکر ہوا ہے۔ كبريائى، عزت، عظمت اور جلال قریب المعنی ہیں، اگر كبريائى كا تعلق ذات ہے، عزت كا فعال ہے، عظمت كا ساء ہے اور جلالت كا صفات ہے اعتباركيا جائے تو بعيد ندہ وگا۔ چونكه نفس جبلی طور

پر بے بیٹنی،خودتری اور ہرآ سانی کا خوگر ہے،خصوصاً جہاں معاملہ اپنے سے عالب کے ساتھ ہوجیے سلطان و جہار، اس لئے اس کلمے میں عظمت و کبریائی خدواندی کے استحضار کے ساتھ (جس سے لاز ما شعلہ بنوریقین مشتعل ہوجاتا ہے )اسے دلیر بنادیا۔

کہ ہاں اے نفس! ڈرنبیں، تیرا پر دردگار دُنٹن سے بزرگ تر ہے اور غالب بھی، دُنٹن اگر تو ی ہے،

نگہبان تو ی تر ہے، تو اپنے مولا سے ڈر، تا کہ سب بچھ سے ڈریں۔ پچ ہے کہ جو خدا سے ڈرے اس سے ہر چیز

ڈرتی ہے۔ اس کلے میں اس پر بھی تنبیہ ہے کہ معاملہ جب غالب کے ساتھ ہوتو باطن کوحق تعالیٰ کی کبریائی سے

معمور رکھا جائے، تا کہ بیگانہ کی جمیت اور عظمت کے لئے دِل میں گنجائش ندر ہے اور حق تعالیٰ کی عظمت کے غلبے

میں دُوسروں کی جباری وقہاری صفحل اور مغلوب ہوجائے۔

"عنو جادک" غالب ہے تیراہمسا بیا ور تیری پناہ لینے والا، جب حق تعالیٰ کی کبریائی کا استحضارا ور اس کی عظمت کا مشاہدہ ہو گیا، غیبت ہے مقام حضور نصیب ہوا، اور خطاب کا شرف حاصل ہوا، حق تعالیٰ کی ہمسائیگی دوام توجہ، جناب لطف میں التجا اور اس کے دامن عزت کے مضبوط پکڑنے سے حاصل ہوتی ہے، جو مختص اس کی جناب عزت میں ملتجی رہے وہ ہرگز مغلوب ومقبور نہ ہوگا۔

"وجل شاونگ "تیری ثنابزرگ ہے، تیری صفات کمال اور قدرت لایزال کی گہرائی میں کون جاسکتا ہے، کمزور کوقوی کردے اور بازور کو بے زور بنادے، جے چاہے عزّت دے، جے چاہے ذیل کردے، یہ تیری شان ہے۔

"و لَا الله غيرك" اورتير \_ سواكوئى معبودِ هيقى نهيں، "الله اسى اعوذ بك من شر نفسى" چونكه تمام شرور وقبائح كامني اور بيقيني و بيثباتى كاباعث نفس ہاس لئے اس ہے قت تعالى كى پناه لى جوشر، كه آدى كو پيش آتا ہے، تمام اس كفس كى جانب ہے ہے۔ آخضرت صلى الله عليه وسلم وُ عافر ما ياكرت:
" دُبّ لَا تسكلنى اللى نفسى طرفة عين و لَا اقل من ذلك" اے پروردگار! مجھا يك لمح كے لئے بھى مير فس كے بيردن كيج ، بلكه بهمه دَم باخودر كھے اور اپنى عظمت كے مشاہدے ميں مشغول ركھے تاكہ چشم ردن كے لئے بھى اغيار كومجھ برتا ثيروت صرف اور غلے كى مجال ندہو۔

"ومن شر محل شیطان مرید، ومن شر کل جباد عنید"اور میں آپ کی پناه لیتا ہوں ہر شیطان مردود کے شرے اور ہر شیطان مشکر کے شرے جوراوح قل میں حائل ہو۔ عناد کے معنی راوراست ہے ہے جانا اورح کو جان لینے کے باوجوداس کا مخالف ہونا، چونکہ کار شرکی تدبیرا وراغوا واصلال کی سلطنت شیطان کے حوالے کی گئی ہے، بالکل یہی حال ان جبار و تہارت مے کوگوں کا ہے جو تخلوق پر مسلط ہیں، اس لئے ان کے شرے پناہ مانگنا بھی واجبات وقت میں سے ہے۔ اور شیاطین کی دو تشمیس ہیں، اول شیاطین جن بر المبیس اور اس

کی ذُریت ہے۔ دوم شیطانِ انس، بینظالم اوران کے ہم نوا ہیں۔ فقر وَاقِل مِین سَمِ اوّل کی طرف اور تانی میں اف کی طرف اشارہ ہے اور اسے شیطان عالم انفس کہا جاتا ہے، بیشیطان عالم آفل کا نمونہ ہے کہ عقل قوئی اور آلات شعور پر تسلط رکھتی ہے البتہ جوعقل نوریقین سے منور اور مصفا ہوا سی بیاس کا تسلط نہیں ، حکم :"ان عبادی لیس لک علیهم سلطان" پس بیق ت معدوم کوموجود کی شکل میں اور باطل کوحق کے لباس میں پیش کرنے کی خوگر ہے۔ اس استعاذہ ضروری ہے، ماسوااللہ کا خوف زائل ہونے کی بجرد فع وہم کے کوئی صورت نہیں۔ یہ جمی در حقیقت استعاذہ از شریفس کی فرع ہے، جبیا کہ فقر وَاقِل میں ذکر ہوا۔

"فان تولوا فقل حسبى الله ألا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم" يه قرآن مجيدكي ايك آيت ب جس مين تعالى آنخضرت على الله عليه وكم كرتے بوئ فرماتے بين: "پي اگركافرلوگ منه پھيرليس، حق كى جانب متوجه نه بول اوراس كے بول كرنے سے پہلوتهى كريس، تواے جمدا الله الا مجوب! اے ميرے محفوظ ومعصوم! آپ على الله عليه وسلم كهد ين: "حسبى الله "الله بحصكافى ب، "لا الله الا هو" اس كيسواكوئى معبود برحق نهيس، "عليه توكلت "ميں نے اپناتمام كاروباراى كيروكرديا، اس كواپناكواپناكواپناكواپناكواپناكواپناكواپناكواپناكولي، "و هو رب المعرش المعظيم "وه عرش عظيم كاما لك ب، جس سے ظيم تراور بالاتر عالم اجسام ميں كوئى تخلوق پيدانهيں كى كى۔

سیاقِ کلام چونکہ جباروں اور قہاروں کے دفع کرنے اور ان کے خوف واندیشہ کو و ورکرنے میں تھااور اس کی اصل اور مادّہ ہے عظمت وقبرِ خداوندی کا مشاہدہ کرنا اس لئے مقطع کلام مطلع کے طرز پر لا یا گیا اور بات کو عظمت پرختم کیا گیا، اگر اُسحابِ حفظ اور اُر باب وعوت احاط عرشِ الہی کا مراقبہ مع ملاحظہ اس اضافت کے کریں تو حفظ وصیانت میں زیادہ وخیل ہوگا۔

چنانچ قطب وقت شیخ ابوالحن شاذلی رحمه الله خرب البحریس (جو که حضرت خاتم الانبیاء سلی الله علیه وسلم سے حاصل کیا ہے اور حفاظت و گمہداشت کے باب میں تریاق اکبر ثابت ہوا ہے) فرمایا: "سنسسر المعرش مسبول علینا و عین الله ناظرة الینا و بحول الله لا یقدر احد علینا، و الله من و رائهم محیط" یعنی پرده عرش ہم پرائکا ہوا ہے اور عنایت و عصمت اللی کی نظر ہماری طرف گرال ہے، پھر قوت اللی کے ساتھ ہم پرکی کوقدرت نہ ہوگی، اس کی توت سب کو محیط ہے کہ اس قدرت کے احاطے سے باہر نکلنے کا راستہ مال ہے۔

قا كده:...مشارِ شاذليد قدس الله اسرارجم في مريدول كواس وُعاك يرشين كى وصيت فرمائى ب، يعنى: "حسبى الله الله الله هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم "اوران كاارشاد ب كما كركوئى

مخص صرف یمی وظیفہ اختیار کئے ہوئے ہوتو اس کوتمام وظائف سے کفایت کرے گا۔ ان کا پیمی ارشاد ہے کہ اگراس دُعاکے پڑھنے میں فہم وحضور نہ ہوت بھی مؤثر اور مقبول ہے، اس کی تعدادوس وس مرتبہ بعد نماز صح و بعد نماز مغرب ہے، اگر سات سات مرتبہ پڑھا جائے تو بھی کانی ہے، بلکہ بیصحت ِ روایت سے قریب ترہے، اس کا فلا صدح ت جل مجد فی میں اپنی ذات کا کیسوکر نااور اِ خلاص کا مطلب ہے۔ مع ہذا عظمت ِ خداوندی کا مشاہدہ کر نااور ماسوا سے تبری اختیار کر نااور تدبیر واختیار سے فارغ ہوجانا، حق تعالی اپنے فضلِ خاص سے ہم کو بھی اس طریقت مستقیمہ کی تو فیق عطافر ماسیں اور اس پر ثابت قدم رکھیں۔

بعض روایات میں سیکلہ بھی وُعائے ندکور ( یعنی وُعائے انسؓ) میں ندکورہے:"ان ولسی اللہ الذی نزل الکتاب و هو يتولى الصّلحين"۔

اس کا ترجمہ ہے: بےشک میرے تمام اُمور کا دوست اور متو تی خدا تعالیٰ ہے، جس نے ایس کتاب نازل فرمائی جس میں تمام اُمور وُنیا و آخرت کی تدبیر ہے، یعنی قرآن مجید، اور وہی نیک لوگوں کے تمام اُمور کو دوست رکھتا ہے اور ان کوتولیت فرما تا ہے۔اے اللہ! اپنی رحمت ہے جمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، آمین!''

# میت کے اُحکام

# نامحرَم كوكفن دفن كے لئے ولى مقرر كرنا سيج نہيں

سوال:...سوال یہ ہے کہ ایک خاتون نے بحالت ِنزع اپنی برئی بہن کو وصیت کی کہ میر ہے مرنے کے بعد میر ہواں وارث کی حیثیت ہے وُ ولہا بھائی میری موت مٹی کریں ، وغیرہ وغیرہ ۔ چنا نچے حسب وصیت مرحومہ ، اس کے بہنوئی نے اس پڑھل آوری کردی ۔ لیکن اس وصیت کا شریک غم مستورات میں چرچا ہے کہ ایک خوشحال شو ہراور کھاتے پیتے جوان لڑکوں اور حقیقی بھائیوں اور ہزرگوں کی موجودگی میں مرحومہ کو اپنے بہنوئی کو وارث و والی مقرر کرنا شرعاً جائز ہوسکتا ہے یانہیں؟ اور آئندہ بھی بیصورت حال واقع ہو تو بحکم شرعی کیا عمل ہونا چاہئے؟ تا کہ جمیع مسلمان اس مسئلے ہے واقف ہوکر کسی اُلمحصن میں نہ پڑنے پائیں اور دین وایمان کی سلامتی کے ساتھ میت کی آخرت بھی بحکم الہی بخیر ہو۔ مسئلہ محرم کا ہے ، از راہ کرم اس بارے میں جو تھم خداوندی اور اس کے رسول مقبول کا جو، ان راہ کرم اس بارے میں جو تھم خداوندی اور اس کے رسول مقبول کا جو، ان راہ کرم اس بارے میں جو تھم خداوندی اور اس کے رسول مقبول کا جو، ان راہ کرم اس بارے میں جو تھم خداوندی اور اس کے رسول مقبول کا جو، ان سے بائنفصیل آگاہ فرما ئیں ۔

جواب:..کی عورت کے ولی اس کے بیٹے یا بھائی ہیں'' بہنوئی ولی نہیں ، نہ دارث ،اس لئے اس کو ولی مقرّر کرنا غلط ہے، البتہ اگروہ نیک دین دارا درشرعی مسائل ہے واقف ہے تو یہ وصیت کرنا کہ وہ کفن دفن کی نگرانی کرے ، بیدُ رست ہے۔

## جس ميت كاند بمعلوم نه ہو، أے كس طرح كفن دفن كريں گے؟

سوال:...اگر کسی کوراہ میں ایک لاش ملتی ہے (عورت یا مرد) اور لاش کے مذہب کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تواسے ایک مسلمان کیے دفنائے گا؟

جواب:...اگر کس مسلمان ملک میں ہے تو اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا ،اگر کوئی علامت اس کے غیر مسلم ہونے کی نہ ہو، لہٰذااس کا کفن اسلام کے مطابق ہوگا۔اورا گراس کے غیر مسلم ہونے کی کوئی داضح علامت موجود ہے (مثلا اس عورت کے ماتھے پر تلک

<sup>(</sup>۱) وأقوب الأولياء إلى الموأة الإبن ثم إبن الإبن وإن سفل ثم الأب ...... ثم الأخ لأب وأم ... الخ. (عالمكيرى ج: ا ص: ۲۸۳، الباب الرابع في الأولياء، كتاب النكاح، طبع رشيديه كوئثه).

ہے، جواس کے ہندوہونے کی علامت ہے) تواس کوغیرمسلم سمجھا جائے گا۔ (۱)

ا گرعورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ہے؟

سوال:...ایک مسلمان عورت مرده حالت میں پائی جاتی ہے،تواس عورت کی مسلمان ہونے کی نشانی کیاہے؟ جواب: ... جس علاقے میں وہ عورت ملی ہے، اگر وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے توبیعورت مسلمان ہے، اور اگر غیرمسلموں کا علاقہ ہے تو اس عورت کوغیر مسلم تصوّر کیا جائے گا۔البتۃ اگر کوئی اورعلامت اس کے مسلمان یا غیرمسلم ہونے کی نمایاں ہو،تو اس پڑمل کیا

# مرده پیداشده بیچ کالفن دلن

سوال:...میرے ایک دوست کے یہاں ایک بچہ مال کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا، ہم نے سنا ہوا ہے کہ اس کو عسل وغیرہ نہیں دینا جاہے اور اے کسی سفید کپڑے میں لپیٹ کر دفن کردینا جاہئے ،میرے دوست نے ایک محبد کے پیش اِمام صاحب سے معلوم کیا کہاں کو کہاں فن کرنا جاہے؟ مولوی صاحب نے یہ بتایا کہ اس بچے کو قبرستان کے باہر وقن کیا جائے۔از رُوئے شرع آپ ے درخواست ہے کہ اس مسئلے میں آپ ہماری رہنمائی فرما کمیں۔

بيح كومسل دينا جا ہے يانہيں؟

بچے کا نام بھی رکھا جا ناضروری ہے یانہیں؟

بچے کو قبرستان کے اندر دفن کیا جائے یا باہر کسی اور جگہ؟

جواب:...جوبچەمردە پیدا ہو،ائے شل دینے اوراس کا نام رکھنے میں اختلاف ہے، ہدایہ میں ای کومختار کہا ہے کے شل د یا جائے اور نام رکھا جائے ،البتہ اس کا جناز ہنبیں ، بلکہ کپڑے میں لیبیٹ کرقبرستان میں دفن کر دیا جائے ،قبرستان ہے باہر دفن کرنا دین

(١) ﴿ وَوَوْعَ ﴾ لو لم يدر أمسلم أم كافر ولًا علامة فإن في دارنا غسل وصلى عليه وإلَّا لَا ﴿ قُولُه فإن في دارنا ...إلخ ﴾ أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد إنتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع وفيها ان علامة المسلمين أربعة الختان والخضاب ولبس الثواب وحلق العانة. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: • • ٢ ، باب صلاة الجنازة)، ومن لَا يدري أنه مسلم أو كافر فإن كان عليه سيما المسلمين أو في بقاع دار الإسلام يغسل والا فلا. (فتاوي عالمگيرية ج: ١ ص: ٥٩ ١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

 إن كان للمسلمين علامة يعرفون بها يميز بينهم وإن لم تكن علامة إن كانت الغلبة للمسلمين يصلى على الكل ......... وإن كانت الغلبة للمشركين فإنه لا يصلى على الكل ... إلخ. (عالمكيرية ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، كتاب الصلاة).

(٣) ومن لم يستهل أدرج في خرقة كرامة لبني ادم ولم يصل عليه لما روينا ويغسل في غير ظاهر من الرواية أأنه نفس من وجه وهو المختار. (هداية ج: ١ ص: ١٨١، باب الجنائز، وأيضًا في درالمختار معرد المحتار ج: ٢ ص:٢٢٨).

# میت کے پاس قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا

سوال:...اگر کسی مخص کاانقال ہو گیا ہے اور اس کی میت جب تک گھر میں موجو د ہوتی ہے، تو اس جگہ تلاوت ِقر آن شریف کرنی جا ہے یانہیں؟

جواب:...متت جس کمرے میں ہواس کے بجائے وُ وسرے کمرے میں تلاوت کی جائے، البتہ عسل کے بعد میت کے یاس پڑھنے مضالعة نہیں۔(۱)

### مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرنا

سوال:.. قريب الموت درثا كامريض كوكلمه طيبه پرهنے كى تلقين كرنايا خود باواز پرهنا كيسا ہے؟

جواب:..مرنے دالے کوکلمہ شریف کی تلقین کرنے کا حکم ہے، اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتن اُو نچی آ داز سے کلمہ شریف پڑھا جائے کہ وہ من لے، تا کہ اس کوبھی کلمہ پڑھنے کی ترغیب ہو لیکن خود اس کوکلمہ پڑھنے کے لئے نہ کہا جائے۔ (۱)

عسلِميت كے لئے پانی میں بیری كے بے ڈالنا

سوال:...اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مردہ جسم کونسل دیتے وفت لوگ پانی میں بیری کے پتے ڈالتے ہیں، براہِ مہر بانی اس کی شرع حیثیت کیا ہے؟ ضرور مطلع کریں۔

جواب:...بیری کے پتے ڈالناسنت سے ثابت ہے۔

# عسل کے دہت مردہ کو کیسے لٹایا جائے؟

سوال: ... گزشته دنون زید کا انقال ہوگیا، ان کے رشته داروں نے میت کوشس دینے سے پہلے اوراس کے بعداس کا چہرہ و سرمشرق کی طرف کردیا اور پاؤں مغرب (قبله) کی طرف کردیئے ، بموجب ان حضرات کے جواس وقت یہ کہدرہے تھے کہ پیمل اس لئے کیا جاتا ہے کہ میت کا منہ قبلہ کی طرف رہے ، ان کا پیمل کس حد تک جائزہے؟ کیا مرنے کے بعد میت کے سرکومشرق کی طرف اور پیرکومغرب کی طرف کردینا جا ہے؟

<sup>(</sup>۱) وعبارة الزيلعى وغيره تكره القراءة عنده حتى يغسل ... إلخ (درمختار مع الشامى ج: ۲ ص: ۱۹۳)، وأيضًا في العالمگيرية ج: ۱ ص: ۵۵ ويكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل كذا في التبيين الباب الحادى والعشرون، كتاب الصلاة). (۲) ولقن الشهادتين وصورة التلقين أن يقال عنده في حالة النزع قبل الغرغرة جهرًا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَ محمّدًا رسول الله، ولا يقال له: قل! (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۵۵ ا، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، كتاب الصلوة).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عباس قال: أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت وتكفينه ج: اص: ١٣٣ ، صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. الحديث. (مشكوة المصابيح، باب غسل الميت وتكفينه ج: اص: ١٣٣ ، نسائى ج: اص: ٢١٨ ، وأيضًا في العالم عبد عند العالم عبد عند المنامى ج: الص: ١٥٨ ).

جواب: ...غسل کے لئے مردہ کوتخۃ پرر کھنے کی دوصور تیں کھی ہیں، ایک تو قبلہ کی طرف پاؤں کر کے لٹانا، دُوسرے قبلہ کی طرف منہ کرنا جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، دونوں میں سے جگہ کی سہولت کے مطابق جوصورت اختیار کر لی جائے جائز ہے، مگرزیادہ بہتر دُوسری صورت ہے۔ (۱)

# میت کود و باره عسل کی ضرورت نہیں

سوال:...میت گونسل دے کرکتنی دیرگھر میں رکھا جاسکتا ہے جبکہ اس کے لواحقین جلدی نہ آسکتے ہوں؟اگر میت گونسل دے کرایک رات گھر میں رکھا جائے تو کیا وُ وسرے دن نمازِ جنازہ سے پہلے اس کو دوبارہ نسل دینالازم ہوتا ہے؟ کیا شوہرا پنی بیوی کو کندھا دے سکتا ہے اوراس کولحد میں اُتارسکتا ہے؟ جبکہ کچھلوگوں کا خیال اس کے برعکس ہے۔

جواب:...ا: میّت کوجلدے جلد دفن کرنے کا حکم ہے، لواحقین کے انتظار میں رات بھرا 'کائے رکھنا بہت یُری بات ہے۔' ۲:...ایک بارنسل دینے کے بعدنسل دینے کی ضرورت نہیں۔''' ۳:...شوہر کا بیوی کے جنازے کو کندھا دینا جا تزہے۔'''

۳:...اگرعورت کے محرَم موجود ہوں تو لحد میں ان کو اُ تار نا جا ہے ، اور اگر محرَم موجود نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تو لحد میں اُ تار نے میں شو ہر کے شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ۔ (۵)

(۱) وكيفية الوضع عند بعض أصحابنا الوضع طولًا كما في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيماء ومنهم من اختار الوضع كما يوضع في القبر والأصح يوضع كما تيسر كذا في الظهيرية. (عالمگيري، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز الفصل الثاني في الغسل ج: ١ ص:٥٠ ، وأيضًا بدائع ج: ١ ص:٠٠ ، وأيضًا في الدر مع الرد ج: ٢ ص:٥٥ ).

- (۲) عن عبدالله بن عمر: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره ... الخ. (مشكوة ج: ۱ ص: ۱۳۹)، (وفى الممرقاة) فلا تحبسوه أى لا تؤخروا دفنه من غير عذر قال ابن الهمام يستحب الإسراع بتجهيزه كله من حين يموت (وأسرعوا به إلى قبره) هو تاكيد وإشارة إلى سنة الإسراع في الجنازة. (مرقاة ج: ۲ ص: ۱۳۸، باب دفن الميت، طبع بمبئى)، وأيضًا ويستحب ان يسرع في جهازه لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجلوا بموتاكم فإن يك خيرًا قدمتموه إليه، وإن يك شرًا فبعدًا لأهل النار، ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعجيل و به على المعنى. (بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۲۹۹، فصل وأما صلاة الجنازة، طبع ايج ايم سعيد)، وإذا يتيقن موته يعجل بتجهيزه إكرامًا له لما في الحديث وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني أهله. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ۲۹۹، باب أحكام المجنائز، طبع مير محمد كتب خانه)، ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر ... إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۸۷)، وأيضًا في الدر مع الرد ج: ۲ ص: ۱۹۳).
- (٣) ولا يعيد غسله ولا وضوءة. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٥٨، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، وأيضًا في الدر مع الرد ج: ٢ ص:١٩٤، وأيضًا بدائع ج: ١ ص:١٠٩).
  - (٣) سن في حمل الجنازة أربعة من الرجال ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون).
- (۵) وذوالرحم المحرم أولى بإدخال المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيرة وكذا ذوالرحم غير المحرم أولى من الأجنبي فإن
   لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، كتاب الصلاة، الجنائز).

# میت کوسل دیتے وقت زخم سے پی اُ تاردی جائے

سوال:...ایک شخص زخی تھا، زخم پر مرہم پٹی با ندھی ہوئی تھی ، پھرای حالت میں انقال ہوگیا، اب اس میت کونسل دیے وقت وہ مرہم پٹی اُ تاردی جائے گی یا کہ اس حالت میں عنسل دے کردفنادیں گے؟

جواب: .. بخسل دیتے وقت زخم سے پی اُ تاردی جائے ، کیونکہ اب پی کی ضرورت نہیں رہی۔(۱)

#### ميت كےمصنوعي دانت نكالنا

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ میں نے چند دانت نکلوائے ہیں اور اب میں فکس دانت لگوانا چاہتا ہوں، اگر سونے کے دانت لگوا وَل توعسل ہوگا یانہیں؟اور کیانمازاً داہوگی؟ مزید یہ کہ میت کے سونے کے دانت نکا لنے چاہئیں یااس کے ساتھ دفن کردینا چاہئے (یا کوئی اور مصنوعی دانت ہو)؟

جواب:...اگر دُوسرے دانت خراب ہوجاتے ہوں توسونے کے دانت لگانا جائز ہے، اوران کے ساتھ (جبکہ ان کو اُتار نا ممکن نہ ہو) عنسل اور وضویجے ہے۔میت کے مصنوعی دانت اگر نکالے جاسکتے ہیں توان کو اُتار لینا جا ہے۔

## ا يكسيرنث كي صورت مين عنسل ميت

سوال: ... ہمارے ہاں رو ہڑی میں ایک ٹرک کی نکر ایک گدھا گاڑی ہے ہوگئی، جس کے نتیج میں گاڑی بان ہلاک ہوگیا، جب اس کی میت گھر پنچی تو وہاں کے إمام مسجد نے اسے بغیر خسل دیئے دفنادیا۔ نکر لگنے کی وجہ سے مردہ کے جسم سے خون فکلا اور کافی چوٹیں آئیں ، اور اس کا جسم مٹی میں لتھڑا ہوا تھا ، اس ساری گندگی سمیت اسے جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا، بیمردہ جنگی شہداء کے تھم میں ہے اور اس صورت میں اس کا جنازہ ہوگیا؟ اگر نہ ہوا تو آب کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...اس کونسل دینا ضروری تھا،اورنسل کے بغیراس کا جنازہ تھے نہیں تھا، مگراً ب کچھ نہیں ہوسکتا۔ایبافخص جنگ میں

(۱) ويجرد الميت إذا أريد غسله وهذا مذهبنا كذا في الظهيرية. (هندية ج: ۱ ص: ۵۸ ۱)، وأما كيفية الغسل فنقول يجرد الميت إذا أريد غسله عندنا ......... أن المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير لا يحصل بالغسل وعليه الشواب لتنجس الثوب بالغسالات التي تنجست بما عليه من النجاسات الحقيقية وتعذر عصره. (البدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۳۰ المادة: ۳۲، فصل وأما بيان كيفية الغسل ما جاز لعذر بطل بزواله، شرح المحلة لرستم باز اللبناني ج: ۱ ص: ۳۰ المادة: ۲۳، المقالة الثانية، طبع مكتبة حبيبيه كوئته).

شہید ہونے والوں کے حکم میں نہیں۔ (۱)

# کیا شوہر بیوی کواور بیوی شوہر کونسل دے علی ہے؟

سوال:...منت کونسل کون دے سکتاہے؟ بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کونسل دے سکتے ہیں؟

جواب:... بیوی شو ہر کونسل دے عمق ہے، مگر شو ہر بیوی کونسل نہیں دے سکتا۔ ''مرد، مرد کونسل دیں ،اور عور تیں ،عورت کو۔ اگر مرد کونسل دینے والا کوئی مرد نہ ہو، یا عورت کونسل دینے والی کوئی عورت نہ ہو، تو تیم کرادیا جائے۔ ''''

ہیجرہ ہ کونسل کون دے گا؟

سوال:...ہمارے گاؤں میں بیجو وعرصہ درازے رہتا ہے، موت تو آنی ہے، اگریہ نوت ہوجائے تو اس کومر دیاعورت عنسل دے عتی ہے؟ اور کیااس کی نمازِ جناز وہو علتی ہے؟

جواب:...اس کونسل نہیں دیا جائے گا ،اگراس کا کوئی محرَم ہوتو اس کوتیم کرادے ،اورا گرکوئی محرَم نہ ہوتو اَ جنبی آ دی ہاتھوں پر کپڑ الپیٹ کراس کوتیم کرادے۔ بیتیم عنسل کے قائم مقام ہوگا ،اورنما زِ جناز ہاس کی پڑھی جائے گی۔ (\*\*)

(۱) لو مات حتف أنفه أو تردى من موضع أو إحتراق بالنار أو مات تحت هدم أو غرق لا يكون شهيدًا أى في حكم الدنيا والا فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للغريق وللحريق والمبطون والغريب بأنهم شهداء فينالون ثواب الشهداء. (بحر الرائق باب الشهيد ج: ٢ ص: ٩ ٩ ١)، وعامة مشانخنا قالوا: أنّ بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم المسفوح كما الرائق باب الشهيد ج: ٢ ص: ٩ ٩ ١)، وهام مشانخنا قالوا: أنّ بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم المسفوح كما والمحتل ما الميت وطهارته ما دام الغسل ممكنًا وإن لم والكلام في الغسل)، الصلاة على الجنازة فرض كفاية ....... وشرطها إسلام الميت وطهارته ما دام الغسل ممكنًا وإن لم يمكن إخراجه إلّا بالنبش تجوز الصلاة على قبره للضرورة. (الفتاوى الهندية ص: ١٣ ١) المفصل الخامس في الصلاة على الميت، كتاب الصلاة، باب الجنائز)، ولو صلى عليه بلا غسل ودفن وأهيل عليه التراب تعاد لفساد الأولى، وقبل تنقلب الأولى صحيحة لتحقق العجز فلا تعاد. (حلبي كبير ص: ٥٨٣ طبع سهيل اكيدمي لاهور). تعاد لفساد الأولى، وقبل البينونة ...... وأما هو فلا يغسلها عندنا كذا في السراج الوهاج ...... إذا كان للمرأة محرم يسممها بالهد وأما الأجبي فبخرقة على يده ...... ويغض بصره عن ذراعيها وكذا الرجل في امرأته إلّا في غض محرم يسممها بالهد وأما الأجبي فبخرقة على يده ...... ويغض بصره عن ذراعيها وكذا الرجل في امرأته إلا فيا الأجبي أي المورة توجها بخلاف الأجبي أي المورة ينده بخرفة ويهمها أي زوجها بخلاف الأجبي أي المواند يده بخرفة ويهمها مع كف بصره عن ذراعيها . (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوى ص: ٣١٣، باب أحكام الجنائز، طبع عير محمد كتب خانه).

(٣) لو مات امرأة مع الرجال تيمموها كعكسه بخرقة، وإن وجد ذو رحم محرم تيمم بلا خرقة. (نور الإيضاح مع مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز ص:٥٤٢). أيضًا: ماتت بين رجال أو هو بين نساء ييممه الحرم، فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة. (الدر المختار، باب الجنائز ج:٢ ص: ٢٠١، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) جرد عن ثيابه إن لم يكن خنفي ...... وإلا بأن كان خنفي يمم وقيل يغسل في ثيابه ... إلخ. (حاشية الطحطاوي على المراقي ص: ١٠ ا، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

### میّت کے لئے دود فعہ سل کی ضرورت نہیں

سوال: ... میری پھوپھی زاد بہن جن کا انقال زیگی کے بعد ہوا تھا، اور اب تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مرنے ہے ایک دن آس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میر الانقال ہو جائے تو مجھے دو مرتبہ شسل دیا جائے۔ وُوسرے دن اس کا انقال ہو گیا۔ تو میں شسل دین جائی اس نے مجھے ہوا گوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟ اور وُوسری بات یہ دین والی خاتون کو یہ بات بتا نابالکل بھول گئ، اب میں بیم علوم کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس کا کوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟ اور وُری بات یہ کہ کی کہ اس نے دور فعم سل کا کوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟ ہم نے تو یہ بی سا ہے کہ کی کہ اس نے دور فعم ہوں تو ایک بی بیا کہ ہوجاتے ہیں، جواب دے کرا مجھن ویریشانی وُورکریں۔

جواب:...دود فعشل کی ضرورت نہیں تھی ،ایک ہی د فعہ کاغسل تمام ناپا کیوں کے لئے کافی ہوجا تا ہے ،اس مرحومہ نے کسی سے یوں ہی سن لیا ہوگا ،اسے مسئلے کاعلم نہیں ہوگا۔ (۱)

### عسل دینے والے کو اُجرت دینا

سوال:...میّت کوجوآ دمی عسل دیتا ہے، وہ کوئی ہاہر کا آ دمی ہو یا برا دری یا ورثاء میں سے نہ ہو، تو کیااس کو پچھے دیا جائے یا ہیں؟ ہمارے گاؤں کے رِواج کے مطابق صابن اورخوشبوا ورمیّت کے کپڑے یا نئے کپڑے عسل دینے والا لیے جاتا ہے۔ جواب:..عسل وارثوں کودینا جا ہے 'لیکن اگر وہ اُجرت دے کرکسی سے عسل دِلوا ٹیس تو جائز ہے۔ (۲)

# میّت کونسل دینے والے پرنسل واجب نہیں ہوتا

سوال:...ایک شخص جوائے آپ کو جماعت المسلمین کاممبر کہتا ہے،اس نے ایک شخص کو کسی میت کے مسل دیے ہے اس لئے منع کیا کے منع کیا کے منع کیا کہ منع کے دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا میت کو مسل دیے والے شخص پرخود مسل کرنا واجب ہوجاتا ہے یانہیں؟

جواب:...جوفض ميت كونسل دے،اس پرغسل واجب نبيس ،البية مستحب كينسل كرے،ادر بيا تميار بعد (إمام ابوحنيفية،

 <sup>(</sup>۱) وما خرج منه غسله فقط تنظيفًا ولم يعد غسله ولاً وضوءه ...إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ۱ ۳۱،
 باب أحكام الجنائز، أيضًا: فتاوي عالمگيري ص: ۵۸ ۱، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) وأما ما يستحب للغاسل فالأولى أن يكون أقرب الناس إلى الميت، فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانة والورع. (البحر الرائق ج:٢ ص:٣٦، باب الجنائز، طبع رشيدية). ويستحب أن يكون أقرب الناس إلى الميت فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانة والورع كذا في الزاهدي. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٩ ١، وأيضًا در مختار ج: ٢ ص:٢٠٣)، والأفضل أن يغسل المهيت مجانًا وإن ابتغى الغاسل الأجر فإن كان هناك غيره يجوز أخذ الأجر ... إلخ. (فتاوى عالمگيري ج: ١ ص:١٠١، الباب الحادي والعشرون، الفصل الثاني في الغسل، وأيضًا في البحر ج: ٢ ص:٣٠٠).

إمام ما لكَّ،إمام شافعيُّ اورإمام احمد بن حنبلٌّ) كا اجماعي مسئله ہے۔ (')

بعض روایات میں آیا ہے کہ جو محص میت کونسل وے وہ عنسل کرے، اور جو محص جنازہ اُٹھائے وہ وضو کرے۔ (مشکوۃ ص:۵۵) مگراوّل توا کابرمحد ثین نے ان روایات کو کمزورقر اردیا ہے۔ اِمام تریزیؓ نے اِمام بخاریؓ سے قتل کیا ہے کہ اِمام احمد بن حنبلؓ اور إمام على بن المدينيٌ فرماتے ہيں كهاس باب ميں كوئى چيز يحيح نہيں ،اور إمام بخاريٌ كے اُستاذ محمد بن يحيٰ الذبليُ فرماتے ہيں كهاس مسئلے میں مجھے کی حدیث کاعلم نہیں جو ثابت ہو (شرح مہذب ج:۵ ص:۱۸۵)۔

علاوہ ازیں اس روایت میں عسل کا جو حکم دیا گیا ہے وہ استخباب پرمحمول ہے، جس طرح جناز ہ اُٹھانے سے وضولا زم نہیں آتا،ای طرح میت کونسل دینے ہے بھی عسل لا زم نہیں آتا، بلکہ دونوں حکم استخباب پرمحمول ہوں گے۔ چنانچہ اِ مام خطائی معالم السنن میں لکھتے ہیں:'' مجھے فقہاء میں کوئی ایسانتخص معلوم نہیں جو مسلِ میت کی وجہ ہے عسل کو واجب قرار دیتا ہو،اور نہایسانتخص معلوم ہے جو جنازہ اُٹھانے کی وجہ سے وضوکو واجب قرار دیتا ہو،اوراپیا لگتاہے کہ بیچکم استخباب کے لئے ہے،بطوراستخباب عسل کا حکم دینے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ میت کومسل دینے والے کے بدن پر چھینٹے پڑسکتے ہیں ،اور بھی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ میت کے بدن پرنجاست ہوتو اس کے چھینٹول سے بدن کے ناپاک ہونے کا حمّال ہے،اس لئے مسل کا حکم ویا گیا تا کہ اگر کہیں گندے چھینٹے پڑے ہوں تو دُھل جائين ' (مخضرسنن ابي داؤ دللمنذري مع معالم السنن ج: ٣ ص:٥٠ ٣)\_ (١٠٥

 <sup>(</sup>١) قال الخطابي لَا أعلم أحدًا أوجب الغسل من غسل الميت ...... قال ابن المنذر في الإشراف رحمه ١١١ قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لاغسل عليه الخموع شوح المهذب ج: ٥ ص: ١٨٥ ، ١٨٦ ، باب غسل الميت، طبع دار الفكر بيروت) ـ

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتًا فليتغسل. رواه ابن ماجة وزاد أحمد والترمذي وأبوداؤد: وممن حمله فليتوضأ ـ (مشكوة ج: ١ ص:٥٥، باب الغسل المسنون، كتاب الطهارة) ـ

<sup>(</sup>٣) حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا رواه أبو داؤ د وغيره وبسط البيهقى رحمه الله القول في ذكر طرقه وقال الصحيح أنه موقوف على أبي هويرة قال: وقال التومذي عن البخاري قال أن أحمد بن حنبل وعلى بن المديني قالًا لَا ينبح في الباب شيء، وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري لَا أعلم فيه حديثًا ثابتًا. (شرح المهذب ج: ٥ ص: ٨٥ ، ، باب خسل الميت، طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٣) قلت لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الإغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمراي ذُلُك على الإستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه: أن غاسل الميت لا يكاد يامن أن يصيبه نضحٌ من رشاش الغسول، وربسما كان علني بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضحه وهو لَا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن، ليكون الماء قد أتي على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه ...إلخ. (مختصر سنن أبي داؤد للمنذري مع معالم السنن ج:٣٠٥ ص:٣٠٥، باب في الغسل من غسل الميت، طبع المكتبة الأثرية، پاكستان). وفي المرقاة المفاتيح: (فليغتسل) لِازالة الرائحة الكريهة التي حصلت له منه، والأمر للإستحباب وعليه الأكثر للخبر الصحيح ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه. (رواه ابن ماجة) قال أبو داؤد وهذا منسوخ سمعت أحمد بن حنبل سئل عن غسل الميت قال يجزئه الوضوء كذا في التصحيح وعلى كل فالأمر هنا للندب إتفاقًا. (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ١٣٥، طبع أصح المطابع بمبئي).

# مردے کو ہاتھ لگانے سے عسل واجب نہیں ہوتا

سوال: ...عرض بيہ ہے كہميں ايك ألجهن در پيش ہے، وہ بيك مردہ اجسام كو ہاتھ لگانے سے خسل واجب ہوتا ہے يانہيں؟ ہمیں بیجان کربھی اطمینان میسر ہوگا کہ دیگر فقہ نے اس مسئلے کے سلسلے میں کیا لکھا ہے؟ اُمید ہے کہ آپ فقیر خفی جنبلی، شافعی اور مالکی ہے بھی ہارے اس مسلے کاحل بتائیں گے۔

جواب:...جہاں تک مجھے معلوم ہے میت کو ہاتھ لگانے ہے کسی کے نزد یک عسل واجب نہیں ہوتا، ایک حدیث میں ہے کہ: '' جس نے میت کونسل دیا و محسل کرے، اور جومیت کو اُٹھائے وہ وضو کرے۔'' اس کی سند میں محدثین کو کلام ہے۔ اور فقتهائے أمت نے اس تھم کواستیاب پرمحمول کیا ہے، إمام ابوسلیمان خطائی ' معالم السنن' میں لکھتے ہیں:'' مجھے کوئی ایسا فقیہ معلوم نہیں جومیت کو عسل دینے پوسل واجب ہونے کا،ادرمیت کو اُٹھانے پروضوواجب ہونے کا حکم دیتا ہو۔''بہرحال مردہ کےجسم کو ہاتھ لگانے کے بعد عنسل یا وضووا جب نہیں ،صرف ہاتھ دھولینا کافی ہے۔ (۲)

## اگردوران سفرعورت انتقال کرجائے تواس کوکون عسل دے؟

سوال:...ہم تین افرادہم سفر تھے،اور ہماراسفرریگستان کا تھا،میرےساتھ میراایک شفیق دوست بھی جس کی بیوی کا انقال ہوگیا،ابآپ بیبتائیں کہاس کوکون عسل دے؟

جواب:..عورت کومرد، اور مرد ول کوعورتیں عنسل نہیں دے سکتیں۔ خدانخواستہ ایسی صورت پیش آ جائے کہ عورت کونسل دینے والی کوئی عورت نہ ہو، یا مرد کونسل دینے والا کوئی مرد نہ ہوتو تیم کرا دیا جائے ، اگرعورت کا کوئی محرَم مرد یا مرد کی کوئی محرَم عورت ہوتو وہ تیم کرائے ،اورا گرمحرَم نہ ہوتواجنبی اپنے ہاتھ پر کپڑالپیٹ کر تیم کرائے ۔صورتِ مسئولہ میں شوہر کپڑا ہاتھ پر لپیٹ کر تیمم کرادے۔ اس مسئلے کی پوری تفصیل کسی عالم سے سمجھ لی جائے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفحے کے حاشیہ نمبرا تا ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

 <sup>(</sup>٢) قلت لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الإغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله. (مختصر سنن أبي داؤد للمنذري مع معالم السنن ج: ٢ ص: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) وأما الغاسل فمن شوطه أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الوجل المرأة ولا الموأة الوجل ... إلخ. (البحر الوائق ج:٢ ص:١٨٨، كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا في الشامي ج:٢ ص:٩٨، ا، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) وإذا ماتت المرأة في السفر بين الرجال ييممها ذو رحم محرم منها وإن لم يكن لف الأجنبي على يده خرقة ثم ييممها ........ وكذا إذا مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرهن بثوب ....... ولا يغسل الرجل زوجته ...إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:٨٨١)، ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم، فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة. (درمختار، كتاب الصلاة، باب الجنائز ج: ٢ ص: ٢٠١)، مزيدتقيل كے لئے ديكھتے: بـدائع الصنائع، كتاب الصلاة، باب الجنائز ص: ٣٠٠٣ تا ٢٠٣١، فصل وأما بيان الكلام فيمن يغسل).

### مرداورعورت کے لئے مسنون کفن

سوال:...کفن دنن کے لئے جبیبا کہ آج کل عام رواج ہے کہ ۲۲ گز کٹھے کا استعال ہوتا ہے، کیا شرعی طور پر بیہ پابندی ضروری ہے؟اگرنہیں توضیح طریقة کیا ہے؟

جواب: .. مردے لئے مسنون کفن بہے:

ا:...بوی حاور، پونے تین گر کمی، سواگزے ڈیر ھاڑتک چوڑی۔

٢: ... چھوٹی جا در، اڑھائی گزلمی، سواگزے ڈیڑھ گزتک چوڑی۔

۳:... تفنی یا کرتا، اڑھائی گزلمبا،ایک گزچوڑا۔ <sup>(1)</sup>

عورت کے گفن میں دو کپڑے مزید ہوتے ہیں:

ا:...سینه بند، دوگز لمبا، سواگز چوژا ـ <sup>(۲)</sup>

٣:...اوڑھنی ڈیڑھ گزلمی ،قریباایک گزچوڑی ،نہلانے کے لئے تہبنداور دستانے اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔

کفن کے لئے نیا کیڑاخریدناضروری نہیں

سوال:...اگرکوئی گفن کے لئے کپڑاخرید کرر کھے تو کیاا ہے ہرسال گفن کے لئے نیا کپڑا دوبارہ خرید نا ہوگا؟ا کٹرلوگ بہی کہتے ہیں کہ گفن کا کپڑاصرف ایک سال کے لئے کارآ مدہوتا ہے،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جوا ب:..اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ،کفن کے لئے نیا کپڑاخرید نابھی ضروری نہیں ، دُھلی ہوئی چا دروں میں بھی کفن دینا پھے (۳)

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثه أثواب نجرانية: الحلة ثوبان: وقميصه الذى مات فيه. (سنن أبى داوُد، كتاب الجنائز، باب فى الكفن ج: ۲ ص: ۹۳، طبع إمدادية ملتان). قوله وكفنه سنة إزار وقميص ولفافة لحديث البخارى كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب سحولية. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ج: ۲ ص: ۱۸۹، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا عالمگيرى، الفصل الثالث فى التكفين، الباب الحادى والعشرون ج: ۱ ص: ۱۲۹، طبع رشيديه، درمختار ج: ۲ ص: ۲۰۲، طبع سعيد).

(٢) عن رجل من بنى عروة بن مسعود يقال له داود وقد ولدته أمّ حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن لله يللى بنت قاتف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أمّ كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أوّل ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم ادرجت بعد في الثوب الآخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب ومعه كفنها يناولناها ثوبًا وبنا أبى داود، كتاب الجنائز، باب في كفن المرأة ج: ٢ ص: ٩٠ م طبع إمدادية ملتان). (قوله وكفنها سنة درع وإزار ولفافة وخمار) وخرقة تربط بها ثدياها لحديث أمّ عطية أنّ النبى صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩٠ ا كتاب النجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا در مختار ج: ٢ ص: ٢٠٠٠، كتاب الجنائز).

(٣) وفي المحتبى: والجديد والتحلق فيه سواء بعد أن يكون نظيفًا من الوسخ والحدث ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨١ ، كتاب الجنائز ، طبع دار المعرفة ، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٢١ ، فصل في التكفين ، طبع رشيديه).

# کفن میں سلے ہوئے کیڑے استعال کرنا خلاف سنت ہے

سوال:...جب کوئی عورت یا مردوفات پا جاتے ہیں،ان کے لئے سلے سلائے کپڑے جووہ زندگی میں پہنتے تھے،گھر میں موجود ہوتے ہیں،اس کے باوجود مزیدرقم خرج کر کے گفن خریدااور سلوایا جاتا ہے، کیا پا جامہ قیص یاشلوارقیص میں دفن کیا جاسکتا ہے؟ جواب:..کفن میں سلے ہوئے کپڑے استعال نہیں ہوتے، سلے ہوئے کپڑے گفن میں استعال کرنا خلاف سنت ہے۔''

عام لطهے كاكفن تيارر كھ سكتے ہيں لُيكن اس پرآيات يامقدس نام نہ كھيں

سوال:...کیامسلمان زندہ ہوتے ہوئے اپنے لئے گفن خرید کرر کھسکتا ہے؟ اوراس پرقر آنی آیتیں یا پھرمقدس نام وغیرہ لکھ سکتا ہے؟ اور گفن اچھے سے اچھالوں یاصرف لٹھے کا؟ گفن اپنے لئے ماں باپ، بہن بھائی کے لئے بھی لےسکتا ہوں یا کہبیں؟ جواب:...ا: گفن تیارر کھنا دُرست ہے۔

؟:..كفن پرآیتیں یامقدس نام لکھنا شیخ نہیں ،اس ہے آیاتِ مقدسہ کی اور پاک ناموں کی بےحرمتی ہوگی۔ (۳) ۳:...مرنے والاجس فتم کے کپڑے زندگی میں جمعہ اور عیدین کے لئے پہنا کرتا تھا اور عورت اپنے میکے جانے کے لئے جیسے کپڑے پہنا کرتی تھی ،اس معیار کے کپڑے گفن میں استعال کرنے جاہئیں ،"گر تھم یہ ہے کہ میت کوسفیدرنگ سے کپڑے میں گفن

(۱) (وكفنه سنة إزار وقميص ولفافة) لحديث البخارى ...... والإزار واللفافة من القرن إلى القدم والقرن هنا بمعنى الشعر واللفافة هى الرداء طولًا ..... والقميص من المنكب إلى القدم بلا دحاريص لأنها تفعل فى قميص الحى ليتسع أسفله للمشى وبلا جيبٍ ولًا كمين ولًا يكف أطوافه ... إلخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۱۸۹ ، كتاب المجتائز ، طبع دار المعرفة ، بيروت ، رد المحتار ، كتاب الصلوة ، باب الجنائز ج: ۲ ص: ۲۰۲ ، طبع سعيد).

(۲) عن سهل أن امر أة جانت النبى صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها تدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدى فجئت لأكسوكها فأخذها النبى صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها فخرج إلينا وانها إزارة فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها، فقال القوم: ما أحسنت لبسها النبى صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها ثم سالته وعلمت أنه لا يروه قال: إننى والله ما سألته لألبسه وإنما سألته لتكون كفنى، قال سهل: فكانت كفنه. (صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، ج: اص: ١٥٠، طبع قديمى، ابن ماجة ص: ٢٥٣، طبع قديمى). والذي ينبغى إلخ) كذا قاله في شرح المنية، وقال لأن الحاجة إليه متحققة غالبًا. (درمختار مع رد الحتار ج: ٢ ص: ٢٥٣، باب الجنائز، كتاب الصلاة).

(٣) ويكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى مثل ثيابه في الحياة لخروج العيدين وفي المرأة ينظر إلى ما تلبس إذا خرجت إلى زيارة أبويها كذا في الزاهدي. (هندية ج: ١ ص: ١١١)، كتاب الصلاة، في الشامية ج: ٢ ص: ٢٠١، طبع سعيد).

وفن دیا جائے'،' اس لئے عام طور ہے سفید لٹھے کا کفن استعمال کیا جاتا ہے۔

# کفن کا کیڑاتہ کرنے سے حرام نہیں ہوتا

سوال:... یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ مرد ہے کو جوکفن پہنایا جاتا ہے اگر اس کوخر پد کرتہہ کرلیا جائے تو یہ مرد ہے کے لئے حرام ہوجاتا ہے۔

جواب:... بالكل مهمل بات ہے۔

آبِ زمزم سے دُ ھلے ہوئے کیڑے سے کفن دینا جائز ہے

سوال:...آبِزمزم ہے دُھلے ہوئے کپڑے میں کفن دیناجا رَزہے یانہیں؟

جواب:...آبِ زمزم ہے وُ جلے ہوئے کیڑے میں کفن دیناجا تزہے،البتة اس طرح آبِ زمزم ہے کفن وُھونا سلف ہے ابت نہیں، غالبًا حصولِ برکت کے لئے لوگوں میں اس کارواج ہوا۔

کفن زمزم سے دھوکرر کھنا ، اپنی قبر کی جگہ مخصوص کرنا

سوال:...اگر کسی مخص نے عالم شباب میں اپنے لئے اور اپنی بیوی کے لئے مکہ معظمہ سے کفن خرید کر اس کو آب زمزم سے عنسل دے کررکھا، تو کیا یہ بدعت کہلاتی ہے؟ اور اگر مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کھود کر تیار رکھے اور اپ متعلقین کو بیرتا کید کردے کہ وفات کے بعد مجھے اس جگہ دفن کیا جائے ،تو کیا یفعل بدعت ہے؟

جواب:...دونوں باتیں جائز ہیں، بدعت نہیں، گر ذاتی ملکیت کی جگہ میں بنائی جائے، وقف کی جگہ کور و کنا سیجے نہیں۔

# مردے کے گفن میں عہدنامہ رکھنا ہے اولی ہے

سوال:...مردے کے گفن میں عہد نامہ ڈالا جا تاہے، کہتے ہیں کہ اس برکت ہے بخشش ہوجاتی ہے، کیا بیٹیج ہے؟ جواب: ..عهدنامة قبر مين ركهنا باد بي بهين ركهنا جائة ورمختار مين بك: "اگرميت كى پيشانى يرياس ك عمامہ پر یااس کے گفن پر'' عہدنامہ'' لکھ دیا تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کی بخشش فرما دیں گے۔''لیکن علامہ شامیؒ نے اس کی پُر زور

 <sup>(</sup>١) واجب الأكفان الثياب البيض هكذا في النهاية. (هندية ج: ١ ص: ١١١) كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، فصل في التكفين وأيضًا في البخاري، باب الثياب البيض في الكفن، ج: ١ ص: ٢٩١).

 <sup>(</sup>٢) ويحفر قبرًا لنفسه وقيل يكره والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القبر. وفي شرحه: لا باس به، وفي التتارخانية: لَا بأس به ويؤجر عليه، هنكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن خيثم وغيرهما، قوله والذي ينبغي ...إلخ، كذا قالمه في شرح المنية، وقال: لأن الحاجة إليه متحققة غالبًا بخلاف القبر لقوله تعالى وما تدرى نفس بأي أرض تموت. رشامي ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب الجنائز، كتاب الصلاة، طبع سعيد).

تردیدی ہے۔(')

# مردہ عورت کے یا وُل کومہندی لگانا جائز نہیں

سوال:...میری والدہ کا انقال ہوا تو میں ایک مردے نہلانے والی خاتون کو بلا کر لایا، انہوں نے مجھے ہے مہندی منگوائی،
والدہ کو نہلانے کے بعد انہوں نے والدہ کے پاؤں یعنی دونوں پیروں کے تلوے میں مہندی لگادی، ہمارے گھر والوں نے تو بہت منع
کیا، کیکن وہ خاتون مسئلے مسائل بتانے لگیں مختصراً ہے کہ میں بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ گفن میں لیٹی لاش (عورت) کے کیا مہندی پاؤں
میں لگانے کا کہیں ذکر آیا ہے یانہیں؟

جواب: ...اس نے غلط کیا، میت کومہندی نہیں لگانی جا ہے تھی۔ (۲)

# کفن پہنانے کے وقت میت کو کا فورلگا نااور خوشبو کی دُھونی دینا جا ہے

سوال:...جیسا کہ آج کل ہم مسلمانوں میں رائج ہے کہ میت کے پاس اگر بتی اورلوبان سلگایا جاتا ہے ، نیز قبروں پر بھی اگر بتی اورموم بتی وغیرہ لگاتے ہیں ،حالا تکہ میری معلومات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ آگ ہے مُر ووں کو تکلیف ہوتی ہے ،کیااُ حکام ہیں؟ نیز پھرمُر دوں کوکس طرح خوشہومیں بسایا جائے ، ہار پھول ڈال کریا خوشبو کیں بھیر کر؟ جواب واضح دیجئے گا۔ جواب:...مروے کوکفن پہنانے سے پہلے کفن کولوبان کی دُھونی دینا مسنون ہے۔ (۳)

۲:...میّت کے سر، داڑھی اور پورے بدن کوخوشبولگا نا اور اعضائے بجدہ (پییثانی ، ناک ، دونوں ہاتھوں ، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں ) پر کا فورلگا نامستحب ہے۔

(۱) كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهد نامه يرجى ان يغفر الله للميت، درمختار: وفي الشامية: وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يأس والكهف وتحوهما خوفًا من صديد الميت ............ وقد قدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذلك إلا لإحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمانع بالأولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل. (رد المحتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۳۲، مطلب فيما يكتب على كفن الميت). الإستفسار: قد تعارف في بلادنا أنهم يلقون على قبر الصلحاء ثوبًا مكتوبًا فيه سورة الإخلاص هل فيه بأس؟ الإستبشار: هو إستهانة بالقرآن، لأن هذا الثوب إنما يلقى تعظيمًا للميت، ويصير هذا الثوب مستعملًا مبتذلًا وابتذال كتاب الله من أسباب عذاب الله. (فتاولى لكهنوى ص: ۴۰٣).

(٢) قال في القنية: أما التزين بعد موتها لا يجوز ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨٥).

(٣) قوله وتـجـمر الأكفان أولَا وتوا لأنه عليه السلام أمر باجمار أكفان إمرأته والمراد به التطيب قبل ان يدرج فيها الميت
 ...إلخـ (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٩١، كتاب الصلاة، باب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) قوله وجعل الحنوط على رأسه ولحيته لأن التطيب سنة ....... والكافور على مساجده زيادة في تكرمتها وصيانة للميت عن سرعة الفساد وهي موضع سجوده ...إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:١٨٤، بـاب الـجنائز). وكذا في الفتاوي العالمگيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في التكفين، الباب الحادي والعشوون في الجنائز ج: ١ ص: ١٢١). ۳:...میت پریا قبر پر پھول ڈ النااور قبروں میں اگر بتی سلگا ناغلط ہے۔

## میت کے بارے میں عورتوں کی توہم پرستی

سوال:... بیکہاجا تا ہے کہلاش کو ہلا ناا در اِ دھراُ دھرکر ناٹھیک نہیں ، کیونکہاس سے مردے کوسخت تکلیف ہوتی ہے ،اگراس کو سانس ہوتو سب کو چیر پھاڑ دے۔میرےمحترم بزرگ! نواب شاہ ہی میں ایک اتفاق ہوا، ایک لڑکی کا نقال ہوا، پتانہیں عسل دے کر لے کرآئے تو کفن بہنانے کے بعداس لڑکی کوجس کا انتقال ہوا عسل دینے والی نے اس کی آٹکھوں کو کھول کر کا جل لگایا محترم! ایک عسل والی نہیں ، بلکہ نواب شاہ کی جنتی الیں عورتیں ہیں وہ سب بیہی رسم کرتی ہیں ، کا جل لگانا اُنگلی ہے ، ویسے بیرکہاں تک وُرست ہے؟ ا گرکسی کے گھر میں کوئی بچیہ یالڑ کی لڑ کا ،عورت مرد ، بڈھی بڈھا ،عمررسید ہ یاکسی کی بھی موت واقع ہوجائے ،تو عورتیں پر ہیز کرتی ہیں کہ ہماری پر ہیزیا ہمیں تعویذہ، ایسی عورتیں موت والے گھر میں نہیں جا تیں جتی کہان کی دس یا بارہ سال کی لڑ کیوں کے بھی پر ہیز ہوں گے،اور یہاں تک کہاس یعنی میت والے گھر کے آگے ہے بھی نہیں گزریں گے،خدانہ کرےان کومیت کی کوئی رُوح چے جائے گی ، یہ پر ہیز جالیس دن یااس سے بھی زیادہ چاتا ہے، یہ پر ہیز اپنے سکے رشتوں یعنی بھتیجوں باکوئی برادری وغیرہ عزیز رشته داراور پڑوسیوں تک چلتاہے۔

جواب:... يېمى تو ہم پرىتى ہے كەلاش كواپنى جگەسے إدھراُ دھرنه كيا جائے ،ميت كے كاجل ياسرمه لگا ناممنوع ہے۔ بعض عورتیں جومیت والے گھرنہیں جاتیں،ای طرح زچگی والے گھرہے پر ہیز کرتی ہیں، پیغلط لوگوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی ہے،وہان کو ایسے تعویذ دیتے ہیں کہ وہ ساری عمران کے چکرے باہر نہ نکل عیں۔

# میت کے لئے حیلہ اسقاط اور قدم گننے کی رسم

سوال:... ہمارے گاؤں میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پہلے تو جنازے کی جارپائی جب اُٹھاتے ہیں تو مولوی قدم گنتاہے، نہ جانے سے بات سیجے ہے یا کنہیں؟ پھرنمازِ جناز ہ پڑھ کرا یک دائر ہ سامولوی حضرات بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ میں قرآن لے کر جسے حیلہ کے نام سے کہتے ہیں،خدانخواستداگر کسی نے حیلہ نہ کیاا پنے فوت ہونے والے حضرات کا تو مولوی حضرات سب سے پہلے فتو کی

 (١) وذكر ابن الحاج في المدخل، أنه ينبغي أن يجتنب ما أحدثه بعضهم من أنهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره، وإن ذلك لم يرو عن السلف رضي الله عنهم فهو بدعة، قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت، فنحن متبعون لًا مبتـدعـون فـحيـث وقف سلفنا وقفتا. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، فصل في حملها ودفنها ص:٣٣٣، طبع مير محمد كتب خانه). واعلم ان النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم فهو يالإجماع باطل وحرام ...... وقد ابتلي الناس بذلك لَا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شرح درر البحار. (درمختار، قبيل باب الإعتكاف ج: ٢ ص: ٣٣٩، طبع ايج ايم سعيد)، تنصيل كے لئے و يكھئے: إختلاف أمت اور صراط متنقم ص: ١٩ تا ٢٧ ـ

لگاتے ہیں:" او جی ابغیر حیلہ کے وفن کیا ہے،اس کی بخش نہیں ہوگی" کیا پی حیلہ اسلام میں جائز ہے؟اس طرح قرآن ساتھ لے کر جانا کیا قرآن کی بھی بے حرمتی نہیں؟

جواب:...مستحب پیہ ہے کہ آ دمی جنازے کی چار پائی کو چالیس قدم اُٹھائے ، پہلے دائمیں کندھے پراگلی جانب کو دس قدم اُٹھائے، پھردائیں کندھے پر پچھلی جانب کودس قدم، پھر ہائیں کندھے آگلی جانب کودس قدم، پھر ہائیں کندھے پر پائینتی کی جانب کو دس قدم ''ظاہر ہے کہ ہراُ ٹھانے والااپنے قدم گنے گا،مولوی صاحب کا لوگوں کے قدم گنتا ہے معنی ہے، ہاں اپنے قدم گنے۔ جہاں تک حیلہ اسقاط کا تعلق ہے، جس شکل میں بیرحیلہ آج کل رائج ہے بیرخالص بدعت ہے، اور نہایت فہیج بدعت…! اور اس بدعت کے لئے قرآن کریم کا استعال بلاشبة رآن کریم کی بے حرمتی ہے۔

#### جنازے کو کندھادینے کامسنون طریقہ

سوال :... جب کی مخض کا جناز ہ اس کے گھر ہے اُٹھایا جا تا ہے تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں،اور پھر پچھ مخصوص قدم چلنے کے بعد بدل دیتے ہیں،اور کافی دُورتک بیمل جاری رہتا ہے،اس عمل کو بیلوگ'' وہ قدم'' کہتے ہیں، اس عمل ( دوقدم ) کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ذراتفصیل ہے سمجھائے ، کیونکہ جس علاقے کامیں رہنے والا ہوں ، وہاں پرصد فی صدلوگ

جواب:...میت کے جنازے کو کندھا وینامسنون ہے،اوربعض احادیث میں جنازے کے جیاروں طرف کندھا دینے کی فضیلت بھی آئی ہے۔

طبرانی کی مجم اوسط میں بسندضعیف حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "من حمل جوانب السرير الأربع كفّر الله عنه اربعين كبيرة."

(مجمع الزوائدج:٣ ص:٢٦) ترجمہ:... جس مخص نے میت کے جنازے کے جاروں پایوں کو کندھا دیا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے

(١) واما نفس السنة فهي ان نأخذ بقوائهما الأربع على طريق التعاقب بأن تحمل من كل جانب عشر خطوات فيحمله على عاتقه الأيمن ثم المؤخر الأيمن على عاتقه الأيمن ثم المقدم الأيسر على عاتقه الأيسر ثم المؤخر الأيسر على عـاتـقـه الأيســر ...إلـخـ (فتـاوي عـالـمـكيري، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الرابع في حمل الجنازة ج: ١ ص:٦٢١)، وينبغي أن يحمل من كل جانب عشر خطوات لما روى في الحديث من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت أربعين كبيرة. (البدائع الصنائع، فصل والكلام في حمله على الجنائزة ج: ١ ص: ٩٠٩، البحر ج:٣ ص:٣٣٨). (٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ. (صحيح بخارى، كتاب الصلح، ج: ١ ص: ٣٤٠، طبع قـديـمي). وعرفها (أي البدعة) الشمنيّ بأنها ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (رد المتار، باب الإمامة، مطلب البدعة خسمة أقسام ج: ١ ص: ٥٢٠).

چالیس بڑے گناہوں کا کفارہ بنادیں گے۔"

اِ مام سیوطیؓ نے الجامع الصغیر (ج:۲ ص:۷۰) میں بروایت ابنِ عساکرؓ، حضرت واحله رضی اللہ عنہ ہے بھی بیرحدیث نقل کیا ہے۔

فقہائے اُمت نے جنازہ کوکندھادینے کا سنت طریقہ بیلکھا ہے کہ پہلے دس قدم تک دائیں جانب کے انگلے پائے کوکندھا دے، پھردس قدم تک ای جانب کے پچھلے پائے کو، پھردس قدم تک بائیں جانب کے انگلے پائے کو، پھردس قدم تک بائیں جانب کے پچھلے پائے کو، پس اگر بغیرایذادہی کے اس طریقے پڑمل ہو سکے تو بہتر ہے۔ (۱)

#### جنازہ کے لئے کھڑا ہونا؟

سوال:... جب ہمارے قریب سے جنازہ گزررہا ہواور ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو کیا احتراماً کھڑے ہوجانا چاہئے یا نہیں؟ کیونکہ بعض افراد دُکان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوجاتے ہیں اور بعض نہیں؟ جواب:...اگر جنازے میں شرکت کرنامقصود ہوتو کھڑے ہوجانا بہتر ہے، ورنہ کھڑانہ ہو۔ (۱)

### ميت كودفنانے كے لئے سوارى ميں لے جانا

سوال:...میت کودفنانے کے لئے سواری میں لے جانا چاہتے یا پیدل؟ جواب:... قبرستان دُور ہوتو سواری پر لے جانے کا بھی کوئی مضا کقہ نہیں۔ (۳)

# شوہرا بی بیوی کے جنازہ میں شریک ہوسکتا ہے

سوال:..بعض اوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بیوی کا جب انقال ہوجائے تو خاوند نہ تو اپنی بیوی کا مند دیکھ سکتا ہے، نہ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، جتیٰ کہ چار پائی کو کندھا بھی نہ دے، اور نمازِ جنازہ میں بھی شریک نہ ہو، قبر میں بھی خاوند بیوی کونہیں اُ تارسکتا، اب آپ ہی مطلع فر مائیں کہ یہ باتیں کہاں تک دُرست ہیں؟ کہتے ہیں بیوی کے انقال کے بعد خاوند غیر محرَم بن جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشینمبرا ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) ولا يقوم للجنازة إلا أن يبريد أن يشهدها كذا في الإيضاح. (هندية، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الرابع في حمل الجنازة)، ولا يقوم أحد للجنازة إذا مرت به، إلا إذا أراد أن يتبعها، وعليه الجمهور، وما ورد في الأحاديث الصحيحة من القيام لها منسوخ بما روى عن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمونا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أبو داؤد ... إلخ (حلبي كبير، فصل في الجنازة ص: ٩٣٥).

(٣) أما إذا كان عذر بأن كان المحل بعيدًا يشق حمل الرحال له أو لم يكن الحامل إلا واحد فحمله على ظهره فلا كراهة إذن. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الجنائز ص: ١٣٩).

جواب:... بیوی کے انتقال کے بعد شوہراس کا مند دی کھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ 'جنازہ کو کندھادے سکتا ہے، نماز جنازہ میں بھی شریک ہوسکتا ہے، عورت کو لحد میں اُتار نے کے لئے اس کے محرَم رشتہ دار ہونے چاہئیں، اگروہ نہ ہوں تو دُوسرے لوگ اُتاریں، ان میں شوہر بھی شریک ہوسکتا ہے۔ 'سیجے ہے کہ بیوی کے مرتے ہی دُنیوی اُدکام کے اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوجاتا ہے، اور شوہر کی حیثیت ایک لحاظ ہے اجبی کی ہوجاتی ہے۔ '''

# موت کے بعد بیوی کا چہرہ دیکھسکتا ہے، ہاتھ ہیں لگاسکتا

سوال: ... آپ نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا ہے: '' شوہر کو بیوی کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، اس کے بدن کو ہاتھ لگا ناجائز نہیں ۔'' آپ سے استدعا ہے کہ قرآن پاک ہے کوئی حوالہ یا دلیل مرحمت فرمائیں ۔ کیونکہ راقم کے علم میں تو بیحقیقت ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ "کو بعداز انقال خو دخسل دیا تھا، اورائی طرح حضرت ابو برصدیق "کے انقال پران کی زوجہ محتر مدنے ان کوخسل دیا تھا، ای طرح یہ بات تو ضرور پایئے جُبوت اور دلیل شرع کو پہنچی ہے کہ بعداز انقال شوہر کا بیوی کو با بیوی کا شوہر کو و کھنا، چھونا وغیرہ نہوں نہوں نہ ہو تھے، ہمارے وغیرہ نہوں خوبہ کرام تو جائز بلکہ بہترین اور افضل افعال اور اعمال انجام دیتے تھے، ہمارے عامة المسلمین میں جو سے با تیں مشہور ومقبول ہیں کہ بعداز انقال نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور دیکھنامنع ہے یا چھونامنع ہے وغیرہ، نوٹ ما تا ہے، اور دیکھنامنع ہے یا چھونامنع ہے وغیرہ، نوٹ ما تا ہے، اور دیکھنامنع ہے یا چھونامنع ہے وغیرہ، نوٹ میں باتیں غلط ہیں تو برائے مہر بانی دلیل شرعی مرحت فرمائیں۔

جواب:... بیوی کے انقال سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی بہن سے نکاح کرسکتا ہے، اس لئے شوہر کا بیوی کے مرنے کے بعدا سے ہاتھ لگا نااور شل دینا جائز نہیں، اور شوہر کے مرنے پر نکاح کے آثار عدت تک باقی رہتے ہیں، اس لئے بیوی کا شوہر کے مرنے کے بعداس کو ہاتھ لگا نا اور شسل دینا تھے ہے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوان کی زوجہ محتر مدکے شسل دینے پر تو

 <sup>(</sup>١) ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح. (درمختار مع الشامى، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة ج:٢ ص:٩٨ ، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وذى الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة من غيرهم وكذا ذو الرحم غير المحرم أولى من الأجنبي. (هندية ج: ١ ص: ١٦١ ١ ،
 كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل السادس).

 <sup>(</sup>٣) بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لإندام الحل فصار الزوج أجنبيًا
 ... إلخ والبدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٠٣، طبع ايج ايم سعيد)، وأما بيان الكلام فيمن يغسل. (وأيضًا رد المتار، كتاب الصلاة، باب الجنائز ج:٢ ص:٩٨١، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولنا ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تموت بين رجال فقال يتيمم بالصعيد ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون، ولأن النكاح ارتفع بموتها فلا يبقى حل المس والنظر كما لو طلقها قبل الدخول و دلّالة الوصف انها صارت محرمة على التأبيد والحرمة على التأبيد تنافى النكاح ابتداء وبقاء ولهذا جاز للزوج أن يتنزوج بأختها وأربع سواها وإذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المس والنظر بخلاف ما إذا مات الزوج لأن هناك ملك النكاح قائم ... إلخ. (البدائع الصنائع، فصل وما بيان الكلام فيمن يغسل ج: ١ ص ٢٠٥٠).

کوئی اِشکال نہیں'، البتہ حضرت علی کا واقعہ کی اِشکال ہے، لیکن اوّل تو اسلیط میں تین روایتیں مروی ہیں ، ایک یہ کہ حضرت علی نے عسل دیا تھا، دوم یہ کہ اساء بن عمیس اور حضرت علی نے عسل دیا تھا، '' موم یہ کہ حضرت فاطمہ "نے انتقال سے پہلے عسل فر مایا اور نے کپڑے پہنے اور فر مایا کہ: '' میں رُخصت ہور ہی ہوں ، میں نے عسل بھی کرلیا ہے ، اور کفن بھی پہن لیا ہے، مرنے کے بعد میر بے کپڑے نہ ہٹائے جا کیں ۔'' یہ کہ کر قبلہ رُولیٹ گئیں اور رُوح پرواز کرگئی ، ان کی وصیت کے مطابق انہیں عسل نہیں دیا گیا ۔ پس جب روایات اس سلیے میں متعارض ہیں تواس واقعے پر کسی شرقی سئیلے کی بنیا در کھنا سے خابس ہوگا۔ اور اگر حضرت علی کے عسل دینے کی روایت کو سلیم بھی کرلیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ وعلی کی خصوصیت تھی ، اس سے عام حکم ٹابت نہیں ہوتا ، اس لئے مسئلہ بھی کرلیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ وعلی کی خصوصیت تھی ، اس سے عام حکم ٹابت نہیں ہوتا ، اس لئے مسئلہ جھی کرلیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ وعلی کی خصوصیت تھی ، اس سے عام حکم ٹابت نہیں ہوتا ، اس لئے مسئلہ جھی کرلیا جائے تو زیادہ سے نوری کے مرنے کے بعد شوہراس کا چہرہ د کھ سکتا ہے ، گر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ('')

میاں بیوی میں سے کوئی مرجائے توایک دُوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں

سوال:...کچھلوگوں سے سنا ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرجائے تو شوہرا پنی مری ہوئی بیوی کا منہ ہیں د کھے سکتا ،اور ای طرح بیوی اپنے مرے شوہر کا منہ ہیں د کھے سکتی ،اوراگر بیوی اپنے مرے ہوئے شوہر کا یا شوہرا پنی مری ہوئی ، بیوی کوآخری دیدار کے طور پرد کھے لیتے ہیں تو اسلام میں بیس متم کا گناہ ہوگا؟

(۱) أما المرأة فتغسل زوجها ...... وروى أن أبابكر الصديق رضى الله عنه أوصلي إلى امرأته أسماء بنت عميس ان تغسله بعد وفاته ..... ولأن اباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقى النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع العدة بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لانعدم المحل فصار الزوج أجنبيًا فلا يحل له غسلها . ( بدائع الصنائع، فصل واما بيان الكلام فيمن يغسل ج: ا ص:٣٠٣، طبع ايج ايم سعيد، وأيضًا في البحر ج: ٢ ص:٣٠٨، طبع ايج ايم سعيد، وأيضًا

(۲) قلنا هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببى ونسبى مع ان بعض الصحابة أنكر عليه شرح المجمع للعينى. (قوله قولنا ... إلخ) قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضى الله عنها غسلتها أم أيمن ........ ولئن ثبت الراوية فهو مختص به، ألا ان ابن مسعود رضى الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله: أما علمت ان رسول الله صلى الله على الله على ان المذهب ان رسول الله صلى الله على الله على ان المذهب عندهم عدم الجواز. (فتاوى شامى، باب صلاة الجنازة ج: ٢ ص: ٩٨١)، وروى البيه قى وأبو الفرج عن فاطمة رضى الله عنها قالت الأسماء بنت عميس: يا أسماء! إذا مت فاغسيلني أنت وعلى فغسلاها قال أبو الفرج في اسناده عبدالله بن نافع قال يحيلي ليس بشيء وقال النسائي متروك ورووا أحاديث أخر ليس فيها ما يعتمد عليه. (حلبي كبير، فصل في الجنائز ص: ٢٠٠٣، طبع سهيل اكيدمي).

(٣) عن أمّ سلّمة قالت: اشتكت فاطمة شكواها الذى قبضت فيه، فكنت أمرضها فأصبحت يومًا كأمثل ما رأيتها، وخرج على لبعض حاجته، فقالت: يا أمّه! اسكبى لى غسلًا فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت: يا أمّه! اغطنى ثيابى الجدد، فأعطيتها، فلبستها، ثم قالت: يا أمّه! قدمى لى فراشى وسط البيت، ففعلت واضطجعت، فاستقلبت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت: يا أمّه! إنه مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفنى أحد، فقبضت مكانها. انتهى. واعلم أن الحديث ذكره ابن الجوزى في الموضوعات ...... هذا مما لا ينسب إلى على وفاطمة بل ينزهون عن مثل هذا. (نصب الراية لأحاديث الهداية، كتاب الصلاة، باب الجنائز ج: ٢ ص: ٢٥٠، ٢٥١، طبع مؤسسة الريان المكتبة الملكية).

جواب:...دونوں ایک دُوسرے کا منہ دکھے سکتے ہیں۔ بیوی اپنے مرحوم شوہر کو ہاتھ بھی لگاسکتی ہے، گر شوہر مرحومہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگاسکتا۔ <sup>(۱)</sup>

## ميّت كوگھر ميں كتني ديريتك ركھ سكتے ہيں؟

سوال:...جب موت واقع ہوجائے تو میت کوگھر میں کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں؟ جواب:...وفات کے بعد جہاں تک ممکن ہوجلداً زجلد جنہیر وتکفین اور تدفین ہونی جا ہے ۔ <sup>(۲)</sup>

#### لوگوں کے اِنتظار کے لئے میت رکھنا

سوال:...اگر کچھلوگوں کے اِنتظار کے لئے میت رکھ دی جائے تو کیسا ہے؟ جواب:...دُ در کے رشتہ داروں کے اِنتظار پرمیت کو کئی گئے شخے رکھ کرچھوڑ نابہت ہُری بات ہے۔ (۳)

## ناپاک آدمی کاجناز کوکندهادینا

سوال:... جنازے کو جب کندھا دیا جاتا ہے تو بہت ہے لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اگر کو کی شخص ناپا کی کی حالت میں جنازے کو کندھا دے تو کیا ہوگا؟ اگر اس شخص کا دِل پاک ہوا ور کیڑے ناپاک ہوں تو کیا وہ اس حالت میں جنازے کو کندھا دے سکتا ہے پانہیں؟

جواب:...ناپاک آ دمی کا جنازے کو کندھادینا مکروہ ہے، دِل کے ساتھ جسم ادر کپڑ دل کوبھی پاک کرنا چاہئے ، جس شخص کو اپنے بدن اور کپڑ وں کے پاک رکھنے کا اہتمام نہ ہو، وہ دِل کو پاک رکھنے کا کیا خاک اہتمام کرے گا ؟

# عورت کی میت کو ہر خص کندھادے سکتاہے

سوال:...کیاعورت کی میت کو برخص کندهادے سکتا ہے؟ یا کہ صرف محرَم مرد ہی اس کو کندهادے سکتے ہیں؟ جواب:...قبر میں تو صرف محرَم مردوں کوہی اُ تارنا چاہئے (اگر محرَم نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تو غیر محرَم بھی شامل ہو سکتے ہیں )،

(١) ويمتع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح ....... وهي لا تمنع من ذلك ...إلخ. وفي الشرح:
 ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الإختلاف. (شامي ج: ٢ ص: ٩٨)، باب الجنائز، كتاب الصلاة).

(٢) ويستحب أيضًا أن يسارع إلى قضاء دينه ابرائه منه ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥١).

(٣) وكره تأخير صلاته ودفنه ليصلى عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٢٣). والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت ....... وفي القنية ولو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة ودفنه ليصلى عليه الجمع العظيم ... إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص: ١٩١، باب الجنائز).

(٣) وذو الرحم المحرم أولني بإدخال المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيرة وكذا ذو الرحم غير المحرم أولني من الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص: ٢٦ ١، كتاب الصلاة).

لیکن کندھا دینے کی سب کواجازت ہے۔ (۱)

قبرستان میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا خلاف ادب ہے

سوال:..قبرستان میں جنازے کوزمین پرر کھنے سے پہلے آ دمیوں کا بیٹھنا کیسا ہے؟ جواب:...ادب کےخلاف ہے، جنازے کور کھنے کے بعد بیٹھنا جا ہے۔ (۲)

#### ميت كودفنات وقت كى رُسومات

سوال:... جب قبر میں مردہ کو اُ تارتے ہیں تو قبر کی دیواروں اور مردہ پر گلاب کاعرق اور دُوسری خوشبو کیں چھڑ کتے ہیں ، مردہ پر'' عہدنامہ'' وغیرہ رکھتے ہیں ،گھر سے میت کو لے جاتے وقت مردہ کے لئے توشد (با قاعدہ کھانا وغیرہ ) لے جاتے ہیں ،اور قبر پر پھول اور خوشبواستعال کرتے ہیں ،کیاان چیزوں سے مردہ کوکو کی فائدہ ہوتا ہے؟ شرعی حیثیت سے بیان کریں۔

جواب:... بيتمام رسميس غلط بين، ان كى كوئى شرعى سندنېيى \_ (٣)

قبرميں رُوئی فوم وغيره بچھانا دُرست نہيں

سوال: ... کیا قبر میں کوئی چیز بچھا نامثلاً رُوئی، فوم، وغیرہ جائز ہے؟ جواب: ... قبر میں کوئی بھی چیز بچھا نا دُرست نہیں۔ (\*\*)

قبرمين قرآن بإكلمه ركهنا جائز نهيي

سوال:...کیامیّت کے ساتھ قبر میں قرآن مجیدیا قرآن مجید کا کوئی حصہ یا کوئی دُعایا کلمہ طیبہر کھنا جائز ہے یانہیں؟ قرآن،

(١) سن في حمل الجنازة أربعة من الرجال ...إلخ (هندية ج: ١ ص: ١٦٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز)، وأيضًا يكره الناس ان يمنعوا حمل جنازة المرأة لزوجها ...إلخ (خلاصة الفتاوئ ج: ١ ص: ٢٢٥).

(٢) وإنما يكره قبل أن توضع عن مناكب الرجال كذا في الخلاصة. (هندية ج: ١ ص: ٢٢ ١)، وأيضًا ويكره لمتبعى الجنازة أن يقعد وأقبل وضع الجنازة لأنهم أتباع الجنازة والتبع لا يقعد قبل قعود والأصل ولأنهم إنما حضروا تعظيمًا للميت وليس من التعظيم الجلوس قبل الوضع. (البدائع الصنائع، فصل والكلام في حمله على الجنازة ج: ١ ص: ١٠ ١٣).

(٣) كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهدنامه ...... وقد افتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز ان يكتب على الكفن ينس والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت ..... تكره كتابة القرآن ..... ونحوه مما فيه اهانة فالمنع بالأولى ما لم ينبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل. (ود المجتار مع الدر المختار ، مطلب فيما يكتب على الكفن ج: ٢ ص: ٢٣٢)، وذكر ابن الحاج في المدخل أنه ينبغى ان يجتنب ما أحدثه بعضهم من انهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره وإن ذلك لم يرو عن السلف رضى الله عنهم فهو بدعة قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت فنحن متبعون لا مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، فصل في حملها، ص: ٣٣٣، طبع مير محمد كتب خانه)، وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشيء. (عمدة القارى، كتاب الوضوء، ج: ٣ ص: ١٢ ا، طبع منيرية).

(٣) ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو مخدة أو حصير أو نحو ذلك اه ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٣٣).

حدیث، فقیمِنفی اورسلف صالحین کے تعامل کی روشنی میں تفصیلاً وضاحت فرمائیں ،مہر بانی ہوگی ۔

جواب:...قبر میں مردے کے ساتھ قرآن مجیدیا اس کا کچھ حصہ دفن کرنا ناجا رُزے، کیونکہ مردہ قبر میں پھول پھٹ جاتا ہ قرآن مجیدالی جگہ رکھنا ہے ادبی ہے، یہی حکم دیگر مقدس کلمات کا ہے،سلف صالحین کے یہاں اس کا تعامل نہیں تھا۔ (۱)

### ميت كاصرف منه قبله رُخ كردينا كافي تهيس

سوال:...ہمارےایک عزیز کی والدہ کا انتقال ہو گیا،مرحومہ کا حچوٹا بیٹا اہل حدیث ہے، وہ قبرستان گیااور قبر کے اندراُ تر کر مال کوکروٹ کے بل لٹا کر پیٹھے کی طرف پھر لگا آیا، تدفین کے بعد بات نکلی تو لڑ کے نے بتایا کہ خدا میری مغفرت کرے،اس ہے قبل میں نے اپنے مرحوم بھائی کو چیت لٹایا تھااور منہ قبلے کی طرف کیا گیا تھا،لیکن اس بارسچیح طریقہ اختیار کیا ہے۔ واضح ہو کہ بقیہ تمام لوگ اہلِ سنت والجماعت ہیں، بین کرہم سب ہے وہ لڑ کا کہنے لگا ہمیں ہماری جماعت میں ایسا ہی بتایا گیا تھا۔مولانا! آپ بتا ئیں کیا مردے کوکروٹ کے بل لٹا ناجائز تھا؟ ( منہ قبلے کی طرف تھا ) اوراب اگرلٹایا جا چکا تواس غلطی پردو ہارہ کیا کیا جائے؟

جواب:.. ميّت كوقبر مين قبله زُخ لڻانا چاہئے ، حيت لڻا كرصرف منه قبله كي طرف كردينا كا في نهيں ، پيمسئله صرف اہل حديث کانہیں، فقدِ حنفی کا بھی یہی مسئلہ ہے،لیکن میت کے پیچھے پھر رکھنے کے بجائے دیوار کے ساتھ مٹی کا سہارا دے دیا جائے تا کہ میت کا رُخ قبله كي طرف ہوجائے۔(۲)

# مرده عورت كامنه غيرمحرَم مردول كو دِكھا نا جا ئرجہيں

سوال:... به بات کہاں تک صحیح ہے کہ مری ہوئی عورت کا منداگراس کے گھر والے کسی غیر مردکو دِ کھادیں تو اس کا گناہ بھی مرى ہوئى عورت كو ملے گا؟

رں ،رں ریے ۔۔۔۔ جواب:..غیرمردوں کومردہ عورت کا منہ دِ کھا ناجا ئزنہیں، اور گناہ منہ دِ کھانے والوں کو ہوگا ،اورمردہ عورت بھی اس پراپی زندگی میں راضی تھی تو وہ بھی گناہ گار ہوگی ، ورنہ ہیں۔ عورتوں کو وصیت کردینی جاہئے کہان کے مرنے کے بعد نامحرموں کوان کا منہ نہ

<sup>(</sup>۱) حواله كے لئے ديكھئے گزشتہ صفح كا حاشية نمبر ٣-

 <sup>(</sup>٢) قول ه ووجه إلى القبلة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون على شقه الأيمن ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢) ص: ٢٠٨، كتاب الجنائز)، وأيضًا ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٦ ١)- (٣) وقد رويت انها (أي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) اغتسلت لما حضرها الموت وتكفنت وأمرت عليًا أن لَا يكشفها إذا توفيت ... إلخ. (أسد الغابة في معرفة الصحابة رقم: ٥٥ ا ٤، مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>٣) والحاصل أن الميت إذا كان له تسبب في هذه المعصية فالعذاب على حقيقته ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب في ذُلك لَا بفعل غيره ... إلخ. (حاشية الطحطاوي على المراقى، باب أحكام الجنائز، ص: ٩٠٩، طبع مير محمد). (۵) ایناماشینبر۳۔

#### قبركے اندرميّت كامنه دِكھانا اچھانہيں

سوال:...آج کل اکثر بیدد کیمنے میں آیا ہے کہ جب میت کوقبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر قبر کے اندرا یک آ دمی جا کرمیت کے چہرے سے گفن ہٹادیتا ہے، قبر کے باہر چاروں طرف لوگ کھڑے ہو کر میت کا آخری دیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد میت کا چہرہ ڈھانپ دیا جاتا ہے، کیا قبر میں اُتار دینے کے بعدیا قبرستان میں میت کا چہرہ لوگوں کو دِکھانا جائز ہے؟

جواب:..قبر میں رکھ دینے کے بعد پھر منہ کھول کر دِکھانا اچھانہیں، بعض اوقات چبرے پر برزخ کے آثار نمایاں ہوجاتے ہیں،ایسی صورت میں لوگوں کومرحوم کے بارے میں بدگمانی کاموقع ملے گا۔ (۱)

## قبرمیں میت کوس کرؤٹ برلٹانا جا ہے؟

سوال: بین نے کہیں پڑھا تھا کہ میت کو جب قبر میں لٹایا جائے تو سیدھی کرؤٹ ہے، اس کی وضاحت مجھنا جا ہتا ہوں کہ میت کو سیدھی طرف کرؤٹ ہے، اس کی وضاحت مجھنا جا ہتا ہوں کہ میت کو سیدھی طرف کرؤٹ وے کر لٹایا جائے ، یا صرف اس کا چبرہ قبلد رُخ کردیا جائے اور میت چت رکھی جائے ، اگر میت کو سیدھی کرؤٹ کرنا ہے تو وہ تھبر کیسے سکے گی؟

جواب:...کرؤٹ پرلٹانا چاہئے، ذراساسہارا کمر کی طرف دے دیا جائے، چت لٹا کرصرف منہ قبلہ کی طرف کردینا خلاف (۲) سنت ہے۔

#### میت کولحد میں اُتار نے کے بعد مٹی ڈالنے کا طریقہ

سوال:...مسئلہ بیہ کہ جب میت کو ذمن کیا جاتا ہے تو جیساعام طور پر ہوتا ہے کہ میت کولحد میں لٹانے اور لحد کو ڈھانپنے کے بعد جنازے کے ساتھ آنے والے تمام لوگ تین تین مٹھی مٹی دیتے ہیں، اور اس کے بعد مٹی بھری جاتی ہے، از راو کرم آپ ہمیں مٹی دینے گی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔

جواب:..مٹی کی تین مضیاں ڈالنامستحب ہے، پہلی مٹی ڈالتے وقت ''مِنْهَا خَلَقُنْکُمُ" پڑھے، دُوسری کے وقت "وَفِيُهَا نُعِيُدُکُمُ"،اورتيسری کے وقت ''وَمِنُهَا مُنْحُو جُکُمُ تَارَةُ اُخُونی'' پڑھے،اگر پیمل نہ کیاجائے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ '''

(۱) وينبغى للغاسل ولمن حضر إذا رأى ما يجب الميت ستره أن يستره ولا يحدث به لأنه غيبة، وكذا إذا كان عيبًا حادثًا بعد الموت كسواد وجه و نحوه ما لم يكن مشهورًا ببدعة فلا بأس بذكره تحذيرًا من بدعته. (رد المحتار، باب صلاة الجنازة ج: ۲ ص: ۲۰۲، طبع ايچ ايم سعيد، حلبي كبير ص: ۵۸، طبع سهيل اكيدهي).

(۲) ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٦١ ١، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز)، ويوضع على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة. (بدائع ج: ١ ص: ١٩٣، (فصل) وأما سنة الدفن).

<sup>(</sup>٣) وَفَى الهندية: ويستحب لمن شهد دفن الميت أن يحثو في قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعًا ويكون من قبل رأس الميت ويقول في المثالثة: ومنها نخر جكم تارة أخرى، كذا في الميت ويقول في الحثية الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة: ومنها نخر جكم تارة أخرى، كذا في الجوهرة النيرة. والفتاوى الهندية ج: ١ ص: ٢٢١، كتاب الجائز).

### قبربندكرنے كے قريب ہوجائے تو أسے كھولنا

سوال:...ایک میّت نمازِ جنازہ کے بعد دفن کردی جاتی ہے، ابھی صرف تختے رکھے ہی جاتے ہیں اور مٹی ڈالی جانے والی تھی کہ میّت کا کوئی رشتہ دار جو بعد میں آیا اِصرار کرتا ہے مجھے میّت کا چہرہ دِ کھا ؤ،اس کو تختے اُ کھاڑ کر چہرہ دِ کھا دیا جاتا ہے، کیا یہ عمل دُرست ہے؟

جواب:... قبر کو بند کرنے کے بعد کھولنا کہ اے ،خدانخواستہ کوئی نا گوار حالت دیکھنے میں آئی تولوگ گاتے پھریں گے۔ (۱)

### قبر پرا ذان دینابدعت ہے

سوال:... قبر پرمیت کودفنا کراَ ذان دینا جائز ہے یا ناجائز؟ چونکه ریڈیو پر جوسوال دجواب ہوتے ہیں اس میں ایک مولوی صاحب نے کہاہے کہ جائز ہے۔

جواب:..علامہ شامی نے باب الا ذان اور کتاب البخائز میں نقل کیا ہے کہ قبر پراُذان وینابدعت ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# قبر برا ذان کہنا بدعت ہے، اور کچھ د برقبر برز کناسنت ہے

سوال: ... کیامیت کودفنانے کے بعد قبر پراؤان دینا جائز ہے؟ اور بعد از اُؤان قبر پر رُکنااور میت کے لئے اِستغفار پڑھنا جائز ہے؟

جواب:..قبر پراَ ذان کہنا بدعت ہے،سلف صالحین سے ثابت نہیں، البتہ دفن کے بعد پچھ دیر کے لئے قبر پرٹھ ہرنا اور میت کے لئے دُعاواستغفار کرناسنت سے ثابت ہے۔

# تبھی بھی زمین بہت گنا ہگارمردے کو قبول نہیں کرتی

سوال:... بیہ بات تمام لا پڑھی کے لوگوں میں عام ہوگئی ہے کہ گیدڑ کالونی کے قبرستان میں ایک مردہ وفن کیا گیا،کیکن جب اس کو فن کرنے کے بعد کچھ قدم لوگ آ گے آ جاتے تو وہ مردہ قبر سے نکل کر دوبارہ زمین پر پڑا ہوتا ، کافی مرتبہ اس کا جہ زہ پڑھا کراس کو وفن کیا گیا، مگر ہر مرتبہ لوگ جوم نے کو وفن کر رہے تھے، نا کام ہو گئے ، آخر مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو زمین پر ہی ڈال کرمٹی ڈال

<sup>(</sup>۱) ولاً ينبغي إخواج الميت من القبر بعد ما دفن. (عالمگيري ج: ۱ ص:۱۲۱). نيزگزشته صفح كا عاشيه نبرا طاعظه او ــ

 <sup>(</sup>٢) لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة ...إلخ. (فتاوئ شامي، مطلب في المواضع التي يندب لها الآذان ... إلخ. (ج: ا شامي، مطلب في دفن الميت ج: ٢ ص: ٢٣٥، وأيضًا فتاوئ شامي، مطلب في المواضع التي يندب لها الآذان ... إلخ. (ج: ا ص: ٣٨٥، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) والدمالقد

 <sup>(</sup>٣) قوله وجلوس ساعة بعد دفنه ... إلخ. لما في سنن أبي داؤد كان النبي مل الشعليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا الأخيكم واسألو الله له التثبيت فإنه الآن يسئل. (فتاوى شامى ج:٢ ص:٢٣٧).

دی جائے ، اورای پڑمل کیا گیا۔ میں آپ سے یہ بوچھنا چاہتی ہوں کہ آخرایبا کیوں ہور ہاہے؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ بہت گناہ گارتھا۔
جواب: ... غالبًا کسی علانیہ گناہ میں مبتلا ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کے متعدد واقعات پیش آئے کہ ایک مردہ کوئی بار فن کیا گیا، مگر زمین اس کواگل ویتی تھی ، .. نعوذ باللہ من ذالک ... اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا تھا کہ: '' زمین تو اس سے بھی زیادہ گنا ہگا رلوگوں کو قبول کر لیتی ہے ، مگر اللہ تعالی تہ ہیں عبرت ولا نا چاہتے ہیں ۔'' ان واقعات کی تفصیل ماہنامہ '' بینات' بابت رہیج الثانی ۱۰ ۱۲ سے میں باحوالہ درج کردی گئی ہے۔

# ميت كوز مين كھودكر دفن كرنا فرض ہے

سوال:... ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کی میت کوسوسائٹ کے قبرستان میں دفنایا گیا، بلکہ ' دفنانا''یہاں کہناضجے نہ ہوگا، کیونکہ وہ قبرز مین کھود کرنہیں بنائی گئ تھی، بلکہ زمین کے اُوپر چارد یواری بنائی گئ تھی، جس میں ان کی میت رکھ کر اُوپر سینٹ کی سلوں سے ڈھک کر چاروں طرف اُوپر مٹی لیپ دی گئی، ظاہر ہے جب بارش ہوگی تو مٹی بہ جائے گی، اور سات آٹھ سال کا بچدان سلوں کو آسانی سے ہٹا سکتا ہے۔ اس طرح کی گئی قبریں مسجد رجانیہ والے کونے میں ہیں، آپ بتا کمیں کیا اس طرح میت کودفنایا جاسکتا ہے یانہیں؟ جبکہ قرآن میں زمین کھود کردفنانے کو آیا ہے۔

#### ميت كودَ ريابُر دكرنا

سوال: ... جاپان میں مرد ہے کو ذنانے کے بجائے جلایا جاتا ہے۔ جاپائی مسلمانوں کو ذن کرنے کے لئے ایک قبرستان کے حصول کے لئے خطیر تم درکار ہوتی ہے، عموماً مرنے کے بعد چندہ جمع کرنے کی نوبت آتی ہے، میت کو طن بھیجنے پر بھی بہت خطیر تم کی ضرورت ہوتی ہے، جوا کٹر لوگ برداشت نہیں کرپاتے۔ اس ملک میں دن کرنا قانو نامنع ہے، اور چند جگہوں پر جہاں اِ جازت ہے، وہاں بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں، کیا ایک صورت میں قبر میں دن کرنا ہی واجب یا فرض ہے؟ اس ملک میں ۹۹ فیصد مُر دوں کو جلانے کا رواج ہے، اس کے لئے خاص مقامات ہیں، کیونکہ مسلمان میت کو جلایا نہیں جاسکتا تو کیا میت کو دَریا میں بھینک سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث. وزاد فيه: فنبذته الأرض فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأرض لتقبل من هو أشر منه وللكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إلله إلا الله. (سنن ابن ماجة، ابواب الفتن ص: ۲۸، طبع نور محمد)، مزيد تفصيل ك لئه وكل النبوة للبيهقى، باب ما ظهر على من ارتد عن الإسلام ج: ٤ ص: ٢٦ ا تا ٢٨ ا.

<sup>(</sup>٢) شروع في مسائل الدفن. وهو فوض كفاية إن أمكن إجماعًا ..... ومفاده انه لا يجزى دفته على وجه الأرض ببناء عليه ... إلخ. (ردانحتار ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب صلاة الجنازة).

جواب:...مسلمان مُر دے کوجلانا توضیح نہیں ،البنة اس کی تجہیز وتکفین کے بعدا گر دفن کرنے کی جگہ نہ ملے تو اس کو دَریا بُر د (۱)

این زندگی میں قبر بنوانا مباح ہے

، سوال:... جنگ میں آپ نے فتو کی دیا ہے کہ زندگی میں آ دمی اپنے لئے قبر بناسکتا ہے، حالا نکمہ "و معا تبدری نیفس بای اد ض تسمے وت" کے خلاف ہے، اور فتا و کی دار العلوم دیو بندمیں مکروہ لکھا ہے، اور تفسیر مدارک میں بھی نظرے گزرا ہے، لہذا کچھ وضاحت ليجئح بمع حواله

جواب:...فآوی دارالعلوم دیوبند میں توبیکھا ہے: '' پہلے ہے قبراور کفن تیار کرنے میں پچھ حرج اور گناہ نہیں ہے۔'' (5:0 9.1.7)

اور كفايت أمفتي ميس كلها ب: " انى زندگى ميس قبر تيار كرالينامباح ب- " (5:7° U:17)

علامه شائ نے تا تارخانیہ کے حوالے سے قتل کیا ہے کہ اپنے لئے قبر تیار رکھنے میں کوئی مضا لَقة نہیں ، اور اس پراجر ملے گا، حفرت عمر بن عبدالعزیزٌ، رہیج بن خیثم ٌ،اورد گیر حضرات نے ایساہی کیا تھا (شای ج:۲ ص:۲۴۴ مطبوء مصرجدید)۔ (۲

فآوی عالمگیری میں بھی تا تارخانیے یہی نقل کیا ہے (ج:۱ ص:۱۲۱)، جہاں تک آیت شریفہ کا تعلق ہے،اس میں قطعی علم کی نفی نہیں کی گئی ہے، ہزاروں کام ہیں جن کے بارے میں ہمیں قطعی علم نہیں ہوتا کہان کا آخری انجام کیا ہوگا؟ اس کے بادجود ظاہر حالات کے مطابق ہم ان کا موں کو کرتے ہیں ، یبی صورت یہاں بھی سمجھ لینی جا ہے۔

قبریکی ہونی جائے یا پھی؟

سوال: ..اوگ قبرین عمو ماشوق میں سینٹ کی خوبصورت بناتے ہیں،بعض لوگ کہتے ہیں کہ پکی قبر نع ہے،آپ بتا ئیں کہ كيا كي اورخوبصورت قبربنانا جائز نهيس؟

جواب:...حدیث میں کی قبریں بنانے کی ممانعت آئی ہے،حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، ہے کہ: رسول الله صلی اللّٰدعليه وسلم نے قبرول کو پخته کرنے ہے ،ان پر لکھنے ہے اوران کوروند نے ہے منع قرمایا (تر ندی ہٹھاؤۃ ص:۸ ۱۲)۔ (

 <sup>(</sup>١) مات في سفينة غسل وكفن وصلى عليه وألقى في البحر إن لم يكن قريبًا من البرّ ـ وفي الشوح: قوله وألقى في البحر، قـال فـي الـفتح وعن أحمد يثقل ليرسب وعن الشافعية كذلك إن كان قريبًا من دار الحرب وإلّا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٣٥، باب صلاة الجنائز، دفن الميت).

 <sup>(</sup>۲) وفي التاتارخانية: لا بأس بـه ويـوجر عليه هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن حيثم وغيرهما. (ردانحتار على الدرالمختار ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب صلاة الجنازة، مطلب في إهداء ثو اب القراءة للنبي صلى الله عليه و سلم).

 <sup>(</sup>٣) من حفر قبرًا لنفسه فلا بأس به ويؤجر عليه كذا في التتارخانية. (هندية ج: ١ ص: ٢١ ١ ، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) وعن جابو رضى الله عنه قال: نهنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. (مشكُّوة، باب دفن الميت ص: ١٣٨ ، طبع قديمي كتب خانه).

حضرت علی فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس مہم پر بھیجا کہ میں جس مورتی کو دیکھوں ،اسے تو ڑ ڈالوں ، اور جس اُونچی قبر کو دیکھوں ،اس کو ہموار کر دوں (صحیح مسلم ،مشکلوۃ)۔ (۱)

قاسم بن محمد (جوائم المؤمنين حضرت عائش كي بحقيج بين) قرماتے بين كه: مين حضرت عائش كي خدمت مين عاضر ہواا وران سے درخواست كى كه: امال جان! مجھے آنخضرت صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم كے دونوں رفيقوں كى (رضى الله عنها) قبورِ مباركه كى زيارت كراہئ ، انہوں نے ميرى درخواست پر تين قبريں دِ كھائيں جواُ و نجى نہ تھى ، نه بالكل زمين كے برابر تھيں (كه قبر كا نشان ،ى نه ہو) اوران پر بطحاكى سرخ كنكرياں پڑى تھيں (ابوداؤد، مشكوة ص: ۱۳۹)۔

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آتخضرے ملی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑو عمر کی تبور شریفہ بھی روضۂ اقدس میں پختینیں۔
یہاں یہ بھی یادر کھنا چا ہے کہ فقہائے اُمت نے بوقت ضرورت کی قبری لیائی کی اجازت دی ہے، اور ضرورت ہوتو نام کی تختی لگانے کی بھی اجازت ہے، جس سے قبر کی نشانی رہے، مگر قبریں پختہ بنانے ، ان پر قبیت عمر کرنے اور قبروں پرقر آن مجید کی آبیات یا میت کی مدح میں اشعار لکھنے کی اجازت نہیں دی ، دراصل قبریں زینت کی چیز نہیں ، بلکہ عبرت کی چیز ہیں ۔ شرح صدور میں حافظ سیوطی میت کی مدح میں اشعار لکھنے کی اجازت نہیں دی ، دراصل قبریں زینت کی چیز نہیں ، بلکہ عبرت کی چیز ہیں ۔ شرح صدور میں حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ ایک عرصے کے بعد پھراسی قبرستان سے گز رہوا تو معلوم ہوا کہ عذاب ہٹالیا گیا ، اس نبی نے اللہ تعالی سے اس عذاب ہٹائے جانے کا سبب دریا فت کیا تو ارشاد قبرستان کی قبروں کا نشان موا کہ پہلے ان کی قبریں تازہ تھیں ، اب پوسیدہ ہو چکی ہیں ، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو عذاب وُ وں جن کی قبروں کا نشان تک مٹ چکا ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) عن أبي الهياج الأسدى قال: قال لي على: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالًا إلّا طمسته ولاً قبرًا امشرفًا إلّا سويته رواه مسلم (مشكوة ص: ٣٨ ، باب دفن الميت).

 <sup>(</sup>٢) وعن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفى لى عن قبر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه،
 فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مطبوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) وقال في الشرح: وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظًا للقبور عن الاندراس والنبش ولا بأس به وفي الدر: ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به وهو المختار، وفي النوازل لا بأس بتطيينه وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيينه وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيينه وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور و حاشية الطحطاوي مع المراقي ص ٣٣٥، وأيضًا في رد المحتار ج: ٢ ص ٢٣٥)، وفي الهندية: وإذا أخربت القبور فلا بأس بتطيينها .. إلخ وهندية ج: ١ ص ٢٢١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السادس) . وأن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا، حتى أنه يكوه كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح و نحو ذلك، حلية ملخصًا .. إلخ وفتاوئ شامي ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>۵) حدثنا عبدالصمد ابن معقل عن وهب بن منبه قال: مر أرمياء النبى صلى الله عليه وسلم بقبور يعذب أهلها فلما أن كان بعد سنة مر بها فإذا العذاب قد سكن عنها، فقال: قدوس قدوس مررت بهذه القبور عام أوّل وأهلها يعذبون ومررت في هذه السنة وقد سكن العذاب عنها، فإذا النداء من السماء: يا أرمياء! يا أرمياء! تمزقت أكفانهم وتمعطت شعورهم ودرست قبورهم فنظرت إليهم فرحمتهم وهكذا أفعل بأهل القبور الدراسات والأكفان المتمزقات والشعور المتمعطات. (شرح الصدور ص:٣١٣، ٣ ملع دار الكتب العلمية بيروت).

## مجحى قبركي وضاحت

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ قبر کچی ہونی جائے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر قبریں چاروں طرف سے چکی ہوتی ہیں،البتہ اُوپر سطح پر وسط میں پچی ہوتی ہیں۔مہر بان فرماکر'' کچی قبر'' کی وضاحت فرمادی جائے، کیونکہ قبر ظاہری اوراندرونی ہیئت پرمشمل ہوتی ہے۔ ۲: کیااندر کی قبر،زمین یعنی فرش اور چہاراطراف کی دیواریں پچی ہوں، پھراُوپر کی سطح سینٹ کے بلاک سے بندکردی جائے اوراُوپر پچھٹی ڈال دی جائے؟ یاکسی اور طرح؟

جواب:..قبراندراور باہرے کچی ہونی چاہئے ، بیصورت کہ قبر چاروں طرف سے بکی کردی جائے اوراُوپر کی سطح میں تھوڑا سانشان کچا چھوڑ دیا جائے ، بیمصحیح نہیں۔ <sup>(1)</sup>

۲:...قبری حصت بھی پکی ہونی جا ہے ،لیکن اگر زمین نرم ہو کہ سیمنٹ کے بلاک کے بغیر حصت تھہر ہی نہیں عتی (جیسا کہ کرا چی میں بیصورت ِ حال ہے ) تو باً مرِ مجبوری بیصورت جا تزہے۔

# قبركى ديوارول كوبه مجبوري پخته كيا جاسكتا ہے

(مشكوة ص: ٣٨ ١ ، باب دفن الميت ، طبع قديمي).

سوال:..قبر کااحاطہ پکا کرنا کیساہے؟ نیزیہ بتا کمیں کہ قبر پرنام کی مختی لگا کتے ہیں یانہیں؟ جواب:...اگر قبراس کے بغیر نہ تھہرتی ہوتو دیواروں کو پختہ کیا جاسکتا ہے، مگر قبر پکی بنانا گناہ ہے۔ مختی لگانا شناخت کے

(۱) (قال) ويسنم القبر و لا يربع لحديث النخعي قال: حدثني من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما مسنمة عليها فلق من مدر بيض و لأن التربيع في الأبنية للإحكام ويختار للقبور ما هو أبعد من إحكام الابنية وعلى قول الروافض السنة التربيع في القبور و لا تجصيص لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور و تربيعها و لأن التجصيص في الابنية اما للزينة أو لإحكام البناء والمبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ٢٢ ، باب غسل الميت) وتربيعها و لأن التحصيص في الابنية اما للزينة أو لإحكام البناء والمبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ٢٢ ، باب غسل الميت) كالبيت المسقف كذا في يحضر القبر وبني جانباه باللبن أو غيره ويوضع الميت فيه ويسقف كذا في معراج الدراية وصفة الشق أن تحفر حفيرة كالنهر وسط القبر وبني جانباه باللبن أو غيره ويوضع الميت فيه ويسقف كذا في معراج الدراية وهندة ج: ١ ص: ٢١ البالدية والما المبنائز ، وأيضًا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٩ ، باب الجنائز ). ومن المبالدية الله والما المبنائز ، وأيضًا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٩ ، باب الجنائز ) استعمل واللسرخسي وانما اختاروا الشق في ديارنا لتعذر اللحد فإن الأرض فيها رخاوة فإذا ألحد انهار عليه فلهذا استعمل في الابنية للزينة أو لإحكام البناء والقبر لرخاوة الأرض وكان يجوز إستعمل فيه الآجر وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول: لا بأس به في ديارنا لرخاوة الأرض وكان يجوز إستعمل فيه الآجر وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول: لا بأس به في ديارنا برخاوة الأرض وكان يجوز إستعمل في الديار ... إلخ. (المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ٢٠ ، باب الجنائز).

کئے جا زُنے، مگر شرط بیہ کہ آیات اور دیگر مقدس کلمات نہ لکھے جا کیں ، تا کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ (۱)

قبركے چنداً حكام

سوال:...اسلام میں قبر کس طرح بنائی جاتی ہے، پختہ یا مچی؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں،مہر بانی ہوگی۔ جواب:...اسلام نے قبر کے بارے میں جو تعلیم دی ہے،اس کا خلاصہ بیہ:

ا:..قبر کشادہ اور گہری کھودی جائے ( کم از کم آ دمی کے سینے تک ہو)۔ <sup>(۲)</sup>

۲: .. قبر کوننه زیادہ اُونچا کیا جائے ، نه بالکل زمین کے برابررہے ، بلکہ قریباً ایک بالشت زمین ہے اُو کچی ہونی چاہئے۔ (۳)

٣: .. قبر کو پخته نه کیا جائے ، نه اس پر کوئی قبیقمیر کیا جائے ، بلکہ قبر کچی ہونی جاہئے ،خودروضۂ اقدس کے اندرآ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم اور حضرات شیخین رضی الله عنهما کی قبورِ مبارکہ بھی کچی ہیں ،البتہ پچھٹی ہے لیائی کردینا جائز ہے۔ (\*)

س: تبركی نه توالی تعظیم كی جائے كه عبادت كاشبه بو، مثلاً : سجده كرتا، اس كی طرف نماز پر هنا، اس كے گرد طواف كرنا، اس كی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اور نہاس کی بے حرمتی کی جائے ،مثلاً: اس کوروندنا، اس کے ساتھ فیک لگانا، اس مر پیشاب پاخانه کرنا ،اس پرگندگی مچینکنا یااس پرتھو کناوغیرہ۔ (\*

# منهدم قبركي وُرسَكَي

#### سوال:...میرے والدمحتر م کا اِنقال ۱ سرد تمبر ۱۹۹۲ ء کو ہوا، تقریباً دوماہ بعد ۲۷ رفر وری ۱۹۹۳ء میں بارش کی وجہ سے ان

 (۱) وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهد حتى انه يكره كتابة شيء عليه من القران أو الشعر ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

 (٢) ومقدار عمق القبر قدر نصف قامة وذكره في الروضة وفي الذخيرة إلى صدر الرجل أو وسط القامة فإن زادوا فهو أفضل وإن عمقوا مقدار قامة فهو أحسن فعلم بهذا أن الأولى نصف القامة وإلَّا على القامة وما بينهما بينهما ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٢٩٥، فصل في الجنائز، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب صلاة الجنازة).

(٣) ورفع قبره من الأرض نحو شبر ...إلخ. (حلبي كبير ص:٥٩٥، وأيضًا في الشامي ج:٢ ص:٢٣٧).

 (٣) قوله ولا يجصص لحديث جابر نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ....... وقال في الفتاوي اليوم اعتاد والسفط ولا بأس بالتطيين ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٩، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٤، والبدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٠، فصل وأما سنة الدفن).

(۵) سجده کردن بسوئے قبورا نبیاء واولیاء وطواف گرد قبور کردن و دُعا از آل ہا خواستن ونذر برائے آل ہا قبول کردن حرام است، بلکہ چیز ہاا زال بکفر ميرساند پيمبرسلي الله عليه وسلم برآل بالعنت گفته، وازال منع فرمودندو گفته كه قبر مرابت نه كنند . (ما لَا بُد منه ص: ۸۸ ، اد شاد الطالبين ص: ۱۸ ، وأيضًا فتاوى عالمكيرى ج: ٥ ص: ١ ٣٥، كتاب الكراهية، الباب السادس عشر في زيارة القبور).

 (٢) وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر ويجلس عليه أو ينام عليه أتقضى عليه حاجته من بول أو غائط لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الجلس على القبور ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٠، (فصل) وأما سنة الدفن، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٥، باب صلاة الجنازة، وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٩). کی قبرد هنس گئی، جب ہم وہاں پہنچے تو گورکن اور ایک صاحب نے دیکھا کہ والدمرحوم کی میت بالکل ای طرح جیسے آج ہی دفنا فی گئی ہو، اليامونا كيا ظامركرتاب؟ اوردُ وسرى بات اب قبركا كياكرين؟

جواب:...میت کے بدن کامحفوظ رہنا اِن شاءاللہ اچھی علامت ہے،شہیدوں کا بدن محفوظ رہتا ہے،اور اللہ تعالیٰ کے پچھے وُ وسرے بندے بھی ان کے ساتھ ملحق ہیں۔ منہدم شدہ قبر کودوبارہ وُ رست کردینا جائے۔

## قبر پرشناخت کے لئے پھرلگانا

سوال:...میرے دوست کی والدہ کا نقال ہو گیا ہے، وہ کہدر ہاہے کہ قبرے اُوپر نام وغیرہ لکھا ہوا پھر لگا سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:... شناخت کے لئے پھرلگانا دُرست ہے، مگراس پرآیات وغیرہ نہ کھی جائیں، شناخت کے لئے نام لکھ دیا جائے۔

# مٹی دینے جانے والے قبرستان میں کن چیزوں پڑمل کریں؟

**سوال:...میت کے ساتھ لوگ مٹی دینے جاتے ہیں ،گرا کٹریت سے لوگ یا وَں میں چیل اور جوتے پہنے ہوئے مٹی دیتے** ہیں،اور فاتح ختم ہوئے بغیر ہی ایک طرف جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا پیچر کت ان لوگوں کی جائز ہے؟اگر نہیں تو پوری تفصیل ہے جواب صا در فرما کمیں کہ مٹی دینے جانے والوں کو قبرستان میں کن کن چیز وں پڑمل کرنا جا ہے؟

جواب:...عالمگیری میں ہے کہ: قبرستان میں جوتے پہن کر چلنا جائز ہے<sup>، "</sup> تاہم ادب بیہ ہے کہ جوتے اُتاردے ،اور بیہ

(١) وأخرج مالك عن عبدالرحمٰن بن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح، وعبدالله بن عمرو الأنصارييين كانا قد حفر السيـل قبـرهـما، وكـان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفرا ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح، فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذالك فأمطيت يده عن جرحه، ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. وأخرج البيهقي في الدّلائل من وجمه آخر وزاد بعد قوله: فأمطيت يده عن جرحه، فانبعث الدم فردت إلى مكانهما، فرد الدم ........ وأخرج الطبراني عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، وإذا مات لم يـدوده فـي قبـره ....... وأخـرج ابـن منده، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لَا تأكل لحمه، فتقول الأرض: أي رُبِّ! كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه؟ قال ابن منده: و في الباب أبـو هـريـرة، وعبدالله بن مسعود، وأخوج المروزي عن قتادة قال: بلغني أن الأرض لَا تسلط على جسد الذي لم يعمل خطيئةً. (شرح الصدور ص: ١٦ ٣١٦ ، ١٩ ، باب نتن الميت وبلاء جسده إلّا الأنبياء ومن ألحق بهم، طبع بيروت).

(۲) وإذا خربت القبور فلا بأس بتطيينها كذا في التتارخانية وهو الأصح وعليه الفتوئ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٦١).

 (٣) وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى انه يكره كتابة شيء عليه من القرآن ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

 (٣) والمشي في المقابر بنعلين لا يكره عندنا. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس)، في شرعة الإسلام من السنة أن لا يتطأ القبور في نعليه ويستحب أن يمشي على القبور حافيا ويدعو الله لهم. (حاشية طحطاوى على المراقى، فصل في زيارة القبور ص: • ٣٣ طبع ميو محمد). بھی لکھا ہے کہ میّت کے دفن ہونے کے بعد واپسی کے لئے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں'' جوحضرات دفن کے وقت موجود ہوں وہ تدفین کے بعد کچھ دیر وہاں تھبر کرمیّت کے لئے دُعا واستغفار میں مشغول رہیں،اورمیّت کے لئے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدمی کی دُعا کریں۔''

# قبر پر غلطی سے یاؤں پڑنے کی تلافی کس طرح ہو؟

سوال:...ایک دفعه منظمی سے پاؤں ایک قبر پر پڑ گیا تھا، تو اس کی تلافی تس طرح ممکن ہے؟ سنا ہے اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔

جواب:...استغفار كرناجا بخ اورخدا عقوبه كرناجا بخ- (۲)

### قبروں کوروندنے کے بجائے دُور ہی سے فاتحہ پڑھ دے

۔ سوال: تبرستانوں میں اکثر قبریں ملی ملی ہوتی ہیں،اور کی مخصوص قبرتک پہنچنے کے لئے قبروں پر چلنا ناگز رہے،ایے میں کیا کیا جائے؟

## قبروں پر چلنااوران سے تکیدلگانا جائز نہیں

سوال: ... بعض لوگ آنے جانے میں قبرستان کو اپنا راستہ بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے پاؤں کبھی قبر پر بھی پڑجاتے ہیں اور کبھی قبر کا پتا بھی نہیں چلتا، میں نے لوگوں سے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے جو آپ قبروں کے اُوپر سے گزرتے ہیں اور قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، گران لوگوں پرکوئی اثر نہیں ہوتا، کیا اس طرح قبرستان میں مردیا عورت کا آنا جانا جائز ہے؟ جواب: ...حدیث میں قبروں کوروندنے ،اان پر ہیضے اور ان سے تکیدلگانے کی ممانعت آئی ہے، اس لئے بیا مور جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) وبعد الدفن يسعه الرجوع بغير إذنهم كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٦٥ ، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن
 ويدعون للميت كذا في الجوهرة النيرة. (هندية ج: ١ ص: ٢١١، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه. متفق عليه. (مشكوة المصابيح ج: ١ ص:٣٠٣، باب الإستغفار والتوبة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) ويكـره الـجلوس على القبر ووطؤهُ ....... وفي خزانة الفتاوئ وعن أبي حنيفة لَا يوطأ القبر إلّا لضرورة ويزار من بعد ...إلخ. (شامي ص:٢٣٥، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>۵) وعن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. رواه مسلم. وأيضًا عن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. رواه الترمذي. (مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٣٨ ١ ، ٩٩ ١ ، باب دفن الميت، الفصل الثاني).

#### قبركوجانورول سے بچانے كے لئے غلاف چڑھانا

سوال:...جس کا ایمیڈنٹ ہوا ہے، ہم نے اس کواپنے آبائی گاؤں میں دفنادیا ہے، گروہاں پر جنگل ہونے کے باعث جانوریا بحریاں ہجینسیں وغیرہ قبرستان میں قبر پر بیٹے جاتی ہیں، یاان کے اُوپر سے گزرنے کی وجہ سے قبر بیٹے جاتی ہے، یا قبر کونقصان پہنچتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قبر پرچا در (غلاف) چڑھادیں جس سے قبر کی بے قعتی نہیں ہوگی، ویسے اس کی عمر ۱۳ سال کے مہینے ہے، اور بہت بی نیک اورا چھا بچہ تھا۔

جواب:.. تبرین و منے کے لئے ہیں، جب آ دی ندر ہاتو قبر کب تک رہے گا...؟ قبر پرغلاف نہ پڑھایا جائے۔(۱) میت کو بطور امانت دفن کرنا جا ئزنہیں

سوال: ... میری کانی عرصے سے بینواہش تھی کدایک اہم قومی مسئلے کے بارے میں آپ سے زجوع کروں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے عظیم فراموش کردہ رہبر وراہ نما چو ہدری رحمت علی مرحوم بانی تحریک پاکستان جنہوں نے ہمیں تقیم برصغیر کا اُصول بتایا اور اس سلطنتِ خداداد کو'' پاکستان' کا نام دیا، بطورِ امانت دیارِ افرنگ کیمبرج کے قبرستان میں دفن ہیں۔ انہیں دفن ہیں ان کے ایک معتقد عیسائی پر وفیسر مسٹر ویلپورن نے اپنے عقیدے کے مطابق کیا تھا، آپ کی وفات کو سار فروری کو تمیں برس ہو گئے ہیں۔ سنا ہے کہ جمال الدین افغانی کو بھی ان کے ہم وطنوں نے چالیس برس بعد ان کے آبائی وطن میں دفن کیا تھا۔ اب آپ سے دریافت یہ کرتا ہے کہ اگر موجودہ حکومت یا چو ہدری رحمت علی میموریل ٹرسٹ، چو ہدری صاحب کی میت کو پاکستان لانے کے انظامات کر سے وان کی آخری رسومات دین اسلام کے مطابق کس طرح اداکر ٹی ہوں گی؟ اور مزید یہ کہ میت کتنے عرصے تک بطور امانت دفن رکھی جاسمتی ہے؟

جواب:...میت کوامانت کے طور پر ذن کرنے کے کوئی معنی نہیں ،اور فن کے بعد میت کونکالنا وُرست نہیں۔ عالمگیریہ میں التبیین نے نقل کیا ہے کہ:''اگر غلطی سے میت کا زُخ قبلہ سے دُوسری طرف کر دیا گیا ، یااس کو بائیں پہلو پرلٹا دیا گیا ، یااس کا سر پائینتی کی طرف اور پاؤں نہیں کہ طرف اور پاؤں نہیں ڈالی تھی صرف لحد کی طرف اور پاؤں نہیں ڈالی تھی صرف لحد پر اینیش لگائی تھیں تو اینیش ہٹا کراس کو سنت کے مطابق بدل دیا جائے'' (ج: است ایما)۔ (۲)

(۱) في الأحكام عن الحجة: تكره الستور على القبور. (شامى ج: ۲ ص: ۲۳۸، بـاب صلاة الجنائز). ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلّا زيارته والدعا عنده قائمًا كذا في البحر الرائق. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۱۱). لَا تجصصوا القبور ولَا تبنوا عليها ....... لأن ذلك من باب الزينة ولَا حاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها. (بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۳۲۰، (فصل) وأما سنة الدفن).

(٢) ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى عليه اللبن ولم يهل عليه التراب نزع اللبن وروعى السنة كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص: ١٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون). وفي الشامية: وأما نقله (أي الميت) بعد دفنه فلا مطلقًا قال في الفتح: واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩).

### ميت كوآبائي جگه لے جانا شرعاً كيسا ہے؟

سوال:...ایک آ دی کراچی یا حیدرآ بادیش اِنقال کرجا تا ہے، بجائے اس کے کہ میت کونسل دے کرکفن و جنازہ سے فارغ ہوکرمیت کوسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے، بلکہ پچھ ہما رے مسلمان بھا ئیوں نے ایک رسم قائم کی ہے کہ میت کواس کے آبائی گا دَن یا شہر میں ضرور لے جانا ہے۔ پسماندگان اس دُ ور در از سفر کے بھاری اِخراجات کے متحل ہوں یا نہ ہوں، قرض اُدھار لے کرمیت کو بذر بعیہ ہوائی جہازیا بذر بعید روڈ لے کرجا ئیں گے، ورنہ ناک کٹنے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشن کے کرمیت کو بذر بعیہ ہوائی جہازیا بذر بعید روڈ لے کرجا ئیں گے، ورنہ ناک کٹنے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشن میں وضاحت فرما ئیس کیا بیضروری ہے کہ میت کو چا ہے مرحوم کی وصیت ہویا نہ ہو، کراچی سے پاکستان کے دُومرے کوئے آبائی گا دَن (شہر) سیکڑوں یا ہزاروں میل دُور لے جانا جائز ہے؟ کیا مرحوم ای جگہ جہاں دَم دے گیا ہے، دُومرے مسلمانوں کے قبرستان، جو ہرجگہ موجود ہیں، میت کواتی مالی جائی تکالیف کے بعد لے جاکر دہاں دفنا نامحس اس خیال سے کہ مرحوم کے دُومرے لو حقین اور آبائی قبرستان وہاں پر ہے، چیج ہے؟

جواب: ... شرع عَلَم بهی ہے کہ جس شہر میں کسی کا اِنتقال ہوا ، اس کواسی شہر کے قبرستان میں دفن کیا جائے ، وہاں ہے وُ وسری جگہ نتقل کر نامکر وہ تحریمی ہے۔ جس برواج کا آپ نے ذِکر کیا ہے ، وہ چند وجوہ سے ناجائز اور لائقِ ترک ہے:

اوّل:...میت کواس کے آبائی گاؤں یا شہر میں منتقل کرنے کو ضروری سمجھنا، گویاا پی طرف سے نی شریعت کا گھڑنا ہے۔ دوم:...ایک ناجا کزچیز کے لئے قرضہ لینااور ہے جامصارف برداشت کرنا بعل حرام ہے۔

سوم:...اوراس ناجا رُفعل کوناک اورعزّت کا مسئله بناناحرام درحرام ہے۔

چہارم:...ای منتقلی میں بعض اوقات کئی کئی دن لگ جاتے ہیں، جس سے لاش کی بےحرمتی ہوتی ہے، اور مسلمان کی لاش کو اس طرح ذلیل وخوار کرنا بھی حرام ہے۔

ان دجوه کی بناپرمیت کوخواه نخواه ایک شهرے دُوسرے شہر میں منتقل رنے کا دواج نہایت غلط اور لائقِ اِصلاح ہے۔ قبر کے اُطراف میں گنا ہوں کی وجہ سے میت کو دُوسری جگہ منتقل کرنا سوال:...جس قبر کے اَطراف میں گناہ ہونے لگ جائے تو مردے کو دُوسری جگہ نتقل کردیا جا تا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب:...مردے کا نتقل کرنا جائز نہیں، گناہوں کو بند کرنا چاہئے۔ ('')

<sup>(</sup>۱) قال في البزازية: نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن لا يكره وبعده يحرم. قال السرخسى: وقبله يكره أيضًا إلا قدر مي أو ميلين. (شامى ج: ۲ ص: ۲۸ م، فصل في البيع). قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه، قيل مطلقًا وقيل إلى ما دون مدة السفر، وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين، لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد، قال في النهر عن عقد الفرائد: وهو الظاهر. (شامى ج: ۲ ص: ۲۳۹، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٢) ولا ينبغى إخراج الميت من القبر بعد ما دفن. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز)، قال في رد المحتار: وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقًا قال في الفتح واتفقت كلمة الشيخ في إمرأة دفن إبنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩، باب صلاة الجنازة).

### میت کودُ وسری جگه منتقل کرنے کے لئے تا بوت استعال کرنا

سوال:...کیامردے کو دُوسری جگہ لے جایا جاسکتا ہے؟ اگر لے جایا جاسکتا ہے تو تابوت کارواج ٹھیک ہے؟ اور تابوت کی ج جسمانیت اور ساخت کیسی ہونی چاہئے؟ اکثر تابوت دیکھ کر مجھے پیشکل پیش آتی ہے، جب اس شہر کراچی کے بنے ہوئے تابوت ویکھتا ہوں جس کی اُونچائی مشکل سے ۲ فٹ ہونی ہے۔

جواب:...یہاں دومسکے الگ الگ ہیں ،ایک مسئلہ ہمردے کوؤوسری جگہ لے جانے کا ،اس کا تھم یہ ہے کہ بعض حضرات نے تو اس کومطلقاً جائز رکھا ہے ،اور بعض فرماتے ہیں کہ مسافت ِسفر (۴۸ میل) سے کم لے جانا توضیح ہے ،اس سے زائد مسافت پر منتقل کرنا مکروہ ہے۔ (۱)

یہمسئلہ تو دفن کرنے سے پہلے منتقل کرنے کا ہے ،لیکن ایک جگہ دفن کرنے کے بعد پھرمردے کو وُ وسری جگہ منتقل کرنا قطعاً جا رُنہیں۔ <sup>(۲)</sup>

رہا تابوت کا مسئلہ! تو درمختار وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر زمین نرم ہوتو تابوت میں دفن کرنا جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ "تابوت کی اُونچائی اتنی ہونی جا ہے کہ آ دمی اس میں بیٹھ سکے، آج کل جورواج ہے کہ میتت کو ؤور دراز ملکوں سے لایا جا تا ہے، اور کئی گئی دن تک لاش خراب ہوتی ہے، بیرسم بہت می وجوہ سے قبیج ہے۔ (۳)

#### فوت شدہ بچے،شفاعت کا ذریعہ

سوال:... بیرابیٹا تین ماہ ہوئے اللہ کو پیارا ہوگیا،اس دن سے لے کرآج تک مجھے کی بل سکون نہیں ہے، دن رات بچے کی یاد مجھے بے چین رکھتی ہے، آج تک سکون نہیں ہے، مجھے یہ بتا کیں کہ بیرانومولود بیٹا بھارے لئے کس اُجر داتو اب کامستحق بن سکتا ہے؟ مجھے میرے گھر والے بہلانے کے لئے بہت می با تیں کرتے ہیں، پچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ماں باپ کے لئے جنت کے راستوں کا نشان ہے، جبکہ میراخیال ہے کہ ہر مخفل خواہ مرد ہو یا عورت اپنے ایمال کا جواب دہ ہے، خدا تعالی کی کو بھی اولا دگی

<sup>(</sup>١) (قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه) قيل مطلقًا، وقيل إلى ما دون مدة السفر ..... فيكره فيما زاد ... إلخ والفتاوي الشامية ج:٢ ص:٢٣٩، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٢) قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه قبل مطلقا وقيل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر البلاد ربسا بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد ...... وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقًا. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩، باب صلاة الجنازة، دفن الميت، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٤٤ ، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) قوله ولا بأس باتخاذ التابوت ...إلخ، أى يرخص ذلك عند الحاجة وإلا كره ...إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٢٣٣، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٢٢١ م طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوئ ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. (مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٣٣ ١، باب المشى بالجنازة والصلاة عليها وأيضًا فى البدائع ج: ١ ص: ٢٩٩، وأما صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جدائی نہ دے ، مجھے بتائیں کہ مجھے صبر کیسے آئے اور میں اس کے لئے کیا کروں؟ کیا یہ بات سیح ہے کہ مرحوم بچہ والدین کے لئے باعثِ رحمت ہوگا؟

جواب:...الله تعالیٰ آپ کواس بچے کالغم البدل عطافر مائیں۔مسلمان والدین کا چھوٹا بچہ اگر اِنقال کرجائے توان کی شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، بشرطیکہ کوئی بےصبری کی بات منہ سے نہ نکا لے، بلکہ صبر وشکر سے کام لے۔ اِن شاءاللہ آپ کا بچہ آپ کے لئے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ (۱)

### کیامیت پررونااُس کے لئے تکلیف کاباعث بنتاہے؟

سوال:...کہاجاتا ہے کہ مرنے کے بعدمیت یعنی مردے پر رونا مردے کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ بھے یو چھنا یہ ہے کہ تکلیف سے مردے کا کیاتعلق ہے؟ اور جب رُوح جمع سے نکل گئ تو رُوح جے لطیف شے کا نام دیا جاتا ہے، اس کورونے کی تکلیف کے احساس کا إدراک کیونکر ہوتا ہے؟ جبکہ رونا ایک قتم کا وزن ہے، آیا کیا یہ وزن رُوح محسوس کرلیتی ہے؟ یا پھر رونے کی تکلیف اس گوشت پوست کے بے جان جم پر ہوتی ہے؟ جبکہ رُوح وجم یک صورت یعنی لازم وطزوم ہونے ہی کی صورت میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، نہ ومرنے کے بعد جب رُوح وجم ایک دُوس سے جدا ہوجاتے ہیں؟

جواب: ...مرنے کے بعد رُوح اور بدن کا پیعلق تو باتی نہیں رہتا ،لیکن ایک خاص طرح کا دُومر اتعلق دونوں کے ساتھ قائم کردیا جاتا ہے ،جس سے مردے کو برزخ کے واقعات اور عذاب وثواب کا إحساس ہوتا ہے ۔ اور ای تعلق کا نام'' برزخی زندگی' ہے ، جو دُنیا کی زندگی سے مختلف ہے ۔خلاصہ یہ کہ قبر میں مردہ جماؤ محض نہیں ، بلکہ ایک خاص نوعیت کی حیات اس وقت بھی اس کو حاصل رہتی ہے ، جس کی بنا پراس کوثواب وعذاب اورلذت واکم کا إحساس عالم برزخ کی شان کے مطابق ہوتا ہے ۔

# ميت كاسوك كتف دن منانا جائع؟

سوال:...میت کے در ٹاءکوسوگ کتنے دِن تک منانا چاہے؟ جواب:...تین دن۔

(٣) ولا بأس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت أو في مسجد ثلاثة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس).

<sup>(</sup>۱) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوة من الأنصار: لا يموت لأحد لكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهنّ: أو إثنان يا رسول الله؟ قال: أو إثنان. (مشكلوة، باب البكاء على الميت ص: ١٥٠). وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعما فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: لمملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعما فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدى بيتًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد. رواه أحمد والترمذى. (مشكوة ص: ١٥١). حمدك واعلم أنّ أهل الحق إتفقوا على أنّ الله تعالى يخلق في الميت نوع حيوةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص: ١٢٢) ، طبع مجتبائي دهلي).

## میت والوں کے سوگ کی مدّت اور کھا نا کھلانے کی رسم

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کے گھر والوں کوسوگ کرنا چاہئے ،اور گھر میں کھانا نہ پکایا جائے ،اور برادری والوں من کھا تاتھیم کیا جائے ،اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

جواب:...میت کی بیوہ کےعلاوہ باتی گھروالوں کو تین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے،اور بیوہ کوعدت ختم ہونے تک سوگ کرنا واجب ہے۔ میت والے گھر میں کھا نا پکانے کی مما نعت نہیں ،گر چونکہ وہ لوگ غم کی وجہ سے کھانے کا اہتمام نہیں کریں گے، اس لئے میت کے گھر والوں کو قریبی عزیز وں یا ہمسایوں کی طرف ہے دووقت کھانا بھیجنامتحب ہے '' برا دری والوں کو کھاناتقسیم کرنا محض ریاونمود کی رسم ہے،اور نا جائز ہے۔

# متت کے گھر والوں کوایک دن ایک رات کا کھانادینامستحب ہے

سوال: .. جس تھر میں میت ہوئی ،اس کو کتنے دن تک دُوسرے ہمسا پیکھاٹا کھلا تیں؟ بیدواجب ہے یامستحب ہے؟ جواب:...متت كروالول كوايك دن ايك رات كا كھانا دينامتحب ہے۔

### میت کے گھر چولہا جلانے کی ممانعت نہیں

سوال:... بیمشہور ہے کہ جس گھر میں کوئی مرجائے وہاں تین روز تک چولہانہیں جلنا جا ہے ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار و میرو تن دن یا کم و بیش دن تک کھانا گھر پہنچاد ہے ہیں ،اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ اس پراگر کسی صحافی کا واقعدال جائے تو بہت اچھاہے۔

جواب:...جس گھر میں میت ہوجائے وہاں چولہا جلانے کی کوئی ممانعت نہیں، چونکہ میت کے گھر والے صدے کی وجہ ہے کھانا یکانے کا اہتمام نہیں کریں گے، اس لئے عزیز وا قارب اور ہمسایوں کو حکم ہے کہ ان کے گھر کھانا پہنچا تیں اور ان کو کھلانے ک کوشش کریں۔اپنے چچازا دحصرت جعفرطیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بیچکم فر مایا

<sup>(</sup>١) وفي رواية زينب بنت أبي سلّمة رضي الله عنها ......... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحدعلي ميت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا ... الحديث. (ترمذي شريف ج: ١ ص: ١٣٣، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٦٤، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون).

 <sup>(</sup>٢) قوله وباتحاذ الطعام لهم قال في الفتح: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد جاءهم ما يشغلهم ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٣) ويكره الخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت الأنه شرع في السرور ألا في الشرور وهي بدعة مستقبحة ... إلخ. (ردالحتار على الدر المختار ج:٢ ص: ٢٣٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

<sup>(</sup>٣) الينأماشينبر٧-

تھا،اور پیم بطوراسخباب کے ہے،اگرمیت کے گھروالے کھانا پکانے کا انتظام کرلیں تو کوئی گناہ نہیں، نہ کوئی عاریا عیب کی بات ہے۔ میت کے گھر کا کھانا

سوال:...میت کے گھر کھانااور جولوگ میت کے گھر آئیں ان کو کھلانا دونوں کو علاء منع کرتے ہیں جب کہ بہت ہے صحابہ ہ اوراہل اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے ہیں شریک لوگوں کو کھانا کھلانا، حضرت ابوذر ٹے بکری اور حضرت عمران بن حصین ٹے اونٹ ذرج کر کے کھلانے کی وصیت کی ،خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کو دفن کر کے اہل میت کے گھر کھانے کو گئے مگر بکری چونکہ مالک کی مرضی کے بغیر ذرج ہوئی تھی اس لئے بغیر کھائے واپس آگئے۔

جواب:...میت والوں کو کھلانے کا تو تھم ہے،اس ہے منع نہیں کیا جاتا۔ ''جس چیز ہے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصال تو اب کا کھانا کھانا ہے، ''' طعام الممیت یہ میٹ القلب '' (مردے کا کھانا ول کومردہ کرتا ہے) حضرت ابوذر گل وصیت آنے والے مہمانوں کو کھلانے کے تھی اور مہمانوں کو کھلانے ہے منع نہیں کیا جاتا، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے جس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس دوایت کے قل کرنے میں صاحب مشکوۃ میں ''فاستقبلہ داعی امر اتھ'' کے الفاظ ہیں'' اشارہ کیا ہے اس دوایت کے قل کرنے میں صاحب مشکوۃ میں ''فاستقبلہ داعی امر اتھ'' کے الفاظ ہیں'' واپسی جس کا مفہوم ہے: '' واپسی جس کا مفہوم ہے: '' واپسی میں کی عورت کے قاصد نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔'' یہ بلانے والی عورت اہل میت سے نہیں تھی ،لہذا اس دوایت سے میت میں کھر کا کھانا کھانے پر استدلال صحیح نہیں۔ (۵)

(۱) قال في الفتح: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: إصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد جاءهم ما يشغلهم الترمذي (رداغتار مع الدر المختار، مطلب في الثواب على المصيبة، ص: ٢٣٠، وأيضًا فتح القدير، باب صلوة الجنازة، قبيل باب الشهيد ج: ٢ ص: ١٣٢).

 (٣) عن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعى جعفر قال النبى صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم. (مشكّوة ص: ١٥١، باب البكاء على الميت، الفصل الثاني).

(٣) عن جريس بن عبدالله البجلي قال: كنّا نرئ الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. (ابن ماجة ص:١١١، مسند أحمد ج:٢ ص:٣٠٣). ويكره إتخاذ الضيافة في هذه الأيام وكذا كلها كما في حيرة الفتاوي. (جامع الرموز ج:٣ ص:٣٣٣).

(٣) عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصى الحافر يقول: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعى امرأته فأجاب ونحن معه ... إلخ. رواه أبو داؤد والبيهقى في دلائل النبوة. (مشكوة ص:٥٣٣، باب في المعجزات، الفصل الثالث، طبع قديمي).

(۵) عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على قبر يوصى الحافر أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعى امرأة فجاء فجيء بالطعام فوضع يده ... الخـ (سنن أبي داوُد ج: ۲ ص: ۱۱ ا، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات). أيضًا: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ...... فلما رجع استقبل داعى امرأة فجاء وجيء بالطعام ... إلخ ـ (سنن الكبرى للبيهقي ج: ۵ ص: ۳۳۵، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، طبع دار الكتب العلمية).

## ابل ميت كالهرمين كهانا

سوال:...آپ نے فرمایا ہے:''جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصال ثواب کا کھانا ہے،اور حضرت ابوذر ً کی وصیت مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے سے منع نہیں کیا جاتا۔''

ا:...جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو جولوگ دور ہے اور قریب سے جنازے میں شرکت کے لئے آتے ہیں وہ سب مہمان ہی ہوتے ہیں، بعد دفن وہی لوگ اوران کی عورتیں کھانا کھاتے ہیں ، یہ کھانا کیسا ہے؟

جواب:..اس کے جواز میں کیا شبہ ہے؟ مگر تھم ہیہ کہ اہل میت اور ان کے مہمانوں کو دوسر بے لوگ کھانا دیں۔

# ایسال ثواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم

جواب:...ا:...ایصال ثواب تواسی طعام کا ہوگا جو مستحقین کو کھلا یا جائے ، جوخود کھالیا یا عزیز وا قارب کو کھلا یااس کا ایصال واب نہیں۔

٢: ..قربانى مقصود"اداقة الدم" ب، جبآب ني تخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف عقربانى كردى توبشرط

<sup>(</sup>١) وإذا تبصدق بعشرة دراهم أو وهبها لفقيرين صح لأن الهبة للفقير صدقة والصدقة يراد بها وجه الله تعالى ....... لا لغنيين لأن الصدقة على الغني هبة. (ردانحتار مع الدر المختار ج:٥ ص:١٩٨، كتاب الهبة).

<sup>(</sup>٢) لأن الاراقة قربة. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٩٨ ا، كتاب الأضحية).

قبولیت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کواس کا تواب پہنچ گیا۔ گوشت خود کھالیس یا مختاجوں میں تقسیم کردیں یا دعوت کر کے کھلا دیں۔ "

ہزارہ سناگئے کے بہال ننگر ایصال تواب کے لئے نہیں ہوتے بلکہ وار دین اور صادرین کی ضیافت کے لئے ہوتے ہیں اور اس کو تبرک جھنامشائ نے بحبت اور عقیدت کی بنا پر ہے، اس لئے نہیں کہ یہ کھانا چونکہ فلاں بزرگ کے ایصال تواب کے لئے ہے، اس لئے متبرک ہے۔ اور اس کھانے پراپ مشائح کا نام پڑھنا بھی ان مشائح کی نسبت کے لئے ہے گویا اپنے مشائح کو بھی اس ایصال تواب میں شریک کرلیا گیا ہے اور سب سے اہم تریہ کہ مشائح کا ممل شریعت نہیں کہ اس کی افتداء لازی ہو، البتہ ان اکا برسے ہماری عقیدت اور حسن طن کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے افعال واقوال اور ان کے احوال کی الیمی تو جبہہ کریں کہ یہ چیزیں شریعت کے مطابق نظر کوئی تو جبہہ کہ میں کہ یہ چیزیں شریعت کے مطابق نظر کوئی تو جبہہ ہوگ یہ جمیس کہ ان برزگوں کے چیش نظر کوئی تو جبہہ ہوگ یہ جمیس کہ ان برزگوں کے چیش نظر کوئی تو جبہہ ہوگ یہ جمیس کہ ان برزگوں کے چیش نظر کوئی تو جبہہ ہوگ یہ جمیس کہ ان برزگوں کے چیش نظر کوئی تو جبہہ ہوگ یہ مورث کے سے جمیس کہ ان برزگوں کے چیش نظر کوئی تو جبہہ ہوگ یہ جمیس کہ ان برزگوں کے پیش نظر کوئی تو جبہہ ہوگ یہ کوئی ان برزگوں کے چیش نظر کوئی تو جبہ ہوگ یہ کہ کوئی ان برزگوں کے چیش نظر کوئی تو جبہ ہوگ یہ کوئی ان بر مرکون کے جبہ کی نہ برنا کمیں۔

ضيافت، ايصال ثواب اورمكارم اخلاق كافرق

سوال:...آپ نے فرمایا ہے کہ ایصاَل ثواب تواسی کھانے کا ہوگا جوستحقین کو کھلایا جائے ، جوخود کھالیایا عزیز واقر ہا کو کھلایا اس کا ایصالِ ثواب بیں ۔اس جواب سے مندر جہذیل سوال پیدا ہوتے ہیں :

ا: ...بقول حضرت تھانوی ایصال و اب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی نیک عمل کیا،اس پرہمیں و اب ملا،ہم نے درخواست کی کہ اللی اس عمل نیک کے واب کوہم اپنے فلال عزیزیا شخ کو پخشتے ہیں ۔حضور علیہ السلام نے فرمایا: "اطلعموا المطعام" یہ تھم مطلق ہے،اس عمنی یا فقیر کی کوئی قیزئیں ۔اب اگر اس حدیث کے اقتال آمر میں اپنے عزیز واقر بااور و وسر بے بزرگوں کو کھانا کھلا وَں اور نیت کروں کہ اللی اس کا ثواب میر ہے والدین یا شخ کو ملے، تو اس میں کیا شرعی قباحت ہے؟ اور کھانے والوں نے کون ساگناہ کیا؟

7: ... جیسے پہلے سوال میں عرض کیا تھا کہ ایصال تو اب کھانے کے علاوہ سڑک بنوا کر،ساید دار،میوہ دار درخت لگوا کر، پانی کی سبیل لگوا کریا کنواں وغیرہ کھروا کر بھی کیا جاتا ہے، اور اس سے غنی فقیرسب فائدہ اُٹھاتے ہیں ۔تو اگر ایصال تو اب کا کھانا صرف فقراء اور مساکیوں کے بہتے ہیں، سڑک پر چلتے ہیں، داستے میں بیٹھتے ہیں، کنویں سے جوانہوں نے اپنی بیتے ہیں ،سڑک پر چلتے ہیں، داستے میں سبیل سے پانی پیتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ سے بحنی فقیرسب سائے میں بیٹھتے ہیں، کنویں سے جوانہوں نے اپنی باتی بیٹ ہیں،سڑک پر چلتے ہیں، داستے میں سبیل سے پانی پیتے ہیں۔حضرت سعد بن معاذ سے کئویں سے جوانہوں نے اپنی ماں کے لئے بنوایا تھا سب مسلمان استفادہ کرتے تھے۔

سا:... شریعت کے فقہاء نے جس کھانے کومنع کیا ہے، وہ میت کے گھر کا کھانا ہے،اور وہ بھی مکر وہ کہا گیا ہے۔اور علت اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ضیافت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے،سوجو کا مخوشی کے موقع پر کیا جائے وہ اگر تمی میں ہوتو مکر وہ ہے۔ بزرگوں اور

<sup>(</sup>١) ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل ويدخر ....... لما جاز أن يأكل منه وهو غنى فأولى أن يجوز له إطعام غيره وإن كان غنيًا قال رحمه الله وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث لأن الجهات ثلاثة الإطعام والأكل والإدخار لما روينا ولقوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر أى السائل والمتعرض للسؤال فانقسم عليه اثلاثًا وهذا في الأضحية الواجبة والشنّة سواء. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٠٣، كتاب الأضحية).

اولیاءاللہ کے ثواب کے لئے جو کھانا پکتا ہے، وہاں بیعلت نہیں پائی جاتی ، کیونکہان کی وفات کوعرصہ گزر چکا ہوتا ہے، اور وہ کوئی تمی کا موقع نہیں ہوتا۔

مولانا سرفرازخان صفر رصاحب نے'' راہوست' کتاب میں اس سلسلے میں جتنے بھی حوالے دیے ہیں، ان سب میں موت سے تین دن کے اندراندر جوضیافت ہے، وہ مکروہ بتائی گئی ہے۔ برسوں کے بعد مشائخ یا والدین کے ایصالِ ثواب کے لئے جو کھانا یکاتے ہیں،اس کا کوئی حوالہ نہیں۔ براہِ کرم ان تین اِشکالات کا نمبروار جواب عطافر مائیں۔

جواب: ... کھانا کھلا نامکار مِ اخلاق میں ہے ہے'، گرنیک کامغرباء کو کھانا کھلانا ہے'، اس کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔
خود کھائی لینا، یا دولت منداُ حباب کو کھلا دینا اور نیت بزرگوں کے ایصال ثواب کی کرلینا، یہ عقل میں نہیں آتا۔ ہاں! ایک صورت اور
ہے، اہل حرمین میں مشہور ہے کہ مکہ مکر مہ میں کوئی شخص کسی کی وعوت کرتا ہے تو یہ وعوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، کیونکہ تجاج ''ضوف الرحمٰن' ہیں، اور جو مدینہ منورہ میں وعوت کرتا ہے، وہ وعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتی ہے، کیونکہ زائرینِ میں الرحمٰن ' ہیں، اور جو مدینہ منورہ میں وعوت کرتا ہے، وہ وعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتی ہے، کیونکہ زائرینِ میں ایسال ثواب کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کھانا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اس کھانے میں بھی ایصال ثواب کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کھانا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھلایا جاتا ہے۔

#### صدقہ نہیں صلہ رحمی ہے

سوال: ... آپ نے سوال کے دوسرے اور تیسرے حصہ کا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا: ''نیک کام غرباء کو کھلانا ہے'' بندے کے خیال میں ہرایک کھلانا نیک کام ہے، ''اَطُعِهُوا الطَّعَامَ ''میں غرباء کی تخصیص کہاں ہے؟''وَاتْنی الْمَالَ عَلَی حُبِّهِ ذَوِی اِلْقُرْبِیْ'' میں غریب کی تخصیص کہاں ہے؟ غنی فقیر ہردشتہ داراس میں آتا ہے۔

جواب:..غرباءکوکھلاناصدقہ ہے، ذَوِی القربیٰ کو دیناصلہ رحمی ہے اور عام لوگوں، وار دین وصادرین کو کھانا دینا مکارم اخلاق ہے، بزرگوں کے ایصال ثواب کے لئے کھانا دیناصدقہ ہے،اور ''عُسلنی مُجِّبِہ'' کی شرطسب میں ملحوظ ہے،البتہ بزرگوں ک طرف ہے کھلاناضیافت ہے۔

#### كيابيصدقه مين شارنهين موكا؟

سوال:...اس مرتبہ بھی آپ نے سابقہ سوال کے دوسرے اور تیسرے حصہ کا جواب نہیں دیا، غالبًا ذہن سے نکل گیا ہوگا، اس لئے وہ سوال دوبارہ منسلک کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: غریبوں کو کھلانا صدقہ، رشتہ داروں کو کھلانا صلہ رحمی اور عام لوگوں کو کھلانا

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ... إلخ. (مشكوة ص:٣١٨، باب الضيافة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترَ" (الحج: ٣١)، "ويطعمون الطعام على حبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا، إنما نطعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا" (الدهر: ٨). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ان تشبع كبدًا جائعًا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٢١)، باب أفضل الصدقة، الفصل الثالث).

مكارمِ اخلاق سے ہے محترم! بيسارے كام صدقه بى كے ذيل ميں آتے ہيں، آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: رائے سے كانثا ہٹا ناصدقہ ، بیوی کےمندمیں لقمہ دیناصدقہ ، ماں باپ کومجت کی نظر ہے دیکھناصدقہ ۔ اورصلہ رحی کے سمن میں بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: "صلدر حمی کرواہے رشتہ داروں سے امیر ہوں یاغریب۔"

جواب :... میں پہلےلکھ چکا ہوں کہ کھانا کھلانا مکارم اخلاق میں سے ہے،لیکن جو کھانا ثواب کی نیت سے کھلایا جائے اس کا ايصال ثواب كياجا تا بـ قرآنِ كريم مين ب: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيْمًا وَّاسِيُرٌ" "كُر والول كوكلانا بھی صدقہ ، دوست احباب کو کھلا تا بھی صدقہ ، مگران کھانوں کا ایصال تو اب کوئی نہیں کرتا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذیح کرائی اورفر مایا: اس کا گوشت تقسیم کردیا جائے۔ بیفر ما کرآپ صلی الله علیہ وسلم با ہرتشریف لے گئے ، واپسی پر پوچھا کہ گوشت سارا تقتیم ہوگیا،عرض کیا گیا کہ صرف ایک ران بچی ہے۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سارا پچے گیا،بس صرف یہی ران نہیں بچی ۔'' الغرض!اس تا کارہ کے خیال میں ایصال ثواب اس کھانے کا کیا جاتا ہے جوصرف ثواب کی غرض سے کھلا یا جائے۔ وُ وسرے کھانوں میں دُ وسری اغراض بھی شامل ہوجاتی ہیں ،خواہ و ہجھی خیر کی اور بالواسط ثو اب کی ہوں ،مگران کا ایصالِ ثو ابنہیں کیاجا تا۔ آپ اگراس کوعام مجھتے ہیں تو میں منازعت نہیں کرتا ۔بس پیہ بحث ختم۔

# تعزیت میت کے گھر جا کر کریں اور فاتحہ ایصالِ ثواب اپنے گھر پر

سوال:... ہمارے گاؤں میں بعض لوگ کسی کے گھرمیت ہوجانے کی صورت میں وہاں فاتحہ پڑھنے کی غرض ہے ہیں جاتے کہ دہاں فاتحہ پڑھنا بدعت ہے، ہم نے إمام صاحب ہے معلوم کیا تو فر مایا کہ جس گھر میں میّت ہوجائے وہاں صرف تین دن افسوس کے لئے جانا جا ہے ،لیکن ہمارے ہاں اکثر پورا ہفتہ فاتھ کی غرض ہے بیٹھے رہتے ہیں ،آپ بتلا ئیں کہ یہ بدعت ہے یا کارثواب؟ تا کہ دونوں فریق راوراست پرآ جائیں۔

جواب: .. تعزیت سنت ہے، جس کا مطلب ہے اہلِ میت کوتسلی دینا، فاتحہ پڑھنے کے لئے میت کے گھر جانے کی ضرورت نہیں،تعزیت کے لئے جانا جا ہے، فاتحہ اور ایصال ثواب اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں، جوشخص ایک دفعہ تعزیت کر لے، اس کا دوبارہ تعزیت کے لئے جانا سنت نہیں، تین دن تک افسوس کا حکم ہے، ؤور کےلوگ اس کے بعد بھی اظہارِ افسوس کر سکتے ہیں، فاتحہ کی غرض ے بیٹھنا خلاف سنت ہے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الدهر: ٨.

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة أنهم ذبحوا شاةً فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما بقى منها إلّا كتفها قال بقى كلها غير كتفها. رواه الترمذي وصححه. (مشكوة ص: ٢٩ ١ ، باب فضل الصدقة).

التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلّا أن يكون المعزى أو المعزي إليه غانبًا فلا بأس بها ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٤ ١، طبع رشيديه، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٠، ٢٣١، مطلب في كراهة الضيافة).

#### و تعزیت کب تک کر سکتے ہیں؟

سوال:..تعزیت کے لئے لوگ مردے کے گھرجاتے ہیں،تومدّت ِتعزیت کتنی ہے؟ جواب:..تعزیت کا کوئی دفت ِمقررنہیں،تعزیت سے مقصود اہلِ میّت کے غم میں شریک ہونا اور ان کوتسلی دینا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### میت پررشته دار کی طرف ہے کفن ڈالنا

سوال: .. بعض علاقوں میں رواج ہے کہ میت پر ہرا یک رشتہ دارا پی اپنی طرف سے ایک عدد کفن ڈالتے ہیں ، یا کفن کے بدلے رقم دیتے ہیں ، کیا بیرجائز ہے؟

جواب:... محض دُنيا کی رسم ہے، اور نہایت فضول رسم ہے۔ (<sup>1)</sup>

#### بيوه كوتيج پرنيادو پيشه أرُّ هانا

سوال:...جماری طرف رواج ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوجا تا ہے تو اس کی بیوہ کو اس کے متعلقین نیا دو پٹہ تیجے میں اُڑھاتے ہیں، اس طرح بیوہ کے پاس نئے سفید دو پئے گئی گئی آ جاتے ہیں، اگر نئے سفید دو پئے کے عوض کچھ رو پے نفذ مدو کے لئے دے دیں تو اس میں کچھ حرج تو نہیں؟ اور پھر شوہر کے انتقال پر چونکہ سوگ چار ماہ دی دن مناتے ہوئے زینت کرناعورت کو منع ہے، اس نئے دو پئے اُڑھانے میں کیاراز پوشیدہ ہے؟ اس میں مسئلہ مذکورہ کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی ؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب:... بیوہ کو تیجے میں نیادو پٹہ اُڑھانے کی رسم جوآپ نے لکھی ہے، یہ بھی غلط اورخلاف شریعت ہے۔ ' بیوہ کی عدت چارمہینے دس دن ہے، اوراس دوران بیوہ کونیا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں۔'معلوم نہیں کہاس رسم کے جاری کرنے والوں کا منشا کیا ہوگا؟

(۱) التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغى أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلّا أن يكون المعزى أو المعزى إليه غائبًا فلا بأس به وهي بعد الدفن أولى منها قبله وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد فإن رؤى ذلك قدّمت التعزية ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميّت الكبار والصغار والرجال والنساء إلّا أن يكون امرأة شابة فلا يعزيها إلّا محارمها كذا في السراج الوهاج. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٤١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون، الفصل السادس).

(٣،٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبى صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ. (الصحيح البخاري، كتاب الصلح ج: ١ ص: ٣٤٠).

- (٣) وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت حرة لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويندرون أزواجها يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرًا. (شوح مختصر الطحاوى ج: ٥ ص: ٢٣٩، كتاب الطلاق، باب العدد والإستبراء). أيضًا: وعدة الوفاة على الحرة أربعة أشهر وعشر .. النح. (قاضى خان على هامش الهندية ج: ١ ص: ٥٥٠، باب العدة).
- (۵) وتجنب المعتدة كل زينة نحو الكحل والحناء والخضاب والدهن والتحلى والتطيب ولبس المطيب والمصبوع بالمعصفر والزعفران ... الخ. (قاضى خان على هامش الهندية ج: ۱ ص:۵۵۳).

ممکن ہے دُوسری قوموں سے بیرسم مسلمانوں میں درآئی ہو، یامقصود بیوہ کی خدمت کرنا ہو، بہرحال بیرسم خلاف شرع ہے،اس کوترک کردینا چاہئے، بیوہ کی خدمت اوراشک شوئی کے لئے اگر نفتر روپیہ پیسہ دے دیا جائے تواس کا کوئی مضا کقہ بیں،کیکن رسم اس کو بھی نہیں بنانا جاہئے۔

بزرگول کوخانقاہ یا مدرسے میں دفن کرنا فقہاء کے نز دیک مکروہ ہے

سوال:... بزرگوں کوعام طور پرعام قبرستان کے بجائے خانقاہ یا مدرسے میں دفن کرنا ، جبکہ تاریخ صاف بتاتی ہو کہ اسلاف میں صدی یانصف صدی گزرنے کے بعد بزرگوں کے مقابر شرک و بدعت کے اقرے بن گئے ، کیسا ہے؟ جواب:...ا کابرومشائخ کومساجدیا مدارس کے احاطے میں فن کرنے کوفقہائے کرامؓ نے مکر وہ لکھا ہے۔<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) ولاً يدفن صغير ولاً كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء بل ينقل إلى مقابر المسلمين اهـ ومقتضاه أنـه لا يـدفـن فـي مـدفـن خاص كما يفعله من يبني المدرسة و نحوها ويبني له بقربها مدفنا فتأمل. (شامي، كتاب الصلاة، باب الجنائز، مطلب في دفن الميت، ج: ٢ ص: ٢٣٥ طبع ايج ايم سعيد).

# متفریق مسائل (میت ہے متعلق)

# ہرمسلمان پرزندگی میں سات میّتوں کونہلا نافرض نہیں

سوال:...عام طور پریمشہور ہے کہ ہرمسلمان پراپی زندگی میں سات میّت نہلا نافرض ہے،قر آن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت فرماد بیجئے کہ بیہ بات کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...میّت کونسل دینا فرضِ کفایہ ہے،اگر پچھلوگ اس کام کوکرلیں تو سب کی طرف ہے بیفرض ا دا ہوجائے گا، ہر مسلمان کے ذمہ فرض نہیں ۔ <sup>(۱)</sup>

### غيرمسلم كي موت كي خبرس كر'' انالله وانااليه راجعون' پڙهنا

سوال:... جب ہم کسی مسلمان کی موت کی خبر سنتے ہیں تو سننے کے بعد'' انا للّٰہ وانا الیہ راجعون'' پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی دُوسر ہے مذہب یا کسی غیرمسلم کی موت کی خبر سنیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب:..اس وقت بھی اپنی موت کو یا دکر کے بیآیت پڑھ لی جائے۔

#### میت کے بعداس کے بیٹے کو اِجماعی پیڑی پہنانا

سوال:..بعض علاقوں میں باپ کے مرنے کے بعداس کے بڑے بیٹے کو دارث بنانے کے لئے اِجماعی حالت میں اس کے سر پر گرڑی یا ندھتے ہیں ، کیا ہے جا تزہے؟

جواب:... پیجمی محض رسم ہے، اوراگر کسی شرعی حکم کے خلاف نہ ہو، مثلاً : تمام وارثوں پر وراثت تقسیم کی جائے ، تو کوئی حرج نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة وإجماع الأمّة كذا في النهاية وللكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين
 كذا في الكافي. (هندية ج: ١ ص: ٥٨ ١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني في الغسل، طبع رشيديه كوئثه).

### والد کی جہیز وتکفین پررقم کس نے خرج کی؟معلوم نہ ہوتواولا دیر گناہ ہیں

سوال: ... میرے والدصاحب کا تمیں برس پہلے ہارے افیک سے اِنقال ہو گیا تھا، اس وقت ہم تینوں بھائی بہن نابالغ تھے،
اور اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے، بلکہ انڈیا گئے ہوئے تھے، اور اِنقال کے ہیں پیٹیں دن کے بعدہم واپس آئے تھے۔ آج
تک ہم کو یہ خیال نہ آیا کہ والدصاحب کی تجہیز و تکفین کی رقم کس نے خرچ کی؟ بہت سے قریبی رشتہ دار جواس وقت تھے ان کا بھی اِنقال
ہو چکا ہے، اب اس بات کا پتالگانا کہ کس نے بیر قم خرچ کی تاکہ یہ مسئلہ کی ہوجائے۔ آپ سے رہنمائی مطلوب ہے۔

جواب: ...جس نے بھی کردی ، تنہارے ذمے کوئی گناہ نہیں ، اور نہتم ہے کسی نے اس کا مطالبہ کیا ہے ، تنہمیں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے ...؟

# مرحوم کا قرض ادا ہو، ورنہ وہ عذاب کامستحق ہے

۔ سوال:...اگرمرحوم کے ذمہ ایسے قرض ہوں جن کا اس کے دارثوں کوعلم نہ ہو، یا قرض دینے والانہ بتائے تو اس سلسلے میں کیا تھم ہے؟

یں لیا ہم ہے؟ جواب:...جوفض قرض لے کرمرے اس کا معاملہ بڑا شدید ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فض کی نمازِ جناز ہنمیں پڑھتے تھے جس کے ذمہ قرض ہو، بعد میں جب فتوحات ہوئیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم میٹ کا قرض اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔ (۱)

ایک حدیث میں ہے کہ مؤمن کی جان اس کے قرض کے ساتھ لکی رہتی ہے، جب تک اس کا قرضہ اوانہ کرویا جائے (ترندی، (۲) ابنِ ماجہ)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبح کی نمازے فارغ ہوکر فرمایا کہ: کیا یہاں فلاں قبیلے کے لوگ ہیں؟ دیکھو تمہارا آ دمی جنت کے دروازے پر ژکا ہوا ہے، اس قرض کی وجہ سے جواس کے ذمہ ہے، اب تمہارا جی چاہے تواس کا فعریہ (یعنی قرض)ادا کر کے اسے چھڑ الو، اور جی چاہے تواسے اللہ تعالیٰ کے عذا ب کے سپر دکردو۔

ایک صحابی فرماتے ہیں کہ: ہمارے والد کا انتقال ہوا، تین سودرہم ان کا ترکہ تھا، پیچھپے ان کے اہل وعیال مجھی تھے،اوران کے

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه والاقال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ...الحديث. (ترمذى شريف ج: ١ ص: ٢٠٥، باب ما جاء في المديون).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. (ترمذى، باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه ج: ١ ص: ٢٠١، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) عن سمرة رضى الله عنه من هاهنا من رهط فلان إن صاحبكم قد احتبس عن الجنّة بدين كان عليه فأما ان تفدوه من عذاب الله وإما أن تسلموه. (كنز العمال ج: ٢ ص: ٢٣٥، حديث نمبر: ١٥٥٠٣، طبع مؤسسة الرسالة).

ذ مەقرض بھی تھا، میں نے ان کے اہل وعیال پرخرج کرنے کا ارادہ کیا تورسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:'' تیرا باپ قرضے میں پکڑا ہواہے، اس کا قرضہادا کر!'' (منداحمہ)۔ (۱)

مسلمان آدمی کے ذمہ اوّل تو قرضہ ہونا ہی نہیں جائے ، اور اگر باَمرِ مجبوری قرض لیا تو اس کوحتی الوسع جلد ہے جلد ادا ہونا چاہئے ، خدانخواستہ ای حالت میں موت آگئی تو یہ خود خرض وارث خدا جانے ادا کریں گے بھی یانہیں؟ اور اگر زندگی میں قرضہ ادا کرسکنے کا اِمکان نہ ہوتو وصیت کرنا فرض ہے کہ اس کے ذمہ فلاں فلاں کا اتنا قرضہ ہے وہ ادا کر دیا جائے ،" اگر وصیت کے بغیر مرگیا اور گھر والوں کو بچھ پتانہیں تو گنا ہگار بھی ہوگا اور بکڑ ابھی جائے گا ، اب نہ اس کا قرضہ ادا ہو، نہ اس کی رہائی ہو، نعوذ باللہ!

بال!الله تعالی ہی اپنی رحمت ہے کوئی صورت پیدافر مادیں توان کا کرم ہے۔

اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے گہ آپ نے جوصورت کصی ہے، ایک مسلمان کواس کی نوبت ہی نہیں آنے دینی چاہئے، اوراگر بالفرض ایسی صورت پیش ہی آ جائے تواعلانِ عام کردیا جائے کہ اس میت کے ذمہ کسی کا قرض ہوتو ہم سے وصول کرلے۔حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پرسیّدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جس شخص کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ قرض ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کررکھا ہو، وہ ہمارے پاس آئے۔ مگر وارث ابغیر ثبوت شرعی کے قرض اور نے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ بھی یا در ہنا چاہئے کہ میّت کا قرض اس کے کل مال سے ادا کیا جائے گا، خواہ اس کے وارثوں کے لئے ایک بیے بھی نہ بچے۔ (۵)

#### مرحوم تر کہ نہ چھوڑ ہے تو وارث اس کے قرض کے ا داکر نے کے ذیمہ دارنہیں سوال:... جب کوئی آ دی مرجا تا ہے اور جو کچھوہ مباقی حچوڑ جا تا ہے ، وہ اس کے رشتہ دار،عزیز بھائی وغیرہ ایک حد کے

<sup>(</sup>۱) عن سعد بن الأطول قال: مات أخى وترك ثلاث مأة دينار وتوك ولدًا صغارًا فأردت أن أنفق عليهم فقال لى رسول الله صلى الله عليه عليهم فقال لى رسول الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه ...إلخ. (مسند أحمد ج:٣، ص:١٣٦، طبع المكتب الإسلامي بيروت).

 <sup>(</sup>۲) والوصية أربعة أقسام، واجبة كالوصية برد الودائع والديون المجهولة ....... وفي المواهب تجب على مديون بما
 عليه لله تعالى أو للعباد. (رد المحتار ج: ٦ ص: ١٣٨ كتاب الوصايا، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) لمّا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوبكر لمّا جاءه مالٌ من البحرين: من كانت له على النبى عدة يأتيني، قال فجاءه جابر بن عبدالله الأنصاري فقال: إنّ النبى وعدني إذا أتاه مال البحرين أن يعطيني هكذا هكذا هكذا، وأشار بكفّيه، فقال أبوبكر: خُذ! فأخذ بكفيه فعده خمسمانة درهم فأعطاه إياه وألفًا، ثم جاء ناس كان وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كل إنسان ما كان وعده ثم قسم ما بقى من المال فأصاب كل إنسان منهم عشرة دراهم. (الطبقات الكبرئ لإبن سعد ج:٢ ص:١٥ من عبروت).

<sup>(</sup>٣) قوله ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة مطلقا أو بالإقرار في حال الصحة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٠).

 <sup>(</sup>۵) يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه ثم قضا ديونه ثم تنفيذ وصاياه، والباقى لوارثه. (فتاوئ بزازية على الهندية، كتاب الفرائض ج: ۲ ص: ۳/۷). وأيضًا يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن ....... ثم تقدم ديونه التى لها مطالب من جهة العباد ... إلخ. (درمختار ج: ۲ ص: ۲۰)، كتاب الفرائض، طبع سعيد).

مطابق تقسیم کر لیتے ہیں ، یہ تو ہوئی سیدھی بات ،اس کے علاوہ ایک اور آ دمی مرجا تا ہے جس کے اُوپرلوگوں کا بے حساب قرض ہے ، جبکہ اس کا کوئی بیٹانہیں ، باتی لوگ ہیں ، مثلاً : بیوی ، بچیاں ، بھائی سگے اور سو تیلے وغیرہ ، تو کیا یہ قرض جووہ چھوڑ کر دُنیا ہے چلا گیا یا چلا جائے تو ان رشتہ دار وں کے لئے شرعا کیا تھم ہے؟ جبکہ متعلقہ شخص کی وارثت میں بچھ بھی نہیں ہے ، ماسوائے چارگز جھونپر می کے ، رشتہ دار ، بھائی وغیرہ بھی غریب ، قرض ادانہ کرنے کے قابل ، قرض کس طرح ادا ہو؟

جواب:...جب مرحوم نے کوئی تر کہ ہیں چھوڑ اتو دارثوں کے ذمہاس کا قرض ادا کرنالازم نہیں۔(')

#### مردے کے مال اور قرض کا کیا کیا جائے؟

سوال: ... میرے بھائی کی شادی ۱۹ رسمبر ۱۹۸۰ء کو ہوئی اور دو مہینے بعد یعنی ۲۸ رنومبر کواس کا انتقال ہو گیا، میرے بھائی نے مرنے سے پہلے ۱۴ تولہ کے جوزیورات بنوائے تھےاس کی کچھر قم اُدھار دین تھی، میرے بھائی نے دومہینے کا وعدہ کیا تھا، کیکن وہ رقم اداکرنے سے پہلے خالتی حقیق سے جاملا۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ رقم لڑکے کے والدین اداکریں گے یالڑک کے بنائے ہوئے زیورات میں سے وہ رقم اداکر دی جائے؟

جواب:...اگرآپ کے مرحوم بھائی کے ذمہ قرض ہے تو جوزیورات انہوں نے بنوائے تصان کوفروخت کرکے قرض ادا کرنا ضروری ہے، والدین کے ذمہ بیں۔وہ زیورات جس کے پاس ہوں وہ قرض ادانہ کرنے کی صورت میں گنا ہگار ہوگا،مروے کے مال پرنا جائز قبضہ جمانا ہوی سنگین بات ہے۔

# مرحوم کا اگر کسی نے قرض اُ تارنا ہوتو شرعی وارثوں کوا دا کرے

سوال:..مولاناصاحب! میں نے ایک دوست سے دس روپے اُدھار لئے تھے اوراس سے وعدہ کیاتھا کہ دو دن بعداسے میں کردوں گا،لیکن افسوس کہ پیسے دینے سے قبل ہی میرا دوست اس جہانِ فانی سے رُخصت ہو گیا۔ بتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟اس کے وہ دس روپے اب میں کس طرح اُتاروں؟

جواب:...میت کا جوقرض لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اس کی وراثت میں شامل ہے، اور جن لوگوں کے ذمہ قرض ہوان کا فرض ہے کہ میت کے شرعی وارثوں کوقرض اوا کریں، اور اگر کسی کا کوئی وارث موجود نہ ہویا معلوم نہ ہوتو میت کی طرف ہے اتنی رقم صدقہ کردے۔

<sup>(</sup>١) أحكام ميت ص: ١٦٠ اور ١٦٣، تاليف: دُاكْرُ عبد الحي عار في رحمه الله-

<sup>(</sup>٢) ثم تقدُّم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ويقدم دين الصحة على دين المرض ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذالك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن إستغرقت جميع ماله هذا مذهب أصحابنا ...... ومتى فعل ذالك سقط عنه المطالبة من أصحاب الديون. وفي الشامية: وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا واوثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برئ في الآخرة. (ردالمحتار على الدر المختار، كتاب اللقطة ج:٣ ص:٢٨٣).

#### مرحوم کا قرض اگر کوئی معاف کردے تو جائز ہے

سوال:...مرحوم کوایک دوافراد کے پچھ چیے دیے ہیں، بہترین دوست ہونے کے ناتے وہ چیے نہیں لے رہے، اب کیا

جواب:...اگروہ معاف کردیں تو ٹھیک ہے۔

### مرحوم کی نماز ،روز ول کی قضائس طرح کی جائے؟

سوال:...میری والدہ محتر مہمعراج کی شب اپنے ما لک ِحقیق سے جاملی ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فر مائے ، آمین! اب میں ان کی قضانمازیں ادا کرنا جا ہتی ہوں ، بلکہ آج کل ادا کر رہی ہوں ،کیکن مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بتا کر مجھےاُ مجھن میں ڈال دیا ہے،مثلاً: کیجھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مختص اپنے اعمال کا خود ذ مہ دار ہے،للبذا مرنے والے کی قضا نمازیں نہیں ہو تکتیں الیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مرنے والے کے گناموں کا بوجھ ملکا کرنے کے لئے قرآن شریف پڑھ کر بخشا جاسکتا ہے، مرنے والے کے قرض کا بوجھ ختم کرنے کے لئے قرض چکایا جاسکتا ہے تو پھراس کی قضا نمازیں آخر کیوں نہیں اوا کی جاسکتیں، آپ میرےان دوسوالوں کا جواب جلد سے جلد دیں۔

ا:... كيامين اپني والده محتر مه كي قضائمازين اوا كرسكتي مون؟

٢: .. قضانماز كاواكرنے كاكياطريقد ي

جواب:...فرض نماز اورروز ہ ایک تخص دُ وسرے کی طرف ہے ادانہیں کرسکتا، "البیته نماز روزے کا فدیہ مرحوم کی طرف ے اس کے وارث ادا کر سکتے ہیں۔ پس اگر آپ اپنی والدہ کی طرف ہے نمازیں قضا کرنا جا ہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مخجائش ہوتوان کی نمازوں کا حساب کر کے ہرنماز کا فعد بیصد قد مغطر کے برابرادا کریں ، وترکی نماز سیت ہردن کی نمازوں کے چەفدىيے ہوں گے،" ویسے آپ نوافل پڑھ کراپنی والدہ کوایصال ثواب کر عتی ہیں۔ <sup>(\*)</sup>

 الدين الصحيح وهو الدين الثابت بحيث لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كدين القرض ودين المهر ودين الإستهلاك وأمثالها. (كشاف إصطلاحات الفنون ج: ١ ص:٥٠٢، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

<sup>(</sup>٢) ولا يبصح أن يصوم الولى ولا غيره عن الميت ولا يصح أن يصلي أحد عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحد عن أحد ولًا يصلَّى أحد عن أحد ولنكن يطعم عنه ...إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص:٢٣٨)، قوله فيلانيابة فيها أصلًا لأن المقصود من العبادة البدنية إتعاب البدن وقهر النفس الأمارة بالسوء ولَا يحصل بفعل النائب ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٥٥، مطلب فيما يصير الكافر به مسلمان من الأفعال).

 <sup>(</sup>٣) إذا مات وعليه فوائت فدفع الوارث عن الميت لكل صلاة نصف صاع من بر أو قيمته لكل مسكين أو مسكين واحد عن كل الفوائت يجوز ... إلخ. (فتاوي سراجية ص: ١٤).

<sup>(</sup>٣) الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صومًا أو صدقة ... إلخ. (هندية ج: ا ص: ٢٥٤، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٥٩٥، مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير).

# نانی کے مرنے کے بعد جالیسویں ہے بل نواسی کی شادی کرنا کیساہے؟

سوال:...میری ایک عزیزہ نے جس کی بیٹی کی شادی کی تاریخ ایک سال پہلے مقرر ہو پھی تھی کہ شادی کی تاریخ سے دس یوم پہلے اس کی بوڑھی والدہ صاحبہ کا انقال ہو گیا، سوئم اور دسویں کے بعد اس نے اپنی بیٹی کا تاریخِ مقرّرہ پر نکاح اور زخصتی کر دی ، جس کی بنا پراس کے عزیز رشتہ داراس کومطعون کر رہے ہیں کہتم نے شادی انجام دے کرشرع کے خلاف کیا ہے ، اس کا گناہ ہوگا۔

جواب:...شرعاً سوگ تین دن کا ہوتا ہے ،اس کے بعد سوگ کرنا شرعاً ممنوع ہے ، (البتہ جسعورت کا شوہرفوت ہوجائے وہ چارمہینے دس دن سوگ کرے گی )، آپ کی عزیزہ نے مقرّرہ تاریخ پر بچی کا عقد کردیا ، بالکل ٹھیک کیا ، جولوگ ایس کوگناہ کہتے ہیں یہ ان کی نادانی اور جہالت ہے۔

#### شہیدکون ہے؟

سوال: ...گزشتر یک نظام مصطفیٰ کے دوران جولوگ پولیس کے ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بن کراس دار فانی ہے کوچ کر گئے انہیں شہید کہا جا تا ہے، وُ وسری طرف اگر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہواوراس میں کوئی مارا جائے اور وُ وسرے جوقل ہوتے ہیں ان میں قاتل بھی مسلمان ہوتا ہے اور مقتول بھی ، مہر بانی فر ماکر یہ بتا ہے کہ مسلمان شہید کب کہلا تا ہے؟ صرف غیر مسلم کے ہاتھوں قتل ہونے سے یا کسی مسلمان کے ہاتھوں بھی؟ اُمید ہے تیلی بخش جواب مرحمت فر ماکیں گے۔

جواب:... دُنيوى أحكام كے لحاظ سے شہيدوہ ہے:

الف: ... جس كوكا فرول يا باغيول يا دُا كووَل نِے قُلْ كرديا ہو۔

ب:... یاوہ مسلمانوں اور کا فروں کی لڑائی کے دوران مقتول پایا جائے۔

ج:... یا کسی مسلمان نے اسے ظلماً جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔

اس أصول كوجز ئيات پرخودمنطبق كر ليجئے۔ (۲)

#### كياسزائموت كالمجرم شهيدے؟

سوال: ...کیاکوئی مخص جس کے بارے میں عدالت مچانی یاسزائے موت کا فیصلہ صادر کرے، پھانی پانے کے بعد شہید کہلائے گا؟

(۱) ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها ... إلخ. (هندية ج: اص: ۱۷)، وأيضًا في رواية زينب بنت أبي سلّمة رضى الله عنها ...... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ... الحديث. (ترمذي ج: اص: ۳۳ ا، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها). (۲) وهو في الشرع من قتله أهل الحرب والبغي وقطاع الطرق أو وجد في معركة ويه جرح ...... أو قتله مسلم ظلمًا ... إلخ. (هندية ج: اص: ۲۲۸ من ۲۲۸ من ۲۲۸ من ۲۲۸).

جواب:...ايسامجرم شهيدنېيس کهلاتا۔ (۱)

# پانی میں وُ و بنے والا اور علم دین حاصل کرنے کے دوران مرنے والا معنوی شہید ہوگا

سوال: ... كيا پانى مين دُوب كرانقال كرجانے والاشهيد ہے؟

جواب: ... جی ہاں! لیکن اس پرشہید کے دُنیوی اَ حکام جاری نہ ہوں گے معنوی شہید ہے۔

سوال: .. کیاحصول علم، جس میں کالج میں دی جانے والی این ی ہی کی فوجی ٹریننگ بھی شامل ہے، کے لئے جانے والا اگر

حصولِ علم کے دوران انقال کرجائے تو کیا وہ شہیدہے؟

جواب:...د ين علم يادين كے لئے علم كے حصول كے دوران انتقال كرنے والامعنوى شہيد ہے۔

كيامحرتم ميں مرنے والاشهيدكهلائے گا؟

سوال:...اکثر سناہے کہ محرتم الحرام کے مہینے میں مرنے والوں کا درجہ شہید کے درجے کے برابر ہوتا ہے، خاص طور پرمحرتم کی 9 راور • ارتاریخ کومرنے والوں کا ،کیا یہ بات دُرست ہے؟

جواب: .. مجرّم میں مرنے والاشہید جب ہوگا جبکہ اس کی موت شہادت کی ہو مجض اس مہینے میں مرنا شہادت نہیں۔ سیر

# ڈیوٹی کی ادائیگی میں مسلمان مقتول شہید ہوگا

سوال:...کیا پولیس کا کوئی فرداگر جرائم پیشدافراد کا مقابلہ کرتے ہوئے یا حکومت کے باغی لوگ جوسر کاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچارہ ہوں یا حکومت کے افسرانِ بالامثلاً: سربراوِمملکت یا وزراء وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے اوراپی ڈیوٹی کوفرض سمجھتے ہوئے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ اگر شہید تصوّر کیا جاتا ہے تو کیسے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔

جواب:...أصول بيرے كه جومسلمان ظلماً قتل كرديا جائے وه شهيد ہے،اس أصول كے مطابق پوليس كاسپائى اپنى دُيونى ادا

<sup>(</sup>۱) قتل ظلمًا بغير حق ... إلخ وفي الشوح: ويقوله ظلمًا لما يأتي من أنه لو قتل بحد أو قصاص مثلًا لَا يكون شهيدًا. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۳۸). أيضًا: وكل من صار مقتولًا بمعنى غير مضاف إلى العدو لَا يكون شهيدًا كذا في الحيط وهندية ج: ١ ص: ٢٩١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السابع في الشهيد).

 <sup>(</sup>۲) لو ...... حرق أو غرق أو هدم لم يكن شهيدًا في حكم الدنيا وإن كان شهيد الآخرة ... إلخ. (شامى ج: ۲
 ص: ۲۳۸، باب الشهيد، وأيضًا في البدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) ....... ومن مات وهو يطلب العلم .. إلخ. وفي الشرح: بأن كان له اشتغالًا به تأليفًا أو تدريسًا أو حضورًا فيما يظهر، ولو كل يوم درسًا وليس المراد الإنهماك. (ردالحتار مع الدر المختار، باب الشهيد، مطلب في تعداد الشهداء ج: ٢ ص: ٢٥٢، طبع ايج ايم سعيد).

كرتا ہوا مارا جائے (بشرطيكه مسلمان ہو) تو يقيناً شہيد ہوگا۔()

#### عسل کے بعدمیّت کی ناک سے خون بہنے سے شہیر نہیں شار ہوگا

سوال: عنسل کے بعد قبرستان تک جاتے وقت ناک ہے اتنا خون بہے کہ ڈولی ہے بہتا ہوا زمین تک آ جائے تو کیا بیاس ك شهيد مونى كى نشانى بى نيز شهيد كملانى كى كيانشانى اسلام ميس بى؟

جواب: شہیدتو وہ کہلا تا ہے جس کو کا فر وں نے قل کیا ہو یا کسی مسلمان نے ظلماً قتل کیا ہو، ' ناک سے خون بہنے سے شہید نہیں بنآ۔ <sup>(۳)</sup>

# ا کرعورت اپنی آبر و بچانے کے لئے ماری جائے تو شہید ہوگی

سوال :...اگر کوئی غورت اپنی عزت بچانے کے لئے اپنی جان قربان کردے تو کیا یہ خودکشی ہوگی؟ اور اے اس بات کی آخرت میں سزاملے گی یانہیں؟

جواب:..اگراپی آبرو بچانے کے لئے ماری جائے تو وہ شہید ہوگی۔(\*)

# انسانی لاش کی چیر بھاڑ اوراس پر تجربات کرنا جا ئرجہیں

سوال:... آج کل جوڈ اکٹر بنتے ہیں ،مختلف متم کے تجربات کرتے ہیں ،جن میں پوسٹ مارٹم بھی شامل ہے ،جس میں انسانی اعضاء کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہ کہاں تک دُرست ہے؟ قرونِ اُولیٰ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ماتا بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مسلمان کی لاش پرتجر بات نہیں کئے جاسکتے ،اورغیر مسلم کی لاش پر کرسکتے ہیں ، یہ کہاں تک دُرست ہے؟ جواب: …کی انسانی لاش کی بے حرمتی جائز نہیں ،ندمسلمان کی ،ندغیر مسلم کی۔ (۵)

#### يوسٺ مارتم کی شرعی حیثیت

سوال:...آج کل جولوگ گولی مارکرفتل کردیئے جاتے ہیں ان کی میت کا اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے،جس سے یہ

قتل ظلمًا بغير حق ... إلخ. (درمختار ج: ٢ (١) قال في التنوير: باب الشهيد هو كل مكلف مسلم طاهر ص: ٢٣٤، باب الشهيد).

قوله كخروج الدم أي إن كان الدم يخرج من محارقه ينظر إن كان موضعًا يخرج منه الدم من غير آفة في الباطن لم يكن شهيدًا وأن المرء قد يبتلي بالرعاف ... إلخ. (شامي، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٣٣٩، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١ ٦٩ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السابع في الشهيد).

<sup>(</sup>٣) ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر شهيد. (شامي ج:٢ ص:٢٥٢، مطلب في تعداد الشهداء).

<sup>(</sup>٥) إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ٥٠٨، أ ٥٠٠، وأيضًا: وحرمته الإنتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته لتلا يتجاسر الناس على من كرَّمه الله بابتزال أجزائه ...إلخ. (شرح العناية على الهداية بر حاشية فتح القدير ج: ١ ص: ٢٥).

معلوم کیا جاتا ہے کہ جمم پر کمتنی گولیاں ماری گئیں؟ کہاں کہاں ماری گئیں؟ پوسٹ مارٹم کاطریقۃ بیہ ہوتا ہے کہ میت کو مادرزاد بر ہند کر کے میز پر ڈال دیتے ہیں، پھر ڈاکٹر آکر اس کا معائنہ کرتا ہے، عورت، مرد دونوں کا پوسٹ مارٹم اس طرح ہوتا ہے۔ کیا شریعت میں بیہ پوسٹ مارٹم جائز ہے؟ جبکہ میت کے وارث منع کرتے ہیں کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں گرائیں گے، ایک توظلم کہ فائزنگ کر کے تل کیا اور پھر ظلم تل کے بعد پوسٹ مارٹم کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس کا شرعی تھم کیا ہے؟

جواب:... پوسٹ مارٹم کا جوطریقہ آپ نے ذکر کیا ہے میصر تکے طور پڑھلم ہے'' اوراس کوفیاشی میں شار کیا جاسکتا ہے۔' اور جب ایک آ دمی مرگیا اور اس کے قاتل کا بھی پتانہیں تو اس کی لاش کی بے حرمتی کرنے کا کیا فائدہ؟ لاش وارثوں کے حوالے کر دی جائے ، اور اگر لاش لا وارث ہوتو اس کی تدفین کر دی جائے۔ بہر حال برہنہ پوسٹ مارٹم حدسے زیادہ تکلیف دہ ہے،خصوصاً جبکہ مردوں اورعورتوں کا ایک طرح پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے ، یہ چند در چندقباحتوں کا مجموعہ ہے ،گورنمنٹ کو چاہئے کہ اس کو از رُوئے قانون بندگر دے۔

# لاش كى چير چياڙ كاشرعي حكم

سوال: ... کیاسائنسی تحقیق کے لئے اسلامی شریعت کی رُوسے لاشوں کی چیر پھاڑ جائز ہے؟ کیااس سے لاشوں کی بےجرمتی کا اختال تونہیں، جبکہ لاشوں میں مرداور عور تیں بھی ہوتی ہیں، اور لاشیں بالکل ننگی ہوتی ہیں، اور چیرنے پھاڑنے والے مرداور عور تیں دونوں ہوتے ہیں۔ اگر بےجرمتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اور کیالڑکیوں کواس طرح سے تعلیم حاصل کرنا جائز ہے؟ اور پھر مردوں کی موجودگی میں میکام کرنا جائز ہے؟ اور پھر کیا سزا ہے؟

جواب:...لاشوں کی چیر پھاڑ شرعا حرام ہے، مخصوصاً جنس مخالف کی لاش کی بے حرمتی اور بھی تنگین جرم ہے، پھرلڑ کوں

<sup>(</sup>۱) وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميّت ككسوه حيًّا. رواه مالك وأبوداؤد وابن ماجة. (مشكّوة ص: ٩ ٣ ١ ، باب دفن الميت، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) وتستر عورته بخرقة من السرة إلى الركبة كذا في محيط السرخسى. وصورة استنجائه أن يلف الغاسل على يديه خرقة ويغسل السوأة لأن مس العورة حرام كالنظر إليها كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيرى ج: ١ ص:٥٨١). وقال في ردالحتار: لقوله عليه الصلاة والسلام لعلى: لَا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ولذا لا يجوز مسه، حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص:٩٥١، القراءة عند الميت).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًا. (رواه مالك صن عائشة رضى الله عنها قال: لا تؤذ صاحب هذا القبر، أو: لا صن ٢٢٠). عن عمرو بن حزم قال: رآنى النبى صلى الله عليه وسلم متكنًا على قبر فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبر، أو: لا تؤذه. رواه أحمد. (مشكوة ص: ٣٩١). قال ابن عابدين: لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٩١١ مطلب في القراءة عند الميت).

لڑ کیوں کے سامنے اور بھی فتیج ہے۔ گورنمنٹ سے اس کے انسداد کا مطالبہ کرنا چاہئے ، اور جب تک بینہ ہواس کو ناجا ئز سمجھتے ہوئے اِستغفار کرتے رہنا جاہئے۔

#### چھ ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پر بچے کوآ پریشن کے ذریعے نکالنا

سوال:...اسلامی عقیدے کے مطابق ۱۷ ون میں بچہ ماں کے پیٹ میں جاندارشار ہوتا ہے، یعنی ۱۲ ون میں ماں کے پیٹ میں پروَرش پانے والے بچے میں جان آ جائے گی۔ جبکہ میڈ یکل تھیوری کے لحاظ سے بھی ۱۲ ون کے بعد بچے میں جان پیدا ہوجاتی ہے۔ اب مسکلہ بیہ کہ اگر کسی بیاری کی وجہ سے یاول کا دورہ پڑنے کی وجہ سے حاملہ عورت ۲ ماہ کے حمل میں وفات پا جاتی ہے جبکہ بچے کی پیدائش ۹ ماہ میں ہوتی ہے، اب اگر بچے کو آپریشن کے ذریعے مردہ ماں کے پیٹ سے نکال لیا جائے تو شایدوہ نے جائے، لیکن اگر ماں کے پیٹ میں رہنے دیا جائے اور مردہ عورت کو دفنا دیا جائے تو جاندار بچے کو بھی زندہ در گور کر دیا گیا، اب اس صورت میں کہ اگر عورت کا جو ماں کے پیٹ میں پر قریش یار ہاتھا؟

جواب:...اگراس کا وثوق ہو کہ بچہ زندہ ہے اور یہ کہ اگر آپریشن کے ذریعہ بچے کو نکالا جائے تو اس کے زندہ رہنے کے امکانات ہیں تو آپریشن کے ذریعہ بچے کو نکال لیناضیح ہے۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) قال في شرح المنية: إن الثاني هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعليّ: "لَا تنظر إلى فخذ حيّ ولَا ميّت" لأن ما كان عورة لَا يسقط بالموت ولذا لَا يجوز مسه، حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولَا يمسها ...إلخ. وفي الشرنبلالية: وهذا شامل للمرأة والرجل لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٩٥).

<sup>(</sup>۲) وفي فتاويٰ أبي الليث رحمه الله تعالى في امرأة حامل ماتت وعلم أن ما في بطنها حيَّ فإنه يشق بطنها من الشق الأيسر وكذالك إذا كان أكبر رأيهم انه حيَّ يشقُ بطنها كذا في الحيط وحكى أنه فعل ذلك بإذن أبي حنيفة فعاش الولد، كذا في السراجية. (عالمگيري ج:۵ ص:۳۱، الباب الحادي والعشرون فيما يسع من جراحات ... إلخ، طبع مكتبه رشيديه).

# أتكھوں كاعطيہ اور اعضاء كى پيوند كارى

### آنکھوں کےعطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...وُکھی انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑا اثواب ہے،اسلام میں کیا بیہ جائز ہے کہ کوئی آ دمی فوت ہونے ہے پہلے وصیت کرجائے کہ مرنے کے بعد میری آ تکھیں کی نابینا آ دمی کولگادی جا کیں؟

جواب:... پچھ عرصہ پہلے مولا نامفتی محد شفیع اور مولا ناسیّد محد یوسف بنوریؒ نے علاء کا ایک بور ڈمقرر کیا تھا،اس بور ڈنے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پرغور وخوض کرنے کے بعد آخری فیصلہ یہی ویا تھا کہ ایسی وصیت جائز نہیں اوراس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ فیصلہ ' اعضائے انسانی کی پیوند کاری' کے نام سے چھپ چکا ہے۔

شایدیہ کہاجائے کہ بیتو وُ کھی انسانیت کی خدمت ہے،اس میں گناہ کی کیابات ہے؟ میں اس قتم کی دلیل پیش کرنے والوں سے بیگزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعثا اس کوانسانیت کی خدمت اور کارٹو اب سمجھتے ہیں تو اس کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار کیوں کیا جائے؟ بسم اللہ! آگے بڑھئے اور اپنی دونوں آئھیں دے کرانسانیت کی خدمت کیجئے اور ٹو اب کمایئے۔ دونوں نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک آئکھہی و بیجئے ،انسانیت کی خدمت بھی ہوگی اور ''میاوات'' کے نقاضے بھی پورے ہوں گے۔

غالبًااس کے جواب میں بیکہا جائے گا کہ زندہ کوتو آئکھوں کی خود ضرورت ہے، جبکہ مرنے کے بعدوہ آئکھیں بیکار ہوجا کیں گی، کیوں نہان کوکسی وُ وسرے کام کے لئے وقف کر دیا جائے؟

بس بہے وہ اصل نکتہ، جس کی بنا پر آنکھوں کا عطیہ دینے کا جوا زپیش کیا جا تا ہے، اوراس کو بہت بڑا تو ابسمجھا جاتا ہے، لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ بینکتہ اسلامی ذہن کی پیدا وارنہیں، بلکہ حیات بعد الموت (مرنے کے بعد کی زندگی) کے انکار پر مبنی ہے۔

اسلام کاعقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آ دمی کی زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہوجاتا، بلکہ زندگی کا ایک مرحلہ طے ہونے کے بعد وُ وسرا مرحلہ شروع ہوجاتا ہے، مرنے کے بعد بھی آ دمی زندہ ہے، مگر اس کی زندگی کے آٹاراس جہان میں ظاہرنہیں ہوتے۔زندگی کا تیسرا مرحلہ حشر کے بعد شروع ہوگا اور بیدائی اورابدی زندگی ہوگی۔

جب یہ بات طے ہوئی کہ مرنے کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ تو باتی رہتا ہے گراس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو اَب اس پرغور کرنا چاہئے کہ کیا آ دمی کود کیھنے کی ضرورت صرف ای زندگی میں ہے؟ کیا مرنے کے بعد کی زندگی میں اے دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ معمولی عقل ونہم کا آ دمی بھی اس کا جواب یہی دے گا کہ اگر مرنے کے بعد کسی نوعیت کی زندگی ہے تو جس طرح زندگی کے اور لوا زیات کی ضرورت ہے اس طرح بینائی کی بھی ضرورت ہوگی۔

جب بیہ بات طے ہوئی کہ جو محض آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے اس کے بارے میں دومیں سے ایک بات ہی جاسکتی ہے، یا یہ کہ دہ مرنے کے بعد کی زندگی پرایمان نہیں رکھتا، یا یہ کہ وہ ایثار و قربانی کے طور پراپنی بینائی کا آلہ وُ وسروں کو عطا کر وینا اورخود بینائی سے محروم ہونا پسند کرتا ہے۔ لیکن کی مسلمان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہوگا، لہندا ایک مسلمان اگر آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ وہ خدمت خلق کے لئے رضا کا رانہ طور پر اندھا ہونا پسند کرتا ہے۔ بلا شبہ اس کی یہ بہت بڑی قربانی اور بہت بڑا ایٹار ہے، مگر ہم اس سے بیضر ور کہیں گے کہ جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہا ختیار خود اندھا پن قبول فرمار ہے ہیں تو اس چندروزہ زندگی میں بھی یہی ایٹار کیجئے اور اس قربانی کے لئے مرنے کے بعد کا انظار نہ کہنے ۔۔۔!

ہاری اس تنقیع سے معلوم ہوا ہوگا کہ:

۲:... آنگھوں کاعطیہ دینے کی تجویز اسلامی ذہن کی پیدا دار نہیں، بلکہ حیات بعد الموت کے انکار کانظریہ اس کی بنیاد ہے۔
سندندگی میں انسانوں کو اپنے وجود اور اعضاء پرتصرف حاصل ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کا اپنے کسی عضو کو تلف کرنا نہ قانو ناصیح ہے، نہ شرعاً، نہ اخلاقا۔ اسی طرح مرنے کے بعد اپنے کسی عضو کے تلف کرنے کی وصیت بھی نہ شرعاً دُرست ہے، نہ اخلاقا۔ بقد رضر ورت مسئلے کی وضاحت ہو بچکی ، تا ہم مناسب ہوگا کہ اس موقع پر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشاد است فاللہ کردیے جا کیں۔

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا." (رواه الك ص:٢٢٠ ، ابوداؤد ص: ٥٨٠ ، ابن اج ص: ١١٧)

ترجمہ: ... ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میت کی ہٹری توڑ نا،اس کی زندگی میں ہٹری توڑنے کے مثل ہے۔''

"عن عمرو بن حزم قال: رائى النبى صلى الله عليه وسلم متكنًا على قبر، فقال: لَا توذه صاحب هذا القبر، أو لَا تؤذه. رواه أحمد."

(متداحم، محكوة ص:١٣٩)

ترجمہ:...'' عمرو بن حزم رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ فیک لگائے ہیشا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبر والے کوایڈ انہ دے۔''

"عن ابن مسعود: أذى المؤمن فى موته كأذاه فى حياته" (ابن الى شيبه ماشيه مشكوة ص: ١٣٩) ترجمه:..." حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے که مؤمن کو مرنے کے بعد ایذادینا

اییای ہےجیسا کہاس کی زندگی میں ایذادینا۔''

حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کالمباقصہ آتا ہے کہ وہ بجرت کرے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ،کی جہاد میں ان کا ہاتھ زخی ہوگیا، دردکی شدّت کی تاب نہ لاکر انہوں نے اپناہاتھ کاٹ لیا جس سے ان کی موت واقع ہوگئی، ان کے رفیق نے پچھ دنوں کے بعد ان کوخواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہ ہیں گر ان کا ہاتھ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، جیسے زخی ہوتا ہے، ان سے حال احوال ہو چھا تو انہوں نے بتایا کہ: اللہ تعالی نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی برکت سے میری بخش فرمادی۔اور ہاتھ کے بارے میں کہا کہ: اللہ تعالی نے فرمایا کہ: جوتو نے خود بگاڑا ہے اس کوہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ (۱)

ان احادیث سے واضح ہوجاتا ہے کہ میت کے کسی عضو کو کا ثنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی زندگی میں کا ٹا جائے ، اور یہ بھی معلوم ہوا گہری ہو جاتا ہے کہ میت کی وصیت کی ہو وہ مرنے کے بعد بھی اس طرح رہتا ہے ، یہ بیس کہ اس کی جگہ اور عضوعطا کر دیا جائے گا۔ اس سے بعض حضرات کا بیہ استدلال ختم ہوجاتا ہے کہ جوشخص اپنی آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرجائے ، اللہ تعالیٰ اس کواور آنکھیں عطا کر سکتے ہیں۔

بے شک اللہ تعالیٰ کوقدرت ہے کہ وہ اس کوئی آنکھیں عطا کردے، مگراس کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بھی نئی آنکھیں عطا کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس'' کر سکتے ہیں'' پراعتا دکر کے کیوں نداپنی آنکھیں کسی تابینا کوعطا کردیں …! نیز اللہ تعالیٰ اس بینا کو بھی بینائی عطا کر سکتے ہیں تو پھراس کے لئے آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کیوں فرماتے ہیں …؟

خلاصہ بیرکہ جو محض مرنے کے بعد بھی زندگی کے تسلسل کو مانتا ہواس کے لئے آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا کسی طرح صحیح نہیں ،اور جو مخص حیات بعدالموت کا منکر ہواس سے اس مسئلے میں گفتگو کرنا ہے کار ہے۔

آنکھوں کاعطیہ کیوں ناجائز ہے؟ جبکہ انسان قبر میں گل سروجا تا ہے

سوال:... آنکھوں کے عطیہ کے بارے میں آپ نے جس رائے کا اظہار کیا، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں، کیکن چندا کجھنیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، جواب دے کرشکر میاکموقع دیں۔

ہم مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ قبر میں جانے کے ایک سال کے بعدانسان کا سارا کا ساراجسم ختم ہوجا تا ہے، یعنی زمین میں جو کیمیکل ہوتے ہیں انسان کاجسم ان میں مل جاتا ہے، بس انسان کی رُوح جوہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ادرمسلمانوں کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ قبرستان کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعداس قبرستان کوختم کردیا جاتا ہے اور اس کے

(۱) عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه وهاجر معه رجل من قومه فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطّيًا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر له بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: مالى أراك مغطّيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغفر. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٠٠، كتاب القصاص).

اُوپروُ وسری قبر بنادی جاتی ہے۔اس لئے اگر آنکھوں کومرنے کے بعد کسی زندہ مخص کودے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ زمین میں پچھلے ہوئے انسان کودُ وسری زندگی عطا کریں گےتو کیا آنکھوں کےعطیہ سے محروم کردیں گے؟ (نعوذ باللہ)

جواب: ... جی ہاں! قانون یہی ہے کہ جو چیز بہ اختیارِخود ضائع کی ہووہ نہ دی جائے، ویسے اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ معاف کردیں یا گناہ کی سزاد ہے کروہ چیز عطا کردیں، اس میں کسی کو کیااعتراض؟ مگر ہم تو قانونِ الٰہی کے پابند ہیں۔اس جرائت پراپی آئے کسیس پھوڑ لینا کہ اللہ تعالیٰ اور دیدے گا، حمافت ہے۔ باقی یہ خیال غلط ہے کہ قبر میں جسم بالکل معدوم ہوجا تاہے، جسم مٹی بن جا تاہے اور مٹی کے ان ذرّات کے ساتھ (خواہ وہ کہیں کے کہیں منتشر ہوجا کیں) رُوح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے برزخ میں (یعنی روزِمِحشر سے پہلے پہلے )عذاب وراحت کا سلسلہ رہتا ہے۔ (ا)

سوال:...گزارش ہے کہ ہرانسان اوراس کی زندگی اللہ تعالی کی امانت ہے، مردہ جسم کا قرنیہ جومُر دے کے لئے ہے کا ر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت وُ وسر نے زندہ کی آنکھ میں منتقل کردی ، بیزندہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، گویا ایک امانت وُ وسر کا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو دیکھنے لگا اوراس کا شکرا داکر نے لگا، ظاہراً تو بینہایت ہی میں منتقل ہوگئی ، اور اس کا شکرا داکر نے لگا، ظاہراً تو بینہایت ہی نیک کام ہے، اور جب بی آدمی مرے گا تو بیقر نیہ بھی واپس وُن ہوجائے گا، اور جس سے بیقر نیہ مستعارلیا گیا تھا اس کو واپس مل جائے گا۔ وُوسری بات بیہ کہ بیقر نیہ اجازت سے لیا گیا ہے، کیونکہ انسان ہمدردی کے تحت اجازت و بتا ہے اس سے تو امانت ، امانت ہی رہی۔ علیہ علیہ ہوئی۔ امانت ہی مامانت ہی منابا ہوں۔

جواب:..اس سلیلے میں صحیح فیصلہ تو علمائے کرام ہی کرسکتے ہیں،اورہمیں ان کے فیصلے پراعتاد کرنا جائے۔آنکھا گرامانت الہی ہے تو ہمیں اس امانت میں تصرف کاحق بھی باذنِ الہی ہی حاصل ہوسکتا ہے، بحث یہ ہے کہ کیا اس تصرف کاحق شریعت نے دیا ہے؟علمائے اُمت کی رائے یہ ہے کہ شرعاً اس تصرف کا ہمیں حق نہیں۔

سوال:... بزرگوارم! آپ نے انسانی اعضاء کا عطیہ ناجائز لکھا ہے، چند دن قبل روز نامہ'' نوائے وفت'' میں ایک مفتی صاحب نے بہت سارے دلائل کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ بطور علاج حرام اشیاء کا استعال بھی جائز ہے، ویسے بھی:

> دردِ دِل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کم نہ تھے کر و بیان

کے پیشِ نظر سینکڑوں ہزاروں نابینا وُں کو بینائی مل جائے تو اِسلام کواس خدمت ِ خلق ہے منع نہیں کرنا جا ہے۔

جواب: .. ضروری نہیں کہ ہرمسکے میں وُوسرے حضرات بھی مجھ سے متفق ہوں۔'' در دِول کے واسطے پیدا کیاانسان کو'' کوئی

(۱) واعلم ان أهل الحق إتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميّت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه الأكبر، ضغطة القبر ص: ۱ • ۱). فيعذب اللحم متصلًا بالروح والروح متصلًا بالجسد وإن كان خارجا عنه. (أبو المعين على هامش شرح العقائد، عذاب القبر ص: ۷). ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. (كتاب الروح، المسئلة السادسة ص: ۱ ٨ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

شری قاعدہ نہیں۔اور بیہ کہنے کی میں جراُت نہیں کرسکتا کہ'' اسلام کوفلال چیز ہے منع کرنا چاہئے ، فلال ہے نہیں''عقل کو حاکم سمجھنا اہلِ سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، اسلام نے انسانی اعضاء کی منتقلی کی اجازت نہیں دی۔

### خون کے عطیہ کا اِہتمام کرنا اور مریضوں کو دینا شرعاً کیسا ہے؟

سوال:...ہم لوگ ڈاؤمیڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں،اور چونکہ تیسرےاور چوتھے سال ہے ہمارا تعلق براوراست مریضوں کی دکھیے بھال ہے ہوجا تا ہے،جس میں ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ بہت سارے مریض غربت کی وجہ سے اپناعلان معالجہ سے طور پرنہیں کراسکتے اور نہ بی دوائیاں وغیرہ فرید سکتے ہیں۔اس لئے ہم لوگوں نے ایک امدادی جماعت ' پیشنٹ ویلفیئر ایسوی ایشن' (مریضوں کی امدادی جماعت) کے نام سے بنائی ہے۔جس میں ہم مختلف لوگوں سے چندہ وغیرہ لے کر دوائیاں فرید تے ہیں اور پھرخود مریضوں کو مہیا کرتے ہیں۔اب ہماری اس افجین نے اپنے کالج میں'' بلڈ بینک' بنانا شروع کیا ہے،جس میں ہم خون جمع کر کے رکھا کریں گے تا کہ جال بلب مریضوں کوخون پہنچا سیس۔اس کا طریقۂ کاریہ ہوگا کہ ہم اس مریض کے کسی رشتہ دار سے خون کے کرا ہے بینک میں رکھ لیا کریں گے اور اس مریض کے نہرکا خون اس مریض کومہیا کردیا کریں گے۔کیا اس طرح ہم لوگوں کا مریضوں کے لئے خون جمع کرنا اور پھر مریضوں کو مہیا کرنا شریعت کے مطابق ڈرست ہے یا نہیں؟ اور ہم طلب کو اس کا کا قواب ملے گا؟

جواب:... اضطرار کی حالت میں مریض کی جان بچانے کے لئے خون دینا جائز ہے، اورائی ضرورت کے پیش نظرخون کا مہیار کھنا اوراس کی خرید وفر وخت بھی جائز ہے، اور خدمت ِ خلق جبکہ صدِ جواز کے اندر ہو، ظاہر ہے کہ بڑے تواب کا کام ہے۔ (۲) انسانی اعضاء کی بیوند کا ری اور خون کا مسئلہ

سوال:...مولا ناصاحب! آج کل انسانی اعضاء کی پیوند کاری کاسلسلہ چلا ہوا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ نئ تحقیقات اور سائنسی ایجادات نے ہمارے لئے ایک چیلنج کی شکل اختیار کرلی ہے، بعض لوگ ان تحقیقات سے نفع اُٹھانے کوعقل مندی اور اس سلسلے کی غیر شرعی تحقیقات سے بیخے والے حضرات کو تک نظر کہتے ہیں، اس طرح خون چڑھانے کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما ئیں۔

جواب:...اس سلطے میں حال ہی میں حضرت مفتی صاحب منیضہم کی تازہ تألیف" انسانی اعضاء کی پیوندکاری "کے نام

<sup>(</sup>۱) ومنها ان القول بالرأى والعقل المحرّد في الفقه والشويعة بدعة وضلالة فأولى أن يكون ذلك في علم التوحيد والصفات بدعة وضلالة، فقد قال فخر الإسلام على البزدوى في أصول الفقه انه لم يرد في الشرع دليل على أن العقل موجب ولا يجوز ان يكون موجبا وعلة بدون الشرع إذا لعلل موضوعات الشرع وليس إلى العباد ذلك لأنه ينزع أى يسوق إلى الشركة فمن جعله موجبا بلا دليل شرعا فقد جاوز حد العباد وتعدى عن حد الشرع على وجه العناد. (شرح فقه الأكبر ص ٢٠١٠ مطبع مجتبائي).

<sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح المحظورات أي ان الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح المجلة ص: ٢٩).

ے شائع ہوئی ہے، جس میں ان دونوں مسائل کے بارے میں متعدد علائے کرام (جن کے اسائے گرامی حضرت مفتی صاحب نے تہمید میں ذکر کر دیئے ہیں) کی متفقہ تحقیق کتاب وسنت اور فقہِ اسلامی کے دلائل کی روشنی میں درج کی گئی ہے، اس کامخضر ساخلا صہ پیش کیا جاتا ہے، تفصیلی دلائل کے لئے اصل کتاب کا مطالعہ فرمائے۔

تمهيد

زیر نظر مسئلہ انسانی خون اور انسانی اعضاء کے تباو لے کا معاملہ اس زمانے میں ایک ابتلائے عام کا معاملہ ہے، اور مسئلہ کتب فقہ میں منصوص نہیں، جب اس کے متعلق پاکستان اور بیرون پاکستان سے متعدّد سوالات آئے تو احقر (مفتی صاحب) نے سنت اکا بر کے مطابق مناسب سمجھا کہ انفراوی رائے کے بجائے ماہر علاء کی ایک جماعت اس میں غور وفکر اور بحث و تبحیص کر کے وفی رائے متعین کرے، چنانچہ اس کے لئے ایک سوال نامہ مرتب کر کے فقہ وفتو کی کے مراکز پاکستان میں کراچی، ملتان، پٹاور وغیرہ اور انڈیا میں دیو بہذہ سہار نبور، وہلی وغیرہ میں بیصیح، اکثر حضرات کے جوابات موصول ہوئے، تو ان پر بھی اجتماعی غور وفکر مناسب تھا، مگر ملک گیر وسائل بھی آسان نہ تھے، اس کے لئے جبنے وقت اور طویل فرصت کی ضرورت تھی اس کا میسر ہونا بھی دُشوارتھا، اس لئے بچکم "مسالا وسائل بھی آسان نہ تھے، اس کے لئے جبنے وقت اور طویل فرصت کی ضرورت تھی اس کا میسر ہونا بھی دُشوارتھا، اس لئے بچکم "مسالا کے جا میں تاکہ بیدر ک کلہ لا بتر ک کلہ اور بیرون ملک کے ارباب فتو کی کے باس بھیج کران کی آراء اور فراوی حاصل کے جا میں تاکہ بیما ہوئے کی کا اجتماعی فوت کی ہوسکے۔ اس اجتماع میں حسب فریل حضرات نے شرکت کی، اور مختلف تاریخوں کی پانچ چوشتوں میں باہر سے آئے ہوئے جوابات اور اس مسئلے کے ہر پہلو پر غور کیا گیا اور اس معا ملے کے متعلق ندا ہب اربار بادی کی کا ایون کو صاحت کی میں انفاق رائے ہوں بیا ہوئے وہ آئندہ صفحات میں معاملے کے متعلق ندا ہب اربار کے مجلس بیا ہیں۔ مجلس انفاق رائے جس منتجے پر پہنچی وہ آئندہ صفحات میں معاملے کے متعلق ندا ہب اربائے شرکا کے مجلس بیا ہیں۔

وارالعلوم كراچى سے:

ا:.. محد شفيع خادم دارالعلوم كراچي \_

٣:...مولا نامحرصا برصاحب نائب مفتى \_

سا:...مولا ناسلیم الله صاحب مدرّس دارالعلوم \_

٣: .. مولا ناسحبان محمودصاحب دارالعلوم كراجي \_

۵:...مولا نامحمه عاشق الهي صاحب دارالعلوم كراجي -

٧:...مولانا محدر فيع صاحب دارالعلوم كراجي \_

2:...مولا تامحرتقي صاحب دا رالعلوم كراجي \_

مدرسه عربیاسلامید نیوٹا ون کراچی سے:

٨:..حضرت مولا نامحمه يوسف صاحب بنوري شيخ الحديث ومهتم مدرسه

9:.. مولا نامحمرولي حسن صاحب مفتى مدرسة عربيدا سلاميه نيونا وَن كراجي \_

٠١:..مولا نامحدادريس صاحب مدرّس مدرسه عربيه اسلاميه

اشرف المدارس =:

اا:...مولا نامفتی رشیداحمه صاحب مفتی مهتم مدرسه

باہرے جن حضرات کے تحقیقی فقاوی موصول ہوئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

ا:... جعنرت مولا نامفتی مهدی حسن صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند۔

٢:..حضرت مولا نامفتي محمر عبدالله صاحب مفتى خير المدارس ملتان \_

m:...مولا ناعبدالستارصا حب مفتى خيرالمدارس ملتان -

٣:..مولا نامحمداسحاق صاحب نائب مفتى خيرالمدارس ملتان ـ

۵:...مولا ناجميل احمرصاحب تفانوي مفتى جامعدا شرفيدلا مور ـ

٢:.. مولا نامفتي محمود صاحب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان -

2: .. مولا ناعبداللطيف صاحب معين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان \_

٨:..مولا ناوجيه صاحب مفتى دارالعلوم ثندٌ واله يار ـ

اس مجلس نے خون اور اعضاء کے مسائل کے علاوہ ای طرح کے دُوسرے اہم اور ابتلائے عام کے مسائل میں بحث و تمحیص کا بھی فیصلہ کیا ہے اور بحد اللہ! اس وقت تک بہت ہے اہم مسائل زیر بحث آ کرمجلس کی رائے کی حد تک طے کر کے منضبط کرلئے گئے ہیں، جس میں مسائل ذیل شامل ہیں:

ا:...ېمەزندگى كامئلەپ

٢:... پراویڈنٹ فنڈ کے سوداوراس فنڈ کی رقم پرز کو ہ کا مسکلہ۔

سو:... بلاسود بدينكاري كالمفصل نظام \_

۳: ... یہود ونصاریٰ کا ذبیحہ اور ان ہے گوشت خریدنے کا مسئلہ۔

۵: يىشىنى زېچە كامسئلەپ

اس وقت خون اوراعضاء کے زیرِ بحث مسئلے کے متعلق جس قدر جوابات ہیرونی حضرات سے وصول ہوئے یاار کا اِن مجلس نے اِن چھتے تا ہے۔ اس کوان اوراق میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہرایک کوا لگ الگ لکھنے اِن سب پرغور وفکر کے بعد مجلس جس نتیج پر پنجی ،اس کوان اوراق میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہرایک کوا لگ الگ لکھنے میں تکرار بھی ہوتا اور بے ضرورت ضخامت بھی بڑھتی ،اس لئے بحث و تحیص کے بعد جو پھی تھے ہوا ،اس کوایک ترتیب سے لکھ لیا گیا اور دلائل کے حوالوں کوعوام کی مہولت کے لئے الگ لکھ دیا گیا ہے، واللہ المستعان!

#### مقدمه

چنداُ صولی مسائل

مسائل کی تفصیل سے پہلے چنداُ صولی باتیں سمجھ لینا ضروری ہے، تا کہ آنے والے مسائل کے سمجھنے میں سہولت ہو۔

اوّل:...ہرحرام چیزانسانیت کے لئے مصرے:

خدائے کیم و برتر نے جن چیزوں کو بندوں کے لئے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے خواہ بظاہران میں کتنا ہی فائدہ نظرآئے کیکن ورحقیقت وہ انسان اور انسانیت کے لئے مصر ہیں اور نفع کے بجائے نقصان کا پہلوان میں غالب ہے۔ بینقصان بھی جسمانی ہوتا ہے بھی رُوحانی۔ پھر بھی تو اس قدرواضح ہوتا ہے کہ ہر عام وخاص اسے جانتا ہے، اور بھی ذراخفی ہوتا ہے جے حاذق طبیب اور ماہر ڈاکٹر ہی وان سکتے ہیں ، اور بھی اتنا لطیف ہوتا ہے کہ نہ افلاطون وارسطو کی عقل کی وہاں تک رسائی ہو گئی ہو کہ جدید سے جدید آلے کی مدرسے اسے دریافت کیا جاسکتا ہے، بلکہ صرف حاسر وقی اور فراست ِ نبوت ہی سے اسے دیکھا اور پہچانا جاسکتا ہے، اِنّی اَعُلَمُ مِنَ اللهِ مَعْلَمُونَ ۔ (۱)

#### دوم:...تکریم انسان اوراس کے دو پہلو

حق تعالی نے اپنی مخلوق میں سے انسان کو ظاہری و معنوی شرف وامتیاز بخشا ہے، وہ شکل وصورت میں سب سے حسین اور علم و ادراک میں سب سے فاکق پیدا کیا گیا اور اسے کا نئات کا مخدوم و مکرم بنایا گیا ہے، اس تکریم وشرف کا ایک پہلویہ ہے کہ تمام کا نئات اس کی خدمت پر مأمور ہے، بہت می چیز وں کواس کی غذا یا دوا کے لئے حلال کر دیا گیا ہے'،' اور اضطراری حالت میں حرام چیز وں کے استعمال کی بھی اسے اجازت دی گئی ہے'۔' اور دُوسرا پہلویہ کہ انسان کے اعضاء کوغذا اور دوا کے لئے ممنوع اور ان کی خرید وفر وخت کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔''

#### سوم :...علاج مين شرعي سهولتين:

اسلام کی نظر میں انسانی جان درحقیقت امانت ِ الہیہ ہے، جے تلف کرنا علین جرم ہے، اس کی حفاظت کے لئے بڑے سامان تیار کئے گئے ہیں، جن کے استعمال کا تھم ہے اور ایسی تد ابیر اور علاج معالجے کو ضروری قرار دیا ہے جس سے مریض کی جان نکے سکے، مریض کی مہولت کے لئے نماز، روزہ ، خسل، طہارت وغیرہ کے آحکام الگ وضع فرمائے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اِضطرار کی

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: ۹۲

 <sup>(</sup>۲) وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر (النحل: ۱۲). وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا.
 (النحل: ۱۳۰). وسِخر لكم الفلك لتجرى في البحر. (ابراهيم: ۳۲). وسخر لكم ما في السمون وما في الأرض جميعًا.
 (الجائية: ۱۳).

<sup>(</sup>m) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. (البقرة: 2 ا).

<sup>(</sup>٣) والأنّه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعرة وظفرة وسائر أجزائه. (امام نووي رحمه الله، شرح مسلم ج: ٣ ص: ٣٠، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة ...إلخ).

حالت میں جان بچانے کے لئے کلمہ کفر بکنے کی ، جواسلام کی نظر میں بدترین جرم ہے، اجازت دے دی گئی، ای طرح جو مخص بھوک سے مرد ہا ہواس کے لئے سدِرمق تک خنز ریا ورمر دار کھانے کومباح بلکہ ضروری کردیا گیا۔ (۲)

چہارم:...إضطراركا صحيح درجه كيا ہے؟

تاوا قف حضرات ہر معمولی حاجت کو'' اِضطراری حالت'' کا نام دے لیتے ہیں، اس لئے ضروری ہوا کہ اس کی تنقیح کردی جائے۔

علامه حمویؒ'' شرح اشباه'' میں لکھتے ہیں کہ: یہاں پانچ در ہے ہیں : ضرورت (اِضطرار)، حاجت ،منفعت ، زینت اورنضول ۔

اِضطرار:... بیہ ہے کہ ممنوع چیز کواستعال کئے بغیر جان بچانے کی کوئی صورت ہی نہ ہو، یہی وہ اِضطراری صورت ہے جس میں خاص شرائط کے ساتھ حرام کااستعال مباح ہوجا تا ہے۔

حاجت:... بیہ ہے کہ ممنوع چیز کواستعال نہ کرنے سے ہلاکت کا اندیشہ تو نہیں لیکن مشقت اور تکلیف شدید ہوگی ، اس حالت میں نماز ، روز ہ ، طہارت وغیرہ کے اُ حکام کی مہولتیں تو ہوں گی مگرحرام چیزیں مباح نہ ہوں گی۔

منفعت:... یہ ہے کہ کسی چیز کے استعال کرنے ہے بدن کی تقویت کا فائدہ ہوگا،اور نہ کرنے ہے نہ ہلاکت کا اندیشہ ہے، نہ شدید تکلیف کا،اس حالت میں نہ کسی حرام کا استعال جائز ہے، نہ روزہ کے اِ فطار کی اجازت ہے، کسی حلال چیز ہے بین فع حاصل ہوسکتا ہوتو کرے، ورنہ صبر کرے۔

زینت:...بیہ کداس میں بدن کی تقویت بھی نہ ہو محض تفریحِ طبع ہو، ظاہر ہے کہاس کے لئے کسی نا جائز چیز کے جواز کی گنجائش کہاں ہوسکتی ہے؟

فضول :... بيك تفريح ع بهي آ م محض موس راني مقصود مو- (٣)

ہماری بحث چونکہ اِضطرار کی حالت ہے ہے، اس لئے بیاچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ اِضطرار کی حالت میں کسی حرام چیز ک استعال کی تین شرطیں ہیں:

<sup>(</sup>۱) وإن أكـره (على الكفر) بالله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم مجمع، وقدورى (بقطع أو قتل رخص له إن يظهر ما أمر به) على لسانه ويورى (وِقلبه مطمئن بالإيمان). (الدر المختار ج: ۲ ص:۱۳۳، كتاب الإكراه).

<sup>(</sup>٢) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. (البقرة: ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) قوله ما ابيح للضرورة في الفتح القدير ههنا خمسة مرات ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول فالضرورة بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول الحرام والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير انه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم والمنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم والزينة كالمشتهى بحلوى والسكر والفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة ... إلخ. (الأشباه والنظائر مع حاشية الحموى ج: اص: ١١٩ طبع إدارة القرآن).

الف:...مریض کی حالت واقعتا ایسی ہوکہ حرام چیز کے استعمال نہ کرنے سے جان کا خطرہ ہو۔ نہ خط محض بھی میں میں کئے معت حکیم اور کوئیس کینے کی ماریقینی میں کسے جوال ج

ب:... بیخطرہ محض وہمی نہ ہو بلکہ کسی معتمد حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے کی بنا پریقینی ہو،اور کسی حلال چیز سے علاج ممکن نہ ہو۔

ج:..اس حرام چیز سے جان کا نے جانا بھی کسی معتمد حکیم یامتند ڈاکٹر کی رائے میں عاد ہ بقینی ہو۔

ان شرا لط کے ساتھ حرام چیز کا استعال مباح ہوجا تا ہے، گر پھر بھی بعض صور تیں اس ہے متنتیٰ رہیں گی ، مثلاً ایک شخص کی جان بچانے کے لئے دُوسرے کی جان لینا جائز نہیں ، کہ دونوں کی جان کیساں محترم ہے۔ (۱)

پنجم :...غير إضطراري حالت مين علاج كي شرعي سهولت:

اگر اِضطرار کی حالت تو نہ ہو (جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے) گر بیار کی اور تکلیف کی شدّت سے مریض ہے چین ہے (ای حالت کو اُو پر حاجت سے تعبیر کیا گیا ) تو اس صورت میں حرام اور نجس دوا کا استعال جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ اس کا حکم قرآن وسنت میں صراحنا فذکور نہیں اس لئے فقہائے اُمت کا اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک جائز نہیں ، اور جمہور فقہاء فذکورہ بالاشرائط کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں، یعنی کسی معتمد ڈاکٹر یا حکیم کی رائے میں اس کے علادہ کوئی علاج نہ ہو، اور اس حرام چیز سے شفا حاصل ہونے کا پوراوثوق ہو۔ (۱)

ان مقد مات کی روشن میں اب زیر بحث دونوں مسلوں کا حکم تکھا جا تا ہے۔

#### خون كامسئله

سوال:...ایک انسان کاخون دُوسرے کے بدن میں داخل کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ..خون، انسان کا جزو ہے، اور جب بدن سے نکال لیا جائے تو نجس بھی ہے، انسان کا جزوہونے کی حیثیت سے اس کی مثال عورت کے دُودھ کی ہوگی جس کا استعال علاج کے لئے فقہاء نے جائز لکھا ہے۔ 'خون کو بھی اگر ای پر قیاس کرلیا جائے تو

<sup>(</sup>١) قالوا لو اكره على قتل غيره بقتل لا يوخص له فإن قتله أثم لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١٩ ١ ، القاعدة الخامسة الصُّور يزال).

<sup>(</sup>٢) ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمى والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبائية. وفي البحر: لا يجوز التداوى بانحرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر، الدر المختار. وفي الشرح: (قوله وفي عبارته) وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الإنتفاع به للتداوى. قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعًا لوجع العين، واختلف المشايخ فيه، قبل لا يجوز، وقبل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد. ولا يخفي أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اهـ ولا يخفي أن التداوى بالحرم لا يجوز في ظاهر المذهب أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلًا اهـ قوله بالحرم أي المحرم إستعماله طاهرًا كان أو نجسًا، قوله كما مر أي قبيل فصل في البئر حيث قال: فرع اختلف في التداوى بالحرم، وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر للكن نقل المضف ثمة وهنا عن الحاوى: وقبل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى اهـ (ردالحتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ١١١) باب الرضاع).

<sup>(</sup>m) ايضاً حواله بالا-

یہ قیاس بعید نہیں ہوگا،البتة اس کی نجاست کے پیشِ نظراس کا تھم وہی ہوگا جوحرام اور نجس چیز وں کے استعال کا اُوپر مقدمہ میں ذکر کیا گیا، یعنی:

ا :... جب مریض اِضطراری حالت میں ہو،اور ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دیئے بغیراس کی جان بچانے کا کوئی راستہ نہ ہوتو خون دینا جائز ہے۔

۲:...جب ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دینے گی'' حاجت''ہو، یعنی مریض کی ہلاکت کا خطرہ تو نہ ہولیکن اس کی رائے میں خون دیئے بغیر صحت کا امکان نہ ہوتب بھی خون دینا جائز ہے۔

۳:...جب خون نہ دینے کی صورت میں ماہر ڈاکٹر کے نز دیک مرض کی طوالت کا اندیشہ ہو، اس صورت میں خون دینے کی گنجائش ہے،گمراجتناب بہتر ہے۔

۳:... جب خون دینے سے محض منفعت یا زینت مقصود ہو، یعنی ہلا کت یا مرض کی طوالت کا اندیشہ نہ ہو، بلکہ محض قوّت بڑھا نا یاحسن میں اضافہ کرنامقصود ہو، توالی صورت میں خون دینا ہرگز جا ئرنہیں۔

سوال دوم: ... کیا کسی مریض کوخون دیے کے لئے اس کی خرید وفر وخت اور قیمت لینا بھی جائز ہے؟

جواب:..خون کی بیج تو جائز نہیں،لیکن جن حالات میں،جن شرائط کے ساتھ نمبراوّل میں مریض کوخون دینا جائز قرار دیا ہے،ان حالات میںاگر کسی کوخون بلاقیمت نہ ملے تو قیمت دے کرخون حاصل کرنا صاحب ِضرورت کے لئے جائز ہے،مگرخون دینے والے کے لئے اس کی قیمت لیناؤرست نہیں۔

سوال سوم: يكى غيرمسلم كاخون مسلم كے بدن ميں داخل كرنا جائز ہے يانہيں؟

جواب: ..نفسِ جواز میں کوئی فرق نہیں، کیکن پیر ظاہر ہے کہ کافریا فاسق فاجرانسان کےخون میں جواثرات خبیشہ ہیں ان کے منتقل ہونے ادراخلاق پراٹرانداز ہونے کاقوی خطرہ ہے، ای لئے صلحائے اُمت نے فاسقہ عورت کا دُودھ پلوانا بھی پہند نہیں کیا، اس کئے کافراور فاسق فاجرانسان کےخون سے حتی الوسع اجتناب بہتر ہے۔

سوال چہارم :.. شوہراور بیوی کے باہم تبادلیخون کا کیا حکم ہے؟

جواب:...میاں بیوی کا خون اگرا یک دُ وسرے کو دیا جائے تو شرعاً نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح بدستور قائم رہتا ہے، نہ علم ا

#### اعضائے انسانی کامسکلہ

سوال: ..کسی بیمار یامعذورانسان کاعلاج وُ وسرے زندہ یا مردہ انسان کے اعضاء کا جوڑ لگا کرکرنا کیساہے؟ جواب:...اس وفت تک ڈاکٹر ول نے بھی زندہ انسان کے اعضاء کا استعمال کہیں تجویز نہیں کیا ،اس لئے اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ بحث طلب مسئلہ وہ ہے جوآج کل ہپتالوں میں چیش آرہا ہے، اور جس کے لئے اپپلیس کی جارہی ہیں، وہ بیہ کہ جو انسان دُنیاسے جارہا ہو،خواہ کسی عارضے کے سبب ماکسی جرم میں قتل کئے جانے کی وجہ ہے،اس کی اجازت اس پر لی جائے کہ مرنے کے بعداس کا فلال عضو لے کرکسی وُوسرے انسان میں لگادیا جائے۔

بظاہر بیصورت مفید ہی مفید ہے کہ مرنے والے کے توسارے ہی اعضاء فنا ہونے والے ہیں ، ان میں سے کوئی عضوا کرکسی زندہ انسان کے کام آ جائے اور اس کی مصیبت کاعلاج بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ایبا معاملہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر صرف اس کے مفید پہلو پرجم جاتی ہے اوراس کے وہ مہلک نتائج نظروں سے اوجھل ہوجاتے ہیں جن کا پچھ ذکر شروع بحث میں آ چکا ہے (اصل کتاب میں اس کےمصر پہلوؤں پرمفصل بحث کی گئی ہے،تلخیص میں وہ حصہ حذف کر دیا گیا )۔

مگرشر بعت ِاسلام کے لئے ، جوانسان اور انسانیت کی خلاہری اور معنوی صلاح وفلاح کی ضامن ہے ،اس کے مصراور مہلک نتائج سے صرف ِنظر کرلینااور محض ظاہری فائدے کی بناپراس کی اجازت دے دیناممکن نہیں۔ شریعتِ اسلام نے صرف زندہ انسان کے کارآ مداعضاء ہی کانہیں بلکہ قطع شدہ بیکاراعضاء واجزاء کا استعال بھی حرام قرار دیا ہے، اور مردہ انسان کے سی عضو کی قطع و ہرید کو بھی ناجائز کہاہے،اوراس معاملے میں کسی کی رضامندی اوراجازت ہے بھی اس کے اعضاء واجزاء کے استعمال کی اجازت نہیں دی،اور اس میں مسلم و کا فرسب کا تھم کیسال ہے، کیونکہ بیانسانیت کاحق ہے جوسب میں برابر ہے، تکریم انسان کوشریعت اسلام نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ کسی وقت بھسی حال میں بھسی کوانسان کے اعضاء واجز اء حاصل کرنے کی طمع دامن گیرنہ ہو، اوراس طرح بیرخدوم کا ئنات اور اس کے اعضاء عام استعال کی چیزوں سے بالاتر رہیں، جن کو کاٹ چھانٹ کریا کوٹ پیس کرغذا وَں اور دواوَں اور وُوسرے مفادات میں استعال کیا جاتا ہے۔اس پرائمہ اُربعہ اُور پوری اُمت کے فقہاء متفق ہیں'' اور نہصرف شریعتِ اسلام بلکہ شرائعِ سابقہ اورتقر يبأ ہر مذہب وملت میں یہی قانون ہے، واللہ اعلم!

#### انسانى اعضاء كى حرمت

سوال:... میں ایم بی بی ایس کے سال آخر کی طالبہ ہوں، میں آپ کے مشورے اخبار'' جنگ'' کے کالم میں پڑھتی رہتی ہوں،اس وقت میں بھی اپناایک مسئلہ لے کرحاضر ہوئی ہوں۔اس وقت میری سوِل اسپتال کے وارڈ S.I.U.T (سندھ انسٹیٹیوٹ آف بورولوجی اینڈ ٹرانسپلائیزیشن) میں پوسٹنگ گلی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں پہلی دفعہ (Cadaver Kidney Transplantation (مردہ جسم سے گردہ نکال کرزندہ آ دمی کے لگانا) ہوا ہے۔ یہ SI.U.T میں ہی پرفارم کیا گیا ہے اور آج کل میں دُوسرااس نوعیت کا آپریشن ہونے والا ہے۔ بیدونوں گردے جومردہ اشخاص کےجسم سے نکالے گئے ، باہر کے ملک سے بھیجے

 <sup>(</sup>۱) وقد فـصله أصحابنا قالوا ان وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواءً كان شعر رجل أو إمرأة وسواء الحرم والنزوج وغيىرها بملا خلاف لعموم الأحاديث ولأنه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعرة وظفرة وسائر أجزائه. (شرح مسلم ج: ٢ ص: ٣٠٠)، باب تحريم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة ...إلخ).

اب مسئلہ ہے کہ اس وارڈ کی جوا پر منسٹریشن ہیں وہ ہم سب اسٹو ڈنٹس کے ساتھ مل کر یہ ڈسٹشن کرنا جا ہتی ہیں کہ آیا اگر کوئی ہم سے کیے کہ ہم مرنے کے بعد اپنے جسم کا کوئی عضوکسی مرتے ہوئے انسان کی جان بچانے کے لئے وے ویں تو ہمارا کیا رَدِّ عمل ہوگا؟ ان کا کہنا ہے کہ چھلوگ اسلامی نقطہ نظر سے اس بات کوغلط بچھتے ہیں ہتو سعودی عرب بھی ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں شاید کیا ہوگا؟ ان کا کہنا ہے کہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان کی جان بچانا کہ مار کی جان بچانا ہے۔ تو اس لئے اگر ہم Donorcard جمر میں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جسم سے ہمارا کوئی بھی عضونکال کرکسی کے لگا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

میرااپنااس بارے میں یہ خیال ہے کہ اس طرح کرنائر دے کی بے حرمتی ہے اور بیاسلام میں جائز نہیں۔اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن وسنت کی روشن میں یہ فرمائے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز آپ اپنے ولائل ثبوت کے ساتھ دیجئے گاتا کہ مجھے آپ کا موقف وُوسروں تک پہنچانے اور سمجھانے میں آسانی رہے۔

..... مستخواب:...اس مسئلے میں آپ کا موقف صحیح ہے ، اور آپ کی رفیقا وَں کا موقف غلط ہے ، اس سلسلے میں چند یا تیں ذہن میں رکھی جائیں :

ا:...آپ کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخص مرنے سے پہلے ایسی وصیت کرجائے کہ اس کے جہم کے اجزاء نکال کر کسی ضرورت مند کے بدن میں لگادیئے جائیں ، تب تو اس کے بدن کے اجزاء نکالے جاتے ہیں ، ورنہ ہیں۔ گویا یہ اُصول تسلیم کرلیا گیاہے کہ مرنے والے کی اجازت کے بغیراس کے بدن کے اجزاء استعال نہیں کئے جاسکتے۔

۲:...اب جولوگ کہ کمی دین و مذہب کے قائل ہی نہیں ، یادین و مذہب کے قائل ہے کہ مذہب ہماری رندگی کے جائز و ناجائز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ، ایسے لوگوں کوتو مذکورہ بالا ا جازت نامے کے لئے مذہب سے اجازت لینے کی ضرورت ہیں ۔ کہ بین ۔ لیکن ایک مسلمان کی حیثیت ہے جمیں ہے دیکھتا ہوگا کہ آیا ہمارا دین و مذہب اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ اگر مذہب کی طرف سے اجازت ہوتو مذکورہ بالا وصیت جائز ہوگی ، ورندایسی وصیت غلط اور لغود باطل ہوگی ۔

۳:... بیاُ صول طے ہوا، تو اَب بید کھناہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کواس کے اعضاء کا اور اس کے وجود کا مالک بنایاہے؟ آ دمی ذرا بھی غور کرے تو معلوم ہوجائے گا کہ انسان کا وجود اور اس کے اعضاء اس کی ملکیت نہیں۔

بلکہ بیا یک سرکاری مشین ہے جواس کے استعمال کے لئے اس کودی گئی ہے، اور سرکاری چیز سمجھ کراس کی حفاظت ونگرانی بھی اس کے ذمہ لگائی ہے، لہندااس کوان اعضاء کے تلف کرنے کی اجازت نہیں'' نے فروخت کرنے ہی کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہاس

<sup>(</sup>١) مضطر لم يجد ميتة و خاف الهلاك فقال له رجل: اقطع يدى و كلها، أو قال: اقطع منى قطعة و كلها، لا يسعه أن يفعل ذالك ولا يصبح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فياكل، كذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٣٨، الباب الحادى عشر في الكواهة في الأكل و ما يتصل به).

کوخودکشی کی اجازت نہیں بلکہ فرمایا گیاہے کہ جوشخص خودکشی کرے وہ تا قیامت اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ 'پس جب انسان اپنے وجود کا مالک نہیں تو اعضاء کو فروخت بھی نہیں کرسکتا ، نہ مہہ کرسکتا ہے ، نہ اس کی وصیت کرسکتا ہے ، اور اگر ایسی وصیت کرجائے تو یہ وصیت غیر ملک میں ہونے کی وجہ سے باطل ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

۳:..علاوہ ازیں احترامِ آ دمیت کا بھی تقاضا ہے کہ اس کے اعضاء کو'' بکا دَمال'اور استعال کی چیز نہ بنایا جائے ، پس اعضاء ہبہ کی وصیت کرنااحترامِ آ دمیت کے خلاف ہے۔

2:...عام طور سے سے مجھاجا تا ہے کہ مرنے کے بعد آ دی ہے حس ہوتا ہے، یہ خیال بھی سیح نہیں، وہ صرف ہارے جہان اور ہمارے مثاہدے کے اعتبار سے اس میں احساس موجود ہے۔ اس بنا پر مردہ کے جسم کی چیر بھاڑ جا تزنہیں کہ اس سے مردہ کو بھی الی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسی زندہ آ دی کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنا نچہ آ تخضرت صلی اللہ جسم کی چیر بھاڑ جا تزنہیں کہ اس سے مردہ کو بھی الی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسی زندہ آ دی کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنا نچہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرا ہی ہے بین :''میت کی ہٹری تو ٹرنا'' (مشکلہ ق ص: ۹ سما، باب دفن المعبت)۔ (۲) کا خیار وسلم کا ارشاد گرا ہی ہے بین اس کوخودان اعضاء کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد کے لئے بڑی فیاضی سے وصیت کر جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زندگی کو تو زندگی ہی ہی کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد اعضاء گل سرم جا ئیں گے، خاک میں ل جا ئیں گی اور ان اعضاء کی ضرورت بیش نہیں آئے گی ۔ یہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا اور یہی عقیدہ عام کا فروں کا ہے۔ جو مسلمان الی وصیت کرتے ہیں وہ بھی انہی کا فروں کا ہے۔ جو مسلمان الی وصیت کرتے ہیں وہ بھی انہی کا فروں کا جے۔ جو مسلمان الی وصیت کرتے ہیں وہ بھی انہی کا فروں کے عقید کے مطابق مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے۔ کے اور ان اعضاء کی ضرورت بیش نیمان کی پوندکاری جائز نہیں، اور ان اعضاء کے بہدی وصیت باطل ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترذّى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يترذّى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدا، ومن تحسّى سمًّا فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجّأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. متفق عليه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذى يخنق نفسه يخنقها فى النار، والذى يطعنها يطعنها فى النار ـ رواه البخارى ـ (مشكوة ص: ٢٩٩، كتاب القصاص، طبع قديمى كتب خانه) ـ

 <sup>(</sup>۲) ومن شوائط الوصية أن يكون الوجل مالكًا وكون الشيء قابلًا للتمليك. (البحر الوائق ج: ۸ ص:۳۰۳، رد المحتار ج: ۲ ص:۲۳۹، کتاب الوصايا، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا. رواه مالك وأبو داؤد وابن ماجة.

#### نمازجنازه

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نما زِ جنازہ اور تدفیین کس طرح ہوئی اور خلافت کیسے طے ہوئی ؟

سوال:...نی اکرم سلی اللہ علیہ وہلم کی دفات کے بعدان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ؟ اور آپ کی تدفین اور شل میں کن
کن حضرات نے حصہ لیا؟ اور آپ کے بعد خلافت کے منصب پر کس کوفائز کیا گیا اور کیا اس میں بالا تفاق فیصلہ کیا گیا؟
جواب:... ۲۰ سرصفر (آخری بدھ) کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے مرض الوصال کی ابتدا ہوئی، ۸ مرزیج الاقل کو بروز
پخشنہ منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشا دفر مایا، جس میں بہت ہے اکمور کے بارے میں تاکید وقعیحت فرمائی ۔ ''کہ مرزیج الاقل شب جعہ کومرض نے
شدت اختیار کی، اور تین بارغشی کی نوبت آئی، اس لئے معجد تشریف نہیں لے جاسکے، اور تین بار فرمایا کہ: '' ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز
بڑھا کیں!'' چنا نچے یہ نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور باقی تین روز بھی وہی اِمام رہے، چنانچے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

دوشنبہ کی نمازِ فجر پرختم ہوتا ہے۔ ('') علالت کے ایام میں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں (جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آ رام گاہ بنی )ا کا برصحابہ رضی اللہ عنہم کووصیت فر مائی:

حیات طیبہ میں حضرت ابو بمررضی اللہ عنہ نے سترہ نمازیں پڑھا کیں ،جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نمازِعشاء سے شروع ہوکر ۱۲ رربیج الا وّل

'' انقال کے بعد مجھے خسل دواور کفن پہنا ؤاور میری جارپائی میری قبر کے کنارے (جوای مکان میں ہوگی) رکھ کرتھوڑی دریے لئے نکل جاؤ، میرا جناز ہ سب سے پہلے جریل پڑھیں گے، پھر میکا ئیل، پھر

(١) وفيها مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأربعاء من صفر وكان ذالك اليوم الثلاثين من شهر صفر المدكور ............. وفيها في أيام ذالك المرض خرج إلى المنبر فخطب عليه قاعدًا لعدر المرض وأخبر فيها بأمور كثيرة تحتاج إليه أمّته وكانت تلك الخطبة يوم الخميس الثامن من شهر ربيع الأوّل ... الخ. (بدل القوة في حوادث سنى النبوة ص:٢٩٨ تا ٢٩٨ تا ٢٩٨ م فصل في حوادث السنة الحادية عشرة من الهجرة).

<sup>(</sup>٢) فيها لما اشتد عليه صلى الله عليه وسلم الموض ليلة الجمعة التي هي التاسعة من شهر ربيع الأول فأغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولم يستطع الخروج إلى صلاة العشاء، قال ثلاث مرات: مروا أبابكر فليصل بالناس! فصلى أبوبكر رضى الله تعالى عنه مقام النبي صلى الله عليه وسلم تلك العشاء، ثم لم يزل يصلى بهم الصلوة الخمس في تلك الأيام الثلاثة الباقية، حتى كانت صلوة أبي بكر رضى الله تعالى عنه التي صلاها بهم في حياته صلى الله عليه وسلم سبع عشرة صلوة مبدأها صلاة العشاء من ليلة الجمعة ومنتهاها صلوة الفجر من يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. (بذل القوة ص: ٣٠٠).

اسرافیل، پھرعز رائیل، ہرایک کے ہمراہ فرشتوں کے قطیم کشکر ہوں گے، پھرمیرے اہلِ بیت کے مرد، پھرعورتیں بغیر امام کے (تنہا تنہا) پڑھیں، پھرتم لوگ گروہ درگروہ آکر (تنہا تنہا) نماز پڑھو۔''

چنانچہاسی کےمطابق عمل ہوا،اوّل ملائکہ نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی نماز پڑھی، پھراہلِ بیت کےمردوں نے ، پھرعورتوں

نے، پھرمہاجرین نے، پھرانصار نے، پھرعورتوں نے، پھربچوں نے،سب نے اکیلے اکیلے نماز پڑھی،کو کی شخص اِ مامنہیں تھا۔ <sup>(۱)</sup>

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کونسل مصرت علی کرتم اللہ وجہہ نے دیا، مصرت عباس اوران کے صاحبز او نے فضل اور قئم رضی اللہ عنہم ان کی مدد کرر ہے تھے، نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوموالی مصرت اُسامہ بن زیداور مصرت شقر ان رضی اللہ عنہما بھی عنسل میں شریک تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سحولی (موضع سحول کے بنے ہوئے) سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ (۲)

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے روز (۱۲ ررئیج الاوّل) کوسقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنہ کے ہاتھ پر بیعت ِخلافت ہوئی،اوّل اوّل مسئلہ خلافت پرمختلف آ راء پیش ہو کیں،لیکن معمولی بحث وتحیص کے بعد ہالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کےانتخاب پراتفاق ہوگیاا ورتمام اہلِ حل وعقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ <sup>(۳)</sup>

حضور صلی الله علیه وسلم کی نمازِ جنازه کس نے برِ هائی تھی؟

سوال:... نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کی نمازِ جناز ہ ہو گئتھی یانہیں؟ادرآ پ سلی الله علیه وسلم کی نمازِ جناز ہ براہ کرم جواب عنایت فرما ئیں ، کیونکہ آج کل بیر سئلہ ہمارے درمیان کافی بحث کا باعث بنا ہوا ہے۔

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی ، اور نہ اس میں کوئی امام بنا ، ابنِ اسحاق وغیرہ اہل سِیَر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا جنازہ مبارک حجر ہ شریف میں رکھا گیا، پہلے مردوں نے گروہ در گروہ نماز پڑھی ، پھرعورتوں نے ، پھر بچوں نے ۔ حکیم الاُمت مولانا اشرف علی تھانوی رحمة الله علیه نشر الطیب میں لکھتے ہیں :

#### "اورابن ماجه میں حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ: جب آپ کا جنازہ تیار کرکے

(۱) وقيها في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم وكونه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضى الله تعالى عنها أوصى الأصحابه فقال: إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني واجعلوني على سريرى هذا على شفير قبرى في بيتى هذا ثم أخرجوا عنى ساعة فأوّل من يصلى على جبريل، ثم ميكاتيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت، كل واحد منهم بجنوده، ثم يصلى على رجال أهل بيتى، ثم نسائهم، ثم ادخلوا أنتم فوجًا فوجًا فصلوا على فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم أوّلا الملائكة عليهم السلام، ثم رجال أهل بيته، ثم نساءهم، ثم رجال المهاجرين، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم العلمان، فصلوا كلهم افذاذا منفردين لا يومهم أحد. (بذل القوة ص: ٩٩١، فصل في حوادث السَّنة الحادية عشرة من الهجرة).

(٢) وفيها وقع انه لما توفي صلى الله عليه وسلم غسله عَلى وحضر معه العبّاس وابناه الفضل وقثم وموليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهما أسامة وشقران ...... رضى الله تعالى عنهم وكفن في ثلاثة أثواب بيض سهولية. (بذل القوة ص: ٣٠٣، فصل في حوادث السَّنة الحادية عشرة من الهجرة، طبع حيدرآباد).

(٣) البداية والنهاية ج: ۵ ص: ٢٢٣ تا ٢٤٠، طبع دار الفكر، بيروت.

رکھا گیا تواقل مردوں نے گروہ درگروہ ہوکرنماز پڑھی، پھرعورتیں آئیں، پھر بچے آئے، اوراس نماز میں کوئی امانہیں ہوا۔''

علامه يليُّ ' الروض الانف ' (ج: ٢ ص: ٣٧٤ مطبوعه ملتان ) ميس لكهت بين:

'' بیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ، اور الیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم ہی ہے ہوسکتا تھا، ابنِ مسعودرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فر مائی تھی ۔''
علامہ بیکی نے بیروایت طبر انی اور برزار کے حوالے ہے ، حافظ نورالدین پیٹمی نے جمع الزوا کد (ج: ۹ س: ۲۵) میں برزارا ور طبر انی کے حوالے سے اور حضرت تھا نوگ نے نشر الطیب میں واحدی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں :
طبر انی کے حوالے سے اور حضرت تھا نوگ نے نشر الطیب میں واحدی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں :
''ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ فر مایا: جب عسل کفن سے فارغ ہوں ،
میرا جناز ہ قبر کے قریب رکھ کر ہٹ جانا ، اوّل ملائکہ نماز پڑھیں گے ، پھرتم گروہ درگروہ آتے جانا اور نماز پڑھیں ، پھراتم لوگ ۔''
جانا ، اوّل اہل ہیت کے مردنماز پڑھیں ، پھران کی عورتیں ، پھرتم لوگ ۔''

سیرۃ المصطفیٰصلی اللّٰدعلیہ وسلم میں طبقات ابنِ سعد کے حوالے سے حضرات ابو بکر وعمر رضی اللّٰہ عنہما کا ایک گروہ کے ساتھ نماز پڑھنانقل کیا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### بےنمازی کی نمازِ جنازہ ہویانہ ہو؟

سوال: ...ایک مولانا نے اپنی تقریر میں بیکہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، یہاں تک کہ ایک لاکھ اُنتیس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بھی بے نمازی کا جنازہ تو کیاان کے ہاتھ کا پانی تک نہیں ہیا، اور حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی "نے بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ سے عرض بیہ ہے کہ آپ بھی انہی کے پیروکار ہیں، آپ تمام مولانا بے نمازی کا جنازہ پڑھانے سے ایک ساتھ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے ؟ اگر آپ ایسا ہی کریں تو شاید ہی کوئی بے نمازی رہے؟

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں تو کوئی '' بے نمازی'' ہوتا ہی نہیں تھا، اس زمانے میں تو بے ایمان منافق بھی لوگول کو دِکھانے کے لئے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت پیران پیرؒ، حضرت امام احمد بن عنبل ؒ کے مقلد تھے، اور امام احمد بن عنبل ؒ کے فدہب میں تارکِ صلوۃ کے بارے میں دوروا پہتیں ہیں، ایک یہ کہ چوخص تین نماز بغیر عذرِ شری کے حض سستی کی وجہ سے چھوڑ دے وہ کا فرومر تدہ، اور اپنے ارتد ادکی وجہ سے واجب القتل ہے، قبل کے بعد نداسے شسل دیا جائے، نہ کفن، اور نداسے مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے ممکن ہے حضرت پیران پیرؒ اسی قول پڑھل فرماتے ہوں۔ دُوسری روایت میہ کہ وہ ہے تو مسلمان ، لیکن بطور سرزااس کوئل کیا جائے گا اور تل کے بعد اس کا جناز ہ بھی پڑھایا جائے گا، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے گا۔ اِمام

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج:٥ ص:٢٦٥، طبع دار الفكر، بيروت.

ابن قدامةً نے "المغنی" میں اس مسئلے کو بہت تفصیل ہے لکھا ہے، اہلِ علم اس کی طرف رُجوع فرمائیں (المغنی مع الشرح الکبیر ج: ۲ ص:۲۹۸-۳۰۱)۔ (۱)

امام مالک اور اِمام شافعی کا ند ہب وہی ہے جواُو پر اِمام احمد گی دُوسری روایت میں ذکر کیا گیا کہ تارک ِ صلوٰۃ کا فرتو نہیں ،گر اس کی سزاقل ہے، اور قل کے بعد اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دُن کیا جائے گا (شرح مہذب ج: ۳ ص: ۱۳)۔ (۲)

ا مام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک تارکِ صلوٰۃ کوقید کردیا جائے اور اس کی پٹائی کی جائے یہاں تک کہ وہ ای حالت میں مرجائے۔ مرنے کے بعد جنازہ اس کا بھی پڑھا جائے گا۔ "اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بے نمازی کی سز ابہت ہی سخت ہے، لیکن اس کا جنازہ جائزے ، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوڑکِ صلوٰۃ کے گناہ ہے بچائے۔

#### نمازِ جنازہ کے وقت ساتھ شریک ہونے کی بجائے الگ کھڑے رہنا

سوال:..زیادہ تربی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کسی جنازے کے ہمراہ آتے ہیں، اور جب نمازِ جنازہ اداکی جاتی ہے تو زیادہ تعدادالگ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ کس قدر دُکھ کی اور صدے کی بات ہے کہ جور شتہ داراس دُنیا ہے رُخصت ہوگیا ہے اس کی آخری نماز بھی ہم ادانہیں کرتے ، جبکہ گھرے تو اس مقصد کے لئے آئے تھے، پھر نماز سے منہ موڑ لیتے ہیں، نماز سے اس قدر نفرت کرنے والوں کے لئے قرآن وسنت کے کیا اُحکامات ہیں؟

جواب:... بيكهنا توشايد سيح نه هوكدان كونماز ہے نفرت ہے۔ ہاں! بيكهنا سيح ہے كدان حضرات كونماز كا إہتما منہيں، نماز

(۱) وإن تركها تهاونًا أو كسلًا دعى إلى فعلها وقبل له: إن صلبت وإلّا قتلتاك، فإن صلى وإلّا وجب قتله، ولَا يقتل حتى يحسس ثلاثًا وينضيق عليه فيها، ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها ويخوف بالقتل، فإن صلى وإلّا قتل بالسيف وبهذا قال مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي ...... والثانية لَا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها ..... فروى أنه يقتل لكفره كالمرتد فلا يغسل ولّا يكفن ولّا يدفن بين المسلمين ..... والرواية الثانية يقتل حدًّا مع الحكم بإسلامه كالزاني مع المحصن وهذا اختيار أبي عبدالله بن بطة وأنكر قول من قال أنه يكفر .... وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي ... إلخ. (المغنى والشرح الكبير ج: ٢ ص: ٢٩٩ - ٢٠٠٠).

(۲) ومن وجبت عليه الصلاة وامتنع من فعلها ...... وإن تركها وهو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل ......
 (فرع) إذا قتل فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. (شرح المهذب ج: ۳ ص: ۱۳ – ۱۵).

(٣) وتاركها عمدًا مجانة يحبس حتى يصلى. (درمختار) وفي الشامية: ويحبس حتى يموت أو يتوب ... إلخ. (ردالحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٣٥٣، ٣٥٣، كتاب الصلاة).

(٣) فكل مسلم مات بعد الولادة يصلى عليه صغيرًا كان أو كبير، ذكرًا كان أو أنثى ....... لقول النبى صلى الله عليه وسلم: صلّى الله على كل بر وفاجر ... إلخ والبدائع الصنائع ج: اص: ا ا ٣). أيضًا: عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلّى الله عليه وسلم: صلّى الله عليه وسلم عن قال لا إله إلا الله ولأن ذالك إجماع المسلمين فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين والشرح الكبير ج: ٢ ص: ١٠٠٠).

بنج گانه فرض مین ہے'' اور نماز جنازہ فرض کفایہ' جولوگ فرض مین ادانہیں کرتے، ان سے فرض کفایہ ادا کرنے کی کیا شکایت کی حائے...؟

#### بے نمازی کی نمازِ جنازہ

سوال:...ایک گاؤں میں ایک انسان مرگیا، وہ بہت بے نمازی تھا، اس گاؤں کے إمام نے کہا کہ: میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، اس جھڑے کی وجہ سے گاؤں والے دُوسرامولوی لائے، اس نے بیفتو کی ویا کہ بے نمازی کا جنازہ ہوسکتا ہے، لہندااس دُوسرے مولوی صاحب نے نمازِ جنازہ پڑھائی، براہ کرم جمیس قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ بے نمازی کا جنازہ جائزہے یانہیں؟

جواب:... بے نمازی اگرخدا درسول کے کسی حکم کامنگرنہیں تھا تو اس کا جناز ہ پڑھنا چاہتے ،گاؤں کے مولوی صاحب نے اگر لوگوں کوعبرت دِلانے کے لئے جنازہ نہیں پڑھا تو انہوں نے بھی غلط نہیں کیا ،اگر وہ بیفر ماتے ہیں کہ اس کا جنازہ ڈرست ہی نہیں ،تو پیغلط بات ہوتی۔ (۳)

بِنمازی کی لاش کو گھسٹنا جائز نہیں، نیز اس کی بھی نمازِ جنازہ جائز ہے

سوال:...ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا انقال ہو گیا، انہیں کسی نے بھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، اس لئے لوگوں نے ان کی لاش کو چالیس قدم گھسیٹاا ور پھر دفنا دیا، مجھے بڑی چرت ہوئی، ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک بھی نمازنہ پڑھے تو اس کے لئے تھم ہے کہ اس کی لاش کو چالیس قدم گھسیٹا جائے؟

جواب:...نمازنہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآنِ کریم اور حدیث شریف میں بے نمازی کے لئے بہت بخت الفاظ آئے ہیں،لیکن اگر کوئی شخص نمازے منکرنہ ہوتو اس کی لاش کی بے حرمتی جائز نہیں، اوراس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، البتۃ اگروہ نماز کی

 <sup>(</sup>١) والفرض نوعان: فرض عين وفرض كفاية، وفرض العين نوعان: احدهما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة والثاني
 صلاة الجمعة ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩ ٩، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) انها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين ... إلخ. (بدائع ج: ١ ص: ١ ٣١، صلاة الجنازة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۴ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٣) عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًا، يعنى في الإثم، كما في رواية قال الطيبي إشارة إلى أنه لا يهان ميتاكما لا يها حيًّا قال ابن الملك وإلى أن الميت يتألم ....... وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٢ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) الصلاة على الميت ثابتة بمفهوم القرآن قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا، والنهى عن الصلاة على المنافقين يشعر بثبوتها على المسلمين الموافقين وثابتة بالسُّنة أيضًا قال عليه السلام: صلّوا على من قال لا إله إلا الله ولا خلاف فى ذالك وهى فرض على الكفاية ويسقط فرضها بالواحد ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٧٠١).

فرضیت کا قائل ہی نہیں تھا تو وہ مرتد ہے ،اس کا جنازہ جا ئرنہیں۔(۱)

#### غيرشادي شده كي نما زِجنازه جائزے

سوال:...کٹی لوگوں سے سنا ہے کہ مرداگر ۲۲ سال کی عمر سے زیاوہ ہوجائے اور شادی نہ کرے اور غیرشادی شدہ ہی فوت ہوجائے تو اس کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھانی چاہئے ، کیا بیقر آن وحدیث ہے چیج ہے؟ اورا گر کوئی تعلیم حاصل کررہا ہواور شادی نہ کرنا عاہے تواس کے متعلق تحریر فرمائیں۔

جواب:...آپ نے غلط سنا ہے، غیرشادی شدہ کا جنازہ بھی ای طرح ضروری اور فرض ہے جس طرح شادی شدہ کا<sup>(۲)</sup> کیکن نکاح عفت کا محافظ ہے۔

#### نمازِ جنازہ کے جواز کے لئے ایمان شرط ہے نہ کہ شادی

سوال:...اگرکوئی آ دی شادی نه کرے اور مرجائے تو اس پر جناز ہ جا ئر نہیں ، اس طرح اگر کوئی عورت شا دی نہ کرے یا اس کارشتہ نہ آئے اور شادی نہ ہوسکے تو کیا اس کا جنازہ جائز ہے؟ آج کل لڑ کیوں کی بہتات ہے، اور بہت سی لڑ کیوں کی عمرزیادہ ہوجاتی ہے، کیکن ان کارشتہ نہیں آتا، اوران کااس حالت میں انتقال ہوجاتا ہے۔

جواب:... بیغلط ہے کہ اگر کوئی آ دمی شادی نہ کرے اور مرجائے تواس کا جناز ہ جائز نہیں ، کیونکہ جناز ہ کے جائز ہونے کے کے میت کامسلمان ہونا شرط ہے، شادی شدہ ہونا شرطنہیں۔ (T)

### خودکشی کرنے والے کی نما زِ جناز ہ معاشرے کے متازلوگ نہا دا کریں

سوال:...ایک شخص نے خودکشی کرلی،نمازِ جنازہ کے دفت حاضرین میں اختلاف ِرائے ہوگیا،اس پرقریب کے دومولوی صاحبان سے دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں،تھوڑی در بعد پھرایک دارالعلوم سے ٹیلی فون پرمعلوم ہوا کہ ایک خاص گروہ کےلوگ یعنی مفتی ، عالم ، دین داروغیرہ نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی جناز ہ پڑھ سکتے ہیں۔اب جوفریق نمازِ جنازہ میں شامل تھا وہ غیرشامل فریق ہے کہتا ہے کہتم لوگ ثواب ہے محروم رہے ہو،اور وُ وسرافریق پہلے فریق ہے کہتا ہے کہتم نے گناہ کیا ہے۔ ازراہ کرم آپ دونوں فریقین کی شرعی حیثیت ہے آگاہ فرما ئیں۔

جواب: .. خودکشی چونکه بهت برا جرم ہے، اس لئے فقہائے کرام نے لکھاہے کہ مقتدااور متاز افرا داس کا جنازہ نہ پڑھیں،

<sup>(</sup>١) وأما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب ...إلخ و (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٣٠) ـ

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۵ ملاحظه فرمائیس-

<sup>(</sup>m) كُرْشته صفح كاحاشية نمبر ٥ ملاحظ فرمائين، نيز: وشرطها إسلام الميت ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢١).

تا کہلوگوں کواس فعل سے نفرت ہو، عوام پڑھ لیں، "تا ہم پڑھنے والوں پر کوئی گناہ ہوااور نہ ترک کرنے والوں پر ،اس لئے دونوں فریقوں کا ایک دُوسرے پرطعن والزام قطعاً غلط ہے۔

#### خودکشی والے کی نمازِ جنازہ

سوال:...کسی آ دمی نے زہر کی گولی کھالی بیعنی خودکشی کی ہوا ورموت واقع ہوگئی ،تو اس کا جناز ہ پڑھانے کے لئے کسی عام آ دمی کوکہا جائے یا کہ جومسجد کا خطیب ہویا! مام ان میں سے کون آ دمی بہتر ہے جناز ہ پڑھانے کے لئے؟ اور ایسا جناز ہ پڑھانا چاہئے یانہیں؟

جواب:..خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ میں اِختلاف ہے، سیجے یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے ،اور بہتریہ ہے کہ عام لوگ پڑھ لیں ،معزَّزلوگ نہ پڑھیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### غيرالله سے خيراور شركى تو قع ركھنے والے كى نمازِ جناز وا داكر

سوال:...دُنیامیں کو نُکھنٹ جو بظاہر مسلمان ہو،اورشرک جیساعمل بھی کرتا ہو، یعنی غیراللہ سے خیراورشر کی تو قع رکھتا ہو،ایسا شخص اگر مارا جائے تو اس کی نمازِ جناز ہ پڑھنا،اوراس کے لئے دُ عائے مغفرت کرنا جا ئز ہے یانہیں؟

جواب:...ایمانی کمزوری کی وجہ سے غیراللہ سے خیر کی تو قع رکھنا ،اوراس کے شرسے ڈرنا ، یہ بات عام ہے ،اس لئے محض اس وجہ سے سی مسلمان کی نما زِ جناز ورز کے نہیں کرنی چاہئے۔اللہ تعالیٰ اس گناہ کومعاف فرمائے۔ (\*)

# مقروض كى نماز ميں حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم كى شركت اورا دائيگى قرض

سوال:...میں نے'' رحمۃ للعالمین'' کی جلد دوم صفحہ:۲۱ ۴ پر پڑھاہے کہ جومسلمان قرض چھوڑ کرمرے گامیں اس کا قرض ادا کروں گا، جومسلمان ورثہ چھوڑ کرمرے گااہے اس کے وارث سنجالیس گے۔

(۱) ولا يصلى على البغاة وقطاع الطريق عندنا وقال الشافعي يصلى عليهم الأنهم مسلمون ...... فدخلوا تحت قول النبى صلى الله عليه وسلم: صلّوا على كل بر وفاجر. ولنا ما روى عن على انه لم يغسل أهل نهروان ولم يصل، فقيل له: أكفار هم؟ فقال: لاً! وللكن هم إخواننا بغوا علينا، أشار إلى ترك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم ليكون زجرًا لغيرهم وكان ذالك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا وهو نظير المصلوب ترك على خشبته إهانة له وزجرًا لغيره. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢ ا ٣، والكلام في صلاة الجنازة في مواضع، طبع سعيد).

(۲) من قتل نفسه ولو عمدًا يغسل ويصلى عليه به يفتى وإن كان أعظم وزرًا من قاتل غيره ...إلخ. (درمختار مع الشامى ج:۲ ص: ۱۱۱).

(٣) من قتل نفسه ولو عمدًا يغسل ويصلّى عليه به يفتى ... إلخ ـ (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ١١١)، ومن قتل نفسه
 عمدًا يصلّى عليه عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو الأصح كذا في التبيين ـ (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣١) ـ

(٣) فالدليل على فرضيتها ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلّوا على كل بر وفاجر ـ (بدائع الصنائع ج: ١
 ص: ١ ١ ٣، كتاب الصلاة، والكلام في صلاة الجنازة، طبع سعيد) ـ

جواب:... بیحدیث جوآپ نے ''رحمۃ للعالمین' کے حوالے نے قال کی ہے ، سیحے ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جناز ہٰہیں پڑھاتے تھے، بلکہ دُوسروں کو پڑھنے کا حکم فر مادیتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی تو آپ مقروض کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیتے تھے اور اس کا جناز ہ پڑھادیتے تھے۔ (۱)

#### شہید کی نمازِ جنازہ کیوں؟ جبکہ شہیدزندہ ہے

سوال:..قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:'' مؤمن اگر اللہ کی راہ میں مارے جائیں توانہیں مراہوا مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں'' اس حقیقت سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ شہید زندہ ہے تو پھر شہید کی نمازِ جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نمازِ جنازہ تو مُر دوں کی پڑھی جاتی ہے؟

جواب: ...آپ کے سوال کا جواب آگائی آیت میں موجود ہے: '' وہ زندہ ہیں، گرتم (ان کی زندگی کا) شعور نہیں رکھتے۔''
اس آیت سے معلوم ہوا کہ قر آنِ کریم نے شہداء کی جس زندگی کو ذِکر فر مایا ہے، وہ ان کی دُنیوی زندگی نہیں، بلکہ اور قتم کی
زندگی ہے، جس کو'' برزخی زندگی'' کہا جاتا ہے، اور جو ہمارے شعور وإ دراک سے بالاتر ہے، دُنیا کی زندگی مراد نہیں۔ چونکہ وہ حضرات
دُنیوی زندگی پوری کر کے دُنیا سے رُخصت ہوگئے ہیں، اس لئے ہم ان کی نما زِجتازہ پڑھنے اور ان کی تدفین کے مکلف ہیں، اور ان کی
ورا شت تقسیم کی جاتی ہے، اور ان کی بیوا ئیں عدت کے بعد عقد عالی کرسکتی ہیں۔ (۱)

### باغی، ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نمازِ جنازہ ہیں

سوال:...قاتل کوسزا کے طور پرقل کیا جائے یا پھانی دی جائے؟اس کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟اگر والدین کا قاتل ہو،اس صورت میں کیا تھم ہے؟ فاسق و فاجروزانی کی موت پراس کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...نمازِ جنازہ ہر گنامگارمسلمان کی ہے،البتہ باغی اور ڈاکوا گرمقا بلے میں مارے جا کمیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، نہان کونسل دیا جائے۔ اس طرح جس مخص نے اپنے ماں باپ میں ہے کسی کوئل کردیا ہو،اوراسے قصاصاً قبل کیا جائے تو اس

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث انه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توقى من المؤمنين وترك دينًا فعلى قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته وأيضًا: أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلى عليه فقال النبى صلى الله عليه وسلم: صدورا على صاحبكم فإن عليه دينًا. قال أبو قتادة: هو على! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء، فقال: بالوفاء، فصلى عليه. (ترمذى شريف ج: اص ٢٠٥٠). وقاد أخبر الله تعالى فيها عن الشهداء انهم أحياء في الجنة يرزقون ولا محالة انهم ماتوا وان أجسادهم في التراب وأرواحهم حية كارواح سائر المؤمنين. (قرطبى ج: ٢ ص: ٢١١). وأيضًا في البدائع: فأما في حق أحكام الدنيا فالشهيد ميت يقسم ماله وتنكح إمرأته بعد انقضاء العدة ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: اص: ٣٢٥، حكم الشهادة في الدنيا). وهي فوض على كل مسلم مات خلا أربعة بغاة وقطاع طريق فلا يغسلوا ولا يصلى عليهم. (درمختار ج: ٢ ص: ٢١٠)

کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا،اوراگروہ اپنی موت مرے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تا ہم سربرآ وردہ لوگ اس کے جنازے میں

## مرتداورغيرمسكم كينماز جنازه

سوال:...ایک آ دی باوجودمعلوم ہونے کے کسی مرتد کی نمازِ جنازہ میں شریک ہوتا ہےاوراس کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرا تا ہے،اس کے لئے دُعائے مغفرت کرتا ہے، کیاایسا کرنے والایا کرنے والے مسلمان روسکتے ہیں یانہیں؟ (۳) جواب:...کی مرتذ کی نماز جناز وجا ئرنہیں، نہاس کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا ہی جا ئز ہے۔ (۳) قر آنِ کریم کی نصِ صریح ''' کے بعد جو شخص کسی مرتد کے جنازے کو جائز سمجھتا ہے ، وہ مسلمان نہیں ،اس کا اِیمان جا تار ہا'، اور نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس پر ایمان کی تجدید کے بعد دوبارہ نکاح کرنالازم ہے۔

معلوم ہونے کے باوجودمرتدمیت کوسل دینے والے کا شرعی حکم

سوال:...جس مسلمان نے مرتد کی میت کوشل دِیا باوجودمعلوم ہونے ہے، ان سب کے بارے میں جو شرعی تھم ہے تحریر كريں - نيزان كے نكاح كاكيا حكم ہے جوشا دى شدہ ہيں؟ ٹوٹ جائے گايانہيں؟

جواب:...مرتد کونسل دینا بھی جائز نہیں، جوخص اس کوجائز سمجھتا ہے،اس کا بھی وہی تھم ہے جوا و پر لکھا گیا۔ <sup>(2)</sup>

# قادياني كينماز جنازه پڙهنا

سوال: ... کیا قادیانی کی نمازِ جنازه پرُ هناجا رُزہ؟

 (١) قوله ولا يصلى على قاتل أحد أبويه، الظاهر ان المراد أنه لا يصلى عليه إذا قتله الإمام قصاصًا أما لو مات حتف أنفه يصلي عليه كما في البغاة ونحوهم ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢ ، باب صلاة الجنازة).

(٢) الصلاة على الجنازة فرض كفاية ...... وشرطها إسلام الميت ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١).

(٣) وأما لو كان مرتدًا يلقيه في حفرة كالكلب ...إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص:٣٠٣). وفي الأشباه والنظائر: وإذا مات أو قتل على ردّته لم يدفن في مقابر المسلمين ولًا أهل ملّة وإنما يلقي في حفرة كالكلب ...إلخ. (الأشباه والنظائر ج: ا ص: ١٩٩، كتاب السير، باب الردة).

(٣) "وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ آبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهَ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَاسِقُونَ. (التوبة: ٨٣).

 (٥) من اعتقد الحرام حلالًا أو على القلب يكفر ..... وفيما إذا كان حرامًا لعينه إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع به. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٢٤٢، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

 (٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٣٤، باب المرتد).

 (2) وأما لو كان صرتـدًا يلقيه في حفرة كالكلب دفعا لأذى جيفته عن الناس من غير غسل ولا تكفين ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٣٠٣، فصل في الجنائز، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

جواب:... قادیانی غیرمسلم ہیں ، ان کا جنازہ جائز نہیں۔ جن لوگوں نے قادیانیوں کا جنازہ پڑھا ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کریں اور آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ کریں۔

## نمازِ جنازه میں کا فروں اور بے إیمانوں کی شرکت

سوال:...نمازِ جنازہ میں اگر کسی غیرفقہ کے لوگ یا غیر ندہب کے لوگ شامل ہوجا کیں، جیسے مرزائی، پرویزی وغیرہ تو کوئی فرق تونہیں پڑے گا؟

جواب:...کافروں اور بے ایمانوں کو جنازے میں شریک نہ کیا جائے کہ ان کی شرکت موجبِ رحمت نہیں بلکہ موجبِ (۲) لعنت ہے۔

### قاديا نيول كاجنازه جائز نہيں

سوال:...موضع دان شلع مانسمرہ جو کہ رہوہ ٹانی ہے، میں ایک مرزائی سٹی ڈاکٹر محد سعید کے مرنے پرمسلمانانِ'' وانڈ' نے ایک مسلمان اِمام کے زیرِ اِمامت اس قادیانی کی نمازِ جنازہ اوا کی ،اوراس کے بعد قادیا نیوں نے ووبارہ سٹی ندکورہ کی نمازِ جنازہ پڑھی، شرعاً اِمام ندکوراورمسلمانوں کے متعلق کیا تھم ہے؟

مسلمان لڑکیاں قادیا نیوں کے گھروں میں بیوی کے طور پررہ رہی ہیں ،اورمسلمان والدین کے ان قاویا نیوں کے ساتھ داماد اور سسرال جیسے تعلقات ہیں ،کیا شریعت مجمدی کی رُوسے ان کے ہاں پیدا ہونے والی اولا دحلالی ہوگی یاولدالحرام کہلائے گی؟

عام مسلمانوں کے قادیا نیوں کے ساتھ کافروں جیسے تعلقات نہیں، بلکہ مسلمانوں جیسے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اُٹھتے بیٹے ، کھاتے چیے اوران کی شاویوں اور ماتم میں شرکت کرتے ہیں، اور جب ایک وُوسرے سے ملتے ہیں تو'' السلام علیکم'' کہد کر ملتے ہیں۔ شادی، ماتم میں کھانے دیتے ہیں، فاتحہ میں شرکت کرتے ہیں، شریعت محمد یہ کی رُوسے وہ قابلِ موَاخذہ ہیں یا کہ نہیں؟ اور شرع کی رُوسے وہ قابلِ موَاخذہ ہیں یا کہ نہیں؟ اور شرع کی رُوسے وہ مسلمان ہیں یا کہ نہیں؟

جواب: ... جواب سے پہلے چندا موربطور تمہیدذ کر کرتا ہوں:

اوّل:...جو مخص کفر کاعقیدہ رکھتے ہوئے اپ آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہو، اورنصوصِ شرعیہ کی غلط سلط تاُویلیں کر کے اپنے عقا کیرکفریہ کو اسلام کے نام سے پیش کرتا ہو، اے" زندیق" کہا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَّلَا تُقُمْ عَلَى قَبْرِهَ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. (التوبة: ٨٣). الصلاة على البجنازة فرض كفاية ....... وشرطها إسلام الميت ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٦٢). وفي الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١٩١ والمرتد أقبح كفرًا من الكافر الأصلي.

<sup>(</sup>٢) لأن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٣). أيضًا: وما نهى الله عزّ وجلّ عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذالك وفي فعله الأجر الجزيل. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٢٠٤، طبع رشيديه كوئشه).

علامة شائي إبالريد "مين لكهة مين:

"فان الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطال الكفر." (ثامى ج:٣ ص:٣٣٣ طبع جديد)

ترجمه:...''کیونکه زندیق اپنے کفر پرملمع کیا کرتا ہے، اورا پنے عقید ۂ فاسدہ کورواج دینا جا ہتا ہے اور اسے بظاہر سیح صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہی معنی ہیں کفر کو چھپانے کے۔'' اور إمام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ مسویٰ شرح عربی مؤطامیں لکھتے ہیں :

"بيان ذالك ان المخالف للدين الحق ان لم يعترف به ولم يذعن له لَا ظاهرًا ولَا باطنًا فهو كافر وان اعترف به ظاهرًا للطنًا فهو كافر وان اعترف به ظاهرًا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأمة فهو الزنديق."

(ص:١٣٠١، مطبوعه رجميه دبل)

ترجمہ:..''شرح اس کی بیہ کہ جوشخص دینِ فق کا مخالف ہے،اگروہ دینِ اسلام کا اقر اربی نہ کرتا ہو، اور نہ دینِ اسلام کو ما نتا ہو، نہ ظاہری طور پراور نہ باطنی طور پرتو وہ کا فرکہلا تا ہے،اوراگرز بان سے دین کا اقر ارکرتا ہولیکن دین کے بعض قطعیات کی ایسی تاویل کرتا ہو جوصحا بہرضی اللہ عنہم ، تا بعین اور اجماع اُمت کے خلاف ہوتو ایسا شخص'' زندیق'' کہلاتا ہے۔''

آ كَتَاوُ بِل صحيح اورتاويل بإطل كافرق كرتے ہوئے شاہ صاحب رحمہ اللہ لكھتے ہيں:

"ثم التأويل تأويلان، تأويل لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذالك الزندقة."

ترجمہ:..''پھر تأویل کی دونشمیں ہیں، ایک وہ تأویل ہے جو کتاب وسنت اور اجماع اُمت سے ثابت شدہ کسی قطعی مسئلے کے خلاف نہ ہو، اور دُوسری وہ تأویل جوالیے مسئلے کے خلاف ہوجود کیل قطعی سے ثابت ہے، پس ایسی تأویل'' زندقہ'' ہے۔''

آ كے زنديقانة أويلوں كى مثاليس ذكركرتے ہوئے شاہ صاحب رحمه الله تعالى لكھتے ہيں:

"او قال ان النبى صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة وللكن معنى هذا الكلام! نه لا يجوز ان يسمى بعده احد بالنبى واما معنى النبوة وهو كان الإنسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق مفتوض الطاعة معصومًا من الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود فى الأمة بعد فهو الزنديق."

(موّى ج: ٢ ص: ١٣٠٠ مطبوء رجميه دبل)

ترجمه: " يا كوئي شخص يول كهے كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم بلا شبه خاتم النبيين بيں اليكن اس كامطلب

یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نام نبی نہیں رکھا جائے گا،لیکن نبوت کامفہوم یعنی کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی طرف مبعوث ہونا، اس کی اطاعت کا فرض ہونا، اور اس کا گناہوں سے اور خطا پر قائم رہنے ہے معصوم ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اُمت میں موجود ہے،تو میے فحض'' زندیق'' ہے۔'' خلاصہ یہ کہ جو محض اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہو، اسلام کے قطعی ومتواتر عقائد کے خلاف قرآن وسنت کی تا ویلیں کرتا ہو، ایسا محض'' زندیق'' کہلاتا ہے۔

دوم:... یہ کہ زندیق مرتد کے تھم میں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے زندیق ، مرتد سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اگر مرتد تو بہ کرکے دوبارہ اسلام میں داخل ہوتو اس کی تو بہ بالا تفاق لائقِ قبول ہے، کیکن زندیق کی تو بہ قبول ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، چنانچہ درمختار میں ہے:

"(و) كذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب للكن في حظر المخانية الفتوى على انه (اذا اخذ) الساحر او الزنديق المعروف الداعي (قبل قوبته) في حظر المخانية الفتوى على انه (اذا اخذ) الساحر او الزنديق المعروف الداعي (قبل توبته) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل ولو اخذ بعدها قبلت." (ثان ج: ٣ ص: ٣٣١، ﴿ ثان ج: ٣ ص: ٣٣١، ﴿ ثان ج: ٣ ص: ٣٣١، ﴿ ثان جَمدنين اور فَحَ ترجمنين اور الله ورائي المرابي طرح جوفض زندق كي وجه على المرابي المعظر على توبه قابل قبول نهيل، اور فَحَ القديمين اس كوظا برند به بتايا به بكن قاوى قاضى فان على كتاب العظر على به كفوى الله به جدب جاد وكراور زند يق جومعروف اورداعي بول، توبه على گرفار به وجاكي المرابي توبه كري توبة يول ني جائي كا، اورا گرفاري على يا جائي گرفاري و به تبل توبه كري توبة يول كي جائي گرفاري عالى و المحرالرائق على به المحرالرائل المحرالرائل المحرالرائل المحرالرائل المحرالرائل المحرالرائل المحرالرائل المحرالي المحرالرائل المحرال المحرالرائل المحرالرائل المحرال المحرالرائل المحرالرائل المحرالرائل المحرالرائل المحرالرائل المحرالرائل المحرالي المحرال

"لا تقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب وهو من لا يتدين بدين .... وفي الخانية قالوا ان جاء الزنديق قبل ان يؤخذ فاقر انه زنديق فتاب عن ذالك تقبل توبته وان اخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل."

(ج:۵ ص:۱۳۱،دارالمرفييروت)

ترجمہ: "ظاہر مذہب میں زندیق کی توبہ قابلِ قبول نہیں ، اور زندیق وہ خض ہے جودین کا قائل نہ ہو، اور فقاوی قاضی میں ہے کہ اگر زندیق گرفقار ہونے سے پہلے خود آکر اقرار کرے کہ وہ زندیق ہے، پس اس سے توبہ کر ہے تواس کی توبہ قبول ہے، اور اگر گرفقار ہوا پھر توبہ کی تواس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی ، بلکہ اسے تل کیا جائے گا۔"

سوم:...قادیا نیول کا زندیق ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ ان کے عقائد اسلامی عقائد کے قطعاً خلاف ہیں، اور وہ قرآن و سنت کی نصوص میں غلط سلط تاُویلیس کر کے جاہلوں کو بیہ باور کراتے ہیں کہ خودتو وہ بکے بچے مسلمان ہیں، ان کے سواباتی پوری اُمت مگمراہ اور کا فرو بے ایمان ہے، جیسا کہ قادیا نیول کے دُوسرے سربراہ آنجہانی مرزامحود لکھتے ہیں کہ: "کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود ( یعنی مرزا ) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر واسلام سے خارج ہیں۔" (آئینۂ صدات ص:۳۵)

مرزائیوں کے ملحدانہ عقائد حسب ذیل ہیں:

ا:...اسلام کاقطعی عقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مخص منصب نبوت پر فائز نہیں ہوسکتا، اس کے برعکس قادیانی نہ صرف اسلام کے اس قطعی عقیدے کے منکر ہیں، بلکہ ... نعوذ باللہ ... وہ مرز اغلام احمد قادیانی کی نبوت کے بغیراسلام کومردہ تصور کرتے ہیں، چنانچے مرز اغلام احمد کا کہنا ہے کہ:

" ہمارا ندہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤل کے دین کوجوہم مردہ کہتے ہیں توای لئے کہان میں اب کوئی نبیس ہوتا، اگراسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو پھرہم بھی قصہ گوتھہرے۔ کس لئے اس کو دوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں، آخرکوئی امتیاز بھی ہونا چاہئے ۔... ہم برکئی سالوں سے وحی نازل ہورہی ہے اور اللہ تعالی کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں، اس لئے ہم نبی ہیں، امرِق کے پہنچانے میں کی قتم کا اخفاء ندر کھنا چاہئے۔"

( ملفوظات مرزاجلد: ١٠ ص: ١٢٤ طبع شده ربوه )

اللہ اسلام کا قطعی عقیدہ ہے کہ وی نبوت کا دروازہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، اور جو محض آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، اور جو محض آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے، لیکن قادیا نی ، مرزا غلام احمد کی خود تر اشیدہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے قرآن کریم کی طرح مانے ہیں، قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام '' تذکرہ'' ہے، قادیا نبول نے مرزا غلام احمد کی '' ووی ''کوایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا ہے، اور اس کا نام '' تذکرہ'' رکھا ہے، بیگویا قادیا نی قرآن ہے، ۔۔ نعوذ باللہ ۔۔۔ اور اس کا نام '' تذکرہ'' رکھا ہے، بیگویا قادیا نی قرآن ہے، ۔۔ نعوذ باللہ ۔۔۔ اور اس کا نام ' تذکرہ '' رکھا ہے، بیگویا قادیا نی قرآن ہے، ۔۔ نعوذ باللہ ۔۔۔ اور اس کا نام ' کنزد یک بیوجی، قرآن کریم کے ہم سنگ ہے، ملاحظ فرما ہے:

ا-"اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرّہ کے خدا کی اس کھلی وی پر ایمان لا تا ہوں جو مجھے ہوئی۔"

(ایک خلطی کا ازالہ ص: ۲، طبع شدہ ربوہ)

٢- " مجھے اپن وحی پرایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور اِنجیل اور قر آنِ کریم پر۔ "

(اربعين ص:۱۱۲ طبع شده ربوه)

۳-" میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پرای طرح ایمان لا تا ہوں جیسا کے قرآن شریف پراور خدا کی دُومری کتابوں پراور جس طرح میں قرآن شریف کویقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، ای طرح اس کلام کوچھی جومیرے اُوپر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔"

(هيقة الوحي ص: ٢٢٠ طبع شدور بوه)

":..اسلام کاعقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معجزہ دِکھانے کا دعویٰ کفر ہے، کیونکہ معجزہ دِکھانا صرف نبی کی خصوصیت ہے، پس جو محض معجزہ دِکھانے کا دعویٰ کرے، وہ مدی نبوت ہونے کی وجہ سے کا فر ہے، شرحِ فقیا کبر میں علامہ مُلَّا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"التحدى فرع دعوى النبوة ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر البوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع."

ترجمہ:... ''معجزہ دِکھانے کا دعویٰ فرع ہے، دعویؑ نبوّت کی ، اور نبوّت کا دعویٰ ہمارے نبی صلی اللّه علیہ وسلم کے بعد بالا جماع کفرہے۔''

اس کے برعکس قادیانی، مرزاغلام احمد کی دحی کے ساتھ اس کے'' معجزات'' پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ... نعوذ باللہ ... قصے اور کہانیاں قرار دیتے ہیں، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ای صورت میں نبی ماننے کے لئے تیار ہیں جبکہ مرزاغلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانا جائے، ورندان کے نزدیک نہ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور نہ دینِ اسلام، دین ہیں جبمرزاغلام احمد لکھتے ہیں:

"وه دین ، دین نہیں ہے اور نہ وہ نبی ، نبی ہے ، جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزدیکے نہیں ہوسکتا کہ مکالماتِ الہی ہے مشرف ہوسکے، وہ دین تعنتی اور قابلِ نفرت ہے جو بیسکھا تا ہے کہ صرف چندمنقول باتوں پر (یعنی اسلامی شریعت پر جوآنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے منقول ہے، ناقل )انسانی تر قیات كانحصار ہے اور وحي الهي آ كے نہيں بلكہ پیچھے روگئى ہے، سوايسادين بنسبت اس كے كداس كورهماني كہيں، شيطاني (رُوحاني خزائن ج:٢١ ص:٢٠٣م معمد برايين احمديد حصه يجم ص:١٣٩) کہلانے کا زیادہ مستحق ہے۔'' " يكس قدر لغواور باطل عقيده ہے كه ايبا خيال كيا جائے كه بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے وحى اللي کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیااور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی اُمیزنہیں۔صرف قصوں کی پوجا کرو، پس کیا ایا مذہب کھ مذہب ہوسکتا ہے کہ جس میں براور است خدا تعالی کا پچھ بھی پتانہیں لگتا....میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہاس زمانے میں مجھ سے زیادہ بیزارا سے مذہب سے اور کوئی نہ ہوگا، میں ایسے مذہب کا نام شيطاني مذهب ركفتا هول نه كه رحماني ـ " (رُوحاني خزائن ج:٢١ ص:٣٥٣ منيمه برايين احمد بيرحصه پنجم ص:١٨٣) '' اگریچ پوچھوتو ہمیں قرآنِ کریم پررسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرجھی ای (مرزا) کے ذریعے ایمان حاصل ہوا، ہم قرآن کریم کوخدا کا کلام اس لئے یقین کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ (مرزا) کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ ہم محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس لئے ایمان لاتے ہیں کہ اس ہے آپ (مرزا) کی نبوت کا ثبوت ملتاہے، نادان ہم پراعتراض کرتاہے کہ ہم حضرت مسیح موعود (مرزا) کو نبی مانتے ہیں،اور کیوں اس کے کلام کوخدا کا کلام یقین کرتے ہیں، وہنبیں جانتا کہ قرآنِ کریم پریقین ہمیں اس کے کلام کی وجہ ہے ہوا اور محمد

صلی الله علیه وسلم کی نبوت پریقین اس (مرزا) کی نبوت سے ہواہے۔"

(مرزابشيرالدين كي تقرير ' الفصل' ' قاديان جلد: ٣مؤرجه ١١رجولا كي ١٩٢٥ )

مرزاصاحب کی مندرجہ بالا دونوں عبارتوں ہے واضح ہے کہ اگر مرزاصاحب پروی النی کا نزول تسلیم نہ کیا جائے اور مرزا غلام احمد کو بی نہ مانا جائے تو حفزت محمدرسول الله سلی الله علیہ وسلیم کی نبوت بھی ان کے نزدیک ... نعوذ بالله ... باطل ہے، اور دین اسلام محف قصوں کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ مرزاصاحب ایسے اسلام کو تعتقی ، شیطانی اور قابل نفرت قراروے کر اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ، مسلمانوں کو نظر عبرت سے دیکھنا چاہئے ، کیا اس سے بڑھ کر کوئی کفروالحاد اور زندقہ اور بدوین ہو کتی ہو کتی ہے کہ آئے خفرت سلی الله علیہ وسلیم اور دین اسلام کو اس طرح پید بحرکر گالیاں نکالی جا کیں ؟

ہمانہ اور ندقہ اور بدوین ہو کتی ہے کہ آئے خفرت سلی الله علیہ وسلیم اور دین اسلام کو اس طرح پید بحرکر گالیاں نکالی جا کیں ؟

ہمانہ الله نام کی بنیا دیر یہ دمور کی ہو کتی ہو کتی ہو کتی ہو کہ کہ دور سول اللہ '' بیں ، کین مرزا غلام احمد قادیا نی نے اشتہار' ایک خلطی کا ازالہ '' میں اپنے الہام کی بنیا دیر یہ دمور کی کیا ہے کہ وہ خور '' محدر سول اللہ '' بی ہے ۔ اور قرب اللہ کا محدر سے بین علیہ السلام کو زندہ آسانوں پراٹھا لیا گیا اور ایان کو کتاب کو اس کو نہا کہ محدر سول اللہ '' بین علیہ السلام کو زندہ آسانوں پراٹھا لیا گیا اور وہ قرب قیامت میں نازل ہو کر د جال گوئی کریں گے ۔ اکین مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیا نی میسلی ہے ، اور قرب آن و حدیث میں حضرت عبیلی علیہ السلام کو زندہ آسانوں کیا تھی ہوں کہ میسلیم کو نہ کا خور کر کیا در کریا کی سے کا خور در انتہام احمد قادیا نی میسلی ہے ، اور قرب آن و حدیث میں حضرت عبیلی علیہ السلام کی نازل ہونے کی جو خبر دی گئی ہے ، اس سے مرادم زنا غلام احمد قادیا نی میسلی ہے ، اور قرآن و

قادیا نیوں کے اس طرح بے شار زندیقا نہ عقائد ہیں جن پر علائے اُمت نے بہت ی کتابیں تالیف فرمائی ہیں ، اس لئے مرزائیوں کا کافر ومرتدا ور محدوزندیق ہونارو زِروشن کی طرح واضح ہے۔

چہارم:... بمازِ جنازه صرف مسلمانوں کی پڑھی جاتی ہے ، کسی غیر مسلم کا جنازہ جائز نہیں ،قرآنِ کریم میں ہے: "ولا تبصل علی احد منهم مات ابدًا ولا تقم علیٰ قبرہ انهم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فسقون۔"

ترجمہ:...' اوران میں کوئی مرجائے تواس (کے جنازے) پر بھی نمازنہ پڑھاورنہ (فن کے لئے) اس کی قبر پر کھڑے ہوجئے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔''

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلّا ليؤمنن به قبل موته ... الآية متفق عليه رمشكوة، الفصل الأوّل، باب نزول عيسى عليه السلام)، تقميل ك لح و يكي : التصريح بما تواتر في نزول المسيح وطبع دارالعلوم كواچى.

اورتمام فقہائے اُمت اس پرمتفق ہیں کہ جنازہ کے جائز ہونے کے لئے شرط ہے کہ میت مسلمان ہو، غیرمسلم کا جنازہ بالا جماع جائز نہیں، نداس کے لئے وُعائے مغفرت کی اجازت ہے، اور نداس کومسلمانوں کے قبرستانوں میں وُن کرنا ہی جائز ہے۔ ان تمہیدات کے بعداب بالتر تیب سوالوں کا جواب کھا جاتا ہے۔

جواب،سوال اقال:...جن مسلمانوں نے مرزائی مرتد کا جناز ہ پڑھا ہے،اگر دہ اس کے عقائد سے ناواقف تھے تو انہوں نے پُر اکیا،اس پران کو اِستغفار کرنا چاہئے، کیونکہ مرزائی مرتد کا جناز ہ پڑھ کرانہوں نے ایک ناجا ئرفعل کاار تکاب کیا ہے۔

اوراگران لوگوں کومعلوم تھا کہ میخض مرزاغلام احمرقادیائی کونمی مانتا ہے،اس کی'' وی' پرایمان رکھتا ہے اورعیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کامنکر ہے،اس علم کے باوجودانہوں نے اس کومسلمان سمجھا اورمسلمان سمجھ کربی اس کا جنازہ پڑھا توان تمام لوگوں کو جو جنازہ میں شریک تھے، اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے، کیونکہ ایک مرتد کے عقائد کو اسلام سمجھنا کفر ہے'' اس لئے ان کا جنازہ میں شریک تھے، اپنے ایمان ہوگیا۔'' ان میں سے کسی نے اگر جج کیا تھا تواس پردوبارہ جج کرنا بھی لازم ہے۔''

یہاں بیذ کرکردینا بھی ضروری ہے کہ قادیا نیوں کے نزویک کسی مسلمان کا جنازہ جائز نہیں ، یہاں تک کہ مسلمانوں کے معصوم پچے کا جنازہ بھی قادیا نیوں کے نز دیک جائز نہیں ، چنانچہ قادیا نیوں کے خلیفہ دوم مرزامحمودا پنی کتاب'' انوارخلافت'' میں لکھتے ہیں : مصرف میں معرف ندور کے نزد کر کی جائز نہیں ، چنانچہ قادیا نیوں کے خلیفہ دوم مرزامحمودا پنی کتاب'' انوارخلافت' میں لکھتے ہیں :

'' ایک اورسوال رہ جاتا ہے کہ غیراحمدی (یعنی مسلمان) تو حضرت سیح موعود (غلام احمد قادیانی) کے منکر ہوئے ، اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہئے ،لیکن اگر کسی غیراحمدی کا چھوٹا بچے مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح موعود کا منکر نہیں؟

میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگریہ بات وُرست ہے تو پھر ہندووں اور عیمائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کتے لوگ ہیں جوان کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جو مال باپ کا فد ہب ہوتا ہے شریعت وہی فد ہب بچ کا قرار دیتی ہے، لیس غیراحمدی کا بچہ غیراحمدی ہوا، اس لئے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چا ہے ، پھر میں کہتا ہوں کہ بچہ گنا ہگار نہیں ہوتا، اس کو جنازے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بچکا جنازہ تو وُعا ہوتی ہے، اس کے بسماندگان کے لئے اور اس کے بسماندگان ہمارے نہیں، بلکہ غیراحمدی ہوتے ہیں، اس لئے بچکا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چا ہے۔'' (انوار خلافت س: ۹۳)

(٢) وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفراً إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا وما فيه خلاف يؤمر
 بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٢٣٤).

<sup>(</sup>۱) وفي المحيط من رضى بكفر نفسه فقد كفر أى إجماعًا وبكفر غيره اختلف المشائخ وذكر شيخ الإسلام ان الرّضا بكفر غيره إنسا يكون كفرًا إذا كان يستجيزه ويستحسنه. (شرح فقه اكبر ص: ٢٢١، طبع دهلي). وفي رد المحتار: قوله من هزل بلفظ كفر ..... وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود. (ردالمحتار على الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٢٢، باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) من ارتد ثم أسلم وقد حج مرة فعليه أن يحج ثانيًا. (خلاصة الفتاوئ، كتاب ألفاظ الكفر ج: ٣ ص: ٣٨٣، طبع كوئثه،
 رد المحتار، باب المرتد ج: ٣ ص: ٢٥٢).

اخبار الفضل مؤرفه ٢٣ راكة بر ١٩٢٢ مين مرز المحود كاليك فتوى شائع مواكه:

''جس طرح عیسائی بچے کا جناز ہبیں پڑھا جاسکتا ہے، اگر چہوہ معصوم ہی ہوتا ہے، اسی طرح ایک غیراحمدی کے بچے کا بھی جنازہ نبیس پڑھا جا سکتا ہے۔''

چنانچہاہے ندہب کی پیروی کرتے ہوئے چوہدری ظفراللہ خان نے قائدِ اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، اورمنیرانکوائری عدالت میں جب اس کی وجہ دریافت کی گئی توانہوں نے کہا:

'' نمازِ جنازہ کے امام مولا ناشبیراحمدعثانی ،احمد یوں کو کا فر ،مرتد اور واجب القتل قرار دے چکے تھے ، اس لئے میں اس نماز میں شریک ہونے کا فیصلہ نہ کرسکا ،جس کی اِمامت مولا ناکر رہے تھے۔''

(ربورث تحقيقاتي عدالت بنجاب ص:٢١٢)

لیکن عدالت سے باہر جب ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ نے قائدِ اعظم کا جناز ہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے جواب دیا:

" آپ مجھے کا فرحکومت کامسلمان وزیر سمجھ لیس یامسلمان حکومت کا کا فرنو کر۔''

("زميندار"لا مور ٨ رفروري ١٩٥٠ ء)

اور جب اخبارات میں چوہدری ظفر اللہ خان کی اس ہٹ دھری کا چرچا ہوا تو جماعت ِ احمد بیر بوہ کی طرف سے اس کا جواب بیدیا گیا:

" جناب چوہدری محمد ظفر اللہ خان پر ایک اعتراض بید کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، تمام دُنیا جانی ہے کہ قائد اعتراض بید کے کسی فرد کا ان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابلِ پڑھا، تمام دُنیا جانتی ہے کہ قائد اعتراض بات نہیں۔" (ٹریک ۲۲، احراری علاء کی راست کوئی کا نبر، ناشر مہتم نشروا شاعت الجمن احمد بید ہوہ شک ہوئے۔ قادیا نیول کے اخبار" افضل "نے اس کا جواب دیتے ہوئے کھاہے:

"کیا بید حقیقت نہیں کہ ابوطالب بھی قائدِ اعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بڑے محسن تھے، مگر نہ مسلمانوں نے بہت بڑے محسن تھے، مگر نہ مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھااور نہ رسول خدانے ۔"
("الفضل"ربوہ ۲۸ راکتوبر ۱۹۵۳ء)

س قدرلائق شرم بات ہے کہ قادیانی تو مسلمانوں کو ہندوؤں ، سکھوں اور عیسائیوں کی طرح کا فرسیجھتے ہوئے نہان کے برے سے دوئی کا جنازہ پڑھیں اور نہان کے معصوم بچوں کا ، کیا ایک مسلمان کے لئے بیہ جائز ہے کہ وہ قادیانی مرتد کا جنازہ پڑھے؟ کیااس کی غیرت اس کو برداشت کر سکتی ہے ...؟

جواب، سوال دوم: ... جب یہ معلوم ہوا کہ قادیانی ، کا فرومر تد ہیں ، توای ہے یہ بھی واضح ہوجا تا ہے کہ سی مسلمان لڑکی کا نکاح مرزائی مرتد ہے نہیں ہوسکتا، اسلام کی رُوسے یہ خالص زنا ہے ، اگر کسی مسلمان نے لاعلمی اور بے خبری کی وجہ سے کسی مرزائی کو

 <sup>(</sup>۱) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدًا من الناس مطلقًا. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٣ ص: ٢٠٠).

ٹر کی بیاہ دی ہے تواس کا فرض ہے کہ علم ہوجانے کے بعدا پے گناہ سے تو بہ کرے اورلڑ کی کوقا دیا نیوں کے چنگل سے واگز ارکرائے۔ واضح رہے کہ مرزائیوں کے نزویک مسلمانوں کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے نزدیک یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے، مرزائیوں کے نزویک مسلمانوں سے لڑکیاں لینا تو جائز ہے کیکن مسلمانوں کو دینا جائز نہیں ،مرزامحمود کا فتوی ہے:

" جو محض اپنی لڑگی کا رشتہ غیراحمدی لڑکے کو دیتا ہے، میرے نز دیک وہ احمدی نہیں ، کوئی مخص کسی کو غیر مسلم سجھتے ہوئے اپنی لڑگی اس کے نکاح میں نہیں دے سکتا۔"

" سوال: - جونكاح خوال ايما نكاح پر هائي، اس كمتعلق كياتهم ب؟

جواب: - ایسے نکاح خوال کے متعلق ہم وہی فتوی ویں گے جواس فحض کی نسبت ویا جاسکتا ہے، جس نے ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ایک عیسائی یا ہندولڑ کے سے پڑھ دیا ہو۔

سوال: - کیاابیا شخص جس نے غیراحمدیوں سے آپی لڑکی کارشتہ کیا ہے، وہ دُوسرے احمدیوں کوشادی میں مدعوکرسکتا ہے؟

جواب: - الیی شادی میں شریک ہونا بھی جائز نہیں۔'' (اخبار 'الفضل' قادیان ۲۳ زگر ا ۱۹۲۱ء)

پس جس طرح مرزامحمود کے نزدیک وہ محض مرزائی جماعت سے خارج ہے جو کسی مسلمان لڑکے کواپنی لڑکی بیاہ دے، ای
طرح وہ مسلمان بھی دائر ہ اسلام سے خارج ہے جو قادیا نیوں کے عقائد سے واقف ہونے کے بعد کسی مرتد مرزائی کواپنی لڑکی وینا جائز سمجھے، اور جس طرح مرزامحمود کے نزدیک کسی مرزائی لڑکی کا نکاح کسی مسلمان لڑکے سے پڑھانا ایسا ہے جیسا کہ کسی مندویا عیسائی ہے،
اس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی مرزائی مرتد کو داما دبنا نا ایسا ہے جیسے کسی مندو ہم کھے جو ہڑے کو داما دبنا لیا جائے۔

جواب، سوالی سوم: ... کسی مسلمان کے لئے مرزائی مرتدین کے ساتھ مسلمانوں کا ساسلوک کرنا حرام ہے، ان کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا، کھانا بینا، ان کی شاوی تمی میں شرکت کرنایا ان کواپی شادی تمی میں شریک کرانا حرام اور قطعی حرام ہے۔ جولوگ اس معاسلے میں رواداری سے کام لیتے ہیں وہ خدا اور رسول کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، ان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے ، اور مرزائیوں سے اس تشم کے تمام تعلقات ختم کردینے چاہئیں۔ قادیانی خدا اور رسول کے دُشمن ہیں اور خدا ورسول کے دُشمنوں سے دوستانہ تعلقات رکھنا کسی مؤمن کا کامنہیں ہوسکتا۔

قرآن مجيد ميں ہے:

"لَا تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْاحِرِ يُوَآدُونَ مَنُ حَآدُ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَلَوُ كَانُوَا الْمَاءَهُمُ اَوُ الْحُوانَهُمُ اَوُ الْحُوانَهُمُ اَوُ عَشِيْرَتَهُمُ ، أُولِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ اللهُ مَا أَوْ الْحُوانَهُمُ وَرَضُوا عَنُهُ، وَيُدُوبُهُمُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُهُ، وَيُدُوبُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُهُ، وَيُدُوبُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُهُ وَيَكُونَ وَيَكَ حِزُبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ... (الجادل ٢٢: ٢٢) ترجمه: ... جولوگ الله براور قيامت كه دن بر (پوراپورا) ايمان ركع بين آپ ان كونه ويكسيل گ

کہ وہ ایسے شخصوں سے دوئی رکھیں جو اللہ اور رسول کے برخلاف ہیں، گوہ ہان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہوں ، ان لوگوں کے دِلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کردیا ہے، اور ان (کے قلوب) کو اپنے فیض سے قزت دی ہے، (فیض سے مراد نور ہے) اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں جاری ہول گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے، یہ لوگ اللہ کا گروہ فلاح یانے والا ہے۔'' (ترجہ: حضرت تعانویؒ)

اَخیر میں بیوض کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے آئین میں قادیا نیوں کو'' غیر مسلم اقلیت'' قرار دیا گیا، لیکن قادیا نیوں نے تاحال نہ تواس فیطے کوشلیم کیا ہے اور نہ انہوں نے پاکستان میں غیر مسلم شہری ( ذمی ) کی حیثیت سے رہنے کا معاہدہ کیا ہے، اس لئے ان کی حیثیت نے میول کی نہیں بلکہ'' محارب کا فرول'' کی ہے،اور محاربین سے کسی فتم کا تعلق رکھنا شرعاً جا رَنہیں۔ (۱)

قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنااور فاتحہ دُ عاوا ستغفار کرناحرام ہے

سوال:...قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنااوران کے ساتھ مسلمانوں کا جانا، فاتحہ پڑھنا،گھر میں جاکر سوگ اوراظہارِ ہمدردی کرنا،ایصالِ ثواب کے لئے قر آن خوانی میں شرکت کرنا کیساہے؟

جواب:...قادیانی، کافر ومرتد اور زندیق ہیں ،ان کے دفن میں شرکت کرنا،ان کی فاتحہ پڑھنا،ان کے لئے دُعا واستغفار کرناحرام ہے،مسلمانوں کوان ہے مکمل قطع تعلق کرنا چاہئے۔

## قادیانی مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنانا جائز ہے

سوال:...کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس سلسلے میں کہ بعض دفعہ قادیانی اپنے مردے مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کردیتے ہیں، ادر پھرمسلمانوں کی طرف ہے مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو نکالا جائے، تو کیا قادیانی کامسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں؟ اورمسلمانوں کے اس طرزِ عمل کا کیا جواز ہے؟

جواب:...قادیانی غیرمسلم اورزندیق ہیں،ان پر مرتدین کے اُحکام جاری ہوتے ہیں،کسی غیرمسلم کی نمازِ جنازہ جائز نہیں، چنانچے قرآنِ کریم میں اس کی صاف ممانعت موجود ہے،ارشادِ خداوندی ہے:

<sup>(</sup>۱) يعلم مما هنا حكم الدروز والتبامنة ...... ويتكلمون في جناب نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة ..... ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وفيهم فتوى الخيرية أيضًا فراجعها والحاصل أنهم يصدق عليهم إسم الزنديق والمنافق والملحد ... إلخ ورد المحتار ج: ٣ ص: ٣٣٣، باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولاً تـصـل على أحد منهم مات أبدًا ولاً تقم على قبره. (التوبة:٨٣). وفي التفسير: والمراد من الصلاة المنهى عنها صـلاة الميت المعروفة وهي متضمنة للدعاء والإستغفار والإستشفاع ...إلخ. (تفسير رُوح المعاني ج:١٥ ص:٥٥ ا، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

"ولاً تبصل على احد منهم مات ابدًا ولاً تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فسقون."

ترجمہ:...' اورنماز نہ پڑھان میں ہے کسی پرجوم جاوے بھی اور نہ کھڑا ہواس کی قبر پر، وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مرگئے نافر مان۔''

ای طرح کی غیر مسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، جیسا کہ آیت کریمہ کے الفاظ ''و لَا تقع علیٰ قبرہ''
سے معلوم ہوتا ہے، چنا نچہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے قبرستان ہمیشہ الگ الگ رہے، پس کسی مسلمان کے اسلامی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، علامہ سعدالدین مسعود بن عمر بن عبداللہ الله مالامی حقوق میں سے ایک حق بیں کہ: اگر ایمان ول و الشفتاز انی (التونی اوم)'' شرح المقاصد'' میں ایمان کی تعریف میں مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: اگر ایمان ول و زبان سے تقعدیق کرنے کا نام ہوتو اقر ارز کن ایمان موقا ، اور ایمان تقعدیق مع الاقر ارکو کہا جائے گا، لیکن اگر ایمان صرف تقعدیق قلبی کا نام ہو:

"فان الإقرار حينئذ شوط لإجراء الأحكام عليه في الدنيا من الصلاة عليه وخلفه، والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكاوات ونحو ذلك."

(شرح المقاصد ج:٢ ص:٨ ٢٥ مطبوعة دار المعارف النعمانية لاجور)

ترجمہ:..'' تواقراراس صورت میں،اس شخص پر دُنیا میں اسلام کے اُحکام جاری کرنے کے لئے شرط ہوگا، یعنی اس کی نماز جنازہ،اس کے پیچھے نماز پڑھنا،اس کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا،اس سے زکوۃ و عشر کامطالبہ کیا جانااوراس طرح کے دیگراُمور۔''

اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی اسلامی حقوق میں سے ایک ہے، جو صرف مسلمان کے ساتھ خاص ہیں، اور رید کہ جس طرح کسی غیر مسلم کی اِقتدامیں نماز جائز نہیں، اس کی نمازِ جنازہ جائز نہیں، اور اس سے زکوۃ وعشر کا مطالبہ دُرست نہیں، ٹھیک اسی طرح کسی غیر مسلم مردے کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دینا بھی جائز نہیں، اور یہ کہ یہ مسئلہ تمام اُمتِ مسلمہ کامت فق علیہ اور مُسلّمہ مسئلہ ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ ذیل میں مذاہبِ اَربحہ کی مستند کتابوں سے اس مسئلے کی تصریحات نقل کی جاتی ہیں، واللہ الموفق!

فقیمِ خفی :... شیخ زین الدین ابن نجیم المصری (التونی ۶۷۰ه)" الا شباه والنظائر" کے ننِ اوّل قاعدہُ ثانیہ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"قال الحاكم في الكافي من كتاب التحرى: واذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار الحاكم في الكافي من كتاب التحرى: واذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار الحفار، فمن كانت عليه علامة المسلمين صلى عليه، ومن كانت عليه علامة والمسلمون اكثر، غسلوا وكفنوا وصلى عليهم وينوون ترك، فان لم تكن عليهم علامة والمسلمون اكثر، غسلوا وكفنوا وصلى عليهم وينوون

بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكفار، ويدفنون في مقابر المسلمين، وان كان الفريقان سواء او كانت الكفار اكثر، لم يصل عليهم، ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين. " (الاثباه والظائر ج: اص: ١٥٢، مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميكراتي)

ترجمہ:...' امام حاکم'' الکافی'' کی کتاب التحری میں فرماتے ہیں: اور جب مسلمان اور کافر مردے خلط ملط ہوجا ئیں توجن مُر دوں پرمسلمانوں کی علامت ہوگی ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی، اور جن پر کفار کی علامت ہو کی ان کی نمازِ جنازہ نہیں ہوگی۔ اور اگر ان پر کوئی شناختی علامت نہ ہوتو اگر مسلمانوں کی تعداوزیا دہ ہوتو سب کوشسل و کفن دے کر ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی، اور نیت بید کی جائے گی کہ ہم صرف مسلمانوں پر نماز پڑھتے ہیں اور ان کے لئے وُعا کرتے ہیں، اور ان سب کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے گا، اور اگر ونوں فریقی جائے گی، ان کوشسل و کفن دے کر دونوں فریق برابر ہوں یا کا فروں کی اکثر ہیت ہوتو ان کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ان کوشسل و کفن دے کر عرستان میں وفن کیا جائے گا، اور اگر غیر مسلموں کے قبرستان میں وفن کیا جائے گا۔''

نيز و يكيئ: "نفع المفتى و السائل" ازمولا ناعبدالحي لكھنوي (التوني ١٣٠٨هـ) اواخر كتاب البخائز\_

مندرجہ بالامسئلے ہے معلوم ہوا کہ اگر مسلمان اور کافر مرد ہے مختلط ہوجا کمیں اور مسلمانوں کی شناخت نہ ہو سکے تو اگر دونوں فریق برابر ہوں، یا کافر مُر دوں کی اکثریت ہوتواس صورت میں مسلمان مُر دوں کو بھی اشتباہ کی بناپر مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا جائز نہ ہوگا ، اس سے یہ بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ جومردہ قطعی طور پرغیر مسلم ، مرتد قادیانی ہو، اس کا مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا بدرجہ اُولی جائز نہیں ، اور کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ۔

نير" الا شباه والنظائر" فن ثاني، كتاب السير، باب الردة كويل مي كلي بين:

"واذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا أهل ملّة وانما يلقى في حفرة كالكلب." (الاشاه والظائر ن: الشياه والظائر ن: الشياه والظائر نا: الله على حفوة كالكلب."

ترجمہ: "اور جب مرتد مرجائے یا ارتداد کی حالت میں قتل کردیا جائے تو اس کو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے اور نہ کسی اور ملت کے قبرستان میں، بلکہ اسے کتے کی طرح گڑھے میں ڈال دیا جائے۔"
جائے۔"

مندرجه بالاجزئية ريباتمام كتب فقهيه مين كتاب البخائز اوركتاب السير ، باب المرتدمين ذكركيا كياب، مثلاً: در مختار مين ب: "اما الموتد فيلقى في حفرة كالكلب."

ترجمه:... "لیکن مرتد کو کتے کی طرح گڑھے میں ڈال دیا جائے۔"

علامه محدامين بن عابدين شامي اس كوزيل ميس لكهت بين:

"ولاً يغسل ولا يكفن ولا يدفع الى من انتقل الى دينهم، بحر عن الفتح."

(رد الحتار ج:۲ ص:۲۳۰،مطبوعدراچی)

ترجمہ:...'' نداسے شل دیا جائے، نہ گفن دیا جائے، نداسے ان لوگوں کے سپر دکیا جائے جن کا ندہب زرجہ: ''

اس مرتدنے اختیار کیا۔"

قادیانی چونکہ زندیق اور مرتد ہیں ،اس لئے اگر کسی کاعزیز قادیانی مرتد ہوجائے تو نہ اسے غسل دے ، نہ کفن دے ، نہ اس مرزائیوں کے سپر دکرے ، بلکہ گڑھا کھو دکراہے کتے کی طرح اس میں ڈال دے ،اسے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ، بلکہ کسی اور فد ہب وملت کے قبرستان یا مرگھٹ ، مثلاً: یہودیوں کے قبرستان اور نصرانیوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں۔

فقیہِ مالکی:... قاضی ابو بمرمحد بن عبداللہ المالکی الا شبیلی المعروف بابن العربیؓ (التونیٰ ۵۴۳ھ) سورۃ الاعراف ک آیت: ۱۷۲ کے تحت متاوّلین کے تفریر گفتگوکرتے ہوئے" قدریہ" کے بارے میں لکھتے ہیں:

"اختلف علماء المالكية في تكفيرهم على قولين، فالصريح من اقوال مالك تفكيرهم."

ترجمہ:...' علمائے مالکیہ کے ان کی تکفیر میں دوقول ہیں، چنانچہ اِمام مالک کے اقوال سے صاف طور پر ثابت ہے کہ وہ کا فرہیں۔''

آ گے دُوسر نے آول (عدم تکفیر) کی تضعیف کرنے کے بعد اِمام مالک کے قول پر تفریع کرتے ہوئے کھتے ہیں: "فلا ینا کحوا و لا یصلی علیهم فان خیف علیهم الضیعة دفنوا کما یدفن الکلب. فان قبل: واین یدفنون؟ قلنا: لا یؤذی بجوارهم مسلم."

(أحكام القرآن لا بن العربي جلد: دوم صفحات مسلسل: ٢٠٨، مطبوعه بيروت)

ترجمہ:... 'پس نہان سے رشتہ نا تا کیا جائے ، نہان کی نمازِ جناز ہ پڑھی جائے ، اور اگران کا کوئی والی وارث نہ ہواوران کی لاش ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو کتے کی طرح کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے۔

اگریہ سوال ہوکہ انہیں کہاں فن کیا جائے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ سی مسلمان کوان کی ہمسائیگی سے ایذانہ دی جائے (یعنی مسلمانوں کے قبرستانوں میں انہیں فن نہ کیا جائے )۔''

فقیمِشافعی:...الشیخ الِا مام جمال الدین ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف الشیر ازی الثافعیُّ (التونیٰ ۷۷۴ھ) اور إمام محی الدین کیجیٰ بن شرف النوویُؓ (الیتونیٰ ۷۷۲ھ) ککھتے ہیں:

"قال المصنف رحمه الله ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة

الكفار

الشرح: اتفق اصحابنا رحمهم الله على انه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار، ولا كافر في مقبرة مسلمين، ولو ماتت ذمية حامل بمسلم ومات جنينها في جوفها ففيه اوجه (الصحيح) انها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار، ويكون ظهرها الى القبلة لأن وجه الجنين الى ظهر امّه هكذا قطع به ابن الصباغ والشاشي وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور."

(ثرت مهذب ج: ٥ ص:٢٨٥ مطبوء بيروت)

ترجمہ:..''مصنف فرماتے ہیں:اور نہ دفن کیا جائے کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں،اور نہ کسی مسلمان کو کا فروں کے قبرستان میں ۔

شرت: اس مسلے میں ہمارے اصحاب (شافعیہ) کا اتفاق ہے کہ کسی مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں اور کسی کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن نہیں کیا جائے گا،اورا گرکوئی ذمی عورت مرجائے جواپیے مسلمان شوہر سے حاملة تھی،اوراس کے پید کا بچے بھی مرجائے تواس میں چندوجہیں ہیں، تیجے یہ ہمان کو مسلمانوں اور کافروں کے قبرستان کے درمیان الگ فن کیا جائے گا،اوراس کی پشت قبلے کی طرف کی جائے گی، کیونکہ پیٹ کے نیچ کا منداس کی مال کی پشت کی طرف ہوتا ہے،این الصباغ، شاشی،صاحب البیان اور دیگر حضرات نے اس قول کو جزنا ختیار کیا ہے،اور یہی ہمارے ند جب کا مشہور تول ہے۔''

فقيهِ بلى:...الشيخ الإمام موفق الدين ابومجم عبرالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدى المصنبليّ (التوفي ٦٢٠ هـ)' المغنى' ميں اور إمام شمس الدين ابوالفرج عبدالرحمٰن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدى المحنبليّ (التوفي ٦٨٢ هـ)' الشرح الكبير' ميں لكھتے ہيں :

"مسألة: قال: وان ماتت نصرانية وهي حاملة من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصاري، اختار هذا احمد، لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار، لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم، وتدفن منفردة، مع أنه روى عن واثلة بن الأسقع مثل هذا القول، وروى عن عمر أنها تدفن في مقابر المسلمين، قال ابن المنذر: لا يثبت. ذلك قال اصحابنا ويجعل ظهرها الى القبلة على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين الى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجه الجنين الى ظهرها."

ترجمہ:.. '' اوراگرنفرانی عورت جوائے مسلمان شوہرے حاملے تھی ، مرجائے تواہے (نہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے اور نہ نصاریٰ کے قبرستان میں ، بلکہ ) مسلمانوں کے قبرستان اور نصاریٰ کے قبرستان کی مسلمانوں کے قبرستان اور نصاریٰ کے قبرستان کے درمیان الگ وفن کیا جائے ، إمام احمد نے اس کواس لئے اختیار کیا ہے کہ وہ عورت تو کا فرہے ، اس کو

مسلمانوں کے قبرستان میں فن نہیں کیا جائے گا کہ اس کے عداب سے مسلمان مُر دوں کو ایذ اندہو، اور ندا سے کا فروں کے قبرستان میں فن کیا جائے گا، کیونکہ اس کے پیٹ کا بچہ مسلمان ہے، اسے کا فروں کے عذاب سے ایذا ہوگی ، اس لئے اس کوالگ فن کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عند سے اس قول کے مثل مردی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جومروی ہے کہ ایس عورت کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے گا، ابن المنذ رکھتے ہیں کہ بیدوایت حضرت عمر سے ثابت نہیں۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اس نصرانی عورت کو با کمیں کروٹ پر لٹا کر اس کی پشت قبلے کی طرف کی جائے تا کہ بچے کا منہ قبلے کی طرف رہے، اور وہ دائی کروٹ پر ہو، کیونکہ پیٹ میں بچکا چرہ عورت کی پشت کی طرف میں ہوتا ہے۔'

مندرجہ بالانصریحات ہے معلوم ہوا کہ بیشریعتِ اسلامی کامتفق علیہ اورمُسلَّم مسئلہ ہے کہ کسی غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں ڈننہیں کیا جاسکتا،شریعتِ اسلامی کا بیمسئلہ اتناصاف اور واضح ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپی تحریروں میں اس کا حوالہ دیا ہے، چنانچے جھوٹے مدعیانِ نبوت کے بارے میں مرزانے لکھا ہے:

" حافظ صاحب یادر کھیں کہ جو پچھ رسالہ قطع الوتین میں جھوٹے مدعیانِ نبوت کی نسبت ہے سروپا حکایتیں کھی گئی ہیں، وہ حکایتیں اس وقت تک ایک ذرّہ قابلِ اعتبار نہیں جب تک بیٹا بت نہ ہو کہ مفتری لوگوں نے اپنے اس دعویٰ پراصرار کیا اور تو بہ نہ کی ، اور بیاصرار کیونکر ٹابت ہوسکتا ہے جب تک ای زمانے کی کسی تحریر کے ذریعے سے بیامر ٹابت نہ ہو کہ وہ لوگ اس افتر ااور جھوٹے دعوی نبوت پرمرے ، اور ان کا کسی اس وقت کے مولوی نے جنازہ نہ پڑھا اور نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن کئے گئے ۔"

(تخفة الندوة ص: ٧٠ رُوحاني خزائن ج: ١٩ ص: ٩٥ مطبوعه لندن)

#### ای رسالے میں آ مے چل کر لکھاہے:

'' پھرحافظ صاحب کی خدمت میں خلاصۂ کلام ہے ہے کہ میرے تو بہ کرنے کے لئے صرف اتنا کافی نہ ہوگا کہ بفرضِ محال کوئی کتاب الہامی مدعی نبوت کی نکل آوے، جس کووہ قرآن شریف کی طرح (جیسا کہ میرا وعویٰ ہے) خدا کی الیمی وحی کہتا ہو، جس کی صفت میں لاریب فیہ ہے، جیسا کہ میں کہتا ہوں، اور پھر ہیجی ثابت ہوجائے کہوہ بغیر تو بہ کے مرااور مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں اس کو ذہن نہ کیا۔''

(تخفة الندوة ص: ١٢، أوحاتى خزائن ج: ١٩ ص: ٩٩-٠٠ المطبوعة لندن)

' مرز اغلام احمد قادیانی کی ان دونو ل عبارتوں ہے تین باتیں واضح ہوئیں ،ایک بیر کہ جھوٹا مدعی نبوّت کا فرومرتد ہے ،اسی طرح اس کے ماننے والے بھی کا فرومرتد ہیں ، وہ کسی اسلامی سلوک کے مستحق نہیں۔

دوم: یه که کا فرومرتد کی نما زِ جنازهٔ نہیں،اور نه اے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیاجا تا ہے۔ سوم: یه که مرزاغلام احمد قا دیانی کونبوت کا دعویٰ ہے،اوروہ اپنی شیطانی وحی کو.. بعوذ باللہ... قر آنِ کریم کی طرح سمجھتا ہے۔ پس اگرگزشته دور کے جھوٹے مدعیانِ نبوت اس کے مستحق ہیں کہ ان کو اسلامی برا دری میں شامل نہ سمجھا جائے ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ، اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن نہ ہونے دیا جائے تو مرزاغلام احمد قادیانی (جس کا جھوٹا دعوی نبوت اظہر من اشتمس ہے ) اور اس کی ڈرٹیت ِ خبیشہ کا بھی بہی حکم ہے کہ نہ ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے ، اور نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دیا جائے۔

> ر ہا یہ سوال کہ اگر قادیانی چیکے ہے اپنا مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں گاڑ دیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ ملم ہوجانے کے بعد اس کا اُ کھاڑ نا واجب ہے، اور اس کی چندوجہیں ہیں:

اوّل:... بیکه مسلمانوں کا قبرستان مسلمانوں کی تدفین کے لئے وقف ہے، کی غیر مسلم کا اس میں وُن کیا جانا'' غصب' ہے،
اور جس مردہ کوغصب کی زمین میں وُن کیا جائے اس کا بیش (اُ کھاڑنا) لازم ہے، جیسا کہ کتب فتہیہ میں اس کی تصریح ہے۔ کیونکہ
کا فرومر تدکی لاش جبکہ غیر کل میں وُن کی گئی ہو، لائقِ احترام نہیں، چنانچہ اِمام بخاریؒ نے صبحے بخاری کتاب الصلاق میں باب باندھا ہے:
''باب ھیل یہ بیش قبور مشر کی المجاھلیة ... النے'' اور اس کے تحت بیرحدیث قال کی ہے کہ مجدِ نبوی کے لئے جوجگہ خریدی گئی، اس میں کا فروں کی قبرین تھیں:

"فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت."

(صحیح بخاری ج: اص: ۱۱ مطبوعه حاجی نور محداصح المطالع)

ترجمہ:..' پس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کوا کھاڑنے کا حکم فر مایا، چنانچہ وہ اُ کھاڑ دی گئیں۔''

حافظ ابن حجرٌ، إمام بخاريٌ كاس باب كى شرح ميس لكهة بين:

"أى دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذالك من الاهانة لهم بخلاف المشركين فانهم لا حرمة لهم."

(فق البارى ج: اص: ٥٢٣ مطبوع دارالنثر لا بور)

ترجمہ: ''' مشرکین کی قبروں کو اُ کھاڑا جائے گا ، انبیائے کرام اوران کے تبعین کی قبروں کونہیں ، کیونکہ اس میں ان کی اہانت ہے ، بخلاف مشرکین کے ، کہ ان کی کوئی حرمت نہیں۔'' حافظ بدرالدین عینی (التونی ۸۵۵ھ) اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"(فان قلت) كيف يجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد

(۱) إذا دفن الميت في أرض غيره بغير مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها كذا في التجنيس. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٧ ١، طبع رشيديه كوئله)، إذا دفن في أرض مغصوبة أو كفن في ثوب مغصوب ولم يرض صاحبه إلا بنقله عن ملكه أو نزع ثوبه جاز أن يخرج منه باتفاق. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح مع حاشية طحطاوى ص: ٣٣٤، في حملها و دفنها، طبع مير محمد كتب خانه).

حازه فلا يجوز بيعه وكا نقله عنه.

(قلت) تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها لم تكن أملاكا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت، فلذلك باعها ملاكها، وعلى تقدير التسليم أنها حبست فليس بلازم، انما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار، ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز اخراجه فضلًا عن المشرك."

(عمرة القاري ج: ٢ ص: ٥٩ ٣ طبع وار الطباعة العامره)

ترجمہ:...''اگر کہا جائے کہ مشرک و کا فرمُر دوں کو ان کی قبروں سے نکالنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ جبکہ قبر، مدفون کے ساتھ مختص ہوتی ہے ،اس لئے نہ اس جگہ کو بیچنا جائز ہے اور نہ مردے کو وہاں سے منتقل کرنا جائز ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ یہ قبریں جن کے اُ کھاڑئے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم فر مایا غالبًا وفن ہونے والوں کی ملک نہیں تھیں، بلکہ وہ جگہ غصب کی گئی تھی، اس لئے مالکوں نے اس کوفر وخت کرایا، اورا گریہ فرض کرلیا جائے کہ یہ جگہ ان مُر دوں کے لئے مخصوص کردی گئی تھی، تب بھی بیلازم نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا قبروں میں رکھنالازم ہے، کا فروں کا نہیں، ای بنا پرفقہاء نے کہا ہے کہ جب مسلمان کو غصب کی زمین میں وفن کردیا گیا ہوتواس کو نکالنا جائز ہے، چہ جائیکہ کا فرومشرک کا نکالنا۔''

پس جوقبرستان کے مسلمانوں کے لئے وقف ہے، اس میں کسی قادیانی کو ذن کرنا اس جگہ کا غصب ہے، کیونکہ وقف کرنے والے نے اس کومسلمانوں کے لئے وقف کیا ہے، کسی کا فرومر تدکواس وقف کی جگہ میں فن کرنا غاصبانہ تصرف ہے، اور وقف میں ناجائز تصرف کی اجازت و بینے کا کوئی مخص بھی اختیار نہیں رکھتا، بلکہ اس ناجائز تصرف کو ہرحال میں ختم کرنا ضروری ہے، اس لئے جوقادیانی، مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا گیا ہواس کو اُکھاڑ کر اس غصب کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اور اگر مسلمان اس تصرف ہے جااور غاصبانہ جرکت پر خاموش رہیں گے اور اس غصب کے ازالہ کی کوشش نہیں کریں گے تو سب گنا ہگار ہوں گے، اور اس کی مثال بالکل غاصبانہ جرکت پر خاموش رہیں گے وقف ہو، اس میں گرجا اور مندر بنانے کی اجازت و سے دی جائے، یا اگر اس جگہ پر غیرمسلم قبضہ کرکے اپنی عبادت کا ہیں تغیر کرلیں تو اس نا جائز تصرف اور غاصبانہ قبضے کا ازالہ مسلمانوں پر فرض ہوگا، ای طرح مسلمانوں کے قبرستان میں جو کہ مسلمانوں کے لئے وقف ہے، اگر غیرمسلم قادیانی ناجائز تصرف اور غاصبانہ قبضہ کرلیں تو اس کا ازالہ بھی واجب ہوگا۔

دُوسری وجہ یہ ہے کہ کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنامسلمان مُر دوں کے لئے ایذا کا سبب ہے، کیونکہ کا فراپنی قبر میں معذّب ہے،اوراس کی قبرکلِ لعنت وغضب ہے،اس کے عذاب ہے مسلمان مُر دوں کوایذا ہوگی۔ اس لئے کسی کا فرکومسلمانوں

 <sup>(</sup>١) ويكره أن يدخل الكافر قبر أحد من قرابته من المؤمنين، الأنه الموضع الذي فيه الكافر تنزل فيه السخطة واللعنة فينزه
 قبر المسلم عن ذلك. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩ ١ ٣، صلاة الجنازة، سنة الدفن، طبع سعيد).

کے درمیان وفن کرنا جائز نہیں، اور اگر وفن کردیا گیا ہوتو مسلمانوں کو ایذاہے بچانے کے لئے اس کو وہاں سے نکالناضروری ہے، اس کی لاش کی حرمت کا لحاظ ضروری ہے۔ اِمام ابوداؤڈ نے کتاب الجہاد "باب المنہ عن قتل من اعتصم بالسجود" میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کیا ہے:

"أنا برى من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: لَا ترايا نارهما."

(ابوداؤد ج: اص: ٥٦ مطبوعا تج ايم سعيد كراجي)

ترجمہ:.. روسی بری ہوں ہراس مسلمان سے جو کا فروں کے درمیان مقیم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیوں؟ فرمایا: دونوں کی آگ ایک و دسرے کونظر نہیں آنی جا ہے۔''

نيز إمام الووا وُرِّن آخر كتاب الجهاد "باب في الاقامة بارض الشرك" مين بيحديث نقل كى ہے:

"من جامع المشرك و سكن معه فانه مثله." (ابوداؤد ج:۲ ص:۲۹ انج المسيد كراجي) ترجمه:..." جس مخص نے مشرك كے ساتھ سكونت اختيار كي وہ اى كي مثل ہوگا۔"

پس جبکہ وُنیا کی عارضی زندگی میں کافر ومسلمان کی انتھی سکونت کو گوارانہیں فر مایا گیا، تو قبر کی طویل ترین زندگی میں اس اجتماع کو کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے؟

تیسری وجہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کی زیارت اوران کے لئے وُعا و اِستغفار کا حکم ہے، جبکہ کسی کا فرکے لئے وُعا واستغفار اور ایصال ثواب جائز نہیں، اس لئے لازم ہوا کہ کسی کا فرکی قبرمسلمانوں کے قبرستان میں نہ رہنے دی جائے، جس سے زائرین کودھوکا لگے اوروہ کا فرمُر دوں کی قبریر کھڑے ہوکروُعا و اِستغفار کرنے لگیس۔

مرزاغلام احمد کے ملفوظات میں ایک بزرگ کا حسب ذیل واقعہ ذکر کیا گیا ہے:

" ایک بزرگ کسی شہر میں بہت بیار ہوگئے ، اور موت تک کی حالت پہنچ گئی، تب اپ ساتھیوں کو وصیت کی کہ مجھے یہود یوں کے قبرستان میں فن کرنا ، دوست چران ہوئے کہ یہ عابد زاہد آ دی ہیں ، یہود یوں کے قبرستان میں فن ہونے کی کیوں خواہش کرتے ہیں ، شاید اس وقت حواس دُرست نہیں رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ آ پ کیا فرماتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ تم میر نے فقر بے پر تعجب نہ کرد ، میں ہوش ہے بات کرتا ہوں ، اور اصل واقعہ یہ ہے کہ میں سال ہے میں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے موت طوی کے شہر میں آ و ہے ، اس اگر آج

 <sup>(</sup>۱) عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. (مشكوة، الفصل الأوّل، باب زيارة القبور ص: ۱۵۴، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) ولا تبصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره. (التوبة: ٨٨) وفي التفسير: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وأن لا يصلى على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٢٥، طبع كوئله).

میں یہاں مرجاؤں تو جس شخص کی تمیں سال کی ما تکی ہوئی وُ عاقبول نہیں ہوئی، وہ مسلمان نہیں ہے، میں نہیں جا ہتا کہ اس صورت میں مسلمانوں کے قبرستان میں وہن ہوکر اہلِ اسلام کو دھوکا دوں اور لوگ مجھے مسلمان جان کر میری قبر پر فاتحہ پڑھیں۔'' (مرزاغلام احمد قادیانی کے ملفوظات ج: 2 ص: ۹۹ مطبوعہ لندن)

اس واقعے ہے بھی معلوم ہوا کہ سی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ، کیونکہ اس ہے مسلمانوں کو دھوکا ہوگا اوروہ اسے مسلمان سمجھ کراس کی قبر پر فاتحہ پڑھیں گے۔

حضراتِ فقہاء نے مسلم و کا فر کے امتیاز کی یہاں تک رعایت کی ہے کہ اگر کسی غیرمسلم کا مکان مسلمانوں کے محلے میں ہوتو اس پرعلامت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ غیرمسلم کا مکان ہے، تا کہ کوئی مسلمان وہاں کھڑا ہوکر دُعا وسلام نہ کرے، جبیبا کہ کتاب السیر باب اَحکام اہل الذمة میں فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے۔ (۱)

خلاصہ بیر کہ کسی غیر مسلم کوخصوصاً کسی قادیا فی مرتد کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر ناجا ئزنہیں ،اورا گردفن کردیا گیا ہوتواس کا اُ کھاڑنااورمسلمانوں کے قبرستان کواس مردارہ یا ک کرنا ضروری ہے۔

# نوزائیدہ بے میں اگرزندگی کی کوئی علامت پائی گئی تو مرنے کے بعداس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گ

سوال:...جارے گاؤں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، آواز کرتا ہے یاروتا ہے، علامت زندگی پائی جاتی ہے، اُؤان کی مہلت نہیں ملتی اور بچہ دو چارسانس کے بعد مرجاتا ہے۔ گاؤں کے رہنے والے اس بچے کواس وجہ سے کہ بچے کے کان میں اُؤان نہیں ہوئی، اس لئے بچے کا جنازہ نہیں پڑھواتے، اور نہ بی بچے کی میت کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرتے ہیں، قبرستان کی دیوار کے باہر وفن کرتے ہیں، اگر آپ کے خیال میں نمازِ جنازہ پڑھنی جائز ہے تو اس صورت میں جنازہ استے عرصے سے نہ پڑھنے کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:..جس بچے میں پیدائش کے دفت زندگی کی کوئی علامت پائی جائے ،اس کا جناز ہضروری ہے،خواہ دو تین منٹ بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا ہو، ایسے بچوں کا جنازہ اس وجہ ہے نہ پڑھنا کہ ان کے کان میں اَ ذان نہیں کہی گئی، جہالت کی بات ہے،اور نا واقفی کی وجہ ہے اب تک جوایسے جناز نے نہیں پڑھے گئے ،ان پر توبہ اِستغفار کیا جائے ، یہی کفارہ ہے۔

### حامله عورت کاانیک ہی جنازہ ہوتا ہے

سوال:...ہمارے گا وَں میں ایک عورت فوت ہوگئی ،اس کے بیٹ میں بچہ تھا، بعنی زچگی کی تکلیف کے باعث فوت ہوگئی ،

 <sup>(</sup>۱) ويأخذ الذمني بالتمييز غما في المركب والملبس ...... وتجعل على دورهم علامة. (الأشباه والنظائر ج: ۲
 ص: ١٤٤١، أحكام الذمني).

<sup>(</sup>٢) قوله ومن استهل صلّى عليه واللالا ...... وفي الشرع أن يكون منه ما يدل على حياته من رفع الصوت أو حركة عضو ..... حكمه الصلاة عليه ويلزمه أن يغسل ... إلخ . (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٠ ، كتاب الجنائن).

اس کا بچہ پیدائہیں ہوا، ہمارے إمام صاحب نے ان کا جناز ہ پڑھایا، اب کی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دو جنازے ہونے جائے تھے، دلائل اس طرح دیتے ہیں کے فرض کر وایک حاملہ عورت کوئل کرتا ہے تو اس پر دوثل کا الزام ہے۔

جواب:...جولوگ کہتے ہیں کہ دو جنازے ہونے چاہئے تھے، وہ غلط کہتے ہیں، جنازہ ایک ہی ہوگا، اور دومُر دول کا اِکٹھا جنازہ بھی پڑھا جاسکتا ہے، جبکہ بچہ مال کے پیٹ ہی میں مرگیا ہو،اس کا جنازہ نہیں۔

ا کر پانچ جھے ماہ میں بیداشدہ بچہ کچھ دیرزندہ رہ کر مرجائے تو کیااس کی نمازِ جناز ہ ہوگی؟

سوال:...اگر کسی عورت کا پانچ چھے ماہ کے دوران مراہوا بچہ پیدا ہوتا ہے، یا بیدا ہونے کے بعدوہ دُنیامیں آگر کچھ سانس لینے کے بعدا پنے خالقِ حقیقی سے جاملتا ہے،تو دونوں صورتوں میں نہلانے ، کفنانے اور نمازِ جنازہ کے بارے میں بتا نمیں۔

جواب:...جوبچہ پیدائش کے بعد مرجائے اس کوٹسل بھی دیا جائے اور اس کا جناز ہ بھی پڑھا جائے ،خواہ چند کھے ہی زندہ ر ہاہو،کیکن جو بچے مردہ پیدا ہوا،اس کا جنازہ نہیں،اے نہلا کراور کپڑے میں لپیٹ کر بغیر جنازے کے دفن کردیا جائے،مگرنام اس کا بھی

### نماز جنازه مسجد کے اندر پڑھنا مکروہ ہے

سوال:...اکثریہاں دیکھاجا تاہے کہ جنازہ محراب کے اندرر کھ کرمحراب کے سرے پر امام کھڑے ہوجاتے ہیں اور مقتدی حضرات مجدمیں صف آرا ہوجاتے ہیں، بعدمیں نمازِ جنازہ پڑھادی جاتی ہے۔کیا پیطریقہ سجے ہے؟ اور عذریہ پیش کیا جاتا ہے کہ جگہ کی کی کی وجہ سے ایسا کرنا پڑتا ہے۔

جواب:..مبحد میں نمازِ جنازہ کی تین صورتیں ہیں ، اور حنفیہ کے نز دیک علی التر تیب نتنوں مکروہ ہیں ، ایک بیر کہ جنازہ مسجد میں ہواور اِمام ومقتدی بھی مجدمیں ہوں، دوم پیر کہ جنازہ باہر ہواور اِمام ومقتدی مجدمیں ہوں، سوم پیر کہ جنازہ اِمام اور پیکھ مقتدی مسجد سے باہر ہوں اور پچھ مقتدی معجد کے اندر ہوں ، اگر کسی عذر چیج کی وجہ سے معجد میں جناز ہ پڑھا تو جا ئز ہے۔ (

 <sup>(</sup>١) ولا يصلى على ميّت إلا مرة واحدة ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٣٣ ١، الباب الحادى والعشرون في الجنائز).

 <sup>(</sup>٢) قوله: وإن جمع جاز أى بأن صلّى على الكل صلاة واحدة ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٩ ١ ٢، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>m) ومن ولد فمات يغسل ويصلّى عليه ويرث ويورث ويسمّى إن استهل ...... (والّا) يستهل غسل وسمى يصل عليه ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٢٧، مطلب مهم، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>a) وكرهت تحريمًا في مسجد جماعة هو أي الميت فيه وحده أو مع القوم واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقا. در مختار. وفي الشامية: قوله مطلقا أي في جمعي الصور المتقدمة كما في الفتح عن الخلاصة. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٢٥، مطلب في كراهة صلاة الجنازة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) تتمة: إنما تكره في المسجد بلا عذر، فإن كان فلا. (رد الحتار ج: ٢ ص: ٢٢١، مطلب مهم).

## نومولود بچے کو دفنانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بیدا ہونے کے وقت زندہ تھا تو اَب کیا کیا جائے؟

سوال:...ایک سال پہلے میرے بیٹے کا اِنقال ہوگیا تھا، یعنی پیدا ہونے کے دس منٹ کے بعد لیکن ہمیں اسپتال میں پہی معلوم ہوا کہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ اس لئے ہم نے بغیر نماز جنازہ پڑھے اور نہلائے اس کو قبرستان میں جا کر فون کردیا لیکن جب ہم نے بعد میں اسپتال کی رپورٹ پڑھی تو اس میں بچے کے بارے میں یہی تکھا ہوا تھا کہ پیدا ہونے کے دس منٹ کے بعداس کا اِنقال ہوگیا، جبکہ ہم نے بچے کا نام بھی نہیں رکھا تھا۔ کیا اس صورت میں ہم گنا ہگار ہوں گے جبکہ ہم نے لاعلمی کی وجہ سے نماز جنازہ نہ پڑھی، نہاس کا نام رکھا ؟

جواب:... چونکہ لاعلمی کی وجہ ہے ایسا ہوا ،اس لئے گناہ لازم نہیں ہوا۔اوراَب نمازِ جنازہ پڑھنے کی تو کو کی صورت نہیں۔ البتہ بچے کا نام اب بھی تجویز کرلیں۔

### مسجد ميس نماز جنازه اداكرنا

سوال: بیموض میہ ہے کہ ہماری جامع مسجد میں نماز جنازہ پڑھایا جا ہے ہمراب کے آگے گیلری میں میت رکھ کر اِمام کے علاوہ تمام نمازی مسجد میں ہی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ گزارش میہ ہے کہ فقیر حنفیہ کی روشنی میں اس کی شرعی حیثیت ارشا دفر ما کمیں۔ جواب: بیاگر مسجد کے علاوہ جنازہ پڑھنے کی جگہ موجود ہو (مثلاً: مسجد کے قریب گراؤنڈ) تو مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اوراگر کوئی جگہیں تو مجبوری میں جائز ہے۔

### نماز جنازه مجدمين أواكرنا

سوال:... پاکستان بنے سے پہلے نمازِ جناز ومبحد کے صحن کے حدود سے ملحقہ جوعام طور پر جوتے اُتار نے کے لئے ہوتی تھی، اگرلوگ کم ہیں تو وہاں اور حاضرین زیادہ ہیں تو مسجد کے باہر نماز ہوتی تھی، ابتدا میں پاکستان میں بھی بیطریقہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو وسیح النظری کہئے یالبرلزم Libralism اس طریقے میں تبدیلی آتی گئی، بعض مساجد میں إمام کے مصلے کے سامنے ساتھ ساتھ اس کو وسیح النظری کہئے یالبرلزم Libralism اس طریقے میں تبدیلی آتی گئی، بعض مساجد میں إمام کے مصلے کے سامنے

(٣) واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الود ج: ٢ ص: ٢٢٥، باب صلاة الجنازة، مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد).

(٣) إنسا تكره في المسجد بلا عذر، فإن كان فلا. ومن الأعذار المطركما في الخانية ...... وانظر هل يقال ان من العذر ما جرت به العادة في بلادنا من الصلاة عليها في المسجد لتعذر غيره أو تعسره بسبب اندراس المواضع التي كانت يصلى عليها فيها ..... وإذا ضاق الأمر اتسع ...... وإذا كان ما ذكرنا عذرًا فلا كراهة أصلًا. (شامي ج:٢ ص: ٢٢٢، ٢٢١، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم).

 <sup>(</sup>۱) ولو دفن الميت قبل الصلاة أو قبل الغسل فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم بل
 يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد تمزق كذا في السراجية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٦٥ ١، الباب الحادى والعشرون في الجنائز).
 (٢) ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلى عليه. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٥٩ ، الباب الحادى والعشرون).

دیوارمیں ایک مختصر کھڑی کہدلیں جو بھٹکل ا×افٹ کی ہوتی ہے، بنائی گئی، جنازہ باہرر کھ دیا جاتا ہے اور امام اپنے مصلے سے نماز پڑھاتا ہے، اب بعض مساجد میں وامام اور دو تین آ دی باہر نکل کر کھڑے ہوتے ہیں اور باقی نمازی اپنی جگہ پر نماز اُداکر تے ہیں۔ وہی امام جو کسی وقت باہر نماز کے لئے مسئلہ بناتا ہے، صرف یہ وجہ بناکر کہ باہر تھلے والے کھڑے نمازی اپنی جگہ پر نماز اُداکر تے ہیں۔ وہی اِمام جو کسی وقت باہر نماز کے لئے مسئلہ بناتا ہے، صرف یہ وجہ بناکر کہ باہر تھلے والے کھڑے ہیں، اندر بی نماز پڑھاتا ہے۔ میری مراواس تفصیل سے یہ ہے کہ اسلامی فقد (واضح ہو کہ یہ سب اِمام دیو بند سے اِستفادہ کرتے ہیں) اس مسئلے میں کیا راہ بناتا ہے؟ اگر مسجد میں اِمام اپنے مصلے سے یا تین آ دمی مع اِمام باہر نکل کر باقی نمازی اپنی جگہ نماز میں شامل ہو کتے ہیں، اس میں کوئی کر اہت یا منع کا تھم نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اس کی وضاحت تمام اِمام صاحبان سے کردی جائے۔

جواب:...مئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ معجد میں مگروہ ہے ، إلاً یہ کہ کسی عذر کی بنا پرمسجد میں پڑھانا ہی ناگزیر ہوجائے۔ پھر معجد میں جنازہ پڑھانے کی چندصور تیں ہیں: ا:...مئت ، إمام اور مقتدی معجد میں ہوں۔ ۲:...مئت باہر ہواور إمام اور مقتدی معجد میں ہوں۔ سے ...مئت باہر ہواور إمام اور مقتدی معجد میں ہوں۔ میساری صور تیں مکروہ ہیں ، البتہ پہلی میں وُ وسری ہے ، اور موری ہے ، اور وُسری میں تیسری ہے نیادہ کراہت ہے۔ اگر صورت حال میہ ہوکہ باہر نماز جنازہ پڑھنا ناممکن یا اُز حدم شکل ہوتو معجد میں پڑھنا بامرِ مجودی جا رہے ، اور معزون جائزہ ہے۔ اگر صورت حال میہ ہوکہ باہر نماز جنازہ پڑھنا ناممکن یا اُز حدم شکل ہوتو معجد میں پڑھنا بامرِ مجود کی جنوری جائزہ ہے۔ ا

## نمازِ جنازه کی جگه فرض نماز ادا کرنا

سوال:...کیایہ بات صحیح ہے کہ جہاں نمازِ جنازہ پڑھائی جاتی ہے وہاں فرض نمازنہیں پڑھ کتے ؟ جواب:...یہ توضیح نہیں کہ جہاں نمازِ جنازہ پڑھائی جاتی ہو وہاں فرض نمازنہیں پڑھ سکتے ،البتۂ مسئلہاس کے برعکس ہے کہ جو مجد نماز بنج گانہ کے لئے بنائی گئی ہو، وہاں بغیرعذر کے جنازہ کی نماز مکر وہ ہے۔

## نمازِ جنازہ کے لئے خطیم میں کھڑے ہونا

سوال: ... جرم شریف میں تقریباروزانہ کسی نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اکثر لوگ حطیم میں کھڑے ہوکرنمازِ جنازہ پڑھتے ہیں، جبکہ اِمام مقامِ ابراہیم کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو کیا حطیم میں نمازِ جنازہ ادا ہوجاتی ہے یانہیں؟ پڑھتے ہیں، جبکہ اِمام مقامِ ابراہیم کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو کیا حطیم میں نمازِ جنازہ ادا ہوجاتی ہے یانہیں؟ جواب: ... متقد مین ہے تو یہ سئلہ منقول نہیں، البتہ علامہ شائ نے ایک رُدی عالم کی گفتگونقل کی ہے کہ وہ اس کو دُرست نہیں

 <sup>(</sup>١) ويكره تحريما وقيل تنزيها في مسجد جماعة هو أي الميت فيه وحده أو مع القوم واختلف في الخارجة عن المسجد
 وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ض:٣٢٥، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٢) إنما تكره في المسجد بلا عذر فإن كان فلا. (شامي ج: ٢ ص: ٢٢١، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم).

<sup>(</sup>٣) وكرهت تحريما في مسجد جماعة. دمختار وفي الشامية قوله في مسجد جماعة أي المسجد الجامع ومسجد الحلة ... إلخ وشامي ج: ٢ ص: ٢٢٥، باب صلاة الجنازة، مطلب في كراهية صلاة الجنازة في المسجد).

سمجھتے تھے،اورعلامہ شائ کے لکھاہے کہ: وہ خود کو سمجھتے ہیں۔ (ج:۲ ص:۲۵۶ طبع جدید) جہاں تک مجھے معلوم ہے عام نمازوں میں بھی اورنمازِ جنازہ میں بھی لوگوں کو خطیم شریف میں کھڑ نے ہیں ہونے دیا جاتا۔

## نمازِ جنازہ حرمین شریفین میں کیوں ہوتی ہے؟

سوال:...تازه شارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں پنج گانہ نماز باجماعت ہوتی ہے وہاں نمازِ جنازہ مکروہ ہے۔جبکہ کعب شریف ہمتجد نبوی اور دیگر متجدوں میں ای جگہ نمازِ جنازہ پڑھاتے ہیں ،تو کیانہیں پڑھنا جائے؟

جواب:...عذراورمجبوری کی حالت مشتنیٰ ہے،حرمین شریفین میں اتنی بڑی جگہ میں اتنے بڑے مجمع کا بہ سہولت منتقل نہ ہوسکینا کافی عذرہے۔

### بازارمیں نماز جنازہ مکروہ ہے

سوال:...ہمارے بازار میں اکثر نمازِ جنازہ ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک بھی رُک جاتا ہے اورلوگوں کا آنا جانا بھی رُک جاتا ہے، جبکہ قریبی روڈ پراس کے لئے جگہ بھی بنی ہوئی ہے،لیکن پھر بھی یہاں پڑھائی جاتی ہے،تو کیا پیطریقہ بھے ہے؟ جواب:...کسی مجبوری کے بغیر بازار میں اور راستے میں نمازِ جنازہ پڑھانا مکروہ ہے۔

#### فجر وعصركے بعدنمازِ جنازہ

سوال:...إمام اعظم ابوصنیفہ کے مسلک پر چلنے والوں کے لئے نماز ضبح کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے اور عصر کی فرض نماز نے بعد جب تک مغرب کی فرض نماز نہ ہوجائے ، کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہئے ، اکثر و بیشتر جب اللہ تبارک وتعالی اپنے فضل و کرم ہے حربین شریفین کی زیارت نصیب کراتا ہے تو وہاں اکثر بیدواقعہ پیش آتا ہے ، مبح کی فرض نماز کے بعد فورا بعنی إدھرسلام پھیرااور اُدھرنمازِ جنازہ ہونے گئی ہے ، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے ؟ اور ایسا ہی عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے ، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا جا ہے ؟ اور ایسا ہی عصر کی نماز جا بعد ہوتا ہے ، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا جا ہے ؟ اور ایسا ہی عصر کی نماز جا بعد ہوتا ہے ، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا جا ہے ؟ اور ایسا ہی عصر کی نماز جا نہ ہر حیں گذرہیں گئیں ؟

جواب:... فجر وعصر کے بعد نوافل جائز نہیں (ان میں دوگانہ طواف بھی شامل ہے )، مگر نمازِ جنازہ ، سجد ہُ تلاوت اور قضا

<sup>(</sup>۱) وهو ما لوكان المقتدى فيها والإمام خارجها، والظاهر الصحة إن لم يمنع منها مانع من التقدم على الإمام عند إتحاد الجهة ........ قلت: ولما حججت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف اجتمعت في منى سقى الله عهدها مع بعض أفاضل الروم من قضاة المدينة المنورة فسألنى عن هذه المسئلة فقلت له ما تقدم فقال: لا يصح الإقتداء، لأن المقتدى يكون أقوى حالًا من الإمام لكونه داخلها والإمام خارجها. (شامى ج: ٣ ص: ٢٥٥، باب الصلاة في الكعبة، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وإذا كان ما ذكرناه عذرًا فلا كراهة أصلًا والله تعالى أعلم. (شامى ج: ۲ ص: ۲۲۷، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم،
 وأيضًا في الهندية ج: ۱ ص: ۲۵ ا، الباب الحادى والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) وتكره أيضًا في الشارع. (شامي ج: ٢ ص: ٢٢٥، باب صلاة الجنازة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٦٥).

نماز وں کی اجازت ہے،اس لئے نمازِ جناز ہضرور پڑھنی جا ہے۔<sup>(1)</sup>

#### نمازِ جنازہ سنتوں کے بعد پڑھی جائے

سوال:...ہمارےعلاقے کی مسجد میں چند دنوں ہے ہیہور ہاہے کہ سی بھی نماز کے اوقات میں اگر کوئی جناز ہ آ جا تا ہے تو مجد کے امام صاحب فرض نماز کے فورا بعد نماز جنازہ پڑھادیتے ہیں، جبکہ دُوسری مساجداور ہماری مسجد میں پوری نماز کے بعد نمازِ جنازہ ہوا کرتی تھی ،مگراب چندروز ہے ہماری مسجد میں فرض نماز کے فوراً بعد نمازِ جنازہ ہوجاتی ہے،اوراس طرح کافی نمازی قبرستان تک جنازے میں شریک ہونے سےرہ جاتے ہیں ،آپ ہے گزارش میہ ہے کہ قر آن وسنت کی روشنی میں فرض نماز کے فوراً بعدنما زِ جناز ہ اداکرنے کے بارے میں کیا مم ہے؟

جواب:...اصل مسّلہ تو یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد جناز ہ پڑھا جائے ، پھرسنتیں پڑھی جا ئیں ،لیکن درمختار میں بحرے منقول ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ جناز ہسنتوں کے بعد پڑھا جائے۔ <sup>(۲)</sup>

## جوتے پہن کرنمازِ جنازہ اداکرنی جائے یا اُتارکر؟

سوال:...نمازِ جنازہ میں کھڑے ہوتے وفت اپنے پاؤں کے جوتے اُ تارلیں یانہیں؟ دیکھا گیا ہے کہ جوتے اُ تارکر پیر جوتوں کے اُوپرر کھ لیتے ہیں، یمل کیساہ؟ براہ کرم بتائے کہ ننگے پیر سیجے ہے یاجو تے سمیت یاجوتوں کے اُوپر؟

جواب:...جوتے اگر پاک ہوں تو ان کو پہن کر جنازہ پڑھنا سیجے ہے، اور اگر پاک نہ ہوں تو نہ ان کو پہن کرنمازِ جنازہ پڑھ سکتے ہیں،اور نہان پر پاؤں رکھ کرنمازِ جنازہ پڑھنا دُرست ہے،اوراگراُوپرے پاک ہوں،مگرینچے سے پاک نہ ہوں توان پر پاؤں ر کھ لیں ''' زمین خشک یعنی پاک ہوتو ننگے پیر کھڑے ہونا صحیح ہے۔

## جوتے پہن کرنمازِ جنازہ کی ادا لیکی

سوال:.. نمازِ جنازہ میں جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو عام طور پر جنازے کومسجد کے باہر ہی کچی زمین پرر کھ دیتے ہیں،اور کچھلوگ جوتے پہن کراور کچھ چپل پہن کرنماز میں شرکت کرتے ہیں ،کیاجوتے اور چپل پہنے ہوئے نمازِ جناز ہ پڑھی جاسکتی ہے؟

فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة (۱) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناهما لا الفرائض . ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير وسجدة التلاوة ...... منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وأيضًا في الشامي ج: ١ ص: ٣٤٥). ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٢، ٥٣، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها، (٢) لُسكن في البحر قبيل الأذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١٤ ١ ، باب العيدين).

 <sup>(</sup>٣) ولو افترش نعليه وقام عليها جاز فلا يضر نجاسة ما تحتها لنكن لا بد من طهارة نعليه مما يلي الرجل لا مما يلي الأرض ...إلخ. (طحطاوى على مراقى الفلاح ص: ٩ ، ٣ ، باب أحكام الجنائز، فصل الصلاة عليه).

جواب:...اگرجوتے اور چپل پاک ہوں توان کو پہن کرنمازِ جناز ہ پڑھنا سیجے ہے، ورنہ جا ئزنہیں۔<sup>(۱)</sup>

## عجلت میں نماز جنازہ تیم سے پڑھنا جائز ہے

سوال:...اگرنمازِ جنازہ بالکل تیار ہوا ورانسان پاک ہوتو بغیر وضو کیا نمازِ جنازہ ہوجائے گی؟ اگر وضو کرنے بیٹھے تو نمازِ جنازہ ہوچکی ہوگی،اس صورت میں کیانماز جنازہ ہوجائے گی؟ا گرنہیں ہوگی تواس صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:...اگریداندیشه ہوکہا گروضوکرنے لگاتو نمازِ جنازہ فوت ہوجائے گی ،ایی صورت میں تیم کر کے نمازِ جنازہ میں شریک ہوجائے'' کیکن پیشیم صرف نمازِ جنازہ کے لئے ہوگا، وُوسری نمازیں اس تیم سے پڑھنا جائز نہیں، بلکہ وضوکر ناضروری ہوگا " بغير وضوكے نماز جناز ہ

سوال:...گزشته دنوں ہارے کا کج میں غائبانہ نما زِ جناز ہ پڑھائی گئی، وہ اس طرح کہ کا کج بس ہے اُتر تے ہی چندطلبہ نے کہا کہ غائبانہ نما زِ جناز ہ ہور ہی ہے، اس میں شرکت کریں۔ہم لوگ اس وقت بغیر وضو کے تھے، بلکہ تقریباً تمام طلبہ ہی بے وضو تھے، کیکن وضو کی سہولت نہ ہونے کی وجہ ہے اور اس وجہ ہے کہ ساتھی طلبہ جمیں اپنے ہے الگ نتیمجھیں ،مجبوراً ہم نے نمازِ جناز ہ میں شرکت کی ،اس نمازِ جنازہ میں ہندوطلبہ کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی ،آپ بیہ بتا ہے کہ کیا غائبانہ نمازِ جنازہ ہوگئ؟ اور ہمارے بے وضو شرکت کا کفارہ کیاہے؟

جواب:...حنفیہ کے نز دیک تو غائبانه نمازِ جنازه ہوتی ہی نہیں، آپ کواگراس میں شرکت کرنی ہی تھی تو تیم کر کے شریک ہونا چاہئے تھا،طہارت کے بغیرنما زِ جنازہ جائز نہیں، اس کا کفارہ اب کیا ہوسکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگئے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہندوطلبہاں میں کیوں شامل ہوئے؟

نمازِ جنازہ کے لئے صرف بڑے بیٹے کی اجازت ضروری نہیں

سوال:...اکثرمولوی نمازِ جنازہ پڑھانے ہے قبل پوچھ لیتے ہیں کہ میت کا بڑا بیٹا کون ہے؟ میرے خیال میں بڑے بیٹے کی

<sup>(</sup>١) وكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية يعتبر لصحة صلاة الجنازة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦٣ ١، الباب الحادي والعشرون في الجنائز). وصلاته فيهما أفضل أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود. تاتر خانية. (شامي ج: ١ ص: ١٥٤، مطلب في أحكام المسجد).

 <sup>(</sup>٢) قوله وجاز لخوف فوت صلاة جنازة أى ولو كان الماء قريبًا. (شامى ج: ١ ص: ١٣٢، باب التيمم).

 <sup>(</sup>٣) أما التيمم لخوف فوت الجنازة أو العيد فغير كامل ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٢٣٢، باب التيمم).

 <sup>(</sup>٣) وشرطهما أيضًا حضوره ووضعه وكونه هو أو أكثره أمام المصلى وكونه للقبلة فلا تصح على غائب ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٠٨، باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟).

 <sup>(</sup>۵) أما الشروط التي ترجع إلى المصلى فهي شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٠١، باب صلاة الجنازة، مطلب في صلاة الجنازة).

شریعت کی زُوسے کوئی اہمیت نہیں ، مولوی حضرات کومنت کے وارث کا پوچھنا چاہئے ، وارث بھائی بھی ہوسکتا ہے ، دوست بھی ، کیا اس سلسلے میں بڑے بیٹے کی شرط ضروری ہے؟ کیا بڑے بیٹے کی شرعی شرط ہے؟

جواب:...جنازے کے لئے ولی سے اجازت لی جاتی ہے، اور چونکہ (باپ کے بعد) لڑکاسب سے مقدم ہے، اورلڑکوں میں سب سے بڑے لڑکے کاحق مقدم ہے، اس لئے اس سے اجازت لینامقصود ہوتا ہے، ویسے بغیر اِ جازت کے بھی نمازِ جنازہ ادا ہوجاتی ہے۔

# سیّد کی موجودگی میں نمازِ جناز ہ دُوسرا شخص بھی پڑھا سکتا ہے

سوال:...ہمارے ہاں ایک جنازہ ہو گیا، وہاں کےلوگوں نے امام صاحب کوکہا کہ سیّدموجود نہیں ہے، اس لئے نمازِ جنازہ ادانہ کریں، کیاسیّدی غیرموجود گی میں جنازہ نہیں ہوسکتا؟ قرآنِ پاک کی روشنی میں تفصیلی جواب دیں۔

ادانه کریں، کیاسیّدی غیرموجودگ میں جنازہ نہیں ہوسکتا؟ قرآنِ پاک کی روشی میں تفصیلی جواب دیں۔ جواب: ... جنازہ پڑھانے کاسب سے زیادہ قق دارمیّت کاولی ہے،اس کے بعد محلے کااِمام۔ بہر حال سیّد کی غیرموجودگ میں نمازِ جنازہ صحیح ہے،اور بیر خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک سیّدموجود نہ ہوؤوسرا شخص نماز نہیں پڑھا سکتا، بلکہ سیّد کی موجودگ میں بھی ؤوسرا شخص نمازِ جنازہ پڑھا سکتا ہے۔

### نماز جنازہ پڑھانے کاحق دارکون ہے؟

سوال:...میت کانمازِ جنازہ گاؤں کا امام پڑھائے یا کہ میت کے خاندانی وارث؟ کونی صورت میں ولی کی اِجازت سے دُوسرا شخص جنازہ پڑھاسکتاہے؟

جواب:...نمازِ جنازہ پڑھانے کاحق دارگاؤں کا امام ہے، دارثوں میں اگر کوئی صاحب علم ہوتو وہ زیادہ مستحق ہیں ،اور دلی اگر کسی دُوسرے بزرگ کو جنازہ پڑھانے کے لئے کہد دیتو وہ بھی سیجے ہے، بشرطیکہ وہ گاؤں کے اِمام سے علم وضل میں فائق ہو۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>۱) قوله والأولياء على الترتيب ...... والأب أفضل ولذا يقوم الأسن عند الإستواء كما في اخوين شقيقين ... الخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٣٥٧، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>۲) فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى ...... ثم هو ليس بمنحصر على السلطان بل كل من كان مقدما
 على الولى في ترتيب الإمامة في صلاة الجنازة على ما ذكرنا فصلّى هو لا يعيد الولى ثانيا ... الخد (شرح العناية على الهداية في فتح القدير ج: ١ ص: ٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) قوله ثم الولى أى ولى الميت الذكر البالغ العاقل ......... قال في شرح المنية: الأصل أن الحق في الصلاة للولى، ولذا قدم على الجميع ... إلخ ـ (شامى ج: ٢ ص: ٢٢٠، باب صلاة الجنازة، مطلب تعظيم أولى الأمر واجب).

<sup>(</sup>٣) أما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات من القدرة والعقل والبلوغ والإسلام ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٠٠).

 <sup>(</sup>۵) شم إمام الحي المواد به إمام مسجد محلته للكن بشرط أن يكون أفضل من الولى والا فالولى أولى منه ... إلخ . (مواقى الفلاح ج: ١ ص:٣٢٣، طبع سعيد).

## نمازِ جنازہ برط هانے کے کون لوگ حق دار ہیں؟

سوال:...نماز جنازه پڑھانے کے کون حضرات حق رکھتے ہیں؟

جواب:...میت کا ولی زیادہ حق دار ہے، بشرطیکہ جنازہ پڑھانے کا اہل ہو۔ای طرح محلے کے إمامِ مسجد کاحق ہےاور کسی نیک متق سے نمازِ جنازہ پڑھانے کا اِہتمام ہونا چاہئے۔ (۱)

## ولی اُ قرب کی اِجازت کے بغیر پڑھی گئی نمازِ جنازہ کا حکم

سوال:...اگر کوئی شخص اپنے وطن سے ہاہر بقضائے الہی فوت ہوجائے اور وہاں پرمیت کے برابر درجے کے ولیوں میں سے کسی ایک کی موجودگی واِجازت سے نمازِ جنازہ پڑھائی گئی ہوا ور پھراسے وطن لایا جائے تواس کی دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..میت کو جہاں اس کا اِنتقال ہو، وہیں فن کر دینا جائے۔ اگر دلیٰ اُ قرب کی اِ جازت کے بغیر مسلمانوں نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھ لی (کیونکہ ولیٰ اُ قرب موجود ہی نہیں تھا) تو فرض ادا ہو گیا۔ تا ہم ولیٰ اُ قرب دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ جنازے میں دُوسر بے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ (۳)

# جس کی نمازِ جنازہ غیرمسلم نے پڑھائی ،اس پردوبارہ نماز ہونی جاہئے

سوال:...نی کراچی سیٹر ۵- ڈی میں ایک غیر مسلم گروہ کی مسجد ہے، فلاح دارین، اس کے پیش اِمام کا تعلق ایک دیندار جماعت ہے جو خچن بشویشورکو مانتے ہیں، لیکن سی ظاہر نہیں کرتے ہیں، لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں، جب ان کوعلم ہوتا ہے تو ہیں۔ یہاں اکے صاحب کا انتقال ہو گیا جو سی عقیدہ تھے، ان کی نما زِجنازہ اس مسجد کے اِمام صاحب نے پڑھائی۔ آپ یہ بتا ئیس کہ ٹی عقیدہ رکھنے والوں کی نما زِجنازہ قادیا نی اِمام پڑھا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو دوبارہ نماز کا کیا طریقہ ہوگا؟

جواب:...دیندارانجمن کے لوگ قادیا نیول کی ایک شاخ ہے، اس لئے پیلوگ مسلمان نہیں،اس اِمام کو اِمامت سے فوراً الگ کردیا جائے۔غیرمسلم،مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، ''اگر کسی غیرمسلم نے مسلمان کا جنازہ پڑھایا ہوتو دو ہارہ جنازہ کی نماز پڑھنا فرض ہے،اوراگر بغیر جنازے کے دفن کردیا گیا ہوتو تمام مسلمان گنا ہگار ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) ثم إمام المحيى المراد به إمام مسجد محلته للكن بشرط أن يكون أفضل من الولى وإلّا فالولى أولى منه ... الخد (مراقى الفلاح ج: ١ ص:٣٢٣، باب أحكام الجنائز، فصل السلطان أحق بصلاته، طبع مير محمد).

<sup>(</sup>٢) ويستحب في القتيل والميت دفنه في المكان الذي مات في مقابر أولتُك القوم ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤ ا ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا في الهداية. (أيضًا ج: ١ ص: ٦٣ ١، الباب الحادى والعشرون). (٣) ص: ٣٤٨ كاحاشيهُ بمر٢ لما حظفر ما كين ـ فيز: وإذا توك الكل أثموا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٦٢).

#### نماز جنازه كاطريقه

سوال:...نماز جنازه كاطريقه كيا ٢٠

جواب:..نمازِ جنازہ میں چارتگبیریں ہوتی ہیں، پہلی تگبیر کے بعد ثنا، دُوسری کے بعد دُرود شریف، تیسری کے بعد میت کے لئے دُعا، اور چوتھی کے بعد سلام۔

### نمازِ جنازہ کی نیت کیا ہو؟ اور دُ عایا دنہ ہوتو کیا کرے؟

سوال:.. نمازِ جنازه کی وُ عایادنه ہوتو کیا پڑھنا جا ہے؟ اور کس طرح نیت کی جائے؟

جواب:.. نما زِجنازہ میں نمازِ جنازہ ہی کی نیت کی جاتی ہے۔ 'پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں ، وُوسری تکبیر کے بعد نماز والا وُرود شریف پڑھتے ہیں ، وُوسری تکبیر کے بعد نماز والا وُرود شریف پڑھتے ہیں ، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے وُعا پڑھتے ہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرد ہے ہیں۔ وُعا یا و نہ ہوتو یا دکر نی چاہئے ، جو نیچ تکھی ہوئی ہے ، جب تک وُعایا د نہ ہو: ''اکسٹھ اغْفِرُ کَنَا وَلِلْمُوْمِنِیْنَ وَالْمُوْمِنِیْنَ وَالْمُومِنِیْنَ وَالْمُومِنِیْنَ وَالْمُومُومِنَاتِ '' پڑھتار ہے یا خاموش رہے۔ ''

دُعا ئيں بيربيں:

بالغ میت کے لئے دُعا:

"اَللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَاثِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْتَانَا، اَللّٰهُمُّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ."

... التَّهُ مَنَ الْإِيْمَانِ. "

نابالغ بج كے لئے وُعا:

"اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجُعَلُهُ لَنَا اَجُرًا وَّذُخُرًا وَّاجُعَلُهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا."

نابالغ بچی کے لئے دُعا:

"اَللَّهُمَّ اجْعَلُهَا لَنَا فَرَطَّا وَّاجْعَلُهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلُهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً."

(١) وهي أربع تكبيرات يرفع يديه في الأولى فقط ويثني بعدها ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعوا بعد الثالثة ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة ...إلخ. (تنوير الأبصار مع الدر ج: ٢ ص: ٢ ١ ١، باب صلاة الجنازة).

(٣) الفِناَ حاشيةُ مِرا۔

 <sup>(</sup>٢) ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدى صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدى اقتديت بالإمام يجوز. (هندية ج: ا ص: ١٢ ١، الباب الحادى والعشرون في الجنائز).

 <sup>(</sup>٣) ثم أفاد ان من لم يحسن الدعاء بالمأثور يقول: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات. (شامى ج: ٢ ص: ٢ ا ٢ ، باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط فوض الكفاية بفعل الصبى؟).

۵) مشكّوة المصابيح ص: ۱۳۲، باب المشى بالجنازة، أيضًا: شامى ج: ۲ ص: ۲۱۲، هندية ج: ۱ ص: ۲۳ ا.
 (۲،۷) ايضًا۔

## نمازِ جنازه میں دُعا کیں سنت ہیں

سوال:...کیانمازِ جنازہ میں وُعاپرُ ھناضروری ہے یانہیں؟

جواب:...نمازِ جنازہ میں چارتگبیریں فرض ہیں،اوردُ عائیں سنت ہیں۔اگر کسی کودُ عائیں یادنہ ہوں تو صرف تکبیر ہی کہنے سے فرض ادا ہوجائے گا۔لیکن نمازِ جنازہ کی دُ عاسکھ لینی چاہئے، کیونکہ اس کے بغیر میت کی شفاعت سے بھی محروم رہے گااور نماز بھی خلاف سنت ہوگ۔

## بچوں اور بردوں کی اگرایک ہی نما زِ جنازہ پڑھیں تو بردوں والی دُعا پڑھیں

سوال:..جرمین شریفین میں بچے اور بڑوں کی نمازِ جناز ہساتھ پڑھنی پڑتی ہیں،اس صورت میں کون تی دُعاادا کی جائے گی؟ جواب:...اجمّاعی نمازِ جناز ہمیں وہی دُعاپڑھیں گے جو بڑوں کی نمازِ جناز ہمیں پڑھتے ہیں،اس میں بچے کے لئے بھی دُعا شامل ہوجائے گی۔ (۲)

## جنازه مرد کا ہے یاعورت کا ، نہ معلوم ہوتو بالغ والی دُ عا پڑھیں

سوال:...نمازِ جنازہ کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے،ایک شخص بعد میں پہنچتا ہےاورنمازِ جنازہ میں شامل ہوجا تاہے،ابھی اس کو بیمعلوم نہیں کہ جنازہ کس کا ہور ہاہے؟ آیا کہ میت مرو،عورت یا بچہکون ہے؟الی صورت میں وہ کیانیت کرےاور کیا پڑھے؟

جواب:...مردوعورت کے لئے دُعائے جناز ہا لیک ہی ہے،البتہ بچے، پُلی کے لئے دُعا کےالفاظ الگ ہیں،تا ہم بچے کے جناز ہ میں بھی اگر بالغ مردوعورت والی دُعا پڑھ لی جائے توضیح ہے،اس لئے بعد میں آنے والوں کوا گرعلم نہ ہوتو وہ مطلق نمازِ جناز ہ کی نیت کرلیں اور بالغوں والی دُعا پڑھ لیا کریں۔

## مرد ياعورت كامعلوم نه موتونما زِجنازه كس طرح ا داكرين؟

سوال: کی پڑھائی جارہی ہے توالی صورت میں مورہ علوم نہ ہو کہ نما نے جنازہ کسی مرد ،عورت یا بچے کی پڑھائی جارہی ہے توالی صورت میں وہ مخص نما نے جنازہ کس طرح اداکرے گا؟

جواب:...اگرمعلوم نہ ہوتو بالغ مرد کے لئے جو دُ عاپڑھی جاتی ہے، وہی پڑھ لے، نمازِ جناز ہ ہوجائے گی۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وركنها شيئان التكبيرات الأربع ...... وستنها ثلاثة التحميد والثناء والدعاء فيها ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۲۰۹، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٢) ثم يكبر أخرى ويدعو للميت وجميع المسلمين وليس فيها دعاء مؤقت وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لحينا ...... هذا إذا كان يحسن ذلك فإن كان لا يحسن يأتي بأي دعاء شاء ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:١٣٠).

<sup>(</sup>٣) اليضاً-

<sup>(</sup>٣) الينار

## نماز جنازه اورعيدين كى نىيت سنانا

سوال:...ہمارے علاقے میں نماز جنازہ سے پہلے اور نماز عیدین سے پہلے بآواز بلند نیت سنانا مرق جے، چونکہ بعض شرکاء ان نمازوں کی ادائیگی کی بنیادی شرا لط وفرائض ہے بھی نا آشناہوتے ہیں، اس کے باوجو دکہیں اس طرح نیت کا شنانا بدعت تونہیں؟ جواب:...نیت سنانامحض ایک رواج ہے، کیونکہ لوگ جہالت کی وجہ سے ناواقف ہیں، اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو صحیح نیت بتادی جائے، ورنہ نیت تو صرف اتن کا فی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے لگاہوں۔ (۱)

#### نماز جنازه میں دُعا کی شرعی حیثیت

سوال:...ویسے تو نماز جنازہ کی وُعابالغ مردو تورت کے لئے علیحدہ اور نابالغ لڑکی لڑکے کے لئے علیحدہ علیحدہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ تو ظاہر ہے امام ہی پڑھائے گا، تو اس صورت ہیں عرض ہے کہ آیا مقتدی کو بھی اِمام کے علاوہ ثنا، وُرود پڑھنی چاہئے یا صرف دیگر نمازوں میں جیسے نماز فرض ہوگئی مقتدی کو صرف ثناہی پڑھنے کا تھم ہے۔ بعض مولوی حضرات ہاں بارے میں دریافت کیا ہے، کیکن کو کی تسلی بخش جواب نہیں ملتا، ہرایک کی مختلف رائے ہے، آیا مقتدی اگر ثنا کے علاوہ وُروداور وُعانہ پڑھے نمازِ جنازہ ہوجائے گی یانہیں؟ یامقتدی کو بھی ثنا، وُرود، وُعا پڑھنی ہوگی یانہیں؟ بہر حال اس مسئلے کے متعلق تفصیل قرآن وسنت کی روشی میں بیان کردیں۔ جواب:... جنازے کی تعلیم میں بیاتی وُعا نمیں سنت ہیں، اِمام کے لئے بھی اور مقتدیوں کے لئے بھی۔ (۲)

نما ذِ جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد تین تکبیریں بھی کہیں گے ما ذِ جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد تین تکبیریں بھی کہیں گے

سوال:..نمازِ جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد إمام کے پیچھے مقتدی باقی تین تکبیری بھی کہیں گے یا صرف إمام کے گا؟ جواب:...إمام کے ساتھ باقی تکبیری بھی کہیں گے۔

## نمازِ جنازہ میں رُکوع ویجودنہیں ہے

سوال:.. نمازِ جنازہ میں چارتکبیری کس طرح پڑھی جاتی ہیں؟ یعنی رُکوع ، بجود وغیرہ کرتے ہیں یانہیں؟ دُوسرے یہ کہ می نے نویں جماعت کی اسلامیات میں پڑھاتھا کہ بیہ چارتکبیریں چاررکعتوں کی قائم مقام ہوتی ہیں۔

جواب:...نمازِ جنازه میں اَ ذان ، ا قامت ، رُکوع ، مجده نہیں ، بس پہلی تمبیر کہد کرنیت باندھ لیتے ہیں ، ثایز ه کردُ وسری تکبیر

 <sup>(</sup>۱) ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدى صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدى اقتديت بالإمام يجوز كذا في المضمرات.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۳ ۱، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز صلاته هكذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٠).

 <sup>(</sup>٣) وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز ..... و الإمام والقوم فيه سواء كذا في الكافي.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٠) كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون في الجنائز).

کہتے ہیں، دُرود شریف پڑھ کرتیسری تکبیر کہی جاتی ہے،اور میت کے لئے دُعا کی جاتی ہے،اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیردیتے ہیں، سے ایک کیا ہے اور چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے،اور میت کے لئے دُعا کی جاتی ہے،اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیردیتے ہیں، یہ چارتکبیریں گویا چارر کعتوں کے قائم مقام مجھی جاتی ہیں۔ (۲)

## نما زِ جنازہ میں سورہُ فاتحہ اور دُ وسری سورۃ پڑھنا کیساہے؟

سوال:...میں ایک میت کے جنازے میں شریک ہوا، جب نیت باندھ لی توامام نمازِ جنازہ زورہے پڑھنے لگا،جس میں سورتیں تلاوت کررہے تھے،مثلاً: سورۂ فاتحہ،سورۂ اِخلاص، دُرودشریف وغیرہ۔سلام پھیرنے کے بعدمقتدی ایک دُوسرے کےساتھ بحث کرنے لگے،مہر بانی فر ما کر قرآن وسنت کی روشنی میں اس کا جواب ویں۔

جواب:...نمازِ جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعدسورۂ فاتحہ کے إمام شافعیؓ وإمام احمدٌ قائل ہیں، إمام ما لکؓ اور إمام ابوحنیفہٌ قائل نہیں، 'بطورِحمدوثناء پڑھلیاجائے تو کوئی حرج نہیں۔ سورۂ اخلاص پڑھنے کا اُئمہ اُربعہ میں ہے کوئی قائل نہیں ،ای طرح نمازِ جناز ہ میں اُونچی قراًت کابھی اُئمہار بعد میں ہے کوئی قائل نہیں۔ (۵)

## نمازِ جنازہ کی ہرتکبیر میں سرآ سان کی طرف اُٹھانا

سوال:...کیانمازِ جنازه کی ہرتگبیر میں سرآ سان کی طرف اُٹھانا چاہئے؟ جواب:...جينبين!

### نمازِ جنازہ کے دوران شامل ہونے والانماز کس طرح یوری کرے؟

سوال:.. نمازِ جنازه ہور ہی ہےاورایک آ دی جودُ وسری یا تیسری تکبیر میں پہنچتا ہے تو اب وہ کیا پڑھے گا؟اور جوتکبیریں باقی ہیں ان کو کیسے ادا کرے گا ، اور اگر اس کو پتا ہی نہیں کہ گتنی تکبیریں ہوئی ہیں تو پھر کیا پڑھے گا؟

جواب:...ایسے مخص کو جاہئے کہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے، جب اگلی تکبیر ہوتب نماز میں شریک ہوجائے ،اورجتنی تکبیریں اس کی رہ گئی ہوں، اِمام کے سلام پھیرنے اور جنازہ کے اُٹھائے جانے سے پہلے صرف اتن تکبیریں کہد کرسلام پھیردے،

(٢٠١) وهي أربع تكبيرات كل تكبيرة قائمة مقام ركعة يرفع يديه في الأولى فقط ..... ويثني بعدها ويصل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد بعد الثانية ..... ويدعو بعد الثالثة ..... ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة. (درمختار ج: ٢ ص: ٢ إ ٣٠٠).

- (٣) قوله وعين الشافعي الفاتحة وبه قال أحمد ........... مذهبنا قول عمر وابنه وعلى وأبى هريرة وبه قال مالك كما في شرح المنية. (درمختار ج:٢ ص:١٣، باب صلاة الجنازة).
  - (٣) ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا بأس به ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٣٠ ١ ، كتاب الصلاة ، باب الجنائز).
- (٥) ويخافت في الكل إلا في التكبير كذا في التبيين ولا يقرأ فيها القرآن ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٠، وأيضًا في البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٣٠ ملاة الجنازة، طبع سعيد).

جب اِمام کے ساتھ شامل ہوتو جو دُ عاو شاپڑ ھسکتا ہے پڑھ لے ،اس کی نماز ہوجائے گی۔(''

## اگرنمازِ جنازہ میں مقتدی کی کچھ تکبیریں رہ جائیں تو کیا کرے؟

سوال:...جس طرح نماز باجماعت میں کوئی رکعت رہی ہوتو اس کو إمام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لیتے ہیں ، اس طرح اگرنمازِ جنازہ میں ایک یا دو تکبیری چھوٹ جائیں تواس کوکس طرح ادا کریں گے؟

جواب :... میخص إمام کے سلام پھیرنے کے بعد جنازے کے اُٹھائے جانے سے پہلے اپنی باقی ماندہ تکبیریں کہہ کر سلام ") پھیردے،اس کوان تکبیروں میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں،صرف تکبیریں پوری کر کے سلام پھیردے۔

## نماز جنازه کے اختام پر ہاتھ جھوڑ نا

سوال:...نمازِ جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ دونوں چھوڑنے جا ہئیں یا جب دائیں طرف سلام پھیریں تو دائیں ہاتھ کو جھوڑیں ،اور جب بائیں طرف سلام پھیریں تو بائیں ہاتھ کوچھوڑیں؟

جواب:...دونوں طرح دُرست ہے۔

### نمازِ جنازه کاوفت مقرّر کرنا تا کهلوگ زیاده شریک هوں

سوال:...زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جنازے میں شرکت کی غرض سے نماز جنازہ کا وقت مقرر کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ...تھم یہ ہے کہ میت کی جمہیز وتکفین میں جلدی کی جائے ،اس کی رعایت رکھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (۳)

### نمازِ جنازہ کے بعددُ عاماً نگنا

سوال:..نمازِ جنازه پڑھنے کے فور أبعد دُعا مانگنی جائز ہے؟

 (١) وإذا جاء رجل وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضرًا انتظره حتى يكبر الثانية ويكبر معه فإذا فرغ الإمام كبر المسبوق التكبيرة التي فاتت قبل أن ترفع الجنازة ...... وكذا إن جاء وقد كبّر الإمام تكبيرتين أو ثلاثًا ....... ثم يكبّر ثلاثًا قبل أن ترفع الجنازة متتابعاً لا دعاء فيها ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، ١٦٥ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٦ ا ٢، باب صلاة الجنازة).

(٢) ايناً، نيزو يكفي: بدانع الصنائع ج: ١ ص: ١٣٠٣.

 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غيـر ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. (مسلم ج: ١ ص:٣٠١). ويستحب أيضًا أن يسارع إلى قضاء دينه وإبرائه منه ويبادر إلى تجهيزه ولَا يؤخر. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٤ ١). يندب دفنه في جهة موته وتعجيله ...إلخ. أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته، ولذا كره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجنازة. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩). ۔۔۔۔ جنازہ خود دُعاہے، اس کے بعد دُعا کرنا سنت سے ثابت نہیں، اس لئے اس کوسنت سمجھنا یا سنت کی طرح اس کا التزام کرنا سمجے نہیں۔ (۱)

### نمازِ جنازہ کے بعداور قبر پر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا

سوال:...نما زِ جنازہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا، قبر کے سامنے ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا، قبر کے سر ہانے اور پائینتی دُعا پڑھتے وقت اُنگلی شہادت کی رکھنا ضروری ہے یانہیں؟ کیااس کی فضیلت احادیث ہے ثابت ہے؟

جواب:...جنازہ کے بعد ہاتھا کھ اُٹھا کر دُعا کر نابدعت ہے۔ ' قبر پر دُعا جائز ہے، قبر کے سر ہانے سور وُبقرہ کی ابتدائی آیات اور پائینتی کی جانب سور وُبقرہ کی آخری آیات پڑھنا بھی جائز ہے، قبر پراُنگلی رکھنا ٹابت نہیں۔

### میت کی نماز جنازہ نہ پڑھی تو کیا کرے؟

سوال:... کے ۱۹۳۷ء میں انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ہی ہمقام وزیرآ بادمیری والدہ انقال کرگئیں، اس وقت حالات اس طرح بھے کہ ہم فاقوں کے مارے ہوئے اور بے گھر تھے، علاوہ ازیں خطرات بھی تھے، ہم میں دین سے ناواقفیت بھی تھی، ان اسباب کی وجہ ہے ہم نے بغیر جنازہ کے ہی صرف چارآ دمیوں نے والدہ محتر مہ کو فن کردیا، اب جبکہ خدانے علم دین سے واقفیت عطافر مائی ہے، سوچتا ہوں کہ ہم نے نمازِ جنازہ نہیں پڑھی، اس کے مل کے لئے اب مجھے کیا کرنا چاہئے؟ جواب:... میت کی نمازِ جنازہ فرض کفایہ ہے، اس فرض کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے سب لوگ گنا ہگار ہوئے، اب وُعا و

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخارى ج: ١ ص: ٣٤١، كتاب الصلح). وفى المرقاة: من أحدث أى جدد وابتدع وأظهر واخترع فى أمرنا هذا أى فى دين الإسلام ...... فهو رد أى مردود عليه ...... قال القاضى: المعنى من أحدث فى الإسلام رأيًا لم يكن له من الكتاب أو السّنة سند ظاهر أو خفى، ملفوظ أو مستنبط فهو مردود عليه، قيل: فى وصف الأمر بهذا إشارة إلى امر الإسلام كمل وانتهى، وشاع وظهر ظهور المحسوس بحيث لا يخفى على كل ذى بصر وبصيرة، فمن حاول الزيادة فقد حاول أمرًا غير مرضى، لأنه من قصور فهمه رآه ناقصًا ورمرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإعتصام بالكتاب والسُنّة، الفصل الأوّل ج: ١ ص : ١١ م ١ م المدانع الصنائع ج: ١ ص : ١ م م عنه اليج ايم سعيد).

(٢) الضار

(٣) عن عشمان بن عفان رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: إستغفروا لأحيكم واسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يُسئل. (سنن أبى داود ج: ٢ ص: ١٠٠ ا، كتاب الجنائز، وهكذا في الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٧، باب صلاة الجنازة). والدعاء عنده قائمًا كذا في البحر. (هندية ج: ١ ص: ٢١١، كتاب الصلاة، باب الجنائز). وعن عبدالله بن عمر قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليُقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة. رواه البيهقى في شعب الإيمان. (مشكوة ج: ١ ص: ١٣٩، باب البكاء على الميت، طبع قديمى).

استغفار كے سوااس كاكوئى تدارك نبيس ہوسكتا۔

نوٹ:...اگرکسی کونمازِ جنازہ کی دُعا ئیں یادنہ ہوں تو وضوکر کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوکرنمازِ جنازہ کی نیت باندھ کر تکبیر کہہ کرسلام پھیردے تب بھی فرض اوا ہوجائے گا۔

جنازے کا ہلکا ہونا نیکو کاری کی علامت نہیں

سوال:...سناہے کہ جب آ دمی مرجا تا ہے تو اس کا جنازہ ہلکا (بےوزن) ہوگا تووہ نیکوکار ہوگا،اور جس کا جنازہ بھاری ہوگاوہ گناہگار ہوگا، کیا پیریج ہے؟

جواب: ... بيخيال غلط إ

جنازے کے ساتھے ٹولیاں بنا کر بلندآ واز ہے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنا بدعت ہے

سوال: بعض لوگ جنازے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر بلندآ داز کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں،ادربعض اس کی مخالفت کرتے ہیں،آپ ذرابیہ بتائے کہ کیا صحیح ہے؟ ہیں آپ کا دِل کی گہرائیوں سے مشکوروممنون ہوں گا۔

جواب:...فآويٰ عالمگيري ميں ہے:

"وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن كذا في شرح الطحاوى، فإن اراد ان يذكر الله يذكر في نفسه كذا في فتاوى قاضى خان." (ج:١ ص:١٦٢)

ترجمہ:..'' جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنا لازم ہے، اور بلند آ واز سے ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، (شرح طحاوی) اورا گرکوئی شخص ذکراللہ کرنا چاہتو دِل میں ذکر کرے۔'' اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ نے ٹولیاں بنا کرکلہ طیبہ پڑھنے کے جس رواج کا ذکر کیا ہے وہ مکروہ، بدعت ہے، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ میچ کرتے ہیں، البت کلہ طیبہ وغیرہ زیر لب پڑھنا چاہئے۔

میّت کے ساتھ جلتے ہوئے بلندآ واز سے '' کلمہُ شہادت' پڑھنا

سوال:...میت یجساتھ چلتے ہوئے ایک صاحب بار بار بلندآ واز سے کہتے رہتے ہیں:'' کلمۂ شہادت'' کیا یفعل حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین سے ثابت ہے؟

<sup>(</sup>۱) الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض ...... سقط عن الباقين وإذا ترك الكل أثموا هكذا في التتارخانية. (هندية ج: ١ ص: ٢٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) ص:٣٨٩ كاعاشي نبر الماحظ فرما كين-

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرات خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا، حضرات فقہاء نے جنازے کے ساتھ بلندآ وازے ذِکرکرنے کو بدعت فرمایا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### متعدّد بإرنماز جنازه كاجواز

سوال:...کیا فرماتے ہیں علائے کرام ومفتیانِ شرعِ متین اس بارے میں کہ میت کی نمازِ جنازہ ایک بار ہونی چاہئے ، یا زیادہ بار؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بار ہی ہونی چاہئے ، جبکہ علائے کرام کی نمازِ جنازہ تین بار ہوئی ہے؟

جواب:...اگرمیت کے ولی نے نمازِ جنازہ پڑھ لی ہوتو جنازے کی نماز دوبارہ نہیں ہوسکتی،اوراگراس نے نہ پڑھی ہوتو وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے،اوراس دُوسری جماعت میں دُوسرےلوگ بھی جنہوں نے پہلے نمازِ جنازہ نہیں پڑھی،شریک ہوسکتے ہیں۔

### جنازے کی نمازایک سے زائد مرتبہ پڑھنا

سوال:...ایک ملاقے میں بیرواج بن چکا ہے کہ ایک منت کی نمازِ جنازہ دو تمین مرتبہ پڑھائی جاتی ہے۔اور خاص بڑے آ دی کی نمازِ جنازہ میں کچھآ دی رہ جاتے ہیں،تو وہ جنہوں نے نمازِ جنازہ نہیں پڑھی،دوبارہ پڑھتے ہیں،کیابیطریقہ تح ہے یانہیں؟

جواب:...حضرت إمام ابوحنیفهٔ کے نز دیک نما زِ جناز ہ میں تکرار جائز نہیں ۔اگرمیّت کی نماز ایک مرتبہ پڑھ لی ہوتو دوبارہ نہیں پڑھی جاسکتی۔البتۃاگرمیّت کے وارثوں نے نماز نہ پڑھی ہو،اجنبی لوگوں نے نماز پڑھ لی ہوتو وارث دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔

#### غائبانه نماز جنازه كي شرعي حيثيت

سوال: ... عائبانہ نمازِ جنازہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیاحضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے؟ دُوسراا گرایک آ دی کا تابوت جس کے اندراس کی میت ہے یا کہبیں ہے، بغیرد کیھے اس کی نمازِ جنازہ اداکرنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

....غائبانه نمازِ جنازه إمام شافعیؓ اور إمام احمدؓ کے نزدیک جائز ہے۔ إمام ابوصنیفدؓ اور إمام مالکؓ کے نزدیک جائز نہیں۔ (۳)

(۲) وإن صلّى عليه الولى لم يجز الأحد أن يصلى بعد ............... فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء
 كذا في الهداية ـ (هندية ج: ١ ص: ١٣ ١، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٢٢٢، طبع سعيد كراچي) ـ

(٣) ولا يصلى على ميّت إلا مرّة واحدة والتنفل بصلاة لجنازة غير مشروع كذا في الإيضاح ...... فإن صلّى غير
 الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا في الهداية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣ ١ ، ١٣ ١ ، طبع رشيديه كوئشه).

(٣) وأى الحنفية والمالكية: عدم جواز الصلاة على الغائب ورأى الشافعية والحنابلة: جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٢ ص: ٥٠٣، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>۱) ويكره رفع الصوت فيها بالذكر وقراءة القرآن ذكر في فتاوى العصر انها كراهة تحريم ... إلخ. (حلبي كبير ج: ا ص:۵۹۳)، وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن كذا في شرح الطحاوى فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه كذا في فتاوى قاضى خان. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٢ ١، طبع رشيديه كوئله)

#### غائبانه نماز جنازه

سوال: ... پچھروز پہلے، بلکہ اب تک افراد کی بڑی تعداد نے غائبانہ نماز جنازہ اداکی، اور یہاں تک کہ مدینہ متورہ اور مکہ مرتمہ بیں بھی ملک کی ایک بڑی ہتی کی نماز جنازہ غائبانہ طور پراداکی گئی، آپ سے پوچھنا یہ مقصود ہے کہ خفی مسلک میں کیا غائبانہ نماز جنازہ اداکر نا دُرست ہے؟ اگر نہیں تو کس مسلک میں دُرست ہے؟ اور مدینہ متورہ اور مکہ مکر تمہ کے إمام صاحب کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ جمارے علاقے کی مجد کے إمام جوایک سندیا فتہ جید عالم ہیں اور اپنے مسائل کی تھی جم انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں، انہوں نے احادیث کی کتب سے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ غائبانہ نماز جنازہ احناف کے نزدیک دُرست نہیں ہے۔

جواب:...غائبانه نمازِ جنازہ إمام ابوصنیفہ اور إمام مالک ؒ کے نز دیک جائز نہیں، البتہ إمام شافعیؒ اور إمام احمرؒ کے نز دیک جائز ہے ،حربین شریفین کے ائمہ إمام احمرؒ کے مقلد ہیں ،اس لئے اپنے مسلک کے مطابق ان کاغائبانه نمازِ جنازہ پڑھنا تھے ہے۔ منابر اور میں نام مدرد فی مناب ایساں سے مندم سے ایر نہید

غائبانه جنازه إمام ابوحنیفهٔ اور إمام مالک کے نزویک جائز نہیں

سوال: ... کیا کسی محف کی عائبانه نما زِ جنازه پڑھی جاسکتی ہے؟ کیونکہ پندرہ روزہ '' تغییرِ حیات' ( لکھنو ) میں مولا ناطار ق ندوی سے سوال کیا گیا توانہوں نے جواب دیا کہ: احناف کے یہاں جائز نہیں ہے، اس کے برعکس '' معارف الحدیث' جلد ہفتم میں مولا نامجر منظور نعمانی کسے ہیں کہ جب جبشہ کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا، حضور سلی اللہ علیہ دسلم کو وجی ہے اس کی اطلاع ہوئی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی اطلاع دی اور مدینہ طیبہ میں اس کی عائبانہ نما زِ جنازہ پڑھی ، دونوں مسائل کی وضاحت کیجے۔

چواب:... إمام مالک اور إمام ابوصنیفه یخ نزدیک غائبانه نما زِجنازه جائز نہیں، جیبیا که مولانا طارق ندوی نے لکھا ہے، نجاشی کا غائبانہ جنازہ جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاتھا، اس کونجاشی کی خصوصیت قرار دیتے ہیں، ورنہ غائبانہ جنازہ کا عام معمول نہیں تھا، إمام شافعی قصہ نجاشی کی وجہ ہے جواز کے قائل ہیں، إمام احمد کے فدہب میں دوروایتیں ہیں، ایک جواز کی، دُوسری منع کی۔ (۱)

### نمازِ جنازه میںعورتوں کی شرکت

سوال:...کیاعورت نماز جناز ہیں شرکت کر علق ہے؟ یعنی جماعت کے پیچھےعورتیں کھڑی ہو علق ہیں؟

<sup>(</sup>۱) وعلى هذا قبال أصحابت لا يصلى على ميّت غانب وقال الشافعي يصلى عليه ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ا ص: ۳۱۲، كتاب الصلاة، صلاة الجنازة، طبع سعيد، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۲۰۹).

 <sup>(</sup>٦) اليتأصفي القدما شير تمبر وأيد في المسلم على غائب ...... وصلوة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لغوية أو خصوصية ... إلخ. (درمختار مع الشامي، باب صلاة الجنائز ج: ٢ ص: ٩٢ ا). تيزما شير بالاطاحظة بوـ

جواب:... جنازہ مردوں کو پڑھنا چاہئے ،عورتوں کونہیں۔ تاہم اگر جماعت کے پیچھے کھڑی ہوجا ئیں تو نماز ان کی بھی (۲) ہوجائے گی۔

## حضرت حذيفه بن يمانً اورحضرت جابر بن عبداللُّدَّ كي ميّت كا واقعه

سوال:...سناہے کے عراق میں اس صدی کی دُ وسری یا تیسری دہائی میں دواً صحابِ رسول حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللَّهُ کی میت کود و بارہ کا ندھا دیا گیا،ان کی دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھائی گئی،اوران کی میتوں کوان کے پچھلے مزارات ہے نتقل كركے حضرت سلمان فارئ كے مزار كے قريب دفنايا گياہے، كيا يہ تي ہے؟

جوا**ب**:... بیروا قعہ ہمارے ہوش سے پہلے کا ہے ،اس دفت سنا ہے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے۔

## میّت اُٹھانے والی جار پائی غیرمسلم کودینا

سوال:...کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہماری مجد کی جنازہ اُٹھانے کی ایک جاریائی ہے جو کہ بوقت ِضرورت اہلِ محلّہ اِستعال کرتے ہیں۔سوال بیہ ہے کہ ہمارےعلاقے میں غیرمسلم بھی ہیں ،تو کیامسلمانوں کی بیہ جنازہ اُٹھانے کی جار یائی غیر مسلموں کے استعال کے لئے دینا جائز ہے بانہیں؟ ایک مرتبہ علطی ہے امام صاحب نے لاعلمی کی وجہ سے غیر مسلم کے اِستعال کے لئے بیرجار یائی دے دی تھی ،اس ہے کوئی فرق تونہیں پڑا؟

جواب:..مبحد کی دیگراشیاء کی طرح میرمت چار پائی بھی مبحد کے لئے وقف ہے، اور اس کا مصرف صرف اور صرف مسلمان میت ہی ہے،جس طرح مسجد مسلمانوں کی عبادت کے لئے ہے،ای طرح متعلقہ اشیاء کامصرف بھی مسلمان ہی ہیں۔اس کے علاوہ وقف کرنے والے کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہاہے مسلمان استعال کریں ،اس لئے کسی غیرمسلم کے اِستعال کے لئے جنازے کی جار پائی دینا بی جائز نہیں ہے۔لاعلمی ہے جو پچھ ہوااس پرمؤاخذہ نہیں ،البتہ آئندہ اس پرختی ہے مل کیا جائے اور کسی غیرمسلم کے لئے میت جاریا کی نہ دی جائے۔

## کیانمازِ جنازہ کی آخری صف میں نماز کا زیادہ تواب ملتاہے؟

سوال: ... كيانماز جنازه كي آخرى صف مين نماز أداكرنے كا ثواب زياده موتاہے؟ جواب: ... جی ہاں! عام نماز وں سے برعکس نمازِ جنازہ میں آخری ہے آخری صف افضل ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولا حق للنساء في الصلاة على الميّت. (هندية ج: ١ ص: ١٢٣ ، طبع رشيديه كوئثه). (٢) الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض واحدًا كان أو جماعة ذكرًا كان أو أُنثى سقط عن الباقين. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٣ ١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) شرط الواقف كنص الشارع في المفهوم والدلالة ووجوب العمل. (الدر المختار مع الرد، كتاب الوقف ج: ٣ ص: ٣٣٣، ٣٣٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي)-

<sup>(</sup>٣) وفي القنية: أفضل صفوف الرجال في الجنازة آخرها وفي غيرها أوّلها. (حلبي كبير ج: ١ ص:٥٨٨).

## کیانماز جنازہ میں صفوں کی تعداد طاق ہونا ضروری ہے؟

سوال:...نما زِجنازه میں کتنی صفیں ہونی جاہئیں؟ اگر صفیں طاق ہونے کے بجائے جفت ہوجا ئیں تو کوئی فرق تونہیں؟ جواب:...جنازے کی صفیں تین ، پانچ ،سات یعنی طاق ہونی جاہئیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نما زِجنازه اورمکروه وفت

سوال:...جیسا که بارہ بجے کے وقت میں یا وُ دسرے مکروہ وقت میں بحدہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، تو اس ہی وقت میں نماز جنازہ بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں تو سجدہ نہیں ہوتا، بیمسئلہ چند دنوں میں درپیش ہوا جب ہمارا ایک گا وُں والا یہاں پرجاں بحق ہو چکا تھا۔ بیمسئلہ اس وقت سننے میں آیا،کس نے کہا جنازہ جلدی اداکریں، پھر بعد نمازِ جنازہ ادائبیں ہوتا۔

جواب:...سورج نکلتے وقت،ٹھیک دو پہر کے وقت اورسورج غروب ہوتے وقت،ان تین وقتوں میں کو کی نمازخواہ ادا ہویا قضا جا ئزنہیں،اورنمازِ جنازہ بھی چونکہ حکماً نماز ہی ہے،اس لئے وہ بھی جائزنہیں۔ ہاں!البتۃ اگر جنازہ ان تین وقتوں میں ہے کی وقت میں تیار ہوا ہوتو بلا کراہت جائز بلکہ افضل ہے،اور تا خیر کرنا مکروہ ہے۔

### نمازِ جنازہ پڑھانے والے کو پیسے دینا

سوال:...جو مخض نما زِجنازه پڑھائے ،کیااس کو پچھ دینا چاہئے یا کہبیں؟ ہمارے گاؤں میں دس روپے دینے کارواج ہے۔ جواب:...نمازِ جناز ہ کی اُجرت لینادینا جائز نہیں۔

### مزار برإحتراماً سجده كرنا

سوال:... جناب ایک مسلمان جس کے دِل میں یقینِ کامل ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، وحدۂ لاشریک ہے۔ایک مسلمان کے مزار پر اِحتر اما محبت سے مجدہ کرتا ہے، کیاوہ محبدہ جائزیانہیں؟

جواب:...ہماری شریعت میں غیراللہ کو بحدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرمقدس کون ہوگا...؟ مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کے اِصرار کے باوجودا پنے آپ کو یااپنی قبرمبارک کو سجدہ کرنے کی اِجازت نہیں

(۱) ويستحب ان يصفوا ثلاثة صفوف حتى لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراء ثلاثة ورأهم إثنان ثم واحد ذكره
 في الحيط. (حلبي كبير ج: ١ ص:٥٨٨، فصل في الجنائز، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

(٢) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تنزول، وعند إحمر ارها إلى أن تغيب ...... هذا إذا وجب صلاة الجنازة وسجدة التلاوة في وقت مباح وأخرت إلى هذا الوقت وأدّيتا فيه جاز ..... وفي صلاة الجنازة التأخير مكروه. (عالمگيري ج: اص: ٥٢، كتاب الصلاة).

(٣) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستنجار عندنا ...... ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل، ولهذا تتعين أهليته فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية. (شامى ج: ٢ ص: ٥٥).

دی۔ جومسلمان اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر إیمان رکھتا ہے ، اس کو بیہ معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ ورسول نے غیراللہ کے سجدے کو حرام گھبرایا ہے۔

## قبرستان جانا كيسا ہے، جبكہ إيصال ثواب گھر ہے بھی ہوسكتا ہے؟

سوال:.. قبرستان جانا كيسا ہے؟ حالانكەنۋابگھر بيٹھے بھی پہنچ سكتا ہے؟

جواب:...اہلِ قبور کی حالت سے عبرت حاصل کرنے ،ان کوسلام کرنے ،ان کے لئے دُعا واستغفار کرنے اوران کو تلاوت وغیرہ کے ذریعے نفع پہنچانے کی غرض سے قبرستان کی زیارت کا حکم ہے ،اورمستحب ہے ،گرشرط بیہ ہے کہ وہاں جاکرکوئی کام خلاف شرع نہ کرے۔

## بزرگ کے مزار پرمرا قبرکنا

سوال: یکی بزرگ کے مزار پرجانے اور مراقبہ کرنے کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ جواب: یشریعت کے مطابق اگر مزار پرجا کرحاضری دے اور دُعا کرلے تو جائز ہے۔

## قبر کے سر ہانے کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے کی شرعی حیثیت

سوال: ..بعض حضرات میت دفنانے کے بعد قبر کے سر ہانے ،قبر پراُنگلی رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں ،اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: ... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ قبر کے سر ہانے سور وُ بقر ہ کی اِبتدائی آیات ،اور پا یُنتی کی

(۱) عن جندب رضى الله عنه قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيا عهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد انّى أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ٢٩). عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يُقيم منه: لعن الله اليهود والنّصاري التخذوا قبور أنبيانهم مساجد. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٢٩ باب المساجد ومواضع الصلاة).

(٢) قوله وبزيارة القبور أى لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المحتى ........ وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل، قال في شرح لباب المناسك إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والإثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل ....... قلت استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٢٣٢، مطلب في زيارة القبور).

(٣) قوله وبزيارة القبور أى لا يأس بها بل تندب كما في البحر عن المحتمى ....... وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده وزيارة السيد البدوى وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من صرح به من أثمتنا ..... وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى، ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم، قال ابن حجر في فتاويه: ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كإختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٢، مطلب في زيارة القبور).

جانب سورهٔ بقره کی آخری آیات پڑھی جا <sup>'</sup> میں۔ <sup>(۱)</sup>

#### قبرستان کے قریب بلندآ وازے گانے بجانا

سوال:...قبرستان اورمردوں کے احترام کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بعض لوگ جن کے گھر بالکل قبرستان سے کمخق ہیں، بلندآ واز میں گانے بجاتے ہیں،ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...قبرستان کا اِحترام تو کرنا چاہئے اور جولوگ قبروں کے قریب گانے بجانے کا کام کرتے ہیں ،ان پر بہت بڑا دیال ہے۔

## قبرير حجيز كاؤكرنااورسبز ثبني گاڑنا

سوال:...جب ہم اپنے بڑوں کی قبروں پر جا ئمیں تو کیا پانی کا حچٹر کاؤ کر کتے ہیں؟ اور سبزہ جو کہ قبرستان کے ہاہر ملتا ہے، خرید کر قبر کے سر ہانے لگا سکتے ہیں؟ جیسا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پڑنہی لگائی تھی؟

جواب:... جائزے، گرآنخضرت صلی الله علیه وسلم کانهنی رکھنا بہت ہے اہلِ علم کے نزدیک آنخضرت صلی الله علیه وسلم ک خصوصیت بھی ، تاہم اِ تباعاًللسنة اگر کوئی ثبنی گاڑ دے تومضا نقه نہیں۔

### قبری مختی پرقرآنی آیات کنده کروانا

سوال:...ہفتہ ۲۲رجمادی الثانی ۱۳۱۰ھ برطابق ۲۰ برجنوری ۱۹۹۰ء قبرستان میں اللہ تعالی نے ایک عجیب واقعہ دِکھایا، جے دکھے کر دِل دہل گیا اور اللہ کا خوف دِل پرطاری ہوگیا۔ ہوا پھھاس طرح کہ ایک قبر پرآیۃ الکری کی تختی لگی ہوئی تھی ،ایک کتا آیا اور اس نے اس تختی پر پیشاب کردیا، اس طرح دکھے کر اِنتہائی دُکھ ہوا اور دِل میں آیا کہ آپ کو بذریعہ خطتح برکروں اوراَ خبار ' جنگ' میں اس کے اس تختی پر پیشاب کردیا، اس طرح دیکھے کر اِنتہائی دُکھ ہوا اور دِل میں آیا کہ آپ کو بذریعہ خطتح برکروں اوراَ خبار ' جنگ' میں اس کا جواب آجائے ، تاکہ سب مسلمانوں کو معلوم ہوجائے کہ کیا ایس تختی وغیرہ لگانا دُرست ہے یانہیں؟ جواب:..قبرستان کی تختیوں پرقر آنی آیات کا لکھنا جا رُنہیں ، یقر آنِ کریم کی بے جرمتی ہے۔ (\*\*)

(۱) وكمان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أوّل سورة البقرة وخاتمتها. (رد المحتار، مطلب في دفن الميت ج:۲ ص:۲۳۷). فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أوّل سورة البقرة عند رأس ميّت وآخرها عند رجليه. (شامي ج:۲ ص:۲۴۲، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

 (۲) استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة ج: ۲ ص: ۳۳۹، طبع سعيد).

(٣) ان التخفيف ...... ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم أو دعائه لهما ولا يُقاس عليه غيره ...... ويوخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للإتباع. (حاشية رد المحتار، مطلب في وضع الجريد ج: ٢ ص: ٢٣٥).
(٣) ويكره أن يبنى على القبر أو يقعد ..... أو يعلم بعلامة من كتابة ونحوه. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢١١)، فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك ... الخ. (ردانحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٨، طبع سعيد).

# قبرول کی زیارت

## قبرستان برکتنی وُ در ہے سلام کہہ سکتے ہیں؟

سوال:... قبرستان میں جاتے ہوئے یا قریب ہے گزرتے ہوئے" السلام علیم یا اہل القبور'' کہنا جاہئے ، دریا فت طلب مسئلہ بیہ ہے کہ بس ،ٹرین یا کسی بھی سواری میں سفر کے دوران کوئی قبرستان یا کوئی مزار نظر آ جائے تو'' السلام علیم یا اہل القبور''یا'' السلام علیم یاصا حب مزار'' کہنا جا ہے یانہیں؟

جواب:...اگر پاس ہے گزریں تو'' السلام علیم یا اہل القبور'' کہدلینا چاہئے۔(۱)

## قبرستان كس دن وركس وقت جانا جائے؟

سوال: قبرستان جانے کے لئے سب سے بہتر وقت اور دن کون سے ہیں؟

جواب: قطعی طور پرکسی خاص وقت اوردن کی تعلیم نہیں دی گئی ، آپ جب چاہیں جاسکتے ہیں ، وہاں جانے سے اصل مقصود عبرت حاصل کرنا ہے ، موت وآخرت کو یاد کرنا ہے۔ البتہ بعض روایات میں شب برائت کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کے قبرستان (بقیع ) میں تشریف لے جانا اور ان کے لئے وُعائے مغفرت فر مانا آیا ہے ، بعض حضرات نے ان روایات پر کلام فر مایا ہے ، اور ان کوضعیف کہا ہے۔ ایک مرسل روایت میں ہے کہ جس نے اپنے والدین کی یاان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ کوزیارت کی ، اس کی جخش ہوجائے گیا اور اسے ماں باپ سے حسنِ سلوک کرنے والالکھ دیا جائے گا (مشکلو ۃ از شعب الایمان بیبق)۔ (۳)

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور ...الحديث. (مشكوة، باب زيارة القبور ص:۵۳).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله! إنى ظننت انك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. رواه الترمذي وابن ماجة وزاد رزين: ممن استحق النار. وقال الترمذي: سمعت محمدًا يعنى البخاري يضعف هذا الحديث. (مشكوة ص: ١١٥، باب قيام شهر رمضان). مريرتفيل كله ويصف لرهيانوي المسلم المعالى مواعظ ج: ٢١ ص: ٢١٥، از حفرت مولانا محد يوسف لرهيانوي \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٣) عن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبر أبويه أو إحداهما في كل جمعة غفر له وكتب برّا. رواه البيهقي في شعب الإيمان موسلًا. (مشكوة ص:٥٣ ا ، باب زيارة القبور).

فی الجملهان روایات ہے متبرک دن میں قبرستان جانے کا اہتمام معلوم ہوتا ہے، علامہ شامی کیصتے ہیں:'' ہر ہفتے میں قبروں کی زیارت کی جائے،جیسا کہ'' مختارات النوازل' میں ہے،اور'' شرح لباب المناسک' میں لکھا ہے کہ: جمعہ، ہفتہ، پیراورجمعرات کا دن افضل ہے۔محد بن واسخؓ فرماتے ہیں کہ مردے اپنے زائرین کو پہچانتے ہیں جعہ کے دن ،اور ایک دن پہلے اور ایک دن بعد ،اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن افضل ہے'' (رد الھتار ج:۲ ص:۲۴۲)۔

#### پخة مزارات كيول يخ?

سوال:...حدیث شریف میں ہے کہ بہترین قبروہ ہے جس کا نشان نہ ہواور پکی ہو، پھر ہندوستان اور یا کستان میں اپنے سارے مزارات کیوں ہیں جن کولوگ پوجا کی حد تک چومتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں؟

جواب:... بزرگوں کی قبروں کو یا تو عقیدت مند بادشا ہوں نے پختہ کیا ہے، یا دُ کان دارمجاوروں نے ،اوران لوگوں کافعل : کوئی شرعی جست نہیں۔

## مزارات پرجانا جائزہے،لیکن وہاں شرک وبدعت نہ کر ہے

سوال:...کیامزاروں پرجاناجائز ہے؟ جولوگ جاتے ہیں پیشرک تونہیں کررہے؟

جواب:...قبروں کی زیارت کو جانامتحب ہے، اس لئے مزاراتِ اولیاء پر جانا تو شرک نہیں ، ہاں! وہاں جا کرشرک و بدعت کرنا براسخت و بال ہے۔

## بزرگول کے مزارات پرمتت مانناحرام ہے

سوال: یکی جگہ پر پچھ بزرگوں کے مزار بنائے جاتے ہیں ( آج کل تو بعض نفتی بھی بن رہے ہیں ) ،اوران پر ہرسال عرس ہوتے ہیں، چا دریں چڑھائی جاتی ہیں،ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، یہ کہاں تک سیحے ہے؟

جواب:... بيتمام باتيں بالكل ناجائز اور حرام بيں ،ان كى ضرورى تفصيل مير بے رسالے'' إختلاف أمت اور صراط متعقم'' دين

 <sup>(</sup>١) وتـزار فـي كـل اسبـوع كـمـا فـي مختارات النوازل قال في شرح لباب المناسك إلّا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والإثنيين والخميس فقد قال محمد بن واسع: الموتني يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده فتحصل أن يوم الجمعة أفضل اهد (ردالحتار ج:٢ ص:٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) قوله بـزيـارة القبـور أي لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المحتبي. (ردالمحتار على الدر المختار ج:٢ ص:٢٣٢، مطلب فی زیارہ القبور، طبع سعید)۔ مزیدتفھیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں ص: ۹۹ کا حاشی نمبر ۳،۲۔

ان الشرك لظلم عظيم. الآية. وأيضًا ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارته ... إلخ. (هندية ج: ا ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے ملاحظ فرمائیں ' اختلاف اُمت اور صراط متعقیم' صفحہ: ٦٣ تا٥٨، طبع مكتبدلد هيانوی۔

## مزارات پر پیسے دینا کب جائز ہے اور کب حرام ہے؟

ہ چہ ہے۔ سوال:...میں جس زوٹ پرگاڑی چلاتا ہوں ، اس رائے میں ایک مزار آتا ہے ، لوگ مجھے پیے دیتے ہیں کہ مزار پر دے دو، مزار پر پیے دینا کیساہے؟

پیہ ہے۔ جواب:...مزار پرجو پیسے دیئے جاتے ہیں ،اگر مقصود وہاں کے فقراء ومساکین پرصدقہ کرنا ہے تو جائز ہے،اورا گرمزار کا نذرانه مقصود ہے تو بینا جائزا ورحرام ہے۔

## مزارات کی جمع کرده رقم کوکہاں خرچ کرنا جا ہے؟

سوال:...مزاروں یا قبروں پر جو پہیے جمع کئے جاتے ہیں یہ کیسے ہیں؟ (جمع کرنے کیسے ہیں؟) اگر ناجائز ہیں تو پہلے جوجمع ہیں، ان کو کہال خرج کیا جائے؟

جواب:...اولیاءاللہ کے مزارات پرجو چڑھا وے چڑھائے جاتے ہیں وہ ''میا اہل به لغیر اللہ'' میں داخل ہونے کی (r) وجہ سے حرام ہیں، اوران کامصرف مال ِحرام کامصرف ہے، یعنی بغیر نیت ِثواب کے بیمال کسی مستحقِ زکوۃ کودے دیں۔

## اولیاءاللہ کی قبرول بربکرے وغیرہ دیناحرام ہے

سوال:...جولوگ اولیاءالله کی قبروں پر بکرے وغیرہ دیتے ہیں ، کیا بیہ جائز ہیں؟ حالانکہ اگران کی نبیت خیرات کی ہوتوان کے قرب وجوار میں مساکین بھی موجود ہیں۔

جواب:...اولیاءاللہ کے مزارات پر جو بکرے بطورنذ رونیاز کے چڑھائے جاتے ہیں، وہ قطعاً ناجائز وحرام ہیں،ان کا کھا نا کسی کے لئے بھی جائز نہیں' اِلَّا بیکہ مالک اپنے فعل ہے توبہ کر کے بکرے کو داپس لے لے، اور جو بکرے وہاں کے غریب غرباء کو کھلانے کے لئے بھیجے جاتے ہیں، وہ ان غریب غرباء کے لئے حلال ہیں۔ (۵)

 (١) واعلم ان النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تـقـربا إلهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلي الناس بذالك ولا سيما في هذه الأعصار ... الخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٣٩، ٣٠٠، قبيل باب الإعتكاف، طبع سعيد).

 قول باطل وحرام لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز النه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ... إلخ. (رداغتار ج: ٢ ص: ٣٣٩، مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام).

(٣) لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق ... إلخ (شامي، قصل في البيع، ج: ٢ ص: ٣٨٥)، أيضًا ويتصدق بها بلانية الثواب انما ينوى به برأة الذمة. (قواعد الفقه ص: ١١٥).

(۴) ویکھئے حاشیہ نبرا اور ۲۔

 (۵) وذكر الشيخ إنما هو محل لصوف النار لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الإعتبار ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا ... إلخ ـ (ردالحتار على الدر ج: ٢ ص: ٣٣٩) ـ

## مردہ، قبر پرجانے والے کو پہچا نتاہے اور اس کے سلام کا جواب دیتاہے

سوال:... تبر پرکوئی عزیز مثلاً: ماں باپ، بہن بھائی یا اولا د جائے تو کیا اس مخص کی زوح انہیں اس دشتے ہے پیجانتی ہے؟ ان کودیکھنے اور بات سننے کی قوّت ہوتی ہے؟

جواب: ... حافظ سیوطیؒ نے ''شرح الصدور' میں اس مسکلے پر متعدّد روایات نقل کی ہیں کہ میت ان لوگوں کو جواس کی قبر پر جائمیں ، دیکھتی اور پہچانتی ہے اور ان کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ: '' جو محض اپنے مؤمن بھائی کی قبر پر جائے ، جس کو وہ دُنیا میں پہچانیا تھا، پس جا کر سلام کے تو وہ ان کو پہچان لیتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔' بیر حدیث' شرح صدور'' میں حافظ ابن عبدالبرک ''است ذک اور '' تمہید'' کے حوالے سے نقل کی ہے، اور لکھا ہے کہ محدث عبدالحق نے اس کو ' صحیح'' قرار دیا ہے (صحیح)۔ (میں ۸۸)۔

## قبرير باتهوأ ثفا كرؤعاما نكنا

سوال:.. قبرستان میں یاایک قبر پر ہاتھ اُٹھا کر دُعاما نگنا کیسا ہے؟

جواب:...فآدی عالمگیری (ج:۵ ص:۵۰ مصری) میں لکھا ہے کہ قبر پر دُعا مانگنا ہوتو قبر کی طرف پشت اور قبلے کی طرف منہ کرے دُعاما نگئے۔

#### قبرستان ميں فاتحهاوردُ عا كا طريقه

سوال: قبرستان میں جا کرقبر پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے،اس فاتحہ نامی دُعامیں کیا پڑھا جاتا ہے؟ (بعنی کیا دُعاماً تکنی جا ہے؟) جواب: قبرستان میں جا کر پہلے توان کوسلام کہنا جا ہے،اس کے الفاظ حدیث میں بیآتے ہیں: "اَلسَّلَامُ عَسَلَیْکُمُ یَا

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس وردّ عليه حتّى يقوم، وأخرج أيضًا والبيهقى في الشعب، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: إذا مو الوجل بقبر يعوفه فسلم عليه ردّ عليه السلام ...... وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور، فسلم عليه ردّ عليه السلام ...... وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور، والصابوني في المائتين، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمر على قبر رجل يعوفه في الدنيا، فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. (شرح الصدور ص: ٢٠٢، باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم، طبع دار الكتب العلمية).

(۲) وأخوج ابن عبدالبر في الإستذكار والتمهيد عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحمد يسمر بقبر أخيم المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. صححه عبدالحق. (شرح الصدور ص: ۲۰۲، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

(٣) فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلًا لوجه الميت ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور!
 ......وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوئ. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٥٠).

آهُلَ اللهِ يَهَادِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمُ لَلاَحِقُونَ، نَسُأَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. "أور پُرجس قدر ممكن ہوان كے لئے دُعا واستغفار كرے، اور قرآن مجيد پڙھ كرايصال ثواب كرے بعض روايات ميں سورة يليين، سورة تبارك الذى، سورة فاتح سورة زلزال، سورة تكاثر اور سورة إخلاص اور آيت الكرى كى نضيلت بھى آئى ہے۔ فاوئ عالمگيرى ميں ہے كہ قبر كى طرف منداور قبلے كی طرف مند كر كے كھڑا ہو، اور جب دُعا كا اراده كرے تو قبر كی طرف پشت اور قبلے كی طرف مند كر كے كھڑا ہو۔ (")

## قبرستان میں بڑھنے کی مسنون وُعا کیں

سوال:... کون کی مسنون اور بهتر دُعا ئیں ہیں جوقبرستان میں پڑھنی جا ہئیں؟

جواب: ...سب سے پہلے قبرستان میں جاکر اہل قبور کوسلام کہنا جاہئے، اس کے مختلف الفاظ احادیث میں آئے ہیں ، ان میں سے کوئی سے الفاظ کہد لے، اگروہ یادنہ ہوں تو'' السلام علیم' 'ہی ہے، اس کے بعدان کے لئے دُعا واستغفار کرے اور جس قدر ممکن ہوتلا وت قرآن کریم کا ثواب ان کو پہنچائے۔ احادیث میں خصوصیت کے ساتھ بعض سورتوں کا ذکر آیا ہے، مثلاً: سورہ فاتحہ، آیت الکری ، سورہ گئین ، سورہ کا فرون ، سورہ اِخلاص ، سورہ فلق ، سورہ ناس وغیرہ۔ (\*)

## قبرستان میں قرآنِ کریم کی تلاوت آہستہ جائز ہے، آواز سے مکروہ ہے

سوال:...ایک مولوی صاحب فر ما رہے تھے کہ قر آن مجید قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہئے، کیونکہ عذاب والی آیات پر مردے پرعذاب نازل ہوتاہے، بلکہ مخصوص دُعا دُل بشمول آیات جو کہ سنت ِنبوی سے ثابت ہیں، پڑھنی چاہئیں۔ جواب:...قبر پر بلندآ واز سے قر آن مجید پڑھنا مکروہ ہے،آہتہ پڑھ سکتے ہیں۔

## قبرستان ميں عورتوں كا جانا تيجے نہيں

سوال:...!: کیاعورتوں کا قبرستان جانامنع ہے؟

٢:...اگر جاسكتی ہیں تو كياكسی خاص وقت كانعين ہونا جا ہے؟

٣:.. قبرستان جا كرعورتول يا مردول كے لئے قرآن پڑھنايا نوافل پڑھنامنع ہيں ،اگرنماز كا وقت ہوجائے اور وقت تھوڑ اہو

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح، باب زيارة القبور ص: ١٥٣ .

<sup>(</sup>۲) ثم يدعوا قائمًا طويلًا وإن جلس يجلس بعيدًا أو قريبًا بحسب موتبته في حال حياته ....... وفي شوح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأوّل البقرة إلى المفلحون وآية الكوسي وآمن الرسول وسورة يأس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثنى عشر مرة ... إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۲، ۲۳۳، مطلب في زيارة القبور).

 <sup>(</sup>٣) ثم يقف مستدير القبلة مستقبلًا لوجه الميت ...... وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوئ. (هندية ج: ٥ ص: ٣٥٠، كتاب الكراهية، الباب السادس عشر في زيارة القبور).

<sup>(</sup>٣) الصاحاث نبر١-

 <sup>(</sup>۵) إنما يكره قراءة القرآن في المقبرة جهرًا أما المخافتة فلا بأس بها. (هندية ج: ۵ ص: ۳۵۰، كتاب الكراهية).

جيے مغرب كاونت ہوتا ہے تو كيانماز كوقضا كردينا چاہئے ياو ہيں پڑھ ليني چاہئے؟

جواب:...ا :عورتوں کے قبرستان جانے پراختلاف ہے ،سیح یہ ہے کہ جوان عورت کوتو ہر گزنہیں جانا چاہئے ، بری بوڑھی اگر جائے اور وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ کرے تو گنجائش ہے۔

۲:...خاص وفت کا کوئی تغین نہیں ، پر دہ کا اہتمام ہونا اور نامحرموں ہے اختلاط نہ ہونا ضروری ہے۔

س:...قبرستان میں تلاوت صحیح قول کےمطابق جائز ہے،مگر بلندآ واز ہے نہ پڑھے، قبرستان میں نماز پڑھنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے،'اس لئے قبرستان میں نفل پڑھنا جائز نہیں ، اگر بھی فرض نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو قبرستان ہے ایک طرف کوہوکر کہ قبریں نمازی کے سامنے نہ ہوں ، نماز پڑھ لی جائے۔(۵)

### خواتین کا قبرستان جانا گناہ ہے

سوال:...اکثرلوگ یہ بات یقین سے بیان کرتے ہیں کہ خواتین قبرستان نہیں جاتی ہیں، گناہ ہوتا ہے، آپ بتائے یہ بات کہاں تک دُرست ہے؟ کیا خواتین کا قبرستان جا نا گناہ ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوان عورتوں پر جوقبر کی زیارت کے لئے جاتی ہیں۔ بعض حضرات اس حدیث کی بناپرعورتوں کے قبرستان جانے کوحرام قرار دیتے ہیں، بعض کے نز دیک مکروہ ہے۔ بعض کے نز دیکے عورتوں کا جانا بھی جائز

 (١) وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح لعن الله زائرات القبور وإن كانت للإعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات ... الخ. (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: ٣٣٠، فصل في زيارة القبور، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٢، طبع سعيد).

- (٣) قراءة القرآن في المقابر إذا أخفى ولم يجهر لا تكره ولا بأس بها ... إلخ. (هندية ج: ٥ ص: ٣٥٠، كتاب الكراهية).
- (م) عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلّا المقبرة والحمام. رواه أبوداؤد والترمذي والدارمي. (مشكُّوة ص: ١ ٧). وعن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألَّا وانَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد انّي أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. (مشكوة
- (۵) لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٥٣، مطلب في بيان السنة والمستحب).
- (٢) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: قد راي بعض أهل العلم ان هذا كان قبل ان يرخّص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخّص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم انما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهنّ وكثرة جزعهنّ تم كلامه (مشكُّوة ص: ۵۳ ، باب زيارة القبور).

ہے، بشرطبیکہ کوئی خلاف شرع کام نہ کریں۔ سیجے یہ ہے کہ جوان عورتوں کا جانا مطلقاً ممنوع ہے، بوڑھی عورتیں اگر بایردہ جا ئیں اور وہاں کوئی کام خلاف شرع نہ کریں ، توان کے لئے جائز ہے۔ بیٹمام تفصیل علامہ شائ نے ذِکرفر مائی ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### كياعورتول كامزارات پرجاناجائز -؟

سوال:...کیاعورتوں کے قبرستان، مزارات پر جانے ،محفل ساع ( قوالی) منعقد کرنے کی ندہب نے کہیں اجازت دی ہے؟اگر بیجا ئز ہے تو آپ قرآن وصدیث کی روثی میں ثابت کریں، ویسے مجھے خدشہ ہے کہ ہیں آپ اسے اختلافی مسئلہ بجھتے ہوئے گول نہ کرجائیں۔

جواب:...مسئلہ اتفاقی ہو یااختلا فی الیکن جب جناب کوہم پرا تنااعتاد بھی نہیں کہ ہم مسئلہ سیحے بتا ئیں گے یا گول کرجا ئیں گے تو آپ نے سوال بھیجنے کی زحمت ہی کیوں فر مائی ؟

آپ کو چاہئے تھا کہ بیمسئلہ کی ایسے عالم ہے دریافت فرماتے جن پر جناب کو کم از کم اتنااعتمادتو ہوتا کہ وہ مسئلے کو گول نہیں کریں گے، بلکہ خدا ورسول کی جانب سے ان پر شریعت کی ٹھیک ٹھیک تر جمانی کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسے وہ اپنے نہم کے مطابق یوراکریں گے۔

میرے بھائی! شرعی مسائل تو نہ ذہنی عیاشی کے لئے ہیں، نہ مض چھیڑ چھاڑ کے لئے ، یہ توعمل کرنے اورا پنی زندگی کی اصلاح کے لئے ہیں، لہٰذا مسئلہ کسی ایسے خفس سے پوچھئے جوآپ کی نظر میں دین کا سیجھے عالم بھی ہو،اوراس کے دِل میں خدا کا اتنا خوف بھی ہوکہ وہ محض اپنی یالوگوں کی خواہشات کی رعایت کر کے شریعت کے مسائل میں تنسیس یا ترمیم نہیں کرے گا۔

اب آپ کامسئلہ بھی عرض کئے ویتا ہوں ، ورنہ آپ فرمائیں گے کہ دیکھوگول کر گئے ناں!

عورتوں کا قبروں پر جانا واقعی اختلافی مسئلہ ہے، اکثر اہلِ علم تو حرام یا مکر و قِتر کی کہتے ہیں، اور پچھ حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں، یہ اختلاف یوں پیدا ہوا کہ ایک زمانے میں قبروں پر جاناسب کو منع تھا، مردوں کو بھی اورعورتوں کو بھی، بعد میں حضور پُرنورسلی الله علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور فر مایا:'' قبروں کی زیارت کیا کرو، وہ آخرت کی یاد دِلاتی ہیں۔''(۱)

جوحفرات عورتوں کے قبروں پر جانے کو جائز رکھتے ہیں،ان کا کہنا ہے کہ بیا جازت جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مردوں اور عورتوں سب کوشامل ہے۔

اور جوحفرات اے ناجائز کہتے ہیں ،ان کااستدلال بیہ کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے

(۱) إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز وعليه حمل حديث (لعن الله زائرات القبور) وإن كان للإعتبار والتوحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب. (حاشية رد المحتار، مطلب في زيارة القبور ج: ۲ ص: ۲۳۲).

(۲) عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا
 وتذكر الآخرة. رواه ابن ماجة. (مشكوة ص:۵۴ )، باب زيارة القبور، طبع قديمي).

جوقبروں کی زیارت کے لئے جائیں ،لہذا قبروں پر جاناان کے لئے ممنوع اورموجب لعنت ہوگا۔

یہ حضرات میں بھی فرماتے ہیں کہ عورتیں ایک تو شرعی مسائل ہے کم واقف ہوتی ہیں، دُوسرے ان میں صبر، حوصلہ اور ضبط کم ہوتا ہے، اس لئے ان کے حق میں غالب اندیشہ بہی ہے کہ میہ وہاں جا کر جزع فزع کریں گی یا کوئی بدعت کھڑی کریں گی، شایدای اندیشے کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبروں پر جانے کو موجب لعنت فرمایا، اور میہ اختلاف بھی ای صورت میں ہے کہ عورتیں قبروں پر جا کرکسی بدعت کا ارتکاب نہ کرتی ہوں، ورنہ کسی کے نزدیک بھی اجازت نہیں ہے، آج کل عورتیں بزرگوں کے مزارات پر جا کرجو بچھ کرتی ہیں اے دیکھ کریفین آجاتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت کیوں فرمائی ہے…؟ (۱)

عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا ، بزرگ کے نام کی منّت ماننا

سوال: ...عورتوں اور بچوں کا قبر پر جانا جائز ہے کہ نہیں؟ نیز قبر والے کے نام کی مثت ماننا جیسے کہ بکرا دینا یا کوئی جا در چڑھانا وغیرہ؟

جواب:...ابل تبورك كئ منت ماننا بالاجماع بإطل اورحرام ب،ورمختار ميس ب:

'' جاننا چاہئے کہ اکثر عوام کی طرف ہے مُر دوں کے نام کی جونذ رکانی جاتی ہے اور اولیائے کرام کی قبروں پرروپے، پہے، شرینی، تیل وغیرہ کے جو چڑھادے ان کے تقرّب کی خاطر چڑھائے جاتے ہیں، یہ بالا جماع باطل اور حرام ہیں، إلاَّ یہ کہ نذراللہ کے لئے ہواور وہاں کے فقراء پرخرج کرنے کا قصد کیا جائے، لوگ خصوصاً اس زمانے ہیں اس میں بکثر ت مبتلا ہیں، اس مسئلے کوعلامہ قاسمٌ نے'' دررالیجار'' کی شرح میں بڑی تفصیل ہے کھا ہے۔''(۲)

علامه شامي اس كى شرح ميں لكھتے ہيں:

'' ایسی نذر کے ناجائز اور حرام ہونے کی کئی وجوہ ہیں ، اوّل یہ کہ بینذر کلوق کے لئے کی جاتی ہے ، اور مخلوق کے نام کی منّت ماننا جائز نہیں ، کیونکہ نذر عباوت ہے ، اور غیر اللہ کی عباوت نہیں کی جاتی ۔ ووم یہ کہ جس کے نام کی منّت مانی گئی وہ میّت ہے ، اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ سوم یہ کہ اگر نذر ماننے والے کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوایہ فوت شدہ بزرگ بھی تکوینی اُمور میں تصرف رکھتا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے'' (دد الهناد قبیل باب الاعتکاف ج: ۲ ص: ۳۲ م، نیز دیکھئے البحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۲ م)۔

چھوٹے بچوں کوقبرستان لے جانا تو ہے ہودہ بات ہے، رہاعورتوں کا قبر پر جانے کا مسئلہ! اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض

(۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبرا،۲ ملاحظه فرما ئیں۔

<sup>(</sup>٢) واعلم أن الندر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلى الناس بذلك ولا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شرح درر البحار. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٩، قبيل باب الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) قوله باطل وحرام لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر.

کے نزدیک عورتوں کا قبروں پرجانا حرام ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوان عورتوں پر جو بہ کنڑت قبروں کی زیارت کوجاتی ہیں۔''<sup>(1)</sup>

(رواه احمد والتريدي وابن ماجيه مفكلوة ص: ١٥٨)

بعض حضرات کے نز دیک مکروہ ہے، اوربعض کے نز دیک جائز ہے، بشرطیکہ وہاں جزع فیزع نہ کریں اورکسی غیرشرعی امر کا ارتکاب نہ کریں ، ور نہ حرام ہے۔اس زمانے میں عورتوں کا وہاں جانا مفسدہ سے خالی نہیں ،اکثر بے پردہ جاتی ہیں ،اور پھروہاں جاکر غیرشری حرکتیں کرتی ہیں ہنتیں مانتی ہیں، چڑھاوے چڑھاتی ہیں،اس لئے سیجے سے کہ جس طرح آج کل عورتوں کے وہاں جانے کا رواج ہے،اس کی کسی کے زویک بھی اجازت نہیں، بلکہ بالا جماع حرام ہے۔

قبرستان وقف ہوتا ہے،اس میں ذاتی تصرفات جا ئز بہیں

سوال:...اگرکوئی صخص مسلمان کہلائے اورمسلمانوں کے قبرستان میں قبروں کومسمارکر کے ان پرمکا نات اور کارخانے تعمیر کر لے،اوران میں رہائش اختیار کر کے احترام قبرستان کی پامالی کا سبب ہے ،اس کے اس عمل پر قانون شریعت کیا حد قائم کرتا ہے؟اور اس کے مل کا تذکرہ کس انداز میں کیاجائے گا؟

جواب:..مسلمانوں کا قبرستان وقف ہوتا ہے،اور وقف میں اس فتم کے تصرفات، جوسوال میں ذکر کئے گئے ہیں، جائز نہیں، البنۃ اگرکسی کی ذاتی زمین میں قبریں ہوں،ان کو ہموار کرسکتا ہے۔

#### قبرستان کب تک قبرستان رہتاہے؟

سوال:..قبرستان کب تک قبرستان رہتا ہے؟ بعض ملکوں میں کئی سالوں کے بعد بلڈوزر چلا کراس پرآ بادی کر لیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟

جواب: ... قبریں پُرانی ہوجا کمیں توان کومسار کرنے کی إجازت ہے ، ''لیکن شخصی و ذاتی اغراض کے لئے اس جگہ کا اِستعال جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اموات کی تدفین کے لئے وقف کیا گیا ہے۔ ہاں! کسی کی ذاتی جگہ ہوتو پُر انی قبروں کومنہدم کر کے وہاں

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. (مشكوة ص:١٥٣).

 <sup>(</sup>٢) مقبرة قديمة محلة لم يبق فيها آثار المقبرة هل يباح الهمل المحلة الإنتفاع بها؟ قال ابو نصر رحمه الله تعالى: لا يباح ... إلخ. (قاضي خان بـر هامش هندية ج:٣ ص:٣١٣). وأيضًا إذا صـح الوقف لـم يـجـز بيعه ولا تمليكه ...إلخ. (هداية ج:٢ ص: ١٣٠، كتاب الوقف، طبع مكتبه شركت علميه).

إذا دفن الميت في أرض (٣) ولو بلى الميت وصار ترابا جاز ..... زرعه والبناء عليه كذا في التبيين غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار ... إلخ . (هندية، باب الجنائز ج: ١ ص: ٦٤ ١ ، طبع رشيديه) ـ

<sup>(</sup>٣) كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابًا. (الدر المختار، مطلب في دفن الميت ج: ٢ ص:٢٣٨).

<sup>(</sup>۵) الوقف ..... ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. (عالمگيري ج: ۲ ص: ۳۵۰).

کا شنکاری بھی کرنامیج ہے، مگر قبرستان جووقف ہواس کوخرید ناکسی حال میں بھی جائز نہیں۔ تسي كيمملوكه زمين ميں قبربنانا

سوال:...میرے بھائی کوفوت ہوئے مہینہ ہو گیا ہے، ہم نے گاؤں میں اس کی قبرایک رشتہ دار کی زمین جو کہ قبرستان کے ساتھ ہے کھودی، پہلے والدہ صاحبہ کی قبربھی ادھر ہی ہے، وہ آ دمی حاضر نہ تھا،اس کے لڑکے سے إجازت لے کر قبر کھودی، پھر دِل میں یہ بھی خیال تھا کہ ماموں کالڑکا ہے، کیا کہے گا؟ قبر جب تیار ہوگئ تو وہ آ دمی آیا تو اس نے شور کر دیا کہ میری جگہ قبر کیوں کھودی ہے؟ کیونکہ اس وقت جناز ہے کا وقت ہو گیا تھا، اتنا وقت نہیں تھا کہ وُ وسری جگہ قبر تیار کرلیس، چندلوگوں کے کہنے پروہ جیپ ہو گیا، ہم نے جنازہ پڑھ کرمردے کو قبر کے حوالے کردیا، ابھی مجھے بار بارخیال آتے ہیں کہ اگروہ آ دمی دِل سے راضی نہیں ہوا تو شاید میرے بھائی کو عذاب ہور ہا ہو۔ جناب سے گزارش ہے کہ مجھے اس کاحل بتا ئیں کہ میں کیا کروں؟ اس کو کیسے راضی کروں؟ یا جگہ کے پیسے دُوں؟ جناب کی مہر ہائی ہوگی۔

جواب:...اگرکسی کی مملوکہ زمین میں قبر بنادی جائے تو اس کوحق پہنچتا ہے کہ زمین کو ہموار کرکے اس کو اِستعال کرے، مردے کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اورمیت کے وارثوں کو نہ تو مردے کے نکالنے کی اجازت ہے، نہاس زمین میں تصرف کرنے ہے روکنے کی اجازت ہے۔ (م

خواب کی بناپرنسی کی زمین میں بنائے گئے مزار کا کیا کریں؟

سوال:...مولا ناصاحب! ہمارے قصبے سے کوئی ایک میل دُورا یک کھیت میں ایک پیرصاحب دریافت ہوئے ہیں، و واپسے کہ ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ پیرصاحب کہتے ہیں کہ فلانی جگہ پرمیرامزار بناؤ ۔لوگوں نے مزار بنادیا، آج ہم اپنی آتھوں سے دیکھ رہے ہیں کہاس مزار پرروزانہ تقریباً ۲۰۰ سے زائد آ دمی دُعاما نگنے آتے ہیں،جس مالک کی بیز مین ہے وہ بہت تنگ ہے،اور کہتا ہے کہ میری زمین سے بیجعلی مزار ہٹاؤ،کیکن وہبیں ہٹاتے۔آپ بتا ئیں کہاس کا کیاحل ہے؟

جواب:..ایک عورت کے کہنے کی بنا پر مزار بنالینا بے عقلی ہے، زمین کے مالک کو جا ہے کہ وہ اس کو ہموار کردے اور لوگوں کووہاں آنے سے روک دے۔

 (١) إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السادس).

<sup>(</sup>٢) إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها، فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها ...... ولا ينبخي إخراج الميت من القبر بعد ما دفن إلَّا إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٧٤ ١)، ولا يخرج منه بعد إهالة التراب إلّا لحق ادمي أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض ...إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٣) لَا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بالاإذنه. (شرح الجلة، المادة: ٩١، ص: ١١). أيضًا إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها كذا في التجنيس. (عالمكسرى، الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان إلى آخر ج: ١ ص: ٦٤ ١).

# ايصال بثواب

## ایصال اثواب کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جائے

سوال:...میں ذکر کرنے سے پہلے ایک بارسور ہ فاتھ، تین بارقل ہواللہ شریف، اوّل آخر وُرودشریف پڑھ کراس طرح وُعا کرتا ہوں:'' یااللہ!اس کا ثواب میرے مخدوم و مکرم حضرت ....دامت برکاتہم سے لے کرمیرے حضرت محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے سلسلے کے تمام مشائخ کرام تک پہنچا دے اوران کے فیوض و برکات سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمادے۔

جواب:...حفرت شیخ نوّرالله مرقدهٔ کے سلسلے کے مطابق گیارہ بار دُرودشریف اور تیرہ بارقل ہوالله شریف پڑھ کر (اوراس کے ساتھ اگر سورۂ فاتحہ بھی پڑھ لی جائے تو بہت اچھاہے )ایصال ثو اب کیا جائے اور ابتدا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمِ مبارک سے کی جائے ، باقی ٹھیک ہے۔

## حضورِ اکرم صلی الله علیہ وسلم کے لئے نوافل سے ایصالِ ثواب کرنا

سوال:... میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصالِ ثواب کے لئے روز اندسورۂ بلیین کی تلاوت کرتا تھا، اب پچھ عرصے سے بیمل دورکعت نفل کے ذریعے ادا کرتا ہوں ، کیا اس طرح کرنے میں ذاتِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کوئی کوتا ہی تونہیں؟

جواب: ... کوئی حرج نہیں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بدنی اور مالی عبادات کے ذریعے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا محبت کی بات ہے۔

## آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے ایصال ثواب، اِشکال کا جواب

سوال:...کیا فرماتے ہیں مفتیانِ عظام مندرجہ ذیل مسکے کے متعلق کہ مسلمان حضرات بخدمتِ اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ایصالِ ثواب کرتے ہیں، ہمارے ایصالِ ثواب سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جبکہ آپ دوجہانوں کے سردار ہیں،اور

<sup>(</sup>۱) قلت: وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ...إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۳، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) وفي البحر من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع. (شامي ج:٢ ص:٣٣٠، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

جنت کے اعلیٰ ترین مقام آپ کے لئے یقینی ہیں۔

وُرود وسلام تواللہ تعالیٰ کے حکم ہے بھیجتے ہیں، کما فی انص ،اپنے کسی عزیز کوایصالِ ثواب کرنے کی وجہ معقول ہے،اس کی مخشش کے لئے ،اوررفع درجات کے لئے۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایصال ثواب کرنے کی حقیقت پر روشنی ڈالئے ،اور قرآن وسنت کی روشنی میں اس کاضیح جواب دے کرممنون فرمائیں۔

جواب:...اُمت کی طرف سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایصال ثواب نصوص سے ثابت ہے، چنانچہ ایصال ثواب کی ایک صورت آپ کے لئے ترقی درجات کی دُعا،اورمقام وسیلہ کی درخواست ہے، چیچمسلم کی حدیث میں ہے:

"اذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فانه من يصلى على صلوة صلى الله على صلوة صلى الله على صلوة صلى الله على الله ع

(مقلوة ص: ١٢)

ترجمہ:...' جبتم مؤڈن کوسنوتو اس کی اُذان کاای کی مثل الفاظ سے جواب دو، پھر مجھ پر دُرود پڑھو،
کیونکہ جو مخص مجھ پرایک بار دُرود پڑھے، اللہ تعالی اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں، پھر
میرے لئے اللہ تعالیٰ ہے'' وسیلہ'' کی درخواست کرو، یہ ایک مرتبہ ہے جنت میں، جواللہ تعالیٰ کے بندوں میں
سے صرف ایک بندے کے شایانِ شان ہے، اور میں اُمیدر کھتا ہوں کہ دو بندہ میں ہی ہوں گا، پس جس محمق نے
میرے لئے وسیلہ کی درخواست کی ،اس کومیری شفاعت نصیب ہوگی۔''

اور سیح بخاری میں ہے:

"من قال حين سمع النداء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة التمم محمد ن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودن الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة."

(مقلوة ص: ٢٥)

ترجمہ:... بوض اُ ذان س کرید وُ عا پڑھے: ''اے اللہ! جو مالک ہے اس کامل دعوت کا، اور قائم ہونے والی نماز کا،عطا کر حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور کھڑ اکر آپ کو مقام محمود میں،جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے'' قیامت کے دن اس کومیری شفاعت نصیب ہوگی۔''

حضرت عمررضی اللہ عندعمرہ کے لئے تشریف لے جارہ تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلی کے لئے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رُخصت کرتے ہوئے فر مایا: "لَا تنسنا يا احى من دعائك. وفي رواية: اشركنا يا احى في دعائك."

(ايوداؤد ج: اص: ١٠١٠، تندي ج: ٢ ص: ١٩٥)

ترجمہ:..' بھائی جان! ہمیں اپنی دُعامیں نہ بھولنا۔اورایک روایت میں ہے کہ: بھائی جان! اپنی دُعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا۔''

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح حیات ِ طیبہ میں آپ صلی اللّدعلیہ وسلم کے لئے وُ عامطلوب بھی ، اسی طرح وصال شریف کے بعد بھی آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کے لئے وُ عامطلوب ہے۔

ایصالِ ثواب ہی کی ایک صورت ہیہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے ، حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس کا حکم فر مایا تھا:

"عن حنش قال رأيت عليًّا رضى الله عنه يضحى بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اضحى عنه، فانا اضحى عنه."

(ابوداؤد، باب الأضحية عن الميّت ح:٢ ص:٢٩)

ترجمہ: " خنش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ دومینڈھوں کی قربانی کرتے ہیں، میں نے عرض کیا: بیکیا؟ فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ "
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں، سومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ "

"وفي رواية: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضحى عنه فانا اضحى عنه

(منداح ع: اص: ١٠٠١)

(الينا ج: اص: ١٩١١)

"وفي رواية: فلا ادعه ابدًا."

ابدًا۔"

ترجمہ: " ایک روایت میں ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے علم فرمایا تھا کہ میں آپ کی طرف سے جمیشہ قربانی کرتا ہوں۔ "

ترجمه: "أيك روايت مين ہے كه مين اس كو بھی نہيں چھوڑ تا۔"

علادہ ازیں زندوں کی طرف سے مرحومین کو ہدیہ پیش کرنے کی صورت ایصال تو اب ہے، اور کسی محبوب و معظم شخصیت کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے سے بیغ خرض نہیں ہوتی کہ اس ہدیہ سے اس کی ناداری کی مکافات ہوگی ، کسی بہت بڑے امیر کبیر کواس کے احباب کی طرف سے ہدیہ پیش کیا جا تا عام معمول ہے، اور کسی کے حاشیہ مخیال میں بھی یہ بات نہیں کہ ہمارے اس حقیر ہدیہ سے اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوجائے گا، بلکہ صرف از دیا دِ محبت کے لئے ہدیہ پیش کیا جا تا ہے، اس طرح آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاو عالی میں گنا ہگاراُ مہیوں کی طرف سے ایصالی تو اب کے ذریعہ ہدیہ پیش کرنا اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوان حقیر ہدایا کی احتیاج ہے، بلکہ یہ ہدیہ پیش کرنے والوں کی طرف سے اظہارِ تعلق ومحبت کا ایک ذریعہ ہدیہ ہوت سے جانبین کی محبت میں اضافہ ہوتا

ہے،اوراس کا نفع خودایصال ثواب کرنے والوں کو پہنچتا ہے،اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در جات ِقرب میں بھی اس سےاضا فہ ہوتا ہے۔

علامه ابنِ عابدین شامیؒ نے د دالمحت رسی باب الشہیدے قبیل اس مسئے پر مخضر ساکلام کیا ہے، اتمامِ فائدہ کے لئے اس نقل کرتا ہوں:

"ذكر ابن حجر في الفتاوي الفقهية ان الحافظ ابن تيمية زعم منع اهداء ثواب القرائة للنبى صلى الله عليه وهو القرائة للنبى صلى الله عليه وسلم، لأن جنابه الرفيع لا يجرأ عليه الا بما اذن فيه وهو الصلوة عليه وسوال الوسيلة له.

قال: وبالغ السبكي وغيره في الردّ عليه بان مثل ذلك لا يحتاج لإذن خاص، الا ترى ان ابن عمر كان يعتمر عنه صلى الله عليه وسلم عمراً بعده موته من غير وصية، وحج ابن الموفق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة، وختم ابن السراج عنه صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك. اهد

قلت: رأيت نحو ذلك بخط مفتى الحنفية الشهاب احمد بن الشلبى شيخ صاحب البحر نقلًا عن شرح الطيبة للنويرى ومن جملة ما نقله ان ابن عقيل من الحنابلة قال: يستحب اهدائها له صلى الله عليه وسلم.

قلت: وقول علماننا له ان يجعل ثواب عمله لغيره، يدخل فيه النبى صلى الله عليه وسلم فانه احق بذلك حيث انقذنا من الضلالة ففى ذلك نوع شكر واسداً جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال وما استدل به بعض المانعين من انه تحصيل الحاصل، لأن جميع اعمال امته فى ميزانه يجاب عنه بانه لا مانع من ذلك قان الله تعالى اخبرنا بانه صلى عليه ثم امرنا بالصلوة عليه بان نقول اللهم صل على محمد، والله اعلم."

(شای ج:۲ ص:۲۲۳، طبع مصر)

ترجمہ:..'' ابنِ جِرِّ (کی شافعی) نے فآوی فقہیہ میں ذکر کیا ہے کہ حافظ ابنِ تیمیہ کا خیال ہے کہ آ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کے ثواب کا ہدیہ کرناممنوع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں صرف ای کی جرأت کی جاسکتی ہے جس کا اذن ہو، اور وہ ہے آپ پر صلوق وسلام بھیجنا اور آپ کے لئے دُعائے وسیلہ کرنا۔

ابن جِرِّ کہتے ہیں کہ: إمام بکی وغیرہ نے ابن تیمیہ پرخوب خوب رَوّ کیا ہے کہ ایسی چیز اون خاص کی

<sup>(</sup>١) وأيضًا طبع ايج ايم شعيد كراچي، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم.

مختاج نہیں ہوتی ، ویکھتے نہیں ہوکہ ابنِ عمرٌ ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک طرف سے عمرے کیا کرتے تھے ، جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواس کی وصیت بھی نہیں فر مائی تھی۔ ابن الموفق نے جوجنید کے ہم طبقہ ہیں ، آپ کی طرف سے ستر حج کئے ، ابن السراج نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دس ہزار ختم کئے ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتن ہی قربانیاں کیں۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے ای قتم کی بات مفتی حنفیہ شیخ شہاب الدین احمد بن الشکی ، جوصاحب بحر الرائق کے اُستاذ ہیں ، کی تحریر میں بھی دیکھی ہے ، جوموصوف نے علامہ نیویری کی '' شرح الطبیہ'' نے قتل کی ہے ، الرائق کے اُستاذ ہیں ، کی تحریر میں بھی نقل کیا ہے کہ حنا بلہ میں سے ابنِ عقیل کا قول ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے ثواب مستحب ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ہمارے علاء کا بی تول کہ: '' آ دی کو چاہئے کہ اپنے مل کا ثواب دُوسروں کو بخش دے' اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی واخل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زیادہ استحقاق رکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں گراہی سے نجات وال تی، پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثواب کا ہدیہ کرنے میں ایک طرح کا تشکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف ہے، اور (آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہراعتبار سے کامل ہیں، مگر) کامل زیادت کمال کے قابل ہوتا ہے۔ اور بعض مانعین نے جو استدلال کیا ہے کہ یہ تحصیل حاصل ہے، کیونکہ اُمت کے تمام مگل خودہی آپ کے نامی میں درج ہوتے ہیں۔ استدلال کیا ہے کہ یہ تحصیل حاصل ہے، کیونکہ اُمت کے تمام مگل خودہی آپ کے نامی میں خردی ہے کہ اللہ تعالی اُس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ایصال ثواب سے مانع نہیں، چنا نچہ اللہ تعالی نے ہمیں خبردی ہے کہ اللہ تعالی اُس کے باوجود ہمیں حکم ویا ہے کہ ہم آپ کے لئے اللہ تعالی اللہ علیہ صل علی محمد کہا کریں۔''

سوال:... میں قرآن مجید کی تلاوت اور صدقہ وخیرات کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے اکابر علائے دین کو
ایصال ثواب کرتا ہوں، لیکن چندروز سے ایک خیال ذہن میں آتا ہے، جس کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں، خیال ہہ ہے کہ ہم
لوگ ان ہستیوں کو ثواب پہنچار ہے ہیں جن پر خدا خود دُرود وسلام پیش کرتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بہ تو بہ! معاذ اللہ! ہم
استے بڑے ہیں کہ چند آیات پڑھ کراس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ رضی اللہ عنہم تک پہنچار ہے ہیں، یہ تو نہ ہم ھیں آنے
والی بات ہے۔

جواب: ...ایصال ثواب کی ایک صورت توبیہ ہے کہ وُ وسرے کو مختاج سمجھ کر ثواب پہنچایا جائے ، بیصورت تو آنخضرت صلی
الله علیہ وسلم اور دیگر مقبولانِ البی کے حق میں نہیں پائی جاتی ، اور یہی منشا ہے آپ کے شبہ کا ، اور وُ وسری صورت بیہ ہے کہ ان اکابر کے ہم
پر بے شارا حسانات ہیں ، اور احسان شناسی کا تقاضا بیہ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ بیش کیا کریں ، ظاہر ہے کہ ان اکابر کی
خدمت میں ایصال ثواب اور وُ عائے ترقی کو رجات کے سوااور کیا ہدیہ بیش کیا جاسکتا ہے؟ پس ہماراایصال ثواب اس بنا پرنہیں کہ ... معاذ

الله... بید حفرات ہمارے ایسال اُواب کے مختاج ہیں، بلکہ بیدی تعالیٰ شانہ کی ہم پر عنایت ہے کہ ایسال اُواب کے ذریعے ہمارے لئے ان اکا ہر کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کا دروازہ کھول دیا، جس کی بدولت ہماراحق احسان شنای بھی ادا ہوجا تا ہے اوران اکا ہر کے ساتھ ہمارے تعلق ومحبت میں بھی اضافہ ہوجا تا ہے، اس سے ان اکا ہر کے درجات میں بھی مزید ترتی ہوتی ہے، اس کی ہرکت سے ہماری سیئات کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیں حق تعالیٰ شانہ کی عنایت سے بے پایاں حصہ ملتا ہے۔ اس کی مثال ایس مجھے لیجئے کہ کس خریب مزدور پر باوشاہ کے بہت سے احسانات ہوں اور وہ اپنے تقاضائے محبت کی بنا پر کوئی ہدیہ با دشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چا ہے اور بادشاہ از راہ مراحم خسر وانہ اس کے ہدیہ کو قبول فرما کرا ہے اپنے مزید انعامات کا مور دبنائے، یہاں کسی کو یہ شبہ نہیں ہوگا کہ اس فقیر درویش کا ہدیہ پیش کرنا باوشاہ کی ضرورت کی بنا پر ہے نہیں! بلکہ یہ خود اس مسکین کی ضرورت ہے۔ (۱)

#### إيصال ثواب كى شرعى حيثيت

سوال: .. كيا إسلام كى رُوت إيسال ثواب كرناضيح ب؟

جواب:...اسلام میں ایصال ثواب کرنے کا حکم ہےاور مردے کو بیہ تخفے کی شکل میں ملتا ہے بھی مخصوص دن کا تعین کئے بغیر کوئی نیک عمل یاصدقہ وخیرات کی نیت ہے کیا جاسکتا ہے۔

## آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر دُرود وسلام کاطریقه نیز ایصال ثواب کے لئے فاتحہ پڑھنا

سوال:... جمعه ٢٦ رجولائی ١٩٩١ء کـ " اقر اً" کے کالم میں وُرودشریف کے تمرات و برکات پرقمر سلطانہ عابدعلی کامضمون نظرے گزرا۔ مضمون نہایت مدل ہے اور بوی کدوکاوش سے لکھا گیا ہے۔ انہوں نے قر آنِ کریم کی آیت نمبر ۵۵ سورہ اُحزاب نظر سے گزرا۔ مضمون نہایت مدل ہے اور بوی کدوکاوش سے لکھا گیا ہے۔ انہوں نے قر آنِ کریم کی آیت نمبر ۵۵ سورہ اُحزاب نمبر ۳۳ کا ذِکرکیا ہے، جس کے معنی یہ بین: اللہ تعالی اور تمام فرشتے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وہم) پرصلوۃ وسلام بھیج بین، اوراے مسلمانو اِتم بھی ان پرصلوۃ وسلام بھیج، لیکن پورے مضمون میں کہیں وُرودشریف کا ذِکرنہیں کیا گیا جوہم پرفرض کیا گیا ہے، تو ہم وُرود شریف پڑھیں تو کس طرح اور کن الفاظ ہے پڑھیں؟ اگر وُرودشریف اس کو کہتے ہیں: "اللہم صل علی محمروعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، تو اس کے معنی یہ بوں گے کہ: " اے اللہ! تو محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پرصلوۃ وسلام بھیج، "گویا کہ ہم اللہ کے حکم کو اللہ ہی پرلگار ہے ہیں۔ کوئی عالم وین جواب وے کہ یہ کون تی آ بت ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کہنا سکھایا ہے؟ جبکہ اللہ بیں۔کوئی عالم وین جواب وے کہ یہ کون تی آیت ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کہنا سکھایا ہے؟ جبکہ اللہ بیں۔کوئی عالم وین جواب وے کہ یہ کون تی آیت ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کہنا سکھایا ہے؟ جبکہ اللہ

(۱) قلت وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت فى القبر إلا كالغريق المتغوّث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أمّ أو أخ أو صديق، فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال وإنّ هديّة الأحياء إلى الأموات الإستغفار لهم. رواه البيهقى فى شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٢٠٦). صرح علماؤنا فى باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها كذا فى الهداية. (ردائحتار ج: ٢ ص: ٢٣٣، مطلب فى القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

تعالی سورہ اَ حزاب کی آیت نمبر ۲۲ میں اِرشاد فرما تا ہے کہ: '' وہ وہ ذات ہے جو تمام مؤمنوں پر صلوٰۃ وسلام بھیجتا ہے اور تمام فرشتے بھی تا کہ جہیں اندھیروں سے اُجالے ( نور ) روشیٰ کی طرف نکا لے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ ' یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ جن مساجد میں جعد کی نماز کے بعد سلام پڑھا جا تا ہے ، وہاں ایک بڑی تعداد سلام میں شریک ہونے کے بجائے فوراُ بھاگ کھڑی ہوتی ہے ، اور سلام پڑھنے والے رہ جاتے ہیں ، اور عام طور سے مساجد میں سلام پڑھا ہی نہیں جاتا ، اور علاء اسے بدعت بجھتے ہیں ، اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ وہ دُروہ و فاتحہ کے قائل ہی نہیں ۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ قرآن تو بغیر سورہ فاتحہ کے قائل ہی نہیں ہوتا اور کوئی نماز ایکی نہیں جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے ، اب اگر ہم مرحوم والدین واقر باء کی اُرواح کے ایصالِ تُواب کے لئے دُروہ و فاتحہ پڑھیں تو بیان کے نزو یک بدعت ہو اور اگر ہم فاتحہ میں شریک ہونے والوں کواس بہانے بچھ کھلا دیں تو یہ بھی ان کے نزد یک بدعت ہو بو کہا تا کہ بدید عت ہے ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ، تو کیا ہم ان کو بھوکا لوٹا دیں تو یہ بھی ان تو میں شریک ہوجا کیں گی ارد جا کہا تا کہ بدید عت ہے ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی پیداوار ہے ، کیکن مہمان نوازی تو اسلامی اللہ علیہ والے ہم کے مطابق ہوجائے گا ، یہ بدعت ضرور ہے ، کیکن گناہ تو جائے گی اور نمی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے کم کے مطابق ہوجائے گا ، یہ بدعت ضرور ہے ، لیکن گناہ نہیں ، بلکہ نیکی ہے ۔

جواب:...الله تعالی نے جو تھم فرمایا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر دُرودشریف بھیجو،اس کی تفییر خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یوں کہا کرو:'' اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد ...الخ''اس لئے بید دُرودشریف تھم ربانی ہی کی تعمیل ہے۔ (۱) علیہ وسلم نے فرمائی ہے دیا ہے ، نہ صحابہ کرام مساجد میں جولا وَ دُ اسپیکر پر گاگا کر صلوٰ ق وسلام پڑھتے ہیں،اس کا تھم نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے ایسا کیا ، نہ اِ ما ابو حنیفہ نے اس کی تعلیم دی ،اس کو دِ ین سمجھنا غلط ہے۔ فاتحہ تو ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے ،اوراس کی روز مرق تلاوت بھی کرتا ہے ،اس لئے کوئی مسلمان نہ فاتحہ کا منکر ہے ، نہ دُرودشریف کا ،لیکن اگر ایک من گھڑت چیز کا نام کی نے فاتحہ اور کور در کھلیا ہوتو اس کا کوئی مسلمان بھی قائل نہیں ہوسکتا۔

جولوگ قرآن خوانی کے لئے جمع کئے جائمیں، ان کی دعوت کرنا فقہائے اُحناف نے مکروہ اور بدعت کہا ہے، اگرآپ کا مسلک فقیر خفی کے علاوہ پچھاور ہے، تو گفتگو بے سود ہے، لیکن اگرآپ بھی فقیر خفی پٹمل کرتے ہیں، تو فقیر خفی کا حوالہ دینا چاہئے۔ اپنے پاس سے ایک بات گھڑ کراس کو دین میں واخل کر لینانہ آپ کے لئے جائز ہے، نہ میرے لئے۔ نوٹ:...ان مسائل پرمیری کتاب'' إختلاف اُمت اور صراطِ مستقیم'' کا مطالعہ فر مالیا جائے، والسلام۔

 <sup>(</sup>۱) عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله! أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك؟
 قال: قبل: النّهم صبل عبلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ... إلخ. (رُوح المعانى ج: ۲۲ ص: ۷۷، مشكوة ص: ۸۱، باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وفضلها، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وفي البزازية: ويكره إتخاذ الطعام في اليوم الأوّل والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القراءة القراءة الفراءة الفرآن الأجل الأكل يكره. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

## ایصالِ ثواب کا مرحوم کوبھی پتا چلتا ہے اور اس کوبطور تحفے کے ملتا ہے

سوال:...ایصال ثواب کے لئے فاتحہ پڑھی جائے ،قر آن خوانی کی جائے یا صدقہ ُ جاریہ میں پہیے دیئے جا نمیں ،تو کیا مرحوم کی زوح کواس کاعلم ہوتا ہے؟

جواب:...جی ہاں! ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کے لئے جوصدقہ خیرات آپ کریں گے، یا نماز ،روزہ ، وُعا ، تنبیج ، تلاوت کا ثواب آپ بخشیں گے ، تواس کا اجروثواب میت کوآپ کے تخفے کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پراحادیث کا لکھنا طوالت کا موجب ہوگا۔ (۱)

## مسلمان خواہ کتناہی گنا ہگار ہو،اس کوخیرات کا نفع پہنچتا ہے

سوال:..بعض علماء سے سنا ہے کہ کس آ دی کے فوت ہونے کے بعدا گروہ آ دی خود نیک نہیں گزرا ہویا نیک عمل نہیں ہوتو خیرات ہمتم قرآن شریف یااس کی اولا د کی دُ عا،کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جواب:..مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہگار ہو،اس کونفع پہنچتا ہے، کا فرکونہیں پہنچتا۔ (۳)

آپ نے جوسنا ہے (بشرطیکہ آپ کوسی یا دہو) اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آ دمی کو نیکی کا خودا ہتمام کرنا چاہئے ، جس شخص نے عمر مجرنه نماز ، روزہ کیا ، نہ جج وزکو ق کی پرواکی ، نہ بھی قر آن کریم کی تلادت کی اے تو فیق ہوئی ، بلکہ کلمہ سیح سیجنے کی ضرورت نہیں سیم بھی ، ایسے شخص کے مرنے پرلوگوں کی قر آن خوانی یا تیجا ، چالیسوال کرنے کی جورہم ہے ، اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ لوگ فرائض و واجبات کا ایسا اہتما منہیں کرتے ، جیساان رُسوم کا اہتمام کرنا ضروری شجھتے ہیں۔

(۱) وفي البحر من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُنة والجماعة كذا في البدائع. (شامي، مطلب في القواءة للميت ج: ٢ ص: ٢٣٣). أيضًا: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في قبره إلّا شبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن الله ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الإستغفار لهم .............. وأخرج عن عمرو بن جرير قال: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه بها إلى قبره ملك، فقال: يا صاحب القبر الغريب! هذه هدية من أخ عليك شفيق. (شرح الصدور ص ٥٠٠، باب ما ينفع الميت في قبره). أيضًا: وعن أنس رضى الله عنه أن سعدًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمّى توفّيت، ولم توص، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم! وعليك بالماء. وأخرج الطبراني في البزار بسند حسن عن أنس رضى الله عنه قال: فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: فبها وسلم، فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قال: نعم! قال: فإنه دين الله فاقضه عنه. (شرح الصدور ص: ٣٠٨، ٣٠٠). تقصيل كه لكما طروت. الصدور ص: ٣٠٨). القصيل كه لكما وقد وتهر

(٢) الضاً

(٣) الثالث المراد بالإنسان الكافر فله ما سعى فقط ...... فلا يبقى له فى الآخرة شىء ... إلخ وطحطاوى على مراقى الثالث المراد بالإنسان هذا الكافر، فأما الفلاح ص: ١٣) وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ..... الثالث: أن المراد بالإنسان هذا الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى، وما سعى له، قاله الربيع بن أنس. (شرح الصدور ص: ١٩ ٣) طبع دار الكتب العلميه).

## لا پتاشخص کے لئے ایصالِ ثواب جائز ہے

سوال:...میرے شوہر بارہ سال سے لا پتاہیں، گمشدگی کے دفت ان کی عمر کم وبیش ۲ سمال تھی، ہمیں کچھ پتانہیں کہ دہ زندہ ہیں یا ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہم لوگوں نے فالناموں اور دُوسرے متعدّد طریقوں سے معلوم گیا تو یہی پتا چلتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہوتو ان کی رُوح کے ایصالِ ثو اب کے لئے قرآن خوانی وغیرہ کرائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم لوگ سب پریشان ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لئے ہم لوگوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ بتا کیں کہ اس مسلے کا شریعت میں کیا حل ہے؟ آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی۔

جواب:...جب تک خاص شرائط کے ساتھ عدالت ان کی وفات کا فیصلہ نہ کرے ،اس وفت تک ان کی وفات کا حکم تو جاری نہیں ہوگا، تاہم ایصال ثواب میں کوئی مضا نفتہ ہیں ،ایصال ثواب تو زندہ کے لئے بھی ہوسکتا ہے۔ اوریہ فالناموں کے ذریعہ پتا چلانا غلط ہے ،ان پریقین کرنا بھی جائز نہیں۔ (۳)

## مرحومین کے لئے ایصالِ ثواب کا طریقہ

سوال:...ہمارے جو بزرگ فوت ہوگئے ہیں ان کی رُوح کوثواب بخشنے کے لئے کھانا وغیرہ کھلانا کیساہے؟ اورثواب بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ مہر بانی کر کے اس مسئلے پر پوری روشنی ڈالئے۔

جواب:...مرحومین کوایصال ثواب کے مسئلے میں چنداُ مور پیشِ خدمت ہیں ،آپ ان کواچھی طرح سمجھ لیس۔

ا:...مرحومین کے لئے، جواس وُنیا ہے رُخصت ہو چکے ہیں، زندوں کا بس یہی ایک تخفہ ہے کہ ان کوایصال تواب کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض پیرا ہوا: یارسول اللہ! میرے والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے، جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا: ہاں! ان کے لئے وُعا و اِستغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین سے صلہ حمی کرنا، اور ان کے دوستوں سے عزّت کے ساتھ پیش آنا (ابوداؤد، ابنِ ماجہ، مشکوة میں۔ ۵)۔ (۳۲۰)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:کسی شخص کے والدین کا انقال ہوجا تا ہے، بیان کی زندگی میں ان کا نافر مان تھا، مگران کے

<sup>(</sup>١) تفصيل كے لئے ملاحظہ: حيله ناجزه ص: ٥٩ مفقود ك أحكام.

 <sup>(</sup>۲) الفناصفى مالقدها شينمبرا.

 <sup>(</sup>٣) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة درواه مسلم (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن أبى أسيد الساعدى قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال: يا رسول الله الله على من برّ أبوى شىء أبرّهما به بعد موتهما؟ قال: نعم! الصلاة عليهما، والإستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التى لا توصل إلّا بهما، وإكرام صديقهما. (مشكوة ص: ٢٠٣، باب البر والصلة).

مرنے کے بعدان کے لئے دُعا، اِستغفار کرتار ہتا ہے، یہاں تک کہاللہ تعالیٰ اے اپنے ماں باپ کا فرماں بردار لکھ دیتے ہیں (بیمتی شعب الایمان، مشکوۃ ص:۳۲۱)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے، کیاا گر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کے لئے مفید ہوگا؟ فرمایا: ضرور! اس نے عرض کیا کہ: میرے پاس باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے وہ باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کردیا۔

۳:...ایصال تواب کی حقیقت ہے ہے کہ جونیک عمل آپ کریں اس کے کرنے سے پہلے نیت کرلیں کہ اس کا ثواب جو حاصل ہووہ اللہ تعالیٰ میت کوعطا کرے ،ای طرح کسی نیک عمل کرنے کے بعد بھی بینیت کی جاسکتی ہے اور اگر زبان سے بھی ؤ عاکر لی حاصل ہووہ اللہ تعالیٰ میت کوعطا کرے ،ای طرح کسی نیک عمل کرنے کے بعد بھی بینیت کی جاسکتی ہے اور اگر زبان سے بھی ؤ عاکر لی حائے تواجھا ہے۔

الغرض کسی نیک عمل کا جوثواب آپ کوملناتھا،آپ وہ ثواب میت کو ہیہ کردیتے ہیں، یہ ایصال ثواب کی حقیقت ہے۔

سند امام شافعیؓ کے نزدیک میت کو صرف دُ عااور صدقات کا ثواب پہنچتا ہے، تلاوت قر آن اور دیگر بدنی عبادت کا ثواب نہنچتا، لیکن جمہور کا فد جہ بیٹے ہے کہ ہر نفلی عبادت کا ثواب میت کو بخشا جاسکتا ہے۔ مثلاً : نفلی نماز، روزہ، صدقہ، جج ،قربانی، دُ عاو استغفار ، ذکر تبیج ، دُرود شریف، تلاوت قر آن وغیرہ ۔ حافظ سیوطیؓ لکھتے ہیں کہ شافعی غد جب کے مختفقین نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔

(\*\*) اس لئے کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ہرفتم کی عبادت کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جا تارہے، مثلاً: قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے ۔ ۔

(١) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارًا. (مشكوة ص: ٢١، باب البر والصلة، طبع قديمي).

(۲) ان سعد بن عبادة توفيت أمّه وهو عنها غانب فقال: يا رسول الله! ان أمّى توفيت وأنا غانب عنها، أينفعها شيء أن تصد به عنها؟ قال: نعم! قال: فإنّى أشهدك ان حائطى المخراف صدقة عليها. (صحيح بخارى ج: اص: ۳۸٦، باب إذا قال أرضى أو بستانى صدقة عن أمّى فهو جائز، أيضًا: شرح الصدور ص: ۳۰۷).

 پاس گنجائش ہوتو مرحوم والدین یا اپنے وُ وسرے بزرگوں کی طرف ہے بھی قربانی کریں، بہت ہے اکابر کامعمول ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بھی قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح نفل نماز، روزے کا ثواب بھی پہنچانا چاہئے، گنجائش ہوتو والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف نے بھی تی جائش ہوتو والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف نے نفلی جج وعمرہ بھی کیا جائے۔ ہم لوگ چندروز مُر دوں کورو پیٹ کران کو بہت جلد بھول جاتے ہیں، یہ بڑی بے مرق تی کی بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے کے قبر میں میت کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص دریا ہیں وُ وب رہا ہو، وہ چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کیا کوئی اس کی دیکھیری کے لئے آتا ہے؟ ای طرح قبر میں میت بھی زندوں کی طرف سے ایصال تو اب کی منتظر ہی ہے، اور جب اے صدقہ و خیرات وغیرہ کا ثواب پہنچتا ہے تواسے آئی خوش ہوتی ہے گویا اسے دُنیا بھرکی دولت مل گئی۔ (۱)

۴:...صدقات میں سب سے افضل صدقہ جس کا ثواب میت کو بخشا جائے ،صدقہ جا، یہ ہے ،مثلاً: میت کے ایصالی ثواب کے لئے کی ضرورت کی جگہ کنواں کھدواویا ،کوئی مجد بنواوی ،کس دین مدرسہ میں تغییر ،حدیث یا فقہ کی کتابیں وقف کردیں ،قر آن کریم کے نشخ خرید کروقف کردیئے ، جب تک ان چیزوں سے استفادہ ہوتار ہے گا ،میت کواس کا برابر ثواب ملتار ہے گا۔حدیث میں ہے کہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ بارگاوا قدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے ،وہ مرنے سے پہلے وصیت نہیں کرسیس ،میراخیال ہے کہ اگر انہیں موقع ملتا تو ضرور وصیت کرتیں ،کیااگران کی طرف سے صدقہ کردوں توان کو پہنچ گا؟ (۱) فرمایا: خسرت سعدرضی اللہ عنہ نے ایک کنواں فرمایا: خسرت سعدرضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ: یہ سعد کی والدہ کے لئے ہے۔ (۱)

3:...ایصال ثواب کے سلسے میں میہ بات بھی یا در کھنے گی ہے کہ میت کوای چیز کا ثواب پہنچے گا جو خالصتاً لوجہ اللہ دی گئی ہے،
اس میں نمود و نمائش مقصود نہ ہو، نہ اس کی اُجرت اور معاوضہ لیا گیا ہو۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، مگر اس
میں نمود و نمائش کی ملاوٹ کرویتے ہیں، مثلاً: مرحومین کے ایصال ثواب کے لئے دیگ اُتارتے ہیں، اگر ان سے میہ اجائے کہ جتنا
خرج تم اس پر کررہے ہو، اس قدر رقم یا غلہ کسی بیٹیم، مسکین کود ہے دو، تو اس پر ان کا دِل راضی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ چیکے سے کسی بیٹیم،

<sup>(</sup>۱) وأخرج البيهةي في شعب الإيمان والديلمي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في قبره إلا شبه الغريق المتغوث، ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن الله ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال. (شرح الصدور للسيوطي ص٥٠٥، باب ما ينفع الميت في قبره، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة أن رجلًا (وفي رواية سعد بن عبادة) قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمّى أفتِلتت نفسها وأراها لو تكلمتُ تصدقتُ، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم! تصدق عنها. (صحيح بخارى ج: اص: ٣٨٦، ١٩، باب ما يستحب لمن توفى فجاءةً ان يتصدقوا عنه). (وفي رواية ابن عباس) أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمّه، وهو عنها غائب، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنّ أمّى توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال: نعم! (صحيح بخارى ج: اص: ٣٨٧، مشكوة ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٣) وأخرج أحمد والأربعة، عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! إن أمّى ماتت، فأى الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر يئرًا وقال هذه لأمّ سعد. (شرح الصدور للسيوطي ص:٢٠٠، باب ما ينفع الميت في قبره).

مسکین گودینے میں وہ نمائش نہیں ہوتی جودیگ اُ تار نے میں ہوتی ہے۔ اس عرض کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ کھانا کھلا کرایصال ثواب نہیں ہوسکتا، بلکہ مقصدیہ ہے کہ جو حضرات ایصال ثواب کے لئے کھانا کھلائمیں وہ نمود ونمائش سے احتیاط کریں ، ورنہ ایصال ثواب کا مقصد نہیں حاصل نہیں ہوگا۔

ال سلیے میں ایک بات یہ بھی یا در گھنی چاہئے کہ تواب اس کھانے کا ملے گا جو کسی غریب مسکین نے کھایا ہو، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میت کے ایصال تواب کے لئے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کو برا دری کے لوگ کھانی کرچلتے بنتے ہیں، فقراء و مساکین کا حصہ اس میں بہت ہی کم لگتا ہے، کھاتے پینے لوگوں کو ایصال تواب کے لئے دیا گیا کھانا نہیں کھانا چاہئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس میں بہت ہی کم لگتا ہے، کھاتے ہو جاتا ہے۔ الغرض جو کھانا خودگھر میں کھالیا گیا، یا دوست احباب اور برا دری کے لوگوں نے ایسے کھانے کا منتظر رہتا ہے اس کا دِل سیاہ ہو جاتا ہے۔ الغرض جو کھانا خودگھر میں کھالیا گیا، یا دوست احباب اور برا دری کے لوگوں نے کھالیا اس سے ایصال تو اب نہیں ہوتا، مُر دوں کو تواب اس کھانے کا پہنچے گا جو فقراء و مساکین نے کھایا ہو، اور جس پر خیرات کرنے والے نے کوئی معاوضہ وصول نہ کیا ہو، نہ اس سے نمود و نمائش مطلوب ہو۔

## كياايصال ثواب كرنے كے بعداس كے پاس كچھ باقى رہتاہے؟

سوال:... میں قرآن شریف ختم کر کے اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاندان کے مرحومین اور اُمتِ مسلمہ کو بخش دیتا ہوں ، تو کیا اس میں میرے لئے ثواب کا حصہ نہیں ہے؟ ایک صاحب فرماتے ہیں کہتم نے جو کچھ پڑھاوہ دُوسروں کودے دیا ، اب تہبارے لئے اس میں کیا ہے؟

جواب:...ضابطے کامعاملہ تو وہ ہونا چاہئے جواُن صاحب نے کہا، کیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف ضابطہ کا معاملہ ہیں ہوتا، بلکہ فضل وکرم اورانعام واحسان کا معاملہ ہوتا ہے، اس لئے ایصال ثو اب کرنے والوں کو بھی پوراا جرعطافر مایا جاتا ہے، بلکہ پچھ مزید۔

## ایصالِ ثواب ثابت ہےاور کرنے والے کو بھی ثواب ملتاہے

سوال:...تلاوت کلام پاک کے بعد تواب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرتمام مسلمان مرد،عورت کو پہنچایا جاتا ہ ہرروز اور ہردفعہ بعد تلاوت اس طرح ثواب پہنچانا اپنے ذخیرۂ آخرت اور سبب رحمت ِ خداوندی حاصل کرنے کے لئے مناسب ہا نہیں؟ کیونکہ میں نے سناہے کہ اس طرح اپنا دامن خالی رہ جاتا ہے اور جس کوثواب پہنچایا اس کوئل جاتا ہے۔

جواب:... پہلے میں بھی اس کا قائل تھا کہ ایصال ثواب کرنے کے بعد ایصال کرنے والے کو پچھ نہیں ملتا، کیکن دوحدیثیں

(۱) الأفيضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء ... إلخ وشامي ج: ۲ ص: ۲۳۳). أيضًا: وأخرج أيضًا عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعًا فلي جعلها عن أبويه، فيكون لها أجرها ولا ينتقص من أجره شيئًا. أيضًا: وأخر في الأوسط عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن ميّت فللذي حج عنه مثل أجره و (شرح الصدور ص: ٣٠٩، ٣٠٩).

اورا یک فقهی عبارت کسی دوست نے لکہ جیجی ،جس ہے معلوم ہوا کہ ایصالِ تواب کا اجرماتا ہے ، اور وہ یہ ہیں :

ا:... "من مر على المقابر فقرأ فيها احدى عشرة مرة قل هو الله احد ثم وهب اجره للأموات اعطى من اجر بعدد الأموات."

(الراقعي عن على ، كنزالعمال ج: ۱۵ ص: ۱۵۵ حدیث: ۳۲۵۹۵ تخاف ج: ۱۰ ص: ۳۵۱) ترجمه: ... 'جو محض قبرستان سے گزراا ورقبرستان میں گیار همر تنبقل ہواللہ شریف پڑھ کرمُر دوں کواس کا ایصالِ ثواب کیا تواسے مُر دوں کی تعدا دے مطابق ثواب عطا کیا جائے گا۔''

"من حج عن ابيه و امه فقد قضى عنه حجته و كان له فضل عشر حجج."
 (دارقطنى عن جابر، فيض القدير ج:٦ ص:١١٦)

ترجمہ:...''جس شخص نے اپنے باپ یا اپنی مال کی طرف سے بچے کیا،اس نے مرحوم کا جج ادا کر دیا،اور اس کودس ججو ل کا ثواب ہوگا۔''

(بیدونول حدیثیں ضعیف ہیں، اور دُوسری حدیث میں ایک راوی نہایت ضعیف ہے)

"وقدمنا في الزكوة عن التاتر خانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلًا ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل اليهم ولًا ينقص من اجره شيئا."

(شای ج:۲ ص:۵۹۵)

ترجمہ:.. ''اورہم کتاب الزکوۃ میں تا تارخانیہ کے حوالے سے محیط نے قتل کر چکے ہیں کہ جوشخص نفلی صدقہ کرے اس کے لئے افضل رہے کہ تمام مؤمن مردوں اورعورتوں کی طرف سے صدقہ کی نیت کر لے، کہ یہ صدقہ سب کو پہنچ جائے گا اور اس کے اجر میں بھی کوئی کی نہیں ہوگی۔''

## فرض نماز کا ثواب کسی کودے سکتے ہیں؟

سوال:...میرے دالد کا اِنقال ہوگیا ہے، کافی پہلے میں تقریباً دویا ڈھائی سال ہے جاروت کا نمازی ہوں ہیکن فجر کی نماز کھی بھی پڑھ لیتا تھا، اب ڈیڑھ مہینے سے فجر بھی بجماعت کے ساتھ ل رہی ہے، اللہ کے کرم سے ۔مسکدیہ ہے کہ جب میں ای کونماز کے لئے اُٹھا تا ہوں تو وہ اُٹھ تو جاتی ہیں لیکن پھر نیندا آ جاتی ہے، جس کی وجہ ہے بھی نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے، آور میں جماعت سے نماز پڑھ لیتا ہوں، جب گھر آ تا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ای تو سور ہی ہیں، ایسا بھی بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ کیا میں اپنا ثواب ای اور باقی سب گھر دالوں کو دے سکتا ہوں؟ اور ان کا نماز نہ پڑھنے کا گناہ اپنے اُوپر لے سکتا ہوں؟ اگر ایسامکن ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ باتی ہمارے گھر میں سب چاروقت کے نمازی ہیں۔

## جواب:..فرض نماز کا ثواب کسی کونہیں دے سکتے ، اور نہ کسی کا گناہ اپنے ذمے لیے سکتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> تفلى اعمال كانواب

سوال:... پیمعلوم ہے کہ خداوند قد وس کے خزانے بھر پور ہیں ،جن میں نہ کمی ہوتی ہے ، نہ زیاد تی ،اور جنتوں میں سب اہل جنت کے دُخول کے بعدوہ پھربھی خالی رہ جائے گی۔ نیز ایک بندہ کئی غم اورمصیبت چنچنے پر اِناللّٰہ پڑھتا ہے، جوثواب واُجراُے پہلی مرتبہ پڑھنے پرملاہے،اگروہ ہزارمرتبہاس عم کو یاد کرکے پڑھے گاوییا ہی اُجراُہے ہریار ملے گا۔

حضرت جی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرمایا کرتے تھے: انسان کے اعمال پر بار بار اِنعامات ومزید اِنعامات جنت میں ملتے رہیں گے، اگرایک عمل مقبول ہو گیا عنداللہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ جنتیں اور اِنعام ملاکریں گے۔

نیز ہارے مشائخ میں سے غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا إرشاد بہتھا کہ اگر کوئی مخض ایک قرآن پاک کا ثواب پوری اُمت کے افراد کو ایصالِ ثواب کرتا ہے تو ہر ہرفر داُمت کو پورے پورے قرآن کا ثواب پہنچے گا۔لہذا ایک شخص اگر خدا وند قد وس کے ساتھ نیک ظن کر کے بینیت کرتا ہے کہ بلوغ کے بعد سے جتنے مندوب اعمال تلاوت وصدقات اس نے کئے ہیں ان سب کا مجموعی ثواب تمام انبياء عليهم السلام، تمام صديقين اولياء اورتمام مسلمين مسلمات مؤمنين ومؤمنات كو پنچے پھرروزاندان سب مجموعے كا أجر وثواب بار باران سب کی ارواح کو پنچتار ہے تو آیا ممکن ہے اور کوئی بعید بات تو نہیں؟ جواب: ..نفلی اعمال کا تواب بخش سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

يورى أمت كوإيصال بثواب كاطريقه

سوال:...آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لئے ایصال ثواب کے الفاظ کی آپ نے شخسین فرمائی ہے، ویگر حضرات کو ایصال تواب كرنے كے مناسب الفاظ تحرير فرما كيں۔

. جواب:...''یاالله!اس کا ثواب میرے حضرت محمصلی الله علیه وسلم کواورآپ کے طفیل میرے والدین کو، اسا تذہ و مشائخ کو،اہل وعیال کو،اعزّہ واقر ہا کو، دوست واحباب کو،میرے تمام محسنین اور متعلقین کواور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی پوری أمت كوعطا فرما\_''(~)

<sup>(</sup>١) (وعلى القول الأوّل) لَا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوى القربة بها عن نفسه. (رد المحتار ج:٢ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ولا تزر وازرة وزر أخرى. (الأنعام: ١٦٣).

 <sup>(</sup>٣) وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها اليهم عند أهل السُنّة والجماعة كذا في البدائع. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٣) ولهذا اختياروا في الدعاء اللَّهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان .. . إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٣٣). أيضًا وقول علمائنا له ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذَّلك ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٣٠).

## ایصالِ ثواب کرنے کاطریقہ، نیز دُرود شریف لیٹے لیٹے بھی پڑھناجا ئز ہے

سوال:...میرے روزانہ کے معمول میں قرآن پاک کی تلاوت میں سورۂ لیسین بھی شامل ہے، اگر میں روزانہ سورۂ لیسین بھی شامل ہے، اگر میں روزانہ سورۂ لیسین بھی شامل ہے، اگر میں روزانہ سورۂ لیسین بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشوں تو یعل دُرست ہوگا؟ کیونکہ مجھے یہ بات نہیں معلوم کہ کیا کیا چیزیں (عمل) ایصالِ تواب کیا جاتا ہے؟ نیز دُرووشریف پڑھ کرا یہ بھی چھوڑ دیا جائے یا حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ضروری ہے؟ اور لیٹ کردُرووشریف پڑھ سکتے ہیں؟ میں کہ نیز دُرووشریف پڑھ کی سے ساہے کہ نماز کی نیت کر کے نماز نقل پڑھی اور بعد میں کہ دویا کہ اس نقل نماز کا تواب فلاں کو پہنچے، لیکن طریقہ آپ بتاویں قریب کے بات ہیں تو کس میں آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں گی۔

جواب:...ایصالِ ثواب نماز اورنفلی عبادتوں کا جائزہ، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوبھی ایصالِ ثواب کیا جاسکتا ہے،
ایصالِ ثواب کا طریقہ آپ نے صحیح لکھا ہے، یعنی نیک عمل کے بعد دُعا کر لی جائے کہ یااللہ! میرے اس عمل کوقبول فر ماکراس کا ثواب فلال کوعطافر ما۔ کُرود شریف ادب واحترام کے ساتھ پڑھنا چاہئے ،اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہواور اس وقت سے فائدہ اُٹھا کر لیٹے لیٹے فلال کوعطافر ما۔ کُرود شریف پڑھتا ہے قائدہ اُٹھا کر لیٹے لیٹے کہ وردشریف پڑھتا ہے تو بیجائز ہے۔

### زندوں کو بھی ایصالِ ثواب کرنا جائز ہے

سوال:...کیا جس طرح میت کوقر آن مجید پڑھ کرایصال ثواب کیا جاتا ہے،اس طرح اگر کوئی شخص اپنے زندہ والدین کو قرآن کا ختم پڑھ کرثواب پہنچائے توان کواس کا ثواب پہنچے گا؟اور کیاوہ ایسا کرسکتا ہے؟

جواب: ...زندہ لوگوں کوبھی ایصال تواب کیا جاسکتا ہے، مُر دوں کو ایصال تواب کا اہتمام اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ خودممل کرنے سے قاصر ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ برسرروز گار کو پچھ ہدیہ بھیج دیں تواس کوبھی پہنچ جائے گا، مگرزیادہ اہتمام ایسے لوگوں کو دینے کا کیا جاتا ہے جوخود کمانے سے معذور ہوں۔

## تدفین سے پہلے ایصال ثواب دُرست ہے

سوال:...ایک آ دمی جو که همارا عزیز تھا، مدینه شریف میں اس کی موت ہوگئی ، اس کی لاش ہیپتال میں حکومت نے اسٹور

 <sup>(</sup>۱) صرح علمائنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثو اب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) الضاً-

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس بالتسبيح والتهليل مضطجعًا وكذا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. (قاضي خان على هامش الهندية ج: ١ ص: ١٢٢) مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها ويستحب، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) ص:١٨ كاهاشينبرا ملاحظه يجيح -

کردی کہاں آ دمی کا وارث آئے گا تو دیں گے، اس آ دمی کا وارث یہاں سعودیہ میں کوئی نہیں ہے، کفیل کے ذریعے بھی اگر لاش کو پاکستان بھیجیں تو تقریباً ایک ماہ لگ جائے گا، اس کی موت کے تقریباْ ۵ دن بعد ہم لوگوں نے اس کی فاتحہ پڑھی، مگر ہمارے ایک مسجد امام ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ فاتھ نہیں پڑھنی جاہئے، کیونکہ جب تک جنازہ دفن نہ ہوجائے فاتحہ نہیں پڑھنی جاہئے، اس بارے میں آگاہ کریں کہ کیا ہے دُرست ہے؟

جواب:...ایصال ثواب تو مرنے کے بعد جب بھی کیا جائے وُرست ہے۔ایی لاشوں کو پاکستان بھیجنے کا کیوں تکلف کیا جاتا ہے؟ عنسل وکفن اور نمازِ جنازہ کے بعد وہیں دنن کر دینا چاہئے۔ آپ کے حافظ صاحب نے جو کہا کہ جب تک میت کو دنن نہ کیا جائے اس کے لئے ایصال ثواب نہ کیا جائے ،غلط ہے۔

## ایصالِ ثواب کے لئے کسی خاص چیز کا صدقہ ضروری نہیں

سوال: ... آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ میر ہے شوہروفات پاچکے ہیں، آج کل عام طور پر کھانے کے علاوہ مرحوم کے لئے کپڑے، بستر، جانماز، لوٹا وغیرہ تمام ضرورت کی چیزیں کسی ضرورت مندکو دی جاتی ہیں۔ آپ بتا کیں کہ آیا یہ سب دُرست ہے؟ اور کیا واقعی ان سب اشیاء کا ثواب ان کو پہنچے گایا پہنچتا ہے؟ علاوہ ازیں کوئی اور بھی طریقہ عنایت فرما کیں کہ میر ہے شوہر کوزیادہ سے زیادہ ثواب پہنچے، اور اگر ان سب چیزوں کے بجائے آئی ہی قیمت کے پسے دے دیئے جا کیں تو کیا جب بھی اجر ملے گا؟ اور کیا کسی مرد کے بجائے عورت کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب سے جلدنو ازیں۔

جواب:...ایصالِ ثواب کے لئے کسی خاص چیز ( کیڑے، بستر ، جانماز، اوناوغیرہ) کاصدقہ ہی کوئی ضروری نہیں، بلکہ اگر ان چیزوں کی مالیت صدقہ کردی جائے تب بھی ثواب اتناہی پہنچے گا، ای طرح مرد، عورت کی بھی کوئی شخصیص نہیں، بلکہ جس مختاج کو بھی دے دیا جائے ثواب میں کوئی کی بیشی نہ ہوگی۔ ہاں! نیک اور دین دارکودینے کا زیادہ ثواب ہے۔

### وُ نیا کودکھانے کے لئے برادری کو کھانا کھلانے سے میت کوثو ابنہیں ملتا

سوال: بین مسلم مانسمرہ اور صوبہ سرحد کے دیہاتی علاقوں میں جب کوئی آ دمی وصال پاتا ہے تواس وصال والے دن تقریباً دس یابارہ ہزاررو پے خیرات اس طرح کی جاتی ہے کہ جاول، خالص تھی اور چینی، گوشت خرید کرعام لوگ کھاتے ہیں، کچھلوگ بیرتم اپنی جائیدا در ہمن رکھ کراس خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہاں کے علمائے کرام بھی با قاعدہ کھاتے ہیں منع کرنے والوں کو بڑی نفرت کی

 <sup>(</sup>۱) قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه قبل مطلقا وقبل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين .........
 فيكره فيما زاد ... إلخ. (شامي ج: ۳ ص: ۲۳۹، مطلب في دفن الميت، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق و جعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع ثم قال وبهذا علم انه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا ... إلخ ـ (شامى ج: ۲ ص: ۲۳۳).
 (۳) ايضاً ـ

<sup>(</sup>٣) التصدق على الفقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل ... إلخ. (هندية، باب المصارف ص: ١٨٥).

نگاہ سے دیکھاجا تاہے۔

جواب: کی مرحوم کے لئے ایصال ثواب تو بڑی اچھی بات ہے،لیکن اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جنتی رقم ایصال ثواب کے لئے خرچ کرنی ہو، وہ چیکے سے کسی مختاج کودے دی جائے، یا کسی دینی مدرسہ میں دے دی جائے۔ برا دری کو کھلانا اکثر بطور رسم دُنیا کو دکھانے کے لئے ہوتا ہے، اس لئے ثواب نہیں ملتا۔
دکھانے کے لئے ہوتا ہے، اس لئے ثواب نہیں ملتا۔

## قربانی کے ذریعے ایصال ثواب

سوال:...ا پی طرف سے نفلی قربانی کر کے ایصال ثواب کیاجائے یامیت کی طرف سے قربانی کر کے کیاجائے؟ جواب:...اگرخود پر قربانی واجب ہوتو اس کوتو ہر حال میں کرے، مزید گنجائش ہوتو میت کی طرف سے کر دے، واللہ اعلم!<sup>(۳)</sup>

#### ایصال ثواب کے لئے نشست کرنااور کھانا کھلانا

سوال:...چارجعرات علیحدہ علیحدہ عورت ،مرد کی نشست ایصال ثواب کے لئے ہوتی ہے، پھر کھانا بھی کھایا جاتا ہے، پھر چالیسواں میں صاحبِ مال شرکت کرتے ہیں۔

، جواب:...ایصال ثواب کے لئے نشتیں کرنے کو فقہاء نے مکروہ لکھاہے،اس لئے اپنے طور پر ہر شخص ایصال ثواب کرے، اس مقصد کے لئے اجتاع نہ ہونا چاہئے۔ ایصال ثواب کے لئے فقراء ومساکین کو کھانا کھلانے کا کوئی مضا کھتے ہیں، مگراس کے لئے شرط یہ ہے کہ میت کے بالغ وارث اپنے مال سے کھلائیں۔ (۵)

## كياجب تك كهانانه كطلاياجائة مردے كامنه كھلار ہتاہے؟

سوال:...سنااور پڑھا بھی ہے کہ انسان کا مرنے کے بعد دُنیا ہے تعلق ختم ہوجائے تو اس کے لئے دُعا کی ضرورت ہے، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدیث میں آیا ہے کہ جب تک کھانا کھلا یا نہ جائے تو مردے کا منہ قبر کے اندرکھلار ہتا ہے۔

<sup>· (</sup>١) وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار ... إلخ. (عالمگيرية ج: ١ ص: ١٦١).

 <sup>(</sup>۲) ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرو لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة .... وبعد أسطر.... وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحتوز عنها، لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى ... الخ. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۰، ۲۳۱، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيرة من الأموات والأحياء جاز. (رد المحتار ج: ٢ ص:٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

 <sup>(</sup>٣) ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأوّل والثالث وبعد الأسبوع ...... واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء
 ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٠٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

 <sup>(</sup>۵) وإن اتـخــد طعــاما للفقراء كان حسناً إذا كانت الورثة بالغين فإن كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة كذا
 في التتارخانية. (هندية ج:۵ ص:٣٣٣).

جواب:...صدقہ وخیرات وغیرہ سےمُر دوں کوایصال ثواب کرنا بہت اچھی بات ہے، کھانا ہی کھلا نااییا کوئی ضروری نہیں۔ اورمردے کامنہ کھلار ہے کی بات، پہلی بارآپ کے خط میں پڑھی ہے، اس سے پہلے نہ کسی کتاب میں پڑھی، نہ کسی سے ی۔

حتم دینابدعت ہے، لیکن فقراء کو کھانا کھلانا کارِثواب ہے

سوال: ..ختم شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض حضرات ختم خیرات کرتے ہیں لیکن کھانے پرا کثر امیر ہوتے ہیں ، جہاں پرزیاد ه تعداد میں امیر ہوں وہاں خیرات کا طریقۂ کارکیا ہونا چاہئے؟ چونکہ بعض حضرات اس کو جائز اس لئے نہیں سمجھتے کہ خیرات کھانا مسکینوں کاحق ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات ہے اتفاق نہیں کرتے۔

جواب:...ختم کا رواح بدعت ہے، کھانا جوفقراء کو کھلایا جائے گا اس کا ثواب ملے گا،اور جوخود کھالیا وہ خود کھالیا،اور جو دوست احباب کو کھلا یاوہ دعوت ہوگئی۔ <sup>(۲)</sup>

#### تلاوت ِقرآن ہے ایصال تو اب کرنا

سوال:..ايصال وواب كے سليلے ميں جوعموى طريقے رائج بيں،مثلاً: قرآنِ كريم پڑھ كرايصال ثواب كرنا، وغيرو،الله كي کتاب میں کہیں بھی اس کا حکم نہیں ویا گیا، یہ عقلی بات نہیں بلکہ فکی ہے۔

جواب:...جناب کابیارشاد بالکل بجاہے کہ ایصال ثواب کا مسکہ عقلی نہیں نعلی ہے، قر آنِ کریم میں مؤمنین ومؤ منات کے أر أعاوا ستغفار كاذكر بهت مقامات يرآيا ب،جس سے بيواضح ہوجا تا ہے كدايك مؤمن كاؤوسر مومن كے لئے وُ عاوا ستغفار كرنا مفید . ہے، ورنہ قر آنِ کریم میں اس کارعبث کو ذکر نہ کیا جاتا، ''اورا حادیث صبحہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیگر اعمال کا ایصال ثواب بھی منقول ہے،'' اور قرآنِ کریم کی تلاوت کا ایصالِ ثواب بطورِ خاص بھی منقول ہے، ہم اس ایصالِ ثواب کے قائل ہیں، جو

<sup>(</sup>١) الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٢) ويكره..... واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم ... الخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٠٠).

اختلف في وصول ثواب القراءة لـلـميت، فجمهور السلف والأئمة -الثلاثة- على الوصول، وخالف في ذالك إمامنا الشافعي مستندلًا بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلَّا ما سعى، وأجاب الأولون عن الآية بأوجه، أحدها: انها منسوخة بقوله تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم الآية، أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء ...... الثالث: ان المراد بالإنسان هنا الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له، قاله الربيع بن أنس. (شرح الصدور ض: ١٠١٠). قال تعالى: ربّ اغفر لي ولـوالـديُّ ولـمـن دخـل بيتـي موّمنًا وللمؤمنين والمؤمنت، ولَا تزد الظّلمين إلّا تبارًا۔ (نوح:٢٨) وقـال تـعـالي: ربنا اغفر لنا ولِإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. (الحشر: • أ).

<sup>(</sup>٣) عن عطاء وزيد بن أسلم قالا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أعتق عن أبي وقد مات؟ قال: نعم! (شرح الصدور ص: ٣٠٩). وأخرج أحمد والأربعة عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! إنَّ أمَّى ماتت، فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: الماء! فحفر بئرًا وقال: هذه لأمَّ سعد. (شرح الصدور ص: ٢٠٠٠).

قرآن وحدیث اور بزرگانِ أمت سے ثابت ہے۔

اور جونئے نے طریقے لوگوں نے ایجاد کرر کھے ہیں،ان کی میں خودتر دید کر چکا ہوں۔

## ميت كوقر آن خواني كاثواب يهنچانے كاضچىح طريقه

سوال: ..کسی کے انقال کرنے کے بعد مرحوم کوثواب پہنچانے کی خاطر قر آن خوانی کرانا وُرست ہے؟

جواب:...حافظ سیوطیؓ' شرح الصدور' میں لکھتے ہیں کہ:'' جمہورسلف اورائکہ ثلاثہ (اِمام ابوحنیفیّہ، اِمام مالکّ اور اِمام احمّہ) کے زد دیک میت کوتلاوت ِقر آنِ کریم کا ثواب پہنچتا ہے،لیکن اس مسئلے میں ہمارے اِمام شافعیؓ کااختلاف ہے۔''(۴)

نیز انہوں نے إمام قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ: '' شیخ عزّالدین بن عبدالسلام ہُوّیٰ دیا کرتے سے کہ میت کو تلادتِ قر آنِ کریم کا ثواب نہیں پینچنا، جب ان کا انقال ہوا تو ان کے کس شاگر دکوخواب میں ان کی زیارت ہوئی، اور ان سے دریا فت کیا کہ آپ زندگی میں یہ فتوئی دیا کرتے سے ،اب تو مشاہدہ ہوگیا ہوگا، اب کیا رائے ہے؟ فرمانے گئے کہ: میں وُنیا میں یہ فتوئی دیا کرتا تھا، کیکن یہاں آکر جو اللہ تعالیٰ کے کرم کا مشاہدہ کیا تو اس فتوئی سے رُجوع کرلیا، میت کوتر آنِ کریم کی تلاوت کا ثواب پینچتا ہے۔' إمام محی الدین فودی شافعی ' شرح المہذب' (ج:۵ ص: ۱۱۱۱) میں لکھتے ہیں کہ: ' قبر کی زیارت کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ جس قدر ہوسکوتر آنِ کریم کی تلاوت کر ہے، اس کے بعد المل قبور کے لئے وُعاکر ہے، امام شافعیؒ نے اس کی تصریح فر مائی ہے اور اس پر ہمارے اصحاب منفق ہیں۔'' فقہائے حفیہ مالکیہ اور حنا بلدگ کتابوں میں بھی ایصالی ثواب کی تھر بچات موجود ہیں، اس لئے میت کے ایصالی ثواب کے لئے قرآن خوانی تو بلاشیہ دُرست ہے، لیکن اس میں چندا مورکا کہا ظرکھنا ضروری ہے:

اوّل:... بیرکہ جولوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہوں ،ان کا مطمح نظر محض رضائے الٰہی ہو،اہلِ میت کی شرم اور دِکھاوے کی ا وجہ سے مجبور نہ ہوں ،اور شریک نہ ہونے والوں پرکوئی نکیر نہ کی جائے ، بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پرتر جیح دی جائے کہ اس میں إخلاص زیادہ ہے۔

(٢) فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول وخالف في ذلك إمامنا الشافعي. (شرح الصدور ص: ١٠ ٣١، طبع
 دارالكتب العلمية بيروت، باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر).

 <sup>(</sup>۱) عن معقبل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤا سورة ينس على موتاكم. رواه أحمد وأبوداؤد وابن ماجة. (مشكوة ج: ۱ ص: ۱ ۲ ۱). وأيضًا قوله ويقرأ ينس لما ورد من دخل المقابر فقرأ ينس خفف الله عنهم يومنذ فكان له بعدد من فيها حسنات بحر ... إلخ. (شامى ج: ۲ ص: ۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) قال القرطبى: وقد كان الشيخ عزالدين بن عبدالسلام يفتى بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له فلما توفى رآه بعض أصحابه فقال له: إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه، فكيف الأمر؟ قال: لا كنت أقول ذلك في دار الدنيا والآن فقد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله في ذلك. (شرح الصدور ص: ١ ١٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت، باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر).

 <sup>(</sup>٣) ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ...... ويستحب أن يقرأ القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. (شرح المهذب ج: ٥ ص: ١ ١٣، طبع بيروت).

دوم:... بیر کوتر آنِ کریم کی تلاوت صحیح کی جائے، غلط سلط نه پڑھا جائے، ورنداس حدیث کا مصداق ہوگا کہ:'' بہت سے قر آن پڑھنے والے ایسے ہیں کوقر آن ان پرلعنت کرتاہے!''

سوم:... یہ کہ قرآن خوانی کسی معاوضہ پرنہ ہو، ورنہ قرآن پڑھنے والوں ہی کوثواب نہیں ہوگا،میت کوکیا ثواب پہنچا کمیں گے؟ ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لئے دعوت کرنااور صلحاء وقراء کوختم کے لئے یاسور ۂ انعام یاسور ۂ إخلاص کی قر اُت کے لئے جمع کرنا مکروہ ہے ( فتادی برنازیہ )۔

## قرآن خوانی کے دوران غلطاً موراوران کا وبال

سوال:..قرآن خوانی میں چندلوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھنانہیں آتا، وہ شرماشری میں پارہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب لوگ پڑھ کرر کھتے ہیں تو اور لوگوں کے ساتھ وہ بھی پڑھے ہوئے پاروں میں رکھ دیتے ہیں، یا پچھ لوگ صحیح نہیں پڑھتے اور جلدی میں تلفظ صحیح ادانہیں کرتے یا پچھ پڑھتے ہیں، پچھ حجھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا گناہ قرآن خوانی کروانے والے پر ہوگا یا پڑھنے والے پریا دونوں پر ہوگا؟

جواب:...جونہ پڑھنے کے باوجودیہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھ لیا، وہ گنا ہگار ہیں۔اسی طرح جو غلط سلط پڑھتے ہیں وہ بھی ،اورقر آن خوانی کرانے والااس گناہ کا سبب بناہے ،اس لئے وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔

## کسی کے مرنے پررشتہ داروں کا قرآن خوانی کرنا

سوال: ... ہفت روزہ ' اخبارِ جہاں' میں ایک سوال شائع ہوا تھا: ' س: کسی شخص کے انقال کے بعد مختلف لوگوں کو بلا کر جو قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، کیااس کا اجرو تو اب فوت شدہ شخص کو پہنچتا ہے؟ اور کیااس طرح کے رہم ورواج اسلام کے مطابق ہیں؟' جس کا جواب بیدویا گیا تھا: ' ج: قرآن شریف کی تلاوت کا تو اب اس شخص کو ملتا ہے جس نے تلاوت کی ہے، وہ اگرا بنی خوشی ہے کی کو تو اب پہنچانا چاہے تو وہ تو اب ور مرے کو پہنچتا ہے ۔ مختلف لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کرنے کی بجائے بہتر طریقہ بیہ ہے کہ جنتا قرآن خود پڑھ سکتا ہے، اس کا تو اب مرحوم عزیز کو پہنچاد ہے، اور رسم ورواج کے چکر میں نہ پڑے۔' اس سلسلے میں عرض ہے کہ فوت شدہ عزیز کے پہنچا ہے تو جی رشتہ دار مثلاً : پچا، ماموں، خالواور دوست وغیرہ جو کہ مختلف مقامات پر ہوتے ہیں اور اس جاں کا ہ واقعے پر ایک تھے ہوتے ہیں اور جنازے کے بعد اپنچا نے کے لئے قرآن خوانی کریں اور کسی قتم کی خورد نی چیز قرآن خوانی کے بعد تقسیم نہ کریں اور کسی قتم کی خورد نی چیز قرآن خوانی کے بعد تقسیم نہ کریں اور کسی قتم کی خورد نی چیز قرآن خوانی کے بعد تقسیم نہ کریں اور کسی قتم کی خورد نی چیز قرآن خوانی کے بعد تقسیم نہ کریں اور کسی قتم کی خورد نی چیز قرآن خوانی کے بعد تقسیم نہ کریں اور دیا کے بعد زخصت ہوجا کمیں تو کیا پہل طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟

جواب:... يهاں دومسكے ہيں، اوّل يه كه قرآنِ كريم پڑھكراس كا ثواب كسى كو بخشا جائے، تو جائز ہے يانہيں؟ اور يه پہنچتا

<sup>(</sup>۱) ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأوّل ...... واتخاذ الدعوة بقراءة الـقـرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. (فتاوئ بزازية على هامش الهندية ج: ٣ ص: ١ ٨، أيضًا شامي ج: ٢ ص: ٢٣٠).

ہے یا نہیں؟ اس میں اُنمَہ کا اِختلاف ہے، ہمارے اِ مام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک تمام عبادات کا ثواب پہنچتاہے، بشرطیکہ اِ خلاص کے ساتھ کیا جائے ،اور اِ مام شافعیؓ کے نز دیک عبادات ِ قولیہ کا ثواب مثلاً تلاوت وغیرہ ،ان کا ثواب بیں پہنچتا۔ (۱)

وُوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اپنے طور پر ہمیشہ آ دی اپنے اکا برکو، متعلقین کو، احباب کو ٹواب پہنچانے کا اِہتمام رکھے، اور وُوسرے حضرات اگر کسی وقت جمع ہوجا ئیں تو بغیر اہتمام کے وہ بھی پڑھ کتے ہیں،لیکن قرآن خوانی کے لئے کوئی وقت مقرز کرنا اوراس پرلوگوں کو بلانا، شریعت نے اس کی اِجازت نہیں دی،اور جو چیز شریعت ہے ثابت نہ ہو،اس کواپی طرف ہے شروع کرنا صحیح نہیں، واللہ اعلم بالصواب! (۲)

#### عبادات كاايصال ثواب

سوال:..قرآن پاک یاتعتیں وغیرہ پڑھ کراس کا بیصال تو اب میت کے لئے کرنا احادیث ہے ثابت ہے؟ جواب:...عبادات مالیہ اور دُعا واستغفار کے ساتھ ایصال تو اب تو متفق علیہ ہے۔ تلاوت قرآن کے بارے میں اِمام شافعی کا اِختلاف منقول ہے۔ حافظ سیوطی کی'' شرح صدور'' نے نقل کیا ہے کہ شافعیہ کے نزدیک بھی رانج بیہے کہ تلاوت کا ثواب پہنچتا ہے۔ نیزای پراِمام نوویؓ کی شرح مہذب (جلد:۵ صفحہ:۱۱۳) سے نقل کیا ہے کہ:'' قبر کی زیارت کرنے والے کے لئے مستحب ہے

ہے۔ بیزا ن پراہام دون فی سرن مہدب(جلد: ۵ مسحد: ۱۱۱۱) سے ک تیا ہے کہ: مبری ریارت سرمے والے سے سحب ہے کہ جس قدر ہو سکے قرآنِ کریم کی تلاوت کرے،اس کے بعدا الٰ قبور کے لئے دُعا کرے،اِمام شافعیؓ نے اس کی تصریح فرمائی ہے،اور اس پر ہمارے اصحاب متفق ہیں۔''<sup>(n)</sup>

ندا ہبِاَربعہ کے اِتفاق کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

ابوداؤد صفحہ:۵۹۲'' باب فی ذکرالبصر ۃ''کے ذیل میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کاارشادنقل کیا ہے:'' تم میں سے کون ہے جو مجھےاس کی صانت دے کہوہ میرے لئے مسجدعشار میں دویا چارر کعتیں پڑھ کریہ کہے کہ بیابو ہریرہ کے لئے ہیں۔''''' اس سے نوافل کے ایصالی ثواب پر اِستدلال کیا جاسکتا ہے، ویسے جمہوراً نمہ اس کے بچے ہونے کے قائل ہیں۔

(۱) صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية ......لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والحج. (شامي ج:۲٪ ص:۲۳۳، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

(٢) وفي البزازية: ويكره ...... اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام
 أو الإخلاص. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٠٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

(٣) اختلف في وصول ثواب القراءة للميت، فجمهور السلف والأئمة – الثلاثة – على الوصول، وخالف في ذالك إمامنا الشافعي ........ وأما القراءة على القبر، فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم، قال الزعفراني سألت الشافعي رحمه الله عن القراءة عند القبر، فقال: لا بأس به، وقال النووى رحمه الله في شرح المهذب (ج: ۵ ص: ١١٣) يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب. (شرح الصدور ص: ١١٣)، ١١٩).

(م) محمد بن المثنى ...... قال سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين ..... قال: من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشاء ركعتين أو أربعًا ويقول: هذا لأبي هريرة. (أبو داؤد، كتاب الملاحم، باب في ذكر البصرة ج: ٢ ص: ٢٣١).

## قرآن خوانی میں بغیر پڑھے پاروں ل کو پڑھے ہوئے پاروں میں رکھنے کا کفارہ

سوال:...ایک خاتون اکثر محلے میں سور وکیلیمن وغیر ہ کے ختم اور قرآن خوانی میں جاتی ہیں۔ان کی قرآن پڑھنے کی رفتار
انتہائی ست ہے، یعنی بہت دیر سے وہ سپارے ختم کرتی ہیں، جبکہ اور خواتین دوتین سپارے ختم کر لیتی ہیں، توان کا ایک سپارہ ختم ہوتا
ہے۔ لہذا انہوں نے محفل میں اپنا یہ عیب چھپانے کے لئے بغیر پڑھے ہوئے ایک دوسپارے پڑھے ہوئے سپاروں میں رکھ دیئے۔
اسی طرح ایک وفعہ لیمین شریف پڑھتیں اور دوتین پڑھی ہوئی سورتوں میں ڈال دیتیں۔اب ان خاتون کو اپنی اس غلطی اور گناہ کا
احساس ہوگیا ہے اور وہ شرمندہ ہیں، وہ اپنی اس غلطی اور گناہ کا کفارہ اوا کرنا چپاہتی ہیں،قرآن وسنت کی روشنی میں اس گناہ کا کفارہ اور تلانی کس طرح ممکن ہے؟

جواب:..بس الله تعالیٰ ہے معانی مانگیں ،اور جتنا قر آن مجید پڑھنا ہو،اپنے گھر پر پڑھ لیا کریں ،لوگوں کے گھروں میں جا کر قر آن مجید نہ پڑھا کریں۔ یہ عورتوں میں جوقر آن خوانی کا رداج ہے،اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ قر آن غلط پڑھتی ہیں ، بہتر ہوگا کہ اپنا ہے گھر میں قر آنِ کریم پڑھا کریں اوراس کا ثواب مرحومین کو بخش دیا کریں۔

#### تیجا، دسوال اورقر آن خوانی میں شرکت کرنا

سوال:...ہمارے مسلم معاشرے میں خودساختہ ندہبی رُسوم پڑمل کیا جاتا ہے، بنیاداور حقیقت کیجے نہیں،مثلاً: تیجا، دسواں وغیرہ ،لیکن پھر بھی حنفی عقیدہ ( یعنی ندہب) کیا فر ما تا ہے؟ قرآن خوانی کیسے ہے؟ یعنی قل شریف پڑھناشکروغیرہ پر،حنفی مسلک اس بارے میں کیا کہتا ہے؟

جواب: ... مرگ کے موقع پر جور تمیں ہمارے یہاں رائج ہیں ، وہ زیادہ تر بدعت ہیں ، ان کو فلط سمجھنا چاہئے اور حتی الوسع ان میں شریک بھی نہیں ہونا چاہئے ۔قر آن خوانی ایک رسم بن کررہ گئی ہے ، اکثر لوگ محض مندر کھنے کے لئے شریک ہوتے ہیں ، خال خال ہوں گے جن کامقصود واقعی ایصال ثواب ہو۔ ایسے موقعوں پر میں یہ کہتا ہوں کہ اسنے پارے پڑھ کراپنے طور پر ایصال ثواب کر دوں گا۔ لیکن اگر کسی مجلس میں شریک ہونا پڑے تو اِخلاص کے ساتھ محض ایصال ثواب کی نیت ہونی چاہئے ، باقی رسوم میں حتی الوسع شرکت نہ کی جائے ، اگر بھی ہو جائے تو اللہ تعالی ہے معافی مائلی جائے۔ (۱)

## میّت کوتبرتک لے جانے کا اور ایصالِ ثواب کا صحیح طریقہ

سوال:..فرض کیا میں مرگیا، مرنے کے بعد قبرتک کیا کیا تھا ہے؟ اس کے بعد قبرتک کا عرصه اس کے لئے ایصال ثواب پہنچانے کا کیا تھے طریقہ ہے؟ یعنی مرنے کے بعد جنازہ کے ساتھ اُونچا کلمہ پڑھنا، جنازے کے بعد دُعا کرنا، پھل اور دُوسری اشیاء ساتھ لے جانا ( توشہ ) جمعرات کرنا، چالیسواں کرنا، مبحد کے لئے رقم دینا جس کوز کو قاکانام دیا جاتا ہے، آیا وہ رقم جو کہ مبحد کے نام دی

<sup>•</sup> هذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها، لأنهم لا يريد بها وجه الله تعالى ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣١).

جاتی ہے، وہ مجد کی ہوتی ہے یا کہ إمام مسجد کی؟ اور وہ مرنے والے کی مجشش کے لئے کارآ مدہے یا کہیں؟

جواب:..جعزت ڈاکٹرعبدالحی عارفی صاحبؓ کی کتاب'' أحکام میت 'ان مسائل پر بہت مفیداور جامع کتاب ہے،اس کا مطالعه برمسلمان كوكرنا جائع ،آپ كسوال كمختفرنكات حسب ذيل بين:

ا:.. موت کے بعد سنت کے مطابق تجہیز وتکفین ہونی جا ہے اوراس میں جہاں تک ممکن ہوجلدی کرنے کا حکم ہے۔ <sup>(۱)</sup> ۲:... جنازے کے ساتھ آ ہتہ ذکر کیا جائے ، بلند آ واز سے ذکر کر ناممنوع ہے۔ <sup>(۲)</sup>

٣:..اليصال ثواب كے لئے شريعت نے كوئى وقت مقرر نہيں فرمايا ، نه دنوں كانعين فرمايا ہے ، بلكه مالى اور بدنى عباوات كا ایصال ثواب جب جا ہے کرسکتا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

س:...مرنے کے بعدمرحوم کا مال اس کے وارثو ل کوفوراً منتقل ہوجا تا ہے،اگرتمام واررث بالغ ہوں اورموجود ہوں،ان میں کوئی نابالغ یاغیرحاضر نہ ہوتو تمام وارث خوش سے میت کے لئے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں الیکن اگر پچھ وارث نابالغ ہوں توان کے ھے میں سے صدقہ وخیرات جائز نہیں، اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں، بلکہ'' بتیموں کا مال کھائے'' پر جو وعید آتی ہے اس کا وبال لا زم آئےگا۔ ہاں! بالغ وارث اپنے جھے سے ایصال واب کے لئے صدقہ خیرات کریں تو بہت اچھا ہے۔ کیا اگرمیت نے وصیت کی ہوتو تہائی مال کے اندرا ندراس کی وصیت کے مطابق خیر کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup>

## نيايرٌ ها هو يا پہلے كا يرٌ ها هو،سب كا تُواب پہنچا سكتے ہيں

سوال:...ا كَرْمُحفل قرآن ميں بعض مرد ياخواتين كہتے ہيں كمانهوں نے اب تك گھر پرمثلاً: ١٠ ، ۵ پارے پہلے پڑھے ہيں، وہ اس میں شامل کرلیں ، یا پھرا کثر قلت ِقار ئین کی وجہ ہے سپارے گھر گھر بھیج ویئے جاتے ہیں ، یہ کہاں تک دُرست ہے؟ جواب: ... يهان چندمسائل بين:

ا:..بل كرقر آن خوانی كوفقهاء نے مكروہ كہاہے،اگر كی جائے توسب آہته پڑھیں تا كه آوازیں نہ مكرائیں۔(١)

(١) ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:٥٥١، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن ...... فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢١ ، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٣٣٣، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٣) صرح عــلـمــاؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً أو صومًا أو صدقةً أو غيرها كذا في الهداية ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثو ابها له).

<sup>(</sup>٣) وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالغين فإن كان في الورثة صغير لم يتخذو ذلك من التركة كذا في التتارخانية. (هندية ج:٥ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>۵) والوصية تصرف في ثلث المال في آخر العمر زياده في العمل فكانت مشروعة ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ٤ ص: • ۳۳).

<sup>(</sup>٢) يكره للقوم ان يقرؤا القرآن جملة لتضمنها ترك الإستماع والإنصات المأمور بها كذا في القنية. (هندية ج: ٥ ص: ٤ ١ ٣، كتاب الكراهية).

آ دمی نے جو کچھ پڑھا ہواں کا ثواب پہنچا سکتا ہے،خواہ نیاپڑھا ہو یا پرانا پڑھا ہو۔

۳:...ایصال اُواب کے لئے پوراقر آن پڑھوا ناضروری نہیں ، جتنا پڑھا جائے اس کا تُواب بخش دینا سیجے ہے۔ ۲:...کسی دُوسر ہے کو پڑھنے کے لئے کہنا سیجے ہے ، بشرطیکہ اس کوگرانی نہ ہو، ورنہ دُرست نہیں۔

## سلے کے پڑھے ہوئے کا ایصالِ ثواب کرنا

سوال:..بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فلا ںعزیز کا انقال ہو گیا ہے،آپ نے جوقر آن پاک ختم کرر کھے ہیں،ان میں سے پچھ سیارے ہمیں دے دیں۔اس طرح مختلف لوگوں ہے مختلف سیارے لے کروہ قرآن پاک کا ثواب اِکٹھا کرتے ہیں اور ا ہے عزیز کی رُوح کو پہنچاتے ہیں۔ کیاالیا کرنامیج ہے؟

جواب:...برخص نے جو پڑھا ہو، وہ إيصال تواب كرسكتا ہے۔ (°)

## خود ثواب حاصل کرنے کے لئے صدقہ جار بیکی مثالیں

سوال :...اگر کوئی اپنے دارثوں سے مایوس ہوکراپنے ثوابِ آخرت کا سامان خود ہی کر جائے ، مثلًا: قرآن شریف کے سپارے مسجد میں بھجوا دے یا کنوال ہنوا دے ، مامسجد میں پھے لگوا دے ، تو کیا بیرجا تزہے؟

جواب:... یہ نہ صرف جائز ہے، بلکہ بہتر اور افضل ہے کہ آ دمی اپنی زندگی میں اپنے لئے ذخیرہُ آخرت جمع کرنے کا دری

## متوفی کے لئے تعزیت کے جلسے کرنا تیجے مقاصد کے تحت جا زُنہے

سوال:..متوفی پرتعزیت کے جلے کرنااوربعض کے تومستقل سالا نہ جلے کرنا، بیعرس تونہیں؟ جائز ہیں یا بدعت؟ قرآن و حدیث اور خیرالقرون میں اس عمل کی کوئی مثال ہے؟

جواب:...تعزیت کامفہوم اہلِ میت کوتسلی دینا اور ان کے ٹم میں اپنی شرکت کا اظہار کرکے ان کے ٹم کو ہلکا کرنا ہے، جو

 <sup>(</sup>۱) والـظـاهـر أن لا فـرق بيـن أن يـنـوى به عند الفععل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره ...إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٢) ويصح إهداء نصف الثواب أو رُبعه كما نص عليه أحمد ولًا مانع منه ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٢٣٣).

النصيل كے لئے ملاحظ فرمائے: شامى ج:٢ ص:٣٣٣، مطلب فى القراءة للميت

<sup>(</sup>٣) أيضا.

<sup>(</sup>٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له. رواه مسلم. (مشكوة ج: ١ ص:٣٢).

مأموربہ ہے "نیز:"اذ کووا حوتا کم بنحیو" میں مرحومین کے ذکر بالخیر کا بھی تھم ہے، پس اگر تعزیق جلسانہی دومقاصد کے لئے ہو، اور مرحوم کی تعریف میں غیرواقعی مبالغہ نہ کیا جائے تو جائز ہوگا۔ سالانہ جلسہ تو ظاہر ہے کہ فضول حرکت ہے، اور کسی مرحوم کی غیرواقعی تعریف بھی غلط ہے۔ بہرحال تعزیتی جلسہ اگر مذکورہ بالا مقاصد کے لئے ہوتو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان جلسوں کو نه بذات خودمقصد تصور کیا جاتا ہے، نه انہیں عبادت سمجھا جاتا ہے۔

## عذابِ قبر میں کمی اور نزع کی آسانی کے لئے وظیفہ

سوال:...وہ وظیفے بتا ئیں جن کے کرنے ہے قبر کاعذاب کم ہوتااور نزع کے وقت کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ جواب:...عذابِ قبر کے لئے سونے سے پہلے سورۂ تبارک الذی پڑھنی چاہئے، اور نزع کی آ سانی کے لئے یہ دُعا

## "اَللَّهُمَّ اَعِينَى عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمَرَاتِ الْمَوْتِ قبرستان میں ایصالِ ثواب کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جا ہے؟

سوال:...قبرستان میں جا کرمردے کے لئے ایصال ثواب کرنے کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہئے؟اورمرحوم ك ايصال تواب ك لئے كوئى آيات ياسورتيں تلاوت كى جاكيں؟

جواب:..جتنی سورتیں یا دہوں پڑھ کریے وُ عاکی جائے کہ اللہ تعالی شانہ اس میت کو ان کا تُواب عطافر مائے۔اور قبر پر پہنچنے کے بعدمیت کوسلام بھی کہنا جا ہے ،کم از کم بیالفاظ ضرور کہدد ہے جا ہئیں:''السلام علیم یا اہل القبور''۔ (۵)

### والده كى قبرمعلوم نه ہوتو دُعائے مغفرت كيسے كروں؟

سوال:...میری والده مرحومه کرا چی میں دفن ہیں، میں اکثر ان گی مغفرت کی دُ عائیں کرتار ہتا ہوں، اب بیرمیری بلصیبی ہے کہ میں بھی ان کی قبر پرنہیں گیا۔معلوم بیکرنا ہے کہ قبر پر جانا ضروری ہے یانہیں؟ اور قبر پر نہ جانے ہے گھر ہی پرؤ عائیں کرنا بیکار تو

 <sup>(</sup>١) وتسحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله عليه السلام من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجة. (شامي ج:٢ ص:٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) لكن يكره الإفراط في مدحه لا سيما عند جنازته ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٩، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. رواه النسائي. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص:٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) ترمذی ج: ١ ص: ١١ ا ، باب ما جاء في التشديد عند الموت، طبع رشيديه دهلي.

 <sup>(</sup>۵) ومن آدابها أن يسلم بلفظ السلام عليكم على الصحيح ...... ثم يدعو قائما طويلا وإن جلس يجلس ...... ويقوأ ينسّ ...إلـخ. وفي شـرح الـلبـاب ويـقـرأ مـن القران ما تيسر له من الفاتحة وأوّل البقرة إلى المفلحون واية الكرسي ... ثم يقول اللَّهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٣).

نہیں؟ دُوسرے بیرکہ قبرستان اگر جا وَل بھی تو والدہ کی قبر کا پہتنہیں ،تو قبرستان میں جا کر والدہ کے لئے کہاں کھڑا ہوکر دُ عا کر وں اور کیا کیا دُ عاکروں؟ کیا وہاں پچھ پڑھنا ہوگا یا ہے ہی دُ عائے مغفرت کروں؟

جواب:..اگرآپ کو والدہ کی قبر کا پتا ہی نہیں تو آپ کو جانے کامشورہ کیے وُ وں؟ البتہ آپ کونشانی رکھنا چاہئے تھی یاا گر کوئی آ دمی جانے والا ہے تو آپ اس سے پتا کر لیجئے۔ قبر پر جانے سے میت کواتی خوثی ہوتی ہے کہ جتناماں کواپنے بیٹے سے ل کرخوثی ہوتی ہے۔'' بہر حال ان کو پڑھ کر بخشتے رہنا چاہئے یہ بھی بیکا رنہیں ہے۔''

كنوال ياسر ككاليصال ثواب؟

سوال:...آپ نے فرمایا''بس سے بحث ختم''اس لئے بندہ حکم عدولی تو نہیں کرے گا، تاہم اس کا جواب آپ کے ذرمہ ہے گا کہ کھانا صرف غرباء کو کھلا کر ایصال ثواب ہوگا ورنہ نہیں، تو لوگ ایصال ثواب کے لئے جوس کے بنواتے ہیں، کنواں کھدواتے ہیں، درخت سایہ دار لگاتے ہیں تو کیا ان کو بھی غرباء کے نامزد کیا جائے گا جب ایصال ثواب ہوگا، یا جو بھی فقیر غنی اس سے فائدہ اُٹھائے ایصال ثواب ہوجائے گا؟

جواب:... بيرفاهِ عامه كے كام بين ،اورصدقة مجاريه به ،اورصدقة مجاريكا ثواب منصوص بے۔

## عورت بھی ایصالِ ثواب کرسکتی ہے

سوال: ... کیاعورت نیاز دے عتی ہے یانہیں؟

جواب :...عورت بھی ایصال ثواب کرسکتی ہے، گراپنے مال میں ہے کرے ،میّت کے ترکہ میں سے نہ کرے۔ <sup>(\*)</sup>

## مرحومین کی قبر پر ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی

سوال:...اگر کسی کے فوت ہوجانے کے بعداس کی قبر پرجا کر ایصال ثواب کی خاطر قر آن خوانی کی جائے تو کیااس مرحوم کو اَجروثواب ل جائے گا؟

جواب: قبر پرجا کرقر آن مجید پڑھنے کے بجائے گھر پرقر آنِ کریم کی تلاوت کی جائے ۔لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دودن قر آن خوانی کروالیتے ہیں ،اس کے بعد مردے کو بھول جاتے ہیں ،اور بیا لیک نافر مان اور گنا ہمگار کے ساتھ ایک طرح ٹھیک

 <sup>(</sup>۱) الأحاديث والآثار تنزل على الزائر متى جاء علم به الميت وسمع سلامه وأنس به ورد عليه وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم فانه لا يوقت. (شرح الصدور ص:٣٥٨، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) من دخل المقابر فقرأ سورة يأس خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات، بحر. وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة. (رد المحتار ج: ٢ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! ان أم سعد ماتت فأى الصدقة أفضل؟ قال: الماء! فحفر بئرًا وقال: هذه الأم سعد.
 رواه أبوداؤد والنسائي. (مشكّوة ص: ١٩١، فضل الصدقة، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع. (شامي ج: ٢ ص:٣٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

بھی کرتے ہیں، کیونکہ مردے نے بھی ساری عمر نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ، نہ قر آن مجید کی تلاوت کی ، نہ نماز پڑھی ، نہ روز ہ رکھا ، ایسے شخص کا اُنجام یہی ہونا چاہئے ، ورنہ اللہ کے مقبول بندے کو ہرنماز کے بعد اِیصالِ تُواب کیا جاتا ہے۔

الصال ثواب كم مجلس ميں قادياني اورغير مسلم كاشريك مونا، نيز كياان كاإيصال ثواب دُرست ہے؟

سوال:...مادروطن کے سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر میں تقریباً تمام إسلامی اورغیر إسلامی (قادیانی اورعیسائی وغیره) افراد مضمی فرائض اواکررہ ہیں۔ بعض اوقات مشاہدہ یوں ہواکہ کی مسلمان ملازم/آفیسر کے سی قریبی رشتہ دار کی رحلت ہوگئی، بعداز ال اس کے ایصالی ثواب کے لئے قرآن خوانی اور طعام کا بند و بست کیا گیا، کثیر آفراد کی شرکت کی غرض ہے ایک ٹائپ شدہ وعوت نامہ برائے ایصالی ثواب بشکل قرآن خوانی ملاز مین واضران کو تقسیم کردیا گیا۔ دعوت نامے میں فردا فر دا دعوت نہیں دی گئی تھی۔ اس عموی دعوت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اور مصلحت کے پیش نظرا گرکوئی قادیانی اور دُوسراغیر مسلم اس ایصالی ثواب میں شرکت کرتا ہے تواس قسم کی شرکت سے متعلق مندرجہ ذیل سوالات کے إسلامی جوابات مطلوب ہیں:

ا:...کیا قادیانی کی شرکت برائے ایصال ثواب قر آن خوانی یا دیگر خالصتاً ندہبی اِجتماع میں شرکت شرعاً جائز ہے؟ جواب:...ایصال ثواب کی مجلس میں کسی غیرمسلم قادیانی کوشریک کرنا جائز نہیں'، اس لئے ان کو بلایا ہی نہ جائے ،اگرخود آئیں توان کی شرکت سے معذرت کردی جائے۔

٢:...آيا قادياني كى تلاوت ِقرآن مجيدے ميت كوثواب پنچے گا؟

جواب:...میت کا ثواب ملنا فرع ہے اس کی کہ خود پڑھنے والے کوثواب ملے، اور غیرمسلم قادیانی کے اعمال باطل ہیں، جب اس کوخود ہی ثواب ندملا، تومیت کوکیا ملے گا...؟

سا:...قادیانی کی شرکت ہے آیا ایصال ثواب برگی قتم کاغیر اسلامی اثر مرتب تونہیں ہوگا؟ ہاں کی صورت میں کونسا؟ جواب:...قادیانی اورغیر مسلموں کی شرکت ہے اسلام اور کفر کے درمیان ، اورمسلم وکا فر کے درمیان اِمتیاز مٹ جائے گا، اور بیضر رعظیم ہے، عجب نہیں کہ اس مجلس کے تمام شرکاء مبتلائے عذاب ہوجا کیں۔

۳:... دُنیوی مصلحوں اور اس قتم کی رواد اربوں میں شرعاً کیا قباحت ہے؟ مسلمان شرعاً کیارو بیا بنا کیں؟ جواب:... دُنیوی مصالح، دِین کے تابع ہیں، اگر کسی دُنیوی مصلحت اور رواد اربی سے دِین کے اُصول ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہوں، توالی مصلحت اور رواد اربی کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا، اور اس پرلعنت بھیجی جائے گی۔

<sup>(</sup>١) لَا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَآدً اللهُ وَرَسُولُهُ. (الجادلة: ٢٢). وقال تعالى: "يَـٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا لَا تَتَّجِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَّكُمُ اَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ اِلْيُهِمُ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدُ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ" (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>٢) مقتضى كون حبط العمل في الدنيا والآخرة جزاء الردة وإن لم يمت عليها عندنا. (شامي ج:٢ ص:٢١).

 <sup>(</sup>٣) عن نواس بن سمعان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
 (مشكوة ص: ٣٢١، كتاب الإمارة والقضاء).

# قرآنِ کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت

چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے پارہ عم کی ترتیب بدلنا جائز ہے

سوال:...نماز میں قرآن شریف اُلٹاپڑھنا یعنی پہلی سورۃ آخر کی اور دُوسری سورۃ پہلے کی پڑھنا دُرست نہیں ہے ،گرقرآن شریف کے تیسویں پارے میں سورتیں قل سے شروع ہوکرعم پرختم ہوتی ہیں ، یعنی اُلٹا قرآن شریف لکھا ہوا ہے ، جوا کثر مدرسوں میں طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے ،کیااس طرح پڑھنا جائزہے؟

جواب: ۔۔ چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے ہے ، تا کہ وہ چھوٹی سورتوں نے شروع کرسکیں۔ (۱)

## قرآن مجید میں نشخ کاعلی الاطلاق انکارکرنا گمراہی ہے

سوال:... جنگ راولپنڈی میں مولانا.....صاحب نے اپنے تأثرات ومشاہدات کے کالم میں لکھا ہے کہ:'' میں قرآنِ حکیم کی کسی آیت کومنسوخ نہیں مانتا۔''میرے خیال میں یہ عقیدہ ؤرست نہیں ہے،اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جواب:...میری رائے آپ کے ساتھ ہے،قرآن مجید میں ننخ کاعلی الاطلاق انکارکرنا گراہی ہے۔

### قرآنِ کریم کی سب ہے کمن آیت سور و بقر اکی آیت:۲۸۲ ہے

سوال: "معلومات قرآن" جوکہ "عثان غنی ظاہر" نے لکھی ہے، میں پڑھا ہے کہ قرآن شریف کی سب ہے لمبی آیت آیت الکری ہے، جو گیسی ہے، جبکہ میں نے قرآن شریف میں ایک اور آیت اس سے بھی لمبی دیکھی ہے، جو کہ سات لائنوں میں ہے، اور میآ بیت سورة الحج کی پانچویں آیت ہے، آپ ضرور بتا کیں کہ قرآن شریف کی سب ہے لمبی آیت کون س ہے؟ آیا وہ آیت جو کہ میں نے کتاب میں پڑھی ہے، یا وہ جو میں نے قرآن شریف میں دیکھی ہے؟

 <sup>(</sup>١) وفي الدر المختار: الفصل بسورة قصيرة وان يقرأ منكوسا. وفي الشرح: بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في
الأولني، لأن الترتيب السور في القراءة واجبات التلاوة وإنما جوز للصغار تسهيلًا لضرورة التعليم. (الدر المختار مع الرد
انحتار، قبيل باب الإمامة ج: ١ ص:٥٣٤، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) واتفقت أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه وخالفت اليهود ... إلخ. (رُوح المعانى ج: ١ ص: ٣٥٢، طبع بيروت). النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير وقد أجمع المسلمون على جوازه وأنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذى يرى الرأى ثم يبدو له وهو باطل. (الإتقان في علوم القرآن ج: ٢ ص: ١٦، طبع مصر، الفوز الكبير ص: ٣٠، طبع قديمي).

جواب:..قرآنِ کریم کی سب ہے لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر:۲۸۲ ہے، جوآیتِ مداینہ کہلاتی ہے، آیت الکری زیادہ لمبی نہیں ،گرشرف ومرتبہ میں سب سے بڑی ہے،اور'' سیّدالآیات'' کہلاتی ہے۔

#### وُعامين قرآني الفاظ كوتبديل كرنا

سوال:...قرآن اورحدیث میں جو دُعا ئیں آئی ہیں، کیا موقع کی مناسبت سے ان دُعا دُل میں واحد متکلم کی جگہ جمع متکلم اور جمع متکلم کی جگہ واحد متکلم کے ساتھ ردّ و بدل کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآنی دُعا دُل میں اس تبدیلی سے تحریف ِقرآن تولا زم نہیں آتی ؟

جواب:...مناسب توبیہ ہے کہ جودُ عاجن الفاظ میں منقول ہے،ان کواس طرح رکھا جائے، تاہم اگر واحد، جمع کے صینے بدل لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔قرآنِ کریم کو عالمیت نہیں ہوتی '' یہی الفاظ کی حکایت نہیں ہوتی '' یہی وجہ ہے کہ جنبی اور حائصنہ کوقرآنی دُعا کی نیت سے پڑھنے کی اِ جازت ہے۔ اس لئے دُعا میں قرآنی الفاظ تبدیل کرنے سے تحریف تولازم نہیں آئے گی ایکن قرآنِ کریم کے مبارک الفاظ زیادہ بہتر ہیں،اس لئے ان کو تبدیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

#### لوح محفوظ ہے کیا مراد ہے؟

سوال:...اُمَّ الکتاب اورلوحِ محفوظ دوالگ الگ کتاب ہیں یا ایک ہی کتاب کے دونام ہیں؟ جواب:...بظاہر دونوں ایک ہی چیز سے عبارت ہیں ،اس کا اللہ تعالیٰ کوعلم ہے، کا تب بھی قلمِ قدرت ہے۔

## قرآنِ كريم مجهول پڙهنا وُرست نهيں ہے

سوال:...موجودہ دور میں اکثر لوگ یا تو قرآن مجہول پڑھتے ہیں یا بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں ،ان کی نمازوں اور تلادتِ قرآن وغیرہ کا کیامعاملہ ہوگا؟

جواب :.. قرآنِ کریم إمکانی حد تک صحیح پڑھنا واجب اور غلط پڑھنا ناجا رُزے۔ اگر کوشش کے باوجود کسی کا تلفظ صحیح نہیں

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام وان سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن هي آية الكرسي. (ترمذي شريف، أبواب فضل القرآن، ج:۲ ص: ۱۱۱، طبع قديمي كتب خانه.

<sup>(</sup>٢) حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلى قاصدًا الثناء فإنها تجزيه لأنها في محلها، فلا يتغير حكمها بقصده ... إلخ وفي الشامية: أن القرآن يخرج عن القرآنية بقصد غيره . (ردالحتار على الدرالمختار ج: ١ ص: ١٢٠) . (٣) ويحرم به تلاوة القرآن ولو دون آية على المختار وفي الشامية: قرأ الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئًا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة لا بأس به . (شامي ج: ١ ص: ١٢١) ، أركان الوضوء، مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة) . (٣) وتفيسر أم الكتاب بعلم الله تعالى مما رواه عبدالرزاق وابن جرير عن كعب رضى الله عنه ، والمشهور أنها اللوح الحفوظ قالوا: وهو أصل الكتاب إذا ما من شيء من الذاهب والثابت إلّا وهو مكتوب فيه كما هو . (روح المعانى ج: ١٣ ص: ١٠٥ ، سورة الرعد الآية : ٣٩) .

 <sup>(</sup>۵) وَرَتِّلِ الْقُرُانَ تَرْتِيلًا (المزَّمِّل: ٣).

ہوتاوہ معذور ہے،اورا گرضچے پڑھنے کی کوشش بی نہیں کرتا تو گنا ہگار ہے۔ باقی نماز اور تلاوت فقہی حکم کےمطابق تو مقبول نہیں ،آ گے حق تعالیٰ کی رحت دھیسری فر مائے تو وہ وسیع المغفر ت ہے۔ '

#### جامع القرآن كون تھے؟

سوال:...جامع القرآن کون ہے،حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عثمانٌ؟

جواب:...قرآنِ كريم آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے زمانے ميں پورے كا پورالكھا گيا، اور حضرت ابو بكر "نے اس كو يكجا كرايا،اورحضرت عثانًا نے لوگوں كوايك قراءت پرجع كيا۔

#### تلاوت ِقرآن کے دوران بالیس کرنا

سوال :... چند دوستوں کی محفل میں مختلف موضوعات پر بات ہور ہی ہوتو اس دوران کوئی فر دقر آن پاک کی تلاوت اُو تجی آ وازے کرے، پھر باتیں شروع کردے، ادر محفل میں شور وغل جاری ہوتو پھرا یک آیت تلاوت کرے،ای طرح بیسلسلہ جاری رہے توالیی صورت میں تلاوت کرنا جائزہے؟

جواب:..ا ہے دوستوں کی مجلس میں شرکت ہی نہیں کرنی چاہئے۔ آ دی کے پاس محدود وفت ہے، اور اس وفت کوفضول ضائع نہیں کرنا چاہئے۔

#### قرآن پاک پڑھنے کاطریقہ

سوال:... میں انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں ، میں نے قرآن پاک پڑھنے کی کئی بار کوشش کی ، مگرآج تک پسر ناالقرآن ہے آگے نہیں پڑھ سکا،میری برھیبی میہ ہے کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکا،کئی بار پڑھنا شروع کیا مگر چند دِن بعد پھر چھوڑ ویتا تھا۔اس لئے میں قرآن پاکٹبیں پڑھ سکا۔ آپ ہے گزارش ہے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتادیں۔

جوا ب:.. قر آن پاک مسجد میں قاری صاحب سے شروع کرد بیجئے ، جب تک پورانہیں ہوجا تا ،اس وفت تک لگے رہے ۔

 (١) وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف ..... وذلك كالرهم الرهيم والشيتان الرجيم . فكل ذلك حكمه ما مر من بذل الجهد دائمًا واللا فلا تصح الصلاة به. (شامي ج: ١ ص:٥٨٢، باب الإمامة، مطلب في الألثغ، شامي ج: ١ ص: ٠ ٣٣٠، باب الإمامة، مطلب في زلة القارى).

 (٢) وقد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور. قال الحاكم في المستدرك جمع القرآن ثلاث مرّات، إحداها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم . بحضرة أبي بكر ..... قال الحاكم والجمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان ... الخ. (الإتقان في علوم القران ص: ١٥٩-٥٤).

(٣) عن عمرو بن ميمون الأودى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الترمذي مرسلًا. (مشكوة ص: ١ ٣٨، كتاب الرقاق، الفصل الثاني).

### قرآن مجید براهنافرض ہے یاسنت؟

سوال:..مولاناصاحب! پوچھناہہ ہے کہ قرآن کا پڑھنافرض ہے یاسنت؟ جواب:...نماز میں پڑھنافرض ہے، نماز سے باہر تلاوت کرنافضیلت، برکت اورنور ہے۔ (۱)

## كيا قرآن پراعراب لگانے سے اُس ميں ترميم ہوگئى ہے؟

سوال:... بجاج بن یوسف کے زمانے میں قرآن پر إعراب لگائے گئے، تو کیا بیقرآن میں ترمیم نہ ہوئی؟ جواب:... إعراب تو پہلے بھی پڑھے جاتے تھے، گرعوام کے سچے پڑھنے کے لئے إعراب لگادیئے، مثلاً:'' الحمد'' کو پہلے بھی صحیح پڑھا جاتا تھا، گرعوام کی سہولت کے لئے اس پر زمرِ، زبرلگادی گئی۔ (۱)

قرآن مجيد كي سات منزليس كس طرح برهني حيامكيس؟

سوال: قرآن مجيدي جوسات منزليس ہيں،انہيں س طرح پڑھناچاہے؟

ا:...ایک منزل منح فجر ہے شام چار ہے تک فتم کرنی جا ہے؟

٢:...جب منزل شروع كرين توايك جگه ہى بيٹھ كر پڑھيں ، أمضے كى إ جازت نہيں ہے؟

جواب:..قرآن مجید جس طرح سہولت ہو پڑھ سکتے ہیں ،ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### قرآن مجيد كوبوسه دينا

سوال:..قرآن شریف کو بوسه دینا کیسا ہے؟ بعض لوگ بدعت کہتے ہیں۔ جواب:...کو ئی حرج نہیں۔

 (۱) فاعلم ان حفظ ما تجوز به الصلاة فرض عين على كل مكلف وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب وحفظ سائر القرآن فرض كفاية. (حلبي كبير ص: ۹۵ %، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره في القراءة ...إلخ).

(٢) وجاز تُحلية المصحف ...... وتعشيره ونقطه أي إظهار إعرابه وبه يحصل الرفق جدًا خصوصًا للعجم فيستحسن وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٨٦، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

(٣) أفضل القراءة أن يتدبر في معناه حتى قيل يكره أن يختم القران في يوم واحد ولا يختم في أقل من ثلاثة أيام تعظيمًا له
 ..... وندب لحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يومًا ...... من ختم القرآن في السَّنة مرَّة لا يكون هاجرًا كذا في القنية. (عالمگيري ج: ٥ ص: ١ ١٣، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ...إلخ).

(٣) وفي القنية في باب ما يتعلق بالمقابر تقبيل المصحف قيل بدعة لكن روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان ياخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربى ومنشور ربى عزّ وجلّ وكان عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهد (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٨٣، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

### قرآن مجید کو چومنا جائز ہے

سوال:... ہمارے گھر کے سامنے مسجد میں ایک دن ہمارا پڑوی قر آن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، جب تلاوت کر چکا تو قر آن شریف کو چوما، تو مسجد کے خزانجی نے ایسا کرنے ہے روکا، اور کہا کہ: قر آن شریف کونہیں چومنا چاہئے۔ وضاحت کریں کہ بیہ شخص سیجے کہتا ہے یا غلط؟ میں بھی قر آن شریف پڑھ کر چومتا ہوں،اور ہمارے گھروالے بھی۔

جواب:..قرآن مجيد کو چومناجائز ہے۔ (()

## قرآنی حروف والی انگوهی پهن کربیت الخلاء نه جائیں

سوال:...گزارش ہے کہ لوگ اکثر آیاتِ قر آنی وغیرہ انگوخیوں پر کندہ کراتے ہیں، براہ کرم آپ ہمیں یہ بتا ئیں کہ ان انگوخیوں کو کس طریقے سے پہن کر بیت الخلاء جایا جائے؟ یا انہیں اُتار کر بیت الخلاء جایا جائے؟ ہم نے انگوخی پرحروف مقطعات یعن ص،ن وغیرہ کندہ کرائے ہیں،اس کے لئے بھی بتائیں، کیا مسئلہ ہے؟

جواب:...انگوخی پرآیت یا قرآنی کلمات کنده ہوں توان کو بیت الخلاء میں لے جانا مکروہ ہے، أتار کر جانا جا ہے ۔ <sup>(۲)</sup>

## تختهٔ سیاه پرجاک ہے تحریر کرده قرآنی آیات کوئس طرح مٹائیں؟

سوال:... جب کلاس میں بلیک بورڈ پرقر آنی آیات کھی جاتی ہیں تواس کے بعدان کومٹادیا جاتا ہے، اور پھران الفاظ کی جاگز مین پر بھر، یعنی پھیل جاتی ہے، اور وہی ہمارے پاؤں کے پنچ آتی ہے، اس کے لئے کیا ہونا چاہئے؟ اس کا جواب ہم نے بیدیا کہ وہ جب مث جاتی ہیں تو جاک قر آنی آیات کے الفاظ نہیں ہوتے وہ تو صرف جاک ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص نے ہمیں ایک مثال وے کرلا جواب کردیا کہ تعویذ کو بعض لوگ پانی میں گھول کر پہتے ہیں، کاغذ پر تو پھے لکھا ہوتا ہے، لیکن جب بیگل جاتا ہے تو وہ الفاظ تو منبیں رہتے، پھراسے لوگ کیوں بیتے ہیں؟

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ مٹادیے کے بعد قرآنِ کریم کے الفاظ نہیں رہتے ،لیکن بہتر ہیہ ہے کہ اس چاک کو گیلے کپڑے سے صاف کردیا جائے۔

 <sup>(</sup>۱) روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ...... وكان عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه ... إلخ والدر المختار مع رد المحتار ج: ٦ ص: ٣٨٣، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).
 (٢) ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه إسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السراج الوهاج (هندية ج: ١ ص: ٥٠ الباب السابع في النجاسة وأحكامها).

<sup>(</sup>٣) لو محالوخا كتب فيه القرآن واستعمله في أمر الدنيا يجوز ... النج. (عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٢٢، الباب الخامس). وأيضًا ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى ان يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس ... الخ. (هندية ج: ٥ ص: ٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف ... الخ).

#### بوسیدہ مقدس اور اق کو کیا کیا جائے؟

سوال:..قرآنِ پاک کے بوسیدہ اوراق کو کیا کیا جائے؟ ہمارے لطیف آباد میں ایک واقعہ ایبارونما ہوا کہ ایک مجد کے مؤدّن نے قرآنِ پاک کے بوسیدہ اوراق ایک کنستر میں رکھ کرجلائے ،مؤدّن اپنے فالتواوقات میں چھولے فروخت کرتا ہے اور محنت کرکے کما تا ہے، جج بھی کیا ہے، اور عمرہ بھی ادا گیا ہے، اور مجد کا کام بھی خوش اُسلوبی سے ادا کرتا ہے، مگرقر آنِ پاک کے اوراق کو جلانے پراس کے خلاف خطرناک ہنگامہ اُٹھ کھڑا ہوا ، اے فوری طور پر مجد سے نکال دیا گیا، بعد میں پولیس نے اے گرفتار بھی کرلیا۔ اب آپ از رُوۓ شریعت میں گوئن سے گناہ سرزد ہوا ہے؟ قرآنِ پاک کے بوسیدہ اوراق از رُوۓ شریعت کون کون سے طریقے سے ضائع کر کتے ہیں؟ اس یقف میلی روشنی ڈالئے۔

جواب:...مقدس اوراق کوبہتریہ ہے کہ دریا میں یا کسی غیرآ باد کنویں میں ڈال دیا جائے ، یاز مین میں دفن کردیا جائے۔'' اوربصورت مجبوری ان کوجلا کرخا کستر( را کھ ) میں پانی ملاکر کسی پاک جگہ جہاں پاؤں نہ پڑتے ہوں، ڈال دیا جائے ...گراییا کرنا مکردہ ہے،اس لئے...آپ کے مؤدّن نے اچھانہیں کیا،لیکن اس سے زیادہ گناہ بھی سرز دنہیں ہوا، جس کی اتنی بڑی سزادی گئی،لوگ جذیات میں حدود کی رعایت نہیں رکھتے۔

## اخبارات وجرائد میں قابلِ احترام شائع شدہ اوراق کو کیا کیا جائے؟

سوال: برخض وگزارش ہے کہ میں نے جناب صدرِ پاکستان کی خدمت میں اس مفہوم کا ایک عریفہ بھیجا تھا کہ آج کل نشر واشاعت میں وین کا جوذ خیرہ اخبارات وغیرہ میں آر ہاہے، وہ بہر حال بھلا اور وقت کی ضرورت کے مین مطابق ہے، لین اس سلیے میں یہ پہلوبھی غور وفکر کا ہے کہ ایسے تمام اخبارات وغیرہ جب رق کی ہوکر بازار میں آتے ہیں تو پھران متبرک مضامین کی بردی ہے حرمتی ہوتی ہے، پہلے مساجد میں کمی مجلس خیر کی طرف سے ایک ہدایات آویز ال تھیں کہ ایسے رد کی کا غذات مسجدوں میں محفوظ کرادیا کریں، ان کواحترام کے ساتھ حتم کر دیا جایا کرے گا۔ پھر سابق وزارت اُمور غذہبی نے بھی اس کے لئے جگہ جگہ کنتر رکھوائے تھے، مگراب یہ انتظامات نظر نہیں آرہے، عوام ہی کچھ کرتے ہیں اور پریشان ہوجاتے ہیں ۔ رائے ناقص میں اخبارات وغیرہ کو ایک ہدایت کی جائے کہ وہ اشتہارات میں بھم اللہ کے بجائے ۲۸۷ طبع کریں، اور قرآنی آیات واحادیث کے ساتھ یہ ہدایت بھی طبع کرتے رہیں کہ یہ حصر ددی میں دینا گناہ ہے، اسے تراش کراحترام کے ساتھ ختم کیا جائے۔

میرے عربیضے کے جواب میں مجھے اطلاع دی گئی کہ میرا خط ضروری کارروائی کے لئے وزارتِ نشر واشاعت اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے۔ای زمانے میں الفاظ کی بے حرمتی کے متعلق آپ ہے بھی سوال کیا ،اور آپ نے جواب دیا کہ یہ بے اوبی ایک مستقل و بال

 <sup>(</sup>١) المصحف إذا صار خلقًا لَا يقوأ منه ويخاف أن يضيع يجعل في فرقة طاهرة ويدفن ودفنه أولى ...... المصحف إذا صار خلقا وتعذرت القراءة منه لَا يحرق بالنار أشار الشيباني إلى هذا في السير الكبير وبه ناخذ كذا في الذخيرة. (هندية ج: ١ ص: ٣٢٣، البحامس في آداب المسجد والقبلة ... إلخ، وأيضًا في الشامية ج: ١ ص: ٣٢٣ باب الإستبراء).

ہے،اس کاحل مجھ میں نہیں آتا، حکومت اور سب کے تعاون کے بغیراس سیلاب سے بچناممکن نہیں۔ میں نے اخبار سے یہ حصہ تراش کر اپنے قورائے خط میں شامل کرنے کے لئے اپنے عرفیضے کے ساتھ وزارت نشر واشاعت کو بھیجا دیا۔ اخبار جنگ کرا چی میں حکومت کی ہدایات اور جو فیصلہ شامل ہوا ہے،اس کے تراشے میں اس عرفیضے کے ساتھ جناب کو بھیج رہا ہوں، میری رائے میں اس مرحلے پرعوام سے جو یہ چاہا گیا کہ وہ الیمی عبارتوں کو اسلامی اور شرعی اُ حکام کے مطابق تلف کیا کریں، اس میں عوام کے لئے اسلامی اور شرعی اُ حکام کی وضاحت بھی ہوجائے تو عوام کا کام آسان ہوجائے گا،اور ایسی وضاحت کا انتظام آپ جیسے محترم ہی مناسب اور شیح طور پر فرماسکتے ہیں، جو ضالی از ثواب دارین نہ ہوگا۔

#### جواب:..اس سليله مين چنداُ مور قابل ذكر بين:

اوّل:...اخبارات و جرائد کے ذریعہ اسائے مبارکہ کی بے حرمتی ایک و بائی شکل اختیار کرگئی ہے،اس لئے حکومت کو بھی، اخبارات کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی اس شکینی کا پورا پورااحساس کرنا جاہتے ،عوام کواحساس دلانے کے لئے ضروری ہے کہ جوعبارت سرکاری شنتی مراسلے میں دی گئی ہے،اخبارات اے مسلسل نمایاں طور پرشائع کرتے رہیں۔

دوم:...برکاری طور پراس کا اہتمام ہونا چاہئے کہ ایسے منتشر اوراق جن میں قابلِ احترام چیز ککھی ہوئی ہو،ان کی حفاظت کے لئے مساجد میں، رفاجی اداروں میں اور عام شاہر اہوں پر جگہ جگہ کنستر رکھوا دیئے جائیں، اورعوام کو ہدایت کی جائے کہ جس کو بھی کسی جگہ ایسا قابلِ احترام کاغذ پڑا ہوا ملے، اسے ان ڈبوں میں محفوظ کر دیا جائے۔

سوم:..ایسے کاغذات کوتلف کرنے کی بہتر صورت ہے ہے کہ آئہیں سمندر میں یا دریا میں یا کسی ہے آباد جگہ میں ڈال دیا جائے، یا کسی جگہ دفن کردیا جائے جہاں پاؤں نہ آتے ہوں۔اور آخری درجے میں ان کوجلانے کے بعد خاکستر میں پانی ملاکر کسی ایسی جگہ ڈال دیا جائے جہاں پاؤں نہ آتے ہوں۔

## قرآنی آیات کی اخبارات میں اشاعت ہے اولی ہے

سوال :... جنگ کوئٹ میں ایک قدیم نادر قلمی قرآن مجید کائٹس شائع ہوا تھا، دیکھ کر بے حدد کھ ہوا کہ اس میں سور ہ قریش میں ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے، (اخبار کائکڑا بھیج رہا ہوں) لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بتا کیں ہم غلطی پر ہیں؟ یہ قرآنی نسخہ بار ہا چھپ چکا ہوگا اور کافی عرصہ پرانا بھی ہے، تو کیا آج تک کی کی نظر ہے نہیں گزرا جواسے بچھے کیا جاتا؟ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل سے جواب دیں اور یہ بھی بتا کیں کہ اخبار میں قرآنی آیات کا چھا پنا اتنا ضروری ہے کہ اس کی بے اور ان کے لئے عام بغیر جھاپ دیا جائے؟ قلات میں اکثریت ہندو گھرانوں کی ہے، اس لئے ہر ہندو کے ہاتھ میں اخبار ہوتا ہے، اور ان کے لئے عام اخبار کی خبریں اور قرآنی آیات سنجال سکتے ہیں؟

 <sup>(</sup>١) قال العلامة الحصكفي رحمه الله الكتب التي لا ينتفع بها يمخى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي ولا بأس
 بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٢٣، فصل في البيع).

جواب:...آپ نے جواخباری تراشہ بھیجاہے ،اس میں آیت واقعی غلط چھپی ہوئی ہے ، جوافسوسناک بات ہے ، میں قرآن مجید کی آیات ادر سورتوں کوا خبار میں چھاپتا بھی ہے ادبی سمجھتا ہوں ۔ <sup>(۱)</sup>

## ترجمهُ قرآن كواُ خبارات وغيره ميں جھاپنا

سوال: ... اکثر آخبارات ورسائل میں مثلاً ' جنگ' اخبار میں روزاندایک دوسفات پرقر آئی آیات کے تراجم شائع ہوتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک کی آیات یا ترجے کو بغیر وضوچھونا نا جائز ہے، جبکدان اخبارات کی چھپائی سے لے کرتقسیم تک اور پڑھنے سے لے کررڈی میں استعال تک کے تمام مراحل میں شاید ہی ہے کی بے وضو ہاتھ میں نہ جا تا ہو، حدتو ہہ ہے کہ ہاکران کی تقسیم کے لئے سڑکوں پر بچھاکر بے وضوتہہ بندی کرتے ہیں، گھروں میں گیند کی طرح اُچھال کرچھنکتے ہیں، گھروالے بے وضو پڑھتے ہیں، جس طرح چاہار کھو ہے ہیں، کراڑی کو بچے و بیں، اور بعد میں کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ باندھنے کے لئے استعال ہوتے ہیں، جس طرح چاہار کھو ہے ہیں، کباڑی کو بچے و بی جائل ہو تے ہیں۔ غرض یہ کہ اتنی قباحتیں ہیں کہ استے بڑے پر احتیاط اور بالآخر سڑکوں پر قدموں میں حتی کہ گندی جگہوں تک پڑے نظر آتے ہیں۔ غرض یہ کہ اتنی قباحتیں ہیں کہ استے بڑے بیا این کرنا جہاکہ کا اخبارات میں شائع کرنا کی طرح مفید یا جائز ہے؟ مہیا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ کیا الی صورت میں ان آیا ہے قرآنی یا ان کرتا جم کا آخبارات میں شائع کرنا کی طرح مفید یا جائز ہے؟ کیا اس طرح تبلیغ کے قواب سے زیادہ ہے حرمتی کا گناہ لاز منہیں آتا؟

جواب:...أ خبارات میں قرآنِ کریم کی آیات کامتن کا چھاپنا واقعی ہے ادبی ہے۔ اگر حوالے کی ضرورت ہوتو ترجمہ دیا جائے۔اگر چہتر جمہ بھی لائقِ اوب ہے، مگراس کے اُ حکام قرآنِ کریم کے متن کے نہیں ،اور جہاں تک ممکن ہو،ایسے اوراق کا اُ دب طحوظ رکھنا ضروری ہے۔

## قرآن مجید کوالماری کے اُو پری حصے میں رکھیں

سوال:...عرض میہ مجھے ایک المجھن در پیش آگئ ہے، میں قرآن مجیدا پنی بک شیلف کی نجل دراز میں رکھتی ہوں، اجا تک میرے ذمن میں خیال ہواہے کہ صونے کی سطح دراز ہے اُونچی ہے، اس لئے نعوذ باللہ کہیں قرآن پاک کی بے متی نہ ہوتی ہو؟ دراز بندہے، مہر بانی فرما کر مجھے ٹھیک سے بتا ئیں میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی۔

جواب: ..قر آن مجید چونکہ الماری میں بندہوتا ہے،اس لئے بےحرمتی تونہیں،گر بہتریہی ہے کہا ہےاُونچار کھ دیجئے۔ (\*)

 <sup>(</sup>١) لو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت
أقدام الناس. (هندية ج: ٥ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة).

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش. (شامى ج: ١
 ص: ٩٥١، قبيل باب المياه). أيضًا ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيري ج: ٥ ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>٣) ووكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه، وله احترام أيضًا لكونه آلة لكتابة العلم ولذا علله في التاتر خانية بأن تعظيمه من أدب الدين. (شامي ج: ١ ص: ٣٠، فصل الإستنجاء، مطلب إذا دخل المستنجى في ماء قلبل).

 <sup>(</sup>٣) حانوت أو تابوت فيه كتب فلأدب أن لا يضع الثياب فوقه ... إلخ. (هندية ج: ٥ ص:٣٢٣).

## قرآن مجیدکو نجلی منزل میں رکھنا جائز ہے

سوال:..قرآن کو اُونچی جگه رکھا جاتا ہے،لیکن اگر مکان ایک سے زائد منزلوں پرمشتل ہوتو کیا قرآن کو مخلی منزل میں رکھنے سے اس کی بےاد بی نہیں ہوتی ؟ جبکہ اُو پر کی منزلوں میں لوگ چلتے پھرتے ،سوتے غرض ہر کام کرتے ہیں۔ جواب:...غلی منزل میں قرآن کریم کے ہونے کا کوئی حرج نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## قرآن مجيد بركاني ركه كرلكهنا سخت بادبي ب

سوال: ... كيا قر آن شريف كأو پركوئي كا بي وغيره ركه كرلكهنا جائج؟

جواب: ... کیا کوئی مسلمان جس کے دِل میں قرآن مجید کا دب ہو، قرآن مجید پر کا پی رکھ کرلکھ سکتا ہے؟ (۲)

## قرآن پاک کے بارے میں گتاخانہ خیالات آنے کا شرع محم

سوال:...ایک روز اچا تک میرے دِل میں قرآن پاک کے بارے میں گستاخانہ خیال پیدا ہوا، میں نے اس خیال کورَ ۃ کردیا۔ پھر اِسلامی عقائدا ورشعائرِ اِسلام کے خلاف عجیب قتم کے خیالات اور گمراہ کن سوچ کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ یہ شیطانی خیال کیوں آتے ہیں؟اوران کا کیاعلاج ہے؟ خدانخواستہ اس سے میں کافر ومر تد تونہیں ہوگیا؟ توبہ کا کیا طریقہ ہوگا؟

جواب:...ان خیالات کا آنا در ان کوئر اسمجھ کر زقر کرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ شیطان ڈاکو ہے، اور ڈاکو دولت مند گھر پر ڈاکا ڈالتا ہے۔ان خیالات کی قطعاً پروانہ کریں، یول سمجھیں کہ کتا بھوتک رہا ہے،اور''لاحول'' کے ڈنڈے ہے اس کو دفع کر دیا کریں، اِن شاءاللہ! کچھیں بگاڑ سکے گا۔

## ئى وى كى طرف يا وَل كرنا جبكهاس يرقر آنِ كريم كى آيات آر بى مول

سوال:... بسااوقات لیٹ کرٹی وی پروگرام دیکھرہے ہوتے ہیں،اس دوران پاؤں بھی ٹی وی کی طرف ہوتے ہیں،اور تخت ٹی وی ہے اُونچا ہوتا ہے،اورقر آن شریف کی آیات ٹی وی پروکھائی جاتی ہیں،تو کوئی گناہ ہے بینہیں؟اور گناہگارکون ہوگا؟ دیکھنے والایاٹی وی پروگرام دکھانے والا؟

 <sup>(</sup>١) وقال ألا ترى أنه لو وضع في البيت (القرآن) لا بأس بالنوم على سطحه كذا ههنا. (الهندية ج: ۵ ص: ٣٢٢).

 <sup>(</sup>۲) ويوضع ...... المواعظ ثم التفسير (درمختار) قوله ثم التفسير ..... والمصحف فوق الجميع.
 (درمختار مع الشامي ج: ۱ ص: ۱۵/۱، ۱۵/۱، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أمتى ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. وعنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبى صلى الله عليه وسلم في انفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم! قال: ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٨) كتاب الإيمان، باب الوسوسة، طبع قديمى).

جواب ... بیا یک نہیں، بلکہ تین گنا ہوں کا مجموعہ ہے: ا:... في وي ديكهنابذات خود حرام ٢- (١) ۲:..اس حرام چیز کا قرآن کریم کے لئے استعال حرام۔(۲) س:.. قرآنِ كريم كے نقوش كى طرف ياؤں پھيلانا ہے ادبى ہے۔ پروگرام دیکھنے اور دکھانے والےسب اس کے وبال میں شریک ہیں۔

دِل میں بڑھنے سے تلاوت ِقرآن مہیں ہوتی ، زبان سے قرآن کے الفاظ کا اداکر نا ضروری ہے سوال:...ا كثر قرآن خوانی میں لوگ خاص كرعورتیں تلاوت اس طرح كرتی ہیں جیسے اخبار پڑھتے ہیں ،آ واز تو در كنار

لب تک نہیں ملتے ، دِل میں ہی پڑھتی ہیں ، ان ہے کہوتو جواب ملتا ہے : ہم نے دِل میں پڑھ لیا ہے ، مرد تلاوت کی آواز سنیں گے تو

جواب:..قرآن مجید کی تلاوت کے لئے زبان ہےالفاظادا کرناشرط ہے، دِل میں پڑھنے سے تلاوت نہیں ہوتی ۔ <sup>(۵)</sup> بغیرزبان ہلائے تلاوت کا ثواب ہیں ،البتہ دیکھنےاورتصوّرکرنے کا ثواب ملے گا سوال:..بعض لوگ قر آن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلاتے ، دِل میں خیال کر کے پڑھتے ہیں ۔ جواب:...تلاوت زبان سے قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کا نام ہے، اس لئے اگر زبان سے نہ پڑھے اور صرف دِل میں خیال کرے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا،صرف آئکھوں ہے دیکھنے اور دِل میں تصور کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ (۱)

 (۱) وكره كل لهو لقوله عليه السلام كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٩٥، وأيضًا عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٥٢).

(٢) ومن حرمة القرآن أن لَا يقرأ في الأسواق وفي موضع اللغو كذا في القنية. (هندية ج: ٥ ص: ١ ٣١، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح ...إلخ، وأيضًا في كفاية المفتى، سولبوال باب، ريد يواورالا وَوُاسِيلِر، ج: ٩ ص: ١٨ علبع دار الإشاعت).

(٣) ويكره ...... مدرجليه ..... إلى مصحف ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٥٥ طبع ايج ايم سعيد).

(٣) عن جرير قال؛ كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيَّنة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣، كتاب العلم، الفصل الأوّل طبع قديمي).

(۵) وكذا لا تجب بالكتابة أو النظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ... الخ. (كبيرى ص: ٥٠٠، طبع سهيل اكيدُمي لاهور، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٢٩).

(٢) لأن القراءة فعل اللسان. (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: ٢٢ ا). وقراءة القرآن في المصحف أولي من القراءة عن ظهر القلب لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن نظرًا والأن فيه جمعًا بين العبادتين وهو النظر في المصحف وقراءة القرآن. (فتاوي خانية على هامش الهندية ج: ا ص: ٢٢ ١ ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

## کیانمازِعشاء میں پڑھی جانے والی سورتوں کی فضیلت حاصل ہوجائے گی؟

سوال:...بعدنمازِعشاء پڑھی جانے والی سورتیں تبارک الذی ،الم مجدہ اگردورانِ نماز پڑھ لی جائیں تو کیاوہ فضیلت جونماز کےعلاوہ پڑھنے سے ملے گی ،حاصل ہوجائے گی ؟

جواب:...حاصل ہوجائے گی۔

## سورۂ تبارک الذی ،سورۂ کیلین آ واز ہے پڑھنا

سوال:...میری بچی کی عمر ۲۳ سال ہے، ۱۱ سال کی عمر سے پانچے وقت کی نماز ،سور ہ کیلین ،سور ہُ تبارک الذی روزانہ پڑھتی ہے۔ ۱۷ سال کی عمر سے اس کو کا نوں میں آ وازیں آتی ہیں ،جس کی وجہ ہے تخت تکلیف میں ہوتی ہے ،بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھنے سے بیا اثر ات ہوئے ہیں ،مہر بانی سے بتادیجئے کہ بچی ان دونوں سورتوں کو پڑھے یانہ پڑھے؟

جواب:... بچی ان دونوں سورتوں کوآ واز کے ساتھ نہ پڑھے، بلکہ اس طرح پڑھے کہ پڑھنے میں آ واز نہ آئے۔

## تلاوت کے لئے ہروفت صحیح ہے

سوال:... یہاں پرسعودی عرب میں اُذان کے بعداور ہر ہاجماعت نماز سے پہلے اکثر لوگ قر آنِ پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جمعہ کے روز بھی ایسا ہوتا ہے، کیادن میں کسی خاص وقت کا خیال کئے بغیرا یہا عمل صحیح ہے؟

جواب:... قرآنِ کریم کی تلاوت ون رات میں کسی وقت بھی منع نہیں ، ہروفت تلاوت کی جاسکتی ہے۔

### طلوع آ فتاب کے وقت تلاوت جائز ہے

سوال:... جب سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتب نما زیڑ ھنامنع کیا گیا ہے، کیا اس وقت قر آن مجید کی تلاوت کر سکتے میں پانہیں؟

جواب:..اس وقت قرآنِ كريم كى تلاوت جائز ہے۔

## زوال کے وقت تلاوتِ قر آن اور ذکرواذ کارجائز ہیں

سوال:..قرآن خوانی کے بارے میں بیسوال تھا کہ می محض کے مرنے کے بعد دُوسرے روزیا کسی بھی روز قرآن خوانی ہوتی ہو۔ ہے،ایک صاحب نے کہا کہ اب قرآن خوانی کا ٹائم نہیں ہے،زوال کا وقت ہونے والا ہے،کیااس وقت قرآن خوانی کر سکتے ہیں؟ جواب:...زوال کے وقت قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر ذکرواذ کا رجائز ہیں،اس لئے بیکہنا غلط ہے کہ اب قرآن خواتی کا

<sup>(</sup>١) وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٣).

وقت نہیں۔ ' بیالگ بحث ہے کہ آج کل قر آن خوانی کا جورواج ہے اس میں لوگوں نے بہت ی غلط چیزیں بھی شامل کرلی ہیں۔

## عصرتامغرب تلاوت، بہیج کے لئے بہترین وقت ہے

سوال:..عصرے لے کرمغرب کے وقت تک قرآن پاک پڑھنا جا ہے پانہیں؟ کہتے ہیں کہ بیز وال کا وقت ہوتا ہے۔ جواب:..عصرے مغرب کا وقت تو بہت ہی مبارک وقت ہے،اس وقت ذکر وتبیج اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہونا بہت ہی پہندیدہ مل ہے۔

### تلاوت قرآن كالفضل ترين وفت

سوال: قرآن پڑھنے کا جذبہ بہت شوق ہے اُبھرا، سردیوں کے دن تھے چھوٹے ، تمام وقت کا میں مصروف رہتی ، نماز کا وقت تو مل جا تاکین قرآن پڑھنے کا جذبہ بہت شوق ہے اُبھرا، سردیوں کے دن تھے چھوٹے ، تمام وقت کا میں مصروف رہتی ، نماز کا وقت تو مل جا تاکین قرآن عمو مارات کے گیارہ یابارہ بج پڑھنے بیٹے جاتی ہے ۔ ترجمہ کے ساتھ مجھے بہت لطف آتا ، کیونکہ رات کا وقت بہت سکون کا ہوتا ہے ، تبجھ کر پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے ، مگر بیجان کر بہت و کھی ہوا کہ ایک دن میر ہے شوہر فررانے گے ، بلکہ ناراض بھی ہوئے کہ بیکون ساوقت ہے؟ خدانخواستہ بیوہ عورتیں اس وقت پڑھا کرتی ہیں! تم عصر میں یاعلی الصباح پڑھا کرو، میر ہے شوہر خودقر آن کے حافظ اورد بنی علوم نے آگاہ ہیں، ان کی زبان سے بیہ جان کر بہت صدمہ ہوا کہ وہ میراقر آن پڑھنے کا غلط مقصد نکال رہے ہیں، جبکہ میرے دِل علوم نے آگاہ ہیں، ان کی زبان سے بیہ جان کر بہت صدمہ ہوا کہ وہ میراقر آن پڑھنے کا غلط مقصد نکال رہے ہیں، جبکہ میرے دِل عمل کمیں ہی ایبا خیال نہ تھا، نہ جھے بہت نیک پارسا بجھیں، میں تو خود کو بے حد گنا ہگارتھور کرتی ہوں۔ بہر حال اس دن سے دِل پچھا یہا میری کرنیا کہ نماز وقر آن کی طرف دِل راغ بہت میں ہوتا، و نیا جہان کے کا موں میں گئی رہتی ہوں، البتہ شمیر بے حد ملامت کرتا ہے ، موت کا تھور کی لیے کم نہیں ہوتا۔

جواب: ... آپ کے شوہر کا میہ کہنا تو محض ایک لطیفہ تھا کہ اس وقت ہیوہ عورتیں پڑھا کرتی ہیں، ویسے یہ خیال ضرور رہنا چاہئے کہ ہمارے طرزعمل سے دُوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، گیارہ بج کا وقت عموماً آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کے پڑھنے سے دُوسروں کی نینداور راحت میں خلل واقع ہوسکتا ہے۔ آپ کے لئے مناسب یہ ہے کہ کام کاج نمٹا کرنماز عشاء پڑھ کرجس قدر جلدی ممکن ہوسوجایا کریں، آخر شب میں تہجد کے وقت اُٹھ کر پچھنوافل پڑھ کرقر آنِ کریم کی تلاوت کرلیا کریں (اور عورتوں کو تلاوت ہمکی آہتہ کرنی چاہئے، اتنی بلندآ واز سے نہیں کہ آواز نامحرموں تک جائے)، سردیوں میں تو انشاء اللہ اچھا خاصا وقت بل جایا کرے گا، اور گرمیوں میں اگراس وقت تلاوت کا وقت نہ ملے تو نماز فجر کے بعد کرلیا کریں، یہ موز ول ترین وقت ہے۔ اور آپ نے جو لکھا ہے کہ اور گرمیوں میں اگراس وقت تلاوت کا وقت نہ ملے تو نماز فجر کے بعد کرلیا کریں، یہ موز ول ترین وقت ہے۔ اور آپ نے جو لکھا ہے کہ

<sup>(</sup>١) وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٢٣).

 <sup>(</sup>٢) تستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب (درمختار) واقتصر عليه في القنية حيث قال الصلوة على النبي صلى الله عليه
 وسلم والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهني عن الصلاة فيها. (شامي ج: ٢ ص:٣٢٣).

جس دن سے آپ کے شوہر نے آپ کو ہے وقت پڑھنے پر ٹو کا ہے ، اس دن سے نماز وقر آن کی طرف دِل راغب نہیں ہوتا ، اس سے آپ کے نفس کی چوری نکل آئی ، اگر آپ نماز و تلاوت رضائے الٰہی کے لئے کرتی تھیں تو اب اس سے بےرغبتی کیوں ہوگئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تلاوت کرنے پرنفس کا کوئی چھپا ہوا مکرتھا ، اس سے تو بہ سیجئے ،خواہ رغبت ہویا نہ ہو،نماز و تلاوت کا اہتمام سیجئے ،مگر بے وقت نہیں۔ (۱)

### قرآنی آیات والی کتاب کوبغیر وضو ہاتھ لگا نا

سوال:...اقراً ڈائجسٹ میں قرآنی آیات اوران کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، براہ کرم وضاحت فرما ٹمیں کہ کیاا ہے بغیر وضومطالعہ کیا جاسکتا ہے؟ ای طرح کچھاور کتابیں یااخبار جن میں قرآنی آیات یاصرف ان کا ترجمہ احادیث نبوی یاان کا ترجمہ تحریر ہوتا ہے، وضو کے بغیر پڑھی جاسکتی ہیں یانہیں؟

جواب:...دینی کتابیں جن میں آیات شریفہ درج ہوں ،ان کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے ،گر آیات شریفہ کی جگہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔

## بغیر وضوقر آن مجید پڑھنا جائزے، چھونانہیں

سوال:..قرآن شریف کوچھونے کے لئے یا ہاتھ میں لینے کے لئے یا کوئی آیت دیکھنے کے لئے وضوکرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ انسان بغیر وضو کے بھی پاک ہوتا ہے، شاید قرآن شریف کے اُوپر ہی جوآیت درج ہوتی ہے اس کامفہوم بھی ایسا ہی ہے کہ پاک لوگ چھوتے ہیں بیرکتاب، وغیرہ،اُمید ہے ہماری رہنمائی فرما ئیں گے۔

جواب:...بغیروضو کے قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، مگر ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

## اُستاذ کے ڈرسے ناپا کی کے باوجود قرآن پڑھنے کا کفارہ

سوال:... میں ایک مدرے میں حفظ کے لئے جاتی تھی، ایک دن جبکہ میں ناپاکتھی، اُستاد کے ذَر کی وجہ ہے ناپا کی کی

(۲) وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا
 كان فيها شيء من القرآن ... الخـ (شامي ج: ١ ص: ١٤١)، وأيضًا حاشية طحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٤٤).

(٣) ويباح له قراءة القرآن لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٣ كتاب الطهارة، مطلب مس المصحف).

(٣) لَا يجوز للمحدث ...... مس المصحف من غير غلاف ... إلخ. (بدائع صنائع ج: ١ ص: ٣٣، كتاب الطهارة، مطلب مس المصحف، وأيضًا في الشامية ج: ١ ص: ٣٨، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء).

<sup>(</sup>۱) وفي الفتح عن الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارى وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس قيام يأثم اهد أى لأنه يكون سببًا لاعراضهم عن استماعه أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم تأمل. (رد الحتارج: ١ ص: ٣٦، باب صفة الصلاة، فروع في القراءة خارج الصلاة، طبع ايج ايم سعيد).

حالت میں بھی قرآن مجید پڑھتی رہی ،اس دن کے بعد سے بیاری میں مبتلا ہوگئی ہوں ،ایک سال ہو گیا ہے،علاج جاری ہے،مگر کوئی فرق نہیں پڑر ہاہے،اس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...اللہ تعالیٰ سے سیچے دِل سے تو ہہ کریں ،اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے۔اوراللہ تعالیٰ سے صحت کی دُعا کیا کریں۔ تمین بارسور وُ فاتحہ پڑھ کرا ہے اُوپر دَم کرلیا کریں ،اللہ تعالیٰ صحت عطافر مائیں ۔ناپا کی کی حالت میں زبان سے تلاوت نہ کیا کریں ، بلکہ دِل میں پڑھتی رہیں ، یعنی زبان ہلائے بغیراور قرآن مجید کوغلاف سے پکڑا کریں اور کسی چیز کے ساتھ ورق اُلٹتی رہیں۔ (۱)

#### قرآن مجيد كوبغير وضوحيهونا دُرست نهيس

سوال:...کراچی میں ایک صاحب قرآن پاک کا درس دیتے ہیں،قرآن کے متعلق ان کی معلومات بھی کافی ہیں،ان کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لئے وضو کی ضرورت نہیں ہے، جبآپ کا دِل چاہے، جبآپ کو وقت ملے، پڑھ سکتے ہیں،اصل اِحرّام تو دِل میں ہوتا ہے،ان کا کہنا ہے کہ قرآن بھی کا غذ پر لکھا گیا ہے اوراً خبار بھی کا غذ پر ہی لکھا جا تا ہے، بیصرف مولویوں کے لوگوں کوقرآن سے دُورکر نے کے چکر ہیں۔قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

## نايا كى كى حالت ميں قرآن ہاتھ ميں لينے كا كفارہ

سوال:..قرآن مجید کوالی حالت میں ہاتھوں میں لینایا اُٹھانا جبکہ عسل فرض ہو، یہ گناہ تو بہ سے معاف ہوجائے گایا کفارہ مجمی ادا کرنا پڑے گا؟ نیز کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟

جواب:...ناپاک ہونے کی حالت میں قرآن مجید کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگانا گناہ کبیرہ ہے، اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آجائے تو کسی پاک کیڑے کے ساتھ قرآن مجید کو اُٹھانا چاہئے۔ اس کا کفارہ تو بہواستغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اورآئندہ بینا جائز کام نہ کریں۔

## نابالغ بج قرآنِ كريم كوبلا وضوح چوسكتے ہيں

سوال: چھوٹے بچے بچیاں مسجد، مدرہ میں قرآن پڑھتے ہیں، ببیثاب کرکے آبدست نہیں کرتے، بلاوضوقر آن چھوتے ہیں، معلم کا کہناہے کہ جب تک بچے پرنماز فرض نہیں ہوتی ، تب تک وہ بلاوضوقر آن چھوسکتا ہے۔ جاریا کچ سال کے اکثر بچے

<sup>(</sup>۱) ولا يجوز للحائض ولا جنب قراءة القرآن ...... ولا يجوز لمحدث مس المصحف ..... إلّا أن يأخذه بغلافه أو بعلاقته ...إلخ ـ (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۳۰، باب المسح على الخفين) ـ

<sup>(</sup>r) الواقعة: 94.

 <sup>(</sup>٣) ومنها حرمة مس المصحف لا يجوز لهما وللجنب والحدث مس المصحف إلا بغلاف متجاف عنه كالخريطة.
 (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٩، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء).

بار بار ببیثاب کوجاتے ہیں،ریاح آتی رہتی ہے،ان کے لئے ہردس پندرہ منٹ پر وضوکر نابہت مشکل کام ہے۔دریا فت طلب مسئلہ بی ہے کہ کتنی عمر کے بچے بلاوضوقر آن چھو سکتے ہیں؟

جواب:...چھوٹے نابالغ بچوں پر وضوفرض نہیں ،ان کا بلا وضوقر آن مجید کو ہاتھ لگا نا دُرست ہے۔ (۱)

## قرآن مجیداگر پہلے ہیں پڑھا تو اَب بھی پڑھ سکتے ہیں

سوال:.. قرآنِ کریم کوعر بی زبان میں پڑھ کر ہی ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے یا کداُردوز بان میں ترجمہ پڑھ کر بھی ثواب حاصل ہوگا؟ کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی ۔

جواب:...قرآن عربی میں ہے، اُردو میں تو اس کا ترجمہ ہوگا ،اوراس کا ثواب قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ، آپ نے اگر قرآن مجیز نہیں پڑھا،تو اَب بھی پڑھ سکتے ہیں۔

## دِل لِكَ مِانِه لِكَافِر آن شريف پڙھتے رہنا جا ہے

سوال:... میں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں ، اللّٰہ کاشکر ہے میں اب تک 19 پارے پڑھ چکا ہوں ، اور اب پڑھنے میں دِل نہیں لگ رہا ہے ، آپ کوئی وظیفہ تحریر کر دیں آپ کی مہر بانی ہوگی جس پڑمل کرنے سے تعلیم حاصل کرنے کو میرادِل لگ جائے ، نماز کے بعد دُعاکر تا ہوں کہ اے رَبّ! میرے علم میں اضافہ فرما۔

جواب: ... بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ خواہ دِل لگے یانہ لگے وہ ضرور کئے جاتے ہیں، مثلاً: دوائی پینے کو دِل نہیں جاہتا، مگر صحت کے خیال سے پی جاتی ہے، ای طرح قرآن مجید بھی باطنی صحت کے لئے ہے، خواہ دِل لگے یانہ لگے پڑھتے رہیں،انشاءاللہ دِل بھی لگنے لگے گا۔ (۳)

## قرآن مجید کو فقط غلاف میں رکھ کرمدتوں نہ پڑھنا موجبِ وبال ہے

سوال:... آج کل بیمام ہے کہ قر آن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ،صرف قر آن مجید گھر میں ، ہوٹلوں اور دُ کانوں میں اُونجی جگہ میں نظر آتا ہے ،غلاف پر بہت سارا گردوغبار جمع ہوتا ہے ، کیا قر آن مجید کوالی جگہوں میں رکھنا جائز ہے؟ جواب:... قر آنِ کریم کواُونجی جگہ پرتورکھنا ہی جا ہے ، باقی مدتوں اس کی تلاوت نہ کرنالائقِ شرم اورموجب و بال ہے۔

<sup>(</sup>۱) قوله ولا يكره مس صبى ... إلخ. فيه أن الصبى غير مكلف .. إلخ. (شامى ج: ١ ص: ١٤٣ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) مزيد تفصيل اورحواله جات كے لئے ملاحظ فرمائيں ص:٣١٣ تا ٧٥٨ كاسوال وجواب\_

 <sup>(</sup>٣) وقوله أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب يعنى عمارة القلوب بالإيمان والقرآن وذكر الله فمن خلا قلبه من هذه الأشياء فقلبه خرب لا خير فيه. (التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح، باب فضل القرآن الفصل الثاني ج:٣
 ص: ١٥).

<sup>(</sup>۴) الفناحاشينبر٣\_

## قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والا عظیم الشان نعمت سے محروم ہے

سوال:...اگرکوئی شخص قر آن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تو کہیں وہ گنا ہ کا مرتکب تونہیں ہوتا؟

جواب: قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والا گنا ہگا رتونہیں الیکن ایک عظیم الثان نعمت ہے محروم ہے۔

## سگریٹ پیتے ہوئے قرآ اِن کریم کامطالعہ یا ترجمہ پڑھنا خلاف اوب ہے

سوال:...ایک شخص قرآن حکیم کا مطالعہ معنی سمجھنے کے لئے کررہاہے، اُردوگی مددے وہ الفاظ اور عبارت کو سمجھنے کی کوشش کر ر ہا ہے، اور اس دوران سگریٹ پی رہا ہے، اس کا بیغل کہاں تک ؤرست ہے؟ کیا وہ سگریٹ پینے سے گناہ کا مرتکب ہور ہاہے، جبکہ سكريث ياحقه بينے ہے وضونہيں تو شا؟

جواب ... سگریٹ یا حقہ پینے ہے وضونہیں ٹو ٹنا الیکن جو شخص قر آن کریم کے اتنے احترام ہے بھی عاری ہے، اسے قر آن پاک کافیم کیا خاک نصیب ہوگا؟ اور پھروہ بے جارہ خالی اُردوتر ہے ہے کیا سمجھے گا؟ اناللہ وا تاالیہ راجعون!

## سوتے وقت لیٹ کرآیت الکرسی پڑھنے میں ہے او بی تہیں

سوال:... آیت الکری جومیں رات کو پڑھ کرسوتی ہوں الیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لیٹ جاتی ہوں تو یاد آتا ہے، لیٹ کر پڑھنے سے بےاد بی تونہیں ہوتی ؟ ضرور بتائے۔ جواب:...لیٹ کر پڑھنا جائز ہے، بےاد بی نہیں۔ (ا

## تلاوت کرنے والے کونہ کوئی سلام کرے ، نہ وہ جواب دے

سوال:...جب کوئی آ دمی کلام پاک کی تلاوت کرر ہا ہو،الی حالت میں اے سلام دیا جاسکتا ہے کہ بیس؟ اگر سلام وے دیا جائے تو کیا اس پرجواب دینا واجب ہوجاتا ہے؟

جوا ب:..اس کوسلام نہ کیا جائے ، اوراس کے ذرمہ سلام کا جواب بھی ضروری نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

## ہرتلاوت کرنے والے کے لئے بیجا ننا ضروری ہے کہ کہاں تھہرے؟ کہاں نہیں؟

سوال:...رُموزِاوقاف قرآن مجيدكواداكرناكيا برسلمان كافرض ہے ياصرف قارى لوگوں كے لئے ضرورى ہے؟

<sup>(</sup>۱) ولو قرأ مضطجعا فلا بأس . . إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٢). (٢) يكره السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالمشغول بالأكل أو الإستفراغ، أو شرعًا كالمشغول بالصلاة وقراءة القران، ولو سلم لا يستحق الجواب ... إلخ ـ (شامي ج: ١ ص: ١١٢ ، مطلب المواضع التي يكره فيها السلام) ـ

<sup>(</sup>٣) وفي شرح الشرعة: صرح الفقهاء بعدم وجوب الرد في بعض المواضع ...... وسلام السائل، والمشتغل بقراءة القرآن، والدعاء حال شغله ... إلخ. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام).

جواب:...کس لفظ پر،کس طرح وقف کیا جائے؟اور کہاں وقف ضروری ہے،کہاں نہیں؟ یہ بات جاننا ہرقر آن مجید پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے،اور بیزیادہ مشکل نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی علامات لگی ہوتی ہیں، باتی فن کی باریکیوں کو سمجھنا ماہرین کا کام ہے۔

#### مسجد میں تلاوت ِ قرآن کے آ داب

سوال:...مسجد میں جب اورلوگ بھی نماز وتبیج میں مشغول ہوں تو کیا تلاوت با آواز بلند جائز ہے؟ جواب:...اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں جس سے کسی کی نماز میں خلل پڑے۔

## اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہوتو کیااس کاسنناوا جب ہے؟

سوال:.. مولاناصاحب! احقر خوداس ما ومبارک میں نماز ، روزہ ، تلاوت کرتا ہے ، گھر کے تقریباً جملہ افراد بھی ہے گل کرتے ہیں ، سوال یہ ہے کہ گھر میں جبکہ زیادہ تر لوگ قر آنِ کریم (بلندآ واز میں) پڑھ رہے ہوں ، تو کیا ہم وہ سنیں یا ہم کچھ ذاتی اور دُنیاوی کام بھی اس وقت کر سکتے ہیں؟ میں کافی شش و پنج میں مبتلا ہوجا تا ہوں کہ آخر قر آنِ کریم کی تلاوت کے دوران کہاں تک کاموں کوروکوں؟ اُمید ہے کہ آپ مدد فرما کیں گے اور احقر کو جواب دیں گے ، قر آنِ کریم سے مجھے بے حد محبت ہے ، میں خود پڑھتا ہوں ، مگر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ اسے تب تک پڑھو جب تک ول جا ہے۔

جواب:... جو مخض اپنے طور پرقر آن پڑھ رہا ہو، اس کا سننا واجب نہیں ، اور گھر والوں کے لئے بھی بہتریہ ہے کہ آہتہ پڑھیں۔(۳)

## سورة التوبه ميں كب بسم الله الرحمٰن الرحيم برا ھے اور كب نہيں؟

سوال:..قرآن مجید کی سورتوں میں صرف ایک سورۂ تو بہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے نہیں ہے،اگر کو کی مخص بغیر بسم اللہ پڑھے ہی سورۂ تو بہ کی تلاوت شروع کردے اور درمیان میں ہی رُک کر دُوسرے دن اسی جگہ سے تلاوت شروع کردے تو بسم اللہ پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: ...سورہ براُت (توبہ) کے شروع میں بسم اللہ شریف نہ لکھنے کی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیہ منقول ہے کہ اس سورۃ کے مضامین چونکہ اس سے پہلے گی سورہ انفال سے ملتے جلتے ہیں، اس لئے ہمیں خیال ہوا کہ بیسورہ انفال کا جزنہ ہو، پس احتمالِ جزئیت کی بناپر بسم اللہ نہیں کھی گئی، اور مستقل سورۃ ہونے کے احتمال کی بناپر اس کو ماقبل کی سورۃ سے ممتاز کردیا گیا، گویا جزہونے

<sup>(</sup>۱) وَرَتِّلِ الْقُرُانَ تُرُتِيُلًا (المزَّمَل:٣). أي إقرأه على تمهل، فإنه يكره عونا على فهم القرآن وتدبره. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٣٢٩، أيضًا احسن الفتاوي ج: ١ ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٣،٢) لا يقرأ جهرًا عند المشتغلين بالأعمال ...إلخ. (هندية ج:٥ ص:١ ٣١، كتاب الكواهية، الباب الوابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء، ورفع الصوت عند قراءة القرآن).

یانہ ہونے کے دونوں پہلوؤں کی رعایت ملحوظ رکھی گئی۔اس سورۃ کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنے کا تھم یہ ہے کہ اگراُوپر سے پڑھتا آرہا ہوتب تو بسم اللہ پڑھے بغیر ہی سورۂ تو بہشروع کردے،اوراگراس سورۃ سے تلاوت شروع کی ہے تو عام معمول کے مطابق اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کرشروع کرے،ای طرح اگراس سورۃ کے درمیان تلاوت روک دی تھی ،تو آگے جب تلاوت شروع کرے تب بھی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کرشروع کرے۔ (۲)

## قرآن شریف کی ہرسطر پراُنگلی رکھکر'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' پڑھنا

سوال:... میں نے سنااور دیکھا بھی ہے کہ اکثر ایسے لوگ جوقر آن شریف کی ہرسطر پر'' بہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' پڑھتے ہیں،
کہتے ہیں کہاس طرح دوقر آن ختم کرنے سے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، ان لوگوں کا یفعل کیا دُرست ہے؟
جواب:...اس سے قرآنِ کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، اور قرآن مجید پر بلاوجه اُنگلی پھیرنا فضول حرکت ہے، صرف بسم
اللہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔

## قرآنِ كريم أنكلي ركه كريڙهيں يابغيراُ نگلي ركھ؟

سوال:... به بتایئے که قرآن پڑھنے میں اُنگلی رکھ کر پڑھنا جا ہے یا بغیر اُنگلی رکھے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی فرق تونہیں پڑتا؟ جواب:... دونوں طرح ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ۔

### بغیر سمجھ قرآنِ پاک سننا بہتر ہے یا اُردوتر جمہ پڑھنا؟

سوال:...رمضان المبارك ميں تراوح پڑھی جاتی ہیں، میں تراوح پڑھنے بہت کم گیا ہوں، مجھے ڈرہے کہ ہیں گناہ تو نہیں کرر ہا ہوں؟ ہمیں عربی زبان سمجھ نہیں آتی ،ای لئے قرآن مجید تو پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے ، تراوح میں پورا قرآن ختم کیا جا تا

(۱) وفي وجه ترك البسملة عنها روى البغوى بسنده وأحمد وأبوداؤد والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه والترمذى وحسنه عن ابن عباس وضى الله عنهما قال: قلت لعثمان رضى الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من الثاني والى براءة وهي من المعتبين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمل الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال، فقال عثمان رضى الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فإذا نزل عليه الشيء يدعوا بعض من كان يكتب عنده فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكانت الأنفال مما نزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزلت وفي لفظ وكانت البراءة من آخر القرآن نزولًا وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لها انها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم اكتب سطر بسم الله الرحمل الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. (التفسير المظهري ج: ٢٠ ص: ١٣٢١، أيضًا: معارف القرآن ج: ٢٠ ص: ٢٠٠٣).

(٢) فإن استعاذ بسورة الأنفال وسمّى ومر في قراءته إلى سورة التوبة وقرأها كفاه ما تقدم (إلى أن قال) وكذلك سائر
 السور. كذا في المحيط. (هندية ج: ۵ ص: ۲ ۱ ۳).

(٣) لأن التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل وللتبرك في الإبتداء بها بين السور عندنا. (تفسير نسفى ج: ١ ص: ٢٦ طبع دار ابن كثير بيروت).

ہے، گرجو چیز سمجھ میں نہیں آئے اسے عبادت کیے کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں اس مبارک مہینے میں نمازِ عشاء کے بعد قرآن شریف کا اُردو ترجمہ پڑھوں تا کہ مجھے کچھ سبق حاصل ہوا در میں اپنے دوست وا حباب تک کوان کی اپنی زبان میں قرآنی واقعات بتاؤں، تو کیا مجھے تراوت کے نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا؟ جبکہ تراوت کمیں آنے والے طرح طرح کے خیالات، حافظ جی کی تیزی اور قرآن کی نامجھی کی وجہ سے میرے خالی ذبن میں داخل ہوجاتے ہیں، جوسوائے گناہ کے اور پچھ نہیں۔

جواب:..آپ کی تحریر چندمسائل پر مشمل ہے،جن کو بہت ہی اختصارے ذکر کرتا ہوں:

ا:...تراوی میں پوراقر آن مجید سنناسنت مؤکدہ ہے،اوراس سے محروم رہنا ہڑی سخت محرومی ہے،ؤوسری کوئی عبادت اس کا بدل نہیں بن سکتی۔

النظم المحدد ال

۳۱... قرآن مجید عیضے کا پیطریقہ نہیں کہ آپ اس کا ترجمہ بطور خود پڑھ لیا کریں، کیونکہ اوّل تو یہی معلوم نہیں کہ جوتر جمہ آپ کے زیر مطالعہ ہے، وہ کی دیندار آ دمی کا ہے یا کی بدرین کا، مؤمن کا ہے یا کا فرکا؟ اور پر کہ اس نے منشائے اللی کو ٹھیک سمجھا بھی ہے یا نہیں؟ اور پھر پر کہ ترجمہ پڑھ کر آپ سیجے بات سمجھ سکیں گے؟ کہیں فہم میں کوئی نہیں ہوگا ، اور خدانخو استہ فلط مفہوم سمجھ کرا ہے وُ وسروں کو بتا کیں گے، تو لغزش تو نہیں ہوگا ، اور خدانخو استہ فلط مفہوم سمجھ کرا ہے وُ وسروں کو بتا کیں گے، تو افتراء علی اللہ کا اندیشہ ہے۔ شاہی فرامین کی ترجمانی کے لئے کیسے کیسے ماہرین رکھے جاتے ہیں، بڑا ظلم ہوگا اگر ہم قرآن فہمی کے لئے کسے کیسے ماہرین رکھے جاتے ہیں، بڑا ظلم ہوگا اگر ہم قرآن فہمی کے لئے کسی استعداد ومہارت کی ضرورت ہی تہ سمجھیں ، اور محض ترجمہ خوانی کا نام قرآن فہمی رکھ لیں۔ الغرض قرآن فہمی کا طریقہ بینیں کہ مض اردوتر جمہ پڑھ لینے کو کانی سمجھ لیا جائے ، بلکہ اگر بیشوق ہوتو کسی محقق عالم کی صحبت میں قرآن کریم پڑھا جائے اور اس کے لئے ضروری استعداد بیدا کی جائے۔

۳۰:.. پھر جناب نے تراوت کے وقت ہی کور جمہ خوانی کے لئے کیوں تجویز فر مایا؟ جوعبا دات شریعت نے مقرر کی ہیں، ان کو صدف کر کے اپنے خیال میں قر آن بنجی میں مشغول ہونا گویا صاحب ِشریعت کومشورہ وینا ہے کہ اس کوفلاں عباوت کی جگہ یہ چیز مقرر کرنی چاہئے تھی ، اور یہ بات آ داب بندگی کے بکسر منافی ہے، بندہ کا فرض تو یہ ہونا چاہئے کہ جس وقت اس کی جوڈیوٹی لگادی جائے ، اس کو جائے ، اس کو جوانی کا گرشوق ہے تواس کے لئے آپ سیر وتفری کا اور آ رام وطعام کے مشاغل حذف کر کے بھی تو وقت نکال سکتے ہیں۔

 <sup>(</sup>١) قوله والختم سنة أى قراءة الختم في صلاة التراويع سنة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>٢) فضائل قرآن ص: ٢٦٢٨ ـ

۵:...آپ کا بیارشادبھی اس ناکارہ کے نزد یک اصلاح کا مختاج ہے کہ:'' اپنے دوست احباب تک ان کوان کی زبان میں قرآنی دا قعات بتاؤں'' آ دمی کوہدایت ِ الٰہی کا مطالعہ کرتے دفت بینیت کرنی چاہئے کہ جو ہدایت مجھے ملے گی اس پرخود ممل کروں گا،ای عمل کا ایک شعبہ بیبھی ہے کہ جو بچے مسئلہ معلوم ہو، وہ دُ وسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بتایا جائے ،کیکن ہم کواپی اصلاح کی سب سے پہلے فکر ہونی چاہئے اور قرآنِ کریم اور حدیث ِ نبوی کا مطالعہ صرف ای نیت ہے کرنا جا ہئے۔

۲:... تراوت کی میں حافظ صاحب ایسے مقرر کئے جائیں جوالفاظِقر آن کوشیح سیح ادا کریں، تیزروی میں الفاظ کوخراب نہ کریں۔ ۷:... نماز میں جو خیالات بغیر قصد واختیار کے آئیں نہوہ گناہ ہیں، نہ ان پرمؤاخذہ ہے، ان خیالات سے پریشان ہونا غلط ہے، البتہ بیضروری ہے کہ آ دمی نماز کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کرتارہے، خیالات بھنگتے ہیں تو بھنگتے رہیں، ان کی طرف النفات ہی نہ کرے، بلکہ بار بارنماز کی طرف متوجہ ہوتارہے، إن شاء اللہ اس کو کامل نماز کا ثواب ملے گا۔ (۱)

#### أردومين تلاوت كرنا

سوال:... جناب مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن اُردو میں پڑھا جائے توا تناہی ثواب ملے گا جتنا کہ عربی میں پڑھنے ہے، یاعربی میں پڑھناہی بہتر ہے؟ کیونکہ عربی میں قرآن مجید پڑھتو لیتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے، مجھ ہیں سکتے ، جبکہ قرآن مجید کو جب تک سمجھاا ور اس پڑمل نہ کیا جائے ،اس کا پڑھنا ہے کا رہے۔

جواب:...اُردور جمہ پڑھنے سے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، تلاوت کا ثواب صرف قرآنِ کریم کے الفاظ کے ساتھ مخصوص ہے، بچھنے کے لئے تلاوت کرنے کے بعداس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی جائے ، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اس کے اپنے الفاظ کی تلاوت سے ہوگا۔

اور قرآن مجید کی بے سمجھے تلاوت کو بے کارکہنا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے بیں، خواہ معنی ومفہوم کو نے قرآن مجید کی تلاوت کے بیں، خواہ معنی ومفہوم کو سمجھے یا نہ سمبھے یا نہ سمجھے یا نہ سمبھے یا نہ سم

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أمّتى ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. (مشكوة ص: ۱۸، باب في الوسوسة، الفصل الأوّل)، وعن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال: إنّى أهم في صلوتى في صلوتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلوتى. رواه مالك. (مشكوة ص: ۱۹، باب في الوسوسة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف بل ألف حرف و لام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. (مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ١٨١). عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرّب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكرى ومسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. (مشكّوة ج: ١ ص: ١٨١، باب فضائل القرآن).

### أردوترجح برقرآن مجيد كاثواب

سوال:..قرآن مجیدگی تلاوت کے بجائے اگر قرآن مجید کا اُردوز جمہ زتیب دار پڑھا جائے تو تواب ملے گا، کیونکہ اگراردو ترجمہ کوعر بی میں کردیا جائے تو قرآن مجید بن جاتا ہے؟

جواب: ..قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے، اوراس کے ہرلفظ کی تلاوت پردس نیکیوں کا وعدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ترجے پراقر وثواب نہیں، اس لئے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب تو عربی الفاظ کی تلاوت پر ہی ملے گا، ترجے کے ذریعیہ مفہوم سمجھنے کا ثواب ملے گا،قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا۔

### قرآن مجيد پڙھنے کا ثواب فقط ترجمہ پڑھنے ہے ہیں ملے گا

سوال: .. برجے والے تر آن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کیااس طرح قر آن شریف پڑھنے سے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا عربی میں (جو کہاس کی اصل شکل ہے) پڑھنے سے ملتا ہے؟

جواب:..قرآن مجید کےالفاظ کی تلاوت کے بغیر صرف ترجمہ پڑھنے سے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔

## قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھنا بھی عظیم مقصد ہے

سوال:...اگرایک آدمی عربی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور وہ صرف طوطے کی طرح پڑھے جاتا ہے، مگراہ یہ نہیں کہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف اے اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب پڑھ رہا ہوں ، اب اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس محض کا اس طرح سے قرآن مجید پڑھ نااس کے واسطے محض انگریزی یا یونانی پڑھنے کے متراوف ہوا، اگراہے ان کے معانی نہیں آتے ، کیا اس شخص کو بغیر معنی کے قرآن مجید پڑھنے کا مقصد اور مطلب تو یہ ہے کہ اس مقدی کتاب کوخوبصورتی ہے پڑھا جائے اور اس بی کیا جائے ، اگر مقصد صرف پڑھنے تک محد و درہے تو اس کا کیا فائدہ؟

جواب: ..قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت ایک منتقل وظیفہ ہے، جس کی قرآن کریم اور حدیث نبوی میں ترغیب دی گئی ہے، اورائ کو مقاصدِ نبوت محدید (۳) مساحبہ الصلوة والسلام) میں سے ایک مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآنِ کریم کے الفاظ کو

<sup>(</sup>١) إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُوالْنَا عَرِبَيًّا لَعَلَكُمْ تَعَقَلُونَ. (يُوسَفَ: ٢).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود قبال: قبال رسبول الله صبلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشو أمثيالها، لا أقول الله حرف، الف حرف، ولام حرف، وميم حرف. (مشكوة ص: ۱۸۲، رواه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

<sup>(</sup>٣) رَبُنَا وَابْعَثُ فِنِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ايْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْمِحْمَةَ وَيُزَكِّنِهِمْ ... الآية (البقرة: ٢٩). قال الإمام الرازى في تفسيره: (قوله ويعلمهم الكتاب) والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب، ويعلمهم معانى الكتاب وحقائقه وذالك لأن التلاوة مطلوبة لوجوده منها بقاء لفظها على السنة أهل التواتر فيبقى مصونًا عن التحريف والتصحيف، ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجزًا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، .................................(باتى الخاصيفي)

طوطے کی طرح رشنے ، حفظ کرنے اوراس کی تلاوت کرنے کا اجروثواب بیان فر مایا گیا ہے۔اوراس کے معنی ومفہوم کو بہجھنا ایک مستقل وظیفہ ہے ، اس کا الگ اجروثواب ہے ، اور سہجھ کراس کے اُحکام پڑمل کرنا بیسب سے اہم تر مقصد ہے ، اور ایک مسلمان کو اپنی ہمت و بساط کے مطابق کلام اللہ کی تلاوت بھی کرنی چاہئے ، اس کے الفاظ بھی یا دکرنے چاہئیں ، اس کے معنی ومفہوم کو بھی ضرور سمجھنا چاہئے ، اس اط کے مطابق کلام اللہ کی تلاوت بھی کرنی چاہئے ، اس کے الفاظ بھی یا دکرنے چاہئیں ، اس کے معنی ومفہوم کو بھی ضرور سمجھنا چاہئے ، اور ارشادات خداوندی بڑمل بھی کرنا چاہئے ، مگر بے سمجھے پڑھنے کو بے فائدہ کہنا دُرست نہیں ، بلکہ گتا خی و بے ادبی ہے جس سے تو بہ کرنا واجب ہے ۔

## معنی سمجھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بھی مستقل عبادت ہے

سوال:...میراسوال بیہ ہے کہ قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک اس کے معنی نہ پڑھے جائیں ،کین کیا یہ جائز ہے کہ ہم جوڑکوع پڑھنا جا ہیں صرف اس کے معنی پڑھ لیں ، یعنی بغیر تلاوت کے ؟

جواب:..قرآن مجید کی تلاوت ایک مستقل عبادت اوراعلیٰ ترین عبادت ہے،اس کے مفہوم ومعنی کوسمجھنامستقل عبادت ہے،اور کے مفہوم ومعنی کوسمجھنامستقل عبادت ہے،اور پھراس پڑمل کرناالگ عبادت ہے۔قرآنِ کریم میں آنخضرت صلی الله علیه دسلم کے تبین وظائف ذکرفر مائے گئے ہیں: انہ تلاوتِ آیات۔ ۲: بیعلیم کتاب و حکمت۔ سن بیز کیہ۔

یا نہی تین عبادتوں کی طرف اشارہ ہے جواُو پر ذکر کی گئی ہیں ،اس لئے معنی سمجھے بغیر قر آنِ کریم کی تلاوت کو بے کارسمھنا غلط ہے ،کیا یہ نفع کم ہے کہ قر آنِ کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں عطا کی جاتی ہیں؟ (۳) بہر حال قر آن مجید کی تلاوت تو ہر مسلمان کا وظیفہ ہونا چاہئے ،خواہ معنی سمجھے یا نہ سمجھے ۔اس کے بعدا گر اللہ تعالی تو فیق اور ہمت دے تو معنی سمجھنے کی کوشش کی جائے ، مگر صرف قر آنِ کریم کا ترجمہ پڑھ کر قر آن مجید کی آیت کا مفہوم اپنے ذہن سے نہ گھڑ لیا جائے ، بلکہ جہاں اِشکال ہوا ہل علم سے سمجھ لیا جائے ۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح كا حاشي نمبر ۳ ملاحظ قرماً كيل. أيضًا: وعن معاذ الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجًا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنم بالذي عمل بهذا. (مشكوة ج: ۱ ص: ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) ايضاً، نيز گزشته صفح كاحاشيه نمبر ٣ ملاحظ فرما كين \_

<sup>(</sup>٣) ويكيّ كُرْشته صفح كا حاشي نمبر ٢\_

<sup>(</sup>٣) الينار

## قرآن مجید سمجھ کر پڑھے یا ہے سمجھے میچے ہے، لیکن نیامطلب گھڑناغلط ہے

سوال: ...روزنامہ جنگ مؤرخہ ۱۵ روئمبر ۱۹۸۲ء کے صفحہ: ۳ پرایک حدیث بحوالہ مسلم رقم ہے، عنوان ہے: '' طلب علم کا صلہ' اس حدیث مبارکہ میں صفور نبی کر یم صلی اللہ علیہ و کلم کا فر مان ورج ہے کہ: '' جولوگ اللہ کے گھروں میں ہے کی گھر (مجد) میں اکشے ہوکراللہ کی کتاب پڑھتے اوراس پر بحث و گفتگو کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایمانی سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ان کو وَ ها تک لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجالس میں فرماتے ہیں۔' اس حدیث شریف فرھا تک لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجالس میں فرماتے ہیں۔' اس حدیث شریف میں قرآن کر یم معانی وحکست پر گفتگو وز کھنے کو اس کو سیحتے مجھانے کی کوشش کر ہیں۔ لیکن فی زمانے دیکھا گیا ہے کہ قرآن کر یم کی صرف تلاوت یعنیٰ پڑھ لینے پر ہی اکتفا کیا جا تا ہے اوراللہ ہے تواب (اجر) حاصل کرنے کے لئے کا فی سمجھا جا تا ہے، میرو یہ نہ صرف کم علم عوام کا ہے بلکہ اجھے پڑھے تھی قرآن کر یم کی لفظی تلاوت ہے آگے بڑھنا ضروری نہیں ہجھتے۔ یہی نہیں بلکہ میرو یہ نہ کہ کا فی سمجھا ہو تا ہے، اور اس حدیث شریف کی دوشن میں مسلمانوں کوکون کا مملی کرنے ہیں اور صرف تلاوت کوثواب کا ذریعہ بجھتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں۔ آپ سے استدعا ہے کہ آپ اس بات پر دوشن ڈالیں کہ اس حدیث شریف کی دوشن میں مسلمانوں کوکون کا مملی کرنے ہیں۔ آپ سے استدعا ہے کہ آپ اس بات پر دوشن ڈالیں کہ اس حدیث شریف کی دوشن میں مسلمانوں کوکون کا مملی کہ اس حدیث شریف کی دوشن میں مسلمانوں کوکون کا مملی کہ اس حدیث شریف کی دوشن میں مسلمانوں کوکون کا مملی کولیں کہ اس کا تعیار کرنی جائے ؟

نیز سے بات کس صدتک ڈرست ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی تلاوت کی جائے تو بھی تواب (اجر) ماتا ہے؟ عموماً ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، تو اسے سمجھتے ہیں، ورنہ پڑھتے ہی نہیں، بغیر سمجھے کی کتاب کا پڑھنا عجیب می بات ہے، پھر قرآن کریم جو انسانوں کے لئے ایک مستقل حقیقی سرچشمہ ہدایت ہے، اسے سمجھے بغیر یعنی سے معلوم کئے بغیر کہ اس میں ہارے لئے کیا ہدایت اور رہنمائی ہو تو پڑھنے سے تواب کے کیا معنی ہیں؟ اور ثواب یعنی اجر تو اس ہدایت کو سمجھنے اور اس پڑمل پیرا ہونے سے ہی حاصل ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو گئے ایمان وممل کی شرائط بھی ای صورت میں پوری ہو گئی ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس سوال پر بھی روثنی ڈالئے تا کہ سلمانوں کی فلاح کار استہ کھل سکے۔

جواب:... قرآنِ کریم کی تلاوت کا ثواب الگ ہے، جو تیجے احادیث میں دارد ہے، اور قرآنِ کریم کے معانی و مطالب کو سیجھنے کا ثواب الگ ہے، جو تیجے کا ثواب الگ ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی عالم دین نے قرآنِ کریم کے معنی و مفہوم کو سیجھنے سے منع نہیں کیا، البتہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآنِ کریم کو سیجھانہیں ہوتا، مگر وہ اپنی طرف سے کسی آیت کا مطلب گھڑ کر بحث نثر وع کردیتے ہیں، ایس بحث کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآنِ کریم کو سیجھانہیں ہوتا، مگر وہ اپنی طرف سے کسی آیت کا مطلب گھڑ کر بحث نثر وع کردیتے ہیں، ایس بحث کا منشا، جہل مرکب ہے، پھرالی بحث کی حدیث میں ندمت بھی آئی ہے، چنا نچہ جا مع صغیر (ص: ۲۲۰ طبع دارالکتب العلمیہ ہیروت) میں متدرک حاکم کے حوالے سے جوحدیث قل کی ہے: "المجدال فی المقدر ان کھو" یعنی قرآن میں کے محق کرنا کفر ہے۔الغرض قرآنِ کریم کی تلاوت کو بریاں سیجھانہیں حجے نہیں، قرآنِ کریم کے مطالب

عیصے اور پڑھنے کی کوشش نہ کرنا بھی غلط ہے،اور قر آ نِ کریم کا صحیح علم حاصل کئے بغیر بحث شروع کر دینا بھی غلط ہے۔ <sup>(۱)</sup> قرآن مجید کاتر جمہ پڑھ کرعالم سے تصدیق کرنا ضروری ہے

سوال:...وہ لوگ جنہیں کسی بھی وجہ ہے قر آن مجید پڑھنے کا موقع نہیں ملا،مگراب ان کانجشس مقدس کتاب پڑھنے کے بارے میں بڑھ رہاہے،اوراب وہ عمر کی اس حدمیں پہنچ چکے ہیں کہ عربی زبان میں پڑھنامشکل ہو گیا ہے،تو وہ ترجمہٰ ہی پڑھ کرا پے علم کو وسعت دینا چاہتے ہیں ،اوراس پڑمل پیرا ہونا چاہتے ہیں۔اگر کسی صاحب نے آپ کے جوابات کوغور سے پڑھا ہوگا تو وہ ایسا کرنے سے ضرورگریز کرےگا، کیونکہ اے یہ پتا چلا ہوگا کہ محض ترجمہ پڑھنے ہے کیا فائدہ؟ اب اسے جوبھی تھوڑا سا ثواب ملنے کا امكان تفاءاس سے بھى محروم رہ جائے گا،اس طرح گناہ كاموجب كون ہوگا؟

جواب:...ایک ایسانخص جوعر بی الفاظ پڑھنے ہے قاصر ہے، وہ اگر'' اُر دوقر آن' پڑھے گا تواہے قر آن مجید کی تلاوت کا ثواب نہیں ملےگا۔رہاصرف'' اُردوقر آن' پڑھ کراَ حکام خداوندی کو بچھنااوراس پڑمل کرنا! پیجذبہ تو بہت قابل قدر ہے، مگرتجر بہ یہ ہے کہ بغیراُ ستاذ کے نہ بیقر آنِ کریم کامفہوم سیجے سمجھے گا ، نہ منشاء خداوندی کےمطابق عمل پیرا ہوسکے گا۔ ایسے حضرات کو واقعی قر آنِ کریم سبحصنے کا شوق ہے توان کے لئے مناسب تدبیر رہ ہے کہ وہ کسی عالم حقانی ہے سبقاً سبقاً پڑھیں اورا گر اتنا ضرور کریں کہ اُردوز جمہ و مکھ کر جومفہوم ان کے ذہن میں آئے اس پراعتا دنہ کریں ، بلکہ کی عالم ہے اس کی تفید بق کرالیا کریں کہ ہم نے فلال آیت کا جومفہوم سمجھا ہے، آیا سمجھ سمجھا ہے؟ اور اس ہے بھی اچھی صورت یہ ہے کہ کسی عالم حقانی کے مشورے سے کسی تفسیر کا مطالعہ کیا کریں اوراس میں جو بات مجھ میں نہآئے وہ پوچھ لیا کریں۔

## ترجمه پڑھنے سے کیوں رو کا جاتا ہے جبکہ قرآن پرنسی کی اِ جارہ داری نہیں؟

سوال:..مؤرخه ١٢رجولا كى كے ايْريشن ميں آپ ہے سوال پوچھا گيا جس ميں قر آن سجھنے کے لئے ١٣ زبانوں كاعلم ہونا اس کے بغیر قرآن وحدیث و دِین علوم کا مطالعہ گمراہی ہے۔اس کا جواب آپ نے مدل نہیں دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ القمر میں کئی جگہ تکرارے بی نوع آ دم کوچیلنج ہے دعوت دیتا ہے کہ ہم نے اس قر آن کونصیحت کے لئے آسان ذریعہ بنادیا ہے، پھر کیا ہے کوئی تصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کی مذکورہ آیت کی روشنی میں جواب منایت فرما نمیں کہ:

 <sup>(</sup>١) قوله ويعلمهم الكتب والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب، ويعلمهم معانى الكتاب وحقائقه و ذالك لأن التلاوة مطلوبة لوجوده منها بـقاء لفظها على المننة أهل التواتر فيبقى مصونًا عن التحريف والتصحيف، ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجزًا لحمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، ومنها أن تكون قراءتـه في صلوات وسانو العبادات نوع عبادة فهذا حكم التلاوة إلّا ان الحكمة العظمي والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدّلاتل والأحكام، فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدي ونورًا لما فيه من المعاني والحِكم والأسرار فلما ذكر الله تعالى أوَّلا أمر التلاوة، وذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره، فقال ويعلمهم الكتب. (تفسير كبير ج: ٣٠ ص: ٢١).

الف:...ما لکِقر آن تواس کونفیحت کے لئے آسان ذریعہ قرار دیتے ہوئے نفیحت قبول کرنے والے کو دعوتِ عام دے رہا ہے، لیکن چندانسانی ذہن اس کو گمراہی قرار دیں ، کیا ہے اُزخو دبہتان و گمراہی نہیں؟

ب: بربی زبان سے نابلداً فرا داگر ترجمہ پڑھنا چاہیں توان پراتی بندش کیوں؟ آخر عربی خط کا ترجمہ کرانے پرہی مرسل ک تحریر کے مفہوم کا پتا چلے گا۔

ج:..قرآن فہمی کے لئے ترجمہ نہ پڑھنے کی تلقین کرنے والے اس سے خاکف تونہیں کہ لوگ قرآن سجھنے پر کہیں اُ حکاماتِ قرآن پڑل پیرا ہوجانے سے ان کی إجارہ واری پرضرب کا باعث ثابت نہ ہوجائیں؟

ہ:.. یہود ونصاریٰ اور ہنود کے آلہ کاروں کوقر آن کا ترجمہ بے نقاب کرنے کا باعث ثابت ہوگا ، کیا بیآلہ کارمسلمانوں کے ہمدرد ہیں یا وُشمن؟

جواب:...ا:..قرآنِ کریم عربی زبان میں ہے، صحابہ کرائٹ کے لئے تو عربی مادری زبان تھی، وہ تو قرآنِ کریم کو سنتے ہی نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اور کرتے تھے۔ گرجس شخص کوعربی زبان پرعبور نہ ہو، وہ اگر ہے سمجھے قرآنِ کریم کے معنی گھڑے گا،خود بھی گمراہ ہوگا، وُوسروں کو بھی کرے گا۔ قرآنِ کریم بلاشبہ آسان ہے، گراس کے لئے جوعلوم قرآن سے واقف ہو۔

۲:...بندش تونییں، صرف اتنا ضرور ہے کہ ترجمہ بھی سیح ہو، اوراس کا سیحنا بھی سیح ہو، اس کی کی ماہر سے تسیح کر الینی لازم ہے۔

سا: ... بی نہیں! قرآنِ کریم کے فہم پر الجمد للہ کسی کی إجارہ واری ہے، ی نہیں کسی ملک کا، کسی قوم کا، کسی خاندان کا شخص قرآنِ کریم کے علوم پر مہارت حاصل کرنا چاہے، اس کے لئے چاروں ورواز ہے کھلے ہیں، جیسا کہ سب لوگوں کو اس کا علم ہے، پھر إجارہ داری کسے ہوئی...؟ صرف آئی گزارش کی جاتی ہے کہ جو شخص علوم قرآن کا ماہر نہیں، وہ اپنے فہم کے بجائے ماہرین کے فہم پر اعتاد کرے۔ مثلاً: میں رائع الوقت قانون کا ماہر نہیں ہوں، بلکہ جس زبان میں قانون کھا گیا ہے، اس کو بھی نہیں سیحقا۔ میں نے قانون کی کرے۔ مثلاً: میں رائع الوقت قانون کا ماہر نہیں ہوں، بلکہ جس زبان میں قانون کھا گیا ہے، اس کو بھی نہیں سیحقا۔ میں اصرار کروں کہ کہا کا جمہ پڑھ لیا، اس کا نام اور مفہوم اپنے ذبن میں جو مفہوم اس قانون کا بیان کرتا ہوں، وہ توضیح ہے، اور" بارایٹ لا' متم کے لوگ جو چونکہ قانون پر کسی کی اِ جارہ واری نہیں مات کہ کوئکہ قانون پر کسی کی اِ جارہ واری نہیں مات کہ کوئکہ قانون پر کسی کی اِ جارہ واری نہیں مات کہ کوئکہ قانون کی جو تشریح کی ہے، وہ غلط ہے، میں اس کونہیں مات کہ کوئکہ قانون پر کسی کی اِ جارہ واری نہیں۔ خاہر ہے کہ آپ بھے خرا کی اس قانون کی جو تشریح کی ہے، وہ غلط ہے، میں اس کونہیں مات کہ کوئکہ قانون پر کسی کی اِ جارہ واری کا مطلب نہیں سیجھا۔

کی اِ جارہ واری نہیں ۔ خاہر ہے کہ آپ بھو سے فرما کیں گی کے مولوی صاحب! آپ نے اِ جارہ واری کا مطلب نہیں سیجھا۔

یا فرض کیجئے! میں نے شیخ ابن سینا کی کتاب'' قانون'' کے ترجے کا مطالعہ کرلیا اور کسی سے بیمعلوم کرنے کی زحمت نہیں کی کہ میں نے کتاب کامفہوم صحیح بھی سمجھا ہے یانہیں؟ نہ کسی اُستاذ سے اس کو پڑھا، نہ کسی طبیہ کالج میں اس کا اِمتحان دیا، بس ایخ ترجے کے مطالعے پر اِعتما دکر کے میں نے مطب کھول لیا اور لوگوں کا علاج معالجہ کرنے لگا، تو کیا میرا لوگوں کی جان سے کھیلنا جا کز ہوگا…؟

اگرگوئی مجھےاس پرٹو کے،اُستاذ ہے پڑھنے کا،اور با قاعدہ اِمتحان دینے کامشورہ دے،اور میں اس کے جواب میں گزارش کروں کہ طب پرکسی کی اجارہ واری نہیں، مجھے کسی ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ امتحان کی حاجت..! ظاہر ہے کہ آپ میری اس منطق کوقبول نہیں فرمائیں گے۔

یبی بات میں قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہوں۔ قرآن کریم پر بھماللہ! کسی کی اجارہ داری نہیں، ہر مسلمان کے گھر میں یہ
کتاب مقدس موجود ہے، مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بھی کسی نے کسی کو اس کے پڑھنے ہے نہیں روکا، نہ کسی
کواپنی اجارہ داری کا پروانہ دِ کھایا۔ بس اتن می گزارش کی ہے کہ قرآن کریم کے کسی ماہر ہے مشورہ کر لیجئے کہ بیتر جمعی اور متند بھی ہے یا
نہیں ؟ اور پھر کسی آیت کا جومفہوم آپ نے ترجے کے ذریعے بھی اس کو حرف آخر قرار نہ دیجئے، بلکہ ماہر بین علوم قرآن اگراس آیت کا
مفہوم کچھا در بتاتے ہیں، تو اپنے فہم پر اعتماد کر کے لوگوں کے'' ایمان' سے نہ کھیلئے، اپنے قصور فہم کا اعتراف کر کے ماہرین کے فہم کی
پیروی کیجئے۔

اگرآپای کا نام'' اِجارہ داری''ر کھتے ہیں تو آپ کی خوشی...!لیکن جیسا کداُد پرعرض کر چکا ہوں اہلِ عقل اس کوا جارہ داری نہیں کہتے ، بلکہ کسی بھی فن میں اس کے ماہرین سے رُجوع کرنا ضر دری سمجھتے ہیں۔

٣: ... اس فقرے كامطلب ميں نہيں مجھ سكا، اپ قصور فيم كامعتر ف ہول ...!

## امریکا کی مسلم برا دری کے تلاوت ِقر آن مجید پر اِشکالات کا جواب

سوال: ... کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے ہیں:

ہم قرآن شریف کوعربی میں کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ ہم عربی نہیں سبجتے ؟ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اسلام کی مشہور و معروف کتابوں میں اگر اس کی وجہ نہیں ہے، تو پھر عقلی وجہ ایسا کرنے کی کوئی سبچھ میں نہیں آتی، یہ بتایا جائے کہ کون ساطریقہ بہتر ہے، عربی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا یا اس کا انگریزی ترجمہ پڑھنا؟ یہاں امریکا میں زندگی بہت مصروف ہے، اور لوگوں کے پاس بہت سارے کام کرنے کا وقت نہیں ہے، للبندا یہاں مسلمان مردوعورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ وضو کرکے کسی کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے، جوان کی سمجھ میں نہیں آتا۔

کافر مذاق کرتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، یہ مانے ہیں کہ وہ ایک مقدس کتاب ہے، لیکن بائبل بھی مقدس کتاب ہے اور ہم وہ کتاب کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، ہم زیادہ تر رات کوسوتے وقت بستر میں پڑھتے ہیں۔ کیا قرآن بھی اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ اگرنہیں تو کیا وجہ ہے؟

جواب:...آپ کے سوال کا تجزید کیا جائے تو یہ چنداجزاء پر مشمل ہے،اس لئے مناسب ہے کدان پرالگ الگ گفتگو کی جائے اور چونکہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ بھی ایک آپ نے امریکا کی مسلم براوری کی نمائندگی کی ہے،اس لئے مناسب ہوگا کہ قدرے تفصیل ہے کھا جائے۔

ا:...آپ در یافت کرتے ہیں کہ ہم قرآنِ کر یم کوعر بی میں کیوں پڑھتے ہیں؟اس کی کیا وجہ ہے؟

متہیدا پہلے دومسکے بچھ لیج الیک یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں تو فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی (' میں یہاں یہ تفسیلات ذکر نہیں کرتا کہ نماز میں قرآن کی تعنی مقدار فرض ہے؟ کتنی مسنون ہے؟ اور یہ کہ تنی رکعتوں میں فرض ہے؟ اور کس کے ذمہ فرض ہے؟) ۔ لیکن نماز سے باہر قرآن کریم کی تلاوت فرض و واجب نہیں ، البتہ ایک عمد ہ ترین عبادت ہے ، اس لئے اگر کوئی شخص نماز سے باہر ساری عمر تلاوت نہ کر ہے تو کسی فریضے کا تارک اور گنا ہگا زمیں ہوگا ، البتہ ایک بہترین عبادت ہے محروم رہے گا ، ایسی عبادت جو اس کی رُوح وقلب کو منور کر کے رشک آفی ہا بنا سکتی ہے ، ایسی عبادت جو اس کی قبر کے لئے روشن ہے ، اور ایسی عبادت جو اس کی قبر کے لئے روشن ہے ، اور ایسی عبادت جو تو تالی شاند سے تعلق و محبت کا قوی ترین ذریعہ ہے۔

وُوسرامسُلہ بیہ کہ جس شخص کو قرآنِ کریم کی تلاوت کرنی ہو،خواہ وہ نماز کے اندر تلاوت کرے یا نماز سے باہر،اس کو قرآنِ کریم کے اصل عربی متن کی تلاوت لازم ہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت صرف عربی متن کی تلاوت پر حاصل ہوگی، وہ اس کی اُردو، انگریزی یا کسی اور زبان کے ترجمہ پڑھنے پر حاصل نہیں ہوگی،اس لئے مسلمان قرآنِ کریم کے عربی متن ہی کی تلاوت کولازم بجھتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کو تلاوت کا بدل نہیں بجھتے اور اس کی چندوجو ہات ہیں:

کیملی وجہ:..قرآنِ کریم ان مقدی الفاظ کا نام ہے جو کلام الہی کی حقیت ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، گویا قرآنِ کریم حقیقت میں وہ خاص عربی الفاظ ہیں جن کوقرآن کہا جاتا ہے۔ چنانچے متعدد آیات کریمہ میں قرآنِ کریم کا تعارف قرآنِ عربی یالسانِ عربی کی حقیت سے کرایا گیا ہے، چنانچے ارشاد ہے:

"وكذلك أنزلنه قرانًا عربيًا" (١١٣:٢٠)

"قرانًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون" (٢٨:٣٩)

(۱) فرائض الصلوة ...... القراءة لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القران. (هداية ج: ۱ ص: ۹۸ ، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). وفي الجوهرة النيرة (ج: ۱ ص: ۵۸) باب صفة الصلاة: قال رحمه الله فرائض الصلاة ستة أي فرائض نفس الصلاة ..... قوله: والقراءة لقوله تعالى: فاقرؤا ما تيسّر من القران، والأمر للوجوب، والقرآن لا تجب في غير الصلاة بالإجماع فثبت أنها في الصلاة.

(۲) القرآن الذي تجوز به الصلاة بالإتفاق هو المضبوط في مصاحف الأثمة التي بعث بها عثمان رضى الله عنه إلى الأمصار، وهو المذي أجمع عليه الأثمة العشرة وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلًا. (رد المتار ج: ١ ص: ٣٨٦، طبع ايچ ايم سعيد). أن الفارسي ليس قرآنا أصلًا لإنصرافه في عرف الشرع إلى العربي. (رد المحتار ج: ١ ص: ٣٨٥).

(٣) فالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام ...... المكتوب في المصاحف ..... المنقول عنه نقلًا متواترًا بلا شبهة ..... وهو اسم للنظم والمعنى جميعًا .... يعنى ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعًا لا انه اسم للنظم فقط .... وهو اسم للمعنى فقط (نور الأنوار ص: ٢ تا ٩، طبع مكتبه حقانيه پشاور)، فإن تغيير سورة أو آية بألفاظ عربية موادفة لألفاظ القرآن لا يعد قرآنًا مهما كان مطابقًا للمفسر في دلالته لأن القرآن عربي خاص نزل من عند الله سبحانه وترجمة القرآن لا تعد قرآنًا مهما كانت الترجمة دقيقة فلا يصح الإعتماد عليها في إستنباط الأحكام الشرعية . (أصول الفقه الإسلامي، لدكتور وهبة الزحيلي ج: ١ ص ٣٢٣، طبع رشيديه كوئله).

| (r:1r)   | "انَّا أَنْزَلْنَهُ قَرَانًا عَرِبيًّا لَعَلَكُمْ تَعَقَلُونَ" |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| (4:01)   | "كتب فصلت اينته قرائاً عربيًا"                                 |
| (r:rr)   | "وكذلك أوحينا اليك قرانًا عربيًا"                              |
| (r:rr)   | "انّا جعلنه قرانًا عربيًّا لعلكم تعقلون"                       |
| (rz:ir)  | "وكذلك أنزلنه حكمًا عربيًّا"                                   |
| (11:04)  | "وهذا كتب مصدق لسانًا عربيًّا"                                 |
| (1.7:17) | "وهذا لسان عربي مبين"                                          |
| (190:ry) | "بلسان عربي مبين"                                              |

اور جب بیمعلوم ہوا کہ قرآنِ کریم ، عربی کے ان مخصوص الفاظ کا نام ہے جوآنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ، تواس سے خود بخو و بیہ بات واضح ہوگئی کہ اگر قرآنِ کریم کے کسی لفظ کی تشریح متباول عظ سے بھی کردی جائے تو وہ متباول لفظ قرآن نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ متباول لفظ منزل من اللہ نہیں ، جبکہ قرآن وہ کلام اللہ ہے جو جریل امین علیہ السلام کے ذریعہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ، مثلاً: سور و بقرہ کی پہلی آیت میں: "لا ریب فیہ" کے بجائے اگر "لا شک فیہ" کے الفاظ رکھ دیے جائیں تو یہ قرآن کی آیت نہیں دیے گی۔

الغرض جن متبادل الفاظ سے قرآن کریم کی تشریح یا تر جمانی کی گئی ہے وہ چونکہ وی قرآن کے الفاظ نہیں، اس لئے ان کو قرآن نہیں کہا جائے گا۔ ہاں! قرآن کریم کا ترجمہ یا تشریح و قسیر ان کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر خص اپنج کہم کے مطابق ترجمہ و تشریح کیا کرتا ہے، پس جس طرح غالب کے اشعار کا مفہوم کوئی شخص اپنے الفاظ ہیں بیان کرد ہے تو وہ غالب کا کام نہیں، بلکہ عالم آبی کی تشریح و ترجمانی غالب کے کلام کی ترجمانی ہے۔ اس طرح قرآن کریم کا ترجمہ، خواہ کی زبان میں ہو، وہ کلام آبی نہیں، بلکہ کلام آبی کی تشریح و ترجمانی غالب کے کا مطابعہ کی تشریح کو ترجمانی فی تشریح کو ترجمانی کا مطابعہ کی تشریح کو مطابعہ کی تشریح کو مطابعہ کی تشریح کو ترجمانی کی تشریح کو ترجمانی کی تشریح کو ترجمانی کی تشریح کو مطابعہ کی تشریح کو مطابعہ کی تشریح کو ترجمانی کی کا ترجمانی کی کا ترجمہ پڑھا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے درمیان جو نہ تو اس کے اپنے کلام اور مخلوق کی طرف سے کی گئی ترجمانی کی خوام اور کھو تی کی خوام کو کی تشریح کو تو تو تو ترجمہ و تفریق کی تلاوت لازم ہوگی ۔ ہرمسلمان کی گؤت کی مواد ہے کو ترقبیں ہوگی ہیں ہوئی تو استعداد پیدا کرے، لیکن اگر کمی میں بیصلاحیت پیدا کو امنے موام کو وہ تجھ نہوم کو وہ تجھ نہوں گو وہ تھا ہوں تو اس کے اوجودا گرمیں اس پھل یا شیر بنی کو کھا تا ہوں تو اس کی طاوت و شیر بنی کو کھا تا ہوں تو اس کی طاوت و شیر بنی نے اوجودا گرمیں اس پھل یا شیر بنی کو کھا تا ہوں تو اس کی طاوت و شیر بنی اور اور تیک اور خودا گرمیں اس پھل یا شیر بنی کو کھا تا ہوں تو اس کی طاوت و شیر بنی اور کو کھا ہوں تو اس کی طابع کی و خودا گرمیں اس پھل یا شیر بنی کو کھا تا ہوں تو اس کی طابع کی اور خودا گرمیں اس پھل یا شیر بنی کو کھا تا ہوں تو اس کی طابع کی طاب

وُ وسر کی و جہ: ... بعض لوگ جو کلا م البی کی لذت ہے نا آشنا ہیں اور جنھیں کلام البی اور مخلوق کے کلام کے درمیان فرق وانتیاز کی حسن نہیں ،ان کا کہنا ہے کہ قر آن کریم کے پڑھنے ہے مقصود اس کے معنی ومفہوم کو جھنا اور اس کے آحکام وفر امین کا معلوم کرنا ہے ،اور بیہ مقصود چونکہ کسی ترجمہ وتفییر پر اکتفا کیا جائے؟ کرنا ہے ،اور بیہ مقصود چونکہ کسی ترجمہ وتفییر کے مطابع ہے بھی حاصل ہوسکتا ہے ،لہذا کیوں نہ صرف ترجمہ وتفییر پر اکتفا کیا جائے؟ قر آن کریم کے الفاظ کے سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے پر کیوں وقت ضائع کیا جائے؟ مگر بیدا یک نہایت شکین علمی غلطی ہے ،
اس کئے کہ جس طرح قر آن کریم کے معانی و مطالب مقصود ہیں ،ٹھیک ای طرح اس کے الفاظ کی تعلیم و تلاوت بھی ایک اہم مقصد ہے ، اور بیدا بیان مقصد ہے کہ قر آن کریم نے اس کو آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبؤت میں اوّلین مقصد قرار دیا ہے ، چنا نجہ ارشاد ہے :

ا:..."ربّنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلوا عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم."

ترجمہ: ''' اے ہمارے پروردگار!اوراس جماعت کے اندرانہیں میں کا ایک ایسا پنجبر بھی مقرز سیجے جوان لوگوں کو آپ کی آسیتیں پڑھ پڑھ کرستایا کریں اوران کو (آسانی) کتاب کی اورخوش فہمی کی تعلیم دیا کریں، اوران کو پاک کردیں، بلاشبہ آپ ہی جی غالب القدرت کامل الانتظام '' (ترجمہ: حضرت تعانویؓ)

الكتب الكتب

ترجمہ: " جمہ بین میں ہم نے ایک (عظیم الثان) رسول کو بھیجا تمہیں میں ہے، ہماری آیات (واُحکام) پڑھ پڑھ کرتم کو سناتے ہیں، اور (جبالت سے ) تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب (الٰہی) اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی (مفید) باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی بھی ۔ "

خبر بھی نتھی ۔ "

":..." القد منّ الله على الموامنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. " (١٦٣:٣)

ترجمه:... وقيقت مين الله تعالى في مسلمانون براحيان كيا، جبكه ان مين ان بى كي جنس سے ايك ايك بيني بركو بهيجا كه وه ان لوگوں كو الله تعالى كي آيتين براه بر حكر سناتے بين اوران لوگوں كي صفائى كرتے رہے ايك بين ، اوران كو كتاب اور فهم كى باتين بتلاتے رہے بين ، اور باليقين بيلوگ قبل سے صرت علطى مين تھے۔ " بين ، اوران كو كتاب اور فهم كى باتين بتلاتے رہے بين ، اور باليقين بيلوگ قبل سے صرت علطى مين تھے۔ " (ترجمہ: حضرت تعانونیّ)

٣:٠٠٠ أهو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين."

ترجمہ:... 'وہی ہے جس نے (عرب کے) ناخواندہ لوگوں میں ان ہی (کی قوم) میں ہے (یعنی عرب میں ہے) ناخواندہ لوگوں میں ان ہی (کی قوم) میں ہے (یعنی عرب میں ہے) ایک پیغیمر بھیجا، جوان کواللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کرسناتے ہیں، اور ان کو (عقائر باطلہ اور اخلاق ذمیمہ ہے) پاک کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور دانشمندی (کی باتیں) سکھلاتے ہیں، اور یہ لوگ (آپ کی بعثت کے ) پہلے ہے کھی گراہی میں تھے۔''

جس چیز کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے اوّ لین فریضہ قرار دیا گیا ہو، 'مت کا اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ غیرضروری ہے،کتنی بڑی جسارت اورکس قدرسوءا دب ہے ...!

تیسری وجہ: .. بقر آن کریم میں ارشاد ہے: ''اِشّا نَعُیٰ نَوْلُنَا اللّهِ کُو وَامَّا لَمَهُ لَحَفِظُونَ '' (الجبن العِنیُ 'نہم نے ہی اس کے معنی کی حفاظت، اس کی زبان ولغت کی حفاظت سب ہی پچے شامل ہے، اور عالم اسب میں حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا اس کے معنی کی حفاظت، اس کی زبان ولغت کی حفاظت سب ہی پچے شامل ہے، اور عالم اسبب میں حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ آخضرت میں الشعلیہ وسلم کے دور ہے لے کر آئ تک جماعتوں کی جماعتیں قرآن کریم کی خدمت میں شغول رہیں، اور انشاء الله قیامت تک یہ سلملہ جاری رہے گا۔ گویا حفاظت قرآن کے شمن میں ان تمام لوگوں کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے جوقر آن کریم کی خدمت میں استخول رہیں، اور انشاء الله قیامت تک یہ سلملہ جاری رہے گا۔ گویا حفاظت قرآن میں سرفہرست ان حفرات کا نام ہے جوقر آن کریم کے الفاظ کی حفاظت میں مشغول جیں، اور قرآن کریم کے الفاظ کی تفاظت میں مشغول جیں، اور قرآن کریم کا ارفر مائی ہے کہ آج کے گئے گز رہے زبانے میں (جس میں بقول آپ کے قرآن پڑھنے کی فرصت کی گو ہے؟) لاکھوں حفاظت کی کارفر مائی ہے کہ آج کے گئے گز رہے زبانے میں (جس میں بقول آپ کے قرآن پڑھنے کی فرصت کی گو ہے؟) لاکھوں افظ تھت کی کارفر مائی ہے کہ آج کے گئے گز رہے تو گویا قرآن کی تلاوت اور آن کی تلاوت کو فیر ضروری قرار و کے گاران کی میں اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو قرار کوروے کا رائی میں ہو تو گویا گردن و کی تھا ہوں اور اس کے پڑھانے کو قراک کردے تو گویا اُمت کا میں جو تو گویا اُمت کا اُس کی جوان و عدہ آئی کی تکیل میں بر وچھم آئی جائے گارہوں کے میں ارشاد ہے:
اُمت کی حیثیت سے باقی رہنا موقوف ہے قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت اور تعلیم وقعام پر ،اگرامت اس فریضے می خرف ہوجائے گارون کے میں ارشاد ہے:

"وان تتولوا یستبدل قومًا غیر کم ثم لَا یکونوا أمثالکم."

ر جمه:..." اوراگرتم روگردانی کرو گے تو خدا تعالی تمهاری جگه دُوسری قوم بیدا کردےگا، پھروہ تم جیسے نہوں گے۔"

نہوں گے۔"

یہاں پینکتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ حق تعالی شانہ نے جہاں قر آنِ کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، وہاں اسی حفاظت قر آن کے ضمن میں ان تمام علوم کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے، جوقر آنِ کریم کے خادم ہیں، ان علوم قر آن کی فہرست پرایک نظر ڈالیس تو ان میں بہت سے علوم ایسے نظر آئیں گے جن کا تعلق الفاظِ قر آن سے ہے، ان علوم کا اجمالی تعارف حافظ سیوطی نے '' الا تقان فی علوم القرآن' میں پیش کیا ہے،موصوف ؒ نے علوم قر آن کو بڑی بڑی • ۸ انواع میں تقسیم کیا ہے،اور ہرنوع کے ذیل میں متعدّ دانواع درج كى بين، مثلاً: ايك نوع كاعنوان ب: " بدائع القرآن "اس كے ذیل میں حافظ سيوطي لکھتے ہيں:

° ` ۵۸ ویں نوع ' ' بدائع القرآن' میں اس موضوع پر ابنِ ابی الاصبغ ( عبدالعظیم بن عبدالواحد بن ظا فر المعروف بابن ابی الاصغ المصری التونی ۱۵۴ھ) نے مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس میں قریباً ایک سو انواع ذكر كي بين \_''(ا) (الاتقال ج:٢ ص:٨٣)

الغرض قر آنِ كريم كے مقدس الفاظ ہى ان تمام علوم كا سرچشمہ ہيں ،قر آنِ كريم كے معنی ومفہوم كاسمندر بھى انہى الفاظ ميں موجزن ہے،اگر خدانخواستہ اُمت کے ہاتھ سے الفاظِ قر آن کا رشتہ جھوٹ جائے تو ان تمام علوم کے سوتے خشک ہوجا کیں گے اور أمت نەصرف كلام الهي كى لذنت وحلاوت سے محروم ہو جائے گى ، بلكه قر آنِ كريم كے علوم ومعارف سے بھى تہى دامان ہو جائے گى ۔ چوھی و جہہ: . . . کلام الٰہی کی تلاوت سے جوانوار وتجلیات اہلِ ایمان کونصیب ہوتی ہیں ، ان کا احاطہ اس تحریر میںممکن نہیں ، یہ حدیث تو آپ نے بھی سی ہوگی کہ قر آنِ کریم کے ایک حرف کی تلاوت پروس نیکیاں ملتی ہیں، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ

"جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھااس کے لئے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی دس گناملتی ہے(پس ہرحرف پردس نیکیاں ہوئیں)،اور میں پنہیں کہتا کہ الّب ہم ایک حرف ہے،نہیں! بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے (پس الّم پڑھنے پرتمیں نیکیاں ملیں)۔'' (مفكوة ص:١٨١)

قر آنِ کریم کی تلاوت کے بے شار فضائل ہیں، جو محض تلاوت قر آن کے فضائل و برکات کا پچھاندازہ کرنا جاہے، وہ حضرت بینخ الحدیث مولا نامحمدز کریامها جریدنی نورالله مرفتدهٔ کے رسالہ'' فضائل قرآن' کا مطالعہ کرے۔اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پروس دس نیکیوں کا جو وعدہ ہے، بیتمام اجروثواب اور بیساری فضیلت و برکت قرآنِ کریم کے الفاظ کی تلاوت پر ہی ہے، کھن انگریزی، اُردور ترجمہ پڑھ لینے ہے بیا جرحاصل نہیں ہوگا۔ پس جوشخص اس اجروثواب، اس برکت وفضیلت اور اس نور کو حاصل کرنا جا ہتا ہے،اس کواس کے سواکوئی حیارہ نہیں کہ وہ قر آنِ کریم کے الفاظ کی تلاوت کرے، جن سے بیتمام وعدے وابستہ ہیں، والله الموفق لكل خير وسعادة!

جہاں تک قرآنِ کریم کے ترجمہ وتفسیر کے مطالعے کاتعلق ہے! قرآنِ کریم کامفہوم بیجھنے کے لئے ترجمہ وتفسیر کا مطالعہ

<sup>(</sup>١) النوع الشامن والخمسون في بدائع القرآن أفرده بالتصنيف ابن أبي الأصبغ فأورد فيه نحو مائة نوع. (الإتقان في علوم القران ج: ٢ ص: ٨٣ طبع مصر).

 <sup>(</sup>٣) وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمشالها، لَا أقول الَّم حرف، الف حرف ولَام حرف وميم حرف. رواه الترمذي والدارمي. (مشكوة ص: ٨٦ ا ، كتاب فضائل القرآن، طبع قديمي كتب خانه).

بہت انچھی بات ہے،تر جمہ خواہ اُردو میں ہو،انگریزی میں ہو، یا کسی اور زبان میں ہو،البتذاس سلسلے میں چنداُ مور کی رعایت رکھنا ضروری ہے:

اوّل:...وہ ترجمہ وقفیر متندہ ہوا در کسی محقق عالم ربانی کے قلم ہے ہو، جس طرح شاہی فرامین کی ترجمانی کے لئے ترجمان کا الکن اعتماد اور ماہر ہونا نشرط ہے، ورنہ وہ ترجمانی کا اہل نہیں سمجھا جاتا، ای طرح احکم الحاکمین کی ترجمانی کے لئے بھی شرط ہے کہ ترجمہ کرنے والا و پنی علوم کا ماہر ، مستندا ور لائقِ اعتماد ہو، آج کل بہت ہے غیر مسلموں، بے دینوں اور کچے کچا وگوں کے تراجم بھی بازار میں وستیاب ہیں ،خصوصاً انگریزی زبان میں تو ایسے ترجموں کی بھر مار ہے جن میں حق تعالی شانہ کے کلام کی ترجمانی کی بجائے قرآنِ کریم کے نام سے خودا ہے افکار و خیالات کی ترجمانی کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ جس شخص کے دین و دیانت پر جمیں اعتماد نہ ہو، اس کے ترجمہ قلیر کے مطابعے کا شوق رکھتے ہوں ، ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائقِ ترجمہ قرآن پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ اس لئے جو حضرات ترجمہ وقفیر کے مطابعے کا شوق رکھتے ہوں ، ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائقِ اعتماد عالم کے مشورے سے ترجمہ تفسیر کا انتخاب کریں ، اور ہر غلط سلط ترجمہ کو اُٹھا کر پڑھنا شروع نہ کردیں۔

دوم: ... ترجمہ وتغییر کی مدد ہے آدمی نے جو پچھ مجھا ہواس کو قطعیت کے ساتھ قر آن کریم کی طرف منسوب نہ کیا جائے، بلکہ 
یہ کہا جائے کہ میں نے فلاں ترجمہ وتغییر سے یہ مفہوم سمجھا ہے، ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی کی وجہ سے ایک غلط بات کو قر آن کریم کی طرف
منسوب کرنے کا وبال اس کے سرآ جائے، کیونکہ منشائے الہی کے خلاف کوئی بات قر آن کریم کی طرف منسوب کرنا اللہ تعالی پر بہتان
باندھنا ہے، جس کا وبال بہت ہی سخت ہے۔ (۱)

سوم:...قرآنِ کریم کے بعض مقامات ایسے دقیق ہیں کہ بعض ادقات ترجمہ دتفیر کی مدد سے بھی آ دمی ان کا احاطہ بیں کرسکتا، ایسے مقامات پرنشان لگا کراہلِ علم سے زبانی سمجھ لیا جائے ،اوراگراس کے باوجود وہ ضمون اپنے نہم سے اُونچا ہوتواس میں زیادہ کاوش نہ کی جائے۔

۲:...آپ در یافت فرماتے ہیں کہ:'' کون ساطریقہ بہتر ہے،عربی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا یا اس کا انگریز ی ترجمہ پڑھنا؟''

ترجمہ پڑھنے کی شرائطاتو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں ، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ترجمے کا پڑھنا،قر آنِ کریم کی تلاوت کا بدل نہیں۔اگر دو چیزیں متباول ہوں یعنی ایک چیز وُ وسری کا بدل بن سکتی ہو، وہاں تو یہ سوال ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کون می چیز بہتر ہے؟ جب ترجمے کا پڑھنا،قر آنِ کریم کی تلاوت کا بدل ہی نہیں ، نہ اس کی جگہ لے سکتا ہے تو یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ قر آنِ کریم کے اجروثواب اورانوار وتجلیات کے لئے تو مسلمانوں کوقر آن ہی کی تلاوت کرنی چاہئے ،اگر معنی ومفہوم کو تبجھنے کا شوق ہوتواس کے لئے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفى رواية: من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذى. وعن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. رواه الترمذى وأبوداؤد. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراء فى القرآن كفر. رواه أحمد وأبوداؤد. (مشكّوة ص:٣٥ طبع قديمى).

ترجمہ وتفسیر ہے بھی مدولی جاسکتی ہے، اوراگر دونوں کو جمع کرنے کی فرصت نہ ہوتو بہتر صورت ہیہ ہے کہ ترجے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کا اجر کی تو تلاوت کرتار ہے۔ اس صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کا اجر وثواب بھی حاصل ہوتار ہے گا، اور قرآن کریم کے مقاصد یعنی دینی مسائل پڑمل کرنے کی بھی توفیق ہوتی رہے گی ۔لیکن اگر تلاوت کو وثواب بھی حاصل ہوتار ہے گا، اور قرآن کریم کے مقاصد یعنی دینی مسائل پڑمل کرنے کی بھی توفیق ہوتی رہے گی ۔لیکن اگر تلاوت کو چھوڑ کرتر جمہ خوانی شروع کروی تو تلاوت قرآن سے تو شیخص پہلے دن بھی محروم ہوگیا، اور ظاہر ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ کریے شخص قرآن کریم کا ماہز میں بن سکتا، نہ دینی مسائل اخذ کر سکتا ہے، اس طرح شیخص دین پڑمل کرنے کی توفیق سے بھی محروم رہے گا۔ اور بید مرام خیارے کا سودا ہے!

آپ نے بیعذرلکھاہے کہ:

'' یہاں امریکا میں زندگی بہت مصروف ہے، اورلوگوں کے پاس بہت سارے گام کرنے کا وقت نہیں، لہذا یہاں مسلمان مرداور عورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ دضوکر کے کسی کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ کتے جوان کی مجھ میں نہیں آتا۔''

آپ نے دورِجدید کے مردوزن کی بے پناہ مصروفیات کا جو ذِکر کیا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اوریہ صرف امریکا کا مسئلہ نہیں، بلکہ قریباً ساری وُنیا کا مسئلہ ہے، آج کا انسان مصروفیت کی زنجیروں میں جس قدر جکڑا ہوا ہے، اس سے پہلے شاید بھی اس قدر پابندِ سلاسل نہیں رہاہوگا۔

آپ غور کریں گے تواس نتیج پر پہنچیں گے کہ ہماری ان بے پناہ مصروفیات کے دوبر سبب ہیں: ایک بیر کہ آئ کے مشینی دور نے خود انسان کو بھی ایک خود کا رمشین بنادیا ہے ہمشینوں کی ایجادتو اس لئے ہموئی تھی کہ ان کی وجہ سے انسان کوفرصت کے لیمات میسر آسکیں گے الیکن مشین کی برق رفتاری کا ساتھ دینے کے لئے خود انسان کو بھی مشین کا کردارادا کرنا پڑا۔

دوم: یہ کہ ہم نے بہت ی غیرضروری چیزوں کا بوجھا ہے اُو پر لادلیا ہے، آ دمی کی بنیادی ضرورت صرف اتن تھی کہ بھوک مٹانے کے لئے اسے پیپ بھر کرروٹی میسر آ جائے ، تن ڈھا نکنے کے لئے اس کو کپڑ امیسر ہو،اورسردی گرمی سے بچاؤ کے لئے جھونپڑا ہو، لیکن ہم میں سے ہر شخص قیصر وکسری کے سے ٹھاٹھ باٹھ سے رہنے کا متمنی ہے،اوروہ ہر چیز میں دُوسروں سے گوئے سبقت لے جانا چا ہتا ہے،خواج عزیز الحسن مرحوم کے بقول:

> یمی جھ کو دُھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ مجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگھے جسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگھ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے

وہ لا دین اور بے خدا قومیں جن کے سامنے آخرت کا کوئی تصوّر نہیں ، جن کے نز دیک زندگی بس یہی دُنیا کی زندگی ہے،اور جن کے بارے میں قرآنِ کریم نے فر مایا ہے:

"ان الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون، اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون."

ترجمہ:..."البتہ جولوگ اُمید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی ،اورخوش ہوئے دُنیا کی زندگی پراورای پر، مطمئن ہوگئے ،اورجولوگ ہماری نشانیوں سے بےخبر ہیں ،ایبول کا ٹھکا ناہے آگ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔'' مطمئن ہوگئے ،اورجولوگ ہماری نشانیوں سے بےخبر ہیں ،ایبول کا ٹھکا ناہے آگ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔'' (ترجمہ: حفزت شُخ الہندٌ)

وہ اگر دُنیوی مسابقت کے مرض میں مبتلا ہوتیں اور دُنیوی کرّوفرّاورشان وشوکت ہی کومعراج کمال سمجھتیں ، تو جائے تعجب نہ تھی ، کیکن اُمت ِمحد سید علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ) جن کے دِل میں عقیدہُ آخرت کا یقین ہے اور جن کے سر پرآخرت کے محاسبہ کی ، وہاں کی جزاوں زاکی اور وہاں کی کا میابی و ناکامی کی تلوار ہروفت کئتی رہتی ہے ، ان کی بیآخرت فراموشی بہت ہی افسوسنا ک بھی ہے اور حیرت افزابھی!

ہم نے غیروں کی تقلید و نقالی میں اپنا معیارِ زندگی بلند کرنا شروع کردیا، ہمارے سامنے ہمارے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش زندگی موجود تھا، تحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے نمو نے موجود تھے، اکا براولیاء اللہ اور برزگان وین کی مثالیں موجود تھیں، گرہم نے ان کی طرف آنکھ اُٹھا کرو کھنا بھی پہند نہ کیا، بلکہ اس کی دعوت دینے والوں کو اہم وکودن سمجھا، اور معیارِ زندگی بلند کرنے کے شوق میں زندگی کی گاڑی پراتنا نمائٹی سامان لا دلیا کہ اب اس کا تھنچنا محال ہوگیا، گھر کے سارے مرووزن، چھوٹے بڑے اس پوجھ کے کھنیخنے میں دن رات ہاگان ہور ہے ہیں، رات کی نینداور دن کا سکون غارت ہو کررہ گیا ہے، ہمارے اعصاب جواب دے رہے ہیں، نفسیاتی امراض میں اضافہ ہور ہا ہے، علاج معالے میں ۵ کے فیصد مسکن دوائیاں استعمال ہورہی ہیں، خواب آور دوائیں خوراک کی طرح کھائی جارہی ہیں، نا گہائی اموات کی شرح حیرت ناک حد تک بڑھر درہی ہے، لیکن کی بندہ خدا کو یعقل نہیں آئی کہ خوراک کی طرح کھائی جارہی ہیں، نا گہائی اموات کی شرح حیرت ناک حد تک بڑھر درہی ہے، لیکن کی بندہ خدا کو یعقل نہیں آئی کہ ہے، اگر قبر کا سوال و جواب اور ثواب وعذاب برحق ہے، اگر حشر ونشر، قیامت کے دن کی ہولنا کیاں اور جنت و دوز تی برحق ہیں، تو ہے، اگر حشر ونشر کی جو بوجو لا دے پھر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے اب چشم بددور! ہمیں قرآن کریم کی خلاوت کی جھی فرصت نہیں رہی، یہ بھر وحشر میں ہمارے سی کام آئے گا؟

" سب تھاٹھ پڑارہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا!"

کا تماشاشب وروز ہماری آتکھوں کے سامنے ہے، نمود ونمائش اور بلندمعیارِ زندگی کے خبطی مریضوں کوہم خالی ہاتھ جاتے ہوئے دن رات دیکھتے ہیں ہمین ہماری چیٹم عبرت وانہیں ہوتی۔

ایک حدیث شریف کامضمون ہے کہ آ دمی جب مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ:اس نے آگے کیا بھیجا؟اورلوگ کہتے ہیں کہ:

اس نے پیچھے کیا جھوڑا؟ (مفکوۃ ص:۵۰۵)۔

اب جب ہماراانقال ہوگا، جب ہمیں قبر کے تاریک خلوت خانے میں رکھ دیا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے کہ: یہاں کے اندھیرے کی روشنی قرآنِ کریم کی تلاوت ہے، یہاں کی تاریکی دُورکرنے کے لئے تم کیالائے ہو؟ تو وہاں کہدد بیجئے گا کہ ہماری زندگی بڑی مصروف تھی ،اتناوفت کہاں تھا کہ وضوکر کے ایک کونے میں بیٹھ کرقر آنِ کریم پڑھیں۔

اور جب میدانِ حشرییں بارگاہِ ضداد ندی میں سوال ہوگا کہ جنت کی قیمت اداکر نے کے لئے کیالائے؟ تو وہاں کہدہ بجئے کہ میں نے بڑی ہے بڑی ڈری اس میں اس نے فلاں فلاں کہ میں نے بڑی ہے بڑی وہ بین دگاریں حاصل کی تھیں ،امریکا جیسے ترقی یافتہ ملک میں استے بڑے عہدوں پر فائز تھا، میں نے فلاں فلاں چیز وں میں نام پیدا کیا تھا، بہترین سوٹ زیب تن کرتا تھا، شاندار بنگلے میں دہتا تھا، کاریں تھیں، بینک بیلنس تھا، میرے پاس اتن فرصت کہاں تھی کہ آخرت کی تیاری کروں، پانچ وقت مجد میں جایا کروں، روزانہ کم سے کم ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں، تبیعات پڑھوں، وُروو شریف پڑھوں، خود دین کی محنت میں لگوں اور اپنی اولا دکوقر آن مجید حفظ کراؤں ....؟ مجھے بتا ہے! کہ کیا مردوں اور عورتوں کے پاس اتن کہ کیا مردوں اور عورتوں کے پاس اتن فرصت کہاں تھی کہ باوضوا یک و نے میں بیٹھ کرقر آن کی تلاوت کیا کریں؟ نہیں ...!وہاں یہ جوا بنہیں ہوگا، وہاں وہ جواب ہوگا جو قرآن کریم نے نقل کیا ہے:

"أن تقول نفس يحسرتي على ما فرّطت في جنب الله وان كنت لمن السُّخرين." (الزم:٥٦)

ترجمہ:..''مجھی (کل قیامت کو) کوئی شخص کہنے لگے کہ:افسوس میریاس کوتا ہی پر جومیں نے خدا کی جناب میں کی ہے،اور میں تو (اَحکامِ خداوندی پر) ہنستا ہی رہا۔'' (ترجمہ:حضرت تھانو گ) نیس میں میں میں میں میں میں تاہم کی بنقاس تاہی ہیں ہیں ہے۔ اس میں فید محضرہ نیسہ محضرہ نیسہ میں میں میں میں م

جب مرنے کے بعد ہاراجواب وہ ہوگا جو تر آنِ کریم نے نقل کیا ہے تو یہاں بی عذر کرنا کہ فرصت نہیں مجض فریب نفس نہیں تو

اوركياب...؟

حدیث شریف میں ہے:

"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله." (مثكوة ص:۵۱)

ترجمہ:...'' دانشمندوہ ہے جس نے اپنفس کورام کرلیااورموت کے بعد کی زندگی کے لئے محنت کی ، اوراحمق ہے وہ مخص جس نے اپنفس کوخواہشات کے پیچھے لگاویااوراللہ تعالی پرآ رز و میں دھرتار ہا۔'' ان تمام اُمور سے بھی قطعِ نظر کر پیجئے! ہماری مصروف زندگی میں ہمارے پاس اور بہت سی چیزوں کے لئے وقت ہے، ہم

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه يبلغ به قال: إذا مات الميت قالت الملائكة: ما قدّم؟ وقال بنوا آدم: ما خلّف. رواه البيهة في في شعب الإيمان. (مشكوة ص:٣٠٥، كتاب الرقاق، طبع قديمي).

اخبار پڑھتے ہیں، ریڈیو، نیلیویژن و کیھتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کرتے ، سیر وتفری کے لئے جاتے ہیں، تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لئے ہمارے پاس فالتو وقت ہے، اوران موقعوں پر ہمیں بھی عدیم الفرصتی کا عذر پیش نہیں آتا، کیکن جب نماز، روزہ، ذکرواذ کا راور تلاوت قرآن کا سوال سامنے آئے تو ہم فور آعدیم الفرصتی کی شکایت کا دفتر کھول ہیٹھتے ہیں۔ امریکا اور دیگر بہت سے ممالک میں ہفتے میں دوون کی تعطیل ہوتی ہے، ہفتے کے ان دودنوں کے مشاغل کا نظام ہم پہلے سے مرتب کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی کام نہ ہوت بھی وقت پاس کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی مشغلہ ضرور تجویز کر لیاجا تا ہے، لیکن تلاوت قرآن کی فرصت ہمیں چھٹی کے ان دودنوں میں بھی نہیں ہوتی۔

ال سے معلوم ہوا کہ فرصت نہ ہونے کا عذر محض نفس کا دھوکا ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وُ نیا ہماری نظر کے سامنے ہے،

اس لئے ہم اس کے مشاغل میں منہمک رہتے ہیں، موت اور آخرت کا دھیان نہیں، اس لئے موت کے بعد کی طویل زندگ سے ففلت ہے، نداس کی تیاری ہے، اور نہ تیاری کا فکر واہتمام ۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ عذر تراثی کے بجائے اس مرضِ ففلت کا علاج کیا جائے، قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ پاکستانی یا امر کی مردوں، عورتوں کو مصروفیت بہت تھی، ان کو ذکر و تلاوت کی فرصت کہاں تھی ؟

٣:..آپ نے لکھاہے کہ:

"کافر نداق اُڑاتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، یہ مانے ہیں کہ وہ ایک مقدی کتاب ہے، اور ہم وہ کتاب کی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ہم زیادہ قرات کوسوتے وقت بستر میں پڑھ سکتے ہیں، کیا قرآن بھی اس طریقہ سے پڑھا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے؟"

کیا وجہ ہے؟"

آپ نے کافروں کے مذاق اُڑانے کا جو ذکر کیا ہے، اس پرآپ کوایک لطیفہ سنا تا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک ناک والاشخص کنٹوں کے دلیں چلا گیا، وہ'' کوآیا' کہ کراس کا مذاق اُڑانے لگے، چونکہ یہ پورا ملک نکٹوں کا تھا، اس لئے اس غریب کی زندگی و بھر ہوگئی اور اسے اپنی ناک سے شرم آئے گئی، و بیں سے ہمارے میہاں'' نکو بنانے'' کا محاورہ رائج ہوا۔ آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ کنٹوں کے دلیں میں رہتے ہیں، اس لئے آپ کواپنی ناک سے شرم آئے گئی ہے، اگر آپ کو بیا حساس ہوتا کر عیب آپ کی ناک کا نہیں، بلکہ ان نکٹوں کی دیا ہوتی۔

جس بائبل کوہ مقدل کلام کہتے ہیں، وہ کلامِ اللی نہیں، بلکہ انسانوں کے ہاتھوں کی تقنیفات ہیں، مثلاً: ''عہد نامہ جدید''
میں ''متی کی انجیل'''' مرض کی انجیل'''' لوقا کی انجیل'''' یوحنا کی انجیل'' کے نام سے جو کتا ہیں شامل ہیں، یہ وہ کلامِ اللی نہیں جو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا تھا، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چارسوائح عمریاں ہیں،
جو مختلف اوقات میں ان چار حضرات نے تصنیف فرمائی تھیں۔لطف ہیہ ہے کہ ان کی تصنیف کا اصل نسخ بھی کہیں وُنیا میں موجود نہیں،
ان بے چاروں کے ہاتھ میں جو بچھ ہے وہ محض ترجمہ ہی ترجمہ ہے، اصل متن غائب ہے، یہی وجہ ہے کہ آئے دن ترجموں میں

تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ۱۸۸۰ء میں جونسخہ شائع ہوا تھااس کا مقابلہ ۱۹۸۰ء کے نسخے ہے کر کے دیکھئے، دونوں کا فرق کھل کر سامنے آ جائے گا۔

ان چار انجیلوں کے بعداس مجموع میں 'رسولوں کے اعمال'' کی کتاب شامل ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے حالات پر مشمل ہے، اس کے بعد چودہ خطوط جناب پولوس کے ہیں، جوانہوں نے مختلف شہروں کے باشندوں کو لکھے تھے، اس کے بعد بعقوب، پھرس، بوحنا اور یہووا کے خطوط ہیں، اور آخر میں پوحنا عارف کا مکاشفہ ہے۔ ابغور فرمایے! کہ اس مجموع میں وہ کون کی چیز ہے جس کے ایک ایک جرف کو کلام اللی کہا جائے؟ اور وہ ٹھیک ای زبان میں محفوظ ہو، جس زبان میں وہ نازل ہوا تھا؟ ان حضرات نے انسانوں کی کسی ہوئی تحریوں کو کلام اللی کہا جائے؟ اور وہ ٹھیک ای زبان میں محفوظ ہو، جس زبان میں وہ نازل ہوا تھا؟ ان کر حضرات نے انسانوں کی کسی ہوئی تحریوں کو کلام اللی جس کے ایک حرف میں ہوئی تبدیلی واقع ہیں کہ ان کو بغیر طہارت کے لیٹ کر پڑھا جائے ، لیکن آپ کے ہاتھ میں وہ کلام اللی ہے جس کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور وہ آئے ٹھیک ای طرح تروتان وہ حالت میں موجود ہے، جس طرح کہ وہ حضرت خاتم النبیلی تحدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی میں انہی کی میں ہوئی دور میں صوبہ متحدہ کے لیفٹینٹ کینزل ہوا تھا، اس نکتے پرؤنیا کے تمام اہل عقل متفق ہیں کہ بیٹ گئیر وہ تبل ہو، چنا نچھ آگریزی دور میں صوبہ متحدہ کے لیفٹینٹ کورز سرولیم میور، اپنی کیا تھا، اور اس میں ایک حرف کا بھی تھیں :

" یہ بالکل صحیح اور کامل قرآن ہے، اور اس میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوئی، ہم ایک بری مضبوط بنا پر دعویٰ کرسکتے ہیں کہ قرآن کی ہرآیت خالص اور غیر متغیر صورت میں ہے۔ اور آخر کارہم اپنی بحث کو "ون ہیم' صاحب کے نصلے پرختم کرتے ہیں، وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جوقر آن ہے، ہم کامل طور پراس میں ہرلفظ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سمجھتے ہیں، جیسا کہ سلمان اس کے ہرلفظ کوخدا کالفظ خیال کرتے ہیں۔"
میں ہرلفظ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سمجھتے ہیں، جیسا کہ سلمان اس کے ہرلفظ کوخدا کالفظ خیال کرتے ہیں۔"

الغرض مسلمانوں کے پاس الحمدللہ کلامِ الہی عین اصل حالت میں اور انہی الفاظ میں موجود ہے جوآنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوئے تھے،اس لئے مسلمان جس ادب وتغظیم کے ساتھ کلامُ اللہ کی تلاوت کریں بجاہے،ایک بزرگ مسلمانوں کے جذبات ک ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

> ہزار بار بشویم دہن بہ مشک و گلاب ہوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ست

ترجمہ:... آپ کا پاک نام اس قدر مقدس ہے کہ میں اگر ہزار مرتبہ منہ کو مشک و گلاب کے ساتھ دھوؤں تب بھی آپ کا نام لینا ہے ادبی ہے۔''

اس لئے اگر کافر آپ کوطعنہ دیتے ہیں تو ان کے طعنے کی کوئی پروانہ سیجئے ، ان کے یہاں طہارت کا کوئی تصور ہی نہیں ، وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور صفائی کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں ، مگر نہ انہیں کبھی پانی سے استنجا کرنے اور گندگی کی جگہ کو پاک کرنے کی تو فیق

ہوئی ہے، اور ندانہوں نے بھی عسلِ جنابت کیا۔ جب طہارت، وضواور عسل ان کے ندہب ہی میں نہیں تو باوضوہ ہوکر وواپی کتاب کو

کیسے پڑھیں گے؟ بیا مُتِ محمد بید (علی صاحبہا الصلوة والسلام) کی خصوصیت ہے کدان کو قدم قدم پر پاک اور باوضور ہے کی تعلیم دی گئ

ہے، اور بیاس اُمت کا وہ امتیازی وصف ہے جس کے ساتھ قیامت کے دن اس اُمت کی شناخت ہوگی کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا
جاتا ہے وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ کتاب اللہ نور ہے، اور وضوجی نور ہے، اس لئے کتاب اللہ کا اوب یہی ہے کہ اس کو
باوضواور با اوب پڑھا جائے ، تاہم اگر کسی کو قرآن کریم کی پھھ آیات یا سورتیں زبانی یادہوں ، ان کو بے وضوجی پڑھنا جائز ہے، اور بسز
پر بھی پڑھ سے تیں۔ البتد اگر عسل فرض ہوتو عسل کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت زبانی بھی جائز نہیں ۔ اس طرح چین و نفاس کی حالت
میں بھی عورت تلاوت نہیں کر سکتی۔ اور اگر آدمی کو عسل کی حاجت تو نہ ہولیکن وضوکا موقع نہ ہو، تو یہ بھی جائز ہے کہ قرآن مجید کے اور ال
کسی کیٹر ہے وغیرہ سے اُلٹا رہے اور دکھ کر تلاوت کرتا رہے۔ الغرض بڑی ناپا کی کی حالت میں تو قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ،
کسی کیٹر ہونے نے کی حالت میں تلاوت جائز ہے ، البتہ قرآن کریم کو بے پر دہ ہاتھ لگا نا ، بے وضو جائز نہیں۔ (۱)

## «· تفهيم القرآن ' تفسير كا مطالعه كرنا

سوال:... نیامولانا مودودی کی''تفہیم القرآن' غلط ہے، اوراس کا پڑھنانا جائز ہے؟ کیا وہ گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ ہے؟ جس طرح مولا نااشرف علی تھانو گئے نے ڈپٹی نذیراحمہ کے ترجمہ قرآن کی اُغلاط کو داضح کرتے ہوئے ایک رسالہ کھاتھا، کیا آپ حضرات نے بھی مولا نامودودی کی تصانیف کے جملہ اُغلاط ہے اُمت کو مطلع کرنے کے لئے کوئی رسالہ کھا ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أمّتى يدعون يوم القيامة غرَّا محجّلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٩، طبع قديمى). وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أوّل من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أوّل من يؤذن له أن يرفع رأسه قانظر إلى ما بين يدى فاعرف أمّتى من بين الأمم ومن خلفى مثل ذلك وعن يمينى مثل ذلك وعن شمالى مثل ذلك، فقال رجل: يا رسول الله! كيف تعرف أمّتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمّتك؟ قال: هم غرّ محجّلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم ... إلخ. (مشكوة ص: ٠٠، كتاب الطهارة، طبع قديمى).

<sup>(</sup>٢) ويباح له قراءُة القرآن لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. (البدائع الصنائع ج: ا ص: ٣٣، كتاب الطهارة، آداب الوضوء، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولو قرأ مضطجعًا فلا بأس ... إلخ ـ (فتح القدير ج: ١ ص:٣٣٢) ـ

 <sup>(</sup>٣) ومنها حرمة قراءة القرآن لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئًا من القرآن والآية وما دونها سواء في التحريم على
 الأصح (فتاوي هندية ج: ١ ص:٣٨، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع، طبع كوئثه).

 <sup>(</sup>۵) قوله وحل قلبه بعود أى تقليب أوراق المصحف بعود ونحوه لعدم صدق المس عليه. (رد المحتار على الدر المختار على الدر المختار على الدعاء على ما يشمل الثناء، طبع ايچ ايم سعيد). أيضًا يجوز للمحدث الذى يقرأ القرآن من المصحف تقليب الأوراق بقلم أو عود أو سكين. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢١٢، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) ومنها حرمة مس المصحف لا يجوز لهما وللجنب والمحدث مس المصحف إلا بغلاف متجاف عنه كالخريطة والجلد الغير المشرز لا بما هو متصل به هو الصحيح هكذا في الهداية وعليه الفتوى كذا في الجوهرة النيرة. (فتاوى هندية ج: اص: ٣٨، ٣٩، كتاب الطهارة، الباب السادس، طبع رشيديه كوئله).

جواب:...مولانا مودودی کی''تفہیم القرآن''میں غلطیوں کی نشاندہی علاء وقثاً فو قثا کرتے رہے ہیں،اس کا مطالعہ عام مسلمانوں کے لئے نہایت مصرہے۔

#### وی نذراحد کاترجمه پرهناکساے؟

سوال: .. كيادي نندراحم كرجمه وتغير براختلاف ٢٠

جواب:...ان کا ترجمہ نہ پڑھا جائے ،اس میں غلطیاں ہیں ، وہ ڈپٹی تھے مفسر نہیں تھے۔

#### " تدبرالقرآن" كامطالعه كرناكيسام؟

سوال:... میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں ، ہارے ایک اُستاد ( جنہوں نے اِبتدائی تعلیم مولا نامنظوراحد چنیوٹی صاحب کے مدرے سے حاصل کی ) کے کہنے کے مطابق مولا ناامین احسن اصلاحی کی'' تدبرالقرآن'' کا مطالعہ شروع کیا، کیا'' تدبرالقرآن' رجم رویت کے مسئلے کے سواڈرست ہے؟ کیااس کانہ پڑھنا بہتر ہے؟

جواب: ... تد برالقرآن كامطالعة بين كرناجا ہے۔

## چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت اور دُرود شریف پڑھناا چھاہے

سوال:... میں روزانہ بازار میں چلتے پھرتے قرآن مجید کی سورتیں جو مجھکو یاد ہیں پڑھا کرتا ہوں، اورایک ایک سورۃ کودو دو، تین تین مرتبہ پڑھا کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں دو باتیں دو، تین تین مرتبہ پڑھا کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں دو باتیں بنادیں ایک تو یہ کہ میرا ایم ل تھیک ہے؟ اوراس میں بے ادبی کا کوئی احتمال تو نہیں ہے؟ دُوسرے یہ کہ میرااس طرح پڑھنا کہیں اوراد و وظا نف میں شارتو نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اکثر اوراد و وظا نف پڑھنے سے وظیفوں کی رجعت بھی ہوجاتی ہے، جس سے انسان کونقصان بھی ہوسکتا ہے۔

جواب:... بازار میں چلتے پھرتے قرآن کریم کی سورتمیں، ؤرودشریف یا دُوسرے ذکر واذکار پڑھنے کا کوئی مضائقہ نہیں'' بلکہ حدیث پاک میں بازار میں گزرتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اور بیآپ کوسی نے غلط کہا کہ اس سے نقصان بھی ہوسکتا ہے، اللہ تعالیٰ کانام لینے میں کیا نقصان؟ ہاں! کسی خاص مقصد کے لئے وردووظیفہ کرتا ہوتو کسی سے پوچھے بغیر نہیں کرنا چاہئے۔ تلاوت کے دوران لفظ''رسول اللہ'' آنے بر کیا بڑھیں؟

سوال:...الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے میں روز انہ قر آن پاک کی تلاوت کرتا ہوں ، تلاوت کرتے وقت جہاں لفظ'' رسول''

 <sup>(</sup>۱) ولا بأس بالقراءة راكبًا وماشيًا إذا لم يكن ذلك الموضع معد للنجاسة فإن كان يكره كذا في القنية. (عالمگيري ج:۵ ص:۱ ۲۱، كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

<sup>(</sup>٢) وعن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لَا إِلَهُ إِلَّا الله وحده لا شويك له ..... كتب الله لـه ألف ألف حسنة، ومحاعنه ألف ألف سيتة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتًا في الجنة. (مشكوة المصابيح ج: ا ص: ١٣).

یا''رسول الله'' آتا ہے وہاں'' صلی الله علیہ وسلم' پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...آیت فتم کرکے پڑھ لیا جائے۔ ختم قرآن کی وعوت بدعت نہیں سوال:...کیافتم قرآن کی خوثی پردعوت ہوعت ہے؟ جواب:... بدعت نہیں، بلکہ جائز ہے۔ (۱) ختم قرآن میں شیرین کا تقسیم کرنا

سوال:...رمضان المبارک کی ۲۳ ویں شب کومتجد میں بعدا زتر اوت کا مام متحد کا سورۂ عنکبوت اور سورۂ تروم پڑھنا ،مقتذیوں کا سننااور مقتذیوں کی لائی ہوئی شیرینی بچوں اور بڑوں میں تقشیم کرنے کا کوئی ثبوت ہے؟

جواب: .. جنم قرآ پ کریم کی خوشی میں دعوت ، ضیافت اور شیریی وغیر ہتشیم کرنا جائز ہے ، بشرطیکہ اس میں کوئی اورخرا بی نه پائی جائے۔ کیکن آج کل جس طرح ختم قرآن پر ثیری تقصیم کرنے کا رواج ہے ، یہ جائز نہیں۔ باقی سورہ عنکبوت اور سورہ زوم پڑھنا منقول نہیں۔

## ختم قرآن پردعوت کرنا جائز ہے اور تحفتاً کچھ دینا بھی جائز ہے

سوال:...جارے معاشرے میں جب بچیقر آن ختم کرتا ہے تو آمین کرائی جاتی ہے، جس میں رشتہ داروں کو کھانا کھلا یا جاتا ہے،اور ختم کردانے والے کو تحفقاً کچھ دیا جاتا ہے، کیا بیاسلام میں جائز ہے؟ کیونکہ اس میں ریا کاری کا پہلو بھی آتا ہے۔

جواب: ... جتم قرآن کی خوشی میں کھانا کھلانے کا کوئی حرج نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سورۃ البقرہ ختم کی تھی تو اُونٹ ذیج کیا تھا۔ '' اسی طرح اگر محبت کی بنا پر بیچے کوکوئی ہدیہ یا تحفہ دے دیا جائے ،اس کا بھی مضا نقتہ ہیں لیکن ہمارے یہاں اکثر تکلفات خلاف شرع کئے جاتے ہیں،اوران میں إخلاص ومحبت کے بجائے ریا کاری اور رسم پرسی کا پہلوہی نمایاں ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولو قرأ القرآن فمرّ على إسم النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله وأصحابه في ذلك الوقت، فإن فوغ ففعل فهو أفضل وإن لم يفعل فلا شيء عليه كذا في الملتقط. (عالمكيوى ج:۵ ص:۲ ۲) كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

<sup>(</sup>۲) ويستحب له أن يجمع أهله وولده عند الختم ويدعو لهم كذا في الينابيع. (عالمگيري ج: ۵ ص: ۲ اس، كتاب الكراهية، الباب الثالث)، أيضًا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: تعلم عمر رضى الله عنه البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورًا. (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ج: ۱ ص: ۳۰ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) الضأر

 <sup>(</sup>٣) مالک عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: تعلم عمر رضى الله عنه البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورًا. (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ج: ١ ص:٣٠ طبع بيروت).

#### ایک دن میں قر آن ختم کرنا

سوال:...ایک عورت بیبال پرتبلیغ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپلوگ جوعورتیں ایک ساتھ مل کرختم پڑھتی ہیں وہ ناجا کڑ ہے، کیونکہ ایک دن میں پوراقر آن ختم کرنامنع ہے، ایک قر آن کم از کم تین دن میں ختم کرنا چاہئے۔اس پر میں نے پوچھا کہ خالق وینا ہال یا ڈوسری جگہتراوت کے میں ایک رات میں پوراختم کیا گیا،اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ: یہ لوگ بھی سخت گنا ہگار ہیں۔ برائے مہر بانی صحیح صورتِ حال ہے ہم گوآ گاہ کریں۔

جواب: ... حدیث میں تین دن ہے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ اس صورت میں تد ہر وتفکر نہیں ہوسکتا، مطلقا ممنوع نہیں، کیونکہ بہت سے سلف ہے ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا بھی منقول ہے۔ عور تیں جہاں مل کر قرآن کریم ختم کرتی ہیں، اس میں دُوسری خرابیاں ہوسکتی ہیں، مثلاً :عورتوں کا بن شن کرآنا، چھے تلاوت نہ کرنا، تلاوت کے دوران دُنیا بھر کی ہا تیں ختم کرتی ہیں، اس میں دُوسری خرابیاں ہوسکتی ہیں، مثلاً :عورتوں کا بن شن کرآنا، چھے تلاوت نہ کرنا، تلاوت کے دوران دُنیا بھر کی ہا تین ختم کرتی ہوں۔ ان میں کرفتم کریں تو حدیث کی ممانعت کے تحت داخل نہیں، کیونکہ حدیث میں ایک آدمی کے تین دن سے پہلے ختم کرنے کوئے وارآ پ نے جو خالق دینا ہال میں تراوی کا حوالہ دیا ہے، یہ بھی تھے نہیں میں ایک رات میں جوقر آن کریم ختم کیا جاتا ہے دہ آتی تیزی سے پر ھا جاتا ہے کہ الفاظ تھے طور پر مجھے میں نہیں آتے ، اس طرح پڑ ھنا مکروہ وممنوع ہے۔

### رمضان میں قرآن تیزیر هناکیساہے؟

سوال:..رمضان المبارك مين عموماً حافظ صاحب جوقر آن سناتے ہيں ،ان كے پڑھنے كى رفتاراتنى تيز ہوتى ہے كہ سوائے ''يعلمون''اور'' تعلمون''اور'' تعلمون''اور'' تعلمون''ور' تعلمون' اور'' تعلمون' اور کا بھی بھی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ،اگران ہے عرض كیا جائے كہ تھوڑى رفتار ہلكى كرلیں تو جواب ملتا ہے كہ ان كى مجبورى ہے ، دوہ ہلكانہیں پڑھ سكتے ،اس صورت میں پڑھنے اور سننے والے ثواب كے مستحق ہوں گے ؟

جواب: قرآنِ کریم کا دب یہ ہے کہ نہایت سکون اور وقار کے ساتھ تھے الفاظ کا تلفظ کیا جائے۔ اتنا تیز پڑھنا جیسا کہ آپ نے ذِکر کیا ہے، جائز نہیں ، اور پڑھنے اور سننے والوں کواس کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اندیشہ ہے کہ گناہ نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) أفضل القراءة ان يتدبر في معناه حتى قيل يكره أن يختم القرآن في يوم واحد ولًا يختم في أقل من ثلاثة أيام تعظيمًا له ويقرأ بقراءة مجمع عليها كذا في القنية. (عالمگيرى ج:۵ ص:۷ ۳۱، كتاب الكراهية، الباب الثالث ... إلخ). وأيضًا ويكره أن يقرأه في أقل من ثلاث لما روى عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث ... الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:۲ ص:۸۲، تتمة الصلاة، ختم القرآن).

<sup>(</sup>٢) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان كذا في السراجية. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ١١٨).

<sup>(</sup>٣) ورَبِّل الْقُرَّانُ تَرْبَيْلًا . (المرَّمَل: ٣) .

 <sup>(</sup>٣) وفي النحجة: يقرأ في القرض بالترسل حرفًا حرفًا، وفي التراويح بين بين، وفي النقل ليلاله أن يسوع بعد أن يقرأ كما يفهم وفي الشامية: أي بعد أن يمد أقل مدقال به القراء وإلّا حرم لترك الترتيل المأمور به شرعًا. (شامي ج: ١ ص: ١٣٥).

#### شبینقرآن جائزے یاناجائز؟

سوال: ... ہمارے قرب وجوار میں چند حفاظ نے جمع ہوکر یہ پروگرام بنایا ہے کہ وہ ہر ماہ میں ایک شب شبینہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتا ہے ہیں کہ سال بھر میں قرآن پاک ہے تعلق رکھنے کے لئے وہ ایسا کرتے ہیں تا کہ قرآن صبط بھی رہ سکے، اور محبت بھی برقرار رہ سکے۔ اس میں کچھ غیر حافظ لوگ بھی ذوق وشوق ہے شرکت کرتے ہیں، واضح رہے کہ ان کے لئے کوئی چندہ نہیں کیا جاتا، نہ بی حافظ بچھ لیتے ہیں، اور نہ بی کئی کوز بردی قرآن سننے پر مجبور کیا جاتا ہے، اعلان یبی ہوتا ہے کہ جوصا حب چاہیں اور جس قدر چاہیں شبینے قرآن میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ایسی محفل میں قرآن سنانے یا سننے کے لئے شرکت کرنا قرآن وسنت کی روشنی میں کیا حکم رکھتا ہے؟

جواب:...حضراتِ فقہاءً نے تین ہے زیادہ افراد کا جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنا مکر وہ لکھا ہے، پس اگر اِمام تراوی ک پڑھائے تو پیشبینہ سیجے ہے،اوراگر اِمام فلل کی جماعت کرا تا ہے تو پیشبینہ جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## ٢٤ وين شب رمضان كوشبيندا ورلائننگ كرنا كيسا ٢٠

سوال:... ٢٤ وين شب كوشبينه اورلا كُمْنْك كرنا كيما يج؟

جواب:...شبینه جائزے، بشرطیکه مفاسدے خالی ہو، ورنہ سیج نہیں، بےضرورت روشنی کرنا کوئی مستحسن بات نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

### ریڈیو کے دینی پروگرام چھوڑ کر گانے سننا

سوال:...میرے گھر میں ریڈیو ہے، مجھے نغے سننے کا بہت شوق ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریڈیو ائٹیشن سے
تلاوتِ کلامِ پاک یا کوئی غربی پروگرام نشر ہور ہا ہوتا ہے، تو دُوسرے اٹٹیشن سے میرے پسندیدہ گانے نشر ہورہے ہوتے ہیں، میں
بالآخرتمام غربی پروگراموں کوچھوڑ کرگانے سننے لگتا ہوں، کیا بیجا مُزہے؟

جواب:..خودآپ کاخمیر کیااے جائز کہتاہے؟ گانے سننا بجائے خود حرام ہے، تلاوت بند کر کے گانے سننا کس طرح جائز (۳) ہوسکتاہے...؟

<sup>(</sup>۱) (ولا يصلى الوتر والتطوع بجماعة خارج رمضان) أى يكره ذلك على سبيل التداعى بأن يقتدى أربعة بواحد، در مختار. وفى الشامية: قوله أربعة بواحد اما إقتداء واحد بواحد أو إثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف ... إلخ. (شامى ج: ۲ ص: ۴۸، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح).

<sup>(</sup>٢) إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ٣٣٤، فصل في التراويح، طبع كتب خانه امداديه، انديا.

 <sup>(</sup>٣) وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية
 والجلوس عليها فسق والتلذّذ بها كفر. (درمختار مع الشامي ج: ٦ ص: ٣٥٩، وأيضًا في الهندية ج: ٥ ص: ١٥٥).

#### ٹیپریکارڈ رہے گانا سننے کا گناہ ملتا ہے،تو تلاوت سننے کا ثواب کیوں نہیں ملتا؟

سوال:...میں حافظ قرآن ہوں ،لیکن عالم نہیں ہوں ،لوگ مجھ سے بیسوال کرتے ہیں کہ: کیا گانے سنتا گناہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں گناہ ہے! تو وہ سوال کرتے ہیں کہ: شپ یاریڈیو پر تلاوت سننے سے ثواب ملتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ: نہیں! وہ کہتے ہیں کہ: نہ تلاوت کرنے والاموجود ہے ، نہ گا نا گانے والاموجود ہے ، یہ کیا وجہ ہے کہ ٹیپ پرگانے سننے سے گناہ کیوں ملتا ہے؟ اور تلاوت سننے سے ثواب کیوں نہیں ملتا؟ تو مہر بانی فر ماکراس سوال کاحل تلاش کر سے بتا گیں۔

جواب:... شیپریکارڈ رے قرآن کریم کی آواز سننے کا ثواب ملتا ہے ،گر تلاوت کا ثواب نہیں ملتا۔اورگانے کی کیسٹ سننے سے گانے کی آواز سننے کا گناہ ملتا ہے ،اورگانے کی آواز سننا بھی حرام ہے۔

### ٹیپ ریکارڈ رکی تلاوت کا ثواب ہوتاہے

سوال:... نیپ ریکارڈرے اگر تلاوت ِقر آن کی جائے تواس کا ثواب ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے یا ثواب گناہ کچھ بھی نہیں؟ جواب:... نمیپ ریکارڈرک آ واز تلاوت تو بہر حال نہیں، ''اس لئے نہاس پر تلاوت کے اُحکام مرتب ہوتے ہیں، نہ تلاوت سننے کا ثواب ہوگا،البتہ تلاوت کی آ واز ضرور ہے،اس پراللہ تعالیٰ ثواب عطافر مادیں تو بچھ بعید نہیں۔

#### كيسٹ پرتلاوت كا نۋاب بيس ملتا تو پھرگانا سننے كا گناه كيوں ملتاہے؟

سوال: فقوی کیسٹ پرتلاوت اور سجدہ سہو کے عنوان کے تحت پڑھا، جس میں آپ نے کیسٹ کی تلاوت پر سجدہ تلاوت کا م کے عدم وجوب کا فقوی ویا ہے، اور کیسٹ کی آ واز کو تلاوت قرار نہیں دیا۔ تو اس پر اشکال بیدوارد ہوتا ہے کہ آیا کیسٹ پر تلاوت کلام پاک کا ثواب اصلی تلاوت کے برابر ہوگایا نہیں؟ دیگر اِشکال بیر کہ اگر کوئی کیسٹ میں بندموسیقی سنے تو اس کا گناہ ملے گایا نہیں؟ یاموسیقی کی آ واز کو آ واز نہ سجھتے ہوئے گناہ کا کا منہیں سمجھا جائے گا؟

جواب: ... تلاوت تو وہ تھی جو قاری صاحب نے کی تھی ، اس پر ثواب بشرط اخلاص ضرور ہوگا ، کیسٹ میں اس تلاوت کی آ واز محفوظ ہوگئی ، اس آ واز کا تھم تلاوت کا نہیں۔ مثلاً : اگراَ ذان کی کیسٹ اَ ذان کے وقت لگادی جائے تو اس کا تھم اَ ذان کا نہیں ہوگا۔

(١) لأن القراءة فعل اللسان. (حلبي كبير ص: ٢٤٥، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>٢) وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر و (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٨٩) و كره كل لهو أي كل لعب وعبث ...... واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضوب الأوتار ...... واستماع ضوب الدف والمزمار وغير ذلك حوام وإن سمع بغتة يكون معذورًا ويجب عن يجتهد أن لا يسمع وشامي ج: ١ ص: ٣٩٥، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده) . (٣) اليناً عاشيم بمرا ...

<sup>(</sup>٣) والسماع شرط عمل التلاوة. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص:٢٦٠). أيضًا: بخلاف السماع من الببغاء والصدى فإن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٨٦١)، كتاب الصلاة، فصل وأما بيان من تجب عليه السجدة، طبع ايج ايم سعيد).

آپ نے گانے کی کیسٹ کا جواشکال کیا ہے، وہ سیجے نہیں۔ایک ہے گانا، یہ بھی شرعاً حرام ہے،اورایک ہے گانے کی آواز سننا، یہ بھی حرام ہے۔گانے کی کیسٹ میں گانے کی آواز نی جاتی ہے،اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے...؟ (۱) کیسٹ کی آواز سے سجدہ

سوال:...مئلہ بیہ کہ ایک ون میں منی بس میں سفر کررہا تھا منی بس میں کیسٹ آن تھا،جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہورہی تھی، میں بھی تلاوت میں ہے کہ اگری صاحب جو تلاوت کررہ سے تھے ایک جگہ اس نے بید کہا کہ تجدہ تلاوت، توجب میں نے بیسنا تو میرے برابر سیٹ پر بیٹھے تھی نے کہا کہ اب ہم پر بجدہ واجب ہوگیا، کیا اس شخص کی بات دُرست ہے؟ کیونکہ منی بس تو مجری ہوئی تھی۔

جواب: ...کیسٹ کی آ واز سے بحدہُ تلاوت واجب نہیں ہوتا ،آ دمی کے منہ کی تلادت سے واجب ہوتا ہے۔ (\*)

#### ٹیپریکارڈرسے تلاوت سنناخلاف ادب ہے؟

سوال:...میرے ذبن میں بیمسئلہ کھٹکتا ہے، بسول کے ڈرائیوراورا کٹرمنی بس ڈرائیورسفر کرتے وقت گانوں کے کیسٹ لگادیتے ہیں، جن میں فخش اور عربیاں گانے ہوتے ہیں، ضبح کے وقت بسول کے ڈرائیور قرآن پاک کا کیسٹ بھی لگادیتے ہیں اوراس کے تھوڑی دیر بعد عربیاں اور فخش گانے شروع ہوجاتے ہیں، میرے منع کرنے کے باوجود کہ اس میں فخش گانے گئے ہوتے ہیں، قرآن یاک کا کیسٹ نہ لگاؤ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آواز تو ہے جس طرح آ دمی جھوٹ کے بولتا ہے۔ کیاان کا کہنا تھے جے ؟

پاک کا کیسٹ نہ لگاؤ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آ واز تو ہے جس طرح آ دی جھوٹ کچی بولتا ہے۔ کیاان کا کہنا تیجے ہے؟
جواب:... ٹیپ ریکارڈر آ واز محفوظ کرنے کا آلہ ہے، اس کا صحیح استعمال صحیح ہے، اور غلط، غلط۔ پی ڈرائیوروں کی بر مذاقی ہے کہاس کو گانے گانا قانو نا بھی ممنوع ہے، لین بر مذاقی ہے کہاس کو گانے لگانا قانو نا بھی ممنوع ہے، لین بر مذاقی ہے کہاس کو گانے لگانا قانو نا بھی ممنوع ہے، لیکن پی خلاف قانون کے محافظوں کی ناک کے نیچے ہور ہی ہے ... بہر حال جو آلہ گانے کے لئے استعمال ہوتا ہو، اس سے ملاوت سننا خلاف ادب ہے۔

لاوت سننا خلاف ادب ہے۔

<sup>(</sup>۱) اخلتفوا في التغني المحرد قال بعضهم انه حرام مطلقًا والإستماع إليه معصية وهو إختيار شيخ الإسلام ولو سمع بغتة فلا إثم عليه. (عالمگيري ج:۵ ص: ۱ ۳۵، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصي ...إلخ).

<sup>(</sup>۲) ولا تجب بكتابة ولا نظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ولم يسمع وكذا التهجى فلا تجب عليه ولا على من سمعه لأنه تعداد الحروف وليس بقراءة. (حاشية الطحطاوى ص: ۲۱، باب سجود التلاوة). التلاوة هي مصدر تلا بمعنى قرأ ........... وإنما لم يذكر السماع لأن المختار أن السبب التلاوة فقط و لأن التلاوة سبب للسماع أيضًا فكان ذكر مشتملًا على السماع من وجه فاكتفى به كذا في العناية وفي ذكر التلاوة إيماء إلى أنه لو كتبها أو تهجاها لم يجب قاله السيد. (حاشية الطحطاوى ص: ۲۲۰، باب سجود التلاوة، أيضًا بدائع ج: ۱ ص: ۱۸۱، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) الأمور بـمقـاصـدهـا كـمـا عـلمته في التروك وذكر قاضيخان في فتاواه ان بيع العصير ممن يتخذه خمرًا إن قصد به
 التجارة فلا يحرِم وإن قصد به لأجل التخمير حرم. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٣٣، الفن الأوّل، القاعدة الثانية).

<sup>(</sup>١٦) تفصيل ويمجيّة: "قالات جديده" ص: ١٦١ -

#### تلاوت كلام پاك اورگانے ريديويا كيسك سے سننا

سوال:...اگر تلاوتِ کلامِ پاک کو کیٹ یار پر بیوے سنا جائے تو اس کا ثواب حاصل نہیں ہوتا،تو اس اُصول کے مطابق موسیقی اگرر پڑیویا کیسٹ میں سنی جائے تواس کا گناہ بھی نہ ہونا جا ہے!

جواب:...گانے کی آ وازسننا حرام ہے،اس کا گناہ ہوگا۔ تلاوت کی آ واز تلاوت نہیں،اس لئے تلاوت سننے کا ثواب نہیں ہوگا۔البتہ اگرآ پ قر آ نِ کریم کے سجح تلفظ کو شکھنے کے لئے سنتے ہیں تو اس کا جرضرور ملےگا۔ <sup>(۱)</sup>

#### کیا ٹیپر ریکارڈ پر تلاوت ناجا ئز ہے؟

سوال:...آپ نے تحریفر مایا تھا کہ ٹیپ پر تلاوت کرنے سے تلاوت کا ثواب نہیں ملتا،اور نہ اس کے سننے سے تلاوت کا تحدہ واجب ہوتا ہے، تو گزارش ہے کہ اس ز مانے میں تو ٹیپ ریکارؤنہیں تھا، اس لئے قر آن وسنت سے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن آج کل کے دور میں تو بیا کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے، جبیبا کہ جہاد میں ہوائی جہاز اور فینک وغیرہ،قر آن وسنت کی روشنی میں وجو ہات درج سیجئے۔

جواب:.. ٹیپ پر تلاوت کو ناجا ئز تو میں نے بھی نہیں کہا ، مگر سجد ۂ تلاوت واجب ہونے کے لئے تلاوت صحیحہ شرط ہے ،اور ٹیپ سے جوآ وازنکلتی ہے وہ عقلاً وشرعاً صحیح نہیں ،اس لئے اس پر تلاوت کے اُ حکام بھی جاری نہیں ہوں گے۔ (۲)

### ٹیپر یکارڈ پرسیجے تلاوت وتر جمہ سنناموجب برکت ہے

سوال:...میں قرآنِ کریم کے کمل کیسٹ خرید ناچاہتا ہوں جو ہاتر جمہ ہیں ، پوچھنا یہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈ پر تلاوت وتر جمہ سننا کیسا ہے؟ ثواب ہوتا ہے کنہیں؟ آپ سے مشورہ لینا ہے کہ'' قرآن کیسٹ سیٹ''لوں یا نہ لوں۔

جواب:...اب بیتو آپ نے لکھانہیں کہ کیسٹ پر کس کی تلاوت اور ترجمہ ہے؟ ترجمہ و تلاوت اگر تیجیح ہیں تو ان کے خرید نے میں کوئی حرج نہیں، تلاوت سننے کا ثواب تو نہیں ہوگا، بہر حال قر آنِ کریم کی آ واز سننامو جبِ برکت ہے۔

### تلاوت کی کیسٹ سننی کافی ہے یا خود بھی تلاوت کرنی جا ہے؟

سوال:...میراایک دوست ہے جوخود قرآن شریف نہیں پڑھتا بلکہ نیپ ریکارڈ کی کیسٹ کے ذریعہ روز قرآن شریف سنتا

<sup>(</sup>۱) ص:۲۰۰ كاهاشينمبرا،۲ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) فينظر إلى أهلية التالى وأهليته بالتميز ...... بخلاف السماع من الببغاء والصدى فإن ذلك ليس بتلاوة وكذا إذا سمع من المجنون لأن ذلك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز. (بدائع صنائع ج: ١ ص: ١٨١، كتاب الصلاة، فصل بيان من تجب عليه السجدة، وأيضًا جديدُ تتميم سأكل ح: ١ ص: ٢٥، آلات جديده ص: ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے ملاحظہ و: جدید فقہی سائل ص: ٦٥، ایضاً: آلات جدیدہ ص: ١٦٠۔

ہے، حالانکہ میری اس سے بحث ہوئی تو کہنے لگا کہ قرآن شریف پڑھنا کوئی ضروری نہیں، مسلمان صرف من کربھی عمل کرسکتا ہے۔ یہ المجھن میرے ذہن میں گھومتی رہی، اس کو دُور کرنے کے لئے ایک مولوی صاحب سے ملاء انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ خود پڑھنے اور سننے کا تواب ایک ہی ہے۔ اب میرے ذہن میں بات نہیں آتی کہ جب ایک مسلمان خود قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو خود کیوں نہیں تلاوت کرتا ہے؟ آپ بتا ہے اور خود تلاوت نہ کی تلاوت کرتا ہے؟ آپ بتا ہے اور خود تلاوت نہ کی جائے؟ جبکہ وہ خود کھا پڑھا ہو، آخر کیوں؟

جواب:..قرآن مجید کے بہت سے حقوق ہیں ،ایک حق اس کی تلاوت کرنا بھی ہے ،اوراس کے اُحکام کاسننااوران پڑمل کرنا بھی اس کاحق ہے ،ای طرح بفقر رہمت اس کو حفظ کرنا بھی اس کاحق ہے ،ان تمام حقوق کوادا کرنا چاہئے۔البتہ قرآن مجید پڑھنا ، قرآن مجید سننے سے زیادہ افضل ہے۔اور شیپ ریکارڈ کی تلاوت کوا کثر علماء نے تلاوت میں شارنہیں کیا ہے۔

### ٹیپ ریکارڈ کی تلاوت کا ثواب نہیں ،تو پھر گانوں کا گناہ کیوں؟

سوال:...روزنا مہ جنگ میں ہر ہفتہ آپ کا کالم تقریباً یا قاعدگی ہے پڑھتار ہاہوں، اس میں بعض اوقات آپ کے جواب متعلقہ مسئلہ کے مزید اُلہ بھاؤ کا ہاعث بن جاتے ہیں، اور بھی جواب وضاحت طلب رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ ہے سائل ہی نہیں،

بلکہ دُوسرے قار مین کی اُلہ بھن وُور نہیں ہو پاتی ۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ کی تلاوت واقعتا تلاوت نہیں ہے،

ہلکہ دُوسرے قار مین کی اُلہ بھی نہیں ہو پاتی ۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ کی تلاوت واقعتا تلاوت نہیں ہے تا وہ بھی ہوگا ، اور پھر

ہوازختم ہوجائے گا، یہی نہیں جب اس کا ثواب بھی نہیں ہے تو پھر ٹیپ ریکارڈ سے فیش گانے نسنا بھی باعث عذاب نہیں ہوگا ، اور پھر

فلمیں دیکھنے ہے بھی کیا پُر انگ پیدا ہو گئی ہے وہ نور کی ہات بحرہ تلاوت کی ہے، تو یہ ناچز یہ بھیتا ہے کہ قر آن مجید کی متعلقہ آیت کی بھی

فلمیں دیکھنے ہے بھی کیا پُر انگ پیدا ہو گئی ہو وہ خود تلاوت کی ہے، تو یہ ناچز یہ بھیتا ہے کہ قر آن مجید کی متعلقہ آیت کی بھی

فرایعہ ہے کی مسلمان کے کان تک پہنچ یا وہ خود تلاوت کرے اس پر بجد ہ تلاوت واجب ہوجائے گا۔ بیآپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو کہ بیا کہ وہ بیاں اور جعد کی نماز وں میں دُوردُ در تک صف بندنمازی جونما زادا کرتے یا رُکوع و جود پیش اِما م کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی ہے معنی ہوکررہ جائے گا، اس لئے کہ ان نماز وں میں خصوصالا وَدُ اپنیکر کا استعمال عام ہے۔ ہاں! ٹیپ ریکارڈ ر پر تلاوت سے نماز ادانہ کے کہ جوازتو ہے اس لئے کہ باجماعت نماز کے لئے پیش اِما م) ہونالازم ہے، لیکن تجدہُ تلاوت کا واجب نہ ہونا اور اس کی ساعت کا کی شواب کا باعث نہ ہونا عقل وہ جم سے بعید با تیں ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن عبيدة المليكي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن! لَا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آثاء الليل والنهار وافشوه وتغنّوه وتدبّروا ما فيه لعلكم تفلحون، ولَا تعجلوا ثوابه فإنّ له ثوابًا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكّوة ص: ۹۲، ۱۹، فيضًا: الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ۳ ص: ۸۲،۸۱ هندية ج: ۵ ص: ۲۱).

<sup>(</sup>٢) فينظر إلى أهلية التالى وأهليته بالتمييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة بخلاف السماع من البيغاء والصدى فإن ذالك ليس بتلاوة وكذا إذا سمع من المجنون لأن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز والبدائع الصنائع ج: ١ ص:١٨١ ، كتاب الصلاة). أيضًا: آلات جديره ص:٢٠٧ .

جواب:... جناب کی تھیمتیں بڑی قیمتی ہیں ، میں دِل ہے ان کی قدر کرتا ہوں ، اور ان پر جناب کاشکر گزار ہوں۔ یہ
نا کارہ اپنے محدو دعلم کے مطابق مسائل جزم واحتیاط ہے لکھنے کی کوشش کرتا ہے ، مگر قلّت ِعلم اور قلّت ِفہم کی بنا پر بہری جواب میں ملطی یا
لغزش کا ہوجانا غیرمتو قع نہیں ،اس لئے اہل علم ہے بار بار التجا کرتا ہے کہ کسی مسئلے میں لغزش ہوجائے تو ضرور آ گاہ فر ما میں تا کہ اس
کی اصلاح ہوجائے۔

ا:...ای تمهید کے بعد گزارش ہے کہ آنجناب کی نصیحت کے مطابق اس مئلہ میں وُوسرے اہلِ علم ہے بھی رُجوع کیا ،ان کی رائے بھی یمی ہے کہ ٹیپ ریکارڈر پر تلاوت سننے سے بحد و تلاوت لا زی نہیں آتا ، پاکستان کے مفتی اعظم مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ'' آلات جدید و''میں تحریفر ماتے ہیں :

1:... جناب کا پیشبہ سیح نہیں گہ: ''اگر یہ تلاوت نہیں توریڈ یواور ٹیلیویژن سے تلاوت کا جواز ختم ہوجائے گا۔''ریڈ یو پر جو تلاوت نظر ہوتی ہے، وہ عموماً پہلے ریکارڈ کی اجاتی ہے، بعد میں نشر کی جاتی ہے، اس لئے اس کا تھم وہی ہے جو ٹیپ ریکارڈ کی آواز کا ہے کہ وہ تلاوت صیح نہیں، مگر ریکارڈ کر انا جائز ہے۔ حضرت مفتی صاحب ''' آلات جدیدہ'' میں لکھتے ہیں: ''اس مشین پر تلاوت تر آن پاک اور دُوسرے مضامین کا پڑھنااوراس میں محفوظ کر انا جائز ہے۔'' (حوالہ بالا) بیس اس کے تلاوت صیح تنہ ہونے ہے یہ لازم نہیں آتا کہ ریڈ یواور ٹیلیویژن پر تلاوت کر نا بھی نا جائز ہوجائے۔ البتہ کسی اور سبب سے ممانعت ہوتو دُوسری بات ہے، مثلاً: ٹیلیویژن پر تصویر بھی آتی ہے، اور بیشر عاحرام ہے، اور جو چیز حرام اور ملعون ہواس کو تر آن مجید کے لئے استعمال کرنا بھی حرام ہے، اور دیڈ یوکا استعمال کرنا بھی حرام ہے، اور دیڈ یوکا استعمال اکثر گانے بجانے کے لئے ہوتا ہے، اس لئے بعض اہل علم نے اس پر تلاوت کو بے او بی قرار دیا ہے، اور اس کی مثال ایس ہے کہ جو برتن خواست کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کھانا کھاتے ہوئے ایک سلیم الفطرت شخص کو گئن آئے گی، چنانچہ حضرت مفتی صاحب 'خواست کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کھانا کھاتے ہوئے ایک سلیم الفطرت شخص کو گئن آئے گی، چنانچہ حضرت مفتی صاحب 'کھت ہوں ۔

 ے گوآ ذان کی آ واز تو آئے گی الیکن اس کوا ذان نہیں کہا جائے گا، نہاس ہے اُ ذان کی سنت ادا ہوگی ،ای طرح ٹیپ کی ہوئی تلاوت بھی تلاوت کے قائم مقام نہیں لیکن شریعت نے گانے کی آ واز سننے کومطلقاً حرام قرار دیا ہے، چنا نچھا یک حدیث میں ہے کہ:

موقع میں ایس کے گوری میں کہ دُنیا وآخرت میں ملعون ہیں ، ایک خوشی کے موقع پر باج تاشے کی آ واز ،

دُومری مصیبت کے موقع پرنو ہے کی آ واز ۔'' (۱)

اس لئے گانے کی آ وازخوا ہ کسی ذریعے ہے بھی تی جائے اس کا سننا حرام ہے،لبذا تلاوت پر گانے کی آ واز کو قیاس کر نا مجے نہیں۔

۳۶:...اور جناب کابیارشاد ہے کہ: '' قرآن مجید کی آیت بجدہ خواہ کی بھی ذریعے ہے کی مسلمان کے کانوں تک پہنچے یاوہ خود تلاوت کرے ،اس پر بجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا۔'' علاوت صحیح ہے ،مطلقاً صحیح نہیں ،مثلاً : کسی سوئے ہوئے شخص نے آیت بجدہ تلاوت کی ، نداس پر بجدہ واجب ہے ، نداس کے سننے والے پر ، کیونکہ سونے والے کی تلاوت ، تلاوت صحیح نہیں ۔ ای طرح آگر کسی پرندے کا ای طرح آگر کسی پرندے کو آیت بجدہ رٹا دی گئی تو اس کے پڑھنے ہے بھی سننے والوں پر بجدہ تلاوت واجب نہیں ، چونکہ پرندے کا پڑھنا تلاوت صحیح نہیں ۔ ای طرح آگر کسی نے آیت بجدہ تلاوت کی ،کسی شخص نے خوداس کی تلاوت تو نہیں سی ،مگر اس کی آواز پہاڑ بیا وی پر بھنا تلاوت میں پڑی تو اس صدائے ہا زگشت کے سننے ہے بھی بجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔الغرض اُصول دیوار یا گنبدے نگر اگر اس کے کان میں پڑی تو اس صدائے ہا زگشت کے سننے ہے بھی بجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔الغرض اُصول سے کہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے ، میپ ریکارڈ کی آواز تلاوت میح خبیں ،اس لئے اس کے سننے ہے بحدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے ۔

3:...آپ نے جولاؤڈ اسپیکر کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی یہاں بے گل ہے، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر آواز کو دُورتک پہنچا تا ہے، اور مقتد یوں تک جوآواز پہنچی ہے وہ بعینہ امام کی تلاوت و تکبیر کی آواز ہوتی ہے، شیپ ریکارڈ راس آواز کو محفوظ کر لیتا ہے، اب جوشپ ریکارڈ بجایا جائے گاوہ اس تلاوت کاعکس ہوگا جواس پر کی گئی، وہ بذات خود تلاوت نہیں، اس لئے ایک گوڈوسرے پر قیاس کر نا سیجے نہیں۔ جو با قیس اس نا کارہ نے گزارش کی ہیں، اگر اہل علم اور اہل فتو کی ان کو خلط قر اردیں تو اس نا کارہ کوان ہے رُجوع کر لینے میں کوئی عار نہیں ہوگا ، اور اہل فتو کی ان کو تھے فرماتے ہیں تو میرامؤ ڈ بانہ مشورہ ہے کہ ہم عامیوں کوان کی بات مان لینی چاہئے ، فقہ کے بہت ہے مسائل ایسے باریک ہیں کہ ان کی وجہ ہر خص کوآسانی ہے تھے میں نہیں آسکتی ، واللہ الموفق!

<sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. رواه البزار ورواته ثقات. (الترغيب والتوهيب ج:٣ ص:٣٥٠، جامع الصغير ص:١١ ٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٢) فينظر إلى أهلية التالى وأهليته بالتمييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة بخلاف السماع من البيغاء والصدى فإن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام البيغاء والصدى فإن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٨٦١ ، كتاب الصلاة، واما بيان من تجب عليه السجدة، طبع سعيد).

## بی آئی اے کوفلائٹ میں بجائے موسیقی کے تلاوت سنانی جا ہے

سوال: ... میں نے طویل عرصة آل ایک تجویز پی آئی اے کو پیش کی تھی کہ اندرون ملک ہر پرواز کے شروع میں پجھ منٹ (کم سے کم) پندرہ منٹ کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کے شیب سافروں کو سنائے جاکیں، کیونکہ اب تک ان وقتوں میں آگر مسافروں کو فسنیں سافی جاتی رہی ہیں۔ جبکہ ان وقتوں میں آگر مسافروں کو قرآن کی خوسنائے جاکیں، کیونکہ اب تک ان اور سخر پخر وخو بی گزرجائے گا۔ اور اللہ تعالی کا فشل شامل سفرر ہے گا۔ پہنی میں آگر مسافروں کو فقتی سافی جاتی اور سفر پخر وخو بی گزرجائے گا۔ اور اللہ تعالی کا فشل شامل سفرر ہے گا۔ پہنی کی تو کھی ہو کہ اسلامی شعائر کی تروی کے سفر سے متعلق اوار ہے کو پیش کی گئی تھی جو کہ اسلامی شعائر کی تروی کے مسللہ میں ایک انجھی کوشش ثابت ہو سکتی اسلامی شعائر کی تروی کے سلسلہ میں ایک انجھی کوشش ثابت ہو سکتی ہو ہو چا ہے ہیں کہ موسیقی کی دھیں بچتی رہیں، لیکن پنہیں چا ہے کہ خدا کا کلام مسافروں کو سانی اور اسلامی نظام اور اسلامی سوچ رائج کہ ای تعامی سلسلہ میں ان کے سام کہ کی رہیں، لیکن پنہیں جا ہے ، اگر کی طریقہ ہو بیکٹر ورد کیل سمجھ میں نہیں آئی۔ ہراہ کرم آپ میری تجویز کا اندیشہ ہو، پیکر ورد کیل سمجھ میں نہیں آئی۔ ہراہ کرم آپ میری تجویز کا انداز کی بھی غیر فدہ ہو بیکٹر ورد کیل سمجھ میں نہیں آئی۔ ہراہ کرم آپ میری تجویز کا میں الدی کریں اور اگر میں ورست ہوں تو اس کورائج کروانے کے لئے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی تجریر میری تحریرے بہت مضبوط مطالعہ کریں اور اگر میں ورست ہوں تو اس کورائج کروانے کے لئے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی تحریر میری تحریرے بہت مضبوط ہوں اور اسکام کو کوشش کریں کہ آپ کی تحریر میری تحریرے بہت مضبوط ہوں اور اسکام کی کوشش کریں کہ آپ کی تحریم کی کوشش کریں کہ آپ کی تحریر میری تحریرے بہت مضبوط ہوں کا دیا گھر کے میں اسکام کی کوشش کریں کہ آپ کی تحریم کی کوشش کریں کہ آپ کی تحریر میں کو کریں جب سے مسلوط کریں اور اگر میں ورست ہوں تو ان کورائج کری طافر مائے ، آئین!

جواب:...آپ کی تجویز بہت انجھی ہے، بے حرمتی کا عذر تو بالکل ہی لغوا و مہمل ہے، البتہ بید عذر ہوسکتا ہے کہ ثاید غیر مسلم اس کو پسند نہ کریں ،گرید عذر بھی کچا ہے۔ قرآنِ کریم کی حلاوت وشیرینی کا بیدعالم ہے کہ اگر کوئی سیح انداز میں پڑھنے والا ہوتو غیر مسلم برادری بھی اسے نہ صرف پسند کرتی ہے بلکہ اس سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ پی آئی اے کے اعلیٰ حکام کو اس پر ضرور تو جہ دین چاہئے۔ اور موسیقی شرعانا جائز اور گناہ ہے، اس کا سلسلہ بند کردینا چاہئے۔

## قرآن كى تعليم پرأجرت

سوال: ... میں جمعیت تعلیم القرآن کی طرف ہے لوگوں کو تر آن کی تعلیم دیتی ہوں، لوگوں کو تعلیم مفت دی جاتی ہے اور قاعد ہے بھی مفت تقسیم کئے جاتے ہیں، لیکن مجھے تخواہ جمعیت کی طرف ہے ملتی ہے، جبکہ میں قرآن پڑھانے کا بیسہ لینا حرام بمجھتی ہوں۔ میراکوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، مجھے لوگوں نے کہا کہ تم بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، ہر بچے ہے دس دس رو پے لوہ تمہارا گزارا ہوجائے گا۔ لیکن میراضمیر کہتا ہے کہ میں بھوگی رہول گی لیکن بھی پیسے لے کر قرآن نہیں پڑھاؤں گی۔ اب جبکہ میں ایک اسلای

<sup>(</sup>١) وفي البزازية استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذّذ بها كفر. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٣٩، كتاب الحظر والإباحة، وأيضًا في الهندية ج: ٥ ص: ١٥٦، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر ... إلخ).

ادارے کی طرف سے لوگوں کوقر آن کی تعلیم دیتی ہوں، تو میرااس طرح قر آن کی تعلیم پر تنخواہ لینا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ میرا دِل مطمئن نہیں ہے اس تنخواہ سے، میں اللہ سے دُعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تو اپنی رحمت سے مجھے کہیں اور سروس دِلا دے، تو جتنے عرصے میں نے تنخواہ لے کرقر آن کی تعلیم دی ہے، اتنے عرصے بغیر تنخواہ کے تعلیم دوں گی ۔ آپ مجھے بیہ بتا ہے کہ قر آن کی تعلیم کے پیسے لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..قرآن مجید کی تعلیم پرتنخواہ لینا جائز ہے،اس لئے آپ کوجو جمعیت تعلیم القرآن کی طرف ہے تنخواہ ملتی ہے،اس کو وظیفہ مجھ کر قبول کرلیا کریں اور قرآن مجیدرضائے الہی کے لئے پڑھائیں۔ <sup>(۱)</sup>

## مرداُ ستاذ کاعورتوں کوقر آن مجید پڑھانے کی عملی تربیت دینا

سوال:..خواتین اساتذہ کو ناظرہ قرآن مجید کے پڑھانے کی عملی تربیت مرد اساتذہ سے دِلوائی جاسکتی ہے یانہیں، جبکہ اُستاذا ورشاگرد کے درمیان کسی قتم کا پر دہ بھی حاکل نہ ہو؟ نیزیہ کہ کیااس سلسلے میں بیعذر معقول ہے کہ خواتین کی تربیت کے لیے خواتین اساتذہ موجودنہیں ہیں، لہٰذا مرداساتذہ سے تعلیم دِلوائی جارہی ہے۔

جواب:...اگرناظرہ تعلیم دینااس قدرضروری ہے،تو کیا پردہ کا خیال رکھنااس سے زیادہ ضروری نہیں؟ ایک ضروری کام کو انجام دینے کے لئے شریعت کے استے اہم اُصول کی خلاف ورزی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ناظرہ تعلیم اس قدرا ہم ہے اور یقینا ہے،تو پردہ اور دیگر اسلامی اورا خلاق اُمور کا خیال رکھتے ہوئے کسی دیندار، متقی اور بڑی عمر کے بزرگ سے چندعورتوں کونا ظرہ تعلیم کی تربیت اس طرح دے دی جائے کہ آگے چل کروہ خواتین دُوسری عورتوں کواس تعلیم کی تربیت دے سکیں۔

### نامحرَم حافظ سے قرآنِ كريم كس طرح براھے؟

سوال:...مولاناصاحب! قاری صاحب ہے جو کہ نامحرُم ہوتا ہے، اگر کوئی لڑی ان سے قرآنِ پاک حفظ کرنا چاہے، تو آپ قرآن وسنت کی روشیٰ میں یہ بتا ئیں کہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ میری کزن قاری صاحب سے قرآن شریف حفظ کررہی ہے۔ جواب:...نامحرَم حافظ ہے قرآنِ کریم یا دکرنا، پردہ کے ساتھ ہوتو گنجائش ہے، بشرطیکہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، مثلاً: دونوں کے درمیان تنہائی نہ ہو، اگر فتنے کا احتمال ہوتو جا کرنہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن قال في الهداية وبعض مشائخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الإستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التوانى في الأمور الدينية ففي الإمتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى (شامى ج: ٢ ص: ٥٥). (٢) وفي الدر المختار: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة. وفي الرد: والمعنى

تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. (الدر المختار مع ردالمحتار ج: الص: ٢٠٠١، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>m) و يَصُحُ: كفاية المفتى ج: ٢ ص: ٥١ كتاب العلم، تيراباب تعليم زنان \_

#### قریب البلوغ لڑکی کو بغیر پردے کے پڑھانا ڈرست نہیں

سوال:..مرابقہ لڑکی گوقر آن مجید پڑھانا کیساہے؟ آج کل جوحفاظِ کرام یامولوی صاحبان مسجد میں بیٹھ کرمراہقہ لڑ کیوں کو پڑھاتے ہیں،ان کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب: .. قریب البلوغ لزکی کا حکم جوان ہی کا ہے، بغیر پردے کے پڑھانا موجب فتنہ ہے۔

## بُرى جَلّه بِرِقْرِ آن خوانی کا ہرشر یک گناہگاراورمعاوضہ والی قرآن خوانی کا ثواب نہیں

سوال: ...ایکسوال کے جواب میں آپ نے صرف گناہ کے کام کے لئے قر آن خوانی کرانے والوں کے بارے میں لکھا تھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے مولوی یا ڈوسر ہے لوگ جوالی جگہوں پر قر آن خوانی کے لئے جاتے ہیں ، وہ کس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں؟ نیزیہ کہ مدرسہ وغیرہ میں پڑھائے والے مولوی پہنے لے کربچوں کوقر آن خوانی میں لے جا کیں تو کیا یہ جا کڑے؟ اوراس کا تواب مرحوم کو پہنچتا ہے کہ نہیں؟

جواب:... پہلے مسئلہ کا جواب تو بیہ ہے کہ قر آن خوانی کرانے والے اور کرنے والے دونوں کا ایک ہی تھکم ہے اور دونوں گنا ہگار ہیں۔اللہ تعالیٰ معاف فرما ئیں۔اورایصال ثواب کے لئے معاوضہ لے کرقر آن خوانی کرنا تیجے نہیں ،اورا لیک قر آن خوانی کا نہ پڑھنے والے کوثواب ہوتا ہے ، ندمیت کو پہنچتا ہے۔

#### ناجائز كاروباركے لئے آیاتِ قرآنی آویزال كرنا ناجائز ہے

سوال:...وڈیویسرکی ایک دُکان میں تیزمیوزک کی آواز، نیم عریاں تصویریں دیواروں پرگئی ہوئیں، جدیددور کے ترجمان لڑ کے لڑکیاں گیمز کھلنے میں مصروف اور کھلے ہوئے قرآن کا فریم لگا ہوا ، دُکان کے مالک لڑکے سے کہا کہ بیقرآن کی بے حرمتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہوئے تم نے اس کا فریم بھی لگایا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ بیان تمام چیزوں سے اُو پر ہے۔ پوچھا: کیوں لگایا؟ بولا: برکت کے لئے! اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اُٹھاؤں آپ سے عرض ہے کہ کیاا یسے مقامات پرقرآن یااس کی آیات کالگانا جائز ہے؟ اگر یہ بے حرمتی ہے تو مسلمان کی حیثیت سے ہماری کیاذ مدواری ہوگی ؟ کیونکہ یہ چیزیں اب اکثر جگہوں پر دیمھی جاتی ہیں۔

جواب:...ناجائز کاروبار میں'' برکت' کے لئے قرآن مجید کی آیات لگانا، بلاشبہ قرآنِ کریم کی بے حرمتی ہے۔ مسلمان کی حقیت سے قوجارا فرض ہے کہا لیے گندے اور حیاسوز کاروبار بی کو ندر ہنے دیا جائے ، جس گلی، جس محلے میں ایسی وُ کان ہولوگ اس کو برداشت نہ کریں۔ قرآنِ کریم کی اس بے حرمتی کو برداشت کرنا، پورے معاشرے کے لئے اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ف من جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارى وقال العيني في شرح الهداية ويمنع القارى للدنيا والآخذ والمعطى آثمان فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب ..... فإذا لم يكن للقارى الثواب ..... قأين يصل الثواب إلى المستأجر. (شامي ج: ١ ص: ٥٦، باب الإجارة الفاسدة).

## سینمامیں قرآن خوانی اور سیرتِ پاک کا جلسه کرنا خدااوراس کے رسول سے مذاق ہے

سوال:...کیاسینما گھروں میں قر آن شریف رکھا جاسکتا ہے؟ اور کیا وہاں پرسیرت پاک کا کوئی جلسے منعقد ہوسکتا ہے؟ اور کیا وہاں پرقر آن خوانی ہوسکتی ہے؟

م کی پر سے سب میں ہوں ہے۔ جواب:..سینماؤں میں قرآن خوانی اور سیرت کے جلے کرنا خدااور اس کے رسول ..سلی اللہ علیہ وسلم ... کانداق اُڑانے کے مترادف ہے۔

#### ميوزك اور تلاوت ِقر آن پاک

سوال:..مئلددریافت طلب بیہ کے ہماری برادری کی ایک انتظامیہ کمیٹی ہے، جو کہ ہرسال طلبہ وطالبات کو إنعامات تقسیم
کرتی ہے، اور پیقسیم اِنعامات کا پروگرام تلاوت، حمد ونعت، میوزک، قو می نغیے اور نقار بروغیرہ پر بمنی ہوتا ہے۔ کیا بیہ پروگرام قرآن
پاک کی تلاوت سے شروع کرنا جائز ہے؟ اور اگر جائز نہیں تواس نا جائز اُمرکا گناہ صرف اِنظامیہ کمیٹی کو ہوگا یا پروگرام میں شرکت کرنے
والے تمام اس گناہ میں شریک ہوں گے؟ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلے کاحل فرمائیں۔

جواب:... یہ بھی آج کل کا جدید فیشن بن گیا ہے کہ ہر طرح کی خرافات ولغویات سے قبل قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔درحقیقت یہ کلام اللی کی تو بین اور مقدس کتاب کا استہزاہے، جوا یک مسلمان کی شان سے بہت بعید ہے۔ پنانچ مسلمانوں کواپنی تقریبات اور دیگر پروگرام شرعی حدود میں رہ کر کرنے جا ہمیں۔ غیر شرعی تقریبات سے قبل تلاوت قرآن موجب تو بین ہے، اور الیا کرنے والے گنا ہمگار ہیں۔ غیر شرعی تقریبات میں شریک حضرات بھی باوجود جاننے کے اس گناہ میں پورے شامل ہیں۔

#### گناه کا کام تلاوت قرآن سے شروع کرنا

سوال: جیسے جیسے معاشر ہے کی قدریں بدل رہی ہیں، ویسے ویسے بحیب وغریب باتیں نظر آتی ہیں، جن پر بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے اورافسوس بھی ہوتا ہے۔ مثلاً: آج کل ویکھنے میں آتا ہے کہ جب سے صبح کریڈیو کیسٹ کی دُکا نیں کھلتی ہیں تو سب سے پہلے دُکان دار حضرات کی خوش الحان قاری کی تلاوت کی کیسٹ لگا دیتے ہیں، پھراس کے بعد نعتوں کا نمبر آتا ہے، اور پھر قوالیوں کا اور پھر ۔ بھر ۔ بھر اس کے بعد نعتوں کا نمبر آتا ہے، اور پھر قوالیوں کا اور پھر ۔ بھر ۔ بھر اس کے درمیان نہیں سکتا۔ جب دُکان دار حضرات سے پوچھا جاتا ہے کہ تلاوت وغیرہ کیوں لگاتے ہوتو وہ چرت سے پہلے تو دیکھتے ہیں، پھر بڑے یقین سے فرماتے ہیں کہ اس سے کا روبار میں برکت ہوتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ایک ایسے کاروبار میں جوسراسر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس انداز سے برکت کی تو قع کرنا سراسر جابلیت ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: ...کی گناہ کے کام کوقر آنِ کریم کی تلاوت سے شروع کرنا گتاخی ہے۔ اور گناہ کے کام میں برکت کا تصور بھی ۔ وغریب ہے...!

<sup>(</sup>١٦٦) ومن حرمة القرآن ان لا يقرأ في الأسواق، وفي موضع اللغو، كذا في القنية. (فتاوي عالمكيري ج: ٥ ص: ٢١٦).

#### دفترى اوقات ميں قرآن مجيد كى تلاوت اورنو افل كاا داكرنا

سوال:..برکاری ملازمت میں دفتری او قات کا رمیں قر آن شریف کا پڑھنا پڑھانا یانفل نمازیں پڑھنا کس حد تک جا مُزہے؟ جواب:...اگروفتر کے کام میں حرج ہوتا ہوتو جا مُزنہیں ، اورا گرکام نمٹا کرفارغ ببیٹھا ہوتو جا مُزبلکہ ستحسن ہے۔

#### قرآن یا دکر کے بھول جانا بڑا گناہ ہے

سوال:...اگرکوئی محض اپنے بچپن میں قرآن شریف پڑھ لے اور پھر چندنا گزیر وجوہات کی بناپر پابندی ہے نہ پڑھنے کی صورت میں قرآن شریف بھول جائے تواس کے لئے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی قرآن شریف پڑھ کر بھول جاتا ہے اور اسے دوبارہ یا د نہ کرے تو وہ حشر کے دن نابینا ہوکراُ تھے گا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔اگریہ بالکل تھے ہے تواس گناہ کا کفارہ کیے اوا کیا جائے؟ اور اس کا شری صل کیا ہے؟ ذرا جواب وضاحت ہے تحریر کیں۔

جواب: ..قرآن مجید یادکر کے بھول جانا بڑا سخت گناہ ہے، اورا حادیث میں اس کا سخت وبال آیا ہے۔ اس کا تدارک یہی ہے کہ ہمت کر کے دوبارہ یادکر ہے اور ہمیشہ پڑھتار ہے، اور جب بھول جانے کے بعد دوبارہ پڑھلیا اور پھر ہمیشہ پڑھتارہا، مرتے دَم تک نہ بھولاتو قرآن مجید بھولنے کا وبال نہیں ہوگا۔

#### قرآن مجيد حفظ كروانا جائے

سوال:...میری سات سال کی بیٹی ہے جو' إقر اُروضة الاطفال' میں حفظ کررہی ہے، اور میں خود بھی اس اِ دارے ہے وابستہ ہوں۔ بیٹی کے ماشاءاللہ نو پارے ہو چکے ہیں اور دسوال کررہی ہے، کچھ جگہوں پر میں نے سنا ہے کہ لڑکی کا حفظ کرانا بہتر نہیں، کیونکہ شادی کے بعد وہ اس قدر مصروف ہوجاتی ہے کہ ؤہرائی کا وفت نہیں ماتا، اس طرح قرآن بھول جانے کا اندیشہ رہتا ہے، بیا بات کہاں تک وُرست ہے؟ وُ وسرے آج کل اس بیٹی کا ول کچھا جائے سا ہور ہاہے، آپ کوئی چیز بتاویں کہ وِل حفظ کی روشن سے منور ہوجائے۔

جواب:... بیٹی کا حفظ کروانا بہت بڑی نعمت ہے،لیکن پیضروری ہے کہ وہ حفظ کرنے کے بعداس کو یا در کھنے کا اِہتما م بھی کرے،ورنہاس کا وبال بھی بہت سخت ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: معارف القرآن ج:۸ ص: ۲۹۴ کمفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، طبع ادارۃ المعارف کراچی۔

إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسيه فإنه يأثم وتفسير النسيان أن لا يمكنه القراءة من المصحف ... إلخ ـ (هندية ج: ٥ ص: ١٥) .
 ٢١ - ١٣، كتاب الكواهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

<sup>(</sup>٣) ومن تعلم القرآن ثم نسبه يأثم لقوله عليه السلام عرضت على اجور أمنى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت على أخرى القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسبها. رواه ابو داؤد. (حلبي كبير ص: ٩٤)، أيضًا: مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

### یا دکر کے باوجود کوشش کے بھول جائے تو گناہ ہیں

سوال:... میں نے تقریباً سات سال پہلے دوسپارے یاد کئے نتھے،لیکن اب بھول گیا ہوں، اب تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد بتا چلا ہے کہ قرآن پاک یا دکر کے بھول جانا سخت گناہ ہے، اب میں کوشش کرتا ہوں،لیکن یا ونہیں کرسکتا، کند ذہن ہوں،اور یہ بھی چاہتا ہوں کے سور و کیلیں بازک الذی بھی یا دکر لوں ۔

جواب:...اگر دِماغ کمزورہ، توتم معذور ہو، اِن شاءاللہ اس کا گناہ نہیں الیکن ہمت کر کے یاد کرتے رہو۔

## حرم میں قرآنِ کریم کی تلاوت ، باوجود پیٹے ہونے کے کرنا

سوال:..جرم شریف/مجدِنبوی میں جاروں طرف لوگ قر آن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پیٹے بھی ہوتی ہے؟ جواب:...مجبوری ہے،اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔

#### قرآن مجید ہاتھ ہے گرجائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرقر آنِ پاک ہاتھ ہے گرجائے تو اس کے برابر گندم خیرات کردینا جا ہے ،اگر کوئی دینی کتاب مثلاً: حدیث، فقہ وغیرہ ہاتھ ہے گرجائے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:..قرآنِ کریم ہاتھ سے گرجانے پراس کے برابر گندم خیرات کرنے کا مسئلہ جوعوام میں مشہور ہے، یہ کی کتاب میں نہیں۔اس کوتا ہی پرتو بہ واستغفار کرنا چاہئے اور صدقہ خیرات کرنے کا بھی مضا بَقة نہیں۔

#### قبرمیں قرآن رکھنا ہے اوبی ہے

سوال: کیامیت کے ساتھ قبر میں قرآن مجیدیا قرآن مجید کا بعض حصہ یا کوئی دُعا یا کلمہ طیبہ رکھنا جائز ہے یانہیں؟ قرآن و حدیث، فقد خِفی اورسلف صالحین کے تعامل کی روشن میں تفصیل ہے وضاحت فرمائیں،مہر بانی ہوگی ۔

جواب:...قبر میں مردے کے ساتھ قرآن مجیدیا اس کا پچھ حصہ دفن کرنا ناجا ئز ہے، کیونکہ مردہ قبر میں پھول بھٹ جاتا ہے، قرآن مجیدالی جگہ رکھنا ہے ادبی ہے۔ یہی حکم مقدس کلمات کا ہے،سلف صالحین کے یہاں اس کا تعامل نہیں تھا۔

# تلاوت کی کثرت مبارک ہے اور سورتوں کے مؤکل ہونے کاعقیدہ غلط ہے

سوال:... میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ صبح وشام چندسورتوں پلیین، رمن، مزمل، النساء، فجر اور اللہ تعالیٰ کے اسائے مبار کہ کی تلاوت کرتی ہوں ۔شام میں سورۂ پلیین، حجدہ اور ملک،مغرب میں واقعہ، مزمل کی ۔میری والدہ مجھے اکثر ٹوکتی ہیں کہ

<sup>(</sup>١) لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا. (البقرة: ٢٨٦).

 <sup>(</sup>۲) وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن ياسين والكهف و نحوهما خوفا من صديد الميت ... الخد
 (شامى ج: ۲ ص: ۲۳۲، مطلب فيما يكتب على كفن الميت، قبيل باب الشهيد).

اتن عمر میں اتنازیادہ نہیں پڑھتے، کیونکہ میری بڑی بہن نے میری والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب کنواری لڑکیاں اتن عبادت کرنے گئی ہیں تو پھران کی شادی اتن جلدی نہیں ہوتی ، کیونکہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ اس وقت تو اس کا دھیان میری طرف ہے، شادی کے بعداس کا دھیان بٹ جائے گا۔ دُوسرے ایک صاحب نے یہ کہا کہ ہرسورہ کا ایک مؤکل ہوتا ہے، اور پلیمن کا مؤکل شیر کی شادی کے بعداس کا دھیاں بٹ جائے گا۔ دُوسرے ایک صاحب نے یہ کہا کہ ہرسورہ کا ایک مؤکل ہوتا ہے، اور ایس کی میت سوار ہوجاتی ہے، اور اس کے شکل کا ہوتا ہے، یہ مؤکل پڑھنے والے پریاس کی جیت سوار ہوجاتی ہے، اور اس کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی رہتے والے آنے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں۔

اس قتم کی با توں سے میں نے اپنی تلاوت صرف قرآنِ پاک تک محدود کر لی ہے، کیکن میرادِل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں ہمارادین ایمان اور سب کچھ ہیں، وہ کیسے ہمارے کا موں میں رُکاوٹ بن سکتی ہے؟ لیکن میروچ کر میں نے اپنی تلاوت محدود کر لی ہے کہ والدہ کی ناراضگی کے باعث پتانہیں میشرف قبولیت بھی حاصل کرتی ہیں یانہیں؟ مہر بانی فر ماکر آپ اس مشکل کوحل کرد ہے نے منع کرنا چھوڑ کرد ہجئے، جتنا جلدی ممکن ہوسکے، آپ کی مہر بانی ہوگی، تا کہ میری والدہ کی غلط نبی و ورہوجائے اور وہ مجھے پڑھنے سے منع کرنا چھوڑ دیں، آپ کی تا حیات مشکوررہوں گی۔

جواب:...آپ کی بہن اور والدہ کا خیال صحیح نہیں ، البتہ تلاوت وعباوت میں اپنے صحت اور خل کا لحاظ ازبس ضروری ہے ، اتنا کام نہ کیا جائے جس سے صحت پر اثر پڑے ۔ اور باتی جن صاحب نے یہ کہا کہ ہر سورۃ کا ایک مؤکل ہوتا ہے اور سور ۂ کیلین کا مؤکل شیر ہے ، یہ بالکل ہی لغوا ورغلط بات ہے ، اور اس کی جوخاصیت ذکر کی ہے ، وہ بالکل من گھڑت ہے۔

## محجراتى رسم الخط ميں قرآنِ كريم كى طباعت جائز نہيں

سوال:...جاری برادری میں گجراتی زبان کا رواج عام ہے، یعنی اوگ زیادہ تر گجراتی زبان میں ہی لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک صاحب پوراقر آن ہیں، جتی کقر آنی سورتیں مثلاً: سورہ کیسین وغیرہ گجراتی زبان میں لکھ لیتے ہیں، اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک صاحب پوراقر آن شریف شریف گجراتی میں چھپوا نا چاہتے ہیں، یعنی اس کی زبان تو عربی ہو، مگر اسکر پٹ یاحروف جبی گجراتی ہوں، تو اس طرح قرآن شریف چھپوا نا اور اس کی تلاوت کرنا شرعی نقط ملا سے کیسا ہے؟ کیونکہ کچھلوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس طرح تلفظ میں فرق آنے کا امکان ہے۔ البندا آپ سے مؤدّ بانہ گزراش ہے کہ اس مسئلے کا واضح جواب قرآن وسنت کی روشنی میں مرحمت فرما ئیس، تا کہ اگر یہ جائز ہوتو ہم چھپوا ئیں۔ بہت سے لوگ عربی ہیں پڑھ سکتے لیکن یہی متن گجراتی حروف میں ہوتو باسانی تلاوت کر سکتے ہیں، واضح رہے کہ سورہ گیسین، سورہ رحمٰن اور دیگر ڈیا ئیس وغیرہ اسی طرح شائع ہور ہی ہیں، یعنی حروف گجراتی اور متن عربی۔

جواب:..قرآنِ کریم کارسم الخطمتعین ہے،اس رسم الخط کوچھوڑ کرکسی ڈوسرے رسم الخط میں قرآنِ کریم چھاپنا جائز نہیں، اور بیعذر کہلوگ عربی نہیں پڑھ سکتے ،فضول ہے،اگرتھوڑی ہی محنت کی جائے تو آ دمی قرآنِ کریم سیکھ سکتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وينبغى لمن أراد كتاية القرآن أن يكتبه بأحسن خط .....كما هو مصحف الإمام عثمان بن عفان رضى الله عنه كذا في القنية. (هندية ج:۵ ص:٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسجد ...إلخ). تفصيل كركئ وكيئ: جواهر الفقه ج: ١ ص:٥٣ـ

## مونو گرام میں قرآنی آیات لکھنا جائز نہیں

سوال :...انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ (سولجر بازار)،انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈاکاؤنٹینٹ آف پاکستان (کلفٹن) اور نہ جانے کئی تعلیمی اداروں کے مونوگرام میں قرآنی آیات اور کسی مونوگرام میں احادیثِ مبار کہ کسی جاتی ہیں۔ یہ مونوگرام کم وہیش ہر دستاویزات،خطوط وغیرہ پر جسپال کئے جاتے ہیں یا چھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس پر بے وضو ہاتھ لگائے جاتے ہیں، کئی کاغذات کو در کی سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ ۔ آپ سے پوچھٹا یہ ہے کہ آیا اسلامی تاریخ میں بھی مونوگرام پرقر آنی آیات کمھی جاتی تھیں؟ کیا اس طرح اس کا استعال ہے اولی نہیں؟ کیا اس ہے اولی کی ذمہ دار کونسل ممبر انسٹیٹیوٹ وغیرہ نہیں؟ کیا حکومتِ پاکستان نہیں؟ کیا اس جاد بی کا عدار اس کا عدار ان پرنازل نہ ہوگا؟

جواب:..مونوگرام پرقرآنی آیات لکصنا، جبکهان کی بےاد بی کااندیشه غالب ہے، پیچے نہیں۔ جو إدارہ بھی اس بےاد بی کا مرتکب ہوگا، وبال اسی کے ذمہ ہے۔

## قرآن شریف کی خطاطی میں تصویر بناناحرام ہے

سوال:...ہماری یو نیورسٹی یعنی جامعہ کرا چی کی مرکزی لا ہمریری میں کچھ روز پیشتر دیوار گیر خطاطی کے دونمونے آویزال کئے گئے ہیں، دونوں نمونے کافی دیدہ زیب ہیں، اور خطاط نے ان پر کافی محت کی ہے، لیکن ان میں سے ایک نمونے میں سورۃ العادیات کی آیات نمبرایک تا پانچ کواس طرح پینٹ کیا گیا ہے کہ ان سے گھوڑوں کی مکمل اَشکال کا اظہار ہوتا ہے، جوسر پے دوڑر ہے ہوں۔ فنکار نے غالبًا ان آیات کے مفہوم کو تصویری شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے میراسوال بیہ ہے کہ آیا قرآنی آیات کو حیوانی اَشکال کی صورت میں تحریر کیا جاسکتا ہے؟ آیا ہوان اَدکام کی رُوسے غلط تہیں جن کے مطابق جاندار اشیاء کی تصاویر بنانے کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ اور اگر ایسا ہوگا؟ اس سوال کا جواب گیا ہے؟ اور اگر ایسا ہوگا؟ اس سوال کا جواب وضاحت سے دے کرممنون فرما میں۔

جواب:..قرآنِ کریم کی آیاتِ شریفه کی تصویری خطاطی حرام ہے،اور قرآنِ کریم کی ہےا د بی بھی ہے، جیسے کسی ناپاک چیز (۲) پرآیات ککھنا خلاف ادب اور ناجائز ہے۔ یو نیورسٹی کی انتظامیہ کوچاہئے کہ اس کوصاف کر دیں۔

# قرآنی آیات کی کتابت میں مبہم آرٹ بھرنا سیجے نہیں

سوال:...اکثر و بیشتر ٹیلیویژن ، اخباروں اور رسالوں میں قرآن شریف کی آیات کومصوری اورفنِ خطاطی کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلّا لِاحترامه و خشية وطئه و نحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا بالأولى ... إلخ رشامي ج: ٢ ص:٢٣٧،٢٣١).

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية عن الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يكره أن يصغر المصحف وأن يكتب بقلم دقيق ... إلخ وهندية ج: ٥ ص: ٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة ... إلخ) و نيز حواله بالاطلاط مور

مختلف ڈیزائنوں بین تحریر کیا جاتا ہے،جس سے پڑھنے والے اکثر آیات قرآنی کوغلط پڑھنے کے مرتکب ہوجاتے ہیں،اوروہ آیات قرآنی سمجھ میں مشکل ہے آتی ہیں۔اکثر و بیشتر میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آیات بچھ ہیں اور پڑھی پچھاور جاتی ہیں،الیی صورت میں کیا

جواب:...آیاتِ کریمه کواس انداز ہے لکھنا کہ غلط پڑھی جا کیں جا ترنبیں۔<sup>(1)</sup>

#### مسجد کے قرآن مجید گھر لے جانا دُرست نہیں

سوال:...جبیبا که آپ کوبھی علم ہے کہ مساجد میں قر آن حکیم لا تعداد الماریوں میں رکھے ہوتے ہیں ،کیکن ان کی تلاوت کم کی جاتی ہے،اگرکوئی آ دمی اپنے لئے یا اپنے بچوں کے لئے معجد سے قر آن مجید لے آتا ہے،اس صورت میں اس کے لئے کیا حکم ہے؟ قرآنِ ڪيم محدے لانے کے لئے متوتی ہے اجازت ليني ہوگی پانہيں؟ کيا قرآنِ ڪيم کا ہديہ جو بازار ميں ملتاہے، اس کا ہديہ مسجد میں دینا ہوگا یانہیں؟

جواب:..مسجد میں رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخ اگرمسجد کی ضرورت سے زیادہ ہوں تو کسی اورمسجد یا مدرسہ میں منتقل کردیئے جائیں ،ان کو گھر لے جانا وُرست نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## متجد ہے قرآن گھرلے جانے کا حکم

سوال:...ہماری معجد میں ۵۰۰ قرآن ہیں، پڑھنے والے یومیہ صرف ۱۳ آدمی ہوتے ہیں،رمضان میں لوگ نے قرآن لا کرر کھویتے ہیں،الماری میں جگہنیں ہوتی ،لبذا پچھلے سال کے قرآن بوری میں ڈال دیتے ہیں تا کہ سمندر میں ڈال دیا جائے۔ ہر سجد میں کم وہیش یہی حال ہے۔قرآن ضرورت ہے زائد ہیں جن کو بوری میں ڈالنے کے بجائے اگرلوگوں کے گھروں میں تقسیم کردیئے جائیں تولوگ منع کرتے ہیں کہ متجد کا مال آپ گھروں میں کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسجد ہے قرآن اُٹھا کرلوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تا کہ بوری میں ڈالنے اور ضائع ہوجانے سے نے جائیں جبکہ بیقر آن مکمل محفوظ ہوتے ہیں۔

جواب:...جوقر آن مجید محد کی ضرورت ہے زائد ہیں، باہر چھوٹے دیبات میں بھجواد ہے جا ٹیں جہاں قر آن مجید کی کمی

<sup>(</sup>١) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٣ ص:٣١٥، كتاب الوقف، مطلب متى ذكر للوقف مصرقا ... إلخ).

<sup>(</sup>٣) وفي الدرر وقف مصحفًا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للإنتفاع بها. (شامي ج: ٣ ص: ٣١٥).

## گٹر کے ڈھکن کے پنچا خبارلگانا

سوال:...کارپوریش گٹر کے ڈھکن سیمنٹ کے ہنواکرلگاتی ہے، جبکہ سیمنٹ کے ڈھکن کے نیچے کی طرف اخبار چپکا ہوتا ہے،اوراس کوا کھاڑ نابھی ناممکن ہوتا ہے،ان اخباروں میں اکثر اللہ کا نام اور آیات بھی ہوتی ہیں۔کیایہ آیات کی ہےاد بی ہیں؟ان گٹر کے ڈھکنوں کے اُوپر جوتے رکھ کر چلنا جائز ہے؟

جواب:...ا یسے اخبار جن پرخدااوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو کٹر کے ڈھکن کے لئے ان کا استعال جائز نہیں۔ (۱)

## حاجیوں کے چھوڑے ہوئے قرآنِ کریم رکھنا جا ہیں توان کی قیمت کا صدقہ کر دینا جا ہے

سوال:...ان دنوں حاجی حضرات جج کر کے واپس آرہے ہیں، سعودی عرب میں ان حاجیوں کو تر آن شریف کا ایک نادر تخد ملتا ہے، جو حاجی صاحبان ساتھ پاکستان لے آتے ہیں، بعض حاجی ان قرآن شریف کو ہوائی جہاز پر ہی بھول جاتے ہیں یا پھر چھوڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ میں جہاز پر کام کرتا ہوں اس لئے بی قرآن شریف مجھے ملا، پی آئی اے سیکورٹی بھی ان کونہیں لیتی ، کیونکہ ان پر نام تو ہوتا ہی نہیں، اس لئے بی قرآن ان حاجیوں کو واپس کر ناممکن نہیں، اور پھر قرآن شریف کو جہاز پر چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں، کیونکہ بے حرمتی ہوتی ہے۔ لہذا ان قرآن شریفوں میں سے ایک قرآن میں اپنے گھر لے آیا ہوں پڑھنے کے لئے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ میرے ساتھ جو میرے ساتھ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بی قرآن شریف گھر لے جانا جائز نہیں، بلکہ کی مجد میں رکھو ہیں، مجھے وہ قرآن شریف جو میرے ساتھ جو میرے ساتھ کو میں اب میرے ول میں ماتھیوں نے بیشک ڈال دیا ہے کہ تو اب نہیں ملے گا اور نا جائز بھی ہے۔ آپ قرآن و صدیث کی روثنی میں بیہ تا کیں کہ بیہ جائز ہے کہ شہیں؟ اگر نا جائز ہوئی جو ترقی میں بیہ تا کیں کہ بیہ جائز ہے کہ شہیں؟ اگر نا جائز ہوئی جو ترقی میں بیہ تا کیں کہ بیہ جائز ہے کہ خبیں؟ اگر نا جائز ہوئی جو تو جھے کیا کرنا چاہئے۔

جواب: ... غالب خیال یہ ہے کہ بعض حاجی صاحبان قرآنِ کریم کے ان سخوں کو قصداً چھوڑ جاتے ہیں یا تو اس لئے کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ، یا اس وجہ سے کہ وہ اس رسم الخط سے مانوس نہیں ہوتے ۔ اس صورت میں تو ان سخوں کو جو مختص بھی اُٹھائے اس کے لئے جائز ہے، مگر چونکہ یہ بھی اختال ہے کہ کوئی بھول گیا ہو، اس صورت میں ان کا مالک کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے، اس کے لئے جائز ہے کہ آپ اس قرآنِ کریم کورکھنا جا ہیں تو اس کی قیمت صدقہ کردیں۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) ويكره أن يجعل شيئًا في كاغذة فيها إسم الله تعالى كانت الكتابة على ظاهرها أو باطنها. (عالمگيري ج:۵
 ص:٣٢٢، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن ... إلخ).

<sup>(</sup>٢) فإن كانت اللقطة شيئًا يعلم إن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون القاؤه إباحة حتى جاز الإنتفاع به من غير تعريف وللسكنه يسقى على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح وفي البزازية لو وجدها مالكها في يده له أخذها. (البحر الرائق ج: ٥ ص: ١٦٥).

## روز ہ رکھنے کے فضائل

#### آ دا بِرمضان

( ذیل کی تحریرا یک مستقل اور جامع مضمون ہے، جس میں روز سے کے ضروری فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ، اور روز ہے کے سلسلے میں بعض کوتا ہیوں کی نشاند ہی بھی کی گئی ہے، مناسب معلوم ہوا کہ اس کو '' آپ کے مسائل' میں شامل کر دیا جائے )

#### ما وِرمضان کی فضیلت:

ارشادِ خداوندی ہے:

"شهر رمضان الذى انزل فيه القران هذى للناس وبينت من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضًا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. "اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. "(القرة: ١٨٥))

ترجمہ: ... 'ماہِ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا، جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے
(ذریعہ) ہدایت ہے اور واضح الدلالت ہے، من جملہ ان کتب کے جو (ذریعہ) ہدایت (بھی) ہیں اور (حق
وباطل میں) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں ۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہواس کو ضروراس (ماہ) میں روزہ رکھنا
حیاہے '، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہوتو و وسرے ایام کا (اتنابی) شار (کرکے ان میں روزہ) رکھنا (اس پر
واجب) ہے۔ اللہ تعالی کو تمہار ہے ساتھ (اُدکام میں) آسانی کرنا منظور ہے اور تمہار ہے ساتھ (اَدکام وقوانین
مقرر کرنے میں) وُشواری منظور نہیں ، اور تا کہ تم لوگ (ایام ادایا قضا کی) شار کی تحمیل کرلیا کرو (کہ تو اب میں
کی نہ رہے) لہذاتم لوگ اللہ تعالی کی بزرگی (وثنا) بیان کیا کرواس پر کہتم کو (ایک ایسا) طریقہ ہتلا ویا (جس
سے تم برکات و ثمرات رمضان سے محروم نہ رہوگے) اور (عذر سے خاص رمضان میں روزہ ندر کھنے کی اجازت

#### اس لئے دے دی) تا کہتم لوگ (اس نعت آسانی پراللہ کا) شکرادا کیا کرو۔' ( زجمہ: حفرت تھانویؓ ) احاديث مباركه:

حدیث:...حضرت ابو ہر رہے درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسان کے درواز کے مل جاتے ہیں (اورایک روایت میں ہے کہ: جنت کے دروازے۔اورایک اور روایت میں ہے کہ: رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں ) ،اور جہنم کے دروازے بند ہوجاتے ہیں ،اور شیاطین پابند سِلاسل کردیئے جاتے ہیں' ( بخاری دسلم ) \_^ اورایک روایت میں ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے ، الله تعالیٰ نے تم پراس کاروزہ فرض کیا ہے، اس میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں،اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں،اور سرکش شیطان قید کردیئے جاتے ہیں،اس میں اللہ کی (جانب ہے)ایک الیی رات (رکھی گئی) ہے جو ہزارمہینوں ہے بہتر ہے، جومخص اس کی خیرے محروم رہا، وہ محروم ہی رہا" (احمد، نسائی مشکلوۃ)۔

اورا یک روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:'' جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اورسرکش جن قید کردیئے جاتے ہیں؛ اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ کھلانہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی درواز ہ بندنہیں رہتا ،اورایک منادی کرنے والا (فرشتہ )اعلان کرتا ہے کہ: اے خیر كے تلاش كرنے والے! آگے آ،اوراے شركے تلاش كرنے والے! رُكْ جا۔اورالله كى طرف سے بہت سے لوگوں كودوزخ سے آزاد کردیاجا تاہے،اور بیرمضان کی ہررات میں ہوتاہے'' (احر، ترندی، ابنِ ماجہ، محکلوۃ)۔

حدیث: ... حضرت سلمان فارس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبه دیا،اس میں فرمایا:'' اےلوگوائم پرایک بروی عظمت والا، برا ابابر کت مہینہ آرہاہے،اس میں ایک الیی رات ہے جو ہزار مہینے ہے بہتر ہے،اللہ تعالی نے تم پراس کا روزہ فرض کیا ہے،اوراس کے قیام (تراویح) کوففل (یعنی سنتِ مؤکدہ) بنایا ہے، جو شخص اس میں کسی بھلائی کے (نفلی) کام کے ذریعہ اللہ تعالی کا تقرّب حاصل کرے، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیررمضان میں فرض ادا کیا، اورجس نے اس

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فُتِحَتُ أبواب السماء، وفي روايـة: فتـحـت أبـواب الـجنّـة وخُـلِّـقَـتُ أبـواب جهنم وسُلُسِلَت الشياطين، وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ٢٠ ١).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريسرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتُغَلِّ فيه مَرَدة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرِم. رواه أحمد والنسائي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث ص: ١٤٣، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان صُفِّدَت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناديا باغي الخير أقُبلُ ويا باغي الشر أقصر والله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجة. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثاني ص: ٢٥١ طبع قديمي كتب خانه).

حدیث:...حضرت انس رضی الله عند کہتے ہیں کہ: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدار شادفر ماتے خود سنا ہے کہ:'' بید رمضان آ چکا ہے، اس میں جنت کے درواز ہے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہوجاتے ہیں، اور شیاطین کوطوق پہنا دیئے جاتے ہیں، ہلاکت ہے اس محض کے لئے جورمضان کا مہینہ یائے اور پھراس کی بخشش نہ ہو'' جب اس مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو گب

<sup>(</sup>۱) وعن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس! قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الحيوكان كمن أذى فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائمًا كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله! ليس كلنا نجد ما نقطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعطى الله هاذا الثواب من فطر صائما على مذفقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوّله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار.

<sup>(</sup>٢) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنّة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل، قال: إذ الجنّة على الحور العين فيقلن: يا رّبّ! اجعل لنا من عبادك أزواجًا تقررُ بِهِمْ أعيننا وتَقِرُ أعينهم بنا. رواه البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، القصل الثالث ص: ٢٠) ، طبع قديمي كتب خانه).

جوكى؟ (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الفضل بن عيسيٰ الرقاشي وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٣٣)\_ روز مري قضيلت:

حدیث:...حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جس نے ایمان
کے جذبے سے اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روز ہر کھا، اس کے گزشتہ گنا ہوں کی بخشش ہوگئ ' (بخاری وسلم ہمشکوۃ )۔ (')
حدیث:...حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' ( نیک )عمل جو آ دی
کرتا ہے تو (اس کے لئے عام قانون یہ ہے کہ ) نیکی وس سے لے کرسات سوگنا تک بو ھائی جاتی ہے، اللہ تعالی فر ماتے ہیں: گر
روز ہاس ( قانون ) سے مشتمٰی ہے ( کہ اس کا ثواب ان انداز وں سے عطانہیں کیا جاتا ) کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں خود ہی
اس کا (بے حدو حساب) بدلہ دوں گا، (اور روز ہے کے میرے لئے ہونے کا سبب یہ ہے کہ ) وہ اپنی خواہش اور کھانے ( پینے ) کو
محض میری ( رضا ) کی خاطر چھوڑتا ہے، روز ہ دارے لئے دوفر حتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دُوسری فرحت

تحض میری (رضا) کی خاطر چھوڑتا ہے، روزہ دار کے لئے دوفر حتیں ہیں، ایک فرحت اِ فطار کے وقت ہوتی ہے، اور دُوسری فرحت اپنے رَبِّ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو (جوخلومعدہ کی وجہ سے آتی ہے ) اللہ تعالیٰ کے نز دیک مشک (وعنبر) سے زیادہ خوشبو دار ہے ....الخ'' (بخاری وسلم مشکلوۃ)۔

#### رُؤيتِ ہلال:

حدیث:...حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان (کی تاریخوں) کی جس قدر گلہداشت فرماتے تھے،اس قدردُ وسرمے مہینوں کی نہیں (کیونکہ شعبان کے اختیام پر رمضان کے آغاز کامدار ہے)، پھر رمضان کا جاند

 (١) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ٢٣١ ، طبع قديمي كتب خانه).

(٢) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلّا الصوم، فإنه لى وأنا أجزى به، يدع شهوته وطعامه من أجلى. للصائم فرحتان، فرحة عند قطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ...إلخ. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ٣٤١ طبع قديمى كتب خانه).

(٣) وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام: اى وب! إنّى منعته الطعام والشهوات بالنهار فشَفِعنى فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشَفِعنى فيه، فيشفعان. رواه البيهقى في شعب الإيمان. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث ص: ٣٤ ا، طبع قديمى كتب خانه). نظرآنے پرروزہ رکھتے تھے، اور اگرمطلع ابر آلود ہونے کی وجہ ہے (۲۹ رشعبان کوچاند) نظر ندآتا تو (شعبان کے )تمیں دن پورے کر کے روزہ رکھتے تھے (ابوداؤد،مشکوۃ)۔

حدیث:...حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' رمضان کی خاطر شعبان کے جاند کا اہتمام کیا کرو' (ترندی محکوۃ)۔ کے جاند کا اہتمام کیا کرو' (ترندی محکوۃ)۔

حرى كھانا:

حدیث:...حضرت انس رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰدسلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا:'' سحری کھایا کرو، کیونکہ بحری کھانے میں برکت ہے''( بخاری وسلم مشکلوۃ )۔ کھانے میں برکت ہے''( بخاری وسلم مشکلوۃ )۔

حدیث:...حضرت عمروبن عاص رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے ( کہ اہلِ کتاب کوسوجانے کے بعد کھانا پیناممنوع تھا، اور ہمیں صبحِ صاوق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے' (مسلم مفکوۃ)۔

غروب کے بعد إفطار میں جلدی کرنا:

حدیث:..جفنرت بہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ (غروب کے بعد ) إفطار میں جلدی کرتے رہیں گے'' ( بخاری وسلم ،مشکوۃ )۔

حدیث:... حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' وین غالب رہے گا، جب تک کہ لوگ اِ فطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود ونصاریٰ تاکنیر کرتے ہیں'' (ابوداؤد،ابنِ ماجہ، مشکوۃ)۔

حدیث:.. جعنرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا بیار شا دُفل فر مایا ہے

(١) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لـرؤيـة رمـضـان فـإن غـمّ عـليـه عـد ثلاثين يومًا ثم صام. رواه أبو داؤد. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، باب رُؤية الهلال، الفصل الثالث ص:٣٤١، طبع قديمي كتب خانه).

(۲) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. رواه الترمذي.
 (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب رُوية الهلال، الفصل الثاني ص: ۵۳ ا، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الأوّل، ص: ٢٥ ا ، طبع قديمي كتب خانه).

 (٣) وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الأوّل ص:٣٤ ).

(۵) وعن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
 (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الأول ص: ۵۵ ا).

(۲) عن أبى هـويـرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدِّين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر لأن
 اليهود والنصاري يؤخرون. رواه أبوداؤد وابن ماجة. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثالث ص: ۵۵).

کہ:'' مجھےوہ بندےسب سے زیاوہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں'' ( ترندی مشکوۃ )۔ (')

#### روزه کس چیزے إفطار کیا جائے؟

حدیث:..سلمان بن عامرٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:'' جب تم میں کو نی صحف روز ہ إفطار کرے تو تھجور سے إفطار کرے، كيونكہ وہ بركت ہے، اگر تھجور نہ ملے تو پائى سے إفطار كرلے، كيونكہ وہ پاك كرنے والا ہے' (احمہ، ترندی، (r) ابودا ؤد، ابن ماجيه، داري مشکلو ق)\_

حدیث:...حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نماز (مغرب) ہے پہلے تا زہ تھجوروں ہےروز ہ اِفطار کرتے تھے،اورا گرتازہ تھجوریں نہ ہوتیں تو خٹک خرما کے چند دانوں ہے اِفطار فرماتے تھے،اورا گروہ بھی میسر نہ آتے تو . یانی کے چند گھونٹ لی لیتے (ابوداؤد، ترندی مشکلوۃ)۔ إفطار كي دُعا:

حدیث:...ابن عمررضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جب روز وا فطار کرتے تو فرماتے: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله." ترجمه:..." پیاس جاتی رہی ،انتزیاں تر ہوگئیں ،اوراً جرانشاءاللہ ثابت ہوگیا۔" حدیث: .. حضرت معاذین زہرہ فرماتے ہیں کہ: جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم روز ہ اِ فطار کرتے تو یہ وُ عایر ﷺ : "اللُّهم لک صمت وعلى رزقک افطرت." (ابودا وَومرسلاً مِشَكُوة) ترجمه:... اے اللہ! میں نے تیرے لئے روز ہ رکھا، اور تیرے رزق سے إفطار کیا۔ ' حدیث:...حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشادُ فقل کیا گیا ہے کہ:'' رمضان میں الله

<sup>(</sup>١) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا. رواه الترمذي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني ص: 40 ا ، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) وعن سلمان بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد وابن ماجة والدارمي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الثاني ص: ١٤٥).

 <sup>(</sup>٣) وعن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتُميّرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء. رواه الترمذي وأبو داؤد. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني، ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجو إن شاء الله وواه أبوداؤد. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، بابٌ الفصل الثاني ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>۵) وعن معاذبن زهرة رضى الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: لك صُمُتُ وعلى رزقك أفطرتُ. رواه أبوداؤد مرسلًا. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابٌ الفصل الثاني ص: ٥٥ ١).

تعالى كا ذكركرنے والا بخشاجا تا ہے، اوراس مہينے ميں اللہ تعالى سے مانگنے والا بے مراذبيس رہتا'' (دواہ الطبراني في اوسط، وفيه هلال بن عبدالرحمن وهو ضعيف كما في الجمع ج:٣٣ ص:١٣٣)۔

صدیث:...ابوسعیدخدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:" بے شک رمضان کے ہرون رات میں الله تعالیٰ کی جانب سے بہت سے لوگ ( دوزخ سے ) آزاد کئے جاتے ہیں ، اور ہرمسلمان کی ون رات میں ایک وُ عاقبول ہوتی ہے (دواہ البزار وفیہ اہان بن عیاش و هو ضعیف، مجمع الزوائد ج:۳ ص:۱۳۳)۔

حدیث:...حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' تین پیخصوں کی وُ عا رَ دِنہیں ہوتی ، روز ہ دار کی ، یہاں تک کہ اِ فطار کر ہے، حاکم عادل کی ، اور مظلوم کی۔اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں ہے اُو پر اُٹھا لیتے ہیں اور اس کے لئے آسان کے درواز کے کھل جاتے ہیں ،اور رَ بِ تعالیٰ فر ماتے ہیں: میری عزّت کی قتم! میں ضرور تیری مدد کروں گا،خواہ کچھ مدّت کے بعد کروں'' (احمہ، ترندی، ابن حبان ، مشکوۃ ، ترغیب)۔ (۱)

صدیث:..عبدالله بن الی ملیکه خضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عند سے روایت کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ''روزه دارکی وُ عا إِ فطار کے وقت رَوِّنهیں ہوتی ۔''اور حضرت عبدالله اِ فطار کے وقت بیدوُ عاکرتے تھے: ''اللّٰهم انی اسئلک بر حمتک التی و سعت کل شیء ان تغفر لی۔''

(بيهقي مرغيب)

ترجمہ:...'اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی اس رحمت کے طفیل جو ہر چیز پر حاوی ہے، کہ میری بخشش فرماد یجئے۔''

رمضان کا آخری عشره:

حدیث:...حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں الی عبادت دمخت کرتے تھے جو دُ وسرے اوقات میں نہیں ہوتی تھی (صحیح مسلم ہفتلوۃ)۔

حدیث:...حضرت عائشہ رضی الله عنها ہی ہے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم لنگی

(۱) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترة دعوتهم: الصائم حين يفطر والإمام
 العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرّبّ: وعزّتى وجلالى! لأنصر نك ولو بعد حين. رواه الترمذي. (مشكّوة المصابيح، كتاب الدعوات، الفصل الثاني ص: ٩٥).

(٢) عن عبدالله يعنى ابن أبى مليكة عن عبدالله يعنى ابن عمرو ابن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما تردّ. قال: وسمعت عبدالله يقول عند فطره: اللهم إنّى أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه البيهقي. (الترغيب والترهيب ج:٢ ص: ٨٩، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

(٣) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
 رواه مسلم. (مشكّرة المصابيح، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص: ١٨٢).

مضبوط باندھ لیتے (یعنی کمر ہمت جست باندھ لیتے) خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے ( بخاری وسلم، ()

#### ليلة القدر:

حدیث:...حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رمضان المبارک آیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: " بے شک میمبینتم پرآیا ہے،اوراس میں ایک الی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے، جو تخص اس رات سے محروم رہا،وہ ہر خیر سے محروم ر ہا،اوراس کی خیر سے کوئی شخص محروم نہیں رہے گا،سوائے برقسمت اور حرمان نصیب کے ' (ابنِ ماجہ، واستادہ حسن ،انشاءاللہ، تزغیب )۔ ' حدیث:...حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''لیلیۃ القدر کورمضان کے آخری عشرے کی طاق را توں میں تلاش کر د!'' (صبیح بخاری مشکوۃ )۔ <sup>(س</sup>

حدیث:...حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' جب لیلة القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑایا بیٹھااللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کررہا ہو (اس میں تلاوت بتبیج وہلیل اورنوافل سب شامل ہیں ،الغرض کسی طریقے ہے ذکر دعبادت میں مشغول ہو )اس کے لئے دُ عائے رحمت کرتے مين' '(بيهق شعب الايمان مشكوة )\_ \* ين ' (بيهق شعب الايمان مشكوة )\_

#### ليلة القدر كي دُعا:

حدیث:...حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیفر مائے کہ اگر مجھے بیمعلوم موجائے كەربىلىة القدرى توكيا پر هون؟ فرمايا: بيدٌ عارز هاكرو:

"اللُّهم انك عفو تحب العفو فاعف عني." (٥) (احدار ندى، ابن ماجه، مشكوة)

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدّ ميرزه وأحيى ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص: ١٨٢).

 (٢) وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضر كم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرِمها فقد حُرِم الخير كله، ولا يحوم خيرها إلّا محروم. رواه ابن ماجة وإسناده حسن إن شاء الله. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٩٩، طبع دار إحياء التواث العربي، بيروت).

(٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأو اخر من رمضان. رواه البخاري. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص: ١٨١).

(٣) وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر نؤل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملاتكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عزَّ وجلَّ ... إلخ. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الثالث ص: ١٨٢).

 (۵) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت اى ليلةٍ لَيْلَة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولى: اللهم إنك عفو تحت العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الثاني ص: ١٨٢، طبع قديمي كتب خانه).

### ترجمہ:... اے اللہ! آپ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں ،معافی کو پسندفر ماتے ہیں ، پس مجھ کو بھی معاف کر و بیجئے۔''

#### بغیرعذر کے رمضان کا روز ہندر کھنا:

حدیث:... حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' جس مخص نے بغیر عذراور یاری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روز ہے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کرسکتا (بعنی دُوسرے وقت میں روزہ رکھنے سے اگر چیفرض ادا ہوجائے گا، مگر رمضان المبارک کی برکت وفضیلت کا حاصل کرناممکن نہیں )'' (احمد، ترفدی، ابوداؤد، ابن ماجہ، داری، بخاری فی ترجمۃ الباب، مقلوۃ)۔ ()

### رمضان کے جامل:

صدیث: ... حضرت سلمان فاری رضی الله عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاار شاد نقل کرتے ہیں کہ: '' رمضان مبارک ہیں چار چیزوں کی کثرت کیا کرو، دو با تیں تو ایسی ہیں کہتم ان سے ذریعہ اپنے رَبّ کوراضی کرو گے، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہتم ان سے بے نیاز نہیں ہو گئے ، کہاں دو باتیں جن کے ذریعہ تم اللہ تعالی کوراضی کرو گے، یہ ہیں: ''لَا الله إلّا اللهٰ'' کی گواہی دینا اور استغفار کرنا ، اور وہ دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ، یہ ہیں کہتم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرواور جہنم سے پنا ہ ما تکو' (ابنِ خزیمہ ، ترغیب )۔ (۲)
تر اور کی :

حدیث: ... حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روز ہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیئے گئے، اور جس نے رمضان (کی راتوں) میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ بخش دیئے گئے' (بخاری وسلم معکلوۃ)۔ (۳)

(۱) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولاً مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد وابن ماجة والدارمي والبخاري في ترجمة باب. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني ص: ٢٢ ١، طبع قديمي).

(٣) وعن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه ومشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ٣٤ ا ، طبع قديمي كتب خانه).

اورایک روایت میں ہے کہ:'' اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے''(نیائی، رُغیب)۔'' اعتکاف:

حدیث:...حضرت حسین رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:'' جس نے رمضان میں ( آخری) دس دن کا اِعتکاف کیا،اس کود و حج اور دوعمرے کا ثواب ہوگا'' (بیبق، ترغیب)۔

صدیث: ... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' جس نے الله تعالیٰ ک رضا جوئی کی خاطرایک ون کا بھی اِعتکاف کیا، الله تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی تین خندقیں بنادیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق ومغرب سے زیاوہ ہوگا'' (طبرانی اوسط بیہی ، ماکم ، ترغیب )۔

#### روزه إفطار كرانا:

حدیث:...حضرت زید بن خالدرضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ:'' جس نے روز ہ دار کا روز ہ إفطار کرایایا کسی غازی کوسامانِ جہاد دیا،اس کوبھی اتناہی اجر ملے گا'' (بیپٹی شعب الایمان، بغوی شرح النة ،مفکلوۃ)۔

### رمضان میں قرآن کریم کا دورا در جودوسخاوت:

حدیث: ... حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جود وسخا میں تمام انسانوں ہے بڑھ کر تھے، اور رمضان المبارک میں جبکہ جبریل علیہ السلام آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ صلی الله علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی، جریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، پس آپ صلی الله علیہ وسلم ہے تھے وسلم کے باس آتے تھے، پس آپ صلی الله علیہ وسلم سے تر آنِ کریم کا دور کرتے تھے، اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم فیاضی وسخاوت اور نفع رسانی میں بادِر حمت ہے بھی بڑھ کر ہوتے تھے (صبح بخاری)۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وفي رواية النسائي: ...... قال: وفي حديث قتيبة: وما تأخرُ. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٩٠).

 <sup>(</sup>۲) روى عن على بن حسين عن أبيه رضى الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف عشرًا في رمضان
 كان كحجتين وعمرتين. رواه البيهقي. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۹ ۲ م ا ، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وعن ابن عباس رضى الله عنهما ...... ومن اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي واللفظ له والحاكم مختصرًا. (الترغيب والترهيب ج:٢ ص:٥٥ ، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وعن زيد بن خالد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطّر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ومحى السنة فى شرح السنة وقال صحيح. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثانى ص: ١٤٥، طبع قديمى كتب خانه).

<sup>(</sup>۵) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان جبريل كان جبريل كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. (صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ج: اص: ۲۰۵، طبع نور محمد كراچي).

### روزه دار کے لئے پر ہیز:

حدیث:...حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' جس شخص نے (روزے کی حالت میں) بیہود ہ باتیں (مثلاً: غیبت، بہتان، تہمت، گالی گلوچ ،لعن طعن، غلط بیانی وغیرہ) اور گناہ کا م اللہ تعالیٰ کو بچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھا نا بیتا حجھوڑ ہے' (بخاری مشکوۃ)۔

حدیث: ... حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' کتنے ہی روز ہ دار بیں کہ ان کوا پنے روز ہے ہے سوائے (بھوک) پیاس کے پچھ حاصل نہیں (کیونکہ وہ روز ہے میں بھی بدگوئی، بدنظری اور بدعملی نہیں چھوڑتے )،اور کتنے ہی (رات کے تہجد میں) قیام کرنے والے ہیں، جن کوا پنے قیام ہے ماسوا جا گئے کے پچھ حاصل نہیں'' (داری ہشکلوۃ)۔ (۲)

صدیث: ... حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' روزہ ڈھال ہے ( کہ نفس و شیطان کے حملے سے بھی بچاتا ہے ، اور گنا ہوں سے بھی باز رکھتا ہے ، اور قیامت میں دوزخ کی آگ سے بھی بچائے گا) ، پس جب تم میں سے کی دوزے کا دن ہوتو نہ تو ناشائستہ بات کرے ، نہ شور مچائے ، پس اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوج کرے یالڑائی جسم میں سے کی کے روزے کا دن ہوتو نہ تو ناشائستہ بات کرے ، نہ شور مجائے ، پس اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوج کرے یالڑائی جسم روز سے سے ہول! (اس لئے بچھے کو جواب نہیں دے سکتا کہ روزہ اس سے مانع ہے )' (بخاری وسلم ، محکوق )۔ (۳)

. حدیث:...حضرت ابوعبیده رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' روز ہ ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو پچاڑ ہے ہیں'' (نیائی، ابن ِخزیمہ، پیہتی ، ترغیب )۔

اورایک روایت میں ہے کہ: عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! بید ڈھال کس چیز سے بچٹ جاتی ہے؟ فرمایا:'' حجھوٹ اورغیبت ہے!'' (طبرانی الاوسط عن ابی ہریرہؓ، زغیب)۔

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. (مشكّوة المصابيح، باب تنزيه الصوم، الفصل الأوّل ص: ١٤٦).

(٢) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم
 من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه الدارمي. (مشكوة المصابيح، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني ص: ٢٥).

(٣) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ......... والصيام جُنّة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصغب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إنّى امرؤ صائم. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ٣٤ ، أيضًا: الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٣٤ ).

(٣) عن أبى عبيدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جُنّة ما لم يخرقها. رواه النسائي باسناد حسن،
 وابن خزيمة في صحيحه ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبى هريرة. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٣٤).

(۵) ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، وزاد: قيل وبم يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. (الترغيب والترهيب ج:۲ ص:۵) ، طبع دار إحياء التواث العربي، بيروت).

حدیث:...حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:'' جس نے رمضان کا روز ہ رکھا، اور اس کی حدود کو پہچانا، اور جن چیزوں سے پر ہیز کرنا چاہئے ان سے پر ہیز کیا، تو یہ روز ہ اس کے گزشتہ گنا ہوں کا کفار ہوگا'' (صحیح ابن جبان، پہھی ، زغیب)۔

#### دوغورتون كاقصه:

حدیث:... جعزت عبیدرضی الله عند، رسول الله صلی الله علیه وسلم کآزاد شده غلام، کہتے ہیں کہ: ایک فخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ: یہاں دوعورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اوروہ پیاس کی شدّت سے مرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں،
آپ صلی الله علیه وسلم نے سکوت اور اعراض فر مایا، اس نے دوبارہ عرض کیا (غالبًا دو پہر کا وقت تھا) کہ: یا رسول الله! بخدا! وہ تو مرپکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا، اور ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرے، اس نے خون، پیپ اور تازہ گوشت وغیرہ کی قے کی، جس سے آدھا پیالہ بھر دُوسری کوقے کرنے کا تھم فرمایا، اس کی کہ اس کی حلال کی سے میں بھی خون، پیپ اور گوشت نکلا، جس سے پیالہ بھر گیا، آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: '' انہوں نے الله تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز وں سے تو روزہ رکھا، اور حرام کی ہوئی چیز سے روزہ فراب کرلیا کہ ایک دُوسری کے پاس بیٹھ کرلوگوں کا گوشت کھانے لگیں (یعنی غیبت کرنے لگیں)'' (منداحم ج نہ ہی میں از دائد ج: ۳ میں ۱۵)۔ (۱۳)

#### روزے کے درجات:

ججۃ الاسلام إمام غزالی قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ: روز ہے کے تین درج ہیں۔ ا:عام۔ ۲: خاص۔ ۳: خاص الخاص۔ عام روزہ تو یہی ہے کہ شکم اور شرم گاہ کے تقاضوں سے پر ہیز کرے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اور خاص روزہ بیہ ہے کہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، یاؤں اوردیگراعضاء کو گناہوں سے بچائے، بیصالحین کاروزہ ہے، اوراس میں چھ باتوں کا اہتمام لازم ہے:

اوّل: ... آنکھ کی حفاظت، کہ آنکھ کو ہر مذموم و مکروہ اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل کرنے والی چیز سے بچائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' نظر، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظرِ بد

 <sup>(</sup>۱) وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما
 ينبغى له أن يتحفظ كفر ما قبله. رواه ابن حبان في صحيحه و البيهقي. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۱ ٩، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأتين صامتا وأن رجلًا قال: يا رسول الله! إن ههنا امرأتين قد صامتا وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش. فأعرض عنه أو سكت، ثم عاد وأراه قال بالهاجرة قال: يا نبى الله! إنهما والله قد ماتنا أو كادتا أن تموتا، قال: ادعهما، قال: فجاءتا، قال: فجىء بقدح أو عس فقال لإحداهما: قيئ! فقاءت قيخا أو دمًا وصديدًا ولحمًا حتى ملأت نصف القدح، ثم قال للأخرى: قيئ! فقاءت من قيح ودم وصديدٍ ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال: إن هاتين صامتا عمّا أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرّم الله عزّ وجلّ عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. (مسند أحمد ج: ٥ ص: ٣٣٠، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٥١).

كوترك كرديا، الله تعالى الكوايساا يمان تعيب فرما كيس كي كماس كي طاوت (شيريني) اين ول مين محسوس كريكا "(رواه السحاكم ج: ٣ ص: ١٣ م، ١٣٠، وصححه من حديث حذيفة رضى الله عنه وتعقبه الذهبي فقال اسحاق رواه وعبدالرحمن هو الوسطى ضعفوه، ورواه الطبراني من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه، قال الهيئمي وفيه عبدالله بن اسحاق الواسطى وهو ضعيف، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٣٠)\_

دوم:...زبان کی حفاظت، کہ بیبودہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قتم اورلڑائی جھٹڑے سے اسے محفوظ رکھے، اسے خاموشی کا پابند بنائے اور ذکر و تلاوت میں مشغول رکھے، بیز بان کاروزہ ہے۔ سفیان توریؒ کا قول ہے کہ: غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مجابد کہتے ہیں کہ: غیبت اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' روزہ ڈھال ہے، پس جب مجابد کہتے ہیں کاروزہ ہوتو نہ کوئی بیبودہ بات کرے، نہ جہالت کا کوئی کام کرے، اور اگر اس سے کوئی شخص لڑے جھٹڑے یا اسے گالی دے تو کہدد سے کہ میراروزہ ہے'' (صحاح)۔

سوم:...کان کی حفاظت، کہ حرام اور مکروہ چیزول کے سننے سے پر ہیزر کھے، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے۔

چہارم:... بقیداعضاء کی حفاظت، کہ ہاتھ پاؤں اور دیگراعضاء کو حرام اور مکروہ کاموں سے محفوظ رکھے، اور افطار کے وقت پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز نے ڈالے، کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں کہ دن بھر تو حلال سے روزہ رکھااور شام کو حرام چیز سے روزہ کھولا۔
پنجم:... افطار کے وقت حلال کھانا بھی اس قد رنہ کھائے کہ ناک تک آجائے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:
'' پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں، جس کوآ دمی بھرے۔'' (رواہ احمد والتر ندی وابن ماجہ والحاکم من حدیث مقدام بن معدیکر بٹ) اور جب شام کو دن بھرکی ساری کسر پوری کرلی تو روزہ سے شیطان کو مغلوب کرنے اور نفس کی شہوانی قوت تو ڈنے کا مقصد کیونکر حاصل ہوگا؟

ششم :... إفطار كے وقت اس كى حالت خوف ورجا كے درميان مضطرب رہے كہ نہ معلوم اس كا روزہ اللہ تعالى كے يہاں مقبول ہوايا مردُ ود؟ پہلی صورت ميں شخص مقرّب بارگاہ بن گيا، اور دُوسرى صورت ميں مطرود ومردُ ود ہوا، يبى كيفيت ہرعبادت كے بعد ہونی چاہئے۔

اورخاص الخاص روزہ یہ ہے کہ ڈیوی افکار سے قلب کاروزہ ہو،اور ماسوااللہ سے اس کو بالکل ہی روک دیا جائے ،البتہ جو دنیا کہ دین کے لئے مقصود ہووہ تو دُنیا ہی نہیں ، بلکہ توشئ آخرت ہے۔ بہرحال ذکرِ الہی اورفکر آخرت کوچھوڑ کر دیگر اُمور میں قلب کے مشغول ہونے سے بیروزہ ٹوٹ جاتا ہے،ار باب قلوب کا قول ہے کہ دن کے وقت کا روبار کی اس واسطےفکر کرنا کہ شام کو إفطاری مہیا ہوجائے ، یہ بھی ایک درج کی خطا ہے، گویا اللہ تعالی کے نفشل اور اس کے رزق موعود پر اس مختص کو وثوق اور اعتاد نہیں ، یہ انہیاء، صدیقین اورمقر بین کاروزہ ہے (احیاء العلوم جن ۲ ص ۱۲۹٬۱۹۸ ملخصاً)۔

روزے میں کوتا ہیاں:

حضرت تھیم الاُمت مولا نااشرف علی تھا نوی قدس سرۂ نے'' اصلاح انقلاب'' میں تفصیل ہے ان کوتا ہیوں کا بھی ذکر فر مایا ہے جوروزے کے بارے میں کی جاتی ہیں ،اس کتاب کا مطالعہ کر کے ان تمام کوتا ہیوں کی اصلاح کرنی چاہئے ، یہاں بھی اس کے ایک دوا قتباس نقل کئے جاتے ہیں، راقم الحروف کے سامنے مولا ناعبدالباری ندوی کی'' جامع المجد دین''ہے، ذیل کے اقتباسات ای سے منتخب کئے گئے ہیں:

''بہت سے لوگ بلاکسی قوی عذر کے روزہ نہیں رکھتے ، ان میں سے بعض تو محض کم ہمتی کی وجہ سے نہیں رکھتے ، ایسے ہی ایک شخص کو، جس نے عمر بھرروزہ نہ رکھا تھا اور بجھتا تھا کہ پورانہ کر سکے گا، کہا گیا کہ تم بطور امتحان ، می رکھ کر دیکھ لوء چنا نچہ رکھا اور پورا ہو گیا ، پھراس کی ہمت بند دھ گی اور رکھنے لگا ۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ رکھ کر بھی نہ دیکھا تھا اور پختہ یعین کر بیٹھا تھا کہ بھی رکھا ہی نہ جاوے گا ۔ بیلوگ سوچ کر دیکھیں کہ اگر طبیب کہ دو کہ آج دن مجر نہ بچھ کھا وُنہ پیو ، ورنہ فلال مہلک مرض ہوجائے گا، تواس نے ایک ، می دن کے لئے کہا ، بیدودون نہ کھا وے گا ، کہ احتیاطاتی میں ہے ۔ افسوس! خدا تعالی صرف دن دن کا کھا نا چھڑ اویں اور کھانے چینے بیدودون نہ کھا وے بیدی وعید فرما کیں اور ان کے تول کی طبیب کے برابر بھی وقعت نہ ہو؟ اناللہ!''

''بعضوں کی بیہ ہے وقعتی اس بدعقید گی تک پہنچ جاتی ہے کہ روزہ کی ضرورت ہی کا طرح طرح ہے انکار کرنے گئے ہیں، مثلاً: روزہ قوت بہیمیہ کے تو ڑنے یا تہذیب نفس کے لئے ہے، اور ہم علم کی بدولت میہ تہذیب حاصل کر چکے ہیں .....''

''اوربعضے تہذیب ہے بھی گزر کر گستاخی اور تمسخر کے کلمات کہتے ہیں، مثلاً:''روزہ وہ تخص رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو' یا'' بھائی ہم ہے بھو کا نہیں مراجا تا'' سویہ دونوں فریق بوجہا نکارِ فرضیت ِ صوم، رُمرہ کفار میں داخل ہیں، اور پہلے فریق کا قول محض'' ایمان شکن' ہے، اور دُوسرے کا'' ایمان شکن' بھی اور'' وِل شکن'' بھی اور'' وِل شکن'' بھی ۔۔۔۔''

"اوربعض بلاعذرتو روز ہ ترک نہیں کرتے ، مگراس کی تمیز نہیں کرتے کہ بیعذر شرعاً معتبر ہے یا نہیں؟ ادنیٰ بہانے سے إفطار کردیے ہیں، مثلاً: خواہ ایک ہی منزل کا سفر ہو، روز ہ إفطار کردیا، کچھ محنت مزدوری کا کام ہوا، روز ہ چھوڑ دیا۔ ایک طرح سے بیہ بلاعذر روز ہ توڑنے والوں سے بھی زیادہ قابل ندمت ہیں، کیونکہ بیلوگ این کومعذور جان کریے گناہ بھچھتے ہیں، حالانکہ وہ شرعاً معذور نہیں اس لئے گناہ گار ہوں گے۔''

" بعضالوگوں کا إفطار تو عذر شرع ہے ہوتا ہے، گران ہے بیکوتا ہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس عذر کے دفع ہونے کے وقت کسی قدر دن باقی ہوتا ہے، اور شرعاً بقیہ دن میں إمساک، یعنی کھانے پینے ہے بندر ہنا واجب ہوتا ہے، گروہ اس کی پروانہیں کرتے، مثلاً: سفر شرعی سے ظہر کے وقت واپس آگیا، یا عورت چیض سے ظہر کے وقت واپس آگیا، یا عورت چیض سے ظہر کے وقت واپس آگیا، یا عورت چیض سے ظہر کے وقت پاک ہوگئی، تو ان کوشام تک کھا ناپینا نہ چا ہے ۔ علاج اس کا مسائل وا حکام کی تعلیم وتعلم ہے۔ " بعض لوگ خود تو روز ہ رکھتے ہیں، لیکن بچوں سے (باو جود ان کے روز ہ رکھنے کے قابل ہونے کے نہیں رکھواتے۔ خوب سمجھ لینا چا ہے کہ عدم بلوغ میں بچوں پرروزہ رکھنا تو واجب نہیں، لیکن اس سے بیلان م

نہیں آتا کہ ان کے اولیاء پر بھی رکھوانا واجب نہ ہو، جس طرح نماز کے لئے باوجود عدم بلوغ کے ان کوتا کید کرنا

بکہ مار نا ضروری ہے، ای طرح روز ہے کے لئے بھی ....اتنا فرق ہے کہ نماز میں عمر کی قید ہے اور روز ہیں تحل

پر مدار ہے ( کہ بچے روز ہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو )، اور رازاس میں یہ ہے کہ کسی کام کا دفعۃ پابند ہونا دُشوار ہوتا

ہے، تواگر بالغ ہونے کے بعد بی تمام اُ حکام شروع ہوں توایک بارگی زیادہ بوجھ پڑجائے گا، اس لئے شریعت کی

رحمت ہے کہ پہلے بی سے آہت آہت سے اُ حکام کا خوگر بنانے کا قانون مقرر کیا۔''

" بعض لوگ نفس روزه میں تو افراط و تفریط نبیس کرتے ، لیکن روزه کفن صورت کا نام مجھ کرمج ہے شام کلی سرف جوفین (پیٹ اور شرم گاہ) کو بندر کھنے پراکتفا کرتے ہیں۔ حالا نکدروزے کی نفس صورت کے مقصود ہونے کے ساتھ اور بھی حکمتیں ہیں، جن کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بلکہ صراحت ہے کہ: "لعلک مہ تنقون" ان سب کونظرا نداز کر کے اپنے صوم کو" جد بے رُوح" بنا لیتے ہیں۔ خلاصدان حکمتوں کا معاصی و منہیات ہے بہا گر بند نگاہی کے داکھ کو گو کہ بروزی میں بھی معاصی ہے ہیں بھی ، اگر فیبت کی عادت تھی ، تو وہ بد ستور رہتی ہے ، اگر بدنگاہی کے خوکر تھے ، وہ نہیں چھوڑتے ، اگر حقوق العباد کی کوتا ہیوں میں ببتلا تھے ، ان کی صفائی نہیں کرتے ، بلکہ بعض کے معاصی تو فالبًا ہڑ ھو جاتے ہیں ، کہیں دوستوں میں جا بیٹھے کہ روزہ بسلے گا ، اور با تیں شروع کرتے ، بلکہ بعض کے معاصی تو فالبًا ہڑ ھو جاتے ہیں ، کہیں دوستوں میں جا بیٹھے کہ روزہ بسلے گا ، اور با تیں شروع کیس ، جن بلک نیا ، جو فی نفسہ مبار کے بہ بسل کیس ، جن بلی نوا فیبت و فیرہ و وسرے معاصی ، جو فی نفسہ بھی حرام ہیں ، وہ روزے میں کس قدر خت اس روزے میں وہ حرام ہولیا، تو فیبت و فیرہ و وسرے معاصی ، جو فی نفسہ بھی حرام ہیں ، وہ روزے میں کو اس کی کھے پروائیس کی جھے پروائیس کی وزہ ہو جوائے گا ، لیکن اد فی در حے اس سے کوئی بینہ مجھے کہ بالکل روزہ ہی نہ ہوگا ، لہذا رکھنے ہی ہے کیا فاکرہ وزہ تو ہوجائے گا ، لیکن اد فی در حے کا۔

جیسے اندھا النگڑا، کانا، گنجا، ایا جج آدمی، آدمی تو ہوتا ہے، مگر ناقص ۔ لہذا روز ہ نہ رکھنا اس سے بھی اشد ہے، کیونکہ ذات کا سلب، صفات کے سلب سے خت ترہے۔''

پھرحضرتؓ نے روزے کوخراب کرنے والے گناہوں (غیبت وغیرہ) سے بیچنے کی تدبیر بھی ہتلائی جوصرف تین باتوں پر مشتل ہے،اوران پڑمل کرنابہت ہی آسان ہے:

" " خلق سے بلاضرورت تنہا اور یکسورہنا، کسی اجھے شغل مثلاً: تلاوت وغیرہ میں گئے رہنا اور نفس کو سمجھانا، یعنی وقتا فو قتابید دھیان کرتے رہنا کہ ذرائ لذت کے لئے صبح سے شام تک کی مشقت کو کیوں ضائع کیا جائے؟ اور تجربہ ہے کنفس پھسلانے سے بہت کام کرتا ہے، سونفس کو یوں پھسلاوے کہ ایک مہینے کے لئے توان باتوں کی پابندی کرلے، پھرد یکھاجائے گا۔ پھریہ بھی تجربہ ہے کہ جس طرز پر آدمی ایک مذت رہ چکا ہو، وہ آسان باتوں کی پابندی کرلے، پھرد یکھاجائے گا۔ پھریہ بھی تجربہ ہے کہ جس طرز پر آدمی ایک مذت رہ چکا ہو، وہ آسان

ہوجا تا ہے، بالخصوص اہلِ باطن کورمضان میں بیحالت زیادہ مدرک ہوتی ہے کہ اس مبینے میں جواعمالِ صالحہ کئے ہوتے ہیں،سال بھران کی توفیق رہتی ہے۔''

### رمضان المبارك كي افضل ترين عبادت

سوال:...رمضان المبارك ميں سب ہےافضل كون ي عبادت ہے؟

جواب:...رمضان المبارك ميں روز ہ تو فرض ہے، جواعمال رمضان ميں سب سے افضل عمل ہے، اور چونکہ قرآن مجيد کا نزول رمضان ميں ہوا ہے، اس لئے اس کی تلاوت سب سے اہم عبادت ہے، اس کے علاوہ ذکر اللہ اور استغفار کی کثرت ہونی چاہئے، صلوٰۃ التبیح اور نمازِ تہجد کا بھی اہتمام کرنا جاہئے۔

## رمضان المبارك كي مسنون عبادات

سوال:...ما وصیام میں دن اور رات میں حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی کون می عباد تیں ایسی ہیں جن پر ہم کومل کرنے کی تاکید کی گئی ہے؟

جواب: .. برّاوت ، تلاوت کلام پاک ، تبجدا درصدقه وخیرات کے اہتمام کی ترغیب دی گئی ہے۔

### رمضان المبارك ميس سركش شياطين كاقيد هونا

سوال:...ما ورمضان المبارك میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہے شیاطین کو پابندِسلاسل کردیا جاتا ہے، اور سنا ہے کہ پھروہ رمضان کے بعد ہی رہائی پاتے ہیں اور دُنیا میں نازل ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مثلاً: بعض مما لک میں بعض جگہ ہے پہلے رمضان ختم ہوجاتا ہے (جیسے اکثر پاکستان سے پہلے عرب ممالک میں) تو کیا پھروہاں کی سرحدیں شیاطین کے لئے پہلے کھول دی جاتی ہیں اور پاکستان میں شیاطین ان ممالک کے دوروز بعدداخل ہوتے ہیں؟ یا شیاطین چھوڑنے اور پابند کرنے کا کیا ہے؟

جواب:...جہال رمضان المبارک ہوگا و ہال سرکش شیاطین پا بندِسلاسل ہوں گے، اور جہال ختم ہوجائے گا و ہال پر سے بیہ پابندی بھی ختم ہوجائے گی۔اس میں اِشکال کیا ہے...؟

# رُؤيتِ ہلال

# خود جاند د مکھ کرروز ہ رکھیں ،عید کریں یا رُؤیتِ ہلال کمیٹی پراعتاد کریں

سوال:...موجودہ دور میں جس کوسائنسی فوقیت حاصل ہے، رُؤیتِ بلال کمیٹی کے اعلان پرعموماً رمضان المبارک کے روز ہے رکھتے ہیں اورعید منائی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، روز ہ رکھا جائے یانہیں؟ عید کی جائے یانہیں؟ جبکہ محجے احادیث میں حکم وارد ہے:'' چاندد کھے کرروزہ رکھواور چاندد کھے کرعید کرو' دریافت طلب مسئلہ ہے ہے کہ کمیٹی کے اعلان پر کیاروزہ رکھنا یا عید کرنا واجب ہے؟

جواب:...حدیث کا مطلب تو ظاہر ہے کہ ینہیں ہے کہ ہرخص چا ندو کھے کرروزہ رکھا کرے اور چا ندو کھے کر چھوڑا کرے، بلکہ حدیث کی مرادیہ ہے کہ رُؤیت کے بموٹ اور عید ہوگی۔ رُؤیت بلال کمیٹی اگر شرعی تو اعد کے مطابق چا ندگی رُؤیت ہوگی۔ بروزہ یا عید کرنا ہوگی۔ باتی رُؤیت بلال کمیٹی اہل علم پرمشمل ہے، یہ حضرات ہونے کے بعد اعلان کرے تو عوام کواس کے اعلان پرروزہ یا عید کرنا ہوگی۔ باتی رُؤیت بلال کمیٹی اہل علم پرمشمل ہے، یہ حضرات شہوت رُؤیت کے مسائل ہم سے تو بہر حال زیادہ ہی جانتے ہیں، اس لئے ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہئے۔ (۱)

# رُؤيتِ مِلال تميڻي كافيصله

سوال:...موجودہ رُؤیتِ ہلال کمیٹی کا فیصلہ جاند کے بارے میں خصوصاً رمضان اورعیدین کے بارے میں جوریڈیواور ٹیلیویژن پرنشر ہوتا ہے، پورے ملک پاکستان کے لئے واجب العمل ہے یا ملک کا کوئی حصہاس سے خارج ہے،اورموجودرُؤیتِ ہلال سمیٹی کےارکان جنابِ والا کےنزدیک معتبر ہیں یانہیں؟

جواب:... جہاں تک مجھے معلوم ہے رُؤیتِ ہلال کا فیصلہ شرعی قواعد کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ پورے ملک کے لئے

 <sup>(</sup>١) ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين يومًا لحديث الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ـ (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٨٣، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) وأما في السواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قريته وعلى الناس أن يصوموا بقوله بعد أن يكون عدلًا إذا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده كذا في المحيط. (هندية ج: ١ ص: ١٩٤). وفي البحر الرائق: لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيئ رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولًا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد في شترط لفظ الشهادة. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٨٣، كتاب الصوم).

واجب العمل ہے، اور جب تک پیکام لاکقِ اعتماد ہاتھوں میں رہے اور وہ شرعی قواعد کے مطابق فیصلے کریں ، ان کے اعلان پڑمل (۱) لازم ہے۔

### رُ وَيتِ ہلال كامسكلہ

سوال:...ہم نے یہی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ چاند دیھے کرروزہ شروع کرواورچاند دیھے کر بند کرو،اور میں نے ایک نہایت

بزرگ صاحبِ شریعت سے بیسنا ہے کہ جولوگ صائم الد ہر ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، ان کوسال میں پانچ دن کے

روزے حرام ہیں،عیدالفطر کاروزہ،اورڈی الحجہ کی ۱۱،۱۱،۱۱، ۱۱،۱۱،۱۳ ما ارتاز کے روزے۔اور عام لوگوں کے لئے یہ ہدایت ہے کہ شعبان

کی ۲۹،۰ ۳۰ مارتار کے کوروزہ ندر کھیں، تا کہ رمضان کے روز سے کے ساتھ اس کا اتصال نہ ہو، کین ہمیشہ سے مردان اور بیٹا ورصوبہ سرحد

کی اکثر اصلاع میں ایک دن پہلے روزہ شروع کردیتے ہیں، حالا تکہ وہاں بھی ہلال کمیٹیاں قائم ہیں، اور کسی جگہ سے تصدیق نہیں ہوتی

ہے کہ چاند ہوگیا ہے،اور جب بھی ان لوگوں سے بات کروتو ہے جاہلا نہ جواب ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے ۲۹ ہوئے اور ہمارے تو پورے

• ساہو گئے۔

جواب: ...مردان وغیرہ علاقوں میں ایک دودن پہلے رُؤیت کیے ہوجاتی ہے؟ یہ معماہ اری سمجھ میں بھی نہیں آیا، بہرحال جب ملک میں رُؤیت ہلال کمیٹی کو چاند ہونے کے فیصلے کا اختیار دیا گیا جب ملک میں رُؤیت ہلال کمیٹی کو چاند ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے، تو مرکزی رُؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے خلاف کسی عالم کا فیصلہ شرعاً ججت مِلز منہیں، اس لئے ان علاقوں کے لوگوں کا فرض ہے کہ مرکزی رُؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے کی پابندی کریں اور اگران علاقوں میں چاند نظر آجائے تو باضابطہ شہادت مرکزی رُؤیت ہلال کمیٹی یا اس کے نامزد کردہ نمائندہ کے میاسنے پیش کر کے اس کے فیصلے کی پابندی کریں۔

# جاند کی رُؤیت میں مطلع کا فرق

سوال:...بوقت ِدرس وتدریس اُستاذ صاحب (مرحوم) نے جاندے متعلق مسائل کی وضاحت بحوالہ معتبر کتب نیچ دیے گئے بیانات سے کی ہے، آپ نے فرمایا:

"ا:...وشرط مع غيم للفطر نصاب الشهادة لَا الدعوىٰ (ولَا عبرة لِاختلاف في المطالع).

٢:...ويلزم حكم اهل احدى البلدتين لأهل بلدة اخرى.

۳:...وجه قول المعتبرين ان سبب الوجوب وهو شهود الشهر لم يوجد في حقهم، فلا يوجب وجود في حق غيرهم.

<sup>(</sup>۱) فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطريق موجب كما مر درمختار. وفي الشامية: قوله بطريق موجب كأن يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر ... إلخ. • شامي ج:٢ ص:٣٩٣).

" فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم اجازة شهادة الواحد في رمضان، اخرجه اصحاب السنن، وفي سنن الدارقطني بسند ضعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجزى في الإفطار الا شهادة الرجلين."

ترجمہ:...' ا:...اورا گرمطلع ابرآ لود ہوتو عیدالفطر کے جاند کے لئے نصاب شہادت شرط ہے، مگر دعویٰ شرط نہیں ،اوراختلا نے مطالع کا کوئی اعتبار نہیں۔

٢:...اورايک شهر کے فيصلے کی پابندی ؤوسرے شہروالوں کوبھی لازم ہے۔

":...جوحضرات اختلاف مطالع كااعتباركرتے ہيں ان كى دليل بيہ كدروز ہ واجب ہونے كاسب ماورمضان كى آمد ہے اوروہ (اختلاف مطالع كى وجہ ہے) دُوسرے لوگوں كے حق ميں نہيں پايا گيا، لهذا ايك مطلع ميں جاند كانظر آنا، دُوسرے مطلع ميں ہلال رمضان كے وجودكو ثابت نہيں كرتا۔

سمن جنانچہ بیہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رمضان میں ایک آ دمی کی شہادت کو قبول فرمایا، بیت میں ایک آ دمی کی شہادت کو قبول فرمایا، بیت صدیث سنن میں ہے۔اور سنن دار قطنی میں بہ سندِ ضعیف مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدالفطر میں صرف دومردوں کی شہادت قبول فرماتے تھے۔''

درج بالا بیانات صحیح بیں یا غلط بیں؟ جاند ہے متعلقہ اعلان کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے بارے میں بحوالہ بیانات کتب معتبرہ و متندوضا حت فرما کمیں۔آپ کا فتو کی ہمارے لئے سند کی حیثیت رکھتا ہے،اس سے پیشتر بھی غیر معتر ضانہ وغیر معروف طریقہ پر بہت سے متنازع فیہ مسائل کے حل کے بارے میں آپ سے استفادہ کیا گیا،اور آپ کے فتاوی برلحاظ سے قابل عمل سمجھے گئے ہیں۔ جواب:...آپ نے جوعبار تیں لکھی ہیں، وہ صحیح ہیں،لیکن بہت مجمل نقل کی ہیں، میں ان سے متعلقہ مسائل کی آسان الفاظ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔

ا:...اگرمطلع صاف ہواور جاند دیکھنے ہے کوئی چیز مانع نہ ہوتو رمضان اور عید دونوں کے جاند کے لئے بہت ہے لوگوں کی شہادت ضروری ہے، جن کی خبر سے قریب بقین ہوجائے کہ جاند ہو گیا ہے، البتہ اگر کوئی ثقہ مسلمان باہر سے آیا ہویا کسی بلند جگہ سے آیا ہوتو رمضان کے جاند کے بارے میں اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ (۲)

۲:...اگرمطلع ابرآ لودیا غبارآ لود ہوتو رمضان کے جاند کے لئے صرف ایک مسلمان کی خبر کافی ہے کہ اس نے جاند دیکھا ہے، لیکن عید کے جاند کے لئے بیشر ط ہے کہ دومر دیا ایک مر دادر دوعور تیس گواہی دیں کہ انہوں نے خود جاند دیکھا ہے، نیزیہ بھی شرط ہے کہ

 <sup>(</sup>۱) وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم وهو مفوض إلى رأى الإمام من غير تقدير وهو الصحيح كذا في الإختيار شوح المختار. (هندية ج: ۱ ص: ۹۸ ۱، الباب الثاني في رؤية الهلال).

<sup>(</sup>٢) وذكر الطحاوى انه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر وكذا إذا كان على مكان مرتفع كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ٩٨ ١، الباب الثاني في رؤية الهلال، وأيضًا في الدر المختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٨٥ تا ٣٨٨).

یہ گواہ لفظ'' اشہد'' کے ساتھ گواہی دیں، یعنی جس طرح عدالت میں گواہی دی جاتی ہے، ای طرح یہاں بھی یہ الفاظ کہیں کہ:'' میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چانددیکھا ہے۔'' جب تک نصابِشہادت(دوعادل ثقة مسلمان مردوں کا، یاایک مرداور دوعورتوں کو گواہی دینا)اورلفظِ شہادت کے ساتھ گواہی نہ ہو،عید کا چاند ثابت نہیں ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

اند...جب ایک شهر میں شرعی شهادت سے زؤیت کا ثبوت ہوجائے تو دُوسرے شہروں کے حق میں بھی بیدُ وَیت واجب العمل ہوگی یانہیں؟

اس ضمن میں تین أصول كاسمجھ لینا ضروری ہے:

اوّل میر کہ ایک شہر کی رُوئیت کا ثبوت دُوسرے شہروالوں کے لئے درج ذیل تین طریقوں میں ہے کسی ایک طریقے ہے ہوسکتا ہے:

ا: -شہادت علی الشہادت: یعنی وُ وسرےشہر میں دو عاقل بالغ عادل مسلمان بیگواہی دیں کہ فلاں شہر میں ہمارے سامنے دو عاقل بالغ عادل گواہوں نے رُوئیت کی گواہی دی۔

۲: -شہادت علی القصناء: یعنی وُ وسرےشہر میں دوعاقل بالغ عا دل مسلمان بیاً واہی دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے قاضی نے رُوّیت ہوجانے کا فیصلہ کیا۔

۳: - توانز و استفاضہ: یعنی دُوسرے شہر میں متفرق جماعتیں آ کریہ بیان کریں کہ فلاں شہر میں رُؤیت ہوئی ہے، اور بی جماعتیں اتنی زیادہ ہوں کہاس شہر کے حاکم کوقریب قریب یقین ہوجائے کہ واقعی فلاں شہر میں چاند ہو گیا ہے۔

اگران تین طریقوں میں ہے کسی ایک طریقے ہے ایک شہر کی رُؤیت دُوسرے شہر میں ثابت ہوجائے تو دُوسرے شہر والوں کے حق میں بھی بیدرُؤیت ججت ہوگی۔

دُوسِ اُصول میہ ہے کہ ایک قاضی کا فیصلہ صرف اس کے زیرِ ولایت علاقوں اور شہروں کے حق میں جبت ہے، جوعلاقے اور شہراس کے زیرِ ولایت علاقوں اور شہروں کے حق میں جب ہوعلاقے اور شہراس کے زیرِ ولایت نہیں ،ان پراس قاضی کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا ، البتۃ اگر ثبوتِ رُوّیت ہے مطمئن ہوگر دُوسرے شہر یا علاقے کا قاضی بھی رُوّیت ٹابت ہوجائے گی۔ (۳)

تیسرا اُصول بیہے کہ جن علاقوں میں اختلاف مطالع کا فرق نہیں ہے، ان میں تو ایک شہر کی رُؤیت کا دُوسرے شہروالوں

(۱) لو أخبر رجل عدل القاضى بمجيئ رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعنى في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۸۳)، أيضًا وإن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد بلا خلاف بين أصحابنا ... إلخ. (وبعد أسطر) وأما هلال شوال ............... وإن كان بالسماء علة فلا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامر أتين ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۸، وأيضًا في الهندية ج: ۱ ص: ۱۹۸). (۲) فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطريق موجب كان يتحمل إثنان الشهادة أو يشهد على حكم القاضى أو يستفيض الخبر ... إلخ. (شامى ج: ۲ ص: ۳۹، إختلاف المطالع، وأيضًا في الهندية ج: ۱ ص: ۹۹). (۳) ولو شهدوا ان قاضى بلدة كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضى أن يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضى حجة وقد شهدوا به ... إلخ. (هندية ج: ۱ ص: ۹۹، الباب الثاني في رؤية الهلال).

کے حق میں لازم اعمل ہونا (بشرطیکہ مندرجہ بالا دونوں اُصولوں کے مطابق اس دُوسرے شہرتک رُوئیت کا ثبوت پہنچے گیا ہو) سب کے نزدیکہ منفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن جوشہرایک دُوسرے سے اتنے دُوروا قع ہوں کہ دونوں کے درمیان اختلاف مطالع کا فرق ہے، ایسے شہروں میں ایک گی رُوئیت دُوسرے کے قلی میں لازم ہوگی یانہیں؟

اس میں ظاہر مذہب میہ ہے کہ اختلاف مطالع کا گوئی اعتبار نہیں ،اس لئے اگر دوشہروں کے درمیان مشرق ومغرب کا فاصلہ ہو
تب بھی ایک شہر کی رُؤیت وُوسرے کے حق میں جحت ِملز مہ ہے ، بشرطیکہ رُؤیت کا ثبوت شرعی طریقے ہے ، ہوجائے ، یہی مالکیہ اور حنابلہ
کا مذہب ہے ، لیکن بعض متاخرین نے اس کو اختیار کیا ہے کہ جہاں اختلاف مطالع کا فرق واقعی ہے ، وہاں اس کا شرعاً بھی اعتبار ہونا
چاہئے ، حضرات ِشافعیہ کا بھی بہی قول ہے ، لیکن فتو کی ظاہر مذہب پر ہے کہ اختلاف مطالع کا مطلقاً اعتبار نہیں ، نہ بلاد قریبہ میں اور نہ
بلادِ بعیدہ میں ۔

# رُؤيتِ ہلال تميڻي کا دير ہے جيا ند کا اعلان کرنا

سوال:...آپ کوعلم ہے کہ اس بار رُؤیتِ ہلال کمیٹی نے تقریباً رات ساڑ ھے گیارہ ہبجے رمضان المبارک کے جاند کے ہونے کا اعلان کیا، جبکہ آباوی کا بیشتر حصہ عشاء کی نماز ادا کر کے اس اطمینان کے ساتھ سوگیا کہ جاندنہیں ہوا، (یا درہے کہ کراچی میں چاند ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی)، اس طرح ہزاروں افر ادنہ تو نماز تراوی ادا کر سکے اور نہ ہی صبح روزہ رکھ سکے، اس سلسلے میں آپ سے مندرجہ ذیل سوالات کے شرقی جوابات معلوم کرنا جا ہتا ہوں۔

الف:...اتن رات مح جا تد كے مونے كى اطلاع كرنے كى شرعى حيثيت كيا ہے؟

جواب:...رُوئیتِ ہلال کمیٹی کو پہلے شہادتیں موصول ہوتی ہیں ، پھروہ ان پرغور کرتی ہے کہ میشہادتیں لائقِ اعتاد ہیں یائبیں؟ غور وفکر کے بعدوہ جس نتیجے پر پہنچتی ہے اس کا اعلان کر دیتی ہے ، اس میں بعض اوقات دیرلگ جانا بعید نہیں ، کام کرنامشکل ہوتا ہے ، اس پر تنقید آسان ہوتی ہے۔

ب:...کیااس صورت میں عوام پر قضاروز ہ لازم ہوگا، جبکہ انہوں نے بیروز ہ جان بو جھ کرنہیں چھوڑا یا حکومت ِ وقت پراس روز ہے کا کفارہ اداکرناوا جب ہوگا؟

جواب:...جب لوگوں کورُ ؤبیت ِ ہلال کے نیصلے کاعلم ہوجائے تو ان پرروز ہ رکھنالا زم ہے،اور جن لوگوں کوعلم نہ ہو سکے، وہ

(۱) قال في التنوير: واختلاف المطالع غير معتبر على المذهب وقال في العلائية: وعليه أكثر المشائخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة وفي الشاهية: وإنما الخلاف في إعتبار إختلاف المطالع بمعنى انه هل يجب على كل قوم إعتبار مطلعهم ولا يلزم أحدا العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر إختلافا بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رؤى في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق فقيل بالأول واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض وهو المعرب عند الشافعية لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم ....... وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة ...إلخ شامي ج: ٢ ص: ٣٩٣، كتاب الصوم، مطلب في إختلاف المطالع، أيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٩٩١).

روز ہ کی قضا کرلیں ، جوروز ہ رہ جائے اس کا کفارہ نہیں ہوتا ،صرف قضا ہوتی ہے ،حکومت پر قضانہیں ۔ ('

## قمری مہینے کے عین میں رُؤیت شرط ہے

سوال:.. مختلف مذہبی وغیر مذہبی تنظیمیں إفطار وسحری کے نظام الاو قات سائنسی طریقے سے حاصل کئے ہوئے او قات شائع کر کے ثواب کماتی ہیں ،اسی حساب سے إفطارا ورسحری کرتے ہیں ، کیا سائنسی طریقے سے نیاجا ند نکلنے کے وقت کوشلیم کرنا ند ہبآ منع ہے؟اگرنہیں تو پھرسائنسی حساب سے ہر ماہ کا آغاز کیوں نہیں کرتے ؟اگر کرتے تو پچھلے سال سعودی عرب میں اٹھائیس کاعید کا

جواب: .. قمری مہینے کا شروع ہوتا جا ندر کھنے پرموقوف ہے، فلکیات کے فن سے اس میں اتنی مدوتو لی جاسکتی ہے کہ آج جاند ہونے کا امکان ہے یانہیں؟لیکن جب تک رُؤیت کے ذریعہ جاند ہونے کا ثبوت نہ ہوجائے محض فلکیات کے حساب سے جاند ہونے کا فیصلۂ بیں ہوسکتا مختصریہ کہ جاند ہونے میں رُؤیت کا اعتبار ہے، فلکیات کے حساب کا اعتبار بغیررُ ؤیت کے نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# كيارُ وَيتِ مِلال تميڻي حيا ندكا صحيح فيصلهُ بيس كرتي ؟

سوال:...ایک انگریزی اخبار میں ایک صاحب کا ایک خط شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ۲۹ رشوال ۱۸ ۱۴ اه کومطلع ابر آلود ہونے کی وجہ ہے ذیقعدہ کا جاندنظرنہیں آیا ،گرا گلے دن • ۳رشوال کوغروبِ آفتاب ہے ۳۵ منٹ قبل جاند صاف نظر آرہا تھا،جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ون دراصل زیقعدہ کی پہلی تاریخ تھی۔ یہ بات میرے خیال میں بہت اہم ہے، رُؤیتِ ہلال تمیٹی کواُ گلے دن یعنی ۲۹ رکو جاندنظر نہ آنے کی صورت میں ۰ سر کو بھی نشست کرنا جا ہے ، یہی حل مناسب نظر آتا ہے۔ جس چیز کی طرف ان صاحب نے اپنے خط میں نشاندہی کی ہے، اس کا کیاحل ہونا چاہئے؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بحثیت ایک عالم دِین کے رُوَیت ِہلال کمیٹی کے چیئر مین کو خطاتحریر کریں ، کیونکہ ایک عام شہری کے مقابلے میں آپ عالمانہ طور پران

جواب: ..قمری مہینوں کا اِمتبار جاند کے نظرآ نے پر ہے، چونکہ پورے ملک میں جاند نظرنہیں آیا، اس کئے محض اپنے قیاس اوراً ندازے سے نیامہینۂ شروع نہیں کیا جاسکتا تھا۔ باقی رُؤیتِ ہلال میں ہرمکتبۂ فکر کےعلاء شامل ہیں،اوروہ حضرات علم فہم میں مجھ سے فائق ہیں،اس لئے میںان کوکیا مشورہ دےسکتا ہوں؟ ورنہ'' حکمت بلقمان آ موختنی'' کامضمون صا دق آئے گا۔

 <sup>(</sup>۱) وإذا صام أهل مصر شهر رمضان على غير رؤية ثمانية وعشرين يومًا ثم رأو هلال شوال ان عدو شعبان برؤيته ثلاثين يومًا ولم يرو هلال رمضان قضوا يومًا واحدًا. (هندية ج: ١ ص: ٩٩ ١ ، الباب الثاني في رؤية الهلال).

 <sup>(</sup>٢) قوله ولا عبرة بقول المؤقتين أى في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه .. . إلخ . (شامي ج: ٢ ص: ٣٨٧، كتاب الصوم، مطلب لَا عبرة بقول المؤقتين في الصوم).

# كيا رُؤيتِ مِلال ميں فلكيات پراعمّا دكيا جاسكتا ہے؟

سوال: ... ' رُوَيتِ ہلال کا مسئلہ' کے عنوان سے مولا نامجر جعفر پھلواری کا ایک مضمون اپریل 1912ء کے ماہنامہ ' ثقافت' لا ہور میں چھپاتھا، جے اب ابتدائی تعارفی نوٹ کے اضافے کے ساتھ ادار ہُ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ لا ہور ، نے کتا بچے کی شکل میں '' رُوَیتِ ہلال کے '' رُویتِ ہلال کے '' رُویتِ ہلال کے بارے میں ان کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ مدل تحریر کریں۔

جواب:...مولانا موصوف کے رُوَیتِ ہلال کے موقف اور ان کے استدلال کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔

موصوف کے اس کتا بچے کا موضوع بیہ بتا ناہے کہ'' رُوَیتِ ہلال کا تعکم فنِ فلکیات پراعتما دکرنے ہے بھی پورا ہوسکتا ہے۔'' موصوف نے اپنی بحث کا آغاز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی ہے کیا ہے:

"صوموا لرویته و أفطرو الرویته فان غم علیکم فاقدروا له. "(رواه السنة إلا الترمذی) ترجمه:..." چاندد کمچرکردوزه رکھواور چاندد کمچرکر إفطار (عید) کرو، اگرمطلع غبار آلود ہوتو اس کا اندازه کرلو۔"

موصوف کا خیال ہے کہ'' یہاں اگر'' رُؤیت'' کے معنی کی وضاحت ہوجائے تو مسئلہ بڑی حد تک صاف ہوسکتا ہے۔'' چنانچہ وہ المنجد،اقر ب الموارد،البستان،القاموں،لسان العرب،نتہی الارب اورمفرداتِ راغب وغیرہ کے حوالوں ہے اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ:

''اس میں شک نہیں کہ رُؤیت کے حقیقی معنی چثم سر ہی ہے دیکھنے کے ہیں، کیکن وُوسرے مجازی معنوں میں بھی اس کا استعال کثرت ہے ہوا ہے ۔۔۔۔۔اس لئے گویا رُؤیت کے معنی ہیں'' علم ہوجانا''، چنانچہ کوئی معنوں میں ہوا ہے۔'' تمیں جالیس جگہ قرآن میں بھی لفظ رُؤیت کا استعال حقیقی معنی کے علاوہ مجازی معنوں میں ہوا ہے۔'' اس لئے فاضل مؤلف کے نزد یک'' رُؤیت ہلال کوچثم سرکے ساتھ مخصوص کردینے کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوتی'' بلکہ ان کی دائے میں:'' فن فلکیات پراعتاد کر کے بھی وہ اپناائیان بالکل محفوظ کر سکتے ہیں۔''

یہاں سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر رُؤیت ہلال کوچٹم سر کے ساتھ مخصوص کردینا موصوف کے نزدیک'' غیر معقول''ہے، تو کیا یہ طرزِ فکر معقول کہلائے گا کہ ایک شخص لغت کی کتابیں کھول کربیٹھ جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ چونکہ فلاں لفظ حقیقی معنی کے علاوہ متعدّو مجازی معنوں کے لئے بھی آتا ہے، اس لئے عرفا وشرعاً اس کے جوحقیقی معنی مراد لئے جاتے ہیں وہ سجے نہیں بلکہ'' غیر معقول' ہیں، مثلاً: ''ضرب' کالفظ لغت کے مطابق کوئی بچاس ساٹھ معنوں کے لئے آتا ہے، اس لئے ''صوب ذید عصوو ا'' کے جملے سے عرف عام میں جومعنی لئے جاتے ہیں (یعنی زیدنے عمروکو مارا) وہ غیر معقول اور غلط ہیں۔ کیا اسے صحت مندانہ استدلال کہا جاسکتا ہے؟ اور کیا یہ

انداز فکراور طرز استدلال اہم ترین مسائل کے مجے حل کی طرف راہ نمائی کرسکتا ہے؟ اس بات ہے کس کوا نکار ہے کہ رُؤیت کالفظ حقیق معنی کے علاوہ مختلف قرائن کی مدو ہے ، وُ وسر مے مجازی معنوں میں بھی بھی بولا جاتا ہے ، مگر رُؤیت ہلال کی احادیث میں یہ لفظ کس معنی معنی کے علاوہ مختلف قرائن کی مدو ہے ، وُ وسر مے مجازی معنوں میں بھی بھی بولا جاتا ہے ، مگر رُؤیت ہلال کی احادیث میں یہ لفظ کس معنی معنی کے لئے استعال موا ہے ؟ بھرید و بھینا تھا کہ صحابہ ہ استعال موا یا ہے؟ بھرید و بھینا تھا کہ صحابہ ہ تا بعین اور ائم رجم تدین نے اس سے کون سے معنی سمجھے ہیں؟ اُ مت اِسلامیہ نے قر نابعد قرن اس سے کیا مراد لی ہے؟ اور عرف عام میں " جاند دیکھنے" کے کیا معنی سمجھے جاتے ہیں؟

لغت سے استفادہ کوئی شجر ہمنو عز ہیں، بلکہ بڑی اچھی بات ہے، کی زبان کی مشکلات ہیں لغت ہی ہے مدولی جاتی ہے، اور
کی غیر معروف لفظ کی شخفی کے لئے ہر شخفی کو ہروقت ڈ کشنری کھولنے کاحق حاصل ہے، لیکن جوالفاظ ہر عام وخاص کی زبان پر ہوں،
ان کے معنی عامی سے عامی شخف بھی جانتا ہو، اور روز مرۃ کی بول چال میں لوگ سینکڑوں بار انہیں استعال کرتے ہوں، ان کے لئے
ڈ کشنری کے حوالے تلاش کرنا کوئی مفید کا منہیں بلکہ شاید اہل عقل کے زد کی اسے بے معنی مشغلہ، بے سود کاوش اور ایک لغو حرکت کا نام
دیا جائے، اور اگر کوئی وانشمند لغت بینی کے شوق میں لغت کے مجازی معنوں کی منطق سے شرقی اور عرفی معنوں کوغیر معقول قرار دیے
لگے تو ایسے مخص کے لئے بھی ڈ کشنری میں جولفظ وضع کیا گیا ہے، اس سے بھی سب واقف ہیں۔

تاہم اگر رُؤیت جیسے معروف اور بدیمی لفظ کے لئے" کتاب کھولئے" کی ضرورت وافادیت کوشلیم بھی کرلیا جائے تو اس کی لا توجیہ کی جاسمتفادہ نہیں کیا، نہ ان تو اعد کو لموظ رکھنا کے باتوجیہ کی جاسمتفادہ نہیں کیا، نہ ان تو اعد کو لموظ رکھنا ضروری سمجھا جو ائر کیلفت نے" رُؤیت" کے مواقع استعال کے سلط میں ذکر کئے ہیں۔ کیونکہ موصوف نے لغت کی مدد سے رُؤیت کا صحت یہ نکالا ہے کہ:" گویا رُؤیت کے معنی ہیں علم ہوجانا۔" گویا اہل لغت نے اس کے معانی اور ان کے مواقع استعال کے تفصیلی بیان کی جو سروردی مول کی ہو وہ سب فضلہ ہے۔ خلاصہ مغزاور" ست" صرف اتنا برآ مدہوا ہے کہ:" رُؤیت کے معنی ہیں علم ہوجانا" جبکہ وہ ان ہی کتابوں میں موجود ہیں جن کا حوالہ موصوف نے دیا ہے، مثلاً: لفظ" رُؤیت" مفعول واحد کی طرف متعدی ہوتو وہاں عینی رکو گوئیت گھوں سے دیکھنا مرا دہوتا ہے، اور جب وومفعولوں کی طرف متعدی ہوتو اس کے معنی ہوں گے جاننا، معلوم کرنا۔ چنانچے صحاح جو ہری ، تائ العروس اور لسان العرب میں ہے:

"الرؤية بالعين تتعدى الى مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى الني مفعولين." (الصحاح للجوهرى ٢:٢ ص ٢٣٨، تاج العروس للزبيدى ٢:٠١ ص ١٣٩، لسان العرب لابن منظور الأفريقي مادة: راى)

ترجمہ:...'' اگر رُؤیت سے مراد رُؤیت بالعین ہوتو رُؤیت ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے،اور اگر رُؤیت جمعنی علم کے ہوتو وہ دومفعولوں کی طرف متعدی ہوگا۔'' اسی طرح منتہی الارب میں ہے: " رُ وَیت: دیدن پچشم، وای متعدی بیک مفعول است، و دانستن ، واین متعدی بدومفعول '' (منتهی الارب ص: ۱۲۴،عبدالرجیم بن عبدالکریم صفی پوری)

صراح میں ہے:

''دای دوید: دیدن پخشم متعدالی مفعول و دانستن متعدالی مفعولین' (الصراح من الصحاح ص:۵۵۹) یا بید کدرُ دُیت کامتعلق کوئی محسوس اور مشاہد چیز ہوتو وہاں حسی رُ دُیت مراد ہوگی، یعنی پخشم سرد یکھنا، اور جب اس کامتعلق کوئی سامنے کی چیز نہ ہوتو وہاں وہمی ، خیالی یاعقلی رُ دُیت مراو ہوگی ، چنا نچہ اِمام راغب اصفہانی ؓ کی ''الے مفردات فی غویب القران'' میں ہے:

"ذلک الضرب بحسب قوی النفس الأولی بالحاسة و ما یجری مجراها …. الخ." عجیب اتفاق ہے کہ بیمبارت فاضل مؤلف نے بھی نقل کی ہے، مگر شاید عجلت میں اسے سمجھنے یا اس تفصیل کوملحوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

یابیکہ ''دای'' کے مادّہ سے مصدر جب ''دوئیہ '' آئے تواس کے معنی ہوں گے:'' آنکھوں ہے دیکھنا''،اوراگر ''دای'' آئے تواس کے معنی ہوں گے:'' وِل سے دیکھنااور جانتا''۔اوراگر ''دؤیہ'' آئے توعمو مااس کے معنی ہوں گے:'' خواب میس دیکھنا'' اور بھی'' بیداری کی آنکھوں ہے دیکھنا'' چنانچہ اساس البلاغہ میں ہے:

"راى رايته يعنى رؤية، ورايته في المنام رؤيا، ورايته راى العين، فارايته ارائة ورايت الهلال، فترائينا الهلال.... ومن الجاز فلان يرى الفلان رايا."

(اساس البلاغه ص:۱۱ ۳، لچارالله ابوالقاسم محمود بن عمرالزمخشري)

ترجمہ: "رای، رایته کے معنی ویکھنے کے آتے ہیں جیسے (ورنیته فی المنام رؤیا) ہیں نے اس کونیند میں ویکھا، اور (رایت ورای العین) میں نے اس کو آئھ ہے ویکھا، اور (فارایته ارائة) میں نے اس کو وکھلا یا دکھلانا، (ورایت المهلال) اور میں نے جاندکو ویکھا، (فترایت المهلال) ہم نے دُوسرے کو جاند وکھلا یا۔ اور مجاز آ کہا جاتا ہے کہ: فلال نے فلال کوخواب میں ویکھا۔"

ممکن ہے مواقعِ استعال کے یہ قواعد گلیہ نہ ہوں، لیکن عربیت کاضیحے ذوق شاہد ہے کہ بیا کثر و بیشتر صیحے ہیں۔ یوں بھی فنی قواعد عموماً کلی نہیں، اکثری ہی ہوتے ہیں۔ان متنوں قواعد کے مطابق'' رُؤیتِ ہلال'' کے معنی سرکی آنکھوں سے جاند دیکھنا بنتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جن ائمر طفت نے حقیقی اور مجازی معنوں کو الگ الگ ذکر کرنے کا التزام کیا ہے انہوں نے رُؤیتِ ہلال کوحقیقی معنی یعنی چیم سر سے دیکھنے کے تحت درج کیا ہے۔

اسی طرح جن حضرات نے '' فروقِ الفاظ'' کا اہتمام کیا ہے انہوں نے تصریح کی ہے کہ'' رُوَیتِ ہلال''اور'' تبعر'' کے معنی ہیں جاندو کیھنے کے لئے اُفقِ ہلال کی طرف نظراُ ٹھا کرد کھنا،جیسا کہ فقہ اللغہ میں ہے: "فان نظر الى أفق الهلال لليلة ليراه قيل مبصر."

(فقه اللغة ص:۱۰۳، للإمام ابو منصور عبد المملک بن محمد الثعالبی) ترجمه:... "اگرکوئی آ دمی رات کواُ فقِ ہلال کی طرف جا ندد کیھنے کے لئے نظراُ تھا کرد کیھے تو بھی کہا جا تا ہے کہ وہ آ دمی جا ندکود کیھنے والا ہے۔''

فاضل مؤلف کے علم و تفقہ کے پیشِ نظر ان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جاسکتی کہ یہ تمام اُموران کی نظر سے نہیں گررے ہوں گے، مارے والے میں یہ بدگر کے اس ادھوری بات کو لے اُڑے کہ 'رُویت کا لفظ چونکہ متعدّد معانی کے لئے آتا ہے، لہذا رُویت ہلال کوچشم سر سے مخصوص بند کر کے اس ادھوری بات کو لے اُڑے کہ 'رُویت کا لفظ چونکہ متعدّد معانی کے لئے آتا ہے، لہذا رُویت ہلال کوچشم سر سے مخصوص کردینا غیر معقول ہے''۔ جو حضرات کسی موضوع پر تحقیق کے لئے قلم اُٹھا کمیں اور استے براے پندار کے ساتھ کہ 'نہم کسی رائے کو، خواہ وہ اپنی ہویا قد مائے اہل علم کی ،حرف آخر نہیں سمجھتے''ان کی طرف سے کم نظری ، تسابل بیندی یا پھر مطلب پرستی کا بیمظا ہرہ بڑا ہی افسوس ناک اور تکلیف دہ ہے، جب''رُویت' جسے بدیہی اور '' چشم دید'' اُمور میں ہمارے نئے محققین کا بیمال ہوتو عملی ، نظری اور اوسابت رائے کی تو قع ہی عبث ہے۔

یہ تو خیرائم بلغت کی تصریحات تھیں، دِلچیپ بات یہ ہے کہ خود ماہرینِ فلکیات، جن کے قول پراعتاد کرنا فاضل مؤلف کے نزدیک حفاظتِ ایمان کا ذریعہ ہے، ان کے یہاں بھی رُؤیتِ ہلال کے معنی سرکی آنکھوں ہے دیکھناہی آتے ہیں، مزید یہ کہان کے یہاں اس رُؤیت کے دو درج ہیں، ا: -طبعی، ۲: -ارادی - اگر ہلال، اُفق سے اتنی بلندی پر ہو کہ وہ بلاتکلف دیکھا جاسکے اسے وہ '' طبعی رُؤیت'' قرار دیتے ہیں، اورا گراتنی بلندی پر نہ ہو بلکہ اتنا نیچا در باریک ہو کہ اعلی تھی کہ ور بینوں کے بغیراس کا دیکھناممکن نہ ہو اُسے آتی بازادی'' کا نام دیا جاتا ہے، فلکیات کی تصریح کے مطابق قابلِ اعتبار طبعی رُؤیت ہے نہ کہارادی، مجلّہ اسلامیہ بہاول پور میں ہے:

"مراد از رُوئیت طبعی است، نه اراده که بتوسط منظار بائے جیده به ببیند، چه دریں حالت ہلال قبل از انکه بحدرُ وئیت رسیده باشد، دیده مے شود ۔" (زیج بهادرخانی باب بفتم دررُوئیت بلال ص:۵۵۱، طبع بنارس ۱۸۵۸، مجواله سه مای مجلّه جامعه اسلامیه بهاول پوری، اپریل ۱۹۷۸ء ص:۵۱، مقاله مولانا عبدالرشید نعمانی، و ما بنامه" معارف" بعظم گرُنه مارچ ۱۹۷۳ء ص:۵۱ می ۱۸۸۰

ترجمہ: ... '' رُؤیتِ ہلال سے مرادطبعی رُؤیت ہے نہ کہ رُؤیتِ ارادی کہ اعلیٰ قسم کی دُور بینوں کے ذریعہ ہلال کو دیکھا جائے ، کیونکہ اس حالت میں تو ہلال کواس کے حدِرُ وَیت پر پہنچنے سے قبل بھی دیکھا جائے۔''

اور حضراتِ فقهائے کرامٌ جوشریعتِ اسلامیہ کے قیق ترجمان ہیں، وہ بھی ای پرمنن ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: "صوموا لرؤیته و أفطروا لرؤیته" میں رُؤیتِ حسی یعنی سرکی آنکھوں سے دیکھناہی مراد ہے، "بدایة الجمتھد" میں ہے: "فان النبى صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية انما يكون بالحس، ولو لا الإجماع على الصيام بالخبر على الرؤية لبعد وجوب الصوم بالخبر بظاهر هذا الحديث."

(بداية الجهتد لابن رشد ص:٢٨٥)

ترجمہ: "' حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم اور فطر کورُ وَیت کے ساتھ خاص کیا ہے اور رُویت کے ساتھ خاص کیا ہے اور رُویت کے ساتھ ساتھ ساتھ است کا صرف آئکھ ہی کے ذریعہ سے ہوسکتی ہے ،اوراگرروزوں کے لئے رُویت پرحدیث پاک کے ساتھ ساتھ امت کا اجماع ثابت نہ ہوتا تو صرف خبر کے ساتھ روزوں کو واجب کرنا (اس حدیث کے ظاہر کی بنیاد پر) مشکل ہوتا۔'' احماع ثابت نہ ہوتا تو صرف خبر کے ساتھ روزوں کو واجب کرنا (اس حدیث کے ظاہر کی بنیاد پر) مشکل ہوتا۔'' اوراس پرتمام مسلمانوں کا اجماع وا تفاق ہے ، جبیبا کہ'' اُحکام القرآن' میں ہے:

"قال أبوبكر: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرويته" موافق لقوله تعالى: "يسئلونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج" واتفق المسلمون على أن معنى الآية والخبر في اعتبار رؤية الهلال في صوم رمضان، فدل ذلك على أن رؤية الهلال هي شهود الشهر."

(احكام القرآن لا في بحرائجما ص ج: اص: ٢٠١ طبع ١٠٥٥هـ)

ترجمه: "ابوبكركم بين كه: حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كابيار شادكه: "صوموا لوؤيته" بيالله تعالى كاس قول: "بسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" كموافق ب،اور مسلمانون كاس بات پراتفاق بكرة بيت اور حديث رمضان كروزون سے رُؤيت بلال كم تعلق ب، توبية قول بھى اس بات پردلالت كرتا ہے كه رُؤيت بلال سے مرادمينے كاموجود بونا ہے۔"

تعالیٰ اہلیت دیں تواجتہا وضرور کیجئے! مگرخدا کے لئے پہلے اِجتہا داور اِلحاد کے درمیان انچھی طرح سے فرق کر لیجئے! تحقیق نئ ہو یا پُر انی ، اس کاحق مُسلَّم !لیکن ،خدارا تحقیق اور تلبیس دونوں کے حدود کوجدا جدار کھئے۔

رُوَيتِ ہلال کی احادیث حضرات عمر علی ، ابنِ مسعود ، عائشہ ، ابو ہریرہ ، جابر بن عبداللہ ، برا ء بن عازب ، حذیف بن الیمان ،
سمرۃ بن جندب ، ابو بکرہ ، طلق بن علی ، عبداللہ بن عبداللہ بن عبر ، رافع بن خدت کی وغیر ہم صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہ ہم اجمعین ) کی
روایت سے حدیث کے متند مجموعوں میں موجود ہیں ، جنعیں اس مسئلے میں کسی صحیح نتیج پر پہنچنے کے لئے پیش نظر رکھنا ضروری تھا، مگر
موصوف نے اپنے خاص مقصد کا پر دہ رکھنے کے لئے ان سے استفادہ کی ضرورت نہیں سمجھی ، صرف ایک روایت کے جس کے آخری جملے
میں قدرے اجمال پایا جاتا ہے ، نقل کر کے فور اُلغت کا رُخ کر لیا۔ آیے ! چندروایات پر نظر ڈالیس اور پھر دیکھیں کہ صحابہ و تا بعین اور
مقتبائے مجتبدین نے ان سے کیا سمجھا ہے ؟ صحیحین میں ہے :

ا:... "عن عبدالله بن عمر (رضى الله عنهما) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين."
 ثلاثين."

ترجمہ:..'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مہینہ اُنتیس کا بھی ہوتا ہے ، مگرتم'' حیاند دیکھے بغیر'' روزہ نہ رکھا کرو، اور اگر ( اُنتیس کا ) جیاندا بریا غبار کی وجہ نظرنہ آئے تو تمیں کی گنتی پوری کرلیا کرو۔''

تعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم فاقدروا له."
 له."

ترجمہ:... "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: (اُنتیس کا) چاند دیکھے بغیر نہ روزے رکھنا شروع کرواور نہ جاند دیکھے بغیر رمضان کا تذکرہ کرو،اوراً بریاغبار کی وجہ نظرنہ آئے تواس کے لئے (تمیں دن کا) اندازہ رکھو۔"

""..." "كتب عمر بن عبدالعزيز (رضى الله عنه) الى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد: وان الله صلى الله عليه وسلم زاد: وان أحسن ما يقدر له اذ رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم ان شاء الله لكذا وكذا إلّا ان يروا (ابوداور ص:١٦٠)

ترجمہ:...'' خلیفهٔ راشدعمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه نے اہلِ بصرہ کوخط لکھا کہ: ہمیں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی میہ حدیث پینجی ہے۔ یہاں اس مذکورہ بالا حدیثِ ابنِ عرشکامضمون ذکر کیا اور اتنا اضافہ کیا: اور بہترین اندازہ بیہ ہے کہ ہم نے شعبان کا جاندفلاں ون دیکھا تھا،اس لئے (تمیں تاریخ کے حساب سے ) روزہ ان شاءاللہ فلاں دن ہوگا، ہاں! جانداس سے پہلے (اُنتیس کو ) نظر آ جائے تو دُوسری بات ہے۔''

سم:... "حدثنا حسين بن الحارث الجدلى .... ان أمير مكة خطب ثم قال: عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للروّية فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما .... ان فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منى، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واوماً بيده الى رجل قال الحسين: فقلت لشيخ الى جنبى: من هذا الذى اوما اليه الأمير؟ قال: هذا عبدالله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم."

(ابوداؤه ت: اس ٢١٩)

ترجمہ:.. المحسین بن حارث جدلی فر ماتے ہیں: امیر مکھنے خطبہ دیا، پھر فر مایا کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید أیح مریا تھا کہ ہم عید، بقرعید صرف چا ندو کھ کرکیا کریں، اوراگر (اَبریا غباری وجہ ہے) ہم ندو کھ کی کی را یعنی رُونیت عامہ ندہ ہو) مگر دومعتبر اورعادل گواہ رُونیت کی شہادت دیں، توہم ان کی شہادت پر عید، بقرعید کرلیا کریں، اورایک صاحب جو عاضر مجلس تھے، ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: آپ کی اس مجلس میں بیصا حب موجود ہیں جواللہ تعالی اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آحکام مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اورا تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکم کا جو تکم کا جو تکم اللہ عیں نے ذکر کیا ہے، بیاس کے گواہ ہیں۔ حارث زیادہ جانتے ہیں، اورا تخضرت صلی اللہ علیہ وسے ایک بزرگ سے دریا فت کیا کہ: بیکون صاحب ہیں جن کی طرف امیر صاحب نے سی کہا تھا، بیواقعی خداورسول کے امیر صاحب نے سی کہا تھا، بیواقعی خداورسول کے امیر صاحب نے سی کہا تھا، بیواقعی خداورسول کے امیر صاحب نے سی میں اس کے جمیں اس کا حکم کرنے ہمیں اس کا حکم کرنے ہمیں اس کا حکم کے بڑے عالم سے حدیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں اس کا حکم فر مایا ہے۔''

۵:... "عن ابن عسر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقبت للناس، فصوموا لرويته وأفطروا لرويته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما." (رواه الطبراني كسا في تفسير ابن كثير ع: السناد، وأقره عليه الكتب العربية مصر، وأخرجه الحاكم في المستدرك بمعناه وقال: صحيح الاسناد، وأقره عليه الذهبي)

ترجمہ:..'' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی نے ہلالوں ( نئے جاند ) کولوگوں کے لئے اوقات کی تعیین کا ذریعہ بنایا ہے، پس جاندو کھے کرروزہ رکھواور جاندد کھے کراِ فطار کرو،اورا گرمطلع آبرآ لود ہوتو تنمیں دن شار کرلو۔''

٢:... "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان حال بينكم وبين منظره سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين." (احكام القرآن للجصاص ج: اص:۲۰۱)

ترجمہ:...'' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جا ندد مکھ کرروز ہ رکھواور جا ندد مکھ کر ہی اِ فطار کرو،اورا گرتمہارےاوراس کے نظر آنے کے درمیان اُبریا سیاہی حائل ہوجائے تو تمیں دن شارکرلو۔''

عند. "عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا رمضان لرؤيته فان حال بينكم غمامة أو ضبابة فأكملوا عدة شهر شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان."

(احكام القرآن ج: ص:۲۰۲)

ترجمہ:.. '' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان کا روزہ جاند دیکھے کررکھا کرو، پھرا گرتمہارے درمیان اُبریا وُ ھندھائل ہوجائے تو ماہ شعبان کی گنتی تمیں دن پوری کرلو، اور رمضان کے استقبال میں شعبان ہی کے دن کاروزہ شروع نہ کردیا کرو۔''

۲:... "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما."
(تنى ج: ص:۱۵)

ترجمہ:...'' حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان سے پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کرو، بلکہ جاند دیکھ کرروزہ رکھو، اور جاند دیکھ کرروزہ افطار کرو، اوراگراس کے دیکھنے میں اُبرحائل ہوجائے تو تمیں دن یورے کرلیا کرو۔''

9:... "عن أبى البخترى قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة ترآئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فلقينا ابن عباس (رضى الله عنهما) فقلنا: انا رآئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقلنا: انا رآئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: ان رسول الله صلى الله عليه ليلتين. فقال: أى ليلة رأيتموه، وفي رواية عنه: قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق وسلم مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. وفي رواية عنه: قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلًا الى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس (رضى الله عنهما): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قد امده لرؤيته فان اغمى عليكم فأكملوا العدة."

(مسلم خ: ا ص:۳۲۸، مشکوۃ ص:۳۲۸) ترجمہ:...''ابوالبختوی کہتے ہیں کہ: ہم عمرہ کے لئے نگلے، بطن نخلہ پہنچاتو جا ندو کھنے لگے ،کسی نے کہا: تیسری رات کا ہے، اور کسی نے کہا: وُ وسری رات کا ہے، بعد از ال جب ہماری ملا قات ابنِ عباس رضی الله عنہا ہے ہوئی تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ: ہم نے چاندو یکھا تھا، گربعض کی رائے تھی کہ وُ وسری رات کا ہے اور بعض کا خیال تھا کہ تیسری رات کا ہے۔ فرمایا: تم نے کس رات و یکھا؟ ہم نے عرض کیا: فلال رات! فرمایا: آخی مار تو تعلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی مدت کا مدار رُویت پر رکھا ہے، لہذا یہ چاندای رات کا تھا جس رات تم نے ویکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے رمضان کا چاند ذات عرق میں و یکھا (اور ہمارے ورمیان نے ویکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے رمضان کا چاند ذات عرق میں ویکھا (اور ہمارے درمیان اختلاف رائے ہوا کہ کس تاریخ کا ہے؟ ) چنانچہ ہم نے حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہا کے پاس ایک آ دی اس کی تحقیق کے لئے بھیجا، ابنِ عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مدار رُ وَیت پر رکھا ہے، پس اگر نظر نہ آ سکے تو تعقی پوری کر لی جائے۔''

۱۰۰۰. "عن أبسى هريسرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين "(متنت عليه مقلوة ص:١٥٨) ترجمه:.." حضرت ابو بريره رضى الله عنه فرمات بي كه: آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: چا ندد كي كرروزه ركهواور چا ندد كي كرافطاركرو، پيمراگروه أبروغباركي وجه فلرند آئة تميل دن كي كنتي يورى كرو."

اا:... "عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّا أُمّة أُمّية لَا نكتب ولا نحسب، الشهر هنكذا وهنكذا وعقد الابهام في الثالثة. ثم قال: الشهر هنكذا وهنكذا يعنى تمام الثلاثين يعنى مرة تسعًا وعشرين ومرة ثلاثين."

(متفق عليه مفكلوة ص: ١٧١)

ترجمہ:..'' حضرت ابنِ عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ: رسول الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:
ہم تو اُمتِ اُمیہ ہیں، ہمیں اوقات کی تعیین کے لئے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ، بس (اتنا جان لو کہ ) مہینہ
سمجھی اتنا، اتنا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں سے اشارہ فر مایا، اور تیسری مرتبہ ایک اُنگی بند فر مائی (یعنی اُنتیس کا)، اور
سمجھی اتنا، اتنا، اتنا ہوتا ہے، یعنی یور نے میں کا، بھی اُنتیس کا اور بھی تمیں کا۔''

ان... "عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما."
(الفحار بانى جويب منداح ع: ٩ ص: ٣٨٨)

ترجمه:... "معنرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم چاند د کچھ لوتو روز ورکھوا ورجب جاند د کچھ لوتب إفطار کرو، پھرا گرمطلع اَبرآ لود ہوتو تمیں دن گن لو۔" الله على الله عليه والله على الله عليه وسلم: ان الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس، صوموا لرويته وأفطروا لرويته فان غم عليكم فاتموا العدة."

ترجمہ:..''طلق بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تبارک و تعالیٰ نے ان ہلالوں (نے جاند) کولوگوں کے لئے تعیینِ اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، پس جاند دیکھ کرروز ہ رکھا کرو،اور جاند کھے کر اور ہونے کی بنا پروہ نظرند آئے تو (تمیں دن کی) گنتی یوری کرلو۔''

"ا:... "عن عائشة رضى الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام."

وما ثم صام."

ترجمہ:...' اُمَّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللّہ عنہا فرماتی ہیں: آنخضرت سلی اللّہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے جاند کا اہتمام فرماتے تھے اتنا کی دُوسرے ماہ کانہیں فرماتے تھے، پھر چاندہ کچھ کررمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن مطلع غبار آلود ہونے (اور کہیں ہے رُؤیت کی اطلاع نہ ملنے) کی صورت میں (شعبان کے) تمیں دن یورے کیا کرتے تھے۔''

10:.. "عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم. صوموا لرؤيته وأصطروا لرؤيته وأصطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا. رواه الترمذي وقال حديث أبى هريرة حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم."

(تذى ج: اص: ١٣٥)

ترجمہ:..'' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مہینے کی آ مدسے ایک دو دن پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کرو، البتہ اس دن کا روزہ رکھنے کی کسی کو عادت ہوتو دُوسری بات ہے، بلکہ چاند دیکھ کرروزہ رکھواور چاند دیکھ کر إفطار کرو، اورا گرمطلع غبار آلودہونے کی وجہ سے وہ نظرنہ آئے تو تمیں دن پورے کر کے پھر إفطار کرو۔''

الله على الله عليه وسلم: لا عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة."
 العدة."

ترجمه:... " حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں: آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مہینے

کی آمدے پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کروجب تک کہ جاند نہ دیکھ لویا گنتی پوری نہ کرلو، پھر برابرروزے رکھتے رہو، جب تک کہ جاند نہ دیکھ لویا گنتی پوری نہ کرلو۔''

ات... "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شىء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، فان حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون."

(ايواوَد ص: ۱۸)

ترجمہ: ... ' حضرت ابنِ عباس رضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان ہے ایک دودن پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کرو، إلّا بیہ کہ اس دن روزہ رکھنے کی کسی کی عادت ہو (مثلاً: دوشنبہ یا پنجشنبہ کا دن ہو ) ، بہر حال جاند دیکھے بغیرروزہ نہ رکھو، پھر جاند نظر آنے تک برابر روزے رکھتے رہو، ادراگراس کے در بے بادل حائل ہوں تو تمیں کی گنتی پوری کرلو، تب إفطار کرو، ویسے مہینے اُنتیس کا بھی ہوتا ہے۔''

۱۱٪... "عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب يقول: انا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا الله عليه وسلم وتعلمنا منهم وانهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمى عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا."

ترجمه:... معنرت عبدالرحمٰن بن زید بن خطابٌ فرمات جیں: ہم آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام رضوان الله علیہ ماجمعین کی صحبت میں رہے ہیں،اوران ہی ہے علم سیکھا ہے،انہوں نے ہمیں بتلایا که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا ہے: چاند و کی کرروز ہر کھواور چاند د کی کر افطار کرو،اورا گرا بروغبار کی وجہ سے نظر ند آ ئے تو تمیں دن شار کرلو،کین اگراس حالت میں دومعتراور عادل شخص رُویت کی شہادت دیں، تب بھی روز ہ،عیدا ورقر بانی کرو۔''

ان تمام احادیث کامضمون مشترک ہے، مگر ہر حدیث کسی نئے افادے پرمشتمل ہے، اس لئے سب کا سامنے رکھنا ضروری ہے،ان احادیث سے حسبِ ذیل اُموراوّل نظر میں واضح طور پرمستفاد ہوتے ہیں:

ا:...اسلامی أحکام میں قمری مهینوں اور سالوں کا اعتبار ہوگا۔

٢: .. قمري مهينة بھي اُنتيس کا ہوتا ہے ، بھي تميں کا۔

سا:...رُوَیتِ ہلال میں سرکی آنکھوں سے جاند دیکھنے کامفہوم قطعی طور پرمتعین ہے،ان احادیث میں کسی وُ وسرے معنی ک احتمال کی گنجائش نہیں، چنانچیہ "بدایدہ الجیتھد، لابن رشدالقرطبیؓ میں ہے: "فان العلماء أجمعوا أن الشهر العربي يكون تسعًا وعشرين، ويكون ثلاثين، وعلى ثلاثين، وعلى ثلاثين، وعلى أن الإعتبار في تحديد شهر رمضان انما هو الرؤية، لقوله عليه الصلوة والسلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال."

(بداية المحتهد لابن الرشد القوطبي ح: اص: ٢٠)

ترجمہ:.. "علماء کا اس پر اجماع ہے کہ عربی مہینہ اُنتیس کا بھی ہوتا ہے اور تمیں کا بھی ، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ عربی مہینہ اُنتیس کا بھی ہوتا ہے اور تمیں کا بھی ، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ دمضان کے مہینے کی تحدید صرف رُؤیت سے ہوتی ہے ، اس لئے کہ حضورِ اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: " چاند کو د کمچوکرتم روز ہ رکھوا ور چاند د کمچوکر ہی روز ہ اِفطار کرو' اور (سائل کے ) سوال پر رُؤیت سے چاند کا اوّل ظہور ہی مراد ہے۔''

سم:..قمری مہینوں کی تبدیلی کا مدار چاندنظر آنے یا تمیں دن پورے ہونے پر ہے،اگراُنتیس کا چاندنظر آ جائے تو نیام ہینہ شروع ہوجائے گا، درنہ سابقہ ماہ کے تمیں دن شارکر نالا زم ہوگا۔

أحكام القرآن ، ابو بكر بصاص رازيٌ ميں ہے:

"وقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" هو أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلّا أن يرى قبل ذلك الهلال، فان كان شهر غم علينا هلاله فعلينا أن نعده ثلاثين، هذا في سائر الشهور التي تتعلق بها الأحكام، وانما يصير الى أقل من ثلاثين برؤية الهلال."

(5:1 ص: ٢٠٢)

ترجمہ: ... ' حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ: ' نے ندد کیے کرروزہ رکھو، اور جاند دیکے کر اِفطار کرو، اور اگر (بادلوں کی وجہ ہے ) چاند نظرنہ آئے تو تمیں دن کی گئی کمل کیا کرو۔' بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مہینۃ میں دن کا ہوتا ہے، اِلَّا یہ کہ اس سے پہلے چاند نظر آ جائے۔ اگر کوئی مہینۃ ایسا ہے کہ اس میں بادلوں کی وجہ سے چاند نظر آئے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو تمیں کا شار کریں، اور یہ اُصول ان تمام مہینوں کے بارے میں ہے جن کے ساتھ اُدکام متعلق ہوتے ہیں اور مہینے کے تمیں سے کم ہونے کا اعتبار صرف چاندد کھنے پر ہوگا۔''

3:...اگرافق پرابر،غبار، سیای یا اورکوئی چیز مانعِ رُویت نه ہوتو اُنتیس کے چاند کا شبوت' رُویتِ عامہ' سے ہوگا، جب پورے علاقے یا ملک کے لوگ چیا ندر کیھنے میں کوشاں ہوں، اور اس کے باوجود عام رُویت نه ہوسکے، تو علاقے اور ملک کے صرف دو چارا فراد کے دعوے سے '' رُویت' کا شبوت نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان احادیثِ طیبہ میں انفرادی شہادت تبول کرنے کا حکم مطلع اَبر آلود ہونے کی صورت میں دیا گیا ہے، اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں انفرادی شہادت کی بجائے: ''اذا در اُیت ہے' (جبتم دیکے لو) فرماکر'' رُویتِ عامہ' پر شبوتِ ہلال کا مدار رکھا گیا ہے، اور عقلا بھی یہ بات بدیجی ہے کہ جب مطلع صاف ہو، سب لوگ سرا پا اشتیاق بن کراُفق پر تکئی باند ہے ہوئے ہوں، اور کوئی چیز مانعِ رُویت نه ہو، اس کے باوجود رُویتِ عامہ نہ ہوسکے، تو ایس صورت میں ایک دو

افراد کا بید دعویٰ کہ:'' ہم نے جاند دیکھا ہے''پوری قوم کی آنکھوں میں دُھول جھو نکنے کے مترادف ہے، ظاہر ہے کہ پوری قوم کواندھایا ضعیف البصر قرار نہیں دیا جاسکتا ہے، بلکہ اس کی بجائے اس انفرادی بیان ہی کوغلط ماننا ہوگا، بالحضوص جبکہ بلند و بالا چوثیوں پر دُور بینوں کی مدد سے بھی جاندنظر نہ آئے توان لوگوں کی غلطی یاغلط بیانی اور بھی واضح ہوجائے گی۔

أحكام القرآن ابوبكر جصاص رازيٌ ميس ب:

"قال أبوبكر: انما اعتبر أصحابنا اذا لم يكن بالسماء علة شهادة الجمع الكثير اللذين يقع العلم بخبرهم، لأن ذلك فرض قد عمت الحاجة اليه، والناس مأمورون بطلب الهلال فغير جائز أن يطلبه الجمع الكثير ولا علة بالسماء مع توافى همهم وحرصهم على رؤيته ثم يبراه النفر اليسير منهم دون كافتهم، علمنا أنهم غالطون غير مصيبين، فاما أن يكونوا راؤا خيالًا فظنوه هلالًا، أو تعمدوا الكذب، وجواز ذلك غير ممتنع، وهذا أصل صحيح تقضى العقول بصحته، وعليه مبنى أمر الشريعة. والخطاء فيه يعظم ضرره ويتوصل الملحدون الى ادخال الشبهة على الاغمار والحشو وعلى من لم يتيقن ما ذكرنا من الملحدون الى ادخال الشبهة على الاغمار والحشو وعلى من لم يتيقن ما ذكرنا من الأصل."

ترجمہ:...' إمام ابو بحر بصاص فرماتے ہیں: جب آسان پر کوئی بادل وغیرہ نہ ہوتو ہلال رمضان کی روئیت کے لئے ایک الیمی کثیر جماعت کی شہادت ضروری ہے جس کی خبر ہے یہ یقین حاصل ہوجائے کہ انہوں نے چاند کیھا ہے، اس لئے کہ روزوں کی فرضیت کی وجہ ہے چاند کا دیکھنا فرض ہے اور تمام لوگوں کی ضرورت اس ہے متعلق ہے اور لوگ چاند دیکھنے کے لئے مامور ہیں، پس یمکن نہیں کہ سب لوگ اپنی بھر پور کوشش، ہمت اور رُوئیت کی حرص کے باوجود چاند ندند کھی تھیں، لیکن ان میں ہے ایک قلیل جماعت کو چاند نظر آجائے، اس ہے معلوم ہوا کہ یہ تھوڑی ہی جماعت فطی پر ہے، بہت ممکن ہے کہ اس جماعت قلیل نے کوئی خیالی چیز دیکھی ہواور اس کو انہوں نے چاند خیال کرلیا ہو، یا جان ہو جھ کرجھوٹ بول رہے ہوں، اور یہ اُصول اپنی جگدا کی ضیح اُصول میں شہوں نے جاند خیال کرلیا ہو، یا جان ہو جھ کرجھوٹ بول رہے ہوں، اور یہ اُصول اپنی جگدا کی ضیح اُصول میں شہبات اور تعلیم ہوا ہے اور اس میں شہبات اور تطع ہر ید پیدا کر سے ہیں۔''

13...مطلع غبار آلود ہوتو جیسا کہ احادیثِ بالا میں تصریح ہے، ہلالِ عید کا ثبوت کم از کم دومعتر عادل اور دیانت دارگوا ہوں کی چٹم دید شہادت سے ہوگا (اور دومینی شاہدوں کی گواہی پر دومعتر اشخاص کی گواہی جے" شہادت علی الشہادت' کہا جاتا ہے، اس طرح تاضی کے فیصلے پر دوعا دلوں کی گواہی (شہادت علی قضاء القاضی) کا تھکم بھی یہی ہے، کیونکہ بید دونوں بھی" ججت ملزمہ ' ہیں، کما صرح بہ القوم)، صرف ایک شخص کی شہادت یا محض افواہی خبروں کا اعتبار نہ ہوگا۔ جو حضرات اختلاف مطالع کے قائل نہیں (اور ہمارے فاضل مؤلف ان ہی کے مؤید ہیں) ان کے زدیک مندرجہ ذیل حدیث کامحمل بھی یہی ہے:

"عن كريب أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في الحر الشهر فسألنى ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة؟ فقلت: رأه الناس الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة؟ فقلت: رأه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لاا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم."

ترجمہ:... "حضرت کریب فرماتے ہیں: اُمّ الفضل ہنت حارث (والدہ ابنِ عباس) نے انہیں حضرت معاویہ کے پاس شام بھیجا، میں شام گیااورا پنے کام سے فارغ ہوا تو رمضان کا چاند مجھے شام ہی میں معا، چررمضان مبارک کے آخر میں، میں مدینہ طیبہ واپس آیا، حضرت ہوا، چنا نچہ ہم نے جعد کی رات کوچاند و یکھا، پھر چاند کا ذکر آیا تو دریافت فر مایا: تم نے چاند کب و یکھا تھا؟ میں نے کہا: ہم نے جمعہ کی رات کود یکھا تھا؟ میں نے کہا: ہم نے جمعہ کی رات کود یکھا۔ فر مایا: تو نے جمعہ کی رات کوخود دیکھا تھا؟ میں نے کہا: لوگوں نے چاند و کیکھے کر روز ہ رکھا اور حضرت معاویہ نے بھی روز ہ رکھا۔ فر مایا: لیکن ہم نے سنچر کی رات کود یکھا ہے، اس لئے ہم تو اپنے حساب سے تمیں روز سے پورے کریں گے، اِلَّا یہ کہ خود اُنتیس کا چاند و کیھا لیں۔ میں نے کہا: کیا آپ حضرت معاویہ کی رُوئیت اور روز ہ رکھنے (کے فیصلے کو) کافی نہیں ججھتے؟ فر مایا: نہیں! (کیونکہ ہمیں وہاں کی مخورت معاویہ گل روز ہ رکھا رہ نے ای طرح تم فر مایا ہے۔ "

اور جن حضرات کے نزدیک مطالع کا اختلاف معتبر ہے، وہ اس کی توجیہ یہ کریں گے کہ چونکہ ہرعلاقے کا مطلع الگ ہے اس لئے ایک مطلع کی رُوئیت دُوسر ہے علاقے والوں کے لئے کافی نہیں،خواہ اس کا ثبوت صحیح شہادت سے بھی ہوجائے۔ اور مطلع غبار آلود ہونے کی صورت میں ہلال رمضان کے لئے، دُوسری احادیث کے مطابق صرف ایک مسلمان عادل یا مستورالحال کی خبر بھی کافی ہوگی، جیسا کہ ابوداؤد میں ہے:

ا:... "عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال: جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: انى رأيت الهلال يعنى هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم! قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم! قال: يا بلال! أذّن فى الناس أن يصوموا غدًا." قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: فعم! قال: يا بلال! أذّن فى الناس أن يصوموا غدًا." (رواه ابو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، مشكوة ص: ١٢٨) ترجمه: " حضرت ابن عماس رضى الله عنهما حدوايت م كنا ايك ويهاتى، آنخضرت صلى الله عليه

وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا: میں نے رمضان کا جاند دیکھا ہے (عام رُؤیت نہیں ہوئی تھی)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا: میں نے رمضان کا جاند دیکھا ہے (عام رُؤیت نہیں ہوئی تھی)۔ آپ صلی اللہ علیہ وہا ہے ہو؟ اس وسلم نے فرمایا: کیاتم اللہ کی تو حید کے قائل ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! فرمایا: کیاتم میری رسالت کو مانتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! فرمایا: بلال! لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روز ہ رکھیں۔''

"وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: تراء الناس الهلال، فأخبرت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم انى رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه."

(رواه ابوداؤد والدارمي والروايتان في المشكوة ص: ١٧٨)

ترجمہ:...حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: لوگ جاند دیکھ رہے تھے ( مگر اُبر کی وجہ ہے عام لوگوں کونظر نہیں آیا)، میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخبر دی کہ میں نے دیکھ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خبر پرخود بھی روز ہ رکھا اور لوگوں کوروز ہ رکھنے کا حکم دیا۔''

دورِحاضر کی کم سوادی اورستم ظریفی کا ایک مظہریہ بھی ہے، کہ جو چیز اپنے ذہنِ عالی میں آئے اسے تھینج تان کر بروں کی طرف منسوب کرو، اور جو چیز بروں سے صراحنا ٹابت ہو، اس سے صاف مکر جاؤ، اورا گراس طرح نہ بن آتی ہے تواسے تاویل کے خراد پر چڑھاؤ۔'' خاندانی منصوبہ بندی' سے لے کر'' سوشل ازم' تک جو بات کسی کے ذہن نے اچھی تجھی ، فٹ سے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرڈ الا مے اب کرام مکا حال یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوارشا دات انہوں نے ایک دو بارنہیں ، بیسیوں بارا پنے کا نول سے سنے ہوتے تھے، ان کی روایت میں بھی حددرجہ مختاط تھے، گر ہمارے یہاں اپنے ذہنی وساوس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ بارا پنے کا نول سے سنے ہوتے تھے، ان کی روایت میں بھی حددرجہ مختاط تھے، گر ہمارے یہاں اپنے ذہنی وساوس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ کا فول سے سنے ہوتے تھے، ان کی روایت میں بھی حددرجہ مختاط تھے، گر ہمارے یہاں اپنے ذہنی وساوس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ کا فول سے سنے ہوتے تھے، ان کی روایت میں بھی حددرجہ مختاط تھے، گر ہمارے یہاں اپنے ذہنی وساوس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ کی انوں سے سنے ہوتے تھے، ان کی روایت میں بھی حددرجہ مختاط تھے، گر ہمارے یہاں اپنے ذہنی وساوس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ کی میں میں بھی جو تھی ان کی روایت میں بھی حدور جو تھی میں بھی جو اس میں ہوتے تھے، ان کی روایت میں بھی جو تھی ہوتے تھے، ان کی روایت میں بھی جو تھی ہوتے تھے، ان کی روایت میں بھی جو تھی ہوتے تھی ہوتے تھے، ان کی روایت میں بھی جو تھی ہوتے تھی ہیں ہوتے تھی ہوتے تھ

عليه وسلم مصمنسوب كرناضروري سمجهاجا تاب-

لیکن ہم بیدد کیھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُصول رُؤیت کو اپنانے اور اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہیں: "لَا نسکتب و لَا نسحسب" (ہم حساب کتاب ہیں کیا کرتے) کہہ کراوقات کی تعیین کے باب میں حسابی تخییوں کی حوصلہ شکن فرما کی کہیں دونوں ہاتھوں کے اشارے سے: "الشہو ھلکذا و ھلکذا و ھلکذا" (مہیندا تنا، اتنا اور اتنا ہوتا ہے) کہہ کرماہ و سال کے سلسلے میں حساب پر بالکلیہ ہے اعتادی کا اظہار فرمایا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اس مضمون کو سمجھانے کے لئے کہ مہینہ کبھی ہوتا کا ہوتا ہے کہ بھی وسل کے سلسلے میں حساب پر بالکلیہ ہے اعتادی کا اظہار فرمایا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اس مضمون کو سمجھانے کے لئے کہ مہینہ کبھی تھا اور واضح ہے کہ بھی وسل کا ، دونوں ہاتھوں کو چھ دفعہ اُنھا نے اور "ھلے کہ اُن کا لفظ چھ دفعہ دُنہ رانے کی بہنست ۲۹، ۲۹ کا عدر مختصر بھی تھا اور واضح بھی ، اور آ سے سلی اللہ علیہ وسلم کے خاطب ان دو ہندسوں سے نا آ شنا بھی نہ تھے۔

چنانچی مسلم کی شرح "اکمال اکمال المعلم" المعروف "شرح أبي" میں ہے:

"وفى أحاديث الإشارة هذه الإرشاد الى تقريب الأشياء بالتمثيل وهو الذى قصده صلى الله عليه وسلم ولم يصنع ذلك لأجل ما وصفهم به من الأمية: "لا يحسبون لا يكتبون" لأنهم لا يجهلون الثلاثين والتسع وعشرين، مع ان التعبير عنهما باللفظ أخف من الإشارة النمكررة وانما وصفهم بذلك سدًّا لباب الاعتداد بحساب المنجمين الذى تعتمده العجم في صومها، وفطرها، وفصولها." (ن:٣ ص:٣٢٣ طبح معر ١٢٣٠هـ)

ترجمہ:.. ''اورجن احادیث میں اشارے سے مہینے کے میں اوراُنتیس کے ہونے کی مقدار سمجھائی اللہ گئی ہے، اس میں بیربتانا مقصود ہے کہ مثالوں کے ذریعہ سے بات کو بجھنا آسان ہوتا ہے، اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بیر بات سمجھائی، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ (اشارے سے سمجھائے کا طریقہ ) اس لئے نہیں اپنایا کہ وہ لوگ وصف اُمیّت سے موصوف تھے اور حساب و کتاب کرنانہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ لوگ تمیں اور اُنتیس کے لفظ سے جاہل نہیں تھے، حالانکہ بار بار کے اشارے کی بجائے تمیں اور اُنتیس کے لفظ سے تعبیر کرنا آسان تھا، لیکن اس کے باوجود آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بات سمجھائی، اس لئے کہ مجم لوگوں کے حساب کی لوگوں میں عادت پڑ بھی تھی اور اس پر مجمی لوگ اپنے روز ہ اور اِ فطار کرنے، اور سالوں کی گئتی کا اعتماد کرتے تھے، اس سے ان کے حساب وغیرہ کا در واز ہ بند کرنا مقصود تھا۔''

ائ طرح کہیں: ''فلا تصوموا حتی تروہ و کا تفطووا حتی تروہ'' (روزہ نہر کھوجب تک جاند نہ دکھے لاہ اور اِفطار نہ کر جب تک جاند نہ دیکے لاہ اور اِفطار نہ کر وجب تک جاند نہ دیکے لو کا کر رُؤیت کے بغیر کی نوع کے حسابی تخیینے پراعتاد کرتے ہوئے روزہ و اِفطار کرنے ہے اُمت کو صاف صاف منع فر مایا۔اور کہیں جاند دیکے کر:'' دُوسری تاریخ کا ہے'' کا نعرہ لگانے کو قرب قیامت کی علامت بتلا کر، حسابی طریقوں پر اعتاد سے فرمایا۔اور کہیں انحطاط اور دینی تنزل کا مظہر قرار دیا، جیسا کہ'' کنز العمال''میں ہے:

"عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة

أن يرى الهلال قبلا فيقال: لليلتين، و أن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجائة. " (رواه الطبراني في الأوسط، كنز العمال ح: ٤ ص: ١٤١)

ترجمه:...'' حضرت ابن مسعود رضی الله عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ :من جمله قربِ قیامت کی علامات کے بیہ ہے کہ جاند کوسامنے ویکھ کر کہا جائے گا:'' بیتو دُوسری رات کا ہے''، اور مساجد کوگز رگاہ بنالیا جائے گااورا جا تک موتیں عام ہوں گی۔''

اورکہیں بلااشثناءاہل نجوم کی تصدیق کو' گفر' ہے تعبیر فرمایا، مگر کسی موقع پر بھی بیاتصریح نہیں فرمائی کہ اہل نجوم کی تقویم پر اعتباركرتے موئے بھی جاندكافيصله كياجا سكتا ہے، چنانچه ابوداؤدكى شرح "المنهل العذب المورود" ميں ہے:

"وحسبك في ابطال العمل بالحساب والتنجيم قوله تعالى: "قل لَا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا أو كاهنا (احدوالحاكم) فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم."

ومن أحاديث المصابيح: من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر." (5:01 0:27)

ترجمہ:... " تیرے لئے علم اعدا داور علم نجوم کے باطل ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہی قول کا فی ہے کہ: '' آپفر مادیجئے آسان اور زمین میںغیب سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔''اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد کہ: '' جوآ دمی علم نجوم جانئے والے یا کا بن کے پاس گیااور جو پچھاس نے کہااوراس نے اس کی تصدیق کی ، تواس نے کفر کیااس دین کا جوحضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم پراُتارا گیاہے۔''

اورمصابیح کی احادیث میں ہے کہ: جس نے علوم نجوم ہے کچھ سیکھا ،اس نے جاؤو کے ایک جھے کو حاصل كيا-"

ادھرقر آن حکیم نے شرعی اُصولِ اوقات کو حجھوڑ کر کسی خودساختہ اصطلاح سے ماہ وسال کی اُدل بدل کو، جو جاہیت اُولیٰ کا شعارتها: "زيادة في الكفو" (التوبة: ٢) اورزين ممرابى قرارديا\_

ان تمام اُمور کوسامنے رکھ کر ہر شخص جس کی چٹم انصاف بندنہ ہوگئ ہو، آسانی سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ ثبوت ہلال کے شرعی اُصول اورنبوی ضالطے کو چھوڑ کرصرف جنتری کے بھروہ بیرروزہ اِ فطار کرنا مزاج نبوت ہے کہاں تک میل کھا تا ہے؟ منشائے نبوت کو کہاں تک پورا کرتا ہے؟ اور فاضل مؤلف کے بقول اے'' رُؤیت کی ترقی یا فتہ تعبیر'' کہناا وراس بدعت کو'' حفاظتِ ایمان'' کا ذریعہ بتلا كراس كاير حاركرنا كهال تك بجاب ...؟

علامه ابن عربی شرح تر ندی میں اُصول رُؤیت کوچھوڑنے اور حسابی طریقوں سے رُؤیت کو ثابت کرنے کی ندمت کرتے موئے لکھتے ہیں: "اوه يا ابن شريح، أين مسألتك الشريحية؟ وأين صوارمك السريحية؟ وأسلك هذا المضيق في غير الطريق، وتخرج الى الجهل عن العلم والتحقيق، ما محمد والمنجوم؟ .... وكأنك لم تقرأ قوله: "أما نحن أمّة أمّية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هلكذا وهكذا وهكذا" وأشار بيديه الكريمتين ثلاث اشارات وخنس بأبهامه في الثالثة، فاذا كان يتبرأ من الحساب الأقل بالعقد المصطلح عليه مبينا باليدين تنبيها على التبرى عن أكثر منه في ما ظنك بمن يدعى عليه بعد ذلك أن يحيل على حساب النيرين، وينزلهما على درجات في أفلاك غائبا ويقرنهما باجتماع واستقبال حتى يعلم بذلك استهلال."

ترجمہ:.. "اے ابن شریح ایک ہواں ہے تیرا مسکہ شرعیہ ؟ تو کشادہ راستہ چھوڑ کران تنگ راستوں پرجاتا ہے اور تو علم اور تحقیق سے نکل کر جہالت کی طرف جاتا ہے .... حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادا ورنجوم کی آلیس میں کیا نسبت ہے؟ گویا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں پڑھا کہ: "ہم اُمی اُمت ہیں، ہم حساب و کتاب کو نہیں جانتے ، مہینہ استے ، استے کا ہوتا ہے 'اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مہارک سے تین باراشارہ کیا، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بارا پے انگو شے کو بند کر لیا۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تیسری بارا ہے انگو شے کو بند کر لیا۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اصطلاحی گنتی اور حساب کا مختصر طریقہ چھوڑ کر ہاتھوں کے اشارے سے یہ بات بیان فرمادی تو اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اس سے زیادہ کو چھوڑ دیا جائے ۔ آپ کا کیا گمان ہے اس آدی کے بارے میں جو اس کے بعد بھی دعوی کرتا ہے کہ یہ چیز علم نجوم کے حوالے کی جائے اور وہ ان دونوں کو آسان کے پوشیدہ در جات پر لاتا ہے اور ان دونوں کو آسان کے پوشیدہ در جات پر لاتا ہے اور ان دونوں کو آسان کے پوشیدہ در جات پر لاتا ہے اور ان دونوں کو آسان کے پوشیدہ در جات پر لاتا ہے اور ان دونوں کو آسان کے پوشیدہ در جات پر لاتا ہے اور ان دونوں کو جوڑ تا ہے اجتماع اور استقبال کے ساتھ تا کہ اس طریقے سے جاند کو جان سے کہ نا

ان احادیث میں صحابہ وتا بعین (رضی الله عنهم اجمعین ) کے طرزِ عمل کی وضاحت بھی موجود ہے کہ وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے قائم کردہ'' اُصول رُؤیت' بیختی ہے اور وہ بار بارخطبوں میں، خطوط میں اور نجی مجلسوں میں: "عہد الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم" کہ کراُمت کوائی اُصول پرکار بندر ہے کی الله صلی الله علیه وسلم" کہ کراُمت کوائی اُصول پرکار بندر ہے کہ تلقین فر ماتے تھے۔ چنانچہ پوراذ خیرہ حدیث وسیر، چھان جائے ، مگر آپ کوکس صحابی کے بارے میں بنییں ملے گا کہ انہوں نے اُصول رُؤیت کوچھوڑ کرکس حسابی تخمینے پراعتاد کرنے کا فتو کی دیا ہو، یہی وجہ ہے کہ با تفاق اُمت، شریعت اسلامیہ نے ثبوت ہلال کے باب میں اہل حساب وفلکیات کی رائے کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ ان کی تحقیق کو سرے سے کا لعدم اور لغوقر اردیا ہے۔ مثلاً: ماہرین فلکیات کی رائے ہو کہ فلال تاریخ کو چا ند ہوگا، لیکن رُؤیت شرعیہ نہ ہو سکے تو با جماع اُمت اس رُؤیت پراُدکام ہلال جاری نہیں ہوں گے اور ماہرین فلکیات کی رائے لغوم ہوگی۔

چنانچه حافظ ابن جرعسقلانی "نفتح الباری" ج: ٣ ص: ٩٨، "عددة القاری" للعینی ج: ٥ ص: ١٨٢، ج:٥

ص:۱۹۹۱، "زرقانی علی المؤطا" ج:۲ ص:۱۵۳، دالحتار لابن عابدین الشامی بن ۲:۲ ص:۱۰۰، أحكام القرآن للجصاص وغیره وغیره حفرات اكابرگاموقف بهی به بهال سبكانام دینا بهی ممكن نبیس، چه جائیكه ان كی تفریحات نقل كی جائیس، البته إمام بصاص دازی كی تفریحات افرماتے بین:

"فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة وليس الفذا القول مما يسوغ الإجتهاد فيه، لدلالته الكتاب ونص السنة واجماع الفقهاء بخلافه." (ج:١ ص:٢٠٢)

ترجہ:... "منازل قبراورفلکیات کے حساب پراعقاد کرناظم شریعت سے خارج ہے، اور بیالی چیز

ہمیں جس میں اجتہادی گنجائش ہو، کیونکہ کتاب اللہ، سنت نبوبیاور اجماع فقباء کے دلاک اس کے خلاف میں۔ "

رہا یہ سوال کہ شریعت نے آحکام ہلال کا مدار رُوکیت پر کیوں رکھا؟ فلکیاتی تحقیقات پر کیوں نہیں رکھا؟ ہمارے نزو کیہ به

موال ہی مجل ہے، بحثیت مسلمان ہمارا کام بیہ ہے کہ ہم اچھی طرح بیخفیق کریں کہ فلاں باب میں شارع نے کیا تھم دیا ہے؟ بیہ

معلوم ہوجانے کے بعد ہمیں شارع سے یہ پوچھنے کاحق نہیں کہ: "بی تھم آپ نے کیوں ویا ہے؟" کیونکہ ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا

معلوم ہوجانے کے بعد ہمیں شارع کی طرف سے جو تھم بھی دیا جاتا ہے، اس سے خود شارع کی کوئی غرض وابستے نہیں، بلکہ وہ سراسر

نتیجاس بات کا قطعی یقین ہے کہ شارع کی طرف سے جو تھم بھی دیا جاتا ہے، اس سے خود شارع کی کوئی غرض وابستے نہیں، بلکہ وہ سراسر

بندوں ہی کی مصلحت کے پیشِ نظر دیا گیا ہے، بھی اس مصلحت کا اظہار مناسب ہوتا ہے، بھی نہیں ہوتا اہیکن وہ صلحت بہر حال اس تھم پر سب ہوگ ،خواہ بندوں کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، اس لئے وہ خود کی مصلحت بنا اپنے تب مانوں گا، (اور آپ جانے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت بنا نے تب مانوں گا، (اور آپ جانے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت بنا نے کی ہو، تا بھی اس ذہ نیت کے شخص کوئو کھی نہیں بنلائی جاسکتی )۔

بہرحال ہمیں یہ تحقیق کرنے کاحق ہے کہ شریعت نے ہلال کا مدار فلکیات پررکھا ہے یا نہیں؟ اورا ہے کسی درجے میں قابلِ
اعتبار قرار دیا ہے یابالکلیہ نا قابلِ اعتباد؟ لیکن میسوال ہم نہیں کر سکتے کہ شریعت نے ہلال کا مدار رُؤیت پر کیوں رکھا اور فلکیات وغیرہ پر
کیوں نہیں رکھا؟ ہوسکتا ہے کہ اس میں شارع کے پیشِ نظر بندوں کی بہت کی مصلحتیں ہوں، اور وہ صرف رُؤیت پر مرتب ہوسکتی ہوں اور
فلکیات پر نہیں ۔ مثلاً: دُوسری قو موں کے ماہ وسال کا مدار تقو کی حسابوں پرتھا، شارع نے اس اُمت کی انفرادیت کو محفوظ رکھنے کے لئے
جس طرح اور بہت می چیزوں میں ان کی مشابہت سے اُمت کو بچانا چاہا، ای طرح ان کی تقو کی مشابہت سے بھی اُمت کو محفوظ رکھنا
عاہ، اس لئے ان کوا یک مستقل نظام تقو یم دیا۔

علامدأني رحمداللدكي شرحملم مين ب:

"سنَّدا لباب الاعتداد بحساب المنجمين الذي تعتمده العجم في صومها و فطرها و فطرها و فطوها و فطوها و فطوها و فطوها و فطوها المعلم شرح مسلم للأبنَّ ص: ٢٢٧) و فصولها . " تجمه: ... " محمد الله علم علم علم المعلم شرح مسلم للأبنَّ على معلم الله علم علم الله علم علم الله علم علم الله على الله علم الله على ا

کرتے تھاورعادت بنائے ہوئے تھاس عادت کوئم کرنے کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔'
یا ہوسکتا ہے، کہ چونکہ دُوسرے حسابی طریقوں ہے ماہ وسال کی تعیین فطری اور تحقیقی نہیں تھی بلکہ اخترائی اور تقریبی تھی، چنا نچہ انہیں اس کی بیشی کو برابر کرنے کے لئے'' کی اصطلاح ایجاد کرنا پڑی، اس کے برعکس اسلام دین فطرت تھا، اس نے چاپا کہ اُمتِ اسلام یہ کے ماہ وسال کی تعیین کے لئے'' رُؤیت' اور مشاہدہ کا فطری طریقہ مقرر کیا جائے، کیونکہ یہ اخترائی اور تقریبی طریقہ اس کی فطرت ہے میل نہیں کھاتے تھے۔ یاممکن ہے کہ اس اُمر کی رعایت رکھی گئی ہو کہ چونکہ اسلام کے پورے نظام کی بنیاد تکلف اور تعمی پہیں بلکہ سادگی اور سہولت پر رکھی گئی ہے اس لئے'' اسلام کے نظام تقویم'' کو بھی مشاہدہ اور رُؤیت جیسے آسان اور سا دہ اُصول پر بینی کیا گیا، تا کہ اس نظام کے'' جزوکل' میں مناسبت رہے، اور اس باب میں اُمت تکلف اور مشقت میں مبتلا نہ ہوجائے۔شاہ ولی اللہ عمدت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تکھتے ہیں:

"أقول: لما كان أوقات الصوم مضبوطًا بالشهر القمرى باعتبار رؤية الهلال وهو تارةً ثلاثون يومًا وتارةً تسعة وعشرون وجب في صورة الإشتباه أن يرجع الى هذا الأصل، وأيضًا مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة، عند الأميّين دون التعمق والحسابات النجومية بل الشريعة واردة باخمال ذكرها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنّا أمّة أمّية لا نكتب ولا نحسب."

(حجة الله البالغة للشيخ الحدث الدهلوي ح:٢ ص:٥)

ترجمہ:..' میں کہتا ہوں کہ: جب روز وں کے اوقات کا انضباط قمری مہینوں پررُوئیت ہلال کے اعتبار سے ہے، اور میں ہمین ہمین دن کا ہوتا ہے اور بھی اُنتیس دن کا ہو اشتباہ کی صورت میں ای اُصول کی طرف لوٹنا واجب ہے، اور نیز اُمئین کے نزد کیک شریعت کی بنیادا مورِ ظاہرہ پر ہوتی ہے نہ کہ گہرائی اور علم نجوم کے حساب پر، بلکہ شریعت تواس کے ذکر سے بھی اعراض کرنے کا حکم دیتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ہم اُمی اُمت ہیں، ہم حساب و کتاب کوئیں جانے۔''

یاممکن ہے کہ اس چیز کالحاظ رکھا گیا، کہ نظام تقویم بہر حال اوقات کی تعیین کا ایک فرریعہ ہے اور جوقوم فررائع میں منہمک ہوگر رہ جائے ، اکثر و بیشتر مقاصد اس کی نظر سے اوجھل ہوجاتے ہیں ، اور فطری طور پر ان کی صلاحیتیں فررائع ہی میں کھپ کرضائع ہوجاتی ہیں ، اس لئے جاہا گیا کہ اُمتِ مسلمہ کو نظام تقویم ایسا دیا جائے جس میں منہمک ہوکر مقصدی صلاحیتیں کھو بیٹھنے کا فررا بھی اندیشہ نہ ہو، بس آ کھے کھولی ، چاندد کھے لیا، تقویم فررست ہوگئی ، اور سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے ، نہ ضرب کی ضرورت ، نہ تقسیم کی ، نہ محکمہ موسمیات قائم کرنے کی ضرورت ، نہ اس پرریسرچ کی ۔

یاممکن ہے بیا مرپیشِ نظر ہو کہ اس اُمت میں امیر بھی ہوں گے،غریب بھی ، عالم بھی ، جاہل بھی ، مرد بھی اور عورتیں بھی ، اور بیشتر عبا دات ومعاملات کا مدار نظام تفویم پر ہے ، اس لئے جاہا گیا کہ جس طرح نظام تفویم ہے متعلقہ اُ حکام کے مکلف اُمت کے بھی طبقات ہیں ، ای طرح ان کو نظام تفویم ایسا دیا جائے جس پر ہر مخص اپنے مشاہدے کی روشنی میں پورے شرح صدر کے

ساتھ یقین کر سکے۔

یاممکن ہے کہ شارع کو جو یقین ہلال کے باب میں مطلوب ہے وہ رُؤیت اور مشاہدے پر ہی مرتب ہوسکتا ہو، اس کی نظر میں حسابی جنتری اس یقین کے بیدا کرنے میں ناکانی ہو۔ یا ہوسکتا ہے کہ شارع نے اس آمر کو پہندنہ فر مایا ہو کہ روز ہ وافطار تو سب کریں، حسابی جنتری اسک خاص گروہ کے رحم و کرم پر ہو، اس لئے نظام تقویم ایسامقرر فر مایا کہ ایک عامی بھی اپنے وقت کی تعیین مگران کے اوقات کی حساب لگا سکتا ہے، جس طرح ایک محمد کھیک ای طرح کرسکتا ہے، جس طرح ایک بدوی بھی اس طرح اپنے اوقات کا حساب لگا سکتا ہے، جس طرح ایک شہری۔ بلکہ بعید نہیں کہ ماہر فلکیات یا عالم کو مسکین اُن شہری۔ بلکہ بعید نہیں کہ ماہر فلکیات یا عالم کو مسکین اُن کردھ کی طرف رُجوع کرنا پڑھ ہے۔

الغرض! شارع کے پیشِ نظر بیمیوں تھکتیں ہوسکتی ہیں،اس لئے ہمارا کام بینیں کہ چوں و چرا کا سوال اُٹھا کمیں اور شارع سے بحث و تکرار میں مشغول ہو کر فرصت اور وقت کے ساتھ دین والیان بھی ضائع کریں، ہمارا کام توبہ ہے کہ شارع کی تعکمت و شفقت پرایک دفعہ ایمان کے آئیں، پھراس کی جانب سے جو تھم دیا جائے اسے اپنے حق میں سراسر خیر و برکت کا موجب اور مین تحکمت و مصلحت کا مظہر سمجھ کراس پر فور اُممل پیرا ہوجا کیں:

زبال تازه کردن باقرار تو نگیختن علت از کار تو

آ خرمیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ راقم الحروف کا وہ تبھرہ جوموصوف جعفرشاہ پھلواری کی اس کتاب پر'' ماہنامہ'' بینات شعبان ۸۸ ۱۳۸۸ ھے'' نقد ونظر''میں شائع ہواتھا درج کر دیا جائے۔

'' رُ وَیتِ ہلال'':...مولا نامحرجعفرشاہ مجلواری ہمارے ملک کے مشہورصا حبِقلم اورادارۂ ثقافتِ اسلامیہ کے رنیق میں، زیرِ نظر کتا بچے میں انہوں نے'' رُوَیتِ بلال اور فلکیات' کے موضوع پر گفتگو کی ہے۔ کتا بچے کے مندر جات پرنظر کرنے سے پہلے اس ک'' شانِ نزول'' کو مجھ لینا ضروری ہے۔ موصوف کا تعلق یہاں کے'' حشویہ فرقہ'' سے ہے، جس کا نعرہ موصوف کے الفاظ میں یہ ہے:

<sup>(</sup>۱) مولانا جعفر شاہ کامقالہ'' تعقل و تدبر کے لئے قر آن تحکیم کی تا کید''مشمولہ ماہنامہ'' فکر ونظر'' راولپنڈی (ازص: ۸۳ تا ۴ ۸۴ ) ماوِمگی ۱۹۲۸ء۔ یہ مقالہ راولپنڈی کی بین الاقوامی کانفرنس کے لئے لکھا گیا تھا تگر بروقت تم ہوجانے کی وجہ ہے وہاں پڑھانہیں گیا۔

ان حضرات کے نزدیک حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام میں '' دین' اور'' شریعت' دوالگ الگ چیزوں کے جدا جدانام ہیں، چنانچہ:

'' دین تو دہ رُوح اور اِسپرٹ ہے جو تبدیل نہیں ہوسکتی اور شریعت اسی رُوح کی تشکیل کا نام ہے، مقصد اِسپرٹ کو باقی رکھنا ہے اورشکل بدلنے سے اِسپرٹ نہیں بدل جاتی ۔'' (حوالہ مذکورہ ص:۸۴۳)

قرآنِ کریم اورسنتِ نبوی نے عبادات و معاملات میں حلال وحرام ، جائز و ناجائز ، فرض و واجب ، سنت و مستحب اور سیح و فاسد کے جوا حکام نافذ فرمائے ہیں ، عام مسلمانوں کے نز دیک وہ واجب انسلیم ہیں ، مگر '' حشوبیہ'' کا خیال ہے کہ بیصرف اسی دور کی شریعت تھی جس میں دین کی رُوح اور اِسپرٹ کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق ملحوظ رکھا گیا تھا ، اور ہمیں اسی رُوح اور اِسپرٹ کو باقی رکھتے ہوئے این دور کے تقاضوں کے مطابق شریعت ہم جہ یہ وقت کرنی ہے اور وقتی تقاضوں کے مطابق شریعت ہم میں قطع و ہرید ، کا نٹ چھانٹ ، ترمیم و تنسیخ اور رد و بدل کا نام '' اِجتہاؤ' ہے ، موصوف کے لفظوں میں :

"نا قابلِ ترمیم صرف دین (جمعنی رُوح ، اِسپرٹ) ہے، اور شریعت ہر دور میں ترمیم قبول کرسکتی ہے، اور شہیں " اِجتہا دُ' کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترمیم کا یہ مطلب نہیں کہ شروع سے آخر تک سب کچھ بدل دیا جائے بلکہ (الف) ان شریعتوں میں جو چیز اپنے عصری تقاضوں کے مطابق ہوگی وہ باقی رکھی جائے گی۔ (ب) جس کی ضرورت نہیں اسے ترک کر دیا جائے گا۔ (ج) جس جدید شے کی ضرورت ہوگی اس کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت صرف عالمی مصالح اُمت کو پیشِ نظر رکھا جائے گا۔'' (حوالہ ندکورہ ص: ۸۳۳)

مطلب یہ کہ شریعت ِخداوندی کے اُحکام'' پختے عقل' مسلمانوں کے لئے'' خام مواد'' کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (شریعت کے لئے'' خام مواد'' کی اصطلاح موصوف نے اس مقالے میں کئی جگہ استعال کی ہے۔ ناقل )ان کا برتا وُشریعت کے ساتھ بھی وہی ہوگاجو ایک اجنبی تہذیب کے رسوم وقانون کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جتنی شریعت کومفید مطلب پائیں گے باقی رکھیں گے، اور جتنی کو چاہیں ترک کردیں گے، اور جتنا چاہیں اس میں اضافہ کرلیں گے، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی۔

اب صرف بیسوال باقی رہ جاتا ہے کہ 'عالمی مصالح اُمت' کی تعیین کاحق کس کو حاصل ہے؟ اس کا جواب'' حشویہ' کے پاس بیہ ہے کہ دین میں اِجتہا دیر کسی گروہ کی اجارہ داری نہیں بلکہ یہ پوری قوم کاحق ہے، جووہ اپنے منتخب نمائندوں (مرکزی حکومت اور پارلیمنٹ کے ارکان) کو تفویض کرتی ہے، ان ہی کو بیحق ہے کہ وہ اپنی صوابد ید کے مطابق'' وقتی تقاضوں' اور'' مصالح اُمت' کی تشخیص کریں،اگروہ بھولے ہے دن کو' شب است ایں'' کہ بیٹی سی تو تمام قوم کا فرض ہے کہ وہ '' اینکہ ماہ و پروین' کا قرار کر ہے۔ اس تشخیص کریں،اگروہ بھولے ہے دن کو' شب است ایں'' کہ بیٹی سی تقمام قوم کا فرض ہے کہ وہ '' اینکہ ماہ و پروین' کا قرار کر ہے۔ اس تشریح سے معلوم ہوا ہوگا کہ مولا نا جعفر شاہ صاحب جس'' اِجتہادی حشویت'' یا نی شریعت کے داعی ہیں، وہ مسٹر پرویز کے نظر بیا'' کا مجونِ مرکب ہے، جس کا مقصدِ و حید پورے اسلام پر نظرِ تانی کر نا ہے،گر مرردست جوشری مسائل اِجتہادی ترمیم کے لئے زیرغور ہیں،ان کی مختصر فیرست موصوف نے یہ پیش کی ہے: ہے،گر مرردست جوشری مسائل اِجتہادی ترمیم کے لئے زیرغور ہیں،ان کی مختصر فیرست موصوف نے یہ پیش کی ہے: '' مثلاً:انشورنس کا جوا، بینکوں کا سود،خاندانی منصوبہ بندی ،انقالِ خون کا مسئلہ،اعضائے انسانی کے '' مثلاً:انشورنس کا جوا، بینکوں کا سود،خاندانی منصوبہ بندی ،انقالِ خون کا مسئلہ،اعضائے انسانی کے '' مثلاً:انشورنس کا جوا، بینکوں کا سود،خاندانی منصوبہ بندی ،انقالِ خون کا مسئلہ،اعضائے انسانی کے اس کی منصوبہ بندی ،انقالِ خون کا مسئلہ،اعضائے انسانی کے اس کی منصوبہ بندی ،انقالِ خون کا مسئلہ،اعضائے انسانی کے اس کا مقون کے اس کی منصوبہ بندی ،انقالِ خون کا مسئلہ انسانی کے انسانی کے اس کی سے منصوبہ بندی ،انتقالِ خون کا مسئلہ انسانی کے انسانی کے اس کی منصوبہ بندی ،انتقالِ خون کا مسئلہ انسانی کے انسانی کے سے کو کو کو کی کی مولانا کی خواند کی مصوبہ بندی ،انتقالِ خون کا مسئلہ کی کے انسانی کے کی کو کی میں کو کو کی کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کر کی کو کی کو کو کی کو کو کر کی کو کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو

دُوسرے جسم میں منتقل کرنے کا مسئلہ، ذرا کعے پیداوار کوقو میانے کا جواز، جنتری کے مطابق چاند کا اعلان، عور توں کے پردے کی نئی حد بندی، تعددِ ازواج ، شادی، طلاق، دعوت، ذبیحہ اور سفرِ جج جیسی'' جائز'' چیزوں پر پابندی کا جواز، جبیز کی اصلیت، حضانت کی مدت، مفقود المخبر کی میعاد، میٹیم پوتے کی وراثت، فوٹو، راگ گانے اور تصوریشی سے جواز کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ و

مولا ناموصوف اپنے رفقاء سمیت اس خدمت پر مامور ہیں کہ تو می راہ نماؤں کوشریعت محمد یہ کے جن اُصول وفروع کومنسوخ کر کے ان کی جگہ'' وقتی تقاضوں'' کے مطابق نئ شریعت وضع کرنے کا الہام ہوجائے اس کے لئے رائے عامہ کو ہموار کریں اورعلمی سطح پر لوگوں کو اس کا قائل کریں۔اس سلسلے میں موصوف جن اِجتہادی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، جس قتم کے دلائل فراہم کرتے ہیں،اورجس بھنیک کواستعال کرتے ہیں،زیرِنظر کتا بچہاس کی اچھی مثال ہے۔

اسلامی اُصول ہے کے قری ہاہ وسال کامدارزؤیت ہلال پر ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک اُمت ای اُصول پر کاربندرہی ہے، اور روزہ، عید، اعتکاف، زکوق، جج، قربانی، عدت وغیرہ وغیرہ بہت سے اُحکام ای اُصول سے طے کے جاتے ہیں، اس کے بعکس مولانا موصوف کا موقف یہ ہے کہ ان چیز دل کے لئے جاندہ یکھنے کے بھیر ہے اس ترقی یا فتہ دور ہے میل نہیں کھاتے ۔" اس کے لئے نہ رُویت ہلال کی ضرورت، نه علاء کمیٹی کی ،نہ گواہیاں گزارنے کی ،نہ ٹیلی فون پر تصدیق کرتے پھرنے کہ اُس کھاتے ۔" اس کے لئے نہ رُویت ہلال کی ضرورت، نه علاء کمیٹی کی ،نہ گواہیاں گزارنے کی ،نہ ٹیلی فون پر تصدیق کرتے پھرنے کی ۔" (ص: ۳۱) پس یہ حکومت کا کام ہے کہ دہ چنتر کی دیکھر بہت پہلے ہی سے عیدوغیرہ کا اعلان کردیا کرے اور ہم آئکھیں بند کرکے اس پر آ منا وصد قنا کہا کریں ۔موصوف کے خیال ہیں" اس میں کمی قشم کا کوئی شرعی نقصان نہیں ، بلکہ شرعی نقصان تو اختلاف کرنے میں ہے۔" (ص: ۳۸)۔

اب دیکھئے کہ اس شرعی اُصول میں ترمیم کے لئے جس ہے بیسیوں اُحکام شرعیہ سنح ہوجاتے ہیں ،موصوف نے کیا اجتہادی اُصول وضع کئے ہیں:

'' یہ واضح رہے کہ ہم کسی رائے کو،خواہ وہ اپنی ہویا قد مائے اہلی علم کی ،حرف آخرنہیں ہمجھتے۔' (ص: ۵) اپناذ کرتو موصوف نے بطور تبرک کیا ہے ، کہنا ہہ ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ خواہ کتنا ہی صرت کے اور قطعی کیوں نہ ہو،اور تمام اہلِ علم اس پر متنفق ہی کیوں نہ ہوں ، اس میں بھی کوئی نہ کوئی نئی اُڑیج نکالی جاسکتی ہے ، چنانچہ زیرِ نظر مسئلے میں علائے اُمت متنفق ہیں کہ رُؤیتِ ہلال کے معنی ہیں سرکی آئکھوں سے جاند دیکھنا ، مگر مولانا موصوف کے اِجتہا دمیں :

" یہاں رُؤیت کے معنی وہ علم ہے جو تاریخی یا فنی شواہد سے حاصل ہوتا ہے یا خواب کی طرح قلب وخیال سے سہاں رُؤیت کے معنی وہ علم ہے جو تاریخی یا فنی شواہد سے حاصل ہوتا ہے یا خواب کی طرح قلب وخیال سے سے ہلال کو صرف چٹم سر کے ساتھ مخصوص کردینے کی کوئی معقول وجہ ہیں معلوم ہوتی۔" وخیال سے سے ہلال کو صرف چٹم سر کے ساتھ مخصوص کردینے کی کوئی معقول وجہ ہیں معلوم ہوتی۔" (ص:۱۰)

ای طرح تمام علمائے قانون کے نزدیک شہادت کے معنی ہیں: ''کسی شخص کا حاضر عدالت ہوکر گواہی دینا۔'' لیکن مولانا موصوف کے نز دیک میچی نہیں، بلکہ وہ'' بصیرت بھی کافی ہے جو گمانِ غالب پیدا کر دے۔' (ص:۳۳) اور مسلمانوں کی شریعت اس کا اعتبار کرے نہ کرے،اوراسے مانے یانہ مانے، مگر موصوف کے خیال میں: ''محض گواہوں کی شرعی گواہی سے جوغلبہ طن پیدا ہوسکتا ہے اس سے کہیں زیادہ موجودہ دور کے فلکیاتی علم سے حاصل ہوجا تا ہے۔''

الغرض! جب بیا صول ایک دفعہ طے ہوجائے کہ: '' پہلوں نے تر آن وسنت اور دین وشریعت کا جومفہوم سمجھا وہ یا تو سرے سے غلط ہے، یا ان کے دور کے لحاظ سے صحیح ہوتو ہو، کم از کم ہمارے لئے صحیح نہیں''، اس کے بعد شریعتِ الہیہ کے رقر وبدل کے لئے اچھی خاصی گنجائش نکل آتی ہے، اور اس سے اسلامی قطعیات کو بڑی آسانی ہے '' حشوی اِ جتہا د'' کی ز دمیں لایا جاسکتا ہے۔ وین کے کسی بھی مسئلے کو لئے کراس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے: '' قدیم مسلمانوں کے دور میں یا ان کے خیال میں ایسا ہوگا، کیکن اب ایسانہیں ہے۔'' موصوف نے فلکیات پراعتا دکوائی منطق سے ثابت کرنا چاہا ہے (ص: ۳۳)۔

۳:...اس" دشوی إجتها ذ'کا وُوسرا اُصول بیے کہ اُمت کے کروڑ وں علاء وفقہاء کے خلاف اگر کسی کا قول کہیں مل جائے،
اس کی نقل خواہ کتنی ہی شاذ ومروُوو، غلطا ورنا قابل اعتبار ہو، لیکن اسے وحی آسانی کی طرح سیحے سیحے کراعلان کردو کہ بیہ مسئلہ پہلے ہی سے مختلف فیہ چلا آیا ہے، اور ہم فلاں قول کو اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ زیر نظر مسئلے ہیں مولا نا موصوف نے مطرف بن عبداللہ، علامہ بکی ،
قاضی عبدالجبار، ابنِ مقاتل اور مصنف جع العلوم کے نام دیئے ہیں، کہ وہ اس فن پر کھمل یا ''غیر کھمل'' اعتباد کرتے ہے (س: ۱۱۱ تا قاضی عبدالجبار، ابنِ مقاتل اور مصنف جع العلوم کے نام دیئے ہیں، کہ وہ اس فن پر کھمل یا ''غیر کھمل'' اعتباد کر کی طرف اس کی نسبت غلط ہے (فتے الباری ج: ۲۰ ص: ۹۳)، علامہ بکی کا قول مروُ ود ہے (شای ج: ۲ ص: ۱۱۰ کی انعر کے عبارے میں اوّل تو موصوف کو یہی معلوم نہیں کہ وہ کون تھے؟ (حدیہ ہے کہ مصنف جع العلوم کے نام تک کا اُنا پتانہیں) علاوہ ازیں ان کا یہ قول بحوالہ شامی، زاہدی کی ''قنیہ'' نے نقل کیا گیا ہے، جس کے بارے میں خودعلامہ شامی کی تصر کے کہ وہ نا قابلِ اعتبار اور گرے پڑے اقوال'' إجتها دی قلمہ'' تغییر ہوگیا، اور چودہ صدیوں کو غلط نہی کا شکار کہنے کہ جواز پیدا ہوگیا۔

سا:..'' حشویت'' کا تیسرا اُصول میہ ہے کہ موقع پڑے تو جعل وتلبیس اور بعض دفعہ صرت کے غلط بیانی سے بھی گریز نہ کرو۔ چنانچے سب کومعلوم ہے اِمام شافعیؓ اس مسئلے میں پوری اُمت کے ساتھ متفق ہیں، لیکن مولا ناموصوف نے اِمام شافعیؓ ہے بھی منوالیا کہ رُوَیتِ ہلال کے بجائے صرف جنتری دیکھ کرچا ندکا پیشگی اعلان کیا جاسکتا ہے (ص۲۵۰)۔

اورموصوف کی اس تلبیس کا منشابہ ہے کہ'' یوم شک'' میں روزہ رکھنا چاہئے یانہیں؟ اس کے بارے میں إمام شافعیؒ کے نہیں بلکہ بعد کے مشاکخِ شافعیہ کے متعدّداقوال ہیں جو إمام نوویؒ کی'' شرح مہذب' اور حافظ ابنِ حجرؓ گی'' فتح الباری'' میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان ہی میں ایک قول بعض مختلط شافعیہ کا یہ ہے کہ اگر حسابی تخیینہ اس کی تا ئید کرتا ہوتو جس شخص کو اس کی صحت پراعتاد ہو، اس کے لئے روزہ رکھ لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔ اس کو موصوف نے ، غلط نہی یا جعل سازی کی وجہ ہے، یوں مسنح کرلیا کہ إمام شافعیؒ اور تمام شافعیہ فن فلکیات پراعتاد کے قائل ہیں (ص: ۱۲)۔

٣٠:... حشویت 'کا چوتھا اُصول ہے ہے کہ مختلف قتم کے مغالطوں اور خوش گیوں کو'' قیاس'' کا نام دیا جائے ، مولا ناموصوف گواس اُصول سے بھر پوراستفادہ کی خاصی مشل ہے ، مثلاً:

ا:...'' اگر ملی فون کی اطلاع پر آج شام کی دعوت قبول کی جاسکتی ہے، تو رُؤیت کی شہادت کیوں قبول یس؟''

۲:...'' اگر کرنسی نوٹ نفذی کے قائم مقام ہیں تو فلکیات کافن ، رُؤیت کے قائم مقام کیوں نہیں؟'' (ص:۵)

":.." اگر نمینک چلا ناشہ سواری کی تعبیر ہے، تو رُؤیت کی تعبیر جنتری سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ '(ص:۵)

":.." اگر میراث کی تقبیم میں حساب کتاب پراعتماد کیا جاسکتا ہے تو چا ندمیں کیوں نہیں کیا جاسکتا؟ ''

اگر مشکیز ہے کے بجائے پمپینگ ہے وضو کے لئے پانی لیا جاسکتا ہے، تو ہوائی جہاز ہے چا ند

کیوں نہیں و یکھا جاسکتا؟ '

۱:... اگرگوشت کے معاملے میں قصائی پراعتاد کیا جاسکتا ہے تو چاند کے معاملے میں حکومت پر کیوں نہیں کیا جاتا؟"

ان زنلیات کوفل کرتے ہوئے بھی قلم کوگھن آتی ہے، مگر ان حضرات کا جگر گردہ ہے کہ وہ شرعی مسائل کوان بچکا نہ پہیلیوں سے صل کرنا جا ہتے ہیں، جس کے لئے نہلم کی ضرورت، نہ عقل کی ، نہ دانش کی ۔

ادارهٔ ثقافت اسلامیہ سے اسلامی موضوعات پرای'' معیار'' کی کتابین نکلتی رہیں،تویقین کرنا جائے کہ وہ اپنی نیک نامی میں '' ادارهٔ طلوعِ اسلام''اور'' ادارهٔ تحقیقات اسلامی'' نے بھی آ گے نکل جائے گا۔

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرٍ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيُنَ

#### انگلىتان مىںنمازعىد

سوال:...انگلتان میں مسلمانوں کے لئے عید کا مسلمہ سے اہم ہے، مسلمان اس سلسلے میں ہمیشہ اِ ختلافات کا شکار رہتے ہیں، ہرشہر میں کئی عیدیں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں آپ کچھ فر مائیں گئے کہ مسلمان کس طرح ایک دن عید منائیں؟ جواب:...دراصل رمضان المبارک اور عید کا تعلق رُ ؤیت ہلال ہے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جیاند د کھے کرروزہ رکھو،اور جیا ندد کھے کرعید کردو۔''عیسوی من متعین میں ہے، اس کی تاریخیں مقرر میں ،لیکن قمری تاریخوں کا تعین ہر ماہ ہوتا ہے،

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه. (سنن أبي داوُد ج: ۱ ص: ۲۰۱۷، كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين). أيضًا: ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعدّ شعبان ثلاثين يومًا لحديث الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۸۳، كتاب الصوم).

مجھی ۲۹ رتاریخ کو بھی ۰ سرتاریخ کو ، چاندگی اطلاع پر روزے یاعید کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یورپ کے مومی حالات کی وجہ ہے مام طور پر یہاں چاندگا و بلا جاتا ہے ، جبافقہی مسائل کی رُو طور پر یہاں چاندگا و بلا ایک ناممکن کی بات ہے ، اس لئے عام طور پر اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے ، جبافقہی مسائل کی رو سے مال کی رو سے ممالک کے مطابق اَ دکام بتائے جا کیں تو اختلاف کی کوئی و جبنیں ، فقہ کی رُو سے ممالک میں چاندہ بیسے ممالک موجود ہیں ، اگر ان مسائل کے مطابق اَ دکام بتائے جا کیں تو اختلاف کی کوئی و جبنیں ، فقہ کی رُو سے جن ممالک میں چاندہ بیسے اور اس کی چاند کی اِ علی اور اس کی چاندگی اِ طلاع پر عید یار مضان المبارک کا اِ علان کیا جاتا ہے ، اس اِ عتبارے انگلینڈ میں مختلف ملکوں کے فقہی اس لئے مراکش کے چاند پر انگلینڈ میں مختلف ملکوں کے فقہی اس لئے مراکش کے چاند پر انگلینڈ میں انگلینڈ میں ایک ہی دن عید اُ دکامات کو مدنظر رکھنے ہی کی وجہ سے اِ ختلاف ہوتا ہے ، علائے کرام کو ایک متفقہ مضابط طے کرکے پورے انگلینڈ میں ایک ہی دن عید کرنی چاہئے ، تا کہ مسلمانوں کی اِ جتماعیت نظر آئے اور لوگ وین کے خلاف پر دپیکنڈ اند کریں۔

جن کے نزو یک شرعی شہادت سے جا ند ٹابت ہو گیا تھا اُنہیں ایک روز ہے کی قضا کرنی جا ہے ۔
سوال:...اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ رمضان البارک کا جا ند ۲۸ رمارچ کونظر آگیا تھا، جبکہ شہادتیں بھی موجود تھیں، جیسا کہ جا ندرات کی شام کو جا ند ہے فاہر تھا کہ جا ندایک دن پہلے کا تھا، اور ہلال کمیٹی نے جا ندنظر آنے کا إعلان نہ کیا، چونکہ جا ندگی پہلی علطی کو چھپانے کے شام کو جا نہ ہے وری کی، اور حق بات کو چھپایا، اگر ۲۹ ملطی کو چھپانے کے لئے دین کی چوری کی، اور حق بات کو چھپایا، اگر ۲۹ روزے ہوئے تو کیا پہلاروزہ جو ہلال کمیٹی کی وجہ ہے رہ گیا، کیاوہ روزہ رکھنا پڑے گا؟ جواب ہے نوازیں؟

جواب:... مجھے تواہلِ علم ہے الیی ہدگمانی نہیں کہ فرضِ شرعی کومخض حکومت کی خوشنو دی کے لئے غارت کرڈالیں ،اور پھراس میں حکومت کا کیا مفاد ہوسکتا ہے کہ رمضان ایک دن بعد میں شروع ہو۔ بہر حال جن لوگوں کے نز دیک شرعی شہادت ہے رمضان ثابت ہوگیا تھا، ان کوروزے کی قضاضر ورکرنی جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھئے: شامی ج: ۱ ص:۳۲۲ مطلب فی فاقد وقت العشاء کاهل بلغاد۔ ایشاً ملاحظہ فرمائیں: نظام الفتاوی، ازمولا تامفتی نظام الدین اعظمی رحمہ اللہ ج: ۱ ص:۱۲۸، کمتبہ رحمانیہ لاہور۔

 <sup>(</sup>۲) رجل رأى هـ الله رمضان وحده فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء
 دون الكفارة ـ عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۹۸، الباب الثاني في رؤية الهلال).

## روز بے کی نیت

#### روزے کی نیت کب کرے؟

سوال:...رمضان المبارك كے روزے كى نيت كس وقت كرنى جاہے؟

جواب:...ا: بہتریہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت مبح صادق سے پہلے پہلے کر لی جائے۔

۲:...اگرمبحِ صادق ہے پہلے رمضان شریف کاروزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، مبحِ صادق کے بعد ارادہ ہوا کہ روزہ رکھ ہی لینا چاہئے ، تواگر مبحِ صادق کے بعد کچھ کھایا پیانہیں تو نیت مجھے ہے۔ <sup>(۲)</sup>

۳:...اگر کچھ کھایا بیانہ ہوتو دو پہرے ایک گھنٹہ پہلے (یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے ) تک رمضان شریف کے روزے کی نیت کر محتے ہیں۔

۳۰:...رمضان شریف کے روزے میں بس اتی نیت کرلینا کا فی ہے کہ آج میراروز ہے، یارات کونیت کرے کہ مجم روز ہ رکھنا ہے۔

#### نصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کرنا جا ہے

سوال:... كيانصف النهار شرعي كروت روز حكى نيت كريكتے بين اور نماز پڑھ سكتے بين؟

جواب: ... پہلے یہ بیجھ لیا جائے کہ '' نصف النہار شرع'' کیا چیز ہے؟ نصف النہار دن کے نصف کو کہتے ہیں ،اورروزہ دار کے لئے مبیح صادق سے لئے مبیح صادق سے لے کرغروب آفتاب تک پورا دن ہوا، اس کے نصف کو'' نصف النہار شرع'' کہا جاتا ہے۔ اور سورج نکلنے سے لے کرغروب ہونے تک کوعرفا'' کہتے ہیں۔ اس کا نصف النہارعرفی'' النہار شرع'' کہا جاتا ہے۔ اور سورج نکلنے سے لے کرغروب ہونے تک کوعرفا'' دن' کہتے ہیں۔ اس کا نصف النہارعرفی''

 <sup>(</sup>۱) ووقتها بعد الغروب ولا يجوز قبله والتسحر نية كذا في الظهيرية. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۵۹).

 <sup>(</sup>٢،٢) وإنما تجوز النية قبل الزوال إذا لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم ... إلخ. (هندية ج: ا ص: ١٠٩١، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه).

<sup>(</sup>٣) وعرفها في الحيط بأن يعرف بقلبه آنه صوم ... إلخ و (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٧٩). وأيضًا اما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية لما يصومه ..... فهو أداء رمضان ...... وحقيقة النية قصده عازمًا بقلبه صوم غد ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان و رمواقي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل فيما يشترط ثبت النية ص: ٣٥٢ طبع نور محمد).

كہلاتا ہے۔" نصف النہارشرى"،" نصف النہارعرفی" ہے كم وبیش جاليس منٹ پہلے ہوتا ہے۔

جب بیمعلوم ہوا تواب سمجھنا چاہئے کہ روزے کی نبیت میں'' نصف النہارشرعی'' کا اعتبار ہے، اس لئے روز وُ رمضان اور روز وُنفل کی نیت'' نصف النہارشرعی'' ہے پہلے کر لینا سیح ہے (جبکہ کچھ کھایا پیا نہ ہو )، اس کے بعد سیحے نہیں ، اورنماز میں'' نصف النہارعر فی'' کا اعتبار ہے، کہ اس وقت نماز جائز نہیں ۔'' نصف النہار شرعی'' (جس کو'' ضحوۃ کبریٰ'' بھی کہتے ہیں ) کے وقت نماز

#### روزہ رکھتے اور إفطار کرنے کی دُعا نیں

سوال: .. نفلی روز ہے کی نیت اور روز ہ رکھنے اور اِ فطار کرنے کی دُعا کیں کیا ہیں؟ جواب: فل روزے کے لئے مطلق روزے کی نیت کافی ہے، اوروہ بیہ: "وبصوم غد نويت"

ترجمه:... "اور میں کل کےروزے کی نیت کرتا ہوں۔"

#### اور إفطار كى دُعاييے:

(١) (فيصح أداء صوم رمضان ..... والنفل سنة من الليل إلى الضحوة الكبرى لا عندها تنوير الأبصار. وفي الشامية: رقوله إلى الضحوة الكبري) المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاينة غير داخلة في المغياكما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها ...... وفي الجامع الصغير قبل النصف النهار وهو الأصح لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبري لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتحقق في الأكثر اهـ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٧٧، كتاب الصوم).

(٢) (فيصح أداء صوم رمضان ...... والنفل سنة من الليل إلى الضحوة الكبري لا عندها تنوير الأبصار. وفي الشامية: قوله إلى الضحوة الكبري المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاينة غير داخلة في المغياكما أشار إليه المصنف بقوله لَا عندها ...... وفي الجامع الصغير قبل النصف النهار وهو الأصبح لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار وتصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبري لا وقت الـزوال فتشتـرط النية قبلها لتحقق في الأكثر اهـ. (شامي ج: ٢ ص:٣٤٧). وأيـضًا: أما القسم الذي لَا يشترط فيه نيته فهو أداء رمضان ...... وأداء النفل ..... فتصح النية ولو نهارًا إلى ما قبل نصف النهار لأن الشرط وجود النية في أكثىر النهار إحتياطا وبيه توجدفي كله حكمًا لأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأنهما أركان ونصف النهار من ابتداء طلوع الفجر إلى قبيل وقت الضحوة الكبرئ لا عندها لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال. (مراقي الفلاح مع الحاشية الطحطاوية ص: ٣٥٢، ٣٥٣، طبع مير محمد).

 (٣) ويصح أيضًا ..... النفل بمطلق النية من غير تقييد .... وبنية النفل أيضًا. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية ص:٣٥٣ طبع مير محمد كتب خانه). "اللّٰهم لک صمت وعلی در قک افطرت" (۱) ترجمہ:..'' اے اللہ! میں نے آپ کے لئے روز ہ رکھا، اور آپ کے رِزق پر اِفطار کیا۔'' اور روز کارمضان کی نیت میں یوں کے:

"وبصوم غد نویت من شهر رمضان" ترجمہ:..." اور میں کل کے رمضان کے روز مے کی نیت کرتا ہوں۔"

#### إفطار کی کون سی وُعا حدیث ہے ثابت ہے؟

سوال:...اخیار'' جنگ'' ۱۵۷مارج ۱۹۹۱ء میں آپ کامضمون رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت پر بہت معلوماتی مضمون ہے۔اس میں ایک بات معلوم کرنا جا ہتا ہوں ،افطار کی وُ عامیں آپ نے دوؤ عائیں لکھی ہیں:

ا :... پیاس جاتی رہی ، انترویاں تر ہو گئیں اور اَجر اِن شاءاللہ ثابت ہو گیا۔

۲:..اےاللہ! میں نے تیرے لئے روز ہرکھااور تیرے رزق ہے إفطار کیا۔

آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ دونوں دُعا وُں میں کونی سیجے احادیث سے ٹابت ہے؟ نیز دُوسری دُعامیں ہم ہمیشہ یہ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ اے اللہ! میں نے تیرے لئے روز ہ رکھا، اور تیجھ پر ایمان لایا، اور تیجھ پر توکل کیا، اور تیرے رزق سے إفطار کیا۔ آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ کونی دُعا پڑھنی جا ہے جو بھی احادیث سے ثابت ہو؟

جواب:...میں نے اپنے مضمون میں جو دوؤعا ئیں نقل کی ہیں ، وہ تو مشکلوۃ (ص:۱۷۵) میں ابوداؤدشریف کے حوالے سے مذکور ہیں ،اور جواُلفاظ آپ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں ، یہ مجھے کی حدیث میں معلوم نہیں ۔ گوضمون سیجے ہے۔ (۳)

#### روزے کی نیت کس وقت کریں؟

سوال:... مجھے بےخوابی کی شکایت ہے، نیز میرے ذمے کافی قضاروزے ہیں، اگر میں بحری کے وقت اُٹھوں تو بےخوابی کے مرض کی وجہ سے نیند کے وقت میں مزید کی ہوجانے کا اندیشہ ہے۔اس سورت حال میں کیا میں ایبا کرسکتی ہوں کہ رات اا ہے تک نیت کرلوں اور جب فجر کے وقت اُٹھوں تو میراروزہ ہو؟

(۱) وعن معاذ بن زهرة قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه
 أبو داؤد مرسلًا. (مشكّرة ص: ۵۵) ، كتاب الصوم، وأيضًا في الهندية ج: ۱ ص: ۲۰۰، كتاب الصوم، الياب الثالث).

<sup>(</sup>٢) هندية ج: ١ ص: ٢٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره.

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داؤد. وعن معاذ بن زهرة رضى الله عنه قال: ان النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داؤد مرسلًا. (مشكوة ص: ٧٥ ا ، كتاب الصوم، باب، الفصل الثانى).

#### جواب:...اگرآپ سونے سے پہلے نیت کرلیں کہ جھے روز ہ رکھنا ہے تو نیت صحیح ہوجائے گی۔(۱) رات سےروزے کی نیت کرنے سے کیا مرادے؟

سوال:...میں نے ایک کتاب میں پڑھاتھا کہ قضااورنفل روزے کی نیت رات ہے کرنی جاہئے ،اوراگراییا نہ کیا تو روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا۔رات سے نیت کرنے سے کیامراد ہے؟ کیارات سے نیت کرنے کے بعد مجے فجر کی اُذان سے پہلے سحری نہیں کر سکتے یا م کچھ لی بھی نہیں سکتے ؟

جواب:...رات سے نیت کرنے کا مطلب ہیہ کہ مج صادق ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرلے۔(r) تفل روزے کی نبی**ت** 

سوال: ..نفلی روزے رکھنے، کھولنے کی نیت کیا ہے؟ اگر بطور نذرنفلی روزے مانے ہوں کہ میرا فلاں کام ہوگیا تو اتنے روزے رکھوں گا،نیت رکھنے اور اِ فطار کرنے کی کیاہے؟

جواب: ...نیت دِل کے اراد ہے کو کہتے ہیں ،فل روز ہ مطلق روز ہے کی نیت ہے بھی صحیح ہے، اور نفل کی نیت ہے بھی ، یعنی ول میں ارادہ کرلے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ مگرنذر کے روزے کے لئے نذر کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی وِل میں بیارادہ کرے کہ میں نذر کاروز ہ رکھر ہاہوں ۔ غالبًا آپ کی مراد نیت ہے وہ دُعا کیں ہیں جوروز ہ رکھتے وقت اور اِ فطار کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں ،اان دُعا وَں کا پڑھنامستحب ہے،ضروری نہیں ،روز ہان کے بغیر بھی صحیح ہے،البتہ ان دُعا وَں کا زبان سے کہہ لینامستحب ہے۔

سحری کھائے بغیرروزے کی نیت دُرست ہے

سوال:...میں آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہتی ہوں کہروزے کی سحری کھا نا ضروری ہوتا ہے یانہیں؟ میں بہت پریشان ہوں، كوئى كچھكہتا ہے،كوئى كچھ،اس لئے آپ جارى اصلاح فرمائے۔

 (۱) ولو نوئ من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا في السراج الوهاج ولو قال نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى صحت نيته هو الصحيح كذا في الظهيرية. ووقت النية كل يوم بعد غروب الشمس ولًا يجوز قبله كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٥ ١ ، كتاب الصوم). فيصح كل من هذه الثلاثة (أي أداء رمضان والنفل والنذر) بنية معينة من الليل. (مراقي الفلاح ص:٣٥٢، كتاب الصوم، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية).

 (٢) أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية لما يصومه ولا تبييتها أي النية فيه فهو أداء رمضان ...... فيصح بنية معينة مبينة من الليل وهو أفضل. (مراقى الفلاح ص:٣٥٢، كتاب الصوم، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية).

 (٣) وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبيينها يتأدى به ويسقط عن المكلف ..... والنذر المطلق عن تقييده بـزمـان ....... لأنها ليس لهـا وقت معين فـلـم تتأدى إلّا بـنيـة مخصوصة مبينة. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٣٥٣، كتاب الصوم، طبع مير محمد كتب خانه).

وبمطلق النية أي نية الصوم . . (m) فيصح أداء صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل نفل در مختار. وفي الشامية: النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم .. . إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٧٧). جواب:...روزے کے لئے سحری کھانا ہابر کت ہے، کہاں ہے دن بھرقوت رہتی ہے۔ گمریدروزے کے سجیح ہونے کے لئے شرطنہیں، پس اگر کسی کو سحری کھانے کا موقع نہیں ملا ،اوراس نے سحری کھائے بغیرروز ہ رکھالیا توروزہ صحیح ہے۔ قضاروزے کی نیت

سوال:...رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو روزے کی نیت پڑھ کر روزہ رکھتے ہیں، آپ سے پوچھنا ہیہے کہ اگر ہارے رمضان میں روزے رہ جا کیں اور بعد میں ہم قضار وزے رکھیں تو یہی نیت کریں گے؟

جواب :...نیت دِل کے اراد ہے کو کہتے ہیں، لیس جب آپ نے صبح صادق سے پہلے قضا کے روزے کی نیت کر کے روز ہ ر کھلیا توروزہ کیج ہے، اگرزبان ہے بھی: "و بسصوم غد نویت من قضاء رمضان" ( صبح کوقضائے رمضان کاروزہ رکھنے کی نیت كرتا/كرتى ہوں) كہدلے تواجھاہے، مگرروزے كى نيت ان الفاظ كوزبان سے كہے بغير بھى ہوجائے گى۔ ( ' '

#### رمضان کاروز ہ رکھ کرتوڑ دیا تو قضاا ور کفارہ لا زم ہوں گے

سوال:...کیا قضار دزے بغیر سحری کے اس طرح رکھے جاسکتے ہیں کہ میں رات کوسونے سے پہلے نیت کر کے سوؤں کہ میرا مبح روزہ ہے، کیونکہ میں نے سناہے ک<sup>یفل</sup> روز ہ اور تضاروزے بغیر سحری کے نہیں رکھے جاسکتے۔اگر مبح انھنے کے فوراً بعد یعنی مبح کے وقت اُٹھ کرنیت کی جائے تو کیاروز واوا ہوجائے گا؟ کیونکہ روزے کی نیت زوال سے پہلے کی جاتی ہے، اورا گرمنج اُٹھ کرارادہ بدل جائے یاکسی مجبوری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتو ایسے روزہ کے لئے قضالازم ہوگی یا کفارہ؟ براو کرم اس مسئلے کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمادیں، کیونکہ مجھے فل اور قضاد ونول روزے رکھنے ہیں اور میں کیونکہ منجِ صادق سے پہلے اُنھ نہیں عتی،اس لئے ابھی تک ا پناپہ فرض ا دانہیں کرسکی۔

جواب:... يهال چندمسائل بين:

ا:...قضائے رمضان کاروزہ بھی بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ قضا کے روزے کی نبیت مبحِ صادق سے پہلے

 (١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. (سنن ابن ماجة، باب ما جاء في السحور ص: ١٢١، طبع نور محمد).

 (٢) ولو قال نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى صحت نيته هو الصحيح ... جاز صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية ذلك اليوم أو بنية مطلق الصوم أو بنية النفل من الليل إلى ما قبل نصف النهار. (فتاوي هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، طبع رشيديه).

(٣) ٪ والنيبة معرفته بقلبه أن يصوم كذا في الخلاصة ومحيط السرخسي والسنة أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق. (هندية ج: ١ ص: ٩٠ م، وأيضًا في الدر مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٨٠).

(٣) وشرط القضاء والكفارات ان يبيت ويعين كذا في النقاية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٦ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه، طبع رشيديه، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٣٨٥، كتاب الصوم).

٣:...اگرمبح ہوگئی تو نفلی روزے کی (ای طرح رمضان مبارک کے ادائی روزے ) کی نیت تو نصف النہارشری ہے پہلے کرنا صحیح ہے۔ گر قضاروزے کی نیت صحیح نہیں ،ای طرح نذر کے روزے کی نیت بھی صبحِ صادق کے بعد سیحے نہیں ، کیونکہ قضااور نذر کے روزے کی نیت مجمع صادق سے پہلے کر لینا شرط ہے۔

٣:...اگررات کوروزے کی نیت کر کے سوئے تو اگر مبح صادق ہونے سے پہلے آئکھ کھل گی تو نیت بدلنے کا اختیار ہے، خواہ روز ہ رکھے یا ندر کھے ہلیکن اگر رات کونیت کرنے کے بعد اس وقت آئکھ کھلی جبکہ ضبح صادق ہو چکی تقی تواب نیت بدلنے کا اختیار نہیں رہا، کیونکہ رات کی نبیت کی وجہ سے روز ہ شروع ہو چکا ہے۔اب نیت بدلنے کے معنی روز ہ تو ڑنے کے ہوں گے،اس صورت میں اگر صبح صادق کے بعد کھھایا پیاتوروز ہٹوٹ جائے گا۔

پھراگر ہیرمضان کا روز ہ تھاتو قضااور کفارہ دونوں لازم آئیں گے، اوراگرنفل کاروزہ تھاتواس کی قضالا زم آئے گی۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) فيصبح أداء صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى (درمختار) وفي الشامية: قوله إلى الضحوة الكبرى المراد بها نصف النهار الشرعي ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٥٠، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) والشوط للباقي من الصيام قران النية للفجر ولو حكمًا وهو تبييت النية للضرورة وتعيينها (درمختار) وفي الشامية: (قوله: وإلشرط للباقي من الصيام) أي من أنواعه أي الباقي منها بعد الثلاثة المتقدمة في المتن وهو قضاء رمضان والنذر المطلق ... الخ- (شامى ج: ٢ ص: ٣٨٠، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) ولو نوئ من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها ...إلخ. (هندية ج: ١ ص:٩٥ ١، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه).

<sup>(</sup>٣) وفي التنوير: وإن جامع في رمضان أداء ...... عمدًا فظن فطره به فأكل عمدًا قضى وكفر. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٩٠٩-١١٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، وأيضًا في العالمگيرية ج: ١ ص: ٩٥٠).

 <sup>(</sup>۵) قوله لما مر أى من ان الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة شهر رمضان فلا تجب بإفساد قضائه ولا بإفساد صوم غيره. (شامي ج: ٢ ص: ٩ • ٧، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في جواز الإفطار بالتحري).

## سحرى اور إفطار

#### سحری کھانامستحب ہے،اگرنہ کھائی تب بھی روزہ ہوجائے گا

سوال:...سوال میہ ہے کہ کیاروز ہ رکھنے کے لئے سحری کھانا ضروری ہے؟ اگر کوئی سحری نہ کھائے تو کیااس کاروز ہنبیں ہوگا؟ روزے کی نیت بھی بتلاد بیجئے جس کو پڑھ کرروز ہ رکھتے ہیں۔

جواب:...روزے کے لئے بحری کھا نامتحب اور باعثِ برکت ہے، اور اس سے روزے میں قوت رہتی ہے۔ اور بحری کھا کر بید کو استحب اور باعثِ برکت ہے، اور اس سے روزے میں قوت رہتی ہے۔ اور بحری کھا کر بید کھا کر بید کا بیٹ میں ہور مضان "کین اگر کسی کو بید کا یادنہ ہو، تب بھی روزے کی دِل سے میت کر لینا کافی ہے۔ (۴)

اگرآپ نے منبحِ صادق سے لے کرغروب تک کچھ بیں کھایا بیااور گیارہ بجے ( یعنی شرعی نصف النہار ) سے پہلے روزے ک نیت کر لی تو آپ کاروزہ صحیح ہے، قضا کی ضرورت نہیں ۔

#### سحری میں دیراور إفطاری میں جلدی کرنی جا ہے

سوال:...ہمارے ہاں بعض لوگ سحری میں بہت جلدی کرتے ہیں،اور اِ فطاری کے وفت دیرہے اِ فطار کرتے ہیں،کیاان کا پیمل صحیح ہے؟

جواب:...سورج غروب ہونے کے بعدروز ہ إفطار کرنے میں تأخیر نہیں کرنی چاہئے ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' میری اُمت خیر پررہے گی ، جب تک سحری کھانے میں تاخیراور (سورج غروب ہونے کے بعد )روز ہ اِ فطار کرنے میں جلدی

 <sup>(</sup>١) التسحر مستحب ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠٠)، وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. (ابن ماجة ص: ١٢١، باب ما جاء في السحور، طبع نور محمد).

 <sup>(</sup>۲) قوله أن يتلفظ بها فيقول نويت أصوم غدًا ....... من فرض رمضان ... إلخ. (شامى ج: ۲ ص: ۳۸۰، كتاب الصوم،
 والهندية، كتاب الصوم ج: ۱ ص: ۲۰۰، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لًا يكره، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) قوله والشرط فيها ...... يكفيه ان يعلم بقلبه أن يصوم ... إلخ. (شامى ج:٢ ص:٣٨٠، كتاب الصوم، والهندية
 ج: ١ ص:٩٥١، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشوطه).

رم) فيصح أداء صوم رمضان والنفل بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى (درمختار) وفي الشامية قوله إلى الضحوة الكبري المراد بها نصف النهار الشرعي . . إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٧٤، كتاب الصوم، والهندية ج: ١ ص: ٩٦ ).

كرتے رہیں گے" (منداحد ج:۵ ص:۱۷۲)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:''لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ روز ہ اِ فطار کرنے میں جلدی کریں گے'' (صبح بخاری وسلم مکلوق ص:۱۷۵)۔ وسلم مکلوق ص:۱۷۵)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: مجھے اپنے بندوں میں سے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو إفطار میں جلدی کرتے ہیں''(ترندی،مشکلوۃ ص:۱۷۵)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' دین ہمیشہ غالب رہے گا، جب تک کہ لوگ اِ فطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود ونصار کی تأخیر کرتے ہیں'' (ابوداؤد،ابنِ ماجہ،مشکلوۃ ص:۵۵)۔ تأخیر کرتے ہیں'' (ابوداؤد،ابنِ ماجہ،مشکلوۃ ص:۵۵)۔

مگر پیضر وری ہے کہ سورج کے غروب ہوجانے کا یقین ہوجائے تب روزہ کھولنا جا ہے۔ <sup>(۵)</sup>

#### صبح صادق کے بعد کھائی لیا توروز ہیں ہوگا

سوال: ...روزه كتنے وقت كے لئے ہوتا ہے؟ كيامبح صادق كے بعد كھا كتے ہيں؟

جواب:...روزہ مبحِ صادق سے لے کرسورج غروب ہونے تک ہوتا ہے، پس مبحِ صادق سے پہلے کھانے پینے ک اجازت ہے،اگرمبحِ صادق کے بعد کچھ کھایا پیاتوروزہ نہیں ہوگا۔ (۱)

#### سحری کے وقت نہ اُٹھ سکے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرکوئی سحری کے لئے ندائھ سکے تواس کوکیا کرناچاہے؟ جواب:...بغیر کچھ کھائے پیئے روزے کی نیت کرلے۔

(۱) عن أبى ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ..... لا تزال أمتى بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. (مسند احمد بن حنبل ج: ۵ ص: ۱ ۲ ا طبع بيروت).

(٢) وعن سهل رضى الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
 (مشكوة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٤٥، باب الفصل الثانى، طبع قديمى).

(٣) وعنه (أى أبى هـويـوة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادى إلى أعجلهم فطرًا. رواه الترمذى. (مشكوة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٥٥ ، طبع قديمي).

(٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدِّين ظاهرًا ما عجَل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبوداؤد وابن ماجة. (مشكوة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٤٥).

(۵) ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن بحر عن البزازية. (رد المحتار، كتاب الصوم ج:٢ ص: ٢٠٠٠).

(١) فهو عبارة عن ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى غروب الشمس ... إلخ . (هندية ج: ١ ص: ٩٢) ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه ... إلخ، والشامي ج: ٢ ص: ٣٤١، كتاب الصوم).

(2) ولو نوئ قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائمًا غدًا ثم نام ...... لم يجز وإن نوئ بعد غروب الشمس جاز كذا
 في الخلاصة (هندية ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٣٤٧، كتاب الصوم).

سونے سے پہلے روز ہے کی نیت کی اور صبحِ صادق کے بعد آئکھ کھلی تو روز ہ شروع ہو گیا ،اب اس کوتو ڑنے کا اختیار نہیں

سوال:...ایک شخص نے روزے کی نیت کی اور سوگیا، مگر بحری کے وقت نداُ ٹھے سکا، تو کیا منج کواپنی مرضی ہے فیصلہ کرسکتا ہے کہ روز ہ رکھے یا ندر کھے؟

جواب:... جب اس نے رات کوسو نے سے پہلے روزے کی نیت کر لی تھی توضیح صاوق کے بعداس کا روزہ (سونے کی حالت میں) شروع ہو گیا،اورروزہ شروع ہونے کے بعداس کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا کہ وہ روزہ رکھے یانہ رکھے؟ کیونکہ روزہ رکھنے کا فیصلہ تو وہ کر چکا ہے،اوراس کے اس نیصلے پر روزہ شروع بھی ہو چکا ہے،اب روزہ شروع کرنے کے بعداس کوتو ڑنے کا اختیار نہیں '') گررمضان کا روزہ تو ڑدے گا تو اس پر قضااور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ ''

#### رات کوروزے کی نیت کرنے والاسحری نہ کھاسکا تو بھی روز ہ ہوجائے گا

سوال:..کوئی شخص اگررات ہی کوروزے کی نیت کر کے سوجائے ، کیونکہ اس کواندیشہ ہے کہ تحری کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلے گی تو کیااس کاروز ہ ہوجائے گا؟

جواب:...هوجائے گا۔

سوال:...اوراگرا تفاق ہے اس کی آنکھ کل جائے تو کیاوہ نے سرے سے سحری کھا کے نیت کرسکتا ہے؟ جواب:...کرسکتا ہے۔

#### كيانفل روزه ركھنے والے أذان تك سحرى كھاسكتے ہيں؟

سوال: ..نفل روز ہ جب رکھتے ہیں تو فجر کی اَ ذان کے وقت ( یعنی جب فجر کی نماز ہوتی ہے ) روز ہ بند کردیتے ہیں ، جبکہ روز ہ اَ ذان سے دس یا پندرہ منٹ پہلے بند کردینا چاہئے ، جومسلمان بھائی اَ ذان کے وقت روز ہ بند کرتے ہیں تو کیاان کا روز ہ

(١) وقت النية فالأفضل في الصيامات كلها أن ينوى وقت طلوع الفجر إن أمكنه ذالك أو من الليل لأن النية عند طلوع الفجر تقارن أول جنوء من العبادة حقيقة ومن الليل تقارنه تقديرًا وإن نوى بعد طلوع الفجر فإن كان الصوم دينا لا يجوز بالإجماع وإن كان عينًا وهو صوم رمضان وصوم التطوع خارج رمضان والنذور المعين يجوز (بدائع الصنائع ج: ٢ ص ٨٥٠، كتاب الصوم، فصل وأما شرائطها فنوعان، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة وهذا إذا كان مما يؤكل للغذاء أو للدواء فاما إذا لم يقصد لهما فلا كفارة وعليه القضاء كذا في خزانة المفتين. فالصائم إذا أكل الخبز أو الأطعمة أو الأشربة ....... عليه القضاء والكفارة عندنا هكذا في فتاوى قاضيحان. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٠٥، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

(٣) فيصبح صوم رمضان ..... بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى ... إلخ. (در مختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٤٧).

(٣) الضاَّ

هوگا یانبیں؟

جواب:...اگرمنج صادق ہوجانے کے بعد کھایا پیا تو روزہ نہ ہوگا،خواہ اُذان ہو چکی ہویا نہ ہوئی ہو،اوراُذا نیں عموماً منج صادق کے بعد ہوتی ہیں،اس لئے اُذان کے وقت کھانے پینے والوں کاروزہ نہیں ہوگا،عموماً مبحد دں میں اوقات کے نقشے لگے ہوتے ہیں،ابتدائے فجر کاوقت و کیے کراس سے چار پانچ منٹ پہلے بحری کھانا بند کردیا جائے۔

#### اُذان کے وقت سحری کھانا پینا

سوال:...ا گرکوئی آ دمی صبح کی اُذان کے وقت بیدار ہوتو وہ روزہ کس طرح رکھے؟

جواب:...اگراُ ذان صبحِ صاوق کے بعد ہوئی ہو (جیبا کہ عموماً صبحِ صادق کے بعد ہی ہواکرتی ہے) تواس مخفس کو کھانا پینا نہیں چاہئے، ورنہ اس کا روز ہنمیں ہوگا، بغیر پچھ کھائے پیئے روزے کی نیت کرے۔ ہاں! اگر اُ ذان وقت سے پہلے ہوئی ہوتو دُوسری بات ہے۔

#### سحری کاونت سائرن پرختم ہوتا ہے یا اُذان پر

سوال:...رمضان المبارک میں سحری کا آخری وقت کب تک ہوتا ہے؟ بینی سائرن تک ہوتا ہے یا اُؤان تک؟ ہمارے یہاں بہت ہےلوگ آنکھ دیرے کھلنے کی وجہ ہے یا کسی اور وجہ ہے اُؤان تک سحری کرتے رہتے ہیں، کیاان کا پیطر زِمُل صحیح ہے؟ جواب:...سحری ختم ہونے کا وقت متعین ہے، سائرن، اُؤان اس کے لئے ایک علامت ہے، آپ گھڑی و کھے لیس، اگر سائرن وقت پر بجاہے تووفت ختم ہوگیا،اب کچھ کھائی نہیں سکتے۔ (۲)

#### سائرن بجتے وقت پانی پینا

سوال:...ہمارے یہاں عموماً لوگ سائر ن بجنے ہے کچھ وقت پہلے سحری کھا کرفارغ ہوجاتے ہیں اور سائر ن بجنے کا انظار کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی سائر ن بجتا ہے ایک ایک گلاس پانی پی کرروز ہبند کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا سیح ہے؟ میرامطلب یہ ہے کہ کہیں سائر ن بجنے کامطلب یہ تونہیں ہوتا کہ سحری کا وقت ختم ہوچکاہے؟

جواب :...سائرن ایک من پہلے شروع ہوتا ہے، اس لئے اس دوران پانی پیا جاسکتا ہے، بہرحال احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ

 <sup>(</sup>۱) ولو تسحر على ظن ان الفجر لم يطلع فإذا هو طالع ...... فعليه القضاء ولا كفارة عليه ... إلخ (البدائع الصنائع،
 كتاب الصوم ج: ۲ ص: • • ۱، طبع ايج ايم سعيد، وأيضًا في الهندية، كتاب الصوم ج: ۱ ص: ۹۳ ا طبع رشيديه).
 (۲) اليضاً .

<sup>(</sup>٣) وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحرى فإن كثر ذلك الصوت من كل جانب وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به وإن كان يسمع صوتًا واحدًا فإن علم عدالته يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله يحتاط ولَا يأكل . . . إلخ. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ج: ١ ص: ٩٥، طبع رشيديه).

سائرن بجنے سے پہلے پانی پی لیاجائے۔

### سحری کا وقت ختم ہونے کے دس منٹ بعد کھانے پینے سے روز وہیں ہوگا

سوال:...کراچی میں تحری کا آخری وقت تقریباً سواچار بجے ہے،لیکن اگر ہم کسی وقت دس منٹ بعد ( چار نج کر پچیس منٹ تک ) تحری کرتے رہیں،تو کیااس سے روز ہ مکر وہ ہوجا تا ہے یانہیں؟

جواب:..نقشوں میں صبح صادق کا جو وفت لکھا ہوتا ہے ،اس سے دو جارمنٹ پہلے کھانا پینا بند کردینا جاہئے ،ایک دومنٹ آگے پیچھے ہوجائے توروز ہ ہوجائے گا،کیکن دس منٹ بعد کھانے کی صورت میں روز ونہیں ہوگا۔

#### روزہ کھو لنے کے لئے نیت شرطنہیں

سوال: بین نے کم رمضان کو (پہلا) روزہ رکھا تھا،اور کیونکہ سحری میں، میں نے صرف اور صرف دوگلاس پانی پیاتھا،جس کی وجہ سے مجھے روزہ بہت لگ رہاتھا، افطار کے وقت میں نے جلدی میں بغیر نیت کے مجور منہ میں رکھی لی، لیکن اے دانتوں سے چبایا نہیں تھا کہ اچا تک مجھے یاد آگیا کہ میں نے نیت نہیں کی ہے،اس لئے میں نے مجور کومنہ میں رکھے ہی رکھے نیت کی اور روزہ افطار کیا، تو آیا میراروزہ اس صورت میں ہوگیا یا مکروہ ہوگیا؟

جواب:...روزہ کھولنے کے لئے نیت شرط نہیں، غالبًا'' إفطار کی نیت'' ہے آپ کی مرادوہ وُ عاہے جوروزہ کھولتے وقت پڑھی جاتی ہے، افطار کے وقت کی وُ عامستحب ہے، شرط نہیں، اگر وُ عانہ کی اور روزہ کھول دیا تو روزہ بغیر کراہت کے سیجے ہے، البتہ إفطار کے وقت وُ عاقبول ہوتی ہے، اس لئے دُ عاکا ضرورا ہتمام کرنا چاہئے، بلکہ إفطار سے چند منٹ پہلے خوب تو جہ کے ساتھ وُ عائمیں کرنی چاہئیں۔ (۳)

#### روز ہ دار کی سحری و اِ فطار میں اسی جگہ کے وفت کا اعتبار ہو گا جہاں وہ ہے

سوال:...میرے بھائی جان عرب امارات ہے روزہ رکھ کرآئے ،اوریہاں کراچی کے وقت کے مطابق روزہ اِفطار کیا، حالانکہ وہ علاقہ کراچی ہے ایک گھنٹہ پیچھے ہے، کیااس طرح انہوں نے ایک گھنٹہ پہلے روز ہ اِفطار کرلیا؟ روزہ کا اِفطار سی ہوا کہ غلط؟ اگر غلط ہواتو کیاروزہ کی قضا ہوگی؟

#### جواب:...أصول يه ب كدروزه ركھے اور إفطار كرنے ميں اس جگه كا اعتبار ب جہاں آ دمى روزه ركھتے اور إفطار كرتے

<sup>(</sup>۱) إذا شك في الفجر فالأفضل أن يدع الأكل ولو أكل فصومه تام ما لم يتيقن أنه أكل بعد الفجر فيقضي حينتذ كذا في فتح القدير. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ج: ١ ص: ٩٣ ١، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>۲) تسلحر على ظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع ...... قضاه ولا كفارة عليه ... إلخ. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأول ج: ١ ص: ٩٣ ١، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) ومن السنة أن يقول عند الإفطار: اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ... إلخ.
 (هندية ج: ١ ص: ٢٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره، طبع رشيديه).

وقت موجود ہو، پس جو تحض عرب ممالک ہے روز ہ رکھ کر کراچی آئے اس کو کراچی کے وقت کے مطابق إفطار کرنا ہوگا، اور جو مخض پاکستان سے روز ہ رکھ کرمثلاً: سعو دی عرب گیا ہو، اس کو وہاں کے غروب کے بعدروز ہ اِ فطار کرنا ہوگا، اس کے لئے کراچی کے غروب کا

#### ریڈیوکی اُذان برروزہ إفطار کرنا وُرست ہے

سوال:... ہمارے گھروں کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے، جس کی وجہ ہے ہم لوگ اُذان آ سانی ہے نہیں سن سکتے ، تو کیا رمضان شریف میں ہم لوگ اِفطاری ریڈیو کی اُذان س کر کرلیں؟ جیسا کہ آپ کومعلوم ہے کہ ریڈیووالے اعلان کرتے ہیں:'' کراچی اوراس کے مضافات میں اِفطاری کا وفت ہوا جا ہتا ہے' ٹائم بھی بتاتے ہیں،اوراس کے بعد فوراْ اُذان شروع ہوجاتی ہے،گزشتہ رمضان میں بھی ہم لوگ جونہی شام کوریڈیو پرالٹدا کبر سنتے تھے تو روز ہ اِ فطار کر لیتے تھے، آپ مہر ہائی فر ماکر کتاب وسنت کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ ایماری فطاری سیح ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:...ریڈیو پر بیچے وقت پراطلاع اوراُ ذان دی جاتی ہے،اس لئے اِ فطار کرنا سیجے ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### مسجد میں سائر ن بجانا نیز اس سے روز ہ اِ فطار کرنا

سوال:...رمضان کے مہینے میں روزانہ إفطار کے ساتھ اُذان ہے پہلے مسجد والے سائرُن بجاتے ہیں، کیا سائرُن بجانا مسجد میں سیجے ہے؟ روز وسائرن ہے کھولنا جائے یا کہاُ ذان ہے؟

جواب :... بہتر توبیہ ہے کہ اُذان کہی جائے ،اورسائرن بجانا ہوتو مسجدے باہر بجایا جائے۔

#### كياروزه نمازير هرافطاركياجا تا ٢٠

سوال:...میرا مئلہ بیہ ہے کہ میرے والد إنڈیا ہتھیارہ شریف سے مرید ہیں، اور سارے تہوار سیجے گزرجاتے ہیں، کیکن رمضان کے مہینے میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس لئے کہ والدصاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں نماز پڑھ کر إفطار کیا کرو۔وہ قر آن بھی کھول کر پڑھواتے ہیں، مجھےان کی باتوں پریفین نہیں آتا، آخرساری وُنیا میں اتنے بڑے بڑے مولا نامعلم گزرے ہیں، خانهٔ کعبہ میں بھی لوگ اُ ذان کے فوراً بعد إفطار کرتے ہیں۔مولا ناصاحب! کیا میرے والدصاحب کا بیطریقہ میچے ہے؟ اگر میچے ہے تو پوری وُنیا کے لوگ اس طرح کیوں مبیں کرتے؟

<sup>(</sup>١) قال الشامي قبيل فصل في العوارض (تنبيه) قال في الفيض: ومن كان على مكان مرتفع كمنارة اسكندرية لا يفطر ما لم

تغرب الشمس عنده والأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٣٠٠). (٢) وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحرى فإن كثر ذالك الصوت من كل جانب وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس بـه وإن كـان يسـمـع صـوتـا واحدًا فإن علم عدالته يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله احتاط ولًا يأكل. (هندية ج: ١ ص: ٩٥، كتاب المصوم، الباب الأوّل). ولَا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذّن المؤذّن، بحر عن البزازية. (ردالحتار، كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٢٠٠٠، طبع سعيد).

جواب:...آپ کے دالدصاحب کوغلط مسئلہ بتایا گیا، شریعت کا تھم بیہے کہ غروب کے فوراً بعدر دز ہ اِفطار کر لیاجائے۔ ہوائی جہاز میں اِفطار کس وفت کے لحاظ سے کیا جائے ؟

سوال:...طیارے میں روز ہ اِ فطار کرنے کا کیا تھم ہے؟ جبکہ طیارہ ۳۵ ہزارفٹ کی بلندی پرمحوِ پروا زہواور زمین کے اعتبار سے غروبِ آفتاب کا وقت ہو گیا ہو، مگر بلند کی پرواز کی وجہ سے سورج موجود سامنے دِکھائی دے رہا ہو، تواپیے میں زمین کاغروب معتبر ہوگا یا طیارے کا؟

جواب:...روزہ دارکو جب آفتاب نظر آر ہاہے تو إفطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، طیارے کا اعلان بھی مہمل اور غلط ہے، روزہ دار جہال موجود ہووہاں کا غروب معتبر ہے، پس اگروہ دس ہزار فٹ کی بلندی پر ہواور اس بلندی سے غروب آفتاب دکھائی دے تو روزہ إفطار کر لینا جا ہے، جس جگہ کی بلندی پر جہاز پر واز کر رہا ہے وہاں کی زمین پر غروب آفتاب ہور ہا ہوتو جہاز کے مسافر روزہ إفطار نہیں کریں گے۔

ہوائی جہاز کے عملے کے لئے سحری وإفطاری کے اُحکام

سوال:...ہوائی جہاز کے عملے کے لئے ماہِ رمضان کے روزوں سے متعلق چندسوالات ہیں جن کی وضاحت مطلوب ہے۔ جس طرح ایک مضبوط عمارت کے لئے مضبوط بنیا دضروری ہے اس طرح ایمان کے لئے صبحے عقائداوران پڑعمل ضروری ہے۔اس ضمن میں علمائے رائخ ہی صبحے نمائندگی کر سکتے ہیں ،آپ سے گزارش ہے کہان سوالات کے تفصیلی جوابات شریعت اور حفی علم فقد کی روشنی میں عنایت فرماکر مشکورکریں۔

ہوائی جہاز کے عملے کی مختلف سے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک سے کی ڈیوٹی کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ وہ گھر پر ہی اللہ کا کو بیار کی جہاز کے عملے کی مختلف سے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک سے کہ دو ٹیوٹی پر جارہاتھا Operating Crew عین وقت پر بیار کی اوراسی صورت میں ڈیوٹی پر جالے اتا ہے، جبکہ دُوسراعملہ جو ڈیوٹی پر جارہ کے سے قاصر ہے، ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے اور زیادہ تر اس سے کی ڈیوٹی والا کلامل میں اگر عملہ روزہ رکھنا جا ہے تو وہ دیر سے دیر کب تک روزہ کی نیت کرسکتا ہے؟

Duty

جواب:...رمضان کے روزے کی نیت نصف النہار شرع سے پہلے کرلی جائے تو روزہ صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں۔ابتدائے میج صادق سے غروب تک کا وقت، اگر برابر دوحصوں میں تقسیم کردیا جائے تو اس کا عین وسط لیعنی درمیانی حصہ ' نصف النہار شرع' کہلاتا ہے، اور بیزوال سے قریباً پون گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے۔اگر روزہ رکھنا ہوتو روزہ کی نیت اس سے پہلے کر لینا ضروری ہے،اگر عین

<sup>(</sup>۱) وتعجيل الإفطار أفضل فيستحب أن يفطر قبل الصلاة. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۰۰). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا. (مشكوة ج: ۱ ص: ۱۵۵ ، كتاب الصوم، باب، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

نصف النہارشرعی کے وقت نیت کی یااس کے بعد نیت کی توروز ہبیں ہوگا۔(۱)

سوال: .. بنیت کرنے کے بعد اگر فلائیٹ پر جانا پڑے اور عملے نے روز ہ توڑ دیا تواس کا کیا گفارہ اوا کرنا ہوگا؟

جواب:... کفارہ صرف اس صورت میں لازم آتا ہے جبکہ روزہ کی نیت رات میں یعنی صبح صادق سے پہلے کی ہو، اگر صبح صادق کے بعداورنصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کی تھی اور پھرروزہ تو ڑویا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا (درمخار، شای)۔ (۲)

سوال:... دونتم کی فلائٹ ہوتی ہیں، ایک چھوٹی فلائٹ ہوتی ہے مثلاً کراچی سے لاہوریا اسلام آباد وغیرہ، اور واپسی کراچی، مجع جاکردو پہرتک واپسی یادو پہر جاکررات میں واپسی۔اور ڈوسری فلائٹ لمبے دوران کی ہوتی ہے جوملک سے باہر جاتی ہے، اس صورت میں عملے کوروزہ رکھنامتحب ہے یاندرکھنا؟ زیادہ ترعملہ چھوٹی فلائٹ پرروزہ رکھنا چاہتا ہے۔

جواب:...سفرکے دوران روز ہ رکھنے ہے اگر کوئی مشقت نہ ہوتو مسافر کے لئے روز ہ رکھناافضل ہے،اورا گراپی ذات کو یا اپنے رفقاء کومشقت لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو روز ہ نہ رکھناافضل ہے۔ <sup>(r)</sup>

سوال:...ہوائی جہاز کاعملہ دوقتم کے مسافروں میں آتا ہے، دونوں قتم کاعملہ ڈیوٹی پرشار ہوتا ہے، ایک قتم کا وہ عملہ ہے جس پر جہازیا مسافروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ سفراس لئے کررہا ہے کہ اسے آ دھے راستے یا دو تہائی راستے پر اُٹر کرایک دو دن آ رام کے بعد پھر جہاز آگے کی منزل کی طرف لے جانا ہے۔ دُوسری قتم کاعملہ وہ ہوتا ہے جس پر جہاز اور مسافروں کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے، ان دو قتم کے عملے پر روزے کے کیااً حکام ہیں؟

جواب:...جس عملے پر جہازا دراس کے مسافروں کی ذمہ داری ہے،اگران کو بیا ندیشہ ہو کہ روز ہ رکھنے کی صورت میں ان سے اپنی ذمہ داری کے بیھانے میں خلل آئے گا تو ان کوروز ہبیں رکھنا جا ہتے، بلکہ ڈوسرے وفت قضار کھنی جا ہتے ،خصوصاً اگر روز ہ کی

(۱) فيصح أداء صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل، فلا تصح قبل الغروب ولا عنده إلى الضحوة الكبرى لا بعدها ولا عندها إعتبارًا لأكثر اليوم (قوله إلى الضحوة الكبرى) المراد بها نصف النهار الشرعى، والنهار الشرعى من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاية غير داخلة في المغيا كما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها ... إلخ. (رد انحتار مع الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۷۷ كتاب الصوم، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

(٢) أو لم ينو في رمضان كله صومًا ولا فطرًا مع الإمساك لشبهة خلاف زفر أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمدًا، ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعي، وفي الشامية: (قوله لشبهة قول زفر) ...... وأما عندنا فلا بد من النية لأن الواجب الإمساك بجهة العبادة، ولا عبادة بدون النية ...... ويلزمه القضاء دون الكفارة ...... (قوله قبل الزوال) هذا عند أبي حنيفة ..... ثم المراد بالزوال نصف النهار الشرعي وهو الضحوة الكبرى (قوله لشبهة خلاف الشافعي) فإن الصوم لا يصح عنده بنية النهار كما لا يصح بمطلق النية، وهذا تعليل لوجوب القضاء دون الكفارة إذا أكل بعد النية. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٠٣، كتاب الصوم، مطلب في حكم الإستمناء بالكف).

(٣) فيمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ...... وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. (١٨ قمن كان منكم مريضًا أو على (البقرة: ١٨٣). وللمسافر الذي انشاء السفر قبل طلوع الفجر ..... الفطر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولما رويناه وصومه أي المسافر أحب إن لم يضر لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم وهذا إذا لم تكن عامة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقة، فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره أي المسافر، موافقة للجماعة كما في الجوهرة. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص ٣٥٣، ٢٥٥، كتاب الصوم، فصل في العوارض، طبع ميرمحمد).

وجہ سے جہازاوراس کے مسافروں کی سلامتی کوخطرہ لاحق ہوتو ان کے لئے روزہ رکھناممنوع ہوگا۔مثلاً: جہاز کے کپتان نے روزہ رکھا ہواوراس کی وجہ سے جہازکوکنٹرول کرنامشکل ہوجائے۔ (۱)

سوال:...سفردونتم کے ہوتے ہیں،ایک سفر مغرب ہے مشرق کی طرف ،جس میں دن بہت چھوٹا ہے، جبکہ دُوسرے سفر میں جومشرق ہے مغرب کی طرف ہے۔ اس میں دن بہت لمباہوجا تا ہے،سورج تقریباً جہاز کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اورروزہ ہیں بائیس گھنے کا ہوجا تا ہے،اس صورت میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ روزہ گھنٹوں کے حساب ہے کھول لیتے ہیں،مثلاً پاکستان کے حساب ہے روزہ رکھا تھا اور پاکستان میں جب روزہ کھلا ای حساب ہے انہوں نے بھی روزہ کھول لیا۔اس صورت میں بعض مرتبہ سورج بالکل اُوپر ہوتا ہے اورجس مقام ہے جہازگر رد ہاہوتا ہے وہاں ظہر کا وقت ہی ہوتا ہے،کیا اس طرح ہے روزہ کھول لین سیجے ہے؟

جواب:...گھنٹوں کے حساب سے روزہ کھولنے کی جوصورت آپ نے لکھی ہے میسیح نہیں ہے۔ اِفطار کے وقت روزہ دار جہاں موجود ہو وہاں کا غروب معتبر ہے، جولوگ پاکستان سے روزہ رکھ کرچلیں ان کو پاکستان کے غروب کے مطابق روزہ کھولنے کی اجازت نہیں، جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے وہ روزے ٹوٹ گئے اوران کے ذمہان کی قضالا زم ہے۔

سوال:...أو پر کے استواء (Higher Latitudes) میں جہاں سورج ۲۰-۲۲ گھنٹے تک رہتا ہے یا اور اُو پر جانے سے چھ ماہ تک سورج غروب نہیں ہوتا اور اگلے چھ ماہ جہاں اندھیرار ہتا ہے وہاں کے لئے کیا اَحکامات میں نماز اور روز ہے بارے میں؟ اکثر لوگ ان جگہوں پر مدینہ منزرہ یا مکہ معظمہ کے اوقات کا اعتبار کرتے ہوئے نماز اور روزہ اختیار کرتے ہیں، کیا اس طرح کرنا دُرست ہے؟

جواب: ...مرینه منوره یا مکه معظمه کے اوقات کا اعتبار کرنا تو بالکل غلط ہے۔ جن مقامات پرطلوع وغروب تو ہوتا ہے کیکن دن بہت میں جو بہت اسادر رات بہت چھوٹی ہوتی ہے ان کواپنے ملک کے میچ صادق سے غروب آفاب تک روزہ رکھنا لازم ہے۔ البتدان میں جو لوگ ضعف کی وجہ سے استے طویل روزے کو برداشت نہیں کر سکتے وہ معتدل موسم میں قضار کھ سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں نماز کے اوقات بھی معمول کے مطابق ہوں گے۔ اور جن علاقوں میں طلوع وغروب ہی نہیں ہوتا ، وہاں دوصور تیں ہو تھی ہیں ، ایک مید کہ وہ چہیں گھڑی کے حساب سے نماز کے اوقات کا تعین کرلیا کریں اور اس کے مطابق روز دن میں سحراور اِ فطار کا تعین کرلیا کریں اور اس کے مطابق روز دن میں سحراور اِ فطار کا تعین کرلیا کریں اور اس کے مطابق روز دن میں سحراور اِ فطار کا تعین کرلیا

<sup>(</sup>۱) وللمسافر الذي انشاء السفر قبل طلوع الفجر ...... الفطر لقوله تعالى: قمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولما رويناه، وصومه أى المسافر أحب إن لم يضره، وفي حاشية الطحاوى: (فعدة من أيام أخر) أى فأفطر فعليه عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر ـ (ولما رويناه) أى من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافرين الصوم، (ان لم يضره) أى أراد بالضرر، الضرر الذي ليس فيه خوف الهلاك، لأن ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب لا أنه أفضل، بحر ـ (حاشية الطحطاوى مع مراقى الفلاح ص ٣٥٣).

 <sup>(</sup>٢) كتاب الصوم ........ هو لغة إمساك عن المفطرات الآتية حقيقة أو حكمًا ...... في وقت مخصوص وهو اليوم ... الغد (قوله وهو اليوم) أى اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب. (رد المحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤١ كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذالك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر، كذا في المحيط. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٥، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

کریں۔ دُوسری صورت رہے کہ وہاں سے قریب تر شہر جس میں طلوع وغروب معمول کے مطابق ہوتا ہے، اس کے اوقات ِنماز اور اوقات ِسحر وإفطار پڑمل کیا کریں۔ (۲)

سوال:...بعض حضرات درمیانی استواء (Mid Letitudes) میں بھی اپنی نمازیں اور روزہ مدینہ منوّرہ کی نمازوں اور روزہ کے اوقات کے ساتھ اداکرتے ہیں ، یہ کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...اُوپرمعلوم ہو چکاہے کہ ہرشہر کے لئے اس کے طلوع وغروب کا عتبار ہے،نماز کے اوقات میں بھی اور روز ہ کے لئے بھی۔ مدینۂ منقرہ کے اوقات پرنماز روز ہ کرنا بالکل غلط ہے اور بینمازیں اور روز ہے ادانہیں ہوئے۔

سوال:...کراچی سے لاہور/اسلام آباد جاتے ہوئے گو کہ لاہور/اسلام آباد میں سورج غروب ہو چکاہوتا ہے اور روزہ کھولا جار ہاہوتا ہے،مگر جہاز میں اُونچائی کی وجہ سے سورج نظر آتار ہتا ہے،اس صورت میں روزہ زمین کے وقت کے مطابق کھولا جائے یا کہ سورج جب تک جہاز سے غروب ہوتا ہوانہ دیکھا جائے تب تک ملتوی کیا جائے؟

جواب:... پرداز کے دوران جہاز سے طلوع وغروب کے نظرآنے کا اعتبار ہے، پس اگرزمین پرسورج غروب ہو چکا ہوگر جہاز کے اُفق سے غروب نہ ہوا ہوتو جہاز والوں کوروز ہ کھو لنے یا مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی ، بلکہ جب جہاز کے اُفق سے غروب ہوگا تب اجازت ہوگی۔

سوال:... دُوسری صورت میں جب عین روزہ گھلتے ہی اگر سفر شروع ہوتو جہاز کے پچھاؤنچائی پر جانے کے بعد پھر سے سورج نظر آنے لگتا ہا ورمسافروں میں بے چینی پیدا ہوجاتی ہے کہ روزہ گڑ بر ہوگیا یا مکر وہ ہوگیا ،اس کے متعلق کیا اُدکام ہیں؟
جواب:...اگرزمین پر روزہ کھل جانے کے بعد پر واز شروع ہوئی اور بلندی پر جاکر سورج نظر آنے لگا تو روزہ کمل ہوگیا۔
روزہ کمل ہونے کے بعد سورج نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں۔اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص تیس روزے پورے کر کے اور عید کی نماز
پڑھ کر پاکستان آیا تو و یکھا کہ یہاں رمضان ختم نہیں ہوا ،اس کے ذمہ یہاں آگر روزہ رکھنا فرض نہیں ہوگا۔
سوال:...اگر عملے نے سفر کے دوران بیمسوس کیا کہ روزہ رکھنے سے ڈیوٹی میں خلل پڑ رہا ہے اور روزہ تو ڈریا تو اس کا کیا
کفارہ اداکرنا ہوگا؟

جواب:...اگرروزے سے صحت متاثر ہورہی ہواور ڈیوٹی میں خلل آنے اور جہاز کے یا مسافروں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتو روز ہ تو ٹر دیا جائے ،اس کی صرف قضالازم ہوگی ، کفارہ لازم نہیں ہوگا ، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) عن النواس ابن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ......... قال: أربعون يومًا، يوم كسنــة، ويوم كشهر، ويم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله! فذالك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلوة يوم؟ قال: لًا، اقدروا له قدره. (مسلم ج:۲ ص:۰۰، ۵۰، ۱۰، باب ذكر الدجال).

<sup>(</sup>٢) فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير، وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما قاله الشافعية هنا أيضًا، أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب، أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ كل محتمل، فليتأمل. (شامى ج: ١ ص: ٣٦٦ طبع ايج ايم سعيد). (٣) والمراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة حسا في جهة المشرق قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم. أي إذا وجدت الظلمة حسًا في جهة المشرق فقد ظهر وقت الفطر أو صار مفطرًا في الحكم لأن الليل ليس ظرفًا للصوم. (شامى ج: ٢ ص: ١٥٦، كتاب الصوم، طبع ايج ايم سعيد).

# كن وجوبات سے روز ه تو ژ دينا جائز ہے؟ كن سے ہيں؟

#### بیاری بر صحانے یا بنی یا بچے کی ہلاکت کا خدشہ ہوتوروز ہ توڑنا جائز ہے

سوال:...مسئلہ بیمعلوم کرنا ہے کہ ایک شخص کو قے آ جاتی ہے، اب اس کا روز ہ رہا کہ نبیں؟ یا اگر کوئی مرد یاعورت روز ہ رکھنے میں بیاری بڑھ جانے یا جان کا خطرہ محسوں کرے تو کیاوہ روز ہ تو ژسکتا ہے؟

جواب:...اگرآپ سے آپ نے آگئ توروز ونہیں گیا،خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ،اوراگرخوداپنے اختیار سے نے کی اور مند بحرکر ہوئی توروز وٹوٹ گیا، در ننہیں۔ (۱)

اگرروزہ داراجا تک بیار ہوجائے اور اندیشہ ہو کہ روزہ نہ تو ڑا تو جان کا خطرہ ہے، یا بیاری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔

ای طرح اگر حاملہ عورت کی جان کو یا بچے کی جان کوخطرہ لاحق ہوجائے تو روز ہ تو ڑ دینا دُرست ہے۔

#### بیاری کی وجہ ہے اگرروزے ندر کھ سکے تو تضا کر ہے

سوال:... میں شروع سے ہی رمضان شریف کے روزے رکھتی تھی ،لیکن آج سے پانچے سال قبل برقان ہو گیا، جس کی وجہ سے میں آٹھ نو ماہ تک بستر پر رہی ، و سے میں تقریباً بارہ سال سے معدہ میں خرابی اور گیس کی مریض ہوں ،لیکن برقان ہونے کے بعد مجھے پیاس آٹی گئی ہے کہ روزہ رکھنا محال ہو گیا ہے ، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں ، پچھلے سال میں نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا،لیکن سجے نو بجے ہی پیاس کی وجہ سے بدحال ہوگئی،اس وجہ سے مجھے روزہ توڑنا پڑا،آپ براوم ہر بانی مجھے سے بتا کیں کہ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟

جواب: ... آپ نے رمضان کا جوروز ہ توڑاوہ عذر کی وجہ سے توڑا، اس لئے اس کا کفارہ آپ کے ذمہ نہیں، بلکہ صرف قضا

(١) إذا قاء أو استقاء ملء الفم أو دونه عاد بنفسه أو عاد أو خرج فلا فطر على الأصح إلّا في الإعادة والإستقاء بشرط ملء الفم ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع، وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣ ١٣، مطلب في الكفارة).

<sup>(</sup>٢) ومنها المرض: المريض إذا حاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع ... الغدومنها حبل المرأة وارضاعها الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وقضاء ولا كفارة عليهما كذا في الخلاصة. (هندية، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار ج: ١ ص:٢٠٧، والشامي ج: ٢ ص:٣٢٢، كتاب الصوم).

لازم ہے،اور جوروزے آپ بیاری کی وجہ ہے نہیں رکھ تکیں ان کی جگہ بھی قضاروزے رکھ لیں۔ آئندہ بھی اگر آپ رمضان مبارک میں بیاری کی وجہ ہے روز ہے نہیں رکھ تکتیں تو سردیوں کے موسم میں قضار کھ لیا کریں۔ اور اگر چھوٹے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی تواس کے سواجارہ نہیں کہ ان روزوں کا فدیدادا کردیں،ایک دن کے روزے کافدیہ صدق مفطر کے برابرہے۔ (۳)

#### روزه بیاری کی وجہ ہے مجبوراً توڑ دیا تو صرف قضاہے کفارہ ہیں

سوال: ... میں نے پچھے رمضانوں میں ایک روزہ بحالت مجبوری توڑ دِیاتھا، وجہمعدے میں تکلیف تھی، یہ درد تقریباً سحری کے بعد سواچھ ہے اُٹھا، جو بڑھتے بڑھتے نا قابل برداشت ہوگیا۔ (اس تتم کا درداکٹر میرے معدے میں اُٹھتا رہتا ہے جوایک دوا کھانے پڑھیک ہوتا ہے)۔ بالآخر جب درد کی شدت میں کوئی کی نہیں ہوئی تو مجبوراً سواسات کے قریب میں نے روزہ توڑ دِیااوروہ دوا کے اس کے بعد پورے دِن میں پہنہیں کھایا پیا۔ بہر حال اب یہ بتا ہے کہ اس طرح روزہ توڑنے کا مجھ پر گناہ ہے؟ میں نے ایک جگہ دوزہ توڑنے کا مجھ رگناہ ہے؟ میں توڑا تھا، اپنی جگہروزہ توڑنے کا کفارہ دوماہ کے سلسل روزے پڑھا ہے، کیا واقعی یہ وُرست ہے؟ مگر میں نے روزہ بہت مجبوری میں توڑا تھا، اپنی مرضی سے نہیں، کیا کفارہ دوماہ کے مسلسل روزے پڑھا ہے، کیا واقعی یہ وُرست ہے؟ مگر میں نے روزہ بہت مجبوری میں توڑا تھا، اپنی مرضی سے نہیں، کیا کفارے کی کوئی اورصورت نہیں ہو سکتی؟

جواب:...ایسی مجبوری سے جوڑوز ہ توڑا جائے اس پرصرف قضالا زم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ <sup>(\*)</sup>

#### بیہوشی کی کیفیت میں کسی نے پانی پلادِیاتو کفارہ ہیں صرف قضاہے

سوال: ... آج ہے دو تین سال قبل رمضان میں میری طبیعت اچا نک خراب ہوگئ، نیم ہے ہوشی کی ہی کیفیت تھی ، مگر مجھے یاد
ہے کدامی نے مجھے پانی پلایا تو میں نے دو تین گھونٹ پی لیا تھا، جبکہ میں روزے کی حالت میں تھی۔ یدوا قعہ نمازِ فجر وغیرہ سے فارغ ہوکر
سونے اور پھرضج تقریباً آٹھ بجے اُٹھنے کا ہے۔ اب مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ آیا ایسی صورت میں مجھے کفارہ دینا ہوگا یا قضاروزہ رکھوں؟
جبکہ میری حالت الی نہیں تھی کہ خدانخواستہ جان پربن گئی ہو، البتہ طبیعت میں گھبرا ہٹ بہت تھی، سواسی لئے پانی منہ سے لگا لیا تھا، آپ
مجھے بتا ہے کہ آیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جانے پر قضالا زم ہے یا کفارہ؟

جواب: ... تمہاری ای نے سیمھر پانی پلایا ہوگا کہ تمہاری طبیعت زیادہ خراب نہ ہوجائے ، اس کئے تمہارے ذمے صرف قضاوا جب ہے، کفارہ واجب نہیں۔

 <sup>(</sup>١) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء ...إلخ. (هندية ج: ١ ص:٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

<sup>(</sup>٢) ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في فتح القدير. (هندية ج: ١ ص: ٩٠٩).

 <sup>(</sup>٣) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة. (هندية، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار إلتي تبيح الإفطار ج: ١ ص:٢٠٤، أيضًا: ردالحتار ج: ٢ ص:٣٢٢ – ٣٢٣، فصل في العوارض).

<sup>(</sup>٣) ایضاً حاشیهٔ تبرا ملاحظه فرما نیں۔

<sup>(</sup>۵) ایضاً حاشینمبرا ملاحظه فرما ئیں۔

# کن وجوہات سے روزہ ندر کھنا جائز ہے؟

#### كن وجوبات سےروز ہندركھنا جائز ہے؟

سوال: ...کون سے عذرات کی بتا پرروز ہ ندر کھنا جا تزہے؟

جواب ا:...رمضان شریف کے دوزے ہر عاقل بالغ مسلمان پرفرض ہیں،اور بغیر کسی صحیح عذر کے دوزہ نہ رکھنا حرام ہے۔'' ۲:...اگر نابالغ لڑکا،لڑکی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ہاں باپ پرلازم ہے کہ ان کوبھی روزہ رکھوا کیں۔'' ۳:...جو بیار روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو،اور روزہ رکھنے ہے اس کی بیاری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو،اس پر بھی روزہ رکھنا رم ہے۔'

۳:...اگر بیماری الیمی ہو کہ اس کی وجہ ہے روز ونہیں رکھ سکتا یا روز ہ رکھنے ہے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہوتو اسے روز ہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ،مگر جب تندرست ہو جائے تو بعد میں ان روز وں کی قضااس کے ذمہ فرض ہے۔

3:...جو محض اتناضعیف العربوکه روزے کی طاقت نہیں رکھتا، یا ایبا بیار ہو کہ نہ روز ہر رکھ سکتا ہے اور نہ صحت کی اُمید ہے، تو وہ روزے کا فدید دے دیا کرے، یعنی ہر روزے کے ہدلے میں صدقہ نفطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت کسی مسکین کودے دیا کرے، یا مسبح وشام ایک مسکین کوکھانا کھلا دیا کرے۔

٧:...اگر کوئی شخص سفر میں ہو، اور روز ہ رکھنے میں مشقت لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو وہ بھی قضا کرسکتا ہے ، دُوسرے وقت میں

<sup>(</sup>١) يَسَائِهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...الآية سورة البقرة. وأيضًا شرط وجوبه (أى الصوم) الإسلام والعقل والبلوغ ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٥ ١، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

<sup>(</sup>٣) ويؤمر الصبى بالصوم إذا أطاقه ... إلخ و (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٩٠٩، كتاب الصوم، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) وأطلق الخوف ابن الملك في شرح الجمع وأراد الوهم حيث قال لو خاف من المرض لا يفطر ... إلخ. (البحر الرائق، فصل في العوارض ص:٣٠٣ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) المريض إذا خاف على نفسه أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه
 القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

 <sup>(</sup>۵) قال في التنوير: وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى. وفي الشامية: المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من الموض ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٤، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ١٩١، كتاب الصوم).

اس کوروز ہ رکھنالا زم ہوگا،اورا گرسفر میں کوئی مشقت نہیں تو روز ہ رکھ لیٹا بہتر ہے،اگر چےروز ہ ندر کھنےاور بعد میں قضا کرنے کی بھی اس (۱) کو إجازت ہے۔

2: بعورت کوچین و نفاس کی حالت میں روز ہ رکھنا جائز نہیں ، مگر رمضان شریف کے بعدا نے دنوں کی قضااس پرلازم ہے۔ ۱۸ بعض لوگ بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتے اور بیاری یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں قضا بھی نہیں کرتے ، خاص طور پرعورتوں کے جوروزے ما ہواری کے ایام میں رہ جاتے ہیں وہ ان کی قضار کھنے میں سستی کرتی ہیں ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

#### کام کی وجہ ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں

سوال:...ہم گلف میں رہنے والے پاکستانی باشندے رمضان المبارک کے روزے صرف اس وجہ سے پورے نہیں رکھ سکتے کہ یہاں رمضان کے دوران شدیدترین گرمی ہوتی ہے، اور کام بھی محنت کا ہوتا ہے کہ عام حالت میں دو گھنٹے کے کام میں وس بارہ گلاس پانی پی لیاجا تا ہے، اگر ہم روزے نہ رکھیں تو کیا حکم ہے؟

جواب:...کام کی وجہ سے روز ہے چھوڑنے کا حکم نہیں ، البتہ مالکوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رمضان میں مزدوروں اور کارکنوں کا کام ہلکا کر دیں۔ آپ لوگ جس کمپنی میں ملازم ہیں ،اس سے اس کا مطالبہ کرنا چاہئے۔

#### سخت کام کی وجہ سے روزہ حجمور نا

سوال:...ہمارے چندمسلمان بھائی ابوظہبی ،متحدہ عرب امارات میں صحراکے اندر تیل نکالنے والی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور کمپنی کا کام چوہیں گھنٹے چلتار ہتا ہے۔لوہا،مشینوں اور تپتی ریت کی گرمی کی وجہ ہے روز ہ دار کی زبان مندہ یا ہرنکل آتی ہے اور گلا

(۱) (قوله وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره) اى جاز للمسافر الفطر لأن السفر لا يخلو عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخلاف المرض فإنه قد يخف بالصوم ... الخد (البحرا الرائق ج: ۲ ص: ۳۰۳، كتاب الصوم، فصل فى العوارض، طبع بيروت، وأيضًا الشامى ج: ۲ ص: ۲۱۳، فصل فى العوارض، هندية ج: ۱ ص: ۲۰۲، كتاب الصوم، الباب المحامس).

(٢) ويمنع صلاة مطلقًا ولو سجدة شكر وصومًا وجماعًا وتقضيه لزومًا دونها للحرج (قوله يمنع) أى الحيض وكذا النفاس ............... (قوله وتنقضيه) أى الصوم على التراخي في الأصح. (رد المحتار مع الدر المختار، باب الحيض والنفاس والإستحاضة ج: ١ ص: ٢٩٠، ٢٩١). فتقضى الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضى الله عنه كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولًا نؤمر بقضاء الصلاة وعليه الإجماع. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٩٠). والإنه أبطل عمله من غير عذر وابطال العمل من غير عذر حرام لقوله تعالى: ولا تبطلوا

أعمالكم ... إلخ ـ (البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٩٣ ، فصل؛ وأما حكم فساد الصوم). (٣) المحترف المحتاج إلى نفقته علم انه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضور مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل أن يمرض كذا في

القنية. (هندية ج: ٢ ص: ٢٠٨، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيع الإفطار). ٨١٠ عن سلمان الفارسير ضير الله عنيه من سروم، خفف عن مماه كه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. (مشكّه ة

(۵) عن سلمان الفارسي رضى الله عنه ...... ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. (مشكوة المصابيح ص: ۲۵) ، كتاب الصوم، الفصل الثالث).

خشک ہوجا تا ہے، اور بات تک کرنامشکل ہوجا تا ہے۔ اور نمینی کے مالکان مسلمان اور غیرمسلم ہیں، اور کام کرنے والے بھی اکثر غیرمسلم ہیں، جو کہ رمضان المبارک کے بابر کت مہینے کی رعایت ملاز مین کونہیں دیتے ، یعنی کام کے اوقات کو کم نہیں کرتے ، تو اس حالت میں شریعت مطهره کا کیا حکم ہے؟

جواب:...کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑنے کی توا جازت نہیں ،اس لئے روز ہ تو رکھ لیا جائے ،کیکن جب روز ہے میں حالت مخدوش ہوجائے تو روز ہ تو ژوے ،اس صورت میں قضاوا جب ہوگی ، کفارہ لا زم نہیں آئے گا۔

فآوی عالمگیریه (ج:۱ ص:۲۰۸) میں ہے:

"المحترف المحتاج الى نفقته علم انه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل ان يمرض، كذا في القنية."

#### امتحان کی وجہ سے روز ہے حجھوڑ ناا ور دُوسر ہے سے رکھوا نا

سوال:...اگرکوئی شخص طالب علم ہوا وروہ رمضان کی وجہ ہے امتحان کی تیاری نہ کرسکتا ہوتو اس کے والدین ،بہن بھائی اور دوست اسے ہدایت کریں کہ وہ روز ہ نہ ر کھے اور اس کے عوض تمیں کے بجائے جاکیس روزے کسی ؤوسرے سے رکھوا دیئے جاکمیں گے تو کیاا پسے طالب علم کوروزے چھوڑ دینے جاہئیں؟ کیا جوروزے اس کاعزیز اس کور کھ دے گا، وہ دربارِ خداوندی میں قبول ہوجا تمیں كي؟ال باركيس كياهم ع؟

جواب:...امتخان کے عذر کی وجہ ہے روز ہ چھوڑ نا جائز نہیں۔ اورا یک شخص کی جگہ ؤ وسرے کا روز ہ رکھنا ؤرست نہیں ،نماز اورروز ہ دونوں خالص بدنی عبادتیں ہیں،ان میں دُوسرے کی نیابت جائز نہیں۔جس طرح ایک شخص کے کھانا کھانے ہے دُوسرے کا r) پیٹ نہیں بھرتا ،ای طرح ایک شخص کے نماز پڑھنے یاروز ہر کھنے سے دُ وسرے کے ذِ مہ کا فرض ادانہیں ہوتا۔

#### امتحان اور کمزوری کی وجہ سے روز ہ قضا کرنا گناہ ہے

سوال:.. پچھلے دنوں میں نے انٹر سائنس کا امتحان دیا،اوران دنوں میں نے بہت محنت کی ،اس کے فوراً بعدرمضان شروع ہوگیا،اب چند دنوں بعد پریکٹیکل نمیٹ شروع ہونے والے ہیں،لیکن میری تیاری نہیں ہورہی، کیونکہ روز ہ رکھنے کے بعد مجھ پر ذہنی غنو دگی حیمائی رہتی ہےاور ہروقت سخت نیندآتی ہے، کچھ پڑھنا جا ہوں بھی تو نیند کی وجہ ہے ممکن نہیں ہوتا۔اصل میں اب مجھ میں آئی قوت اورتوانا ئی نہیں ہے کہ میں روز ہے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بچھ پڑھ سکول ، کیااس حالت میں ، میں روز ہ رکھ ملتی ہوں؟ اگر روز ہ

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۳ ملاحظه بو به

 <sup>(</sup>٢) وإن صام أو صلى عنه ولى لا لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد و لكن يطعم عنه وليه. (درمختار) وفي الشامي وقال مالك: لم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدًا منهم أمر أحدًا يصوم عن أحـد وهـذا مـمـا يـؤيـد النسخ وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه وتمامه في الفتح وشرح النقاية للقاري. (رد انحتار مع الدرالمختار، فصل في العوارض ج:٢ ص:٣٢٥).

رکھتی ہوں تو پڑھائی نہیں ہوسکتی ہے، کیونکہ کمزوری بہت ہوجاتی ہے اور بچھ میں توانائی بہت کم ہے۔
جواب: ... کیا پڑھائی، روزے ہے بڑھ کرفرض ہے ...؟

سوال: ... کیا اس حالت میں (کمزوری کی حالت) مجھ پرروزہ فرض ہے؟
جواب: ... اگرروزہ رکھنے کی طاقت ہے توروزہ فرض ہے۔

سوال: ... اور اگر میں روزہ نہ رکھوں تو اس کا گفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟
جواب: ... قضا کاروزہ بھی رکھنا ہوگا، اورروزہ قضا کرنے کی سزا بھی برداشت کرنی ہوگی۔ (۳)
جواب: ... قضا کاروزہ بھی رکھنا ہوگا، اورروزہ قضا کرنے کی سزا بھی برداشت کرنی ہوگی۔ (۳)

#### كيا إمتحان كي وجهه مدوزه جھوڑ سكتے ہيں؟

سوال:...ایک پروفیسرصاحبہ سے سوال کیا گیا کہ ہم بی ایس ی کی طالبات ہیں، اِمتحانات بہت بخت ہوتے ہیں، شدید محنت کرنی پڑتی ہے، کیا ہم دورانِ اِمتحان روزہ چھوڑ سکتی ہیں؟ تو پروفیسرصاحبہ نے جواب دیا: ''لَا یک لف الله نفسنا اِلّا و سعها'' آپ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ آپ مسئلے کی وضاحت فرمادیں گے تو بہت سے لوگوں کومسئلہ معلوم ہوجائے گا، کیا طلباء دورانِ اِمتحان روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا کنہیں؟

جواب:...یمسئلہ بھی غلط ہے، روز ۂ رمضان فرض ہے، اور بی ایس کی کا امتحان فرض وواجب نہیں کہ اس کے لئے روز ہُ رمضان کو چھوڑ دِیا جائے۔اور پھر پروفیسر صاحبہ نے بیھی نہیں بتایا کہ اگر روزے کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی جگہ کیا کرنا چاہئے؟ آیا قضا روزے رکھیں، یا فدید دِیا کریں، یا بی ایس کی کی برکت سے رمضان کے روزے ان کو ویسے ہی معاف ہوگئے...؟ اور پروفیسر صاحبہ نے آیت کا جو حوالہ دیا ہے وہ بھی بے موقع ہے، روزے میں مشقت تو ضرور ہوتی ہے، کیکن روزہ آدی کی طاقت سے باہر نہیں، آیت

<sup>(</sup>۱) قال في الإيضاح: اعلم ان الصوم من أعظم أركان الدِّين وأوثق قوانين الشرع المتين ... إلخ. (شامي، كتاب الصوم ج:٢ ص: ٣٦٩، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) وشرط وجوبه الأداء الصحة والإقامة. (هندية ج: ١ ص:٩٥١، كتاب الصوم، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٣) وقضوا لـزوما مـا قـدروا بـلافـدية وبلا ولاء ... الخـ (درمختار مع الشامى جـ٣٠ صـ٣٠٣). وفـى شـرح مختصر الطحاوى (جـ٣٠ صـ٣٠٣). وفـى شـرح مختصر الطحاوى (جـ٣٠ صـ٣٠٣) قـال أبـو جعفر: ومن أصبح فى يوم من شهر رمضان ولم يكن نوى الصوم، ثم أكل أو شرب أو جامع متعمدًا، فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة. أيضًا: مراقى الفلاح صـ٢٣٤ طبع نور محمد.

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض
 لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه رواه الترمذي واللفظ له (الترغيب والترهيب ج:٢ ص: ١٠٨).

<sup>(</sup>۵) إعلم أن صوم رمضان فريضة، لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وعلى فرضية انعقد الإجماع، ولهذا يكفر جاحده (وفي البناية) لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم يعنى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهدكم ... إلخ والبناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ج: ٣ ص: ٢٣٨، طبع حقانيه).

شریفہ میں توبیفر مایا گیاہے کہ اللہ تعالی کسی کوایسے کام کا حکم نہیں ویتے جواس کی طاقت سے باہر ہو، بیتو نہیں فرمایا کہ جس کام میں ذرای مشقت ہووہ بھی معاف ہے۔ریڈیواورٹی وی پر جب اس قتم کے غلط فتوے جاری کئے جائیں گے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام ان مسائل پراعتاد نبیں کریں گے۔

#### سفریا بیاری میں روز ہ چھوڑ نا

سوال:...۔ مفریا بیاری کی حالت میں روز ہ چھوڑ ناکس حد تک جائز ہے؟ کیونکہ انسان سفر دُنیاوی کاموں کے لئے کرتا ہے، اگروہ اس کے لئے روز ہ چھوڑ تا ہےتو گویااس نے دُنیا کے کام کو دین کے فرض پرفوقیت دی؟

جواب:...الله تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے،اوراس کی کمزوری کی رعایت فر مائی ہے،اس کئے وُنیاوی ضرورت کے لئے اگر سفر کیا جائے تو بھی رُخصت ہے۔

#### نمازاورقر آن نه پڑھنی والی عورت کا فرض روز ہےرکھنا کیساہے؟

سوال:...میریمشکل بیہ ہے کہ میں نے قرآن پاک اور نماز نہیں یاد کی ، باقی اُر دو کی تعلیم حاصل کی ، میں رمضان المبارک میں روز ے رکھتی ہوں ،جس کی بنا پراہل خانہ خفا ہوتے ہیں کہ بیہ جا ئرنہیں تم نماز اور قر آن نہیں پڑھتی ،تمہارے روز ے قبول نہیں ہوں گے۔تو میں پھربھی روزے رکھتی ہوں ،میں یہی کہتی ہوب میں نے دِل ہےروز ہ رکھا ہے،مگر گھر والے بصند ہیں کہ بیثواب نہیں گناہ ہے،آپ بتلائیں کیا کتنا گنا ہاور کیا کتنا ثواب ہے؟

جواب:...آپ کاروزے رکھنا تو گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، اور اس کا اَجرآپ کوضرور ملے گا۔ مگر آپ کونماز نہیں چھوڑنی چاہئے ،نماز کا حچوڑ نابڑا گناہ ہے،اگرآ پ کونمازنہیں آتی تواس کو سیھے لینا کچھ مشکل نہیں ،اور جب تک نماز کی سورتیں نہ سیکھ لیس نماز میں '' سبحان الله ، سبحان الله'' بره هتی ریا کریں۔

#### حامله عورتیں اینے بچے کے نقصان کے خوف سے روز ہ چھوڑ سکتی ہیں

سوال :... جوعورتیں حاملہ ہیں یعنی اوقات کے لحاظ ہے نز دیک یا وسط میں اگر روز ہ رکھیں تو کمزوری کا قوی خدشہ ہے، کیونکہ خون کم ہے یابعض کو کمزوری ہوعمتی ہے،جس ہے بچے کو میابعدولا دت ماں کو کمزوری کا سامنا کرنا ہوگا،اس موقع پران عورتوں پر روز ہ رکھنا ضروری ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مَّرُيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنُ آيَّامِ أُخَرِد (البقرة: ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن أبي أوفي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلَّمني ما يجزئني! قال: قل: سبحان الله والحمد لله ولَا إله إلَّا الله والله أكبر ...إلخ. (مشكوة ص: ١٨).

جواب:...جوحاملەروز بے کی طاقت نەرکھتی ہو، بایں دجہ کہ بچے کونقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہ روز ہندر کھے ، دُوسرے وقت پرقضا کر لے۔ <sup>(۱)</sup>

اگرروز ہ رکھنے سے دُودھ کم آئے یا بند ہونے کا خوف ہوتو کیاروز ہ چھوڑ سکتی ہے؟

سوال:...جوعورتیں بعدولا دت بچے کو دُودھ پلانے والی ہیں ،ان میں وہعورتیں جن کے دُودھ کم آتا ہو،اگرروز ہر کھیں ، دُودھ نہ آنے کا یاقلیل ہونے کا گمان ہوجائے ایس صورت میں روز ہر کھیں یا کیا تھم ہے؟

جواب:..اگر بچهاُوپر کا دُودھ پی سکتا ہے یا کی اورغورت کا دُودھ پی سکتا ہے،اس کی ماں کوتو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہیکن اگر بچے کے لئے کوئی اور اِنظام نہیں ہوسکتا،تو دہ بھی روزہ قضا کر عمّی ہے، دُوسرے دفت رکھ لے۔ (۱) دُ ودھ بلیا نے والی عورت کا روزہ کا قضا کرتا

موال:...ایک ایسی مال جس کا بچیسوائے دُودھ کے کوئی غذانہ کھا سکتا ہو،اس کے لئے ماہِ رمضان میں روزے رکھنے کے بارے میں کی خوات کی موجاتی ہے،اوروہ بھوکار ہتا ہے۔ بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ مال کے روزے کی وجہ ہے بچے کے لئے دُووھ کی کمی ہوجاتی ہے،اوروہ بھوکار ہتا ہے۔ جواب:...اگر ماں یااس کا دُووھ پیتا بچے روزے کا مخل نہیں کر سکتے تو عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضار کھلے۔ (۳)

سخت بیاری کی وجہ ہے فوت شدہ روز وں کی قضاا ورفدیہ

سوال: ... میرامسکہ یہ ہے کہ میری اکثر ناک بندرہتی ہے، اس کا تقریباً دوبارآ پریشن بھی ہو چکا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹری اور حکمت کا علاج بھی کافی کرواچکا ہوں، لیکن ان ہے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، گرم چیز کھانے ہے تقریباً ایک طرف کی ناک کھل جاتی ہے اور سانس بھٹس کرآنے لگتا ہے، کھل جاتی ہو جاتی ہو تاکہ تاکہ ہوں کہ اور سانس بھٹس کرآنے لگتا ہے، جس سے نینز نہیں آتی، دواڈالنے ہوئی ہاتی ہوئے اکثر طلق جس سے نینز نہیں آتی، دواڈالنے سے ناک کھل جاتی ہے صرف پانچ گھٹے کے لئے، واضح رہے کہ دواناک میں ڈالتے ہوئے اکثر طلق میں بھی آجاتی ہوں اور خال سے اسکتا ہوں؟ یا در ہے اگر میں بھی آجاتی ہو، برائے مہر بانی اب آپ بیتح ریکریں کہ روزہ ہونے کی صورت میں کیا میں ناک میں دواڈال سکتا ہوں؟ یا در ہے اگر وہ ناک میں نہ ڈالی توایک بل بھی سونہ سکوں گا، برائے مہر بانی اس کا وظیفہ بھی تحریر کرد بھے گا، تاکہ یہ تکیف ڈور ہوجائے، اور میر ب

(۳٬۲۰۱) أو حامل أو مرضع أمًّا كانت أو ظنرًا على الظاهر خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها .. إلخ والدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۳۲۲، كتاب الصوم، فصل في العوارض). أيضًا: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما وقتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠٥، أيضًا خلاصة الفتاوى ج: ١ ص: ٢٦٥، كتاب الصوم، طبع رشيديه). أيضًا: قال: ومن خاف ان تزاد عينه وجعًا، أو يزداد حمّاه شدة ، أفطر وقطى، وذالك لقول الله تعالى: ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام أخو . يقتضى ظاهره إباحة الإفطار لكل مريض اللا أنه قد إتفق أهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم لا يبيح الإفطار ، فخصصناه من الظاهر وبقى حكم اللفظ فيما عداه، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار للحامل والمرضع، لما يخافان على الولد من الضرر فضرر نفسه أولى بإباحة الإفطار من أجله . (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ٣٣٧، ٢٣٧، كتاب الصيام).

جواب:...روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنا وُرست نہیں،اس ہے روز ہوئے جاتا ہے،اگرآ پاس بیاری کی وجہ ہے روزہ پورانہیں کر سکتے تو آپ کوروزہ چھوڑنے کی اجازت ہے،اورا گرچھوٹے دنوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان روزوں کی ہے روزہ پورانہیں کر سکتے تو آپ کوروزہ چھوڑنے کی اجازت ہے،اورا گرچھوٹے دنوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان روزوں کی قضالا زم ہے، اورا گرکسی موسم میں بھی روزہ رکھنے کا امکان نہیں تو روزوں کا فعد پدلازم ہے، تاہم جن روزوں کا فعد پدادا کیا گیا،اگر پوری زندگی میں کسی وقت بھی روزہ رکھنے کی طافت آگئ تو پہنی معتبر ہوگا،اوران روزوں کی قضالا زم ہوگی۔

#### پیشاب کی بیماری روز ہے میں رُ کا وٹ نہیں

سوال:...میرامسکدیہ ہے کہ میں عرصہ درازہ پیشاب کی مہلک بیاری میں مبتلا ہوں ،اوراس میں چوہیں گھنٹے آوی کا پاک رہنا بہت ہی مشکل ہے ،الیں حالت میں جبکہ مندرجہ بالاصورتِ حال در پیش ہوتو کیا آ دمی روزہ نماز کرسکتا ہے یانہیں؟اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکی ناپا کی ہے کچھ ہیں ہوتا ،نیت صاف ہونا چاہئے ، قبول کرنے والا خداوند کریم ہے ،اور یہی وجہ ہے کہ میں نماز وغیرہ بالکل نہیں پڑھتا ،کیا آپ مجھے اس سلسلے میں مفید مشورہ دیں گے؟ مہر بانی ہوگی۔

جواب:... یہ بیماری روزے میں تو رُکاوٹ نہیں ،البتہ اس سے دضوٹوٹ جاتا ہے، مگر چونکہ آپ معذور ہیں ،اس لئے ہرنماز کے دفت کے لئے نیاوضوکر لیا سیجئے ، جب تک اس نماز کا وفت رہے گا آپ کا دضواس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، جب ایک نماز کا وفت نکل جائے پھروضوکر لیا سیجئے ، نماز روز ہ چھوڑ دینا جائز نہیں۔

#### مرض كے عود كرآنے كے خوف سے روزے كافدىيدى خاتم

سوال:... مجھےعرصہ پانچ سال سے گردے کے در دکی تکلیف رہتی ہے، پچھلےسال میں نے پاکستان جاکر آپریشن کرایا ہے اور پھری نکل ہے، آپریشن کے تقریباً چار ماہ بعد پھر پھری ہوگئ، یہاں پر (بحرین میں ) میں نے ایک قابل ڈاکٹر کے پاس علاج کرانا

<sup>(</sup>١) وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن إستعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٩٣، (فصل) وأما ركنه).

 <sup>(</sup>۲) المريض إذا حاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٤، درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٢، فصل في العوارض).
 (٣) ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في فتح القدير. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٩، وفي الشامية ج: ٢ ص: ٢٠٩، فصل في العوارض).

<sup>(</sup>٣) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>۵) ولو قدر على الصيام بعد ما فدى بطل حكم الفداء الذى فداه حتى يجب عليه الصوم هكذا في النهاية. (هندية ج: ١ ص:٢٠٤، والشامية ج: ٢ ص:٣٢٤، فصل في العوارض).

 <sup>(</sup>٦) المستحاضة ومن به سلس البول ....... يتوضؤن لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤا من الفرائض والنوافل هكذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص: ١٣، كتاب الطهارة، ومما يتصل بذالك أحكام المعذور).

شروع کیا، ڈاکٹرنے مجھے صرف پانی پینے کوکہا، میں دن میں تقریباً چالیس گلاس پانی کے بیتیار ہا،اللہ تعالیٰ کی مہر ہانی سے پیھری خود بخو د پیشاب کے ساتھ نکل گئی۔

ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ کئی آ دمیوں کے گردے ایک پوڈرسا بناتے ہیں جو کہ پچھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ،اگرتم روزاندای طرح پانی پیتے رہوتو پچھری نہیں ہوگی ،اگر پانی کم کرو گے تو دوبارہ پچھری ہوجائے گی ،ڈاکٹرمسلمان ہے اور بہت ہی اچھا آ دمی ہے،اس نے مجھے منع کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستانی روز ،نہیں چھوڑتے ،گرتم بالکل روز ہندرکھنا ،کیونکہ اس طرح تم پانی پینا چھوڑ دو گے اور پھری دوبارہ ہوجائے گی۔اب میں سخت پریشانی میں ہوں کہ کیا کروں؟

جواب:...اگراند بیشہ ہے کہ روزہ رکھا گیا تو مرض عود کرآئے گا، تو آپ ڈاکٹر کے مشورے پڑمل کر سکتے ہیں ، اور جوروز آپ کے رہ جائیں گے اگر سر دیوں کے دنوں میں ان کی قضاممکن ہوتو سر دیوں کے دنوں میں بیروزے پورے کریں ، ورنہ روز وں کا فدییا داکریں۔

<sup>(</sup>۱) ص:۵۶۷ كاهاشينمبرا،۳،۲ ديكهيل-

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشینبر ۳ ملاحظه ور

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشیه نبر ۳ ملاحظه و-

# رمضان میں (عورتوں کے )مخصوص ایام کے مسائل

#### مجبوری کے ایام میں عورت کوروز ہ رکھنا جائز نہیں

سوال:..رمضان میںعورت جتنے دن مجبوری میں ہو،اس حالت میں روزے کھانے چاہئیں یانہیں؟اگر کھا کیں تو کیا بعد میں اداکرنے حاہئیں یانہیں؟

جواب:...مجبوری (حیض ونفاس) کے دنوں میں عورت کوروز ہ رکھنا جائز نہیں، بعد میں قضار کھنا فرض ہے۔

### دوائی کھا کرایام رو کنے والی عورت کا روز ہ رکھنا

سوال:...رمضان شریف میں بعض خواتین دوائیاں وغیرہ کھا کرا پنے ایام کوروک لیتی ہیں،اس طرح رمضان شریف کے پورے روزے رکھے کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

پورے روزے رکھ لیتی ہیں، اور فخریہ بتاتی ہیں کہ ہم نے تو رمضان کے پورے روزے رکھے، کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

چواب:... بیتو واضح ہے کہ جب تک ایام شروع نہیں ہوں گے، عورت پاک ہی شار ہوگی، اوراس کورمضان کے روزے رکھنا صحیح ہوگا۔ رہایہ کہ روکنا صحیح ہے بیانہیں؟ تو شرعاً روکنے پرکوئی پابندی نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اگریفعل عورت کی صحت کے لئے مصر ہوتو حائز نہیں۔

## روزے کے دوران اگر'' ایام''شروع ہوجا کیں توروزہ ختم ہوجا تاہے

سوال:... ماہِ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد اگر دن میں کسی وقت ایام شروع ہوجا ئیں تو کیا اس وقت روزہ کھول لینا جاہئے پانہیں؟

جواب:...ما ہواری کے شروع ہوتے ہی روز ہ خود ہی ختم ہوجا تا ہے ، کھولیں یانہ کھولیں ۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) ومنها الحيض والنفاس وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت. (هندية ج: ۱ ص: ۲۰۷). وتشترط لوجوب الأداء الصحة ...... والطهارة عن الحيض والنفاس. (مجمع البحرين وملتقى النيوين، كتاب الصوم ص: ۲۰۳، طبع مكتبه اسلاميه كوئشه)، وتقضى الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضى الله عنها، كان يصيبنا ذالك فنومر بقضاء الصلاة، وعليه الإجماع ... الخ. (مراقى الفلاح، باب الحيض والنفاس ص: 29، طبع نور محمد كتاب خانه).

<sup>(</sup>٢) الحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٠٩، كتاب الصوم).

#### غیررمضان میں روزوں کی قضاہے، تراویج کی نہیں

۔ سوال:...ماہِ رمضان میں مجبوری کے تحت جوروزے رہ جاتے ہیں ،تو کیاان کو قضا کرتے وقت نماز تراوی بھی پڑھی جاتی ہے کنہیں؟

جواب:..برّاوت کے صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، قضائے رمضان کے روزوں میں تراوت کے نہیں ہوتی۔ (۳) چھوٹے ہوئے روز وں کی قضا جا ہے سلسل تھیں ، جا ہے و تفے و تفے سے

سوال:...جوروزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضالا زم ہے، آج تک ہم اس مجھے محروم رہے،اب اللہ نے دِل میں ڈالی ہے تو بیہ پتا چلاتھا کہ سلسل روزے رکھنامنع ہے، کیا میں ایک ون چھوڑ کے ایک دن یا ہفتہ میں دودن روز ہ رکھ کرا پنے روزوں کی قضا کرسکتی ہوں؟ کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسانہیں ،جتنی جلدی ادا ہو جائے بہتر ہے۔

جواب:...جوروزےرہ گئے ہوں ان کی قضا فرض ہے، اگر صحت وقوت ا جازت دیتی ہوتو ان کومسلسل رکھنے میں بھی کو ئی حرج نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہوجلد سے جلد قضا کر لینا بہتر ہے، ورنہ جس طرح سہولت ہور کھ لئے جا کیں ۔ (۳)

#### تمام عمر میں بھی قضاروز ہے پورے نہ ہوں توا پنے مال میں سے فدید کی وصیت کرے

سوال:...رمضان السارك میں ہارے جوروزے مجبوراً حجھوٹ جاتے ہیں وہ میں نے آج تک نہیں رکھے، انثاءاللہ اس بارر کھوں گی ، اور پچھلے روزے جھوٹ گئے ہیں اس کے لئے میں خدا ہے معافی مانگتی ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ پچھلے روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کے لئے صرف تو بہ کرلینا کافی ہے یا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ یا پھروہ روزے رکھنا ہوں گے؟ مجھے تو یہ بھی یا زنہیں کہ

جواب:...الله تعالیٰ آپ کوجزائے خیردے، آپ منے ایک ایسامسلہ پوچھاہے جس کی ضرورت تمام مسلم خواتین کوہے، اور جس میں عموماً ہماری بہنیں کو تا ہی اورغفلت ہے کام لیتی ہیں عورتوں کے جوروزے'' خاص عذر'' کی وجہ ہے رہ جاتے ہیں ،ان کی قضا واجب ہے،اورسستی وکوتاہی کی وجہ سے اگر قضائبیں کئے تب بھی وہ مرتے وَم تک ان کے ذمے رہیں گے ،تو بہواستغفار سے روزوں میں تأخیر کرنے کا گناہ تو معاف ہوجائے گا،کیکن روزے معاف نہیں ہوں گے، وہ ذمے رہیں گے،ان کاا دا کرنا فرض ہے،البتة اس

<sup>(</sup>١) فصلاة التواويح في ليالي رمضان ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٨، (فصل) وأما بيان أن السنة).

<sup>.</sup> والصحيح انها لا تقضى لأنها ليست بأكد من (٢) (فصل) وأما بيان أدائها إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضى فكذلك هذه. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٩٠، (فصل) وأما بيان أدائها).

 <sup>(</sup>٣) تتابع القضاء: اتفق أكثر الفقهاء على أنه يستحب موالاة القضاء أو تتابعه للكن لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمضان فإن شاء فرقه وإن شاء تابعه لإطلاق النص القرآني الموجب للقضاء ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٢ ص: ٠ ٢٨، وكذا في فتح القدير ج: ٢ ص: ٨١).

تأخیرا در کوتا ہی کی وجہ ہے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جب ہے آپ پر نماز روزہ فرض ہوا ہے، اس وقت سے لے کر جتنے رمضانوں کے روزے رہ گئے ہوں ان کا حساب لگا لیجئے اور پھران کو قضا کرنا شروع سیجئے ،ضروری نہیں کہ لگا تار ہی قضا کئے جا کیں، بلکہ جب بھی موقع ملے قضا کرتی رہیں، اور نیت یوں کیا کریں کہ سب سے پہلے رمضان کا جو پہلاروزہ میرے ذمہ ہاں کی قضا کرتی ہوں۔ اور اگر خدانخواستہ پوری عمر میں بھی پورے نہ ہوں تو وصیت کرنا فرض ہے کہ میرے ذمہ استے روزے باتی ہیں، ان کا فدیہ میرے مال سے اداکر دیا جائے۔ اوراگر آپ کو یہ یا دنہیں کہ کب سے آپ کے ذمہ روزے فرض ہوئے تھے تو اپنی عمر کے دسویں سال سے روز وں کا حساب لگا لیجئے۔ حساب لگا گئے ، اور ہر مہینے جتنے دنوں کے روزے آپ کے رہ جاتے ہیں استے دنوں کو لےکر گزشتہ تمام سالوں کا حساب لگا لیجئے۔

### اگر ''ایام''میں کوئی روز ہے کا پوچھے تو کس طرح ٹالیں؟

سوال:..خاص ایام میں جب میری بہنیں اور میں روز ہنیں رکھتے تو والد، بھائی یا کوئی اور پوچھتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ روزہ ہے، ہم با قاعدہ سب کے ساتھ سحری کرتے ہیں، دن میں اگر پچھ کھانا پینا ہوتو حصب کر کھاتے ہیں یا بھی نہیں بھی کھاتے، تو کیا ہمیں اس طرح کرنے سے جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا جبکہ ہم ایسا صرف شرم وحیا کی وجہ سے کرتے ہیں؟ '

جواب:...ایسی باتوں میں شرم دحیا تواجھی بات ہے، مگر بجائے یہ کہنے کے کہ:'' ہماراروز ہے'' کوئی ایسا فقرہ کہا جائے جو حجوث نہ ہو، مثلاً یہ کہہ دیا جائے کہ:'' ہم نے بھی تو سب کے ساتھ سحری کی تھی۔''

#### عورت کے کفارے کے روز ول کے دوران ' ایام' کا آنا

سوال:...ایک عورت نے رمضان میں جان ہو جھ کر روز ہ توڑ دیا، اب کفارہ دینا تھا، کفارے کے روزے شروع کئے تو درمیان میں ایام حیض شروع ہو گئے، کیااہے پھرسے روزے شروع کرنے ہوں گے؟

جواب: ... کفارے کے ساٹھ روزے لگا تارر کھنا ضروری ہے، اگر درمیان میں ایک دن کا بھی ناغہ ہوگیا تو گزشتہ تمام روزے کا لعدم ہوجا کیں گے، اور نئے سرے سے شروع کر کے ساٹھ روزے پورے کرنے ضروری ہوں گے لیکن عورتوں کے ایامِ حیض کی وجہ سے جو جبری ناغہ ہوجا تاہے وہ معاف ہے، ایامِ چیض میں روزے چھوڑے، اور پاک ہوتے ہی بغیر و تفے کے روزہ شروع کردیا کرے، یہاں تک کہ ساٹھ روزے پورے ہوجا کیں۔ (۳)

الصلاة والصوم ص:٢٢٤).

<sup>(</sup>۱) والحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (قاضى خان على هامش الهندية ج: ۱ ص: ٢٠٩). (۲) وقـضـوا لـزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء ...إلخ. ............ ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر إدراكهم عـدة مـن أيـام أخر ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٣، ٣٢٣، أيـضًـا مـراقـي الفلاح، فصل في إسقاط

## كن چيزوں سے روز ه ٹوٹ جاتا ہے يا مكروه ہوجاتا ہے؟

### بھول کر کھانے والا اور تے کرنے والا اگر قصداً کھانی لے تو صرف قضا ہوگی

سوال:...فرض کریں زید نے بھول کر کھانا کھالیا بعد میں یاد آیا کہ وہ تو روز ہے ہے تھا، اب اس نے یہ بچھ کر کہ روزہ تو رہا نہیں، پچھاور کھا پی لیا تو کیا تھا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا؟ای طرح اگر کسی نے قے کرنے کے بعد پچھ کھا پی لیا تو کیا تھا ہے؟
جواب:...کسی نے بھولے ہے پچھ کھا پی لیا تھا، اور یہ بچھ کر کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، قصداً کھا پی لیا تو قضا واجب ہوگ ۔
اس طرح اگر کسی کوقے ہوئی، اور پھریہ خیال کرے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پچھ کھا پی لیا، تو اس صورت میں قضا واجب ہوگ ، کفارہ واجب نہ ہوگا۔لیکن اگراہ ہوں تھے مسئلہ معلوم تھا کہ قے ہے روزہ نہیں ٹوٹنا اس کے با وجود پچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں اس کے ذمہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

### ا گرغلطی ہے إفطار کرليا تو صرف قضا واجب ہے كفار فہيں

سوال:...اس مرتبدرمضان المبارک میں میرے ساتھ ایک حادث پیش آیا، وہ یہ کہ میں روزے سے تھا، عمر کی نماز پڑھ کر
آیا تو تلاوت کرنے بیٹے گیا، پانچ بجے تلاوت ختم کی اور إفطاری کے سلسے میں کام میں لگ گیا، واضح ہو کہ میں گھر میں اکیلا رہ رہا
ہوں ،سالن وغیرہ بنایا، کچھ حسب معمول شربت و و دھ وغیرہ بنا کر رکھا، باور چی خانے سے واپس آیا تو گھڑی پرساڑھے پانچ بج
سے، اب میرے خیال میں آیا کہ چونکہ روز ہ پانچ نکح کر پچاس منٹ پر افطار ہوتا ہے، چاکیس منٹ پر پچھ پکوڑے بنالوں گا۔ فیرا پنا کے مطابق چاکیس منٹ پر بچھ پکوڑے بنالوں گا۔ فیرا پنا کے مطابق چاکیس منٹ پر باور چی خانے میں گیا پکوڑے بنانے لگ گیا، پانچ نکح کر پچاس منٹ پر تام افطاری کا سامان رکھ کر
میز پر بیٹھ گیا، مگراَ ذان سنائی نہ دی، ایئر کنڈ یشن بند کیا، کوئی آواز نہ آئی، پھرفون پروقت معلوم کیا تو ۵۵:۵ ہو چکے تھے، میں نے سمجھا اُذان سنائی نہیں دی، ممکن ہے ما ٹیک خراب ہو، یا کوئی اور عذر ہو، اور روز ہ اِفطار کرلیا، پھرمغرب کی نماز پڑھی۔ یہاں کو یت اُروی سروس سات بے شروع ہوتی ہے، روز انہ اِفطاری کے بعدر ٹیریولگا تا تھا، مگر وہ بھی نہ لگا، اس اثناء میں کی بی بی کی لگ گیا اور جھے میں سے سروس سات بے شروع ہوتی ہے، روز انہ اِفطاری کے بعدر ٹیریولگا تا تھا، مگر وہ بھی نہ لگا، اس اثناء میں کی بی بی کی لگ گیا اور جھے

<sup>(</sup>۱) أو أكل ...... ناسيًا أو ذرعه القيمي فظن أنه أفطر فأكل عمدًا للشبهة ولو علم عدم فطره لزمته الكفارة .. إلخ و رومختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۲۰، ۳۰، ۴۰ م)، لو أكل أو شرب أو جامع ناسيًا وظن أن ذلك فطره فأكل متعمدًا لا كفارة عليه وإن علم أن صومه لا تفسد بالنسيان عند أبي حنيفة رحمه الله لا تلزمه وهو الصحيح ولو ذرعه القي فظن أنه يفطره فافطر لا كفارة عليه، وإن علم أن ذلك لا يفطره فعليه الكفارة كذا في البحر الرائق (فتاوي عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۰۱، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد ومما يتصل بذلك مسائل، طبع رشيديه).

ا جا تک خیال آیا که روز و تو چونج کر پچاس منٹ پر اِفطار ہوتا ہے، بس افسوس اور پشیمانی کے سواکیا کرسکتا ہوں ، پھرکلی کی ، چند منٹ باتی تھے، دوبارہ روزہ اِ فطار کیا،مغرب کی نماز پڑھی۔

براہ کرم آپ مجھے اس کوتا ہی کے متعلق بتا تمیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو صرف قضا واجب ہے یا کفارہ؟ اورا گر کفارہ واجب ہے تو کیا میں صحت مند ہوتے ہوئے بھی ساٹھ مسکینوں کو بطور کفارہ کھانا کھلاسکتا ہوں؟مفصل جواب سے نوازیں۔مولانا صاحب! مجھے بھے بھے بھے اربی، میں نے کس طرح ٠٥٠٠ کے بجائے ٥٥٥٠ كو إفطاري كا وقت مجھ ليا، اورائي خيال كے مطابق ليك

جواب:...آپ کاروز و تو ٹوٹ گیا ،گمر چونکہ غلط نبنی کی بنا پرروز و تو ژلیا ،اس لئے آپ کے ذیمہ صرف قضا واجب ہے ، گفار ونہیں۔ (۱)

#### ا گرخون حلق میں چلا گیا تو روز ہڑو ٹ گیا

سوال:...اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے اورمسوڑھوں سے خون آئے اور حلق کے پار ہوجائے تو ایسی حالت میں روزے پرکوئی اثر خراب تونہیں پڑے گا؟ خاص کرنیت کی حالت میں ۔

جواب:...اگریقین ہو کہ خون حلق میں جلا گیا ،تو روز ہ فاسد ہوجائے گا ، دو بارہ رکھناضر وری ہوگا۔ <sup>(</sup>

#### روزے میں مخصوص جگہ میں دوار کھنے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے

سوال:... چند دوا کیں ایس ہیں جو مقام مخصوص میں رکھی جاتی ہیں بعد طبر کے، جے طب کی اصطلاح میں شیاف کہا جاتا ے، دریا فت طلب مئلہ بیہ ہے کہ اس کے استعمال سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیاروزہ ہوجاتا ہے؟ جواب:...روزے کی حالت میں میمل دُرست نہیں،اس سے روز وٹوٹ جا تا ہے۔

#### نہاتے وفت منہ میں یاتی چلے جانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے

سوال:...کیانہاتے وقت منہ میں پانی چلے جانے کی وجہ ہےروز وٹوٹ جاتا ہے؟ خواہ پیلطی جان بوجھ کرنہ ہو۔ جواب :...وضو بخسل یا کلی کرتے وقت غلطی ہے پانی حلق ہے نیچے چلا جائے تو روز ہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس صورت میں

 <sup>(</sup>١) أو تسحر أو أفطر يظن اليوم أي الوقت الذي أكل فيه ليلا والحال أن الفجر طالع والشمس لم تغرب (درمختار) وفي الشامية: أي يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن الجناية قاصرة ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٣٠٥ ص:٣٠٥، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، وأيضًا عالمكيرى ج: اص: ٢٠١، كتاب الصوم، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) أو خبرج الندم من بين أسنانه و دخل حلقه يعني ولم يصل إلى جوفه أما إذا وصل فإن غلب الدم أو تساويا فسد وإلا لا ... إلخ. (در مختار مع الشامي ج. ٢ ص: ٣٩٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دهنا أفطر ولا كفارة عليه هكذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص:٣٠٣).

صرف قضالازم ہے، کفارہ نبیں۔

#### اگرروزے میں بھول کر کھا پی لیا توروز ہبیں ٹوٹا

سوال:...اگرروزے میں غلطی ہے یانی پی لے یاؤ وسری چیزیں کھالے اوراس کوخیال نہیں رہا کہاس کا روزہ ہے،لیکن بعد میں اس کو یاد آ جائے کہاس کاروزہ ہے تواس کا کیا کفارہ اوا کرنا ہوگا؟

جواب:...اگر بھول کر کھا پی لے تو اس ہے روزہ نہیں ٹو ٹنا۔ ' ہاں!اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد فورا حچوڑ دے،لیکن اگر روزہ تو یاد ہو گر خلطی ہے پانی حلق کے نیچے چلا جائے تو روزہ فاسد ہوجا تا ہے۔

#### روزے میں فرض عسل کرتے ہوئے ناف یا کان میں یانی ڈالنا

سوال:...روزے میں فرض عسل کرتے وقت ناف اور کان کے اندریانی ڈالنے ہے روز ہتو نہیں ٹوٹنا؟ جواب:...ناف میں پانی ڈالنے ہے تو کچھ نہیں ہوتا،اگر پانی کان کے اندر چلا گیا اور دِماغ میں پہنچ گیا تو روز ہ ٹوٹ جائے گا۔ (\*)

### روزے میں غرغرہ کرنا اور ناک میں اُو پر تک پانی چڑھا ناممنوع ہے

سوال:...روزے کی حالت میں غرغرہ اور ناک میں پانی چڑ حاناممنوع ہے، اب پو چھنایہ ہے کہ وہ بالکل معاف ہے یا کسی وقت کرنا جاہے؟

۔ جواب:...روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا اور تاک میں زورے پانی ڈالناممنوع ہے،اس سے روزے کے ٹوٹ جانے کا ندیشہ تو ی ہے،اگر خسل فرض ہوتو کلی کرے، تاک میں پانی بھی ڈالے، مگر روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کرے، نہ ناک میں اُوپر تک پانی چڑھائے۔

<sup>(</sup>١) لو أكل مكرها أومخطئًا عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوئ قاضي خان ........ وإن تمضمض واستنشق فـدخـل الـمـاء جـوفه إن كان ذاكرًا لصومه فسد صومه وعليه القضاء ....... وكذا إذا اغتسل فدخل الماء حلقه كذا في السراج الوهّاج. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لَا يفسد).

<sup>(</sup>٢) إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع).

<sup>(</sup>٣) وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرًا لصومه فسد صومه وعليه القضاء ... الخ. (عالمگيري ج: ا ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله على المختار. وفي الشرح: اختاره في الهداية والتبيين وصححه في الحيط وفي الولوالجية أنه المختار وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى الحوف بفعله في الولوالجية أنه المختار وفصل في البزازية واستظهره في الفتح والبرهان شرنبلالية ملخصًا. والحاصل الإتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء واختلف الصحيح في إدخاله نوح. (شامي ج: ٢ ص: ٢٩ م).

 <sup>(</sup>۵) وكذا تكره المبالغة في المضمضة و الإستنشاق ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩ ١ ، الباب الثالث فيما يكره للصائم...).

## روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے ہے روز ہٹوٹ جاتا ہے

سوال:...روزه داراً گرسگریٹ یاحقہ کی لےتو کیااس کاروز ہوٹ جائے گا؟

جواب:...روزے کی حالت میں حقہ پینے یاسگریٹ پینے ہے روز ہ نوٹ جاتا ہے،اوراگریمل جان بوجھ کر کیا ہوتو قضا و کفارہ دونوں لا زم ہوں گے۔

## اگرایسی چیزنگل لی جائے جوغذایا دوانه ہوتو صرف قضاوا جب ہوگی

سوال:...زیدروزے سے تھا،اس نے سکہ نگل لیا،اب معلوم بیکرنا ہے کہ کیاروز ہ ٹوٹ گیا؟ کیا صرف قضاوا جب ہوگی؟ جواب:...کوئی ایسی چیزنگل لی جس گوبطور غذایا ووا کے نہیں کھایا جاتا تو روز ہ ٹوٹ گیا،اورصرف قضاوا جب ہوگی، کفارہ واجب نہیں۔

## سحری ختم ہونے سے پہلے کوئی چیز منہ میں رکھ کرسو گیا تو روزے کا حکم

سوال:... میں رمضان شریف کے مہینے میں چھالیہ اپنے منہ میں رکھ کربستر پرلیٹ گیا ،خیال بیتھا کہ میں اس کواپنے منہ نکال کرروز ہ رکھوں گا ،اچا تک آنکھالگ گئی اور نیند غالب آگئی ، جب سحری کا ٹائم نکل چکا تھا ،اس وقت بیداری ہوئی ، پھر چھالیہ اپنے منہ سے نکال کر پھینک دی اورکلی کر کے روز ہ رکھ لیا ،کیا میراروز ہ ہوگیا ؟

جواب:...روز هنیس موا مصرف قضا کریں۔ (۴)

#### ہے: نے ۔کے دانے کی مقدار دانتوں میں تھینے ہوئے گوشت کے ربیشے نگلنے سے روز ہاٹوٹ گیا سوال:...میں نے ایک دن تحری گوشت کے ساتھ کی ، دانتوں میں بچھ ریشے تھینے رہ گئے ،مبح نو بجے بچھ ریشے میں نے دانتوں سے نکال کرنگل لئے ،اب آپ بتائمیں کیامیراروز ہٹوٹ گیا؟

جواب:...دانتوں میں گوشت کاریشہ یا کوئی چیزرہ گئی تھی،اوروہ خود بخو داندر چلی گئی،تو اگر چنے کے دانے کے برابریاس سے زیارہ ہوتو روزہ جاتارہا،اوراگراس ہے کم ہوتو روزہ نہیں ٹو ٹا۔ اوراگر باہر ہے کوئی چیز منہ میں ڈال کرنگل لی تو خواہ تھوڑی ہویا

 <sup>(</sup>١) ويفطر بتناول الدخان المعروف و نحوه كالتمباك والنشرق ... الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٢ ص:٩٦٥، كتاب الصوم، وفي الشامية ج:٢ ص:٣٩٥، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(</sup>٢) أو ابتلع ما لا يتعذى به ولا يتداوى به عادة فسد صومه ولزمه القضاء ولا كفارة عليه ... إلخ. (البحر الرائق ج:٢)
 ص: ٢٩٥، وكذا في الهندية ج:٢ ص: ٢٠٢، الباب الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) إذا بقيت لقمة السحور في فيه فطلع الفجر ..... وإن أخرجها ..... لا كفارة عليه ... إلخ.
 (هندية ج: ١ ص: ٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 <sup>(</sup>٣) وإن أكل ما بين أسنانه لم يفسد إن كان قليلًا وإن كان كثيرًا يفسد والحمصة وما فوقها كثير وما دونها قليل ... إلخ وهندية ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع).

زیادہ اس سےروزہ ٹوٹ جائے گا۔

## روزے کی حالت میں پانی میں بیٹھنایا تازہ مسواک کرنا

سوال:...کیاروزے کی حالت میں بار بار یازیادہ ویرتک پانی میں ہیٹھ رہنے یا بار بارکلیاں کرنے یا تاز ہ مسواک مثلاً: نیم ، کیکر، پیلووغیرہ کی کرنے یامنجن کرنے سے روزے کونقصان کا حمّال تونہیں؟

كسى عورت كود يكھنے يا بوسه دينے سے إنزال ہوجائے توروزے كاحكم

سوال:...بغیرجماع کے إنزال ہوجائے تو کیاروز ہوٹ جاتا ہے؟

جواب:...اگرصرف و یکھنے سے اِنزال ہوجائے تو روزہ فاسدنہیں ہوگا، کیکن کمس،مصافحہ اورتقبیل (بوسہ لینے) سے اِنزال ہوجائے تو روزہ فاسدہوجائے گا،اورصرف قضاواجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔

### روزه دارا گراسمتناء باليدكر بي توكيا كفاره جوگا؟

سوال:...رمضان المبارک کے مہینے میں کفارہ صرف جان بو جھ کر جماع کرنے ہے ہوگا؟ اورا گرکوئی شخص ہاتھ کے ذریعے روزے کی حالت میں منی نکال دیے تو صرف قضالا زم ہوگی یا کفارہ بھی؟

جواب:...کفارہ صرف کھانے پینے سے یا جماع سے لازم آتا ہے، ہاتھ کے استعمال سے اگرروزہ خراب کیا ہوتو صرف قضا لازم ہے۔

<sup>(</sup>١) وإن ابتلع من الخارج يفسد ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، وكذا في الشامية ج:٢ ص:٥١٥).

<sup>(</sup>٢) ولا بأس بالسواك الرطب واليابس في الغداة والعشى عندنا ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٩٩، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٣) وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكره للصائم المضمضة والإستنشاق بغير وضوء وكره الإغتسال وصب الماء على الرأس ... الخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩١ ، الباب الثالث فيما يكره للصائم، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) وإذا نظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كرر النظر أولاً لا يفطر إذا انزل كذا في فتح القدير. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٠٣، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>۵) وإذا قبل امرأت وانزل فسد صومه من غير كفارة كذا في الحيط ...... والمس المباشرة والمصافحة والمعانقة كالقبلة كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٢، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، كتاب الصوم).

 <sup>(2)</sup> الصائم إذا عالج ذكره حتى امنى فعليه القضاء وهو المختار وبه قال عامة المشائخ كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١
 ص: ٥ + ٢ ، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، كتاب الصوم).

# کن چیزوں سے روز نہیں ٹوٹنا؟

## أنجكشن سےروز ہہیں ٹو ٹا

سوال: ... گزشته رمضان میں کا بی ہے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، زخم گہرا تھا، لہٰذا ڈاکٹر نے ٹا نکے لگانے کے لئے مجھے ایک انجکشن بھی لگایا، اور کوئی چیز بھی سنگھائی، پانی چینے کے لئے ڈاکٹر نے اصرار گیا، مگر میں نے روز ہے کی وجہ سے پانی شہیں پیا، وہاں سے فراغت کے بعد میں ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، جن سے ذکر کیا کہ مجھے انجکشن دیا گیا اور پھرٹا نکے لگائے گئے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاراروز ہوٹ گیا ہے،خود بی میرے لئے ڈودھا ورڈ بل روٹی لائے اور کہا کہ کھا ؤ، اور میں نے کھالیا، تو کیا اب اس روز ہے کے بدلے ایک روز ہے کی قضا ہوگی؟ اور میرائیمل تھیک ہوایا نہیں؟

جواب:...انجکشن ہےروزہ نہیں ٹوٹنا، ''لیکن آپ نے چونکہ مولوی صاحب کے'' فتو نے'' پڑمل کیا ہے،اس لئے آپ کے ذمہ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ ''

### روز ہ دار نے زبان سے چیز چکھ کرتھوک دی تو روز ہبیں ٹو ٹا

سوال:...اگرکسی نے روز ہے کی حالت میں کوئی چیز چکھ لی تواس کے روز ہے کا گیاتھم ہے؟ جواب:...زبان سے کسی چیز کا ذا نُقنہ چکھ کرتھوک دیا تو روز ہبیں ٹوٹا ،گر بےضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>

## منہ سے نکلا ہوا خون مگرتھوک ہے کم ،نگل لیا تو روز ہبیں ٹوٹا

سوال:...ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں میرے منہ ہے خون نکل آیا اور میں اے نگل گیا، مجھے کی نے کہا کہ تمہارا روز ہ نہیں رہا، کیا واقعی میراروز ونہیں رہا؟

جواب:...اگرخون منہ ہےنکل رہاتھا،اس کوتھوک کے ساتھ نگل لیا توروز ہ ٹوٹ گیا،البتۃ اگرخون کی مقدارتھوک ہے کم ہو

<sup>(</sup>١) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع. (هندية ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 <sup>(</sup>۲) وإذا اكتحل أو دهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدًا فعليه الكفارة إلا إذا كان جاهلًا فأفتى له بالفطر فلا تلزمه الكفارة هكذا في فتاوئ قاضيخان. (هندية ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر كذا في الكنز. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ٩٩١، كتاب الصوم، الباب الثالث).

اورحلق میںخون کا ذا کقه محسوس نه ہوتو روز هبیں ٹو ٹا۔

#### روزے میں تھوک نگل سکتے ہیں

سوال:...روزے کی حالت میں اکثر اوقات بے حد تھوک آتا ہے ، کیا ایسی حالت میں تھوک نگل سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران الی حالت میں بے حدمشکل پیش آتی ہے۔

جواب: .. بھوک نگلنے ہے روز ہٰبیں ٹو ٹنا ،مگرتھوک جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## بلغم ببيث ميں جلا جائے توروز وہيں ٹو شآ

سوال:...کسی مخض کونزلہ ہے اوراس مخض نے روز ہ بھی رکھا ہوا ہے، اور لازی ہے کہنز لے میں بلغم بھی ضرورآئے گا ،اگر ا تفاق ہے بلغم اس کے پیٹ میں چلا جائے تو کیااس صورت میں اس کاروز وٹوٹ جائے گا؟ جواب: بنہیں!

## بلاقصد حلق کے اندر مکھی ، وُھواں ،گر دوغبار چلا گیا تو روز وہیں ٹوٹا

سوال:...اگرکسی کے طلق کے اندر کھی چلی جائے تو کیا اس کاروزہ ٹوٹ جائے گا؟

ب ب ب و بیان ۱۵ روزه بوث جائے گا؟ جواب:...اگرحلق کے اندر کھی جلی گئی یا وُھواں خود بخو د چلا گیا، یا گردوغبار چلا گیا تو روزه نہیں ٹو ٹنا، اورا گرقصداً ایسا کیا تو روز ہ جا تار ہا۔

#### ناک اور کان میں دواڈ النے سے روز ہٹوٹ جاتا ہے

سوال:...آنکھ، ناک اورکان میں دوائی ڈالنے ہے روزے پر کیاا ثر پڑتا ہے؟ زخم پر دوائی لگانے ہے روز ہ تو ہے جاتا ہے یا نہیں؟خواہ دوائی خشک ہو یامرہم کی طرح ہو۔

جواب:...آئکھ میں دوائی ڈالنے ' یازخم پرمرہم لگانے یادوائی لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ہمیکن ناک اور کان

<sup>(</sup>١) الدم إذا خرج من الأسنان و دخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه ... الخـ (هندية ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسده وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>٢) ويكره للصائم أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه كذا في الظهيرية . (هندية ج: ١ ص: ٩٩١ ، كتاب الصوم).

٣) ولو دخل مخاط أنف من رأسه ثم استشمه فأدخل حلقه عمدًا لم يفطره لأنه بمنزلة ريقه كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

٣) أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان ولو ذاكرًا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنه، ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٩٥، كتاب الصوم، وكذا في الهندية ج: ١ ص:٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) ولو أقطر شيئًا من الدواء في عينه لا يفطر صومه عندنا وإن وجد طعمه في حلقه ... الخ. (هندية ج: ١ ص:٣٠٣).

میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے،اورا گرزخم پیٹ میں ہویا سر پر ہواوراس پر دوائی لگانے سے دماغ یا پیٹ کے اندر دوائی سرایت کرجائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

## روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے قضالا زم ہے

سوال:... میں نے تحری کا وقت ختم ہونے کے تقریباً آ دھے گھنٹے بعد فجر کی نمازے پہلے مسئلہ معلوم نہ ہونے کے سبب کان میں دوائی ڈلوالی،اس پرقضالازم آئے گی یا کفارہ بھی؟

جواب: .. صرف قضالا زم آئے گی ، کفار ہیں۔ (۲)

#### روزے کی حالت میں آئکھ کھول کر وضو کرنا

سوال: ... کیاروزے کی حالت میں آنکھ کھول کروضو کرنا جائز اور وُرست ہے؟ جواب:... جائز ہے۔

#### آئکھ میں دوا ڈالنے سے روز ہ کیوں نہیں ٹو ٹنا؟

سوال:...آپ نے کسی سائل کے جواب میں فر مایا تھا کہ آ تکھ میں دوا ڈالنے سے روز ونہیں ٹو نتا ، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے روز وٹوٹ جا تا ہے ، اس سلسلے میں عرض ہے کہ آ تکھ میں دوا ڈالنے سے اس کی بواور دوا تک حلق میں جاتی ہے ، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے اس کی بواور دوا تک حلق میں جاتی ہے ، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے حلق اثر انداز نہیں ہوتا ، الہندا درخواست ہے کہ اس مسئلے پرنظرِ ثانی فر ماکر جواب سے سرفراز فر مادیں۔

جواب:..نظرِ ثانی کے بعد بھی وہی مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں یہیں تکھا ہے، آٹکھ میں ڈالی گئی دوابراہِ راست حلق یا د ماغ میں نہیں پہنچتی ،اس لئے اس سے روز ونہیں ٹو ثنا، ''اور کان میں دواڈ النے سے روز وٹو ٹ جاتا ہے۔ ''

### روزے میں بھول کر کھانے پینے سے روز ہیں ٹو شا

سوال:...اگرکوئی روزے میں غلطی ہے پانی پی لے یادُ وسری چیزیں کھالے اوراس کوخیال نہیں رہا کہ اس کا روزہ ہے، لیکن بعد میں اس کو یاد آجائے کہ اس کا روزہ ہے، تو بتائے کہ اس کا کیا کفارہ اواکرنا ہوگا؟

 <sup>(</sup>۱) ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دهنا أفطر ولا كفارة عليه كذا في الهداية. (هندية ج: ۱ ص:۲۰۳).

 <sup>(</sup>٢) وفي دواء الجائفة والآمة أكثر المشانخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:٢٠٨،
 كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>٣) أو أقبطر في أذنه أفطر ولا كفارة عليه هكذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٠، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما
 يفسد وما لا يفسد، طبع مكتبه رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح كا حاشي نمبر ٥ ملاحظ قرما كين -

<sup>(</sup>۵) ايفأحاشي نمبرا ملاحظه و-

جواب:...اگر بھول کر کھا پی لے تو اس ہے روز ہنیں ٹو ٹنا ، ہاں!اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد فوراً جھوڑ (۱) لیکن اگر روز ہ تو یاد ہو، گر غلطی ہے پانی حلق کے نیچے چلاجائے تو روز ہ فاسد ہوجا تا ہے۔

## روزہ دار بھول کرہم بستری کرلے توروزے کا کیا حکم ہے؟

سوال:...ایک مولانا صاحب کا ایک مضمون'' فضائل و مسائل رمضان المبارک''شائع ہوا ہے، جس میں اور باتوں کے علاوہ جہاں مولانا نے ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہے جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور نہ مکروہ، وہاں فرمایا ہے کہ بھول کرہم بستری کر لینے سے روزہ فاسد ہوتا ہے، نہ مکروہ۔ میری ذاتی رائے میں ہم بستری ایک آ دمی کی بھول نہیں، اس میں دوافر ادکی شرکت ہوتی ہے، اور جہاں بھی ایک سے زائد افراد کی شرکت ہوا دراس قسم کاعمل روزے کی حالت میں کیا جائے تو اس کو گناہ ضرور کہا جا سکتا ہے، بھول نہیں۔ اس بارے میں آپ کی رائے اسلامی قوانین کی روسے لوگوں کو مطمئن کر سکے گی شکریہ۔

جواب:...بھول کے معنی میہ بین کہ میہ یا د نہ رہے کہ میراروزہ ہے، بھول کر ہم بستری ای صورت میں ہوسکتی ہے کہ دونوں کو یاد نہ رہے، ور نہ ایک وُ وسرے کو یاد دِ لاسکتا ہے، اور یاد آنے کے بعد" بھول کر کرنے"کوئی معنی نہیں، اس لئے مسکہ تو مولا نا کا صحیح ہے۔گر بیصورت شاذ و نادر ہی پیش آسکتی ہے، اس لئے آپ کواس ہے تعجب ہور ہاہے۔

## باز واوررگ والے انجکشن کا حکم

سوال:...جوانجکشن ڈاکٹر حضرات باز و میں لگاتے ہیں، کیااس سے روز ہ ٹوٹ جا تا ہے؟ اور بیر کہ باز ووالا انجکشن اوررگ والا انجکشن ان دونوں کا ایک ہی تھم ہے یا الگ الگ؟

جواب: ...کسی بھی انجکشن لگانے سے روز ہبیں ٹو ٹنا ،اوررگ اور باز ودونوں میں انجکشن لگانے کا ایک ہی تھم ہے۔

## روزے کے دوران انجکشن لگوا نااور سانس سے دواجڑ ھانا

سوال: بین سانس کے علاج کے لئے ایک دوااستعال کررہی ہوں، جو کہ پاؤڈرکی شکل میں ہوتی ہے، اورا سے دن میں چارمرتبہ سانس کے ساتھ چھے والی ہوجاتی ہے، اس ممل سے زیادہ تر دوا سانس کے ساتھ چھیچر وں میں داخل ہوجاتی ہے، لیکن کچھ مقدار ملق میں چیک جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ بعد میں پیٹ میں جاتی ہے، براہ کرم آپ یہ بتا ہے کہ روزے کی حالت میں اس دوا کا استعال جائز ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر ..... كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٢).

 <sup>(</sup>۲) وكذا إذا اغتسل فدخل الماء حلقه (فسد صومه) كذا في السراج الوهاج. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، وكذا في الدر مع الرد ج: ٢ ص: ٣٩٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشي مبرا ملاحظه بو

<sup>(</sup>٣) وما يدخل من مسام البدن من الدهن ألا يفطر هكذا في شرح المجمع. (هندية ج: اص:٣٠٣).

مزیدیه کهروزے کی حالت میں اگر سانس کا حملہ ہوتو اس کے لئے انجکشن لیا جاسکتا ہے یانہیں؟ (اس انجکشن سے روزہ برقراررے گایا نوٹ جائے گا؟)

جواب:...یدوا آپ سحری بند ہونے سے پہلے استعال کر سکتی ہیں ، دوائی کھا کرخوب اچھی طرح منہ صاف کر لہاجائے ، پھر بھی کچھی کے بیرونی میں نہ لے جائے ۔ روزہ کی حالت بھی کچھ سات کے اندررہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ حلق کے بیرونی جے میں گئی ہوتوا سے حلق میں نہ لے جائے ۔ روزہ کی حالت میں اس دوا گا استعال صحیح نہیں ،اس سے روزہ فا سد ہوجائے گا۔ انجکشن کی دوا اگر براہ راست معدہ یاد ماغ میں نہ پہنچے تو اس سے روزہ نہیں تو تنا ،اس کے سانس کی تکلیف میں آپ انجکشن لے سکتی ہیں۔ (۲)

روزه دار کوگلوکوز چڙھانا يا نجکشن لگوا نا

سوال:...گلوکوز جوایک بڑے تھیلے گ<sup>شکل</sup> میں ہوتا ہے،اس کوڈاکٹر صاحبان انسان کی رگ میں لگاتے ہیں ، کیااس کے لگانے سے روز ہٹوٹ جاتا ہے؟ خواہ لگوانے والامریض ہویاجسم کی طاقت کے لئے لگوائے؟

جواب:..گلوکوزلگوانے سے روز نہیں ٹونٹا ، بشرطیکہ بیگلوکوزکسی عذر کی وجہ سے لگایا جائے ، بلاعذرگلوکوز چڑھانا مکروہ ہے۔ سوال:...رگ میں دُوسر نے تتم کے آنجشن لگائے جاتے ہیں ، کیااس سے روز دنوٹ جاتا ہے یانہیں؟ خواہ طاقت کے لئے لگوائے یا مرض کے لئے۔

جواب:...عذر کی وجہ ہے رگ میں بھی انجکشن لگانے ہے روز ہبیں ٹوٹنا ،صرف طاقت کا انجکشن لگوانے ہے روز ہمکروہ ہوجا تا ہے ،گلوگوز کے انجکشن کا بھی یہی حکم ہے۔

#### خود ہے تے آنے سے روز ہیں ٹوٹنا

سوال:...اگرالٹی ہوجائے توروز ہ ٹوٹ جاتا ہے ،اورڈ کار کے ساتھ پانی یا اُلٹی صلق تک آئے اور پھرواپس جانے پرروز ہ نوٹ جاتا ہے؟ مجھے کوئی تو کہتا ہے کہ روز وہو گیااور کوئی روز ہ پھرر کھنے کامشورہ دیتا ہے۔

جواب:... قے اگرخود ہے آئے تو روزہ نہیں ٹو ٹنا ، البتہ اگر قے قصداً لوٹا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ، اور بلاقصدلوث

 <sup>(</sup>١) ﴿قوله نطعم أدوية) أى لو ذاق دواء فوجد طعمه في حلقه زيلعي وغيره في القهستاني طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد
 في حلقه لم يفطر كذا في انحيط. (شامي ج ٢ ص ٢ ٩٠، باب ما يفسد الصوم وما لًا يفسده).

 <sup>(</sup>٢) ولو ابتاع حصاة أو نواة أو حجرا أو مدرا أو قطنا أو حشيشا أو كاغذة فعليه القضاء ولا كفارة عليه كذا في الخلاصة.
 (هندية ج: ١ ص ٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>٣) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يقطر. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

<sup>(</sup>١٠٠) اليغاد

رود الا

جائے تو بھی روز ہبیں ٹو ٹنا۔

#### نماز اورروزے میں قے کا آنا

سوال:...نمازیاروزے کے دوران ڈکارآنے ہے جس کی وجہ سے غذا کا پچھ حصہ حلق سے اُوپر آکرلوٹ جائے یا قصداً لوٹادیا جائے ،اس سے نمازیاروزے پراٹڑ پڑے گا؟

جواب: ... بنماز کا تھم ہے کہ اگر خودلوٹ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی ، ادراگر قصد اُلونا لے تو اِمام ابو یوسف کے تول کے مطابق فاسد ہوجائے گی۔ عالمگیری میں قاضی خان کے حوالے ہے اِمام محد کے تول کو مطابق فاسد ہوجائے گی۔ عالمگیری میں قاضی خان کے حوالے ہے اِمام محد کے تول کو اُحوَط (زیادہ محاط) لکھا ہے۔ یہ میکم اس صورت میں ہے جبکہ قے منہ بحر کرنہ ہو (اور بہی صورت آپ کے سوال میں ذکر کی گئی ہے )، اوراگر منہ بحرکے قے آئی اور نکل گئی تو وضو تو ہ جائے گا ، دو ہارہ وضو کر کے نماز پڑئے۔ اور روز کا تھم ہے ہے کہ اگر قے باقصد اور اگر قصد اُلونا لے تو اِمام محد کے زد کی خواہ منہ بحرکر ہویا نہ ہو، دونوں صور تول میں روزہ ٹوٹ جائے گا ، اورا گر قصد اُلونا نے کی صورت میں اگر قے منہ بحرکر ہوتو روزہ فاسد ہوجائے گا ، ورنہ نہیں ۔ '' بح'' میں اگر قے منہ بحرکر ہوتو روزہ فاسد ہوجائے گا ، ورنہ نہیں ۔ '' بح'' میں اگر قے منہ بحرکر ہوتو روزہ فاسد ہوجائے گا ، ورنہ نہیں ۔ '' بح'' میں اس کو '' اُصح'' (زیادہ صحح ) کہا ہے۔ ('')

#### خون دینے سے روز مہیں ٹو شا

سوال:...اگرگسی نے روزے کی حالت میں جان ہو جھ کرخون دیا تواس کاروز وضیح رہے گایانہیں؟ا گرنہیں تواس پر قضالا زم ہوگی یا کفارہ؟

جواب:..خون دینے ہے روز نہیں ٹو نتا۔ <sup>(۵)</sup>

إذا قاء أو استقاء ملء الفم أو دونه عاد بنفسه أو أعاد أو خرج فلا فطر على الأصح إلّا في الإعادة والإستقاء بشرط ملء الفم هكذا في النهر الفائق. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٣، ٢٠٥، كتاب الصوم، وأيضًا في الدر مع الرد ج: ٢ ص: ٢١٣).
 وإن قاء ملء الفم وابتلعه وهو يقدر على أن يمجه تفسد صلاته وإن لم يكن ملء الفم لا تفسد صلاته في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى والأحوط قوله كذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٠٣)، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة).

(٣) وينقضه في ملأ فاه بأن يضبط بتكلف من مرة . إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٤ ١، نواقض الوضوء).

(٣) (قوله وإن أعاده أو استقاء أو ابتلع حصاة أو حديد قضى فقط) أى أعاد القي ...... فسد صومه ولزمه القضاء ولا كفارة عليه وأطلق في الإعادة فشمل ما إذا لم يماذ الفم وهو قول محمد لوجود الصنع وقال أبويوسف لا يفسد لعدم الحروج شرعا وهو المختار قلا بد من التقييد بملء الفم ... وإن صومه لا يفسد على الأصح. (البحر الرائق ج: ٢ ص ٢٩٥).

(۵) رقوله وكذا لا تكره حجامة) أى الحجامة التي لا تضعفه عن الصوم ... إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۱۹، كتاب الصوم،
 باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، والهندية ج: ۱ ص: ۹۹، كتاب الصوم، الباب الثالث).

#### خون نکلنے ہےروز مہیں ٹوٹیا

سوال:...کیاخون نکلنے ہے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میراروز ہ تھا،تقریباً دو بجے میراہاتھ کٹ جانے سے کافی خون نکل گیا،کیا میراروز ہ ہوگیا ہے؟

جواب: ... خون نکلنے سے روز ہیں ٹو ٹنا۔ <sup>(۱)</sup>

### روزے میں دانت سےخون نکلنے کا حکم

سوال:...دانت ہے کسی وجہ ہے خون نکل پڑے تو کیاروز ہ اور وضوٹوٹ جائے گا؟

جواب:...وضوتو خون نگلنے ہے ٹوٹ جائے گا، اورروزے میں پیفصیل ہے کہا گرخون حلق سے پنچے چلا جائے تو روز ہ ٹوٹ جائے گا،ور ننہیں۔

#### وانتوں ہے اگرخون آتا ہوتو کیا پھر بھی روز ہ رکھے؟

سوال:...اگردانتوں ہے خون آتا ہو،اس کا علاج بھی اپنی طاقت کے مطابق کیا ہو،اور پھربھی دانتوں کا خون بندنہیں ہوا، تو کیااس حالت میں روز ہ رکھا جائے یانہیں؟ خون کی مقدارتھوک میں برابر ہوتی ہے۔

جواب: ..خون اگراندرنه جائے توروز وضحے ہے۔ <sup>(م)</sup>

#### دانت نكالنے سے روز مہيں ٹوٹا

سوال:...اگرروزے کی نیت بھول جائے تو کیاروز ونہیں ہوگا؟ دانت میں تکلیف کے باعث دانت نکالنا پڑا،تو کیا بیروز ہ پھررکھنا پڑے گایا ہو گیا؟

جواب:...نیت دِل کے ارادے کو کہتے ہیں، جب روز ہ رکھنے کا ارادہ کرلیا تو نیت ہوگئی، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں۔ 'دانت نکا لئے ہے روز ہنیں ٹو ٹا، بشر طیکہ خون حلق میں نہ گیا ہو۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نبیر۵ ملاحظ فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) ومنها (أي من نواقض الوضوء) ما يخرج من غير السبيلين ويسيل إلى ما يظهر من الدم ... إلخ. (هندية ج: ا ص: ١٠).

 <sup>(</sup>٣) الدم إذا خرج من الأسنان و دخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه ... إلخ.
 (هندية ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) الضاً

 <sup>(</sup>۵) النية قصده عازما بقلبه صوم غد ..... وليس النطق باللسان شرطًا . (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ۵۲)، والنية معرفته بقلبه أن يصوم كذا في الخلاصة ومحيط السرخسي . (هندية ج: ١ ص: ٩٥١، كتاب الصوم) .

<sup>(</sup>١) الدم إذا خرج من الأسنان و دخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، طبع رشيديه).

### سرمدلگانے اور آئینہ ویکھنے سے روز ومکروہ نہیں ہوتا

سوال:...رمضان المبارک کے مہینے میں سرمدلگانے اور شیشہ د کھنے سے روز و مکروہ ہوسکتا ہے؟ جواب: بنہیں! (۱)

#### روزے کی حالت میں ناخن تراشنا

' سوال:..بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن تراشنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ناخنوں کا بھی روز ہ ہوتا ہے، میری ایک سہبلی ہے، وہ روزے کی حالت میں ناخن بالکل نہیں تراشتی۔

جواب:... بیمسئلهٔ شرعی نہیں ، ان کا خود ساختہ ہے ، روزے میں ناخن تراشنے میں کوئی کراہت نہیں۔

## سریابورے جسم پرتیل لگانے سے روز ہمیں ٹوٹنا

سوال:..بسریا پورے جسم پرتیل لگانے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے مانہیں؟ جواب:...سر پریابدن کے کسی اور جسے پرتیل لگانے ہے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔

### سوتے میں عسل کی ضرورت پیش آنے سے روز ہیں ٹوٹا

سوال:...روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرمہ ڈالنے،سرمیں تیل لگانے اورسوتے میں عنسل کی ضرورت پیش آ جانے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یا کنہیں؟

جواب:...ان چیز وں سےروز نہیں ٹو شا۔

## روزہ داردن میں عنسل کی ضرورت کس طرح پوری کرے؟

سوال:...اگرکسی کودن کے وفت عنسل واجب ہو جائے تواس کاروز ہ ٹوٹ جاتا ہے یا کہنیں؟اگرنہیں ٹو ثنا توعنسل کیسے کیا جائے؟

جواب:...اگرروزے کی حالت میں احتلام ہوجائے تواس ہے روزہ نہیں ٹوٹنا، ''روزہ دار کوٹسل کرتے وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ پانی ندتو حلق سے نیچائزے،ادر ندد ماغ میں پہنچ،اس لئے اس کوکلی کرتے وقت غرغرہ نہیں کرنا چاہئے،ادر ناک

 <sup>(</sup>١) ولا يكره كحل ... الخـ (هندية ج: ١ ص: ٩٩١، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره).

٢) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح الجمع . (هندية ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الصوم).

٣) الغيبة لا تفسد صومه وكذا الإحتلام ...إلخ. (قاضى خان على هامش الهندية ج: ١ ص:٢٠٨). نيزو يَصِحُ ما شينمبر١٠١ـ

<sup>(</sup>٣) وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة ...... فانزل ..... لم يفطر لعم المنافى صورة ومعنى واللباب فى شرح الكتاب، ما لا يفطر به الصائم ج: ١ ص: ٥٠١، طبع قديمى كتب خانه) و (قوله فإن نام فاحتلم) لم يفطر لقوله عليه السلام ثلاثٍ لا يفطرن الصائم القى والحجامة والإحتلام. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ٥٠١، طبع حقانيه ملتان).

میں پانی بھی زور سے نہیں چڑھا نا جا ہے۔ (۱)

#### روزے کی حالت میں ٹوتھ پییٹ استعال کرنا

سوال: .. بوتھ پیسٹ ہے دانت صاف کرنے ہے کیاروز وٹوٹ جاتا ہے؟

جواب:.. بُوتھ پییٹ کااستعال روزے کی حالت میں مکروہ ہے، تاہم اگر حلق میں نہ جائے توروز ونہیں ٹو ٹا۔ <sup>(۲)</sup>

## بيح كو پياركرنے سے روز و بہيں ٹو شا

سوال:...ایک بات میں پہ جاننا جا ہوں گی کہ روزے کی حالت میں کسی بچے کی پپی (بوسہ) لینے سے کیاروز ہوٹو ٹ جاتا ہے؟

جواب:...اس ہے روز ہبیں ٹو ٹا۔ <sup>(۳)</sup>

## روزے میں کھارے پانی سے وضو

سوال:...کیاروزے کی حالت میں سمندر کے پانی سے وضوکر سکتے ہیں؟ جواب:...کر سکتے ہیں،کوئی حرج نہیں۔

روزے میں کڑوے یانی کا اِستعال

سوال:... میں ایک مسجد کا امام ہوں، اور کچی آبادی کورنگی کے علاقے میں واقع ہے، وہاں کڑوا (کھارا) پانی وضو میں استعمال ہوتا ہے، میٹھے پانی کا بندو بست نہیں ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیااس کھارے پانی کے منہ میں ڈالنے سے روز ومکر وہ تو نہیں ہوتا ہے؟اس لئے مجبوری ہے کوئی صورت نہیں، آپ سے عرض ہیہے کہ اس مسئلے کے جواب کو جمعہ کے دن اخبار میں وے دیں، تا کہ سب لوگوں کواس مسئلے کا پتا چل جائے، کیونکہ کئی اور نی آبادیاں بھی اس میں ملوث ہیں۔

جواب: ... کھارے یانی کے ساتھ کلی کرنے سے روز ہمروہ نہیں ہوتا۔

## روزے میں وضوکرتے وقت احتیاط کریں، وہم نہ کریں

سوال :... میں بہت شکی دہمی قتم کی لڑکی ہوں ، ہروفت ایک اذبیت اور ذہنی کرب کا شکار رہتی ہوں ،نماز پڑھتی ہوں تو دھڑکا لگار ہتا ہے کہ وضوٹھیک سے کیا تھایانہیں؟ کیجھلطی تونہیں ہوگئی،تو تقریباً آ دھا،آ دھا گھنٹہ وضوکرتی رہتی ہوں ،اورایک ایک نماز کوئی کئ

و كذا (تكره) المبالغة في المضمضة و الإستنشاق ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩١ ، كتاب الصوم، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٢) أو ذاق شيئًا بفمه وإن كره لم يفطر ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٠٠٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس بالقبلة ... إلخ. (هندية ج ا ص: ١٠١). ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه أى من الجماع أو الإنزال.
 (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٤٠، كتاب الصوم، طبع حقانيه ملتان).

دفعہ پڑھتی تھی، اب بھی سجدہ سہوبہت ہی کرتی ہوں کہ مبادا کوئی غلطی ہوگئ ہوتو اللہ معاف کردے۔ رمضان المبارک میں نماز کے لئے وضوکرتی ہوں نو کلی کرنے کے بعد دیر تک تھوکتی رہتی ہوں، یہاں تک کہ میرا گلا بالکل خشک اور عجیب سا ہوجا تا ہے، تھوک تھوک کر کرا ہیت ہونے گئی ہے، براہ کرم آپ اس مسئلے کومل کردیں کہ روزے کے دوران وضو کس طرح سے کیا جائے؟ ناک میں پانی ڈالتے ڈرلگتا ہے کہ حلق تک نہ بہتی جائے، اورا گرذرا بھی شک ہوجائے کہ پانی غلطی سے بھی نیچے تک پہنچ گیا ہے تو کیاروزہ جا تار ہا، ای ڈرک وجہ سے میں فجر کے لئے وضو بحری ختم ہونے سے پہلے کرتی ہوں۔

جواب: ...کلی کرکے پانی گرادینا کافی ہے، بار بارتھو کنا فضول حرکت ہے، اس طرح ناک کے زم حصے میں پانی پہنچانے سے پانی و ماغ تک نہیں پہنچتا، اس سلسلے میں بھی وہم کرنا فضول ہے۔ آپ کے وہم کا علاج سے کہا ہے وہم پڑمل نہ کریں خواہ طبیعت میں کتنا ہی تقاضا ہو، اس طرح رفتہ رفتہ وہم کی بیاری جاتی رہے گی۔

زہریلی چیز کے ڈس لینے سے روز نہیں ٹو ٹنا

سوال:...اگرکسی مخص کوکوئی زہریلی چیز ڈس لے تو کیااس کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یا مکروہ ہوجاتا ہے؟ جواب:...ندٹوشاہے، ندمکروہ ہوتا ہے۔

## مرگی کے دورے سے روز ہیں ٹو شا

سوال:...اگرمرگی کا مریض روزے سے ہواورا سے دورہ پڑجائے تو کیاروزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مرگی کا دورہ چندمنٹ رہتا ہےاورمریض پر بے ہوشی طاری رہتی ہے۔

جواب:...اس سےروز ہمیں ٹوٹٹا <sub>-</sub>(۲)

## روزه دارملازم اگر اپنے افسر کو پانی پلائے تو اس کےروزے کا حکم

سوال:... میں ایک پرائیویٹ فرم میں چیڑاتی ہوں، ہمارے منیجرصاحب روز نے ہیں رکھتے، اور رمضان شریف میں مجھ سے پانی اور جائے منگواتے ہیں، جبکہ میراروزہ ہوتا ہے۔ مولاناصاحب! میں بہت پریشان ہوں، خداوند کریم سے بہت ؤرتا ہوں، ہر وقت یہی دِل میں پریشانی رہتی ہے، کیونکہ اب رمضان شریف آرہا ہے، اس لئے میں نے آپ سے پہلے گزارش کروی ہے، کیا میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ میں گنا ہمگار ہوں یا کہ منیجر صاحب گنا ہمگار ہیں؟ کیونکہ نوکری کا معاملہ ہے یا کہ نوکری چھوڑ دوں؟ کیونکہ مجوری ہے، بہت ہی پریشان ہوں۔ براوکرم میمیرامسکہ طل کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ میں آپ کا بہت مشکوررہوں گا۔ خداوند کریم سے بہت ؤرتا ہوں کہ قیامت والے دن میراکیا حشر ہوگا؟ قیامت والے دن مجھے ہے چھے ہوگی یا کہ نہیں؟

<sup>(</sup>۱) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع. (هندية ج: أ ص:٢٠٣، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) قال في الدر وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبي ومن جن أو أغمى عليه بعد النية ... الخ. (درمختار مع الشامي ج:٢ ص: ١٧٦، كتاب الصوم، وأيضًا في الهندية ج:١ ص: ١٩١، كتاب الصوم).

جواب:...آپ کاروزہ تونہیں ٹوٹے گا، گرگناہ میں فی الجملہ شرکت آپ کی بھی ہوگی۔ آپ کے بنیجر صاحب اگر سلمان ہیں توان کوا تنالحاظ کرنا چاہئے کہ روزہ دارے پانی نہ منگوا کیں۔ بہر حال اگروہ اپنے طرزِ عمل کونہیں چھوڑتے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں کی نوکری چھوڑ دیں ، بشر طیکہ آپ کوکوئی ذریعے معاش مل سکے ، ورنہ نوکری کرتے رہیں اور اللہ تعالی سے معافی مانگیں کہ پیٹ کی خاطر مجھے اس گناہ میں شریک ہونا پڑر ہاہے۔

## رمضان میں روزہ نہ رکھنے والے افسر کے لئے پانی وغیرہ لانا

سوال:... آج کل دفتر وں میں عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر اَفسر روز نے نہیں رکھتے ، جبکہ چھوٹاعملہ خاص طور پر چپڑای سارے مہینے کے روز برکھتے ہیں، دورانِ ڈیوٹی بغیر روز بے داراَ فسر تھنٹی بجاکر چپڑای سے پانی منگاتے ہیں، جبکہ اس کا روزہ ہوتا ہے، حالانکہ ان افسروں کومعلوم ہوتا ہے کہ اس چپڑای کا روزہ ہے، اور پانی کا کولریا گھڑاان کے کمرے میں بھی رکھا ہوتا ہے۔ سگریٹ وغیرہ بھی بازار سے منگاتے ہیں، اگر کام کرنے سے اِنکار کیا جائے تو بیا فسردھمکیاں دیتے ہیں، ایسے ہیں بتا کیں کہ چپڑا تی کو کیا کرنا چاہے 'جاوراس افسر کے لئے اللہ کا کیا تھم ہے؟

جواب:...ایسےافسران اس لائق ہیں کہ ان کوعبرت ناک سزا دی جائے ( قبر میں تو ان کو ملے گی ہی)۔ اور چیڑای بے چارامعذورہے،اگرزبان سے اِنکارکرنے پر قادرنہیں تو اس فعل کو دِل سے بُرا جانے۔

## روزے والی عورت دِن کوکسی کوکھا ناپکا کردے سکتی ہے؟

سوال:...اگرعورت روزے ہے ہواورگھر کے دُوسرے افراد مثلاً: شوہر، جیٹھ اور نند وغیرہ روزہ نہ رکھتے ہوں، تو کیا روزے کی حالت میںعورت گھر کے ان دُوسرے اَفراد لیعنی جیٹھ وغیرہ کا کھانا پکا کردے سکتی ہے جبکہ گھر میں ایک کھانے پکا کردیے والی ایک کنواری نندہے؟

جواب:...مسلمانوں کے گھر میں سوائے بیاروں اور معذوروں اور بچوں کے دِن کے وقت کھانا پِکا کر کے دیناصحیح نہیں ، لیکن اگر گھر کےلوگ بے دِین ہیں اوران کوالٹداورالٹد کے رسول سے حیانہ ہو،توعورت بے چاری مجبور ہے۔

#### روزے، نمازیں قضا کرنے والے کے کیا آئندہ کے روزے قضا ہوں گے؟

سوال:...ایک شخف جس کے دس سال کے نماز روزے جھوٹے ہوئے ہیں، اب وہ توبہ کرکے نماز اور روزے با قاعد گی سے اداکر رہا ہے، اور قضا نماز اور روزے بھی اداکر رہا ہے، اس کے علاوہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، آیااس کی نمازیں قبول ہوں گی کہ

 <sup>(</sup>۱) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوّانِ. (المائدة: ۲). وأيضًا في الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۳.
 (۲) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ۳۳۱)، ولو أكل عمدًا شهرة بلا عذر ويقتل. (الدر المختار مع الود ج: ۲ ص: ۲۱۳).

نہیں؟اورنفل روزے جورَجب،شعبان کے روزے رکھتے ہیں، وہ قبول ہوں گے کہبیں؟ سناہے کہ جن کے فرض نمازاور روزے قضا ہوتے ہیںان کی نفل عبادت قبول نہیں ہوتی ، یہ بات سیجے ہے کہ نہیں؟

جواب: ...گزشته نمازوں اورروزوں کو قضا کر ہے، آئندہ کے قبول ہوں گے۔

کیارمضان میں کئے گئے خرچ کا حساب نہیں ہوتا؟

سوال: ... میں نے کسی سے میہ کہتے سنا ہے کہ رمضان میں کئے گئے خرچ کا کوئی حساب نہیں ہوگا ،اس لئے بھی بہت ہے لوگ اس ماہ میں زیادہ نئی چیزوں کا اِستعال شروع کرتے ہیں تا کہ حساب سے پچسکیں ، کیا بیہ بات بھی وُرست ہے؟ جواب:...میں نے پہیں سا...!

## قضاروزول كابيان

#### بلوغت کے بعدا گرروزے جھوٹ جائیں تو کیا کیا جائے؟

سوال: ... بچپن میں مجھے والدین روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہتم پرروزے ابھی فرض نہیں ہیں، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں بالغ تھا، اور میرے خیال کے مطابق میں نے جاریا کچ سال کے بعدروزے رکھنے شروع کئے۔

جواب:... ہالغ ہونے کے بعدے جتنے روزے آپ نے نہیں رکھے،ان کی تضالازم ہے۔ اگر ہالغ ہونے کا سال ٹھیک سے یادنہ ہوتا کی عرکے تیر ہویں سال سے اپنے آپ کو ہالغ سمجھتے ہوئے تیر ہویں سال سے روزے قضا کریں۔ (۲) کئی سالوں کے قضار وزیے کس طرح رکھیں؟

سوال:...اگریخی سال کے روز وں کی قضا کرنا جا ہے تو کس طرح کرے؟

جواب:...اگریاد ندہو کہ کس رمضان کے کتنے روزے قضا ہوئے ہیں تو اس طرح نیت کرے کہ سب سے پہلے رمضان کا پہلاروزہ جومیرے ذمہے اس کی قضا کرتا ہول ۔ پہلاروزہ جومیرے ذمہے اس کی قضا کرتا ہول ۔

قضاروزے ذمہ ہوں تو کیانفل روزے رکھ سکتاہے؟

سوال:...میں نے ساہے کہ فرض روز دن کی قضاجب تک پوری نہ کریں تب تک نفل روز ہے رکھنے نہیں چاہئیں ، کیا یہ بات وُرست ہے؟ مہر بانی فر ماکراس کا جواب دیجئے۔

 <sup>(</sup>۱) وقضوا لزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء لأنه على التراخي. (درمختار مع الشامي ج: ۲ ص:۲۳ ٩).

 <sup>(</sup>۲) وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين هو المختار كما في أحكام الصغار. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۵۳).
 ثم يحسب سن الميت فيطرح منه اثنا عشر سنة لمدة بلوغه إن كان الميت ذكر، أو تسع سنين إن كانت أنثى، لأن أقل مدة بلوغ الرجل اثنا عشر سنة ومدة بلوغ المرأة تسع سنين. (منحة الخالق على البحر الرائق ج: ۲ ص: ۹۸).

<sup>(</sup>٣) إذا وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد ينبغى أن ينوى أوّل يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين الأول يجوز وكذا لوكان عليه قضاء يومين من رمضانين هو المختار ولو نوى القضاء لا غير يجوز وإن لم يعين كذا في الخلاصة. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٩١). أيضًا: وإذا كشرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة يقضيها لتزاحم الفروض والأوقات ...... فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوى أوّل ظهر ..... وكذا الصوم الذي عليه من رمضانين إذا أراد قضاءه يفعل مثل هذا ... الخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، باب قضاء الفوائت ص: ٢٣٢).

چواب:...ؤرست ہے، کیونکہ اس کے حق میں فرض کی قضا زیادہ ضروری اور اہم ہے، تاہم اگر فرض قضا کوچھوڑ کرنفل روزے کی نیت سے روزہ رکھا تونفل روزہ ہوگا۔

## کیا قضار وزے مشہورنفل روز وں کے دن رکھ سکتے ہیں؟

سوال:...رمضان شریف میں جوروزے مجبوری کے دنوں میں چھوٹ جاتے ہیں، ان کوہم شار کرکے دُوس میں اور کھتے ہیں، اگران روزوں کوہم کئی بڑے دن جس دن روزہ افضل ہے یعنی ۱۴ رشعبان، کے رر جب وغیرہ کے روزے، اس دن اپنے قضاروزے کی نیت کرلیس تو بیطریقہ ٹھیک ہے یا پھر وہ روزے الگ رکھیں اور ان چھوٹے ہوئے روزوں کو کسی اور دن شار کریں؟ مہر بانی کرکے اس کاحل بتا ہے، کیونکہ میں نے ۲۷ رر جب کوعباوت کی اور روزے کے وقت اپنے قضاروزے کی نیت کر کی تھی۔ مہر بانی کرکے اس کاحل بتا ہے، کیونکہ میں نے ۲۷ رر جب کوعباوت کی اور روزے کے وقت اپنے قضاروزے کی نیت کر کی تھی۔ جو اب :... قضاروزوں کو سال کے جن دنوں میں بھی قضا کرنا چا ہیں قضا کر سکتے ہیں، 'صرف پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ، وودن عیدین کے اور تین دن ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کی گیار ہویں، بار ہویں اور تیر ہویں تاریخ۔ (۳)

#### روزے چھوڑ دیئے تو قضا کرے ورنہ مرتے وقت فدیے کی وصیت کرنے

سوال:...میری طبیعت کمزوری ہے، بھی تو سارے روزے رکھ لیتی ہوں ،اور بھی دس چھوڑ دیتی ہوں ،اب تک ستر (۷۰) روزے مجھ پر فرض چھوٹ چکے ہیں، میں نے حساب لگا کر بتایا ہے۔ خدا مجھے ہمت دے کہ ان کو بخو بی ادا کرسکوں ، آمین لیکن اگر خدانخواستہ اتنے روزے ندر کھسکوں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا چاہئے کہ مجھے کوئی گناہ نہ ہو؟ پچھلے ہفتے ایک بہن کے اس قتم کے سوال کا جواب سنا، مجھے بہت فکر ہوئی کہ واقعی ہم کتنے بے خبر ہیں۔

جواب:...جوروزے ذمہ ہیں،ان کی قضا کرنا چاہئے،'خواہ چھوٹے دنوں میں قضا کر لئے جا کیں ،لیکن اگرخدانخواستہ قضا نہ ہو کمیں تو مرتے وقت وصیت کردینی چاہئے کہان کا فعد بیا دا کردیا جائے۔ <sup>(۵)</sup>

> '' ایام'' کےروز ول کی قضا ہے، نماز ول کی نہیں سوال:..'' ایام' کے دنوں کےروزوں اور نماز وں کی قضالازم ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) ولا يكره صوم التطوع لمن عليه قضاء رمضان. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۰۱، كتاب الصوم، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٢) وقيضوا لزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله ... الخ. (الدر المختار مع الرد ج:٢)
 ص:٣٢٣، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

<sup>(</sup>٣) ويكره صوم يوم العيدين وأيام التشويق وإن صام فيها كان صائما عندنا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) ايضاحاشينبر٦-

 <sup>(</sup>۵) فإن بىرئ المريض ..... فإن لم يصم حتى أدركه الموت فعليه أن يوصى بالفدية كذا في البدائع. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

جواب:...بورت کے ذمہ خاص ایام کی نماز وں کی قضالا زمنہیں ،روز وں کی قضالا زم ہے۔

## "ایام" کے روزوں کی صرف قضاہے، کفارہ ہیں

سوال:...'' ایام'' کے دنوں میں جوروزے ناغے ہوتے ہیں، کیاان کی قضااور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑیں گے؟ جواب: نبیں! بلکہ صرف قضالا زم ہے۔ <sup>(r)</sup>

#### '' نفاس'' ہے فراغت کے بعد قضاروز ہے رکھے

سوال :...میری بیوی نے رمضان ہے ایک ہفتہ بل جڑواں بچوں کوجنم دیا،اس نے چلہ نہانا تھا، ظاہر ہےروزے نہ رکھ تکی ، اب بتائیے کہا گروہ بعد میں قضاروزے نہ رکھ سکے ہستی کرے یا نہ رکھنا جاہے یا بچوں کوؤودھ پلانے کے چکر میں معذوری کا اظہار کرے تو کیاوہ روزے کا فدیددے عتی ہے؟

جواب:...فدیددینے کی اجازت صرف اس مخص کو ہے جو بیاری یا بڑھا پے کی وجہ سے روز ہندر کھسکتا ہو،اور نہ آئندہ پوری زندگی میں بیتو قع ہو کہ دہ روزہ رکھنے پر قا در ہوگا۔ آپ کی اہلیہاس معیار پر پوری نہیں اُتر تیں ، اس لئے ان پر روزوں کی قضالازم ہے، خواہ سردیوں کے موسم میں رکھ لیس، فدید بناان کے لئے جائز نہیں۔

## تفل روز ہ توڑنے کی قضاہے، کفارہ ہیں

سوال:...میں نے 9 رمحرم الحرام کا روزہ رکھا تھا،لیکن ظہر کے بعد مجھے'' قے'' آنی شروع ہوگئی،اور بہت زیادہ حالت خراب ہونے لگی، اناج وغیرہ کچھنہیں لگا،صرف پانی اورتھوک لکا، ایسی صورت میں والدصاحب نے گلوکوز کا پانی بلوادیا، اور مجھے بھی بحالت مجبوری روز ہ کھولنا پڑا ،تواب سوال ہیہے کہ الیم صورت میں قضاوا جب ہوگی یا کفارہ؟اور مجھے کوئی گناہ تونہیں ملے گا؟

الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس ..... ومنها أن يسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضى ..... منها أن يحرم عليهما الصوم فتقضيانه. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٨، كتاب الطهارة). أيضًا: وتقضى الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذالك فنومر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليه الإجماع. وفي الحاشية: (ولًا نؤمر بقضاء الصلاة) للحرج في قضائها لتكرار الحيض كل شهر غالبًا بخلاف الصوم. (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح ص: ٩٥، كتاب الطهارة، طبع نور محمد آرام باغ، أيضًا في رد المحتار ج: ١ ص: ٢٩٠). (٢) الحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (قتاوي قاضيخان على هامش الهندية، الفصل السادس ج: ١ ص: ٢٠٩).

 <sup>(</sup>٣) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالكميري ج: ١ ص:٢٠٠)، أيضًا المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ج: ٢

<sup>(</sup>م) الفِنأَ حاشيةُ بمر ٢ ملاحظه مويه

جواب:..صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ صرف رمضان مبارک میں روزہ توڑنے سے لازم آتا ہے۔ اوراگر بیاری کی شدت کی وجہ سے روزہ تو ڑا جائے تو رمضان کے روزے میں بھی کفارہ نہیں، صرف قضا ہے۔

## تفلی روز ہ اگر عذر کے بغیر توڑ دیے تو کیااس کا گناہ ہے؟

سوال:...کیانفلی روزے کو کسی عذر کے بغیر تو ڑو ہے تواس کا گناہ ہوگا یانہیں؟ اوراس کی قضا ہوگی؟ جواب:... بغیر عذر کے روزہ تو ڑوینا گناہ ہے، اوراس کی قضالا زم ہے۔

### تندرست آ دمی قضاروز ول کا فیدینہیں دے سکتا

سوال:...زیدگی بیوی نے رمضان شریف کے روز ہے نہیں رکھے، کیونکہ بیاری اور حاملہ ہونے کے بعد ہے، میری معلومات کے مطابق ایسے روزوں کی قضاہوتی ہے۔ایک رمضان کے بعد دُوسر سے رمضان سے پہلے یہ قضاپوری کی جاتی ہے، جبکہ زید کی بیوی کہتی ہے کہ جب رمضان میں ہی روز نے نہیں رکھے گئے تو عام دنوں میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ان روزوں کے بدلے مسکینوں کو کھا ناکھلا دو۔اس طرح انہوں نے تقریباً کے دوروں کے روزوں کے بدلے ہوسکتا ہے؟ کھا ناکھلا دو۔اس طرح انہوں نے تقریباً کے دوروں سے لوگ روزوں کے بدلے مسکینوں کو کھا ناکھلا سے ہیں؟

جواب: ...روزے کا فدر پیرف وہ مخص دے سکتا ہے جوروز ہ رکھنے پر نہ تو فی الحال قا در ہوا ور نہ آئندہ تو قع ہو۔ مثلاً: کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ روزے کا مخل نہیں کرسکتا، یا ایسا بیمار ہے کہ اس کے شفا یاب ہونے کی کوئی تو قع نہیں۔ ' زید کی بیوی روزہ رکھ سکتی ہے، محض غفلت اور تسامل کی وجہ سے نہیں رکھتی ،اس کاروزے کے بدلے فدید دینا سیحے نہیں ، بلکہ روزوں کی قضالا زم ہے، اس نے جو پھیے کسی مختاج کودیئے یہ خیرات کی مدیمیں شار ہوں گے، جتنے روزے اس کے ذمہ ہیں سب کی قضا کرے۔

(۱) أو أفسد غير صوم رمضان أداء لاختصاصها بهتك رمضان ... إلخ. قوله لاختصاصها) أى الكفارة وفي الشرح: يهتك رمضان أى الكفارة وفي الشرح: يهتك رمضان أى بخرق حرمة شهر رمضان فلا تجب (أى الكفارة) بإفساد قضائه أو إفساد صوم غيره لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية فلا يلحق به غيره لورودها فيه على خلاف القياس. (شامي ج: ٢ ص: ٥٠ ٣، كتاب الصوم).

(٢) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار ...إلخ).

(٣) ذكر الرازى عن أصحابنا ان الإفطار بغير عذر في صوم التطوع لا يحل هكذا في الكافي. (عالمكيرى ج: ١
 ص: ٢٠٨، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار، طبع رشيديه).

(٣) إذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نيته عن القضاء يصير شارعًا في التطوع فإن أفطر يلزمه القضاء كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٤١)، ومن دخل في صلوة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه. (هداية ج: ١ ص: ٢٢٣، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

(۵) ومتى قدر قضى لأن الإستمرار العجز شرط الخلفية ...إلخ. قوله ومتى قدر أى الفانى الذى أفطر وفدى. (شامى ج: ۲
 ص: ۳۲۷، فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم، كتاب الصوم).

(٢) وقضوا لزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء لأنه على التواخى ... الخ. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣ م، كتاب الصوم).

## ڈوسرے کی طرف سے نمازروز ہے کی قضانہیں ہو<sup>عک</sup>تی

موال:...کیا بیوی اپنے خاوند کے قضاروزے، یا خاوندا پی بیوی کے قضاروزے یا والدین اپنی اول و کے قضا روزے یا اولا داینے والدین کے قضاروزےر کھیکتی ہے؟

جواب:..کوئی شخص دُ وسرے کی طرف ہے نہ نماز کی قضا کر سکتا ہے، نہ روز ہے گی ۔ <sup>(ا</sup>

# غروب سے پہلے اگر غلطی سے روز ہ اِ فطار کرلیا تو صرف قضالا زم ہے

سوال:... بيآج سے تقريباً ٢٠ سال پہلے كى بات ہے، جب ہم ايك ايسى جگەر ہتے تھے جہاں بجلى نہيں تھى ،اورا ذان كى آ واز ہم تک نہیں پہنچ علی کھی ،رمضان شریف میں ایسا ہوتا تھا کہ محلے کے سب بچے مسجد کے پاس چلے جاتے ،اذان کی آواز آتے ہی شور مچاتے اَ ذان ہوگئی روز ہ کھولو، میری عمر اس وقت دس سال کی تھی جب میں روز ہے ہے تھی ، درواز ہے ہے باہر کھڑی ہوئی اُ ذان کا ا نتظار کررہی تھی کہ میں نے تین جاربچوں کی آ وازئی:'' روز ہ کھولوا َ ان ہوگئ' میں گھر میں آئی ،امی ہے کہا اَ وان ہوگئی۔

ا می نے تھجور ہاتھ میں دیتے ہوئے کہااتنی جلدی اُ ذان ہوگئی؟ میں نے کہا ہاں بیچ شورمچارر ہے ہیں، میں نے اورا می نے روزہ کھول دیا،اس کے تین حیارمنٹ بعد پھر بچے شور مجاتے ہوئے بھا گے معلوم کیا تو پتا چلااً ذان اب ہوئی ہے، وہ تو شرارتی بچے تھے جوشور مچارہ تھے، چونکہ بیآ بادی بالکل نئ تھی، لوگ بھی غریب تھے، نہ لوگوں کے پاس ریڈیو تھے، نہ گھڑیاں تھی، آبادی میں بجلی نہ ہونے کی وجہ ہے اُ ذان کی آ واز ہم تک نہیں آتی تھی۔

میں نے جان کرروز ونہیں کھولا، یہ اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے، کیکن مجھے اپی کم عقلی پرافسوں ہوتا ہے کہ کاش میں تھوڑ ا سا انتظار کر لیتی یا اُذان ہونے کی لوگوں ہے تصدیق کر لیتی ،اس بات کا حساس مجھے وُ وسری بارشور سننے پر ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا؟اس بات کا ذکر میں نے اپنی ای سے نہیں کیا، مجھے ڈرتھا کہ وہ مجھے ڈانٹیں گی۔لیکن میں دِل میں اللہ تعالیٰ سے بہت شرمندہ ہوئی، میں نے اللہ تعالیٰ ے معافی مانگی ، بیسب کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے جب تک اس کا کفار ہ ادانہ کیا جائے مجھے سکون نہیں ملے گا ، آپ بتا ہے کہ کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟اورروزے کی قضاہوگی پانہیں؟اس گناہ کی سزامیرے لئے ہے یامیری امی کوبھی اس نا کردہ گناہ کی سزاہے؟ جواب:...اگرغلطی سےغروب سے پہلے روز ہ کھول لیا جائے تو قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ 'اگر آپ پر اس وقت روز ہ فرض ہو چکا تھا تو آپ وہ روز ہ خود بھی قضا کرلیں اوراپنی امی کوبھی رکھوا دیں ،اورا گروہ فوت ہو چکی ہوں توان کے اس روز ہے کا

<sup>(</sup>١) وإن صام أو صلّي عنه الولي لا، لحديث النسائي: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّي أحد عن أحد وللكن يطعم عنه وليه. (الرد المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٥، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

 <sup>(</sup>٢) أو تسحر أو أفطر يظن اليوم أى الوقت الذي أكل فيه ليلًا الحال أن الفجر طالع والشمس لم تغرب .... فقط (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٥٠٠٥، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

فدیدادا کردی، اورفدیہ ہے کسی محتاج کودوونت کھانا کھلانا، یا پونے دوکلو گندم کی قیمت نفتردے ویں۔

## علظی ہے وفت ہے پہلے روز ہ کھلوانے والے پر قضاہے ، کفارہ ہیں

سوال:...مئلہ بیہ ہے کہ چودھویں روز ہے کو ہمارے محلے کی مسجد میں پانچے منٹ پہلے اُؤ انِ مغرب دی گئی ہفصیل ہیہ ہے کہ چودھویں روزے کومبحدے آ دھی اُ ذان مؤزِّن کی علطی ہے ہوگئی ، جبکہ روز ہ کھلنے میں پانچ منٹ باتی تھے، پانچ منٹ پہلے سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی اَذان کی آواز آئی لوگوں نے روز ہ کھول لیا،جس میں میں بھی شامل ہوں، آ دھی اَذان کے بعد مولا نانے کہا کفلطی ہےاُذان ہوگئی ہے،آپلوگ روز ہ نہ کھولیں ،جس نے کھول لیا ہے وہ رُک جائے ،مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب نے کہا جس نے روز ہ کھول لیا ہے وہ عید کے بعد روز ہ رکھے گا، یامسکینوں کو کھا نا کھلائے گا، جبکہ لوگوں کا پیرکہنا ہے کہ بیلطی مؤذِّن ہے ہوئی ہے، وہی کفارہ اداکرے گا،آپ تفصیل ہے جواب دیجئے۔

جواب:...جن لوگوں نے وقت سے پہلے روز ہ کھول لیا ،ان کا بیدوز ہنیں ہوا ، بعد میں اس کی قضا کریں۔ چونکہ میں بچھ کر کہ ن وفت ہو چکا ہے، خلطی ہے روز وا فطار کیا ،اس لئے اس کا کوئی کفار ہ یا فعدینہیں ہے۔ ("

## دمہ کی دوائی روز ہے کی حالت میں اِستعال کرنے سے روزہ جاتا ہے، قضالا زم ہے

سوال:... بندے کوسانس کی تکلیف ہے، جس کوعرف عام میں دمہ کہتے ہیں، للہذا ایک دن روزے کی حالت میں مجھے دے كا دوره يرا، بهت بخت تكليف مورى تقى ،للذا ميس نے اس وقت اس مرض كا علاج جس كو استعال كرنے سے فوراً آرام آجا تا ہے، استعال کیا، اس دوا کا نام'' و مینولین انہیلر'' ہے جس میں آنمیجن گیس بھرا ہوا ہوتا ہے اس گیس کومنہ کے ذریعے استعال کیا جاتا ہے، لہٰذااس کے اِستعال ہے روز وٹوٹ گیا یانہیں؟ اورروز وٹو نے گیصورت میں قضادا جب ہے یا کفارہ؟ اور کفارہ کی صورت میں کفارہ کی رقم کسی ایک مسکین کودینا جائز ہے یانہیں ؟ اور رقم کی کتنی مقدار ہوگی ؟

**جواب:..ا**س دوا کاحلق پر پہپ کرنے ہے روز ہٹوٹ جاتا ہے،آپ پر قضا واجب ہے، کفار ہنہیں۔ <sup>(۳)</sup>

 (١) وإن لم يوص وتبرع وليه به جاز إن شاء الله. وفي الشامية: وإن لم يوص لا يجب على الورثة الإطعام لأنها عبادة ...... وإن فعلوا ذلك جاز ويكون له ثواب ..... لأن الوصى إنما تصدق عن الميت لا عن نفسه فيكون الثواب للميت. (رد الحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٥، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

 (٢) يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم (قوله نصف صاع من بر) أى أو من دقيق أو سويـق أو صـاع تـمـر أو زبيب أو شعير أو قيمته وهي أفضل عندنا لإسراعها بسد حاجة الفقير. (رد انحتار مع الدر المختار، مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت ج: ٢ ص: ٢٢، ٢٣).

(٣) إذا شهد إثنان أن الشمس غابت وشهدان أخران أنها لم تغب فأفطر ثم ظهر أنها لم تغب فعليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٥ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

(٣) ومن أوجر أو احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أفطر لوجود صب الماء أو اللبن أو الدواء في الفم. مكرها أو نائمًا أقطر ولَا كفارة عليه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:١٣٥).

## بچین کے توڑے ہوئے روزے کی قضانہیں ، نیز جب تک دوماہ کے روزے رکھنے کی طاقت ہے ، فدید دینا جائز نہیں

سوال:...میرے پچھلے سالوں کے رمضان کے پچھروزے رہے ہیں، جواس وقت خاص ایام کی وجہ ہے نہیں رکھے،
میرے حساب کے مطابق تمام سالوں کے روز وں کو ملاکر دومہینے بنتے ہیں، اور دومہینے کے علاوہ وہ رمضان کے روزے ہیں، جب میں
چھوٹی تھی اور روزہ رکھ کرنمک کے غرارے کرلیتی تھی، میرے والد کہتے کہ اس طرح روزہ نہیں ٹو ننا، تو اَب بچھے معلوم ہوا کہ نمک ہے تو
روزہ اِفطار کیا جاتا ہے اِسلام میں، تو اُب اگر میں ان چارمہینوں کے روزے کور کھنے کے بجائے اگر فدیدہ ہوں تو کیا بیاسلام میں
جائزہے؟ اور ججھے دوبارہ تو نہیں رکھنے پڑیں گے؟ کیونکہ زندگی کا پچھ نہیں معلوم، اور بھی میں روزہ نہیں رکھ تھی، کیونکہ حاملہ ہوں۔
وُوسرے بچ کی پیدائش کے بعد دوسال وُ ودھ پلانا ہوگا۔ اور تیسری بات میرا پہلے آپیشن ہوا تھا ایک پہلے بچر ضائع ہوگیا تھا، تو اُب
وُرزم کم جرنے میں کہ ہوسکتا ہے کہ اس آپریش کی وجہ ہے اب بھی آپریش کرنا پڑے، تواگر آپریش سے بچہوا تو کمل صحت یاب ہونے میں
اور زخم بھرنے میں بہت عرصہ گلتا ہے، اورا لیے بڑے آپریش میں خون بہت ضائع ہوتا ہے، پٹائیس کتے سال میں طاقت بحال ہو۔
ایک صورت حال میں اگر میں فدید دے دوں تو کیا جینے بھی سال بعد طاقت بحال ہوگی اور میں چارمہینے کے روزے رکھنے کے قائل

جواب:...جب تک آپ دومہینے کے روزے رکھنے کے قابل ہیں، فدید دینا جائز نہیں۔روزے رکھنے ضروری ہیں۔ بچین میں جوروز بے توڑے،ان کی قضا ضروری نہیں۔ <sup>()</sup>

 <sup>(</sup>١) مريض خاف بالإجتهاد أو الطبيب زيادة مرضه الكائن أو امتداده أو وجع العين أو جراحة أو صداع أو غيره .......
 أفطروا ...... وقضوا ما أفطروا قبل رمضان آخر أو بعده بلا فدية ...إلخ. (جامع الرموز، فصل موجب الإفساد ج: ٢
 ص:٣١٨، طبع مكتبة الإسلامية، إيران).

## قضاروزوں كافدييه

### كمزوريا بيارآ دى روزے كافدىيد بسكتاہے

سوال:...اگرکوئی فخض کمزوریا بیار ہواور جوروزہ رکھنے سے نقابت محسوس کرے تو کیا وہ کسی دُوسرے کوسحری اور اِ فطاری کا سامان دے کرروزہ رکھواسکتا ہے؟ اور کیااس طرح اس کے سرسے روزے کا کفارہ اُنٹر جائے گا؟ کوئی گناہ تونہیں ہوگا؟

جواب:...اگراتنابوڑھایا بیارہ کہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ بیتو قع ہے کہ وہ آئندہ رکھ سکے گا،اس کے لئے فدیدادا کردینا جائز ہے، ہر روزے کے فدیدے کے لئے کسی مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دے یا دوسیر غلہ یااس کی قیمت دیا کرے۔ باتی وہ کسی دُوسرے سے اپنے لئے روزہ نہیں رکھواسکتا۔ شریعت میں کمزور خص کے لئے فدید دینے کا حکم ہے۔

#### نہایت بیارعورت کےروزوں کافدیددیناجائز ہے

سوال: ...میری والده محترمدنے بوجہ بیاری چھ مہینے روزے چھوڑے ہیں، اوراب بھی بیار ہیں، اورروزے رکھنے کے قابل نہیں، ان کا تین مرتبدرسولی کا آپریشن ہو چکاہے، اب ان کو یفکرلاحق ہے کہ ان روز وں کو کیسے ادا کیا جائے؟ آپ سے درخواست ہے کہ اس کاحل بتا کرمشکور فرما کیں، نیز روز وں کی ادا کیگی کا طریقہ کیا ہے؟ کس چیز سے ادا ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی آپ کو جز ائے خیر دے، آمین۔

جواب:...آپ کی دالدہ کو چونکہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے،اس لئے جتنے روزے ان کے ذہبے ہیں ان کا فدیدا دا کردیں،ایک روزے کا فدیہ صدقتہ فطرکے برابرہے، یعنی دوسیر گندم یااس کی قیمت،اس حساب سے قضاشدہ روز وں کا فدید دیں اور

<sup>(</sup>۱) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: اص:۲۰۷، وأيضًا الجوهرة ج: اص:۱۳۷)، المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ج:۲ ص:۲۷، وأيضًا الجوهرة النيرة ج: اص:۵، ا).

 <sup>(</sup>۲) والفدية لكل يوم مد حنطة كما في البدائع. (شامي ج: ۲ ص: ۳۲۳). وجاز دفع القيمة في زكاة ...... و فطرة ... والخد (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۸۲) وأيضًا الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۳۷).

 <sup>(</sup>٣) وإن صام أو صلى عنه الولى لا، لحديث النسائي: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد وللكن يطعم عنه وليه.
 (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢٥، فصل في العوارض المبيحة).

آ ئندہ بھی جتنے روزے ان کی زندگی میں آئیں ،ای حساب ہے ان کا فدرید دیتی رہیں۔ (ا

### کوئی اگر قضا کی طافت بھی نہ رکھے تو کیا کرے؟

سوال:...میری والدہ کے بچپن میں کافی روز ہے چھوٹ گئے ( یعنی جب ہے روز ہے فرض ہوئے ہیں )، ذرا بھی طبیعت خراب ہوتی ان کے گھر کے بڑے افرا دان کوروز ہ ر کھنے ہے نع کردیتے ،اوران کوابیاما حول نہیں ملاجوان کومعلوم ہوتا کہ فرض روز ہے رکھناضروری ہیں ، حاہےوہ قضاہی کیوں ندر کھے جا ٹیں ۔

اب دالده کو پوری حقیقت کاعلم ہوا ہےاور وہ بڑی پریثان ہیں ، کیونکہ اب وہ پچھلےروز وں کی قضارکھنا حیاہتی ہیں الیکن جونہی روزے رکھنا شروع کرتی ہیں، تین یا چار گھنٹے بعد سرمیں اتنا شدید در دشروع ہوجا تا ہے کہ وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہیں ، بہت علاج كروا يامگرافا قەنبىي ہوا۔اب آپ سے بەب چىنا ہے كەوالدە صاحبدا پے قضار وزے كيے ركھيں يا پھراس كافد بدا داكرين؟ فديد اگردیں تو فدیدنی روز ہ کتنادیا جائے؟

جواب:...اگروہ اپنے ضعف اور مرض کی وجہ سے قضانہیں کر شکتیں، تو فعد بیادا کردیں، ہرروزے کے بدلے صدقۃ مفطر کی مقدار نقتہ یا غلہ دے دیا جائے۔

### ا گرکسی کواُلٹیاں آئی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟

سوال: ..حمل کے دوران مجھ کو پورے نو مہینے تک اُلٹیاں ہوتی رہتی ہیں ،اورکوشش کے باوجودکسی طرح بھی کم نہیں ہوتیں ، اب میں بہت گوشش کرتی ہوں کہ خدا میرے روزے پورے کروائے ،اُٹھ کرسحری کھاتی ہوں ،اگر نہ کھاؤں تو ہاتھ پیروں میں دَمنہیں ر ہتا،اور بچوں کے ساتھ کام کاح ضروری ہے۔ مگرضج ہوتے ہی منہ بھر کراُلٹی ہوجاتی ہےاور پھراتنی جان نہیں ہوتی کہروز ہ رکھسکوں۔ تواب مولا ناصاحب! کیامیں بیکر علق ہول کہ ایک مسکین کا کھاناروزانہ دے دیا کروں جس سے میرے روزے کا کفارہ پورا ہوجائے؟ جواب: ...حمل کی حالت تو عارضی ہے، 'اس حالت میں اگر آپ روز نے نہیں رکھ تکتیں توصحت کی حالت میں ان روز وں کی قضالازم ہے،فدیددینے کا حکم اس شخص کے لئے ہے جو نہ فی الحال روز ور کھ سکتا ہو،اور نہ آئندہ پوری زندگی میں یہ تو قع ہو کہ وہ ان

 <sup>(</sup>۱) والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر ..... الفاني الذي قـرب إلـي الـفنـاء أو فنيـت قـوتـه وكـذا الـعـجوز مثله ......... ان الإباحة في التغذية والتعشية والقيمة في ذلك جانز. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٣٥ ، طبع مجتبائي دهلي).

وفي حكمه كل من يعجز عن (٢) فإن الشيخ الفاني الذي يعجز عنه في الحال بسبب الهرم ويزاد كل يوم لكل يوم أفطر فيه مسكينًا أي مصرفا من الصوِّم في الحال ويئس عنه في الإستقبال أفطر وأطعم تمليكًا أو اباحةً لمتمارف كما اشرتا إليه، كالفطرة نصف صاع من البر. (جامع رموز الرواية في شرح مختصر الوقاية، فصل موجب الإفساد، ح ٣ ص ٣٦٦، ٣٦٠، طبع مكتبة إسلامية إيران، أيضًا الجوهرة ج: ١ ص ٢٣٠).

٣٠٠ وقضوا لـزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء ... إلخ. (الدر المختار ج.٢ ص٣٢٣)، ويقضي ما أفطر وأطعم ان قدر عبي الصوم لأنه يشترط لجواز الخلف دوام العجز. (جامع الرموز ج: ٢ ص:٣٦٤، طبع إيران).

روزوں کی قضار کھ سکے گا، آپ چونکہ دُوسرے وقت میں ان روزوں کو قضا کر سکتی ہیں،اس لئے آپ کی طرف سے روزوں کا فدیہادا کرنا سچے نہیں۔ (۱)

### روزے کا فدید کتنااور کس کودیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟

سوال: ... میں بیار ہونے کی وجہ ہے روز نے نہیں رکھ سکتا، اس لئے فدید دینا چاہتا ہوں ، فدید کس حساب ہے دیا جا تا ہے؟ 
یہ آپ بتا دیں۔ اگر روزانہ سکین کو کھانا کھلا نا ضروری ہے تو یہ ہولت مجھے میسر نہیں ہے ، اس لئے فدید کی کل رقم بتا دیں تا کہ میں پورے
روزوں کی پوری رقم مسکین کودے سکوں۔ اگر کوئی مستحق نیل سکا تو کیا بیفدید کی رقم کسی بیتم خانے یا کسی فلاحی اوارے کودے سکتے ہیں؟
فدیدرمضان شریف میں دینا ضروری ہے یا کوئی مجوری ہوتورمضان گزرجانے کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟

جواب:...ہرروزے کا فدیہ صدقتہ فطر کے برابر ہے، یعنی پونے دوکلوغلہ یااس کی قیمت ۔ فدید کی رقم کسی دینی مدرسہ میں بھی جمع کرادی جائے۔فدیدرمضان مبارک میں اداکر نابہتر ہے،اگر رمضان میں ادانہ کیا تو بعد میں بھی دیا جاسکتا ہے۔ (۳)

## روزے کا فدریہ اپنی اولا دا وراولا دکی اولا دکودینا جائز نہیں

سوال:...روزے کا فعد میدا پنی بیٹی ، نواسی ، پوتا ، پوتی ، داماد وغیرہ کودینا چاہئے یانہیں؟ جواب:...روزے کا فعد میدا پنی اولا د ، اوراولا د کی اولا دکودینا جائز نہیں ۔

#### دین مدرسہ کے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدیدویں

سوال:...میری والدہ ما جدہ ضعیف العمر ہیں، وہ انتہائی کمزور ہیں کدروزے رکھنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، وہ آزاد کشمیرراولاکوٹ کے ایک دیہات میں رہائش پذیر ہیں، میں ان کے روزوں کے بدلے میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے دیہات میں ایسا کوئی مسکین نہیں ہے کہ جے روز دووقت کا کھانا کھلا یا جائے ، ہمارے مرکز میں ایک مسجداوراس کے ساتھ دینی مدرسہ ہیں ایسا کوئی مسکین نہیں ہے کہ جے روز دووقت کا کھانا کھلا یا جائے ، ہمارے مرکز میں ساٹھ روزوں کی پاکستان کے حساب ہیں اس مدرسہ میں رقم بھیجنا چاہتا ہوں۔ برائے مہر بانی تفصیل سے جواب دیجئے کہ میں ساٹھ روزوں کی پاکستان کے حساب سے کل کتنی رقم بھیجوں؟

<sup>(</sup>١) ومتى قدر قضى لأن الإستمرار العجز شرط الخلفية ...إلخ. (الدر المختار ج:٢ ص:٣٢٧، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>۲) وإن عجز عن الحسوم أطعم ستين مسكينًا كالفطرة قوله كالفطرة أى نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
 (ردالمحتار ج:۲ ص:۳۷۸، وأيضًا في جامع الرموز ج:۲ ص:۳۱۷، ۳۱۷، والجوهرة ج: ۱ ص:۱۳۷).

٣) ثم إن شاء أعطى الفدية في أوّل رمضان بـمرّة وإن شاء أخّرها إلى آخره كذا في النهر الفائق. (عالمگيري ج: ١
 ص: ٢٠٠٧، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) ولا إلى من بينهما ولاد ... إلخ وفي الشرح: ....... وفرعه وإن سفل ..... كأولاد الأولاد وشمل الولاد
 بالتكاح والسفاح ... إلخ (شامي ج: ٢ ص: ٣٣٧، باب المصرف، طبع ايج ايم سعيد).

ساٹھ روز وں کا فدیہ ساٹھ صدقۂ فطر کے برابر ہوا ،جس دن آپ بیے فدیہا داکریں ،اس دن کی قیمت کے لحاظ ہے رقم (۳) دے دیں۔

## قضاروز وں کا فدیدا یک ہی مسکین کوایک ہی وقت میں دینا جائز ہے

سوال:...رمضان المبارک کے چند قضاروز وں کا فدیدا یک غریب یا مسکین کوبھی ایک ہی ون میں دے سکتے ہیں؟ جواب:... چندروزوں کا فدیدا یک ہی مسکین کوایک ہی وقت میں دے دینا جائز ہے، مگراس میں اختلاف ہے،اس کئے احتیاط تو یہی ہے کہ کئی روز وں کا فدیدا یک کو نہ دے، لیکن دے دینے کی بھی گنجائش ہے۔

### مرحومین کے قضاشدہ روزوں کا فدیدادا کرنااشد ضروری ہے

سوال:..مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی اور روزہ خورہے، جب وہ مرجاتے ہیں تو ان کا سوم، وسواں، چالیسواں، بری وغیرہ عام طورہے کی خواتی ہے، قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، جس میں خوشی ہے خوشی لوگ شریک ہوتے ہیں، پڑوس کی مجد مدرسہ کے طلبہ جلدی سے کلام پاک کی تلاوت نمٹا دیتے ہیں، چنوں پر کلمہ طیبہ کا ور دہوتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، پچھے خیر خیرات بھی کردی جاتی ہے۔ کہائی مرحوم ہین نے جو بے شارنمازیں اور روزے قضا کئے، ان کا کفارہ اوا کرنے کا کہیں تذکرہ نہیں آتا۔ ہیں نے دیکھا ہے کہ مرحوم

(۱) مصرف الزكاة والعشر ...... هو فقير ...... ومسكين ...... وعامل ..... ولو غنيا لا هاشمبًا لأنه فرع نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة ...... وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من ان طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيًا إذا فرع نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى مالابد منه ..... وفي سبيل الله. (الدر المختار) وفي الشامية (قوله أي مصرف الزكاة) وهو مصرف أيضًا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة ...... (قوله وقيل طلبة العلم) كذا في الظهيرية الصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة ...... قد قال في البدائع: في سبيل الله جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا. (رد الحتار مع الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف ج: ٢ ص: ٣٣٩ تا ٣٣٣، وأيضًا في البحر، كتاب الزكوة، باب المصرف ج: ٢ ص: ٣٣٩ تا ٣٣٣، وأيضًا في البحر، كتاب الزكوة، باب المصرف ج: ٢ ص: ٣٣٩ تا ٣٣٣، وأيضًا في البحر، كتاب الزكوة، باب المصرف ج: ٢ ص: ١٩٣٩ تا ٣٣٩، وأيضًا في البحر، كتاب الزكوة، باب المصرف ج: ٢ ص: ١٩٣٩ تا ٣٣٩، وأيضًا في البحر، كتاب الزكوة، باب المصرف ج: ٢ ص: ١٩٣٩ تا ٣٣٩، وأيشًا في البحر، كتاب الزكوة، باب المصرف ج: ٢ ص: ١٩٣٩ تا ٣٣٩، وأيشًا في البحر، كتاب الزكوة، باب المصرف ج: ٢ ص: ١٩٣٩ تا ١٩٣٨، وأيشًا في المحر، كتاب الزكوة، باب المصرف ج: ٢ ص: ١٩٣٩ تا ١٩٣٩ تا ١٩٣٨ تا ١٩٣٩ تا ١٩٣٩ تا ١٩٣٩ تا ١٩٣٩ تا ١٩٣٩ تا ١٩٣٨ تا ١٩٣٩ تا ١٩٣٨ تا ١

(٢) ويشترط أن يكون الصرف تمليكًا لا إباهة كما مر لا يصرف إلى بناء ... إلخ. وفي الشرح: نحو مسجد كبناء القناطر
 والسقيات وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص:٣٣٣، كتاب الزكاة، باب المصرف).

(٣) وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبًا ...... بلا تعدد فقير كالفطرة (قوله وبلا تعدد فقير) أي بخلاف نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدد، فلو أعطى هنا مسكينا صائمًا عن يومين جاز لكن في البحر عن القنية أن عن أبي يوسف فيه روايتين، وعند أبي حنيفة لا يجزيه ... إلخ. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٠٣)، ويجوز إعطاء فدية صلوت وصيام أيام ونحوها لواحد من الفقراء جملة. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي، فصل في إسقاط الصلاة و الصوم ص: ٢٣٩، طبع مير محمد، وأيضًا في مراقي الفلاح، فصل في الكفارة ص: ٣٦٧).

لاکھوں کی جائیداد چھوڑ گئے اور مرحوم کے ور ٹا ایعنی بیٹے ، بیٹی ، بیوی وغیرہ کوا پنے اپنے حصے ملے ، کیکن مرحوم باپ کے قضا روز وں اور قضا نماز وں کا بقایا کوئی اوانہیں کرنا چاہتا۔ میں بہت شوق ہے '' آپ کے مسائل اور ان کاحل '' ۱۹۷۸ء ہے پڑھ رہا ہوں ، اس سے معلوم ہوا کہ قضا روز وں کا '' فندیڈ دینا چاہئے ، لیکن آپ نے ایک سوال کے جواب میں بید بھی لکھ دیا کہ مرنے والا وصیت کرجائے کہ قضا شدہ نماز ، روز وں کا فندیداس کے وارث اوا کریں۔ اور آپ نے کہیں اس پرزور نہیں دیا کہ نالائق وارث ازخودا پنے مرحوم باپ کی قضا شدہ نماز ، روز وں کا فندیدادا کریں ، میں نے حال ہی میں ایک کتاب فقاوی قادریہ پڑھی ہے ، جوایک فرگی عالم کی کھی ہوئی ہے ، اس میں تیں چاہیں سال پہلے کسی سعادت مندوارث نے اپنے کسی مرحوم کی زندگی کی تمام نماز وں کا فندید معلوم کیا تھا، تو عالم صاحب نے دو چار لا کھر و پ فندید کی رقم بتائی تھی۔ یہ یو بہت اہم مسئلہ ہوا ، اب آپ یہ بتائی کہ مرحوم کے قضا شدہ روز وں اور نماز وں کا فندیدادا کرنے کوئی چرچانہیں ہوتا ، تو کیا فوت شدہ نماز یں اور روز ہے وز حشر معاف ہوجا کیں گ

جواب:..مرحوم کی طرف سے فدیہ کے چندمسائل ذکر کرتا ہوں ،تمام مسلمانوں کوان مسائل کاعلم ہونا جاہئے۔ اوّل:...جوفض ایسی حالت میں مرہے کہ اس کے ذمہ روزے ہوں یا نمازیں ہوں ،اس پرفرض ہے کہ وصیت کر کے مرے کہ اس کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیدا داکر دیا جائے ،اگر اس نے وصیت نہیں کی تو گنا ہگار ہوگا۔ (۱)

دوم:...اگرمیت نے فدیدادا کرنے کی وصیت کی ہوتو میت کے دارثوں پرفرض ہوگا کہ مرحوم کی تجہیز وتکفین اورادائے قرضہ جات کے بعداس کی جتنی جائیداد ہاتی رہی ،اس کی تہائی میں سے اس کی وصیت کے مطابق اس کی نماز وں اورروز وں کا فدید (۲) اداکریں۔

سوم:...اگرمرحوم نے وصیت نہیں کی یااس نے مال نہیں چھوڑا،لیکن وارث اپی طرف سے مرحوم کی نماز ،روز وں کا فدیداد ا کرتا ہے تواللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو تع ہے کہ بیفدیہ تیول کرلیا جائے گا۔

چہارم:...ایک روزے کا فدیہ صدقۂ فطرکے برابرہے، یعنی تقریباً پونے دوکلوغلہ، پس ایک رمضان کے تمیں روزوں کا فدیہ ساڑھے باون کلوہوا، اور تین رمضانوں کے نؤے روزوں کا فدیہ ۵۔ ۵۵ اکلوغلہ ہوا،ای کےمطابق مزید حساب کرلیا جائے۔ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وجوبًا ... الخ. وفي شرحه: لأن عذره ليس بعرضي للزوال حتيي يصير الى القضاء فوجبت الفدية ...... وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية. (شامي ج:۲ ص:۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) وفدى لزومًا عنه أى الميت وليه الذى يتصرف فى ماله كالفطرة قدرا بعد قدرته عليه أى على قضاء الصوم ........ بوصيته من الثلث ... إلخ. (قوله من الثلث) أى ثلث ماله بعد تجهيزه وتكفينه و ايفاء ديون العباد. (رد المحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢٣، فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>m) وإن لم يوص وتبرع وليه به جاز إن شاء الله ويكون الثواب للولى. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) ص: ٥٩٩ كاما شير تمبر ٢ ملاحظ فرماكس وأيضًا (قوله نصف صاع من بر) أى من دقيقه أو سويقه ..... أو قيمته وهي أفضل عندنا لإسراع سد حاجة الفقير. (ردا نحتار، باب قضاء الفوانت ج: ٢ ص: ٢٠، مراقى الفلاح ص: ٣١٧).

ای طرح ہر نماز کا فدیہ بھی صدقہ فطر کے مطابق ہے، اور وتر سمیت دن رات کی چھ نمازیں ہیں (پانچ فرض اور ایک داجب)، پس ایک دن کی نماز وں کا فدیہ ساڑھے دس کلوہوا، اور ایک مہینے کی نماز وں کا فدیہ ۱۳۵۵ کلوہوا، اور ایک سال کی نماز وں کا فدیہ ۱۳۵۰ کلوہوا، اور ایک سال کی نماز وں کا فدیہ ۱۳۵۰ کلوہوا، اور ایک سال کی نماز وں کا ہے۔ فدیہ ۱۳۵۰ کلوہوا۔ مرحوم کے ذمہ جنتی نمازیں اور جننے روز در سنت کے واجب روز وں کا بھی ہے، پس اگر کسی نے پچھ روز وں کا ہے، وہی نذر (منت) کے واجب روز وں کا بھی ہے، پس اگر کسی نے پچھ روز وں کا منت مانی تھی ، پھران کو اور نہیں کر سکا تھا کہ انتقال ہوگیا، تو ہر روز ہے کا فدیہ مندرجہ بالا شرح کے مطابق اوا کیا جائے۔ (۳) مشت اوا شخص نے ساڑھار وارث کے پاس اتنا مال نہیں کہ مرحوم کی جانب سے نماز وں اور روز وں کے سارے فدیے یک مشت اوا کر سکے تو تھوڑ اتھوڑ اکھوڑ اکر کے اواکر نا بھی جائز ہے۔

### تنگ دست مریض روزے کا فدید کیسے ادا کرے؟

سوال:... مجھے ذیا بیطس کا مرض ہے جس کی وجہ سے میں فرض روز ہے رمضان کے رکھ نہیں عتی ، میں نے کوشش کی لیکن چگر آنے شروع ہوجاتے ہیں اور میں بہت بیار ہوجاتی ہوں ، میرے گھر کا خرچ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے ، لہذا میں کفارہ بھی ادائہیں آئےتی ، مہر بانی فر ماکرآپ میری رہنمائی فرمائیں۔

جواب:..جیسار وکھا سوکھا خود کھاتی ہیں ، ویساہی کی مختاج کوبھی روزانہ دووقت کھلا دیا کریں۔ اور جوشخص روز ہ بھی نہ رکھ سکتا ہو،اوراس کے پاس فیریہادا کرنے کے لئے بھی کچھ نہ ہو، وہ صرف اِستغفار کرےاوریہ نیت رکھے کہ جب بھی اس کو گنجائش میسرآئے گی ، وہ روزوں کا فیریہادا کرے گا۔

(۱) وفدية كل صلاة ولو وتراكما في قضاء الفوائت كصوم يوم على المذهب ... الخد (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۲۲)، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم و (درمختار، باب قضاء الفوائت ج: ۲ ص: ۲۵، وكذا في رشيديه ج: ۱ ص: ۲۵).

(٢) الصوم ضربان واجب و نفل والواجب ضربان ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين. (هداية ج: ١ ص: ١١١- كتاب الصوم)

") إذا نبذر أن ينصوم كل خميس يأتى عليه فأفطر خميسًا واحدًا فعليه قضاؤه، كذا في الحيط. ولو أخر القضاء حتى صار شيخا فانيًا أو كن النبذر بصيام الأبد فعجز لذالك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعة شاقة فله أن ينفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا على ما تقدم. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٩، كتاب الصوم، الباب السادس في النذر).

ه من والشرط إذا أباح الطعام ن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم. (مراقى الفلاح، فصل في الكفاره ص:٣٦٧، طبع البرمحمد).

ب كذا لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قضائه فإن لم يقدر على المعيشة له أن يفطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قضائه فإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله ... إلخ (فتح القدير ج: ٢ ص: ٨٣)، فإن لم يقدر من تجوز له الفدية على الفدية على الفدية على الفريدة في حقه (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، ص: ٣٤٢).

### کیامیت کی طرف سے اُس کا ولی روز ہ رکھ سکتا ہے؟

سوال: .. کیامیت کی طرف ہے اس کاولی روز ہ رکھ سکتا ہے؟

جواب:...میّت کی طرف ہے نماز، روز ہ کوئی وُ وسرانہیں کرسکتا، <sup>(۱)</sup> بلکہ نماز وں اور روز وں کا فیدید دینا ضروری ہے۔ایک روزے کا فدیہ صدقتہ فطرکے برابر ہوتا ہے، ای طرح ہر نماز کا فدیہ صدقتہ فطرکے برابر ہے، دن میں چھنمازیں (وترسمیت) ہوتی ہیں،ایک دن کی نماز وں کے چھ فدیے ہوئے۔

### كيام حوم كى طرف سے كفارے كے روزے ركھ سكتے ہيں؟

سوال:...ایک آ دمی کے اُوپر روز وں کا کفارہ تھا، کیااس کی اولا دیہ کفارہ ادا کر گئی ہے کہبیں؟ یا پھراس کی اولا دروز ہے ركه لے تو كفاره ادا موجائے گا؟

جواب: ...کسی کی جگه نمازنہیں پڑھ سکتے ، نداس کی جگه روزے رکھ سکتے ہیں ، البتة اولا داگر ماں باپ کے نماز ، روزوں کا فدیدادا کرے تو تو تع ہے کہ قبول ہوجائے گا۔

## کیا دُوسرے کی طرف سے روز ہ رکھنا جائز ہے؟

سوال:...ریڈیو پاکستان سے دینی مسائل پر مبنی پروگرام'' آپ نے پوچھا ہے''نشر ہوتا ہے،اس میں ایک ڈاکٹر صاحب نے سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ رمضان کے فرض روزے ایک شخص دُ وسرے کی طرف سے رکھ سکتا ہے ، جبکہ ہم نے آپ جیسے جیدعلائے کرام سے سنا ہے کہ کوئی مخف کسی کی طرف سے نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتا ہے۔تو کیا کوئی شخص وُوس م فحض کی طرف ہے روز ہ رکھ سکتا ہے یا نماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب:... بدنی عبادت ... نماز اورروزه ...کسی دُوسرے کی طرف سے ادانہیں کی جاسکتی۔ جو شخص خود روز ہ نہ رکھ سکتا ہو،

 <sup>(</sup>۱) عن مالک بلغه ان ابن عمر کان یسأل هل یصوم أحد عن أحد أو یصلی أحد عن أحد؟ فقال: لا یصوم أحد عن أحد و لا يصلي أحد عن أحد. (مشكوة، كتاب الصوم ص: ١٤٨).

 <sup>(</sup>۲) من مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير. (هداية ج: ١ ص: ٢٢٢، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

 <sup>(</sup>٣) ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٠، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٣) لَا يصوم عنه الولى ولا يصلى لقوله عليه السلام: لا يصوم أحد عن أحد ولَا يصلي أحد عن أحد. (هداية ج: ا ص: ٢٣٣، باب ما يوجب القضاء والكفارة، وأيضًا مشكوة ج: ١ ص: ١٤٨).

<sup>(</sup>۵) فإن لم يوص وتبرع عنه الورثة جاز ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٠، كتاب الصوم، طبع رشيديه) ـ

شریعت نے اس کے لئے فدید کا حکم تجویز کیا ہے۔ آپ نے ریڈیو پاکتان کے جس مسئلے کا ذِکر کیا ہے، وہ غلط ہے۔ ('' روز ہ رکھنے برگیس ہونے کی وجہ سے سخت تکلیف ہوجائے تو کیا روز ہ چھوڑ سکتا ہے؟

سوال: ...عرض یہ ہے کہ میں تقریباً ۳۳ سال عمر کا ہوں ، اور بجین سے آج تک میں نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں، مگرایک خاص بات یہاں پر ذِکر کر رہا ہوں کہ رمضان شریف کے مہینے میں کا فی تکلیف میں مبتلا ہوجا تا ہوں، چونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ گیس پکڑلیتا ہے، جس کی وجہ سے دِ ماغ پرگیس چڑھ جاتا ہے، دِ ماغ پھٹ جانے کو آجا تا ہے، سر چکرا تا ہے، منہ کا ذا گفتہ خراب ہوجا تا ہے، مخضر الفاظ میں کہ بعض اوقات تو اُلٹی محسوس کرتا ہوں، حالانکہ کا روبار با قاعد گی سے کرتا ہوں، صحت مند ہوں، مگر رمضان شریف میں منہ بند ہونے کی وجہ سے کا فی تکلیف ہوجاتی ہے۔

جواب:...اگرروزے کی وجہ سے شدید تکلیف ہوجاتی ہے جسے برداشت کرنا دُشوار ہے، تو آپ روزے کے بدلے صدقہ ُ فطر کی مقدار کسی مختاج کودے دیا کریں ،آپ کوروز ہندر کھنے کی رُخصت ہے،صدقہ نظر کی قیمت آج کل قریبا آٹھ روپے ہے۔ گردوں کی بیماری کی وجہ سے روز ہ نہ رکھ کیس تو کیا کریں ؟

سوال:...میری والدہ جن کی عمر ۵ سمال ہے، ماہِ رمضان کے روزے ہمیشہ سے پورے رکھتی ہیں،لیکن گزشتہ تین سالوں سے گردوں کی بیاری کی وجہ سے رمضان کے روز نے نہیں رکھ کیس۔ إرادہ تھا کہ صحت تھیک ہوجانے پر قضا روزے رکھ لیس گی، مگر صحت ٹھیک نہیں ہوسکی ،ان روزوں کی قضایا کفارہ کس طرح اوا کیاجائے؟

جواب:...آپ کی والدہ جس سال کے جتنے روز نے نہیں رکھ کیس ،ان کا حساب کر کے ایک روز نے کا فدیہ صدقۂ فطر کے مطابق ادا کریں۔اللہ تعالیٰ تبول فر ہائے۔معذوری اور بہاری کی وجہ ہے جوروز نے نہیں رکھے جاسکتے ان کا فدیہ اوا کر دینا چاہئے۔ '' حیار پائی پر بڑی رہنے والی کے اس دوراان جھوٹے ہوئے روز ول کا کیا ہوجبکہ وہ فوت ہوگئی ہے جیار پائی پر بڑی رہنے والی کے اس دوراان جھوٹے ہوئے ماہ جار پائی پر بڑی اور پھراس دُنیا کو الوداع کہہ دیا۔ای

<sup>(</sup>۱) من مات وعليه قضاء رمضان فاوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير ....... ولا يـصـوم عنه الولى ولا يصلى لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد. (هداية مع فتح القدير ج:۲ ص:۸۳ تا ۸۵، طبع مصر).

 <sup>(</sup>٢) وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِينُهُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْن. (البقرة: ١٨٣). فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم ....... أو مريض خاف الزيادة لمرضة وصحيح خاف المرض ...إلخ. وفى الشرح: قوله خاف الزيادة أو ابطاء البرء أو فساد عضو بحر أو وجع العين أو جراحة أو صداعًا أو غيره ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) والشيخ الفاني الذي لَا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات، والأصل فيه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قيل معناه: لَا يطيقونه. (هداية مع فتح القدير ج: ٢ ص: ٨٢، كتاب الصوم، طبع دار صادر بيروت).

دوران رمضان کےروزےان سے نہیں رکھے گئے،آپ بتا ئیں کہ میں ان کےروزوں کا کتنا فدید دُوں اور کیا اگر میں فدیہ نہ دُوں تو ان پرروزوں کا بوجھ ہوگا کہ نہیں؟ نیز فدیہ کی شرح بھی بتا ئیں۔

جواب:...آپاپی والدہ کی طرف سے ہرروزے کے بدلے دوسیر گندم یااس کی قیت کسی محتاج کو دے دیں، إن شاء اللہ ان کے ذمے کا فرض ادا ہو جائے گا۔

## اگرروزه رکھنے سے گردے کی تکلیف ہوجاتی ہوتو کیا چھوڑنا جائز ہے؟

سوال:... بھے ۱۹۲۸ء سے گردے کے دردی تکلیف ہے، بخت پریشانی کے بعد مارچ ا ۱۹۵ء میں اس کی وجہ ہے آپیشن کرایا، اس کے بعد جب رمضان میں روزے رکھتی تو پیشاب ظہر کے بعد ہے بالکل لال رنگ کا آتا اور مجھے ہے حد کمزوری گئی ، لیکن بہر حال روزوں کی پابندی کرتی۔ پھراس کے بعد جانے کس طرح دائیں گردے میں بھی بڑے سائز کی پھری تھی اوراس نے ایبا کیا کہ گردے کی کارکردگی میں بھی فرق ڈالا، اس کا آپیشن ایم جنسی میں جون • ۱۹۸ء میں کرایا، ید دونوں آپیشن شادی ہے پہلے ہوئے اوراس کے بعد بھی بھی دائیں، بھی بھی ہائیں گردے میں در دہوجاتا، اور بھی افکشن ہوجاتا، بہر حال یہ تکلیف ساراسال و قفے و قفے ہے رہتی، پھر میری شادی ہوگئی، اس کے بعد دورانِ حمل مستقل گردے میں تکلیف رہتی، وُ وسرے بچکی پیدائش کے بعد بھی گردے میں مستقل تکلیف رہتی، وُ وسرے بچکی پیدائش کے بعد بھی گردے میں آپ مستقل تکلیف رہتی ہوئی، اس کے بعد دورانِ حمل مستقل گردے میں تکلیف رہتی، وُ وسرے بچکی پیدائش کے بعد بھی گردے میں آپ مستقل تکلیف رہتی ہوں کہ میں روزے پابندی ہو روزوں کی آمدے، بیتمام ترتفصیل بٹلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے بیمعلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میں روزے پابندی ہو رکھوں یا ندر کھوں؟ اب اگریہاس تکلیف میں بھی جھی پرفرض ہیں تو پھرخواہ بھی ہو، میں بہرحال روزے رکھوں گی دورنہ اگر کوئی وُ دسری صورت ہوتو وہ آپ تفصیل سے بٹلادیں کہ پھراس کا بدل کیا ہے؟

جواب:...اگرآپ روزے کا مخل نہیں کرسکتیں یا ڈاکٹر روزے سے منع کرتے ہیں، تو روزے کے بجائے فدیدادا کردیا سیجئے۔ یعنی ہرروزے کے بدلے کسی مختاج کو کھانا کھلا دیا کریں ، یا کسی مختاج کونفذ سات روپے روزانددے دیا کریں۔ (۲)

### روزه رکھ کرو وائی کھالی تو کیا کفارہ بھی آئے گا؟

سوال:...میری عمر کا سال ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے دِل میں پیدائشی سوراخ ہے، میرا آپریشن نہیں ہوا، کیونکہ استخارے میں منع آگیا تھا۔ میں اپنی بیاری کی وجہ ہے ایک دوا کھاتی ہوں، جوآ سیجن کے لئے ہے، اور میں اسے چھوڑنہیں سکتی، جس کی وجہ سے میں روز نہیں رکھستی ۔ ایک مرتبہ میں نے ضد کر کے رکھے تھے تو بچ میں دوا کھالی۔ یہ دوا گولی ہے، اور دن میں چار مرتبہ کھانا ضروری ہے۔معلوم یہ کرتا ہے کہ ہارہ سے سترہ سال تک روزہ نہ رکھنے کا کتنا کفارہ ادا کرتا ہے؟ یا استے روزے رکھنے پڑیں گے؟

<sup>(</sup>۱) ولو فات صوم رمضان بعذر المرض ...... حتى مأت لا قضاء عليه لكنه إن أوصى بأن يطعم عنه صحت وصيته ...... فإن لم يوص وتبرع عنه الورثة جاز. (عالمگيري في الأعذار التي تبيح الإفطار ج: ١ ص:٢٠٤).

کیا میں روزے ندر کھنے کی وجہ سے گنا ہگا رہوں؟ وہ روزے جن کے بیج میں نے دوا کھالی تھی ،کیاوہ ٹوٹ گئے؟اگروہ ٹوٹ گئے تو ان کا کیا کفارہ ہے؟ ایک مرتبہ میں نے روزے رکھے تھے اور پچ میں دوانہیں کھائی تھی تو میں بہت بیار ہوگئی تھی اورایک مہیندا سپتال جاکرآ مسجن لگواتی رہی۔

جواب: ...روز ورکھنے کے دوران دوائی کھانے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے، اوراس کا کفارہ یہ ہے کہ روزہ قضا بھی کیا جائے ،
ادر ساٹھ روزے متواتر بلانا غدر کھے جائیں ،اورتم ایک روزہ بھی مشکل ہے رکھ سکتی ہو، تو ساٹھ روزے کہاں رکھوگی ۔اس کی جگہ ساٹھ
عتاجوں کو کھانا کھلا دو۔ سترہ روپے ایک مختاج کا کھانا بنتا ہے، تم سترہ روپے کوساٹھ کے ساتھ ضرب دے کر جتنے پہیے بنتے ہیں، وہ کسی
دینی اِ دارے میں جع کراؤ۔

۲:.. بتمہارے لئے روز ہ رکھنامشکل ہے،اس لئے رمضان میں اگر کوئی روز ہ رکھ سکوتو رکھلو، باتی روز وں کا فیدییا دا کرو،اور فدیہ وہی ایک روز سے کا صدقۂ فطر کے برا برستر ہ روپے۔والٹداعلم ۔

بچے کے حصیت سے گرنے کی وجہ سے ماں کی حالت غیر ہوگئی اور اُس کا روزہ تڑوادیا تو صرف قضاواجب ہے

سوال: ... میں نے اپنے لڑکے کے لئے جو کہ اس وقت بارہ سال کا تھا، چھت پر سے پٹنگ بازی کے شوق میں گر گیا تھا، اس وقت رمضان کا مہینہ تھا اور میں روز ہے ہے تھی، جنح کا کوئی ساڑھے نو بج کا ٹائم تھا، بچ کی حالت بگڑی تو گھر والوں نے میراروز ہ کھلواد یا اور جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے منت کے طور پر دَس روز ہے مانے ، ان دس روز وں میں سے چھروز ہے دود و کرکے رکھ چکی ہوں ، اب سے تین سال پہلے تک ، لیکن اب مجھے دے کی بیاری بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بیاریاں ہیں ، اور دوا ئیوں کے بغیر چند گھنے بھی نہیں رہ سکتی ، کیا میر الڑکا جو آب جوان ہے، وہ بیروز سے رکھ سکتا ہے؟ یا کھارہ اداکر نا ہوگا؟ میں رمضان کے فرض روز ہے بھی نہیں رکھ سکتی ، تی میری حالت خراب ہے۔

جواب: ...جوروزه آپ كاتر وادِ يا تها، اگر آپ كى حالت غير ہوگئ تفى تو اس كى صرف قضا واجب ہے، كفاره نہيں \_ اليكن

<sup>(</sup>۱) أكل أو شرب غذاء ..... أو دواء ..... عمدًا ..... قضى .... وكفر ... إلخ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۹ م، ۱ اسم، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) فيعتق أولًا فإن لم يجد صام شهرين متنابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. (حاشية رد المحتار ج: ۲ ص: ۲ اس).
 إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى يلزمه الكفارة. (فتاوى هندية، كتاب الصوم، النوع الثانى ما يوجب القضاء والكفارة ج: ۱ ص: ۲۰۵، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) وفي الظهيرية رضيع مبطون يخاف موته من هذا الدواء وزعم الأطباء ان الظئر إذا شربت دواء كذا برئ الصغير وتماثل وتحتاج الظئر إلى أن تشرب ذالك نهارًا في رمضان قيل لها ذالك إذا قال الأطباء الحذاق و كذالك الرجل إذا لدغته حيّة فأفطر بشرب الدواء قالوا إن كان ذالك ينفعه فلا بأس به (البحر الرائق ج: ٢ ص:٣٠٣، فصل في العوارض).

اگرآپ کی حالت ٹھیک بھی اور بے ضرورت روزہ توڑ دیا تھا تو آپ پراس کا کفارہ بھی واجب ہے، اور کفارے کے طور پر دومہینے کے رگا تارروزے واجب بیں،اگران کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مختاجوں کودود فعہ کھانا کھلا دیا جائے۔

جن روزوں کی آپ نے منت مانی تھی، اور اَب روزے رکھنے کی طاقت نہیں رہی، ان کا فدیدادا کرد بیجئے ، ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، اسی طرح جوروز ہ آپ نے تو ڑا تھا، اگرا بھی تک اس کو قضانہیں کیا، اس کا بھی فدیدادا کرد بیجئے۔ (۳) اور بادی میں بیگر میں لوگ سے بیر سام سے بیری سے بیری کے بیری میں میں میں بیری کے بیری کا بھی فدیدادا کرد بیجئے۔

بلڈ پریشراور شوگر کامریض اگرروزے ندر کھ سکے تو کیا کرے؟

سوال:...میری عمراس وقت تقریباً ۲۲ سال سے زیادہ ہے، میں بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہوں، کیکن رمضان کے روز سے برابرر کھتار ہا۔ بھی زیادہ تکلیف کی وجہ سے روز ہے قضا ہوجاتے تھے،اس کا فیدید دیتار ہا۔ کیکن اب بالکل ہی کمزور ہو گیا ہوں، کیا میں قضاروزوں کا فعدید دے سکتا ہوں؟

جواب:...بظاہراتی عمر میں روزے رکھنا مشکل ہے،اس لئے آپ حساب کر کے اپنی زندگی میں جتنے روزے رہ گئے ہیں، ان کا فدییا داکر دیں۔اور نیت پیرکھیں کہا گراللہ تعالیٰ نے تو فیق عطافر مائی تو اِن شاءاللہ پیروزے رکھوں گا۔

<sup>(</sup>۱) ومن جامع ...... أو أكل أو شوب ما يتغذى به أو يُتَداوى به فعليه القضاء والكفارة لكمال الجناية بقضاء شهوة الفرج أو البطن مثل كفارة الظهار ... الخر (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ج: ا ص:١٥٧، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُتَمَاسًا، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامٌ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا ... الآية. (المحادلة: ٣). (٣) إذا ندر أن يصوم كل خميس ياتي عليه فافطر خميسًا واحدًا فعليه قضاؤه كذا في المحيط، ولو أخر القضاء حتى صار شيخًا فانيًا أو كان الندر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعة شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوه مسكينًا على ما تقدم .. إلخ. (الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الباب السادس في النذر ج: ١ ص ٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية سمى فانيا لأنه قرب إلى الفناء أو فنيت قوته وعجز عن الأداء وتلزمها الفدية ........ لكل يوم نصف صاع من بر أو قيمته بشرط دوام عجز الفانى والفانية إلى الموت. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى، كتاب الصوم، فصل فيما يكره للصائم ص: ٣٤٦).

### روز ہ توڑنے کا کفارہ

#### روز ہ توڑنے والے کے متعلق کفارہ کے مسائل

سوال:..مولاناصاحب! بيرتائي كوقضاروز ي كے بدلے بين توصرف ايك روزه رکھنے کا تھم ہے، کيكن كفاره كی صورت بيں سائھ مسكينوں كو جو كھانا كھلانے كا تھم ہے اس كے بارے بين وضاحت كريں كہ سائھ مسكينوں كا اكٹھا كھلانے كا تھم ہے يا پھر ايك وقت كے كھانے كا حساب لگا كراتنى ہى رقم سائھ مسكينوں بين تقسيم كى جائے يا پھر كھانا كھلانے كا ہى تھم ہے؟ مثلاً پانچ روپ نى كس فى كھانے كے حساب سے سائھ مسكينوں بين رقم تقسيم كى جائے؟

جواب: ... كفاره كے مسائل مندرجد ويل ميں:

ا:...جوفض روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے لئے روز ہتو ڑنے کا کفارہ دومہینے کے پے درپے روزے رکھنا ہے،اگر درمیان میں ایک روز ہجی چھوٹ گیا تو دو بارہ نئے سرے سٹروع کرے۔

۲:...اگر چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے روزے شروع کئے تھے تو چاند کے صاب سے دومہینے کے روزے رکھے ،خواہ یہ مہینے ۲۹،۲۹ کے ہوں یا ۳۰،۳۰ کے بیکن اگر درمیان مہینے ہے شروع کئے تو ساٹھ دن پورے کرنے ضروری ہیں۔

سا:...جوفخص روزے رکھنے پر قادر نہ ہووہ ساٹھ مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلائے یا ہر مسکین کوصد قد نظر کی مقدار کا غلہ یااس (۲)

(۱) ومن جامع في أحد السبيلين عامدًا فعليه القضاء ..... والكفارة ..... ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يتداوى به فعليه القضاء والكفارة .... والكفارة مثل كفارة الظهار لما روينا ولحديث الأعرابي رضى الله عنه وفي البناية: (ثم قال والكفارة مثل كفارة الظهار) .... وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بو أو صاع من تمر ... إلخ. (البناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ج: ٣ ص: ٣٠٠ تا ٨ ٢٠٠، طبع حقائية) . ككفارة المظاهر مرتبط بقوله وكفر اى مثلها في الترتيب فيعتق أولًا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر إستأنف إلا لعذر الحيض. (شامي ج: ٢ ص: ٢ ١٣)، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

(٢) إذا صام المظاهر شهرين بالأهلة أجزأه وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يومًا، وإن صام بغير الأهلة ثم أفطر لتمام تسعة وخمسين يومًا فعليه الإستقبال. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢ ١ ٥، الباب العاشر في الكفارة).

(٣) وللشيخ الفاني ...... ومثله .... المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض (٣) وللشيخ الفاني .... كل من يعجز عن الصوم في الحال ويئس عنه في الإستقبال أفطر وأطعم .... لكل يوم أفطر فيه مسكينا أي مصرفا من المصارف .... كالقطرة نصف صاع من بو . (جامع الرموز ج: ٢ ص:٢١٥).

سن...اگرایک رمضان کے روزے کئی دفعہ تو ڑے تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا، اور اگر الگ الگ رمضانوں کے روزے تو ڑے تو ہرروزے کے لئے مستقل کفارہ ادا کرنا ہوگا۔

۵:...اگرمیاں بیوی نے رمضان کے روزے کے درمیان صحبت کی تو دونوں پرالگ الگ کفارہ لازم ہوگا۔ (۲)

رمضان کاروز ہ توڑنے پر کفارہ ہے،مسئلہ معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں

سوال:...اگرجمیں کسی مسئلے کاعلم نہیں ہو، اور مسئلہ ہم خلاف شرعی کردیں ، پھر جب ہمیں اس مسئلے کے خلاف شرعی ہونے کا علم ہوجائے تو کیا مجھے اس مسئلے (جب مجھے مسئلے کے خلاف شرعی ہونے کاعلم نہ تھا) کوخلاف شرعی کرنے کا گناہ ہوگا یانہیں؟ مثال کے طور پر میں نے رمضان کے فرض روزوں میں سے ایک روزہ جان ہو جھ کرتو ڑ دیا اور مجھے صرف اتناعلم ہے کہ روزہ تو ڑنے کے بعد کسی اوردن بیروزہ رکھاوں گا ، البتہ مجھے بیم نہیں ہے کہ اوردن بیروزہ رکھاوں گا ، یا کہ جان ہو جھ کرروزہ تو ڑنے ہے قضاروزہ رکھنا ہوگا ، تو وہ میں بعد میں رکھاوں گا ، البتہ مجھے بیم نہیں ہے کہ جان ہو جھ کرروزہ تو ڑنے ہے کہ جو کہ ۲۰ روزے رکھنا یا ۲۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ، اب جب مجھے جان ہو جھ کرروزہ تو ڑنے کے بعد اس مسئلے کاعلم ہوا ہوتو کیا کفارہ دینا پڑے گا یا صرف اللہ سے معانی مانگ لینا کافی ہے؟ اب مجھے اس مسئلے کاعلم ہوگیا ، البندا اب میں بھی جان ہو جھ کرروزہ نہیں تو ڑوں گا۔

جواب:...رمضان مبارک کاروزہ جان ہو جھ کرتو ڑدینے پر کفارہ لا زم ہے،اوروہ ہے ساٹھ دن کے لگا تارروزے رکھنا،اور جوشخص روزے رکھنے پر قا در نہ ہو، وہ ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلائے۔اور کسی شخص کومسئلہ کاعلم نہ ہونا کو کی عذرنہیں، اس لئے آپ کے ذمے ساٹھ روزے لگا تارر کھنالازمی ہے خواہ سردیوں میں رکھ لیں۔ (\*\*)

قصدأرمضان كاروز هتو ڑ ديا تو قضااور كفاره لازم ہيں

سوال:...مولا ناصاحب!اگر کسی نے جان ہو جھ کرروزہ توڑ دیا تواس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کس طرح ادا کیا جائے ،لگا تار روزے رکھنا ضروری ہیں؟

(١) فإن أفطر في رمضان مرارًا إن كان في يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإجماع وإن كان في رمضانين لزمه لكل يوم كفارة بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل في الصحيح، وإن كان في رمضان واحد فأفطر في يوم ثم في يوم آخر فإن كفر للأوّل لزمه كفارة للثاني بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل كفته كفارة واحدة عندنا. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٣٥، وكذا في ردالحتار ج: ٢ ص: ١٣١٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

(۲) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة ولا يشترط الإنزال في الحلين كذا في الهداية وعلى المرأة مثل
 ما على الرجل إن كانت مطاوعة ... إلخ (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٥، وكذا في الجوهرة ج: ١ ص:١٣٣).

(٣) ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ...... فعليه القضاء والكفارة لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة .... والكفارة مثل كفارة الظهار. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص:٣٣١، طبع بمبتى).

(٣) (والكفارة مثل كفارة الظهار) ....... وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر ... إلخ والبناية في شرح الهداية ج:٣٠٠، كتاب الصوم، طبع حقائية).

جواب:...رمضان شریف کا روز ہ تو ڑنے پر قضا بھی لازم ہے، اور گفارہ بھی۔رمضان شریف کے روز ہے تو ڑنے کا گفارہ یہ ہے کہ لگا تاردو مہینے کے روز ہے ، درمیان میں وقفہ کرنا ڈرست نہیں ،اگر کسی وجہ سے درمیان میں ایک دن کا روزہ بھی رہ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے، یہال تک کہ دو مہینے کے روزے بغیر وقفے کے پورے ہوجا کیں۔ اور جو بیاری ، کمزوری یا برطابے کی وجہ سے روزے رکھنے پر قادر نہ ہووہ ساٹھ مسکینوں گودود قت کا کھانا کھلائے۔

### قصداً کھانے پینے سے قضااور کفارہ دونوں لا زم ہوں گے

سوال:...جوآ دمی رمضان کےروزے کے دوران قصداً کچھ کھا پی لے، کیااس کاروز ہٹوٹ جاتا ہے؟ اگرٹوٹ جاتا ہے تو صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی؟

جواب:...اگرکسی نے رمضان شریف کاروزہ جان بوجھ کرتو ڑویا،مثلاً: قصداً کھانا کھالیایا پانی پی لیایا وظیفه 'روجیت ادا کرلیا تواس پرقضااور کفارہ دونوں واجب ہیں۔

## سرمہلگانے اورسرکوتیل لگانے والے نے سمجھا کہروز ہٹوٹ گیا، پھر پچھکھالیا تو قضااور کفارہ دونوں ہوں گے

سوال:...میں روز ہے ہے تھا،اور سرکوتیل لگالیا،کسی نے کہا کہ سرکوتیل لگانے سے روز ہ ٹوٹ گیا، میں نے کھانا کھالیا،اب کیامیرے اُو پرصرف قضاہے یا کفارہ بھی؟

جواب:...اگرروزے میں سرمدلگایا یاسر میں تیل لگایا اور پھر یہ بمجھ کر کہ میراروزہ ٹوٹ گیاہے، پچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اورا گرروزے میں تیل اور سرمدلگایا اور کس نے کہا کہ اس سے تیراروزہ ٹوٹ گیاہے، پھر اس نے جان بوجھ کرکھا پی لیا اورروزہ توڑویا تواس پرصرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔

#### دوروزے توڑنے والاشخص کتنا کفارہ دے گا؟

سوال:... مجھ پردوروز ہے توڑنے کا کفارہ تھا، جس میں ہے میں نے ایک روزے کا کفارہ اداکر دیا ہے، جوساٹھ مسکینوں کا دووقت کھانا یا فی کس دوسیراناج ہے، اب پوچھنا ہے ہے کہ کیا وُ وسرے روزے کا کفارہ بھی ای طرح اداکرنا ہوگا جبکہ میں نے یہ کفارہ

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشینمبر ۱۳، ۲ ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة ............ إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوئ به يلزمه الكفارة .......... إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوئ به يلزمه الكفارة ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠٥)، وأبضًا ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ............. فعليه القضاء والكفارة الأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٣).

 <sup>(</sup>٣) إذا اكتحل أو أدهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدًا فعليه الكفارة إلا إذا كان جاهلًا فأفتى له بالفطر فلا تلزمه الكفارة هكذا في فتاوئ قاضيخان. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ٢٠١، وكذلك في فتح القدير مع الهداية ج: ٢ ص: ٩١).

تقریباً تمیں سال بعدادا گیا ہے، اور بیاناج میں نے آئے کی صورت میں تقسیم کیا ہے، اور اس کی تقسیم میں کافی دفت پیش آئی کیونکہ بھکاری اور مسکین میں امتیاز بہت مشکل ہو گیا تھا، کیااناج کے بدلے اس کی قیمت اداکر سکتے ہیں؟

جواب:...رمضان مبارک کاروزہ توڑ دینے پرجو کفارہ لازم ہے، وہ یہ ہے کہ دومہینے کے پے در پے روزے رکھے، جو مخص روزے رکھے، جو مخص روزے رکھنے کی طاقت ندر کھتا ہووہ روزے رکھنے کی طاقت ندر کھتا ہووہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دینا کافی نہیں۔ ہاں! جو مخص روزے رکھنے کی طاقت ندر کھتا ہووہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے توڑے جھے تو دونوں کا کفارہ ادا ہوگیا، اور اگر الگ الگ دو رمضان کے تھے تو دُوسرے کا کفارہ الگ لازم ہے۔ مساکین کو تلاش کرنے کی خواہ مخواہ زحمت کی بھی دیں مذر سے میں اتنی رقم بھیج دیتے کہ طلبہ کو کھلا دیا جائے۔

### روزه دارنے اگر جماع کرلیا تواس پر کفارہ لازم ہوگا

سوال:...ایک شخص کی شادی ہوئی اور رمضان آگیا، دن میں میاں بیوی کوتخلیہ نصیب ہوگیا،انہوں نے جماع کرلیا،اوراس طرح تقریباً چاردن جماع کیا،صورتِ مسئولہ میں قضاو کفارہ استھے ہوں گے یا علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں؟اب گیا کفارہ کی صورت میں ان کو ۴×۲۰=۲۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگااورا ہے ہی روزے کی صورت میں ۲۰۰روزے رکھنے ہوں گے؟

جواب الف:...قضاروزے توجب چاہیں رکھیں'،'' گمر کفارہ کے روزے جب شروع کریں تومسلسل ہوں ،اگر درمیان میں وقفہ ہوگیا تو پھر نئے سرے سے شروع کریں ،البتۂ مورت کوچیف کی وجہ ہے جووقفہ کرنا پڑے وہ معاف ہے۔ '''

ب:...اگر پہلے روزے کا کفارہ نہیں دیا تھا تو سب کے لئے ایک ہی کفارہ کا فی ہے، گرساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اجازت اس صورت میں ہے کہ جبکہ آ دمی روزے رکھنے پر قا درنہ ہو۔

## روزے کے دوران اگرمیاں بیوی نے صحبت کرلی تو کفارہ دونوں پرلازم ہوگا

سوال:... آج ہے تقریباً پندرہ سال پہلے ہم میاں بیوی روزے کی حالت میں تھے کہ شیطان سوار ہو گیا ،اور ہم نے ہم بستری کرلی ،مولا نا!اللہ ہمارا گناہ بخشے ،ایباایک مرتبہ نبیں تمین مرتبہ ہوا ،دومر تبہنے 9 بجے سے پہلے ہوا،ہم نے بحری کھا کرنیت کر لی

<sup>(</sup>١) ولو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء الأن شرط الخليفة إستمرار العجز. (فتح القدير ج:٢ ص:٨٣).

 <sup>(</sup>۲) فإن أفيطر في رمضان مرارًا إن كان في يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإجماع وإن كان في رمضانين لزمه لكل يوم
 كفارة بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل في الصحيح. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٣٥، شامي ج: ٢ ص: ٣١٣).

 <sup>(</sup>٣) شم إذا كان مخيرًا في قضاء رمضان فالمتابعة مستحقة مسارعة إلى إسقاطه عن ذمّته كذا في السّراج الوهاج.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٢ ، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر إستأنف إلا لعذر الحيض. (رد المحتار ج: ٣ ص: ١٢ ٣)، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>۵) الينا حاشية بمبرا،٢ ملاحظه فرماتين-

تھی، گرہم بستری سے پہلے یہ طے کیا کہ آج روز ہنیں ہے، بلکہ میں نے اپنی بیوی سے بہاں تک کہا کہ اگراس نیت کے باوجودروزہ نوٹے کا گناہ ہوگا تو میں کفارہ دے دوں گا۔اورا یک مرتبہ دو پہر کے وقت غالبًا ایک بجے ایسا ہوا، وہ جوانی کے دن تھے اور ہمیں تنہائی میسرتھی۔اب بیہ خیال میرے اور میری بیوی کے لئے سوہانِ رُوح بناہوا ہے، میں بیجی واضح کردوں کہ ہم نے ابھی تک کفارہ نہیں دیا، میسرتھی۔اب بیٹ گناہ گاراور عاجز بندہ آپ سے بدریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ آیا بیدونوں طرف سے ہوگایا ایک فریق کی جانب سے؟ اور کتنا؟ اور اگر اس کا کفارہ جیسا میں نے پڑھا ہے مسکینوں وغیرہ کو کھلانا ہے تو مسکینوں کی عدم دستیا بی کی صورت میں آیا تی رقم یا کھانا کسی میٹیم خانے میں بھیجا جا سکتا ہے؟

جواب:...آپ دونوں پران روزوں کی قضا بھی لازم ہاور جان ہو جھ کرروزہ توڑنے کی بنا پر کفارہ بھی لازم ہے۔ اگر آپ دونوں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو دونوں کے ذمہ ساٹھ دن کے پے در پے روزے رکھنالازم ہے، اوراگرروزے رکھنے کی طاقت نہیں تو آپ دونوں ساٹھ ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا کیں۔ اگر مسکین میسر نہ ہوں تو کسی مدرسہ یا بیتیم خانے میں رقم جمع کرادیں اور ان کوواضح کردیں کہ یہ گفارۂ صوم کی رقم ہے۔

#### جان بوجھ کرروزہ توڑنے والے پر کفارہ لازم ہوگا

سوال:...اگرجان ہو جھ کر (بھوک یا پیاس کی وجہ ہے) روز ہ تو ڑا جائے تواس کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے گا؟ جواب:...اگر کو کی شخص کمزور ہواور بھوک پیاس کی وجہ ہے زندگی کا خطرہ لاحق ہوجائے تو روزہ کھول دینا جائز ہے، اوراگر ایسی حالت نہیں تھی اور روزہ تو ڑ دیا تواس کے ذمہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں، کفارہ یہ ہے کہ دومہینے کے روزے پے در پے رکھی، اوراگراس کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دوو دت کا کھانا کھلائے۔

## بیاری کی وجہ سے گفارہ کے روز ہے درمیان سے رہ جائیں تو بورے دوبارہ رکھنے ہول گے بوال: یکی کے ذمہ کفارے کے روزے ہوں،اس نے کفارے کے روزے شروع کئے، درمیان میں بیارہوگیا،اب

 <sup>(</sup>۱) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة ...... وعلى المرأة مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة ... إلخ. (عالمگيري ص:٢٠٥، النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة).

 <sup>(</sup>۲) وللشيخ الفاني ...... ومثله ..... المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض .
 (شامى ج: ۲ ص: ۳۲۷، فصل في العوارض المبيحة).

 <sup>(</sup>٣) أو مريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض ...إلخ. وفي الشرح: في القهستاني عن الخزانة ما نصه إن الحر
 الخادم ...... وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمّة ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٢، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين، أو أكل أو شوب ....... فعليه القضاء والكفارة لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة. (الجوهرة النيرة ج: اص ١٣٣٠). وفي البناية: (ثم قال والكفارة مثل كفارة الظهار) ...... وهي عتق رقبة فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر البناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ج: ٣ ص ٣٠٠ تا ٣٠٨ طبع حقانيه).

پوچھنا یہ ہے کہ کیا پھرے دومہنے کے روزے پورے کرنا ہول گے؟

جواب:...اگر بیاری کی وجہ سے کفارے کے پچھ روزے درمیان میں رہ گئے تو تندرست ہونے کے بعد نے سرے ہے دو مہینے کے روزے پورے کرے ،اسی طرح عورت کے نفاس کی وجہ سے کفارے کے پچھ روزے درمیان میں رہ گئے ہوں تو وہ بھی نے سرے سے ساٹھ روزے پورے کرے۔

#### عورت روزے کا کفارہ سلسل روز ہے کس طرح رکھے؟

سوال:...میں نے ایک روزہ رکھ کرتوڑ دِیا تھا،جس کا کفارہ مجھ پرسلسل ساٹھ روزے رکھنا ہے، آپ ہے معلوم کرنا ہے کہ میں بیروزے کس طرح رکھوں؟ کیونکہ پیچ میں روز بے ٹو شنے کا خدشہ ہے؟

جواب:...اگرروزہ رمضان کا تو ڑا تھا تو ساٹھ روز ہے مسلسل رکھنا ضروری ہیں ،اگر درمیان میں ایک بھی ہاغہ ہو گیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں ، یہاں تک کہ ساٹھ روز ہے پورے ہوجا ئیں ، اور ایک روزہ قضا کا بھی رکھیں۔ (ایام درمیان میب آ جا ئیں تو مجبوری ہے ) یہ مسئلہ تو رمضان کا روزہ تو ڑنے کا ہے۔ اوراگر عام روزوں میں سے کسی روزے کوتو ژدیا ہوتو ایک روزہ رکھ لینا کافی ہے۔

<sup>(</sup>۱) فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ...... فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلّا لعذر الحيض ... الخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣١٢، باب ما يفسد الصوم وما لَا يفسده)

<sup>· (</sup>٢) وكفر أى مثلها في الترتيب فيعتق أوّلًا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر إستأنف إلّا لعذر الحيض. (شامي ج: ٢ ص: ٢ ١ م، بـاب ما يفسد الصوم وما لَا يفسده).

أو أفسد صوم غير أداء رمضان بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر ...إلخ. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص:٣٤٠، كتاب الصوم، طبع مير محمد كتب خانه).

# نفل،نذ راورمنّت کےروز بے

# نفل روزے کی نیت رات ہے کی لیکن عذر کی وجہ سے ندر کھ سکا تو کوئی حرج نہیں

سوال: ''نفلی روزے کے لئے اگر رات کونیت کرلی کہ میں کل روز ہ رکھوں گا 'لیکن سحری کے لئے آ تکھ نہیں کھل سکی یا آ نکھ تو تھلی لیکن طبیعت خُراب ہوگئی ، تو وہ روز ہ بعد میں رکھنا پڑے گا یانہیں؟ مطلب بیہ ہے کہ اگر چھوڑ دیں تو کوئی حرج تونہیں ہے؟

جواب:...اگررات کویہ نیت کر کے سویا کہ منج نفلی روزہ رکھنا ہے توضیح صادق سے پہلے اس کونیت تبدیل کرنے کا اختیار ہے، پس اگر صبح صادق سے پہلے آنکھ کھل گئی اور روزہ ندر کھنے کا ارادہ کرلیا تو اس کے ذمہ کچھ نبیں، لیکن اگر رات کو روزے کی نیت کر کے سویا، پھر صبح صادق کے بعد آنکھ کھلی تو اب اس کاروزہ شروع ہوگیا، اگر اس کوتو ژدے گا تو قضالا زم آئے گی۔

## منّت کے روزے کی شرعاً کیا حثیت ہے؟

سوال:...منّت کے مانے ہوئے روزےاگر نہ رکھیں تو کوئی حرج تونہیں ہے؟ یاجب وہ کام ہوجائے تو روزہ رکھنا جا ہے؟ یاجب بھی رکھیں؟

جواب:...منّت کے روزے واجب ہوتے ہیں،ان کاادا کرنالازم ہے، اوران کوادانہ کرنا گناہ ہے،اگر معین دنوں کے روز وں کے روز ہے واجب ہوتے ہیں،ان کاادا کرنالازم ہے، اوران کوادانہ کرنا گناہ کارہوگا،اس کو تأخیر پر استغفار کرنا کو منّت مانی تھی تب تو ان معین دنوں کے روز ہے رکھنا واجب ہے، تأخیر کرنے پر گناہ گارہوگا،اس کو تأخیر پر استغفار کرنا جائے ہیں مکھنا واجب ہے۔اورا گردن معین جا ہے ،گرتا خیر کرنے سے وہ روز ہے معاف نہیں ہوں گے بلکہ استے روز ہے دُوس سے دنوں میں رکھنا واجب ہے۔اورا گردن معین

 <sup>(</sup>۱) ولو نوى من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا في السراج الوهاج.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۹۵)، كتاب الصوم، الباب الأول في تعريفه).

 <sup>(</sup>٢) ولو قال نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى صحت نيسه هو الصحيح كذا في الظهيرية. (عالمگيرى ج: ا ص: ٩٥). ولا تبطل بالمشيئة بل بالرجوع عنها بأن يعزم ليلا على الفطر ونية الصائم الفطر لغو. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٨٠، كتاب الصوم).

٣) أو أفسد غير صوم رمضان ..... قضى ..... فقط ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٠٠).

 <sup>(</sup>٣) وواجب وهو نوعان: معين كالنذر المعين وغير معين كالنذر المطلق ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٥٣،
 كتاب الصوم).

نہیں کئے تھے،مطلقاً بوں کہاتھا کہاتنے دن کےروزے رکھوں گا،تو جب بھی ادا کرلے ادا ہوجا ئیں گے،لیکن جنتی جلدادا کرلے بہتر ہے۔

# نفل روز ہ توڑنے سے صرف قضاوا جب ہوگی کفارہ نہیں

سوال:...ا گرکسی نے فعل روز ہ تو ڑ دیا تو کیا کفارہ بھی لازم ہوگا؟

جواب:...کفاره صرف رمضان شریف کا ادائی روزه تو ژنے پر داجب ہوتا ہے، کوئی اور روزه تو ژدیا تو صرف قضا واجب (۲) ہوگی ، کفاره لازم نہیں۔

## اگرکوئی منت کے روز نے بیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟

سوال:...اگرکمی نے منت کے روزے مانے ہوں کہ فلاں کام ہوجائے تو روزے رکھوں گا، پھروہ کام ہوجائے ، مگروہ ضعیف العمری کے سبب یاشد پدگرمی کی وجہ سے روزے ندر کھ سکے تو کیااس کے عوض مسکینوں کو کھانا کھلا یا جا سکتا ہے؟
جواب:...اگرگرمی کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو سرویوں میں رکھ لے، اس کے لئے تو روزے رکھنا ہی لازم ہے، اور بڑھا پا اگر ایسا ہے کہ سرویوں میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا ، تو ہر روزے کے بدلے کسی مختاج کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے ور دے۔

#### كيا مجبوري كي وجه سے منت كے روز ہے چھوڑ كتے ہيں؟

سوال:... میں نے کسی کام کے لئے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں چھروزے رکھوں گی ،اب میں وہ روز نے نہیں رکھ علی ، کیونکہ میں ایک ملازمت پیشدلڑ کی ہوں اور بہت محنت کا کام کرتی ہوں ،لہذا آپ مجھے بتا کمیں کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟

#### جواب:...اگرآ دمی بردها ہے اور کمزوری کی وجہ ہے لا چار ہوجائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، تب روزے کا فدید

(۱) وفي الشرح: قوله متتابعًا أفاد لزوم التتابع إن صرّح به وكذا إذا نواه اما إذا لم يذكره ولم ينوه إن شاء تابع وإن شاء فرق وهذا في المطلق أما صوم شهر بعينه أو أيام بعينها فيلزمه التتابع (شامي ج: ۲ ص: ٣٠٥). وأيضًا: أو أفسد صوم غير أداء (٢) أو أفسد غير صوم رمضان ...... قضى فقط (الدر المختار ج: ۲ ص: ٣٠٨). وأيضًا: أو أفسد صوم غير أداء رمضان بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر . (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٣٤٩) كتاب الصوم). (٣) إذا نفر شيئًا من القربات لزمه الوفاء به لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطبع الله فليطعه ... إلخ . (مواقى الفلاح على هامش الطحطاوي، باب ما يلزم الوفاء به ص: ٣٤٨). ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فلم أن يفطر وينتظر الثناء فيقضى كذا في فتح القدير. (فتاوي هندية، الباب السادس في النذر ج: ١ ص: ٢٠٩). ولو أخر القضاء حتى صار شيخًا فانيًا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون ضاعته شاقة فلم أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا على ما تقدم ... إلخ . (الفتاوي العالمگيرية، الباب السادس في النذر ج: ١ ص: ٢٠٩) وكذا في الحاشية للطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ٢٥٥، كتاب الصوم، طبع مكتبه رشيديه كوئئه).

دے سکتا ہے، آپ کو خدانخواستہ ایسی کوئی لا جاری نہیں، اس لئے آپ کے ذمہ چھروزے رکھنے ہی واجب ہیں، اپنے دنوں کی چھٹی لے لیجئے ، آپ کے لئے فدیداواکر دینا کافی نہیں۔

#### منّت کے روز ہے دُوسروں سے رکھوا نا دُرست نہیں

سوال:...ا یک شخص نے منت مانی که اگر میرا فلال کام ہوا تو میں پندرہ روزے رکھوں گا، جب وہ کام ہو گیا تو وہ شخص روزوں کواہل خانہ پرتقسیم کرتا ہے، جبکہ منت کے شروع میں کسی فرد ہے بھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ اگر کام ہوا تو سب اہل خانہ روزے رکھیں گے، آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں بیہ بتائیں کہ وہ بیروزے دُوسروں ہے رکھواسکتا ہے یاصرف ای کور کھنے پڑیں گے؟ جبکہ دُوسرے بھی رکھنے کو تیار ہیں۔

جواب:..ا سے بیروز نے خودر کھنے ہوں گے، 'ورسروں سے نہیں رکھواسکتا، کیونکہ نماز، روزہ خالص بدنی عبادات ہیں،
اور جو وظیفہ کی بدن کے لئے تجویز کیا جائے اس کا نفع خاص اس کے کرنے سے ہوگا، دُوسر سے کے کرنے سے وہ مخصوص نفع اس بدن کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لئے خالص بدنی عبادات (مثلاً: نمازاورروزہ) میں نیابت جائز نہیں، یعنی ایک کی جگہد دُوسرا آ دمی ان کوادائہیں کرسکتا۔ 'ماں! جب کوئی آ دمی ان بدنی عبادات سے عاجز ہوجائے تو ان کے بدل کے طور پر شریعت نے فعد ہے تجویز فرمایا، یعنی ہر نمازاور ہرروز ہے کے بدلے صدقة برفطر کی مقدار کس مختاج کو فلہ دے دیا جائے، (واضح رہے کہ نماز سے عاجز ہونا صرف موت کی صورت میں ہوسکتا ہے،اورروز ہے سے عاجز ہونا بڑھا ہے کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے،اور کسی ایسی بیماری کی وجہ سے بھی جس سے شفا کی اُمید ندرے کے۔

# روزه رکھنے کی منت مان کریوری نہ کی تو گنا ہگار ہوگی

سوال:...میری ایک بہن ہے، جس کی شادی کو بہت عرصہ گزرنے ہے بھی اس کوکوئی بھی اولا زمیں ہوئی تھی ،اس لئے اس نے اس نے سنّت مانی تھی کہ میں ٹھیک بھی ہوجاؤں اور مجھے اولا دبھی ہو، تو میں ہر جمعہ مبارک کا روزہ رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہے وہ ٹھیک بھی ہوگئی اور اس کواولا دبھی ہوگئی ہے۔ اب میری بہن کے تین جیٹے اور دو بٹیاں ہیں، گھر میں کام کاج بہت ہونے کی وجہ ہے

<sup>(</sup>۱) ص:۹۰۸ كاحاشينمبر۲۰۱ ملاحظه فرما كيل-

وإن صام أو صلّى عنه الولى لا، لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّى أحد عن أحد وللكن يطعم عنه وليه.
 (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۲۵، فصل في العوارض المبيحة).

<sup>(</sup>٣) وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وجوبًا، (قوله وللشيخ الفاني) وهو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت ...... وإنما ابيح له الفطر الأجل الحرج وعذره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء فوجبت الفدية لكل يوم نصف صاع من بر ..... كصدقة الفطر، بحر، وأفاد القهستاني عن الكرماني أن المربض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ٢٥٣، طبع رشيديه كوئته).

جمعہ کاروز ہ بھی نہیں رکھ علتی ،اس لئے آپ ہے گزارش ہے کہ اس مانی ہوئی منت کا کوئی آ سان کفارہ بتادیں تو میری بہن ادا کر کے اس گناہ سے نیچ سکے۔میری بہن کی مالی حالت بھی کمزور ہے۔

جواب:...ایی منت آ دمی کو مانتی ہی نہیں جا ہے جس کو بعد میں نبھانہ سکے گھر کا کام کاخ تو عذر نہیں جس کی وجہ ہے روز ہ ندرکھا جائے۔اس لئے اس کے ذمے روزے رکھنالا زم ہے، البنۃ اگرالی کمزور ہوجائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ندر ہے توجس طرح معذورآ دمی رمضان کے روزے کا فعربید دیا کرتا ہے، وہ بھی فعربیدے دیا کرے، اگر طاقت کے باوجود اس نے جمعہ کے روزے نہیں ر کھے توان کی قضااس کے ذہبے واجب ہے،اور نہ ر کھنے کی وجہ ہے جو گناہ ہوا،اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے۔ ('' جمعہ کے دن کوروز نے کے لئے مخصوص کرنا

سوال:...ایک صاحب نے ہمارے بھائی صاحب کو بتایا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کوفلی روز ہبیں رکھتے تتصاور منع فرماتے ہیں، میں نے بحث کیا کہ عاشورایا پندرہویں شعبان یا آیام بیض قمری مہینے کی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاریخ کو یاعرف کے روزہ ر کھتے ہیں تو کیا جمعہ آجائے توروز ونہیں رکھنا جائے؟

جواب:... بیچے ہے کہ جمعہ کے دن کوروزے کے لئے مخصوص کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اس لئے فقہاءنے روزے کے لئے جمعہ کے دن کومخصوص کرنا مکر و ہلکھا ہے۔ تا ہم اگر کسی کے لئے وُ دسرے دنوں میں مشغولی کی وجہ سے روز ہ رکھنا مشکل ہوتو شش عید کے روزے جمعہ کو بھی رکھ سکتا ہے۔

#### کیاجمعة المبارک کاروز هصرف رمضان میں رکھنا جائز ہے؟

سوال:..بعض لوگوں کا بیرکہتا ہے کہ جمعۃ المبارک میں روز ہے صرف رمضان میں رکھنا جائز ہے،اور عام حالات میں جمعة المبارك ميں نفل روز ہ ركھنا جائز نہيں ہے، كيونكہ جمعة المبارك عيد كا دِن ہے، اور عيد كے دن روز ہ ركھنا حرام ہے، يہ بات وُرست ہے یا غلط؟

 إذا نذر أن يصوم كل خميس يأتي عليه فأفطر خميسًا واحدًا فعليه قضاؤه كذا في الحيط ولو أخر القضاء حتى صار شيخًا فانيًا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٩)، ومتى قدر قضى لأن استمرار العجز شرط الخلفية (قوله ومتى قدر) أي الفاني ومن في حكمه على الصوم (قوله لأن استمرار العجز) اي إلى الموت ...إلخ. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ا ص: ٢٥١، طبع رشيديه كونشه).

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلّا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص: ٣٢٩)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولَا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلَّا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ١٤٩). جواب:... جمعہ کا روز ہ بلا کراہت جائز ہے۔ جمعہ کے دن کے عید کے دن ہونے کے بیمعی نہیں کہ اس پرعید کے تمام اُحکام بھی لا گوہوگئے۔

#### کیاا کیلے جمعہ کے دن کاروز ہ رکھنا ڈرست ہے؟

سوال:...میراایک دوست جو ند بہب میں خاصی معلومات رکھتا ہے ، اس نے ایک مسئلے کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر جمعہ کے دن بمنظل روز ہ رکھنا چا ہیں تو ساتھ میں ایک دن آگے یا پھر پیچے یعنی جمعرات یا ہفتہ کور کھنا ضروری ہے ، کیا یہ بات صحیح ہے؟
جواب: ...حدیث میں جمعہ کے دن کوروز ہ کے لئے مخصوص کرنے کی ممانعت آئی ہے ، اس لئے صرف جمعہ کاروز ہ نہیں رکھنا چاہئے ،البتہ اگر رکھ لے تو آگے ہیچے دن ملانا ضروری نہیں ہے۔

#### خاص کر کے جمعہ کوروز ہ رکھنا موجب فضیلت نہیں

سوال:... نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اکیلا جمعہ کا روز دمنع فر مایا، گر مجھے وُ وسرے دنوں میں فرصت ہی نہیں ملتی ، کیونکہ وُ وسرے دنوں میں الله کے کام کے لئے جانا ہوتا ہے تو روز ہ سے کمز وری ہوتی ہے ، تو میں جمعہ کا اکیلا روز ہ رکھکتی ہوں؟ جواب:... جمعہ کا تنہا روز ہ مکر وہ ہے ، لیکن اگر آپ کو وُ وسرے دن رکھنے کی گنجائش نہیں تو کوئی حرج نہیں ، روز ہ رکھ لیا کریں ۔ گرخاص اس دن روز ہ رکھنے کوموجب فِضیات نہ مجھا جائے۔

# کیاجمعة الوداع کےروز ہے کا دُوسرےروز وں سے زیادہ ثواب ملتاہے؟

سوال:...رمضان المبارک کے آخری جعہ کوروز ہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے یا باقی دنوں کے روزوں کی طرح ثواب ملتا ہے؟ کیونکہ اس دن روز ہ رکھنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس دن خصوصیت کے ساتھ بچوں کو بھی روز ہ رکھوایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے روزے کی کوئی خصوصی فضیلت مجھے معلوم نہیں ،شایداس میں پیٹلط نظریہ کارفر ما ہے کہ آخری جمعہ کاروز ہساری عمر کے روز وں کے قائم مقام ہوجا تا ہے ،مگریچض جابلانہ تصوّر ہے۔

(١) وصوم يوم الجمعة بإنفراده مستحب عند العامة كالإثنين والخميس. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٤٨).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا ان يصوم قبله أو يصوم بعده. (ترمذى ج: ١ ص: ٩٣، طبع دهـلـى). ومنها: تخصيص ليلة الجمعة دون غيرها وقد ورد النهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلة بقيام. (حلبى كبير ص:٣٣٣، تتمات من النوافل).

<sup>(</sup>٣) ايشًا، نيز وأيضًا وفي الخانية ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد لما روى عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطره و وظاهر الإستشهاد بالأثر أن المراد بلا بأس الإستحباب ... إلخ وشامي ج:٢ ص:٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) ولا ينبغى ان يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأوّل، كل هذا التكليف لاقامة أمر مكروه. (غنية المتملى شرح منبة المصلى ص:٣٣٣، طبع سهيل اكيندمي لاهبور). وهو ...... فرض وهو نوعان: معين كصوم رمضان أداء وغير معين كصومة قضاء. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣٨٣، طبع ايج ايم سعيد).

## كياجمعة الوداع كاروزه ركھنے سے پچھلے روزے معاف ہوجاتے ہیں؟

سوال: .. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کاروز ہر کھنے سے پہلے تمام روز ہمعاف ہوجاتے ہیں، کیا ہے جے ہے؟
جواب: ... بالکل غلط اور جھوٹ ہے! پورے رمضان کے روز ہر کھنے ہے بھی پچھلے روز ہمعاف نہیں ہوتے ، بلکہ ان
کی قضا واجب ہے۔ شیطان نے اس قتم کے خیالات لوگوں کے دِلوں میں اس لئے بیدا کئے ہیں تا کہ وہ فرائض بجالانے میں کوتا ہی
کریں، ان لوگوں کو اتنا تو سوچنا چاہئے کہ اگر صرف جمعۃ الوداع کا ایک روز ہ رکھ لینے ہماری عمر کے روز ہمعاف ہوتے جا تمیں،
توہر سال رمضان کے روز وں کی فرضیت تو .. نعوذ باللہ ... ایک نضول بات ہوئی۔

## جمعة الوداع كےروزے كاحكم بھى دُوسرے روزوں كى طرح ہے

سوال:...اگرکوئی هخص جمعۃ الوداع کاروزہ رکھے اور بہت بخت بیار ہوجائے اوراس کے لئے روزہ توڑ دینا ضروری ہوتو وہ کیا کر ہے؟ کیاروزہ توڑ دے؟ اوراگرروزہ توڑ دیے تواس کے کفارہ کے لئے کیا کرنا ہوگا؟ اوراگر کوئی شخص صرف گری کی وجہ ہے جان بوجھ کرروزہ توڑ دیے تواس کا کفارہ وُ وسرے روزوں سے زیادہ ہوگایاان کے برابر؟ ضجے صورت ِ حال ہے آگاہ سیجئے ۔

جواب:...اس حالت میں جبکہ روز ہ تو ڑنا ضروری ہوجائے تو روز ہ افطار کرلے اور بعد میں اس کی قضا کرے ، اور اس کا کوئی کفار نہیں ہے ،صرف قضا واجب ہوگی۔

اگرکوئی شخص جان بوجھ کررمضان مبارک کاروزہ تو ڑ دے تواس پر قضااور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ کفارہ بیہ کے لگا تارد و مہینے کے روزے رکھے۔ جمعة الوداع کے روزے کا حکم وہی ہے جو دُ وسرے دنوں کے روزے کا ہے۔

#### رجب، شعبان، رمضان کے روزے رکھنے کا عہد کرنا

سوال:..ر جب،شعبان اور رمضان تین مہینے کے روزے رکھ رہی ہوں، تو مجھے کی ہے معلوم ہوا کہ بیروزے حرام ہیں، مگر روزے رکھاتو رہی ہول لیکن دِل میں خوف ہے، اورعہد کیا تھا کہ تین مہینے رکھوں گی ،اور سنا ہے کہ ہمارے بیارے نبی بھی تین مہینے

(١) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذّلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في الحيط. (عالمگيري ج:١ ص:٢٠٤، الباب الثاني في الأعذار التي تبيح الْإفطار).

(٢) وفي الظهيرية رضيع مبطون يخاف موته من هذا الدواء وزعم الأطباء ان الظنر إذا شربت دواء كذا برى الصغير وتماثل وتحتاج الظنر إلى أن تشرب ذالك نهارًا في رمضان قيل لها ذالك إذا قال الأطباء الحذاق و كذالك الرجل إذا لدغته حيّة فأفطر بشرب الدواء قالوا إن كان ذالك ينفعه فلا بأس به. (البحر الرائق جـ٣٠ صـ٣٠، فصل في العوارض).

(٣) ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ...... فعليه القضاء والكفارة لأن الجناية متكاملة ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٣٣١ ، كتاب الصوم، طبع بمبئي).

(٣) (والكفارة مثل كفارة الظهار) ...... وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر ...إلخ. (البناية في شرح الهداية ج:٣ ص:٣٠٨، طبع حقانية).

کے روزے رکھتے تھے، اللہ نے مجھے اتن قوت دی ہے کہ میں تین مہینے کے روزے رکھ سکتی ہوں، روزے رکھنے کی خاص وجہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے ہر حالت میں تبجد کی عادت ڈالنی ہے، اگر میں تین مہینے کے روزے رکھوں گی تو نمازِ تبجد کی عادت بھی ہوجائے گی، اور اس طرح پھر ہمیشہ تبجد کی نماز کے لئے آئکھ کھل جائے گی، اگریہ روزے رکھ سکتے ہیں تو کتنے گھنٹے پہلے روزہ بند کردینا جاہئے؟ ہم ویسے آدھے گھنٹے پہلے بند کردیتے ہیں۔

جواب:...اگرآپ نے رجب، شعبان کے روزوں کی نذرمان کی ہے (جیسا کہ آپ کے الفاظ "عہد کیاتھا" ہے معلوم ہوتا ہے ) تو آپ کے ذھان دو مہینے کے لگا تارروزے رکھنا واجب ہے۔ رجب اور شعبان کے روزوں کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وار نہیں ہوئی۔ شعبان کی پندرہویں تاریخ کے روزے کی فضیلت آئی ہے، گروہ روایت بھی کمزور ہے۔ اورجس مضمون کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں درج شدہ اکثر روایات موضوع یا نہایت ضعیف ہیں۔ رجب اور شعبان کے روزوں سے خصوصی فضیلت کا اعتقاد ندر کھا جائے توروزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ البتدا یک حدیث میں ہے کہ نصف شعبان کے بعدروزہ ندر کھا جائے۔ (مشکوۃ) اس حدیث کی بنا پر بعض اہل علم نے نصف شعبان کے بعدروزہ نے کہ بعدروزہ نے کہ اللہ علیہ کے اس ممانعت کو شفقت پر محمول فرمایا ہے، تا کہ رمضان مہارک کے لئے توت بحال رہے۔ (۵)

#### ر جب وشعبان کےروز وں کی شرعی حیثیت

سوال: ... میں آپ کے کالم'' آپ کے سائل''ہر جمعہ کو مطالعہ کرتا ہوں ، جمعہ یعنی ۸ رفر وری کوایک مسئلہ آیا تھا" روزے کی فضیلت' بیاس طرح سے شروع کیا گیا:" رجب ، شعبان اور رمضان تین مہینے کے روزے رکھ رہی ہوں تو کسی سے معلوم ہوا کہ یہ روزے حرام بین' نہ تو آپ نے بیوضاحت کی ہے کہ محتر مدنے رمضان المبارک کو بھی ساتھ ہی لکھ کر خلطی کی ہے ، کیونکہ حرام کا لفظ تو بہت بڑا گناہ ہے ، اس مہینے کے لئے جس کی اس کی فضیلت اور زینت تو ہے ہی روزے۔ بہر حال ہوسکتا ہے خلطی سے ایسا تحریر ہوگیا ہو، میرااصل مسئلہ اور ہے ، آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ رجب اور شعبان کے روزے میں کوئی حدیث وارونہیں ہے ، اور ان کی خصوصی میرااصل مسئلہ اور ہے ، آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ رجب اور شعبان کے روزے میں کوئی حدیث وارونہیں ہے ، اور ان کی خصوصی

 <sup>(</sup>١) إذا قال لله على صوم شهر لزمه ثلاثون يومًا وتعيين الشهر إله ١. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠٩، الباب السادس فى النذر).
 (٢) تفصيل كے لئے وكيمئے: الـلآ لـى المصنوعة فى الإحاديث الموضوعة. ج: ٢ ص: ١١١ تا ١١١ طبع دار الفكر بيروت.
 أيضًا: تنزيه الشريعة المرفوعة ج: ٢ ص: ١٥١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها ... إلخ. (مشكّوة ص: ١١٥) ، ابن ماجة ص: ١٠٠ ، باب ما جاء فى صلّوة التسبيح، طبع مير محمد كتب خانه). (٥،٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. (مشكّوة ج: ١ ص: ١٥٠) ، وفى المسرقاة شرح المشكّوة: (فلا تصوموا) أى بلا انضمام شيء من النصف الأوّل ...... وفى رواية: فلا يصام ...... والنهى للتنويه رحمة على الأمّة ان يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط ... إلخ. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ٢ ص: ٥٠٥، طبع بمبئى).

فضیلت کا اعتقاد نہ رکھا جائے توروز ہے رکھنے کی اجازت ہے۔ ۱۸ رجنوری جمعہ کے جنگ میں آپ کے کالم کے ساتھ جناب اقبال احمد اختر کی قادری صاحب کا بھی مضمون تھا، جس میں انہوں نے مختلف احادیث کے حوالے سے رجب المرجب کی نضیلت بیان کی ، خاص طور پر روزے رکھنے کی ، آپ وضاحت سے جواب تحریر فرمائیں کہ ہمارے جیسے لوگ جو صرف علماء کے مضامین پڑھ کر استفادہ حاصل کرتے ہیں ، آپ لوگوں کے مختلف جوابات سے ذہنی اُنجھن کا شکار ہوں گے ، میں روزے رکھ رہا تھا ترک کردیئے ہیں ، آپ اگلے جمعے کو جواب تحریر فرمائیں کہ کہ اٹھیک ہے اور کیا غلط ہے ؟

جواب:...رمضان مبارک کے روزے تو ہرمسلمان جانتا ہے کہ فرض ہیں ، سائلہ کا مقصد رمضان سے پہلے رجب اور شعبان کے روز وں کے بارے میں یو چھناتھا۔

۲:...آپ نے جوسوال اُٹھایا ہے، اگر آپ نے غور سے پڑھا ہوتا تو اس کا جواب میرے فے کر کردہ مسئلے میں پہلے ہے آچکا
 ہے، چنا نچہ میں نے لکھا تھا:

" جس مضمون کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں درج شدہ اکثر روایات نہایت ضعیف ہیں۔ " یے نقرہ راقم الحروف نے ان روایات کی مفصل جانچ پڑتال کے بعد لکھا تھا۔ آپ کی یہ بات بہت سیح ہے کہ اہل علم کے مختلف جوابات پڑھ کر ذہنی اُ بھی ہوتی ہے، اس اُ بھین کاحل یہ ہے کہ آپ کوجس عالم کی تحقیق پر اعتماد ہو، اس کے مطابق عمل کیا جائے ۔ فضائل کے باب میں لوگوں نے ترغیب وتر ہیب کی غرض سے بہت می روایات وضع کی ہیں، ان میں سے بہت می چیزیں بعض برزرگوں کی کتابوں میں بھی نقل ہوگئ ہیں، اہل علم کا فرض ہے کہ کسی چیز کو آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں اِحتیاط سے کام لیس، اگر کوئی روایت من گھڑت ہو، یا نہایت کمزور ہو، اس کو قرکر نہ کیا جائے، کیونکہ آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی الیں بات کومنسوب کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، نہایت عقین گناہ ہے۔ (۱)

# رمضان کےروزوں کی قضاہ، ۱۰ محرم کے نفلی روزے کے ساتھ رکھنا

سوال: ...کیارمضان کے روزے کی قضا۹ ،۱۰ محرم کے فعلی روزوں کے ساتھ ایک ہی نیت سے کی جاسمتی ہے؟ جواب:...رمضان کی قضا کی نیت کیا کریں ، دونیتوں کو جمع کرنا سیجے نہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بلغوا عنّى ولو آية، وحدثوا عن بنى اسرائيل ولًا حرج، ومن كذب علىّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار\_ رواه البخارى. (مشكّوة ص٣٢، كتاب العلم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>۲) ومتى نوى شيئين مختلفين متساويين فى الوكادة والفريضة ولا رجحان الاحدهما على الآخر بطلا ومتى ترجح أحدهما على الآخر بطلا ومتى ترجح أحدهما على الآخر ثبت الراجح كذا فى محيط السرخسى. وإذا نوى قضاء بعض رمضان والتطوع يقع عن رمضان فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى كذا فى الذخيرة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩١ ١ ١ ٩٤ ١).

آنخضرت صلٰی اللّہ علیہ وسلم نے بغیر وحی کے عاشورا کا روز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحضرت مویٰ کا دا قعدمعلوم نہیں تھا؟

سوال:... محترم چونکہ میں بھی مطالعے کا بے حد شوق رکھتی ہوں، میرے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوئے ہیں، جن کے جوابات میں آپ سے حیابتی ہوں۔

پہلا موال ہے ہے کہ قرآن مجید میں خدا فرما تا ہے کہ میرا نبی میری وی کے بغیر زبان نہیں کھولتا، اب آپ بتا ہے کہ رسالہ "ہو م عاشورا تاری کے آئے میں "شائع کردہ صدیتی ٹرسٹ کرا بی سے فیلس ۱۱ اور ۱۳ پر یہ بات ورج ہے کہ: '' حضرت ابن عباس گہتے ہیں کہ نبی القدی صلی اللہ علیہ وہلم جب مدینے تظریف لائے تو یہود عاشورا کاروزہ رکھتے تھے، حضور نے ان ہے ہو چھا کہ: تم لوگ روزہ کیتے ہوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ: ہمارے لئے بن ی خوشی کا ون ہے، حضرت موکی اور ان کی قوم کو نبات کی اور فرعون غرق ہوا تھا، تو حضرت موکی علیہ السلام نے شکر میکاروزہ ورکھا تھا، اس لئے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو مین کر حضور صلی اللہ علیہ وہم تہاری نبیت حضرت موٹی ہے نیا موٹر ہو گیا اللہ علیہ وہلم جن کے لئے وُنیا بی تھی حضرت موٹی کے واقعے ہے (خدا معاف کرے ) ب فہر آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا حضور اکر مسلی اللہ علیہ وہلم جن کے لئے وُنیا بی تھی حضرت موٹی کے واقعے سے (خدا معاف کرے ) ب فہر شعبی بازل ہوئی تھی ہوں کہ کیا اور دُوسرے مید کہا جاتے تھی جو صفور نے اپنا کیوں کیا؟ آپ بتا گیں بلکہ جوت دیں کہ وی آئی تھی اور اگر اور گر منبیں بازل ہوئی تھی تو ہی بہت مہر بانی ہو گیا ہوا؟ قرآن سے جواب دیں یا چرحد یث قدسی ہے، آپ کی بہت مہر بانی ہوگ جواب: ''ان گر کہا ہو ایمان کی تفصیلات قبل اُر دی معلوم نہ ہونا کوئی عیب فیرس ہو ایک تاریخی واقع کہ کتاب کیا ہوا کہا کہ اور ایمان کیا عب شربا؟ اور اگر رہے ب ہے وہ وہ عیب کیوں نہیں؟

ڈوسرااشکال میہ ہے کہ بغیر دحی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیے شروع کردیا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ قر آن کریم میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرشتہ انبیائے کرا میں ہم السلام کے اُمور خیر کی اقتدا کا حکم دیا گیا ہے، تاوقت کید دحی اللہ سے اس کی ممانعت نہ کردی جائے ، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موی علیہ السلام کی موافقت میں صوم یوم عاشورا کو اختیار کرنا اس آیت نہ کردی جائے ، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موی علیہ السلام کی موافقت میں صوم یوم عاشورا کو اختیار کرنا اس آیت کر یمہ کے ماتخت تھا اور اس کے لئے کسی جدید وجی کی نہ ضرورت تھی ، نہ اس کا جوت چیش کرنے کی حاجت ۔ اور اگریہ اُمراللہ تعالیٰ کے یہاں پہندیدہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منع فرمادیا جاتا ، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) وَكَذَٰلِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنَ آمُرِنَا مَا كُنْتَ تَدُرِى مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنُ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهُدِى بِهِ مَنْ نَشَآءُ مِنَّ عَبَادِنا. (الشورى: ٥٢).

<sup>(</sup>٢) أُولَتِكُ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَيهداهُمُ الْقَدَه. (الأنعام: ٩٠).

# اعتكاف كےمسائل

#### إعتكاف كيمختلف مسائل

سوال:... إعتكاف كيول كرت بين؟ اوراس كاكياطريقد ب؟

جواب:...رمضان المبارک کے آخری دس دن مسجد میں اعتکاف کرنا بہت ہی بڑی عبادت ہے، اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرسال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فر مایا کرتے تھے (بخاری وسلم)۔

اس کے اللہ تعالیٰ تو فیق دے تو ہرمسلمان کواس سنت کی برکتوں سے فائدہ اُٹھانا چاہئے ، مجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں ،اور کریم آ قا کے دروازے پرسوالی بن کر بیٹھ جانا بہت ہی ہڑی سعادت ہے۔ یہاں اِعتکاف کے چند مسائل لکھے جاتے ہیں ، مزید مسائل حضرات علائے کرام سے دریافت کر لئے جائیں۔

ا:...رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنتِ کفایہ ہے،اگر محلے کے پچھلوگ اس سنت کوا داکریں تو مبجد کا حق جو اہل محلّہ پرلازم ہے،ادا ہوجائے گا۔اورا گرمجد خالی رہی اور کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہ ہیضا تو سب محلے والے لائقِ عمّا بہوں گے اور مجد کے اعتکاف سے رہنے کا و بال پورے محلے پر پڑے گا۔

۲:..جس مسجد میں پنج وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو،اس میں اعتکاف کے لئے بیٹھنا چاہئے ،اورا گرمسجد ایسی ہوجس میں پنج وقتہ نماز باجماعت نہ ہوتی ہواس میں نماز باجماعت کاانتظام کرنااہلِ محلّہ پرلازم ہے۔

(۱) عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الآواخر من رمضان حتى توفّاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. (مشكوة ج: ۱ ص: ۱۸۳)، باب الإعتكاف، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(٢) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان أى سنة كفاية كما في البرهان وغيره ... الخ. وفي الشرح: نظيرها إقامة التراويح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٣٣٢، باب الإعتكاف، وأيضًا في الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف ج: ١ ص: ١ ١ ٢، طبع رشيديه كوئثه).

(٣) هو ...... لبث ...... ذكر ولو مميزا في مسجد جماعة هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أولًا وعن الإمام إشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم ... إلخ. (قوله في مسجد جماعة) إنما شرط لقول حذيفة لَا إعتكاف إلّا في مسجد جماعة ... إلخ. ...... وينبغي ان لا يصح مسجد الحياض ومسجد قوارع الطريق وينبغي ان يصح في مصلى العيد والجنازة ... إلخ. رحاشية الطحطاوي مع الدر المختار، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ٣٤٦، ٣٤٣، وأيضًا هداية مع فتح القدير ج: ١ ص: ٩٠١، باب الإعتكاف).

":...عورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لئے مقرّر کر کے وہاں اعتکاف کرے، اس کومبحد میں اعتکاف بیضنے کا ثواب ملے گا۔ <sup>(۱)</sup>

۳٪...!عتکاف میں قرآن مجیدگی تلاوت، دُرووشریف، ذکرونبیج، دین علم سیکھنااورسکھانااورانبیائے کرام علیہم السلام، صحابہ کرام ًاور بزرگانِ دین کے حالات پڑھناسنناا پنامعمول رکھے، بےضرورت بات کرنے سے احتراز کرے۔

3:...اعتکاف میں بےضرورت اعتکاف کی جگہ ہے نگلنا جائز نہیں، ورنہ اعتکاف باتی نہیں رہے گا،" (واضح رہے کہ اعتکاف کی جگہ سے مرادوہ پوری محبہ ہے جس میں اعتکاف کیا جائے ،خاص وہ جگہ مراز نہیں جومحبہ میں اعتکاف کے لئے مخصوص کر لی جاتی ہے )۔

ے:...جس مسجد میں معتلف ہے اگر وہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہوتو نمازِ جمعہ کے لئے جامع مسجد میں جانا بھی وُرست ہے، مگرا لیے وقت جائے کہ وہاں جاکر تحیة المسجد اور سنت پڑھ سکے ، اور نمازِ جمعہ سے فارغ ہوکر فوراً اپنے اعتکاف والی مسجد میں واپس آ جائے۔

۸:...اگر بھولے ہے اپنی اعتکاف کی مسجد ہے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔
 ۹:...اعتکاف میں بے ضرورت دُنیا وی کام میں مشغول ہونا ، مکر و وقح کی ہے ، مثلاً: بے ضرورت خرید وفر وخت کرنا ، ہاں اگر

- (۱) والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلّا لحاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٢١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، وأيضًا حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ٣٤٣، باب الإعتكاف).
- (۲) ويلازم التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسير النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام وأخبار الصالحين
   وكتابة أمور الدين كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٢، أيضًا فتح القدير ج: ٢ ص: ١١١).
- (٣) فلو خرج ولو ناسيًا ساعة ....... بالا عذر فسد ... إلخ و (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٠٤) و أيضًا: ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد إعتكافه عند أبى حنيفة لوجود المنافى وهداية مع فتح القدير ج: ٢ ص: ١١٠).
- (٣) وحرم عليه أى على المعتكف ....... الخروج إلا لحاجة الإنسان طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الإغتسال في المسجد (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٣٥، باب الإعتكاف، وأيضًا حاشية طحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ٣٧٨، باب الإعتكاف، باب الإعتكاف، طبع رشيديه).
- (۵) ويخرج المجمعة حين تزول الشمس ......... يخرج في وقت يمكنه أن ياتي الجامع فيصلى أربع ركعات قبل الأذان عند المنبر وبعد الجمعة يمكث بقدر ما يصلى أربع ركعات أو ستا على حسب إختلافهم في سنة الجمعة كذا في الكافي.
   (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٢، وأيضًا فتح القدير ج: ٢ ص: ١١، حاشية الطحطاوي على الدر ج: ١ ص: ٢٥٥).
  - (۱) حاشی نمبر سلماحظه فرما میں۔

۔ کوئی غریب آ دمی ہے کہ گھر میں کھانے کو پچھنیں ،وہ اعتکاف میں بھی خرید وفر وخت کرسکتا ہے ،مگرخرید وفر وخت کا سامان محید میں لا نا جائز نہیں۔ <sup>()</sup>

۔ ۱۰:...حالت ِ اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھنا دُرست نہیں ، ہاں!اگر ذکر و تلاوت وغیرہ کرتے کرتے تھک جائے تو آ رام کی نیت سے چپ بیٹھنا سیجے ہے۔

بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے ، بلکہ سرمنہ لپیٹ لیتے ہیں، اوراس چپ رہنے کوعباوت سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، اچھی باتیں کرنے کی اجازت ہے، ہاں! کری باتیں زبان سے نہ نکالے۔ای طرح فضول اور بےضرورت باتیں نہ کرے، بلکہ ذکروعباوت اور تلاوت و تبیج میں اپناوفت گزارے،خلاصہ یہ کمخض چپ رہنا کوئی عبادت نہیں۔

اا:...رمضان المبارک کے دس دن اعتکاف پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بیسویں تاریخ کوسورج غروب ہونے سے پہلے مجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوجائے، کیونکہ بیسویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشر وشروع ہوجا تا ہے، پس اگر سورج غروب ہونے کے بعد چند لمح بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر گئے تواعتکاف مسنون نہ ہوگا۔

۱۳:...!عتکاف کے لئے روزہ شرط ہے، پس اگرخدانخواستہ کی کاروز وٹوٹ گیا تواعتکا ف مسنون بھی جاتار ہا۔ (\*) ۱۳:...معتکف کوکسی کی بیمار پُرسی کی نیت ہے مسجد ہے نکلنا وُرست نہیں، ہاں!اگراپی طبعی ضرورت کے لئے باہر گیا تھا،اور چلتے چلتے بیمار پُرسی بھی کر لی توضیح ہے، مگرو ہاں تھہر نہیں۔ (۱)

۱۲:..رمضان المبارك كے آخرى عشرے كا إعتكاف تومسنون ہے، ویسے متجب بیہ ہے كہ جب بھی آ دمی مجد میں جائے ، تو

(۱) وخص المعتكف ...... عقد احتاج اليه لنفسه أو عباله فلو لنجارة كره كبيع ...... فلو خرج الأجلها فسد لعدم الضرورة وكره أى تحريمًا .... احضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف ... الخ والدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٨٩، ٩٣٩، باب الإعتكاف، وأيضًا حاشية طحطاوى على الدر ج: ١ ص: ٣٤٩، طبع رشيديه).

(٢) قال ولا يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت لأن صوم الصمت ليس بقربة في شريعتنا لكنه يتجانب ما يكون ماثمًا (قوله ويكره له الصمت بالكلية تعبدًا فإنه ليس في شريعتنا ... الخ. (فتح القدير مع الهداية ج: ٢ ص: ١١١، وأيضًا فتاويٰ شامي ج: ٢ ص: ٩ ٣٠، باب الإعتكاف).

(٣) واعلم أن الليالي تابعة للأيام أي كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها ...... فعلى هذا إذا ذكر المثنى أو المجموع يدخل المسجد قبل الغروب، ويخرج بعد الغروب من آخر يوم. (شامي ج: ٢ ص: ٣٥٢، باب الإعتكاف).

(٣) (وأما شروطه) ...... ومنها الصوم وهو شرط الواجب منه رواية واحدة. (فتاوئ عالمگيرى، الباب السابع في الإعتكاف ج: ا ص: ٢١١، طبع رشيديه كوئته).

(۵) عنها أى عاتشة قالت: السنة على المعتكف ان لا يعود مريضًا. (مشكوة ج: ١ ص:١٨٣)، وأيضًا ولا يخرج لعيادة المريض كذا في البحر الرائق. (عالمگيري، باب الإعتكاف وأما مفسداته ج: ١ ص:٢١٢).

(٢) لو خرج لحاجة الإنسان ثم ذهب لعيادة المريض أو لصلاة الجنازة من غير أن يكون لذلك قصد فإنه جائز ...إلخ .
 (البحر الرائق ج:٢ ص:٣٢٦، باب الإعتكاف، طبع بيروت) .

جتنی در مجدمیں رہنا ہوا عتکاف کی نیت کر لے۔<sup>(۱)</sup>

## ۱۵:...اعتکاف کی نیت دِل میں کرلینا کانی ہے،اگر زبان ہے بھی کہہ لے تو بہتر ہے۔ <sup>(۱)</sup> اِ عتکاف کی تلین قشمییں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضرور می نہیں

سوال:...اب ماہِ رمضان کامہینہ ہے، میں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، آخری دن ، پوچھنا یہ ہے کہ ا: اعتکاف کی نیت کیے کرنی چاہئے؟ ۲: اعتکاف کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ ۳: اگر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں چلا جائے اور اگر پاخانہ کی حاجت ہوتو حاجت سے فارغ ہوکر دوبارہ نیت کرنی چاہئے یانہیں؟

جواب:...اعتکاف کی نیت یہی ہے کہ اعتکاف کے ارادے ہے آدمی مجدمیں داخل ہوجائے ،اگرزبان ہے بھی کہدلے کہ مثلاً: میں دس دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں ،تو بہتر ہے۔

۲:..رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، باتی دنوں کا اعتکاف نفل ہے، اور اگر پچھ دنوں کے اعتکاف کی مقت مان کی ہوتو ان دنوں کا اعتکاف واجب ہوجاتا ہے، پس اعتکاف کی تمین تشمیس ہیں: واجب ،سنت اور نفل۔ (۲) کی مقت مان کی ہوتو ان دنوں کا اعتکاف واجب ہوجاتا ہے، پس اعتکاف کیا ہوتو ایک بار کی نیت کا فی ہے، اپنی ضروری حاجات سے فارغ ہوکر جب مسجد میں آئے تو دوبارہ نیت کرنا ضروری نہیں۔

#### آخرى عشرے كے علاوہ إعتكا ف مستحب ہے

سوال:... ما ومبارك ميں اعتكاف كے لئے آخرى عشره مخص ہے، كيا • اررمضان ہے بھى اعتكاف ہوسكتا ہے؟ حضور صلى الله عليه وسلم نے غالبًا • اھ ميں • اررمضان سے اعتكاف فرمايا تھا۔

 <sup>(</sup>۱) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ...... وأقله نفلا ساعة من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر
 الرواية. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۳۳۳، ۳۳۳، باب الاعتكاف، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) والنية معرفته بقلبه أن يصوم ...... والسنة أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٥).

 <sup>(</sup>٣) وينقسم إلى واجب وهو المنذور تنجيزًا أو تعليقًا وإلى سنة مؤكدة وهو في العشر الأخير من رمضان وإلى مستحب
 وهو ما سواهما هكذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة، (قوله أي سنة كفاية) إذا قام بها البعض ولو فرد أسقطت عن الباقين ولم يتركه صلى الله عليه وسلم إلّا لعذر. (حاشية الطحطاوي مع الدر المختار، باب الإعتكاف ج: ١ ص:٣٤٣، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص:٣٣٣، والهندية ج: ١ ص: ٢١١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه).

اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تاہم اگر کوئی شخص پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کرے یہ اعتکاف مستحب ہے، بلکہ غیررمضان میں بھی روزے کے ساتھ فعلی اعتکاف ہوسکتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم 9 ھیں آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کر پائے تھے، اس کئے 10 ھیں ہیں بیں دن کا اعتکاف کہیا تھا۔ (۳)

اعتكاف ہرمسلمان بیٹھ سكتاہے

سوال:...اعتکاف کے واسطے ہر خص معجد میں بیٹھ سکتا ہے یاصرف بزرگ؟

جواب:...اِعتکاف میں ہرمسلمان بیٹے سکتا ہے، کیکن نیک اورعبادت گزارلوگ اِعتکاف کریں تو اِعتکاف کاحق زیادہ گے۔۔

# كس عمر كے لوگوں كواعة كاف كرنا جاہے؟

سوال:...عام تأثریہ ہے کہ اِعتکاف میں صرف بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد کو ہی بیٹھنا چاہئے ، اس خیال میں کہاں تک صداقت ہے؟

جواب:...اِعتکاف میں جوان اور بوڑھے سب بیٹھ سکتے ہیں ، چونکہ بوڑھوں کوعبادت کی زیادہ ضرورت محسوں ہوتی ہے ، اس لئے من رسیدہ بزرگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں ، اور کرنا جا ہئے۔

## معتكف كوتقرير كے لئے دُوسرى مسجد ميں جانا

#### سوال:...کیامعتکف اپنی مسجد میں ہے دُوسری مسجد تقریر کرنے کے لئے جاسکتا ہے جبکہ وہ اپنی دلیل میں کہتا ہے کہ یہ تقریر

(۱) وعرب الناعباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجة. (مشكوة، باب الإعتكاف ج: ١ ص:١٨٣ ، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(٢) الحق ان يقال: الإعتكاف ينقسم إلى واجب ...... وإلى مستحب وهو ما سواهما ... إلخ وفتح القدير، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ١١١)، وأيضًا ومستحب في غيره من الأزمنة (قوله في غيره) أي غيره أي غيره من الواجب والمسنون وحاشية طحطاوي مع الدر المختار ج: ١ ص: ٣٧٣).

(٣) قال رحمه الله: الإعتكاف مستحب يعنى في سائر الزمان ...... وهو اللبث في المسجد ...... مع الصوم ونية الإعتكاف ..... وأما الصوم فشرط .... والصوم شرط لصحة الواجب رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبى حنيفة لقوله عليه السلام لا إعتكاف إلا بصوم فعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم. (الجوهرة النيرة، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ١٣٩، ١٥٠).

(٣) عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عامًا فلمًا كان العام المقبل إعتكف عشرين. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ١٨٣)، باب الإعتكاف، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(۵) وشرعًا اللبث في المسجد مع نيته فالركن هو اللبث والكون في المسجد والنية ...... ومنها الإسلام والعقل
 .... وأما البلوغ فليس بشرط حتى يصح إعتكاف الصبى العاقل ... إلخ و (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۲۲).
 (۲) أيضًا.

كرنااعتكاف سےافضل ہے؟

جواب:...اگراپی مسجد کوچھوڑ کرؤ وسری مسجد میں جائے گا تواعت کا ف ختم ہوجائے گا۔ (۱)

مجبوراً معتكف عورت ا كرنوي دِن أنه عجائة واس كى قضا كيسے كرے؟

سوال:...میری دالده آخ ہے چار پانچ سال پہلے اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی تھیں، مجبوری کے تحت ۹ ردن اُٹھنا پڑا، اس کی قضا کیسے کریں؟

جواب:...قضا کی ضرورت نہیں ،اگر کرنا چاہیں توروزے کے ساتھ ایک دن رات کا اعتکاف کرلیں۔<sup>(۲)</sup>

دورانِ إعتكاف عورتوں كے خصوص ايام شروع ہوجا كيں تو إعتكاف ختم ہوجائے گا سوال :...اگردورانِ اعتكاف خواتين كے خصوص ايام شروع ہوجا كيں تواس صورت ميں انہيں كياكرنا چاہئے؟ جواب :... اعتكاف ختم ہوجائے گا، ہابرنكل آئيں۔(۲)

شادی شده اورغیرشادی شده دونوں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں

سوال: ... کیا شادی شده عورت اعتکاف میں بیٹے سکتی ہے؟

جواب:...شادی شده عورت اپنشو ہرگی اِ جازت کے ساتھ اِ عنکاف میں بیڑھ کتی ہے۔ (م) سوال:...کیاغیر شادی شدہ لڑگی اِ عنکاف میں بیڑھ کتی ہے؟

جواب:...غیرشادی شده لڑ کی اپنے والدین کی إجازت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ عتی ہے۔ ما

سوال:...مندرجه بالا دونوں خواتین کے اعتکاف میں بیٹھنے کے طریقے کیا ہیں؟

(۱) فلو خرج ساعة بالاعذر فسد. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ۲ ص: ۴۲۷)، وأيضًا: ولا يخوج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لازمة شرعية كالجمعة أو لحاجة طبيعية كالبول والغائط ...... ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة فلو خرج المعتكف عن المسجد بغير عذر ساعة بطل إعتكافه في قول أبي حنيفة. (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية، باب الإعتكاف ج: ۱ ص: ۲۲۲، ۲۲۱). وأما مفسداته: فمنها الخروج من المسجد، فلا يخرج المعتكف من معتكفه ليلا ونهارًا إلا بعذر وإن خرج من غير عذر ساعة فسد إعتكافه. (فتاوي عالمگيري، باب الإعتكاف ج: ۱ ص: ۲۱۲).

(۲) وإذا فسد الإعتكاف الواجب وجب قضاؤه فإن كان إعتكاف شهر بعينه إذا أفطر يوماً يقضى ذلك اليوم. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ٢ ١ ١ الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه).

(٣) وأما شروطه ... إلخ. منها الإسلام والعقل والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١١).

(٣) فيصح من المرأة والعبد بإذن المولى والزوج إن كان لها زوج. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٢١، طبع رشيديه).

جواب:...ایک بی طریقہ ہے کہا ہے مکان کا گوئی حصہ اپنے اعتکاف کے لئے تجویز کرلیں ،اور بغیر ضرورت کے وہاں سے نہ جایا کریں۔

> سوال:...کیابیمندرجه بالا دونوںخوا تین اپنے گھر میں ہی اعتکاف بیٹے کتی ہیں؟ جواب:...عورتیں گھر ہی میں اعتکاف میں بیٹھیں گی۔ <sup>(r)</sup>

#### كيامردگهر مين إعتكاف بينه سكتے بين؟

سوال:...کیامردحفرات مجدکے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف میں بیڑے تیں؟ جواب:...مردوں کے لئے گھر میں اعتکاف جائز نہیں۔

## عورتوں کا اِعتکاف بھی جائز ہے

سوال:... میں صدقِ وِل سے بیر چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں اعتکا ف بیضوں ، برائے مہر بانی عورتوں کے اعتکا ف کی شرائط اور طریقے سے آگاہ کریں۔

جواب: ... عورت بھی اِعتکاف کرسکتی ہے ، اس کا طریقہ سے ہے کہ گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو یا کوئی اور جگہ مناسب ہوتو اس کومخصوص کر کے وہیں دس دن سنت اعتکاف کی نیت کر کے عبادت میں مصروف ہوجائے ، سوائے حاجاتِ شرعیہ کے اس جگہ سے ندائے ہے۔ اگر اِعتکاف کے دوران عورت کے خاص ایام شروع ہوجا کیں تو اعتکاف ختم ہوجائے گا، کیونکہ اِعتکاف میں روزہ شرط ہے۔

<sup>(</sup>۱) والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لَا تخرج منه إلّا لحاجة الإنسان. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ٢، الباب السابع في الإعتكاف).

 <sup>(</sup>۲) ولو لم یکن فی بیتها مسجد تجعل موضعا منه مسجدًا فتعتکف فیه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۱۱).

 <sup>(</sup>٣) وأما شروطه ....... منها مسجد الجماعة فيصح في كل مسجد له أذان واقامة هو الصحيح كذا في الخلاصة.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١١١)، ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضًا ...... أما الفريضة و الإعتكاف فهو في المسجد كما
 لا يخفي. (رد الحتار، كتاب الصوم، باب الإعتكاف ج: ٢ ص: ١ ٣٣).

 <sup>(</sup>٣) والمرأة تعتكف في مسجد بينها إذا إعتكفت في مسجد بينها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل
 لا تخرج منه إلّا لحاجة الإنسان كذا في شوح المبسوط للإمام السرخسي. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١، الباب
 السابع في الإعتكاف، وأيضًا حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ٣٧٣).

 <sup>(</sup>۵) وإذا فسد الإعتكاف الواجب وجب قضاءه ..... سواء أفسده بصنعه ..... أو بغير صنعه كالحيض ... إلخ.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۱۳، الباب السابع في الإعتكاف).

#### جسمسجدميں جمعه نه ہوتا ہو و ہاں بھی اِعتکاف جائز ہے

سوال: ... جس مسجد میں جمعہ ادانہ کیا جاتا ہو، وہاں اعتکاف ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب:... جامع مسجد میں اعتکاف کرنا بہتر ہے تا کہ جمعہ کے لئے مسجد جھوڑ کر جانا نہ پڑے،اوراگر ڈوسری مسجد میں اعتکاف کرے تو جامع مسجداتن دہر پہلے جائے کہ خطبہ سے پہلے تھیۃ المسجداور سنتیں پڑھ سکے،اور جمعہ سے فارغ ہوکرفوراًا پی اعتکاف والی مسجد میں آ جائے ، جامع مسجد میں زیادہ دہریز پھٹرے لیکن اگروہاں زیادہ دیریھٹر گیا تب بھی اعتکاف فاسدنہیں ہوگا۔

قرآن شریف مکمل نه کرنے والابھی اعتکاف کرسکتاہے

سوال:...ایک شخص جس نے قرآن شریف مکمل نہیں کیا، یعنی چند پارے پڑھ کرچھوڑ دیئے مجبوری کے تحت، کیا وہ شخص اعتکاف میں بیٹے سکتاہے؟

جواب :... ضرور بين سكتاب، ال كوتر آن مجيد بھى ضرور كمل كرنا جائے ، اعتكاف ميں اس كابھى موقع ملے گا۔

## ایک مسجد میں جتنے لوگ جا ہیں اعتکاف کر سکتے ہیں

سوال: ... كياا يك مجدين صرف ايك اعتكاف موسكتا عياايك عزائد بهي؟

جواب:...ایک مسجد میں جتنے لوگ جا ہیں اعتکاف بیٹھیں ،اگر سارے محلے دالے بھی بیٹھنا جا ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔

## معتكف بورى مسجد ميں جہاں جا ہے سويا بيٹ سكتا ہے

سوال: ...حالت ِ عِنَاف میں جس مخصوص کونے میں پردہ لگا کر بیضا جاتا ہے، کیا دن کو بیارات کو وہاں سے نگل کر مجد کے کسی عکھے کے نیچے سوسکتا ہے یا نہیں؟ معتلف کسے کہتے ہیں، اس مخصوص کونے کوجس میں بیضا جاتا ہے یا پوری مسجد کومعتلف کہا جاتا ہے؟ اور بعض علماء سے سنا ہے کہ دوران اِ عِنکاف بلاضرورت گرمی دُورکرنے کے لئے عسل کرنا بھی دُرست نہیں، کیا بیچے ہے؟ اور اگر بحالت ضرورت مسجد سے نگل کر جائے اور کسی شخص سے باتوں میں لگ جائے، تو کیا ایس حالت میں اِ عِنکاف ٹوئے گایا نہیں؟ جواب نہیں ورت مسجد کی خاص جگہ جوا عِنکاف کے لئے تجویز کی گئی ہواس میں مقیدر ہنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ پوری مسجد میں جواب نہیں کہ باری مسجد میں

(۱) والإعتكاف في المسجد الحرام أفضل ...... ثم المسجد الجامع. (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية، فصل
 في الإعتكاف ج: ١ ص: ٢٢١، وأيضًا رد المحتار ج: ٢ ص: ١١ ٣، باب الإعتكاف، طبع ايچ ايم سعيد).

(٢) ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لازمة شرعية كالجمعة ...... ويأتى الجمعة حين تزول الشمس فيصلى قبلها أربعًا وبعدها أربعًا أو ستًا ولا يمكث أكثر من ذلك أما بعدها أربعًا أو ستًا لأن الآثار قد اختلفت بالسنة بعد الجمعة فكان هذا مبلغ سننها وقال ابو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى ويأتي الجمعة في مقدار ما يصلى ...... وركعتان تحية المسجد وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان منزله بعيدًا من الجامع ..... وإن قام في المسجد الجامع يومًا وليلةً لا تفسد إعتكافه ويكره ذلك. (فتارئ قاضى خان على الهندية ج: الص: ١٢٢، ٢٢١، مبع رشيديه).

جہاں چاہے دن کو یارات کو بیٹے سکتا ہے اورسوسکتا ہے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے عسل کی نیت سے مسجد سے نکلنا جا ئزنہیں ۔'' البیتہ اس کی گنجائش ہے کہ بھی استنجا وغیرہ کے تقاضے ہے باہر جائے تو وضو کے بجائے دو چا رلوٹے پانی کے بدن پر ڈال لے۔ معتکف کوضروری تقاضوں کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں تھہرنا جا ہے '' بغیر ضرورت کے اگر گھڑی مجربھی باہر رہا تو إ مام صاحب ؑ کے نز دیک اِعتکاف ٹوٹ جائے گا،اور صاحبینؓ کے نز دیکے نہیں ٹوٹنا،حضرت اِ مام صاحبؓ کے قول میں احتیاط ہے، اور صاحبینؓ کے قول میں وسعت اور گنجائش ہے۔ (۳)

## اعتكاف ميں جا دريں لگا ناضروري تہيں

سوال:...کیااِعتکاف میں بیٹھنے کے لئے جو چاروں طرف جاوریں لگا کرایک حجرہ بنایاجا تاہے،ضروری ہے یااس کے بغیر بھی اعتکا ف ہوجا تاہے؟

جواب:...چا دریں معتکف کی تنہائی ویکسوئی اور آ رام وغیرہ کے لئے لگائی جاتی ہیں، ورنہ اعتکاف ان کے بغیر بھی

#### اعتكاف كے دوران گفتگو كرنا

#### سوال:...إعتكاف كے دوران گفتگو كى جاسكتى ہے يانہيں؟ اگر كى جاسكتى ہے تو گفتگو كى نوعيت بتا ئيں؟

- (١) باب الإعتكاف ..... فهو اللبث في المسجد مع نية الإعتكاف كذا في النهاية. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ١ ٢١، طبع رشيديه، وأيضًا اللباب في شرح الكتاب، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ١ ٢١، طبع قديمي كتب خانه).
- (٢) (وحرم عليه) أي على المعتكف إعتكافًا واجبًا ..... الخروج إلّا لحاجة الإنسان كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الإغتسال في المسجد كذا في النهر. (قوله إلا لحاجة الإنسان) ولا يمكث بعد فراغه من الطهور وليس كالمكث بعدما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة المريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدًا فإنه جائز كما في البحر عن البدائع. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص:٣٨٥، بـاب الإعتكاف، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر المختار، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ٣٤٣، ٢٥٥، طبع رشيديه كوئثه).
- (٣) فإن خرج ساعة بلا عذر فسد لوجود المنافي أطلقه فشمل القليل والكثير وهذا عند أبي حنيفة وقالًا لا يفسد إلّا بأكثر من نصف يوم وهو الإستحسان لأن في القليل ضرورة كذا في الهداية. (البحر الرائق ج:٢ ص:٣٢٧، بـاب الإعتكاف، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر، باب الإعتكاف، طبع رشيديه).
- (٣) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف أي إذا نوى من أوّل الليل أن يعتكف وبات في المسجد صلى الفجر ثم دخل في معتكفه ...... وتأولوا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم دخل المعتكف وانقطع وتخلي بنفسه فإنه كان في المسجد يتخلى عن الناس في موضع يستتربه عن أعين الناس كما ورد أنه اتخذ في المسجد حجرة من حصير - (مرقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ٥٥٥، باب الإعتكاف، الفصل الثاني) -

جواب:...اعتکاف میں دِین گفتگو کی جاسکتی ہے اور بفتر رضر ورت دُنیوی بھی۔ <sup>((</sup> اِعتكاف كے دوران مطالعه كرنا

سوال:...دورانِ اعتكاف تلاوتِ كلامٍ پاك كے علاوہ سيرت اور فقدے متعلق كتب كامطالعة كيا جاسكتا ہے؟ جواب:... تمام دین علوم کامطالعه کیاجا سکتا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

إعتكاف كے دوران قوّالی سنناا در ٹیلیویژن دیکھنااور دفتری کام کرنا

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کہ ہم لوگوں کی مسجد جو کہ مہران شوگر ملز شنڈ والیہ پارضلع حیدرآ باد کی کالونی میں واقع ہے،اس مسجد میں ہر سال رمضان شریف میں ہماری مل کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر صاحب (جو کہ ظاہری طور پرانتہائی دین دارآ دمی ہیں ) اعتکاف میں ہیلھتے ہیں۔لیکن ان کے اعتکاف کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ جس گوشے میں بیٹھتے ہیں وہاں گاؤ تکیباور قالین کے ساتھ ٹیلیفون بھی لگوا لیتے ہیں، جو کہ اعتکاف مکمل ہونے تک وہیں رہتا ہے،اورموصوف سارا دن اِعتکاف کے دوران ای ٹیلیفون کے ذریعہ تمام کاروباراورل کے معاملات کوکنٹرول کرتے ہیں ۔اس کےعلاوہ تمام دفتری کاروائیاں، فائلیں وغیرہ مسجد میں منگوا کران پرنوٹ وغیرہ لکھتے ہیں۔اس کے علاوہ موصوف نیپ ریکارڈ لگوا کرمسجد میں ہی قوالیوں کے کیسٹ سنتے ہیں، جبکہ قوالیوں میں سازبھی شامل ہوتے ہیں ۔ کیامسجد میں اس کی اجازت ہے کہ قوالی سی جائے؟ اس کے علاوہ موصوف مسجد میں ٹیلیویژن سیٹ بھی رکھواکر ٹیلی کاسٹ ہونے والے تمام دینی پروگرام بڑے ذوق وشوق سے دیکھتے ہیں۔ اور موصوف کے ساتھ ان کے نوکر وغیرہ بھی خدمت کے لئے موجودر ہے ہیں۔ ہماری کالونی کے متعدّونمازی ،موصوف کی ان حرکتوں کی وجہ ہے محبد میں نمازیز ھے نہیں آتے ، کیاان نمازیوں کا پیغل سیجے ہے؟

جواب :... اعتکاف کی اصل رُ و ح بیہ ہے کہ اتنے دنوں کو خاص انقطاع الی اللہ میں گز اریں اورحتی الوسع تمام وُ نیوی مشاغل بند کردیئے جائیں۔ تاہم جن کاموں کے بغیر جارہ نہ ہوان کا کرنا جائز ہے، کیکن مجد کواتنے دنوں کے لئے دفتر میں تبدیل کردینا ہے جا بات ہے،'' اورمسجد میں گانے بجانے کے آلات بجانا یا ٹیلیویژن و یکھنا حرام ہے، جونیکی بر بادگناہ لازم کےمصداق ہے۔ آپ کے ڈائر یکٹرصاحب کوچاہئے کداگر اعتکاف کریں تو شاہا نہیں فقیران کریں ،اورمحرّمات سے احتر ازکریں ،ورنہ اعتکاف ان کے لئے کوئی

<sup>(</sup>١) لَا يتكلم إلَّا بخير ...... واما التكلم بغير خير فإنه يكره لغير المعتكف فما ظنَّك للمعتكف اهـ. وظاهره ان المراد بالخير هنا ما لا إثم فيه فيشمل المباح ... إلخ. (البحر الرانق ج: ٢ ص:٣٢٧، باب الإعتكاف). ولا بأس أن يتحدث بما لَا إِثْمَ فِيهَ كَذَا فِي شرح الطحاوي. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٢، الباب السابع في الإعتكاف).

 <sup>(</sup>٢) التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسير النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام وأخبار الصالحين وكتابة أمور الدين كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٢ ، الباب السابع في الإعتكاف).

 <sup>(</sup>٣) (وأما محاسنه فظاهرة) فإن فيه تسليم المعتكف كلية إلى عبادة الله تعالى في طلب الزلفي وتبعيد النفس من شغل الدنيا التبي هني مانعة عما يستوجب العبد من القربي واستغراق المعتكف أوقاته في الصلاة أما حقيقة أو حكمًا لأن المقصد الأصلى من شرعية انتظار الصلاة بالجماعات وتشبيه المعتكف نفسه بمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبالذين يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٢، البات السابع في الاعتكاف).

فرض نہیں ،خداکے گھر کومعاف رکھیں ،اس کے تقدّس کو پامال نہ کریں۔

# معتکف کامسجد کے کنارے پر بیٹھ کرمخض سستی وُ ورکرنے کے لئے مسل کرنا

سوال:...کیاحالت ِاعتکاف میں معتکف(مسجد کے کنارے پر بیٹھ کر)حالت ِپا کی میں صرف سستی اورجسم کے بوجھل بین کو دُورکرنے کے لئے عنسل کرسکتا ہے؟ اور کیااس سے اِعتکاف سنت ٹوٹ جا تا ہے جبکہ یے مسل مسجد کے حدود کے اندر ہو؟ اور کیااس سے مسجد کی بے اولی تونہیں ہوتی ؟

جواب:...غسل اوروضوہے مسجد کوملوث کرنا جائز نہیں ،اگر صحن پختہ ہے اور وہاں سے پانی باہرنگل جاتا ہے تو گنجائش ہے کہ کونے میں بیٹھ کرنہا لے،اور پھر جگہ کوصاف کردے۔

# معتكف كے ليے شل كا حكم

سوال:...ہمارے محلے کی متجدمیں دوآ دمی اعتکاف میں بیٹھے تھے، زیادہ گری ہونے کی وجہ سے وہ متجد کے خسل خانے میں غسل کرتے تھے،ایک صاحب نے بیفر مایا کہ اس طرح غسل کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

جواب:.. بھنڈک کے لئے خسل کی نیت سے جانا معتلف کے لئے جائز نہیں، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ جب پیشاب کا تقاضا ہو تو پیپٹا ب سے فارغ ہوکر غسل خانے میں دو چارلوٹے بدن پر ڈال لیا کریں، جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت میں بدن پر پانی ڈال کر آ جایا کریں، الغرض غسل کی نیت سے مجد سے باہر جانا جائز نہیں، طبعی ضرورت کے لئے جائیں تو بدن پر پانی ڈال سکتے ہیں، اور کپڑ ہے بھی مجدمیں اُتارکر جائے تا کے خسل خانے میں کپڑے اُتارنے کی مقدار بھی تھہرنا نہ پڑے۔ (۲)

## كيااِعتكاف مين عسل كريكتے ہيں؟

سوال:...اِعتکاف میں عنسل کے بارے میں کیا اَحکامات ہیں؟ برائے مہر بانی مکمل معلومات ثبوت کے ساتھ وضاحت کریں، کتابوں کے حوالے بھی ضرور دیجئے گا۔

۲:... بیت الخلاا وروضوخانه مسجد کی حدود میں آتا ہے یانہیں؟اور ہمیں کس حد تک اِحتیاط کرنی حیاہے؟تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گا۔

#### جواب:...اعتکاف میں واجب عسل کیا جاسکتا ہے، ٹھنڈک کے لئے یاسنت عسل کے لئے مسجدے باہر نکلنا جائز نہیں۔

<sup>(</sup>۱) فلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به بدائع أى بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إناء بحيث لا يصيب المستعمل المستعمل، قال في البدائع: فإن كان بحيث يتلوث بالماء المستعمل يمنع منه، لأن تنظيف المسجد واجب. (شامي ج: ۲ ص: ٣٠٥، باب الإعتكاف، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) ص: ١٦١١ كاحاشيةبر الملاحظة رماكين-

۲:... بیت الخلاا وروضوخانہ مسجد کی حدود میں شامل نہیں ، ان جگہوں پرصرف حاجت کے لئے یاوضو کے لئے جانا جائز ہے۔ دوران إعتكاف علماء كي غيبت كرنا

سوال:...اس ماہ رمضان میں روزہ اور اعتکاف کی حالت میں ایک گناہ کبیرہ سرز د ہوگیا ہے، دراصل باتوں باتوں میں کھانے پینے کا ذِکرآیا تو میرے منہ سے نکلا کہ بیہ بڑے بڑے مولوی حضرات کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں،اوران کے بڑے بڑے بیٹ ہوتے ہیں۔ بیتو تھی تمام بات،اس میں کسی کا نام شامل نہیں تھا کہ خاص طور پرآپ کا نام زبان پرآ گیا کہ آپ بھی انہی میں شامل ہیں۔ اس وفت سے لے کرآج تک دِل بے چین ہے کہ آپ سے معافی مانگ لوں ، آپ سے معافی کا خواستگار ہوں ، اور جن دُ وسرے علمائے كرام كے لئے الفاظ اِستعال كئے ان كى طرف سے اللہ تعالى سے معافی كا طلب گارہوں۔

جواب:... بینا کارہ اتنا گنہگار ہے کہ آپ نے جو باتیں ذکر فر مائی ہیں ، ان سے شرم آتی ہے ، اور شاید آپ کومعلوم نہیں کہ میں توا پنے عذر کی وجہ سے ایک چپاتی بھی نہیں کھا سکتا ہوں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فر مائے اور آپ کوبھی معاف فر مائے۔ آپ اِطمینان رکھئے کہ میری وجہ ہے اِن شاء اللہ آپ پر کوئی مؤاخذہ ہیں ہوگا۔لیکن بیہ بات بتا ناضروری ہے کہ آپ نے علماء کی غیبت كركے، اپنااِ عتكافي خراب كرليا\_مسجد ميں اِعتكاف اورعلاء كى غيبت...! إنا للدواِنا إليه راجعون! الله تعالىٰ مجھے اور آپ كو اور تمام نمازيوں كواور تمام علىفين كومعاف فرمائے، والسلام۔

کیامسجد کے مخصوص کردہ کونے میں اعتکاف بیٹھنے والا دُوسری جگہ بیٹھ یالیٹ سکتاہے؟

سوال:...میں اپنے گاؤں کی مسجد میں اعتکاف کرنا جا ہتا ہوں ،اگر میں اعتکاف کے لئے مسجد میں کوئی کونہ مخصوص کرلوں تو صرف اس کونے میں بیٹھنا ضروری ہے؟ یا بوقت ضرورت کسی اور جھے میں بیٹھ یالیٹ سکتا ہوں؟ نیز بغیر حاجت ِضروریہ کے عسل کی نیت ہے مسجد سے باہر جاؤل تو کیاا عتکاف فاسد ہوجائے گا؟

جواب:..مسجد کی خاص جگہ جو اِعتکا ف کے لئے تبجویز کی گئی ہو،اس میں مقیدر ہنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ پوری مسجد میں جہاں جاہے دِن کو یا رات کو بیٹھ سکتا ہے اور سوسکتا ہے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے عسل کی نیت سے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ، البت اس کی گنجائش ہے کہ بھی استنجا وغیرہ کے تقاضے سے باہر آئے تو وضو کے بجائے دو حیارلوٹے پانی کے بدن پر ڈال لے۔معتکف کو ضروری تقاضوں کےعلاوہ مسجد سے باہز ہیں تھہر نا جا ہے ۔ (۲

 <sup>(</sup>١) ولا يمكنه الإغتسال في المسجد ..... فلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به (حاشية رد المحتار ج:٢ ص: ٣٣٥). وإن خرج من غير عذر ساعة فسد إعتكافه في قول أبي حنيفة. (عالمگيري ج: ١ ص:٢١٢).

 <sup>(</sup>٢) (وحرم عليه) أي على المعتكف إعتكافًا واجبًا ..... الخروج إلّا لحاجة الإنسان كبول وغائط وغسل لو احتلم ولًا يمكنه الإغتسال في المسجد كذا في النهر. (قوله إلّا لحاجة الإنسان) ولًا يمكث بعد فراغه من الطهور ...... وليس كالمكث بعد ما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة المريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدًا فإنه جائز كما في البحر عن البدائع. والدر المختار مع الرد الحتار ج: ٢ ص: ٣٨٥، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ٣٤٨، ٢٤٥، طبع رشيديه كوئنه).

#### إعتكاف مسنون ميں مسجد كے اندر حجامت بنانا

سوال :... اعتکاف مسنون میں مسجد کے اندر حجامت کرائی جاسکتی ہے؟ نیز زیرِ ناف بال مونڈ نا (استنجاخانے میں جاکر) جائز ہے پانہیں؟

جواب:...غیرضروری بالوں کی صفائی اعتکاف ہے پہلے کرلینی چاہئے ، بہرحال خط بنانا جائز ہے ، کپڑا بچھالیا جائے تا کہ مسجد گندی نہ ہو۔

# بلاعذر إعتكاف توڑنے والاعظیم دولت سےمحروم ہے مگر قضانہیں

۔ سوال:...اگر کوئی شخص رمضان کے عشر وُاخیر ہ کے اعتکاف میں بیٹے تا ہے ، مگر بلاکسی عذر کے یا عذر کی وجہ ہے اُٹھ جائے تو قضالا زم ہے یانہیں؟

جواب:...رمضان مبارک کے عشر وَاخیرہ کا اِعتکاف شروع کر کے درمیان میں چھوڑ دیا تواس کی قضامیں تمین قول ہیں: اوّل:... کہ بیرمضان مبارک کے آخری عشرے کا اِعتکاف سنت ہے،اگر کو فی شخص اس کوتو ژ دے تواس کی قضانہیں، یہی کیا کم ہے کہ دواس عظیم دولت سے محروم رہا؟ عام کتابوں میں ای کواختیار کیا گیا ہے۔

دوم:... بیر کنفل عبادت شروع کرنے سے لازم ہوجاتی ہے،اور چونکہ ہردن کا اِعتکا ف ایک مستقل عبادت ہے،اس لئے جس دن کا اِعتکاف توڑاصرف ای ایک دن کی قضالازم ہے، بہت سے اکا برنے اس کواختیار فرمایا ہے۔

سوم:... بید کداس نے عشر وَاخیرہ کے اِعتکاف کاالتزام کیا تھا، چونکہ اس کو پورانہیں کیا،اس لیتے ان تمام دنوں کی قضالا زم ہے، پیشنخ ابنِ ہمام کی رائے ہے۔

 <sup>(</sup>١) سئل أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن المعتكف إذا احتاج إلى الفصد أو الحجامة هل يخرج فقال: لا ـ (عالمگيرى ج: ۵
 ص: ٣٢٠، الباب الخامس في آداب المسجد و القبلة و المصحف و ما كتب فيه شيء من القرآن ... إلخ).

<sup>(</sup>٢) ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعنى العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجًا على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة تناويا أربعًا لا على قولهما اهد. أى يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأوّل عند أبي يوسف، لكن صحح في الخلاصة أنه لا يقضى لا ركعتين كقولهما نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع إتفاقًا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو اختيار الفضلي، وصححه في النصاب وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية خلافه. وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الإعتكاف المسئون بالشروع وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه فخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضى اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وإنما قلنا أى باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كلمه متنابعًا، ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين. والحاصل أن الوجه يقتضى لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو إعتكاف العشر عندهما بناء على لؤوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو إعتكاف العشر بعمامه تأمل. (فتاوئ شامي، باب الإعتكاف ج: ٢ ص: ٣٣٠٣، طبع ايج ايم سعيد).

#### إعتكاف كى منت يورى نه كر سكية كياكرنا موكا؟

سوال:...میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میری مراد پوری ہوگئی تو میں اعتکا ف میں بیٹھوں گا ،گر میں اس طرح نہ کر سکا ، تو مجھے بتائے کہ میں اس کے بدلے میں کیا کروں کہ میری میے منت پوری ہوجائے؟ باقی دو روزے نہ رکھنے کے لئے بتائے کہ کتنے فقیروں کوکھا ناکھلا ناہوگا؟

جواب:...آپ نے جتنے ون کے اعتکاف کی منت مانی تھی، اتنے دن اِعتکاف میں بیٹھنا آپ پر واجب ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنا آپ پر واجب ہے، اور اعتکاف روز کے بغیر بیٹھنا آپ پر واجب ہے، اور اعتکاف روز کے بغیر نہیں ہوتا، اس لئے ساتھ روز کے رکھنا بھی واجب ہے۔ جب تک آپ بیرواجب ادائبیں کریں گے، آپ کے ذمہ ذمر ہے گا۔اوراگرای طرح بغیر کئے مرگئے تو قدرت کے باوجودواجب روزوں کے ادانہ کرنے کی سز ابھگتنا ہوگی، اور آپ کے ذمہ روزوں کا فدیدادا کرنے کی وصیت بھی لازم ہوگی۔ (۳)

۲: ... جتنے دن کے روز ول کی منت مانی تھی اتنے دن کاروز ہر رکھنا ضروری ہے، اس کا فدیدا دانہیں کیا جاسکتا۔ البت اگر آپ اتنے بوڑ ھے ہوگئے ہول کدروز ہنیں رکھا جاسکتا یا ایسے دائمی مریض ہوں کہ شفا کی اُمید ختم ہو چکی ہے، تو آپ ہرروز سے کے عوض کسی مختاج کودودو قتہ کھانا کھلا دیجئے یا صدق پنظر کی مقدار غلہ یا نفتررو ہے دے دیجئے۔

 <sup>(</sup>۱) ومن أوجب على نفسه إعتكاف أيام بأن قال بلسانه عشرة أيام مثلًا لزمه إعتكافها بلياليها وكانت متتابعة ...إلخ. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۱ ا ، باب الإعتكاف، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) والصوم من شرطه عندنا ..... ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا إعتكاف إلا بالصوم (فتح القدير ج:٢)
 ص: ١٠٠١، باب الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) لأن نحو المرض والسفر في عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤ ، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد، فتح القدير ج: ٢ ص: ١١٥ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٨).

# روزے کے متفرق مسائل

#### رمضان میں رات کو جماع کی اجازت کی آیت کا نزول

سوال:... ہمارے آفس میں ایک صاحب نے کہا کہ جب روز نے فرض ہوئے تھے تو ساتھ ہی بیشر طُھی کہ پورے رمضان شریف بعنی پورے مہینے رمضان کے میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے ، مگر بعد میں پھھلوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی ، جس ک وجہ ہے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور پھرعشاء کی نماز کے بعدے لے کرسحری تک اجازت دی گئی۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ بینلطی حضرت عمرفاروق سے سرز دہوئی تھی ، اور اس پر وحی اُتری ، کیا واقعی حضرت عمر سے غلطی ہوئی تھی ؟

جواب:... پورے رمضان میں میاں ہوی کے اختلاط پر پابندی کا حکم تو مجھی نہیں ہوا ،البتہ بی حکم تھا کہ سونے ہے پہلے پہلے کھانا پینا اور صحبت کرنا جائز ہے، سوجانے ہے روز ہ شروع ہوجائے گا ،اورا گلے دن اِفطار تک زوزے کی پابندی لازم ہوگی ، آپ کا اشارہ غالبًا ای کی طرف ہے۔ اشارہ غالبًا ای کی طرف ہے۔

آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جس واقعے کا حوالہ دیا ہے وہ سیح ہناری شریف میں ہے کہ اس نوعیت کا واقعہ متعدد حضرات کو پیش آیا تھا،لیکن اس واقعے ہے سیّدناعم یا دُ وسرے صحابہ رضوان الله علیم اجمعین پرکوئی اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ ان

(۱) احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... إلخ. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة ..... فنزلت هذه الآية. (تفسير ابن كثير ج: اص: ٩ ٣٣، سورة البقرة : ١٨٥)، وفيه أيضًا عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال: قام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا رسول الله إنى أردت أهلى البارحة على ما يريد الرجل أهله، فقالت: إنها قد نامت، فظننتها تعتل، فواقعتها، فنزل في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... إلخ د (تفسير ابن كثير ج: اص: ١٥٣)، طبع رشيديه كوئنه، تفسير قرطبي ج: اص: ٣١٨).

(٢) عن البرآء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يقطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى وإنّ قيس بن صرمة الأنصارى كان صائمًا فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن انطلق واطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجآءت إمرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذالك للنبى صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآتكم، ففرحوا بها فرحًا شديدًا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. (بخارى ج: اص: ٢٥٦، باب قول الله: أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث ..... الآية إلخ، طبع نور محمد كراچى).

حضرات کی ایک عظیم فضیلت اور بزرگ ثابت ہوتی ہے، اس لئے کدان حضرات کواللہ تعالیٰ نے قوت قد سیہ عطافر مائی تھی ،اوروہ بتو فیق البی صبطِ فس سے کام بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ ذراسو چنے کداگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ نہ بیش آتا اور قانون یہی رہتا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا ممنوع ہے، تو بعد کی اُمت کو س قدر تنگی لاحق ہوتی ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت تھی کدآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایسے واقعات پیش آتے کہ ان کی وجہ سے پوری اُمت کے لئے آسانی پیدا ہوگئی ،اس لئے مید حضرات لائق ملامت نہیں ، بلکہ پوری اُمت کے حسن ہیں۔

جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ سور ہ بقرہ کی آیت ۱۸۷ ہے،اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: (۱)

"" تم لوگوں کے لئے روزہ کی رات میں اپنی بیبیوں سے ملنا حلال کردیا گیا، وہ تمہارالباس ہیں اور تم
ان کا لباس ہو،اللہ کو علم ہے کہ تم اپنی ذات سے خیانت کرتے تھے سواللہ نے تم پرعنایت فرمادی، اور تم کو تمہاری غلطی معاف کردی .......

قرآنِ کریم کے اصل الفاظ آپ قرآن مجید میں پڑھ لیں، آپ کوصرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس غلطی کو' آپی ذات ہے خیانت' کے ساتھ تعبیر کر کے فورا ان کی توبہ قبول کرنے، ان کی غلطی معاف کرنے اور ان پرنظرِ عنایت فرمانے کا اعلان بھی ساتھ ہی فرما دیا ہے، کیا اس کے بعد ان کی مفطی لائقِ ملامت ہے؟ نہیں ...! بلکہ بیان کی مقبولیت اور بزرگی کا قطعی پروانہ ہے۔ اُمید ہے کہ بیختھر سااشارہ کافی ہوگا، ورنہ اس مسئلے پرایک مستقل مقالہ لکھنے کی گنجائش ہے، جس کے لئے افسوں ہے کہ فرصت متحمل نہیں۔

#### روز ہے والالغویات جھوڑ دیے

سوال:... یوں تو رمضان المبارک میں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت روزے رکھتی ہے، لیکن پچھلوگ روزہ رکھنے کے بعد غلط حرکتیں کرتے ہیں، مثلاً: کسی نے روزہ رکھا اور دو پہرکو گیارہ بجے سے دو بجے یاسہ پہرکو تین بجے سے چھ بجے تک کے لئے کسی سینماہاؤس میں فلم دیکھنے چلا گیا، کسی نے روزہ رکھا اور سارا دن سوتارہا، اور کوئی روزہ رکھنے کے بعد سارا دن تاش، کیرم یا کوئی اور کھیل کھیلتا رہا، یا پھر سارا دن کوئی جاسوی یا رُومانوی ناول پڑھتا رہتا ہے، اور ان تمام باتوں کی وجہ سے ہر شخص بغیر کسی شرم اور خون خداوندی کے یہ بتاتا ہے کہ بھٹی کیا کریں؟ آخرٹائم بھی تو پاس کرنا ہوتا ہے، تین گھنے فلم و کیھنے، ساراون سونے یا تاش وغیرہ کھیلنے سے خداوندی کے یہ بتاتا ہے کہ بھٹی کیا کریں؟ آخرٹائم بھی تو پاس کرنا ہوتا ہے، تین گھنے فلم و کیھنے، ساراون سونے یا تاش وغیرہ کھیلنے سے فداوندی کے یہ بتاتا ہے کہ بھٹی کیا گریس چاتا۔

محترم!روزه رکھنے کے بعدروزے کی وجہ ہے گناہ کرنے ہے بہتر کیا پینہ ہوگا کدروزہ رکھا ہی نہ جائے؟ جواب:...آپ کا پینظریہ توضیح نہیں کہ:'' روزہ رکھ کر گناہ کرنے ہے بہتر کیا بینہ ہوگا کدروزہ رکھا ہی نہ جائے'' یہ بات

 <sup>(</sup>١) احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ... إلخ ـ (البقرة: ٨٤١) ـ

حکمت ِشرعیہ کے خلاف ہے۔ شریعت، روزہ رکھنے والوں سے بیہ مطالبہ ضرور کرتی ہے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کریں، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنا کھانا پینا تک جھوڑ دیا ہے تو بے لذت گناہوں سے بھی احر از کریں، اور اپنے روزے کے تواب کوضائع نہ کریں، گرشریعت بنہیں کہ گی کہ جولوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہ ووزہ ہی نہ رکھا کریں۔ آپ نے جن اُمور کا تذکرہ کیا ہے بیروزے کی زوج ہے منافی ہیں، روزہ دار کوظعی ان سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ البتہ واقعہ ہے کہ رمضان مبارک کے معمولات اور روزے کے آداب کی پابندی کے ساتھ اگر ماہ مبارک گزار دیا جائے تو آدی کی زندگی میں انقلاب آسکتا ہے، جس کی طرف قر آن کریم نے ''لعلکم تعقون'' کے چھوٹے سے الفاظ میں اشارہ فر مایا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وہ کی روزے وار کو ہیں بہت ہی تاکیوز مائی ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ: '' بہت سے رات میں تیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رہنگے کے سوا پچھے ہیں ماتا''' ایک اور صدیث میں ہے کہ: '' جو محض جھوٹ بیس ماتا''' ایک اور صدیث میں ہے کہ: '' جو محض جھوٹ بیس ماتا''' ایک اور صدیث میں ہے کہ: '' جو محض جھوٹ بیس ماتا''' ایک اور مدیث میں ہے کہ: '' جو محض جھوٹ کے رہائے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ''اکا بر اُمت نے روزے کے بہت سے آداب ارشاد فرمائے ہیں، جن کا خلاصہ میرے حضرت شخ مولانا محمد زکریا کا ند ہاوی ثم مدنی ( نور اللہ مرقد ہ وطاب ثراہ ) کے رسالہ '' فضائل رمضان'' میں دیکھا جاسکتا ہے، رمضان مبارک میں بیر رسالہ اور اس کا تھر'' اکا بر کا رمضان' 'ضرور زیر مطالعہ کے رسالہ '' فضائل رمضان' 'میں دیکھا جاسکتا ہے، رمضان مبارک میں بیر رسالہ اور اس کا تھر'' اکا بر کا رمضان' 'ضرور زیر مطالعہ رہنا جائے۔

نوٹ:...آپ نے لغویات کے ممن میں سور ہے کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن روزے کی حالت میں سوتے رہنا مکروہ نہیں ، اس لئے آپ کے سوال میں بیالفاظ لائقِ اصلاح ہیں۔

#### روزه دار کاروزه رکه کرشیلیویژن دیکهنا

سوال:...رمضان المبارک میں إفطار کے قریب جولوگ ٹیلیویژن پرمختف پروگرام دیکھتے ہیں،مثلاً:انگریزی فلم،موسیقی کے پروگرام وغیرہ، تو کیااس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا؟ جبکہ ہمارے ہاں اناؤنسرزخوا تین ہوتی ہیں،اور ہر پروگرام میں بھی عورتیں ضرورہوتی ہیں۔اس ضمن میں ایک بات یہ کہ جومولا ناصاحب إفطار کے قریب تقریر (ٹیلیویژن پر) فرماتے ہیں،اورمسلمان بہوبیٹیاں جب انہیں دیکھتی ہیں تو کیاروزہ برقر اردہے گا؟اوریہ کی طرح قابل گرفت نہیں ہوگا؟

جواب:...روزہ رکھ کر گناہ کے کام کرنا، روزے کے ثواب اوراس کے نوائد کو باطل کر دیتا ہے۔ ٹیلیویژن کی اصلاح تو عام لوگوں کے بس کی نہیں، جن مسلمانوں کے دِل میں خدا کا خوف ہے وہ خود ہی اس گناہ ہے بچیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. (مشكوة ص: ٧٤ )، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخارى. (مشكّوة ص: ۷> ۱، باب تنزيه الصوم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) قال الطيبى: كل صوم لا يكون خالصًا لله تعالى ولا مجتنبا عن قول الزور والكذب والبهتان والغيبة ونحوهما من المناهى يحصل له العواب ... الخد (شرح الطيبى على مشكّوة المصابيح ج: ٣ ص: ١٣٠).

#### کیا بچوں کوروز ہ رکھنا ضروری ہے؟

سوال:.. اکثر والدین ہارہ سال ہے کم عمر کے بچوں گوروز ہ رکھنے ہے منع کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ روز ہ رکھتے ہیں تو ہھوک اور پیاس خاص طور پر برداشت نہیں کر سکتے ، جبکہ بچے شوقیہ روز ہ رکھنے پراصرار کرتے ہیں، نیز روزہ کس عمر میں فرض ہوجا تا ہے؟ جواب:...نماز اور روز ہ دونوں ہالغ پر فرض ہیں۔ اگر بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو پندرہ سال پورے ہونے پر آ دمی ہالغ سمجھا جا تا ہے۔ 'نا ہالغ بچہاگر روزے گی برداشت رکھتا ہوتو اس ہے روز ہ رکھوا نا چا ہتے ،اورا گر برداشت نہ رکھتا ہوتو منع کرنا ڈرست ہے۔ '

#### عصراورمغرب کے درمیان ' روز ہ' رکھنا کیساہے؟

سوال :...میری ایک سپیلی جوگسی کے کہنے کے مطابق عصرا درمغرب کے درمیانی وقفے کے دوران مختفرروز ہوگھتی ہیں،جس کی انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ بعد مرنے کے فرشتے مردے کوگوئی ایسی شے کھلائیں گے جومردے کے لئے باعث بعذاب ہوگی، جوش اس دوران روز ہ رکھتا ہوگا وہ کھانے سے انکارکردےگا،کیا پی مختفرروز ہ شریعت کے مطابق جائز ہے؟

جواب:...شری روزہ تو صبحِ صادق ہے مغرب تک کا ہوتا ہے۔ عصر ومغرب کے درمیان روزہ رکھنا شریعت سے ثابت نہیں،ادر جود جہ بتائی ہے وہ بھی من گھڑت ہے،ایباعقیدہ رکھنا گناہ ہے۔

#### عصرتامغرب روزے کی شرعی حیثیت

سوال:..بعض خواتین وحضرات عصر تامغرب روز ہ رکھتے ہیں ،اوراس دوران کھانے پینے کی چیز وں ہے اِجتناب کرتے ہیں ،اس فعل کی شرعی حیثیت ہے مطلع فر ما ئیں کہاس کی حقیقت کیا ہے؟

ج ۱۱ ص : ۲۰ طبع قديمي).

<sup>(</sup>١) اما شروطه فثلاثة أنواع: شوط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الصوم ج: ١ ص:٩٥).

 <sup>(</sup>۲) فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى ... إلخ. (درمختار مع الشامى ج: ١
 ص: ١٥٢ ، كتاب الحجر، فصل بلوغ الغلام بالإحتلام، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ويؤمر الصبى بالصوم إذا أطاقه (درمختار) وفي الشامية: قوله إذا اطاقه ....... قلت يختلف ذلك باختلاف البحسم واختلاف البوقت صيفا وشتاء والظاهر أنه يؤمر بقدر الإطاقة إذا لم يطق جميع الشهر. (ردائحتار على الدر المختار جن ٢٠٩).

 <sup>(</sup>٣) هو ...... إمساك عن المفطرات ....... في وقت مخصوص وهو اليوم (درمختار) وفي الشامية: قوله وهو اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب ... إلخ. (ردانحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ١ ٣٤، كتاب الصوم).

جواب: ..عصرےمغرب تک روزے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ،شرعاً بیروز ونہیں ۔

# عصراورمغرب کے درمیان روز ہ اور دس محرّم کاروز ہ رکھنا کیسا ہے؟

سوال:...ایک مرتبهایک صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے روز ہ رکھا ہے، ہم نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ روز ہ عصر کی اَذ ان سے لے کرمغرب کی اَذ ان تک کا، جب ہم نے ایسے روزے رکھنے کے وجود کا انکار کیا تو ہم کوانہوں نے زبروست ڈ انٹااور کہا کہ تم يره هے لکھے جنگلی ہو جمہیں يا بھی نہيں معلوم تھا۔

جواب:...شریعتِمجمہ بیس تو کوئی روز ہعسرےمغرب تک نہیں ہوتا۔ ان صاحبہ کی کوئی اپنی شریعت ہے تو میں اس سے

سوال:... پھرانہوں نے مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دسویں محرّم کا روز ہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ شمر کی ماں نے سنّت مانی تھی کہ شمر،حصرت اِمام حسینؓ کوشہید کرے گا تو میں دسویںمحزم کاروز ہ رکھوں گی ،ادراس نے دسویںمحزم کوروز ہ رکھا تھا۔

جواب:...عاشورامحرم کی وسویں تاریخ کا نام ہے، انبیائے گزشتہ ہی کے زمانے سے بیدون متبرک چلاآ تاہے، ابتدائے اسلام میں اس دن کا روز ہفرض تھا، بعد میں اس کی جگہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ،اور عاشورا کا روز ہمتیب رہا۔ '' بہر حال اس دن کےروزےاوراور دُوسرےاعمال کوحضرت حسین رضی اللّٰدعنه کی شہادت ہے کو کی تعلق نہیں ، اوراس خاتون نے شمر کی والدہ کی جو کہانی سائی،وہ بالکل من گھڑت ہے۔

# یا کچ دن روز ہ رکھنا حرام ہے

سوال:...ہمارے علقے میں آج کل بہت چے میگوئیاں ہور ہی ہیں کدروزے پانچ دن حرام ہیں (سال میں ) اعیدالفطر کے پہلے دن، ۲:عیدالفطر کے دُ وسرے دن، ۳:عیدالاضحٰ کے ون ، ۴:عیدالاضحٰ کے تیسرے دن ۔ حالانکہ جہاں مجھے معلوم ہوا ہے کہ عید کے دُوسرے دن (عیدالفطر) روزہ جائزہ،اصل بات واضح کیجئے۔

جواب:..عیدالفطرکے دُ دسرے دن روزہ جائز ہے،اورعیدالاصحیٰ اور اس کے بعد تین دن (ایام تشریق) کا روزہ جائز

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٤، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، الفصل الأوّل).

عن عانشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركد. (صحيح بخارى، باب صيام يوم عاشوراء ج: ١ ص:٢٦٨ طبع قديمي، مختصر سنن أبي داؤد ج: ٣ ص:٣٢٢ طبع المكتبة الأثرية).

نہیں۔ گویا پانچے دن کا روز ہ جائز نہیں :عیدالفطر ،عیدالاضحیٰ ،اس کے بعد تین دن ایام تشریق۔<sup>(۱)</sup>

کیاامیروغریب اورعزیز کو إفطار کروانے کا تواب برابرہے؟

سوال:..امیر،غریب،عزیزان تینول میں سب سے زیادہ فضیلت ( ثواب ) اِفطار کرانے کی کس میں ہے؟ جواب:...إفطار کرانے کا تواب تو بکسال ہے، غریب کی خدمت اور عزیز کے ساتھ حسنِ سلوک کا تواب الگ ہے۔

حضورصلي الثدعليه وسلم كاروزه كهو لنے كامعمول

سوال:...رمضان المبارك ميں حضورصلی الله عليه وسلم کس چيز ہے روز ہ کھو لتے تھے؟ جواب: ...عمو مأ تھجوریا پانی ہے۔

تمباکوکا کام کرنے والے کے روزے کاحکم

سوال :...میں ایک بیڑی کا کاریگر ہوں، بیڑی کے کام میں تمبا کو بھی چاتا ہے، چندلوگوں نے مجھ سے فر مایا کہ آپ روز ہے میں بیکام کرتے ہیں چونکہ تمبا کونشہ آور چیز ہے،لہذا آپ کاروز ہ مکروہ ہوجا تا ہے، کیا پیچھے ہے؟ جواب: بیتمبا کوکا کام کرنے ہےروز ہ مکروہ نہیں ہوتا، جب تک تمبا کوکا غبار حلق کے نیچے نہ جائے۔ (\*)

#### روزه دار کامسجیر میں سونا

سوال:...کیاروز ه دارکا فجر کی نمازا دا کرنے کے بعد مسجد میں سونا جا ٹزہے؟

جواب:...غیرمعتکف کامسجد میں سونا مکروہ ہے، جوحضرات مسجد میں جائیں وہ اِعتکاف کی نبیت کرلیا کریں ،اس کے بعدان کے سونے کی گنجائش ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر ـ متفق عليه ـ وعن نبشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشوب وذكر الله. رواه مسلم. (مشكواة، باب صيام التطوع ج: ١ ص: ١٤٩). والمكروه تحريمًا كالعيدين (درمختار) قوله كالعيدين اي وأيام التشريق نهر. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٤٥، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) عن زيد بن خالد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من فطر صائمًا أو جهز غازيًا فله مثل أجره. (مشكوة ج: ١ ص: ١٥٥ ، باب الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء. رواه الترمذي وأبوداؤد. (مشكوة ج: ١ ص:٥٥١).

<sup>(</sup>٣) ولو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس وأشباههم أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بجوافر الأواب وأشباه ذلك لم يفطره. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٣، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>۵) يكره النوم والأكل في المسجد لغير المعتكف وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوى الإعتكاف فيدخل ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨٨، باب الإعتكاف، طبع سعيد).

## روزے کی حالت میں بار بارغسل کرنا

سوال:...کیاروزے کی حالت میں دن میں کئی ہارگھر میں نہاناا وراس کے علاوہ نہر میں نہائے ،لیکن باقی دُوسری بُرا ئیوں سے بچارہے،تو کیاروزے کا ثواب پوراحاصل ہوگا؟

جواب:...روزے میں نہانے کا کوئی حرج نہیں ،لیکن ایبا انداز اختیار کرنا جس ہے گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار ہو، حضرت إمامؓ کے نزدیک مکروہ ہے۔ ()

## نایاک آ دمی نے اگر سحری کی تو کیاروز ہ ہوجائے گا؟

سوال:...اگرکسی پررات کے دوران عسل واجب ہوجائے تواس جنابت کی حالت میں سحری کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب:...حالت ِ جنابت میں سحری کی تو روزہ ہوجائے گا،اوراس میں کوئی تر ڈرنہیں،لیکن آ دمی جننی جلدی ہوسکے پا کی حاصل کرلے۔ <sup>(r)</sup>

## نایا کی کی حالت میں روز ہ رکھنا

سوال: ... میں بیمار ہوں جس کی وجہ سے میں مہینے میں تین چار بارنا پاک رہتا ہوں ، اب آپ سے گزارش ہے کہ کیا میں ناپا کی کی حالت میں روز ہ رکھ سکتا ہوں جبکہ میں نے ایک نماز کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر ناپا کی بیماری کی وجہ ہے ہوتو وضو ہے وُور ہوجاتی ہے؟ آپ بیمار شاوفر مائیں کہ میں کیا وضو کر کے روز ہ رکھ سکتا ہوں؟ ویسے تو میں روز مسلسل کرتا ہوں ، لیکن روز ہ رکھتے وقت اور فجر کی نماز سے پہلے تو عسل نہیں کرسکتا ، اُمید ہے آپ تسلی بخش جواب دیں گے۔

جواب:...نا پاکی کی حالت میں ہاتھ منہ دھوکرروزہ رکھنا جائز ہے بخسل بعد میں کرلیا جائے ،کوئی حرج نہیں۔ (۳) سوال:...اگر کسی پر رات کوخسل واجب ہو گیالیکن نہ اس نے صبح عسل کیا اور نہ دن بھر کیا ،اور إفطاری بھی اس حالت میں کی ، توایسے مخص کے روزے کے لئے کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) وكذا لَا تكره ...... إغتسال للتبرد ... إلخ ودرمختار) وفي الشامية (تحت قوله وبه يفتي) وكرهها أبوحنيفة لما فيها من إظهار الظجر في العبادة ... إلخ وشامي ج: ٢ ص: ٩ ١ ، كتاب الصوم، وأيضًا في فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ج: ١ ص: ٢٠٥، الباب الوابع فيما يفسد وما لَا يفسد، كتاب الصوم) ـ

<sup>(</sup>٢) ومن أصبح جنبا أو احتلم في النهار لم يضره كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص: ٠٠٠، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس للجنب أن ينام ...... وإن أراد أن يأكل أو يشرب فينبغي أن يتمضمض ويغسل يديه ...إلخ (هندية،
 كتاب الطهارة ج: ١ ص: ١ ١ ، طبع رشيديه).

جواب:...روزے کا فرض تو ادا ہوجائے گا<sup>، ا</sup>لیکن آ دمی ناپا کی کی بنا پر گنا ہگار ہوگا،غسل میں اتنی تأخیر کرنا کہ نماز فوت ہوجائے سخت گناہ ہے۔

## شش عید کے روز ہے رکھنے سے رمضان کے قضاروز ہے ادانہ ہوں گے

سوال:...کیاشوال کے چھدوزے دُوسرے دن ہے رکھنے چاہئیں؟ یعنی پہلا (مشش عید کا) روزہ ہر حال میں شوال کی دو تاریخ کو رکھا جائے ، باقی روزے پورے مہینے میں کسی دن رکھے جائےتے ہیں؟ اس کی بھی وضاحت کریں کہ بیدروزے رکھنے ہے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ادا ہوجاتے ہیں؟

جواب:...یه مسئلہ جوعوام میں مشہور ہے کہ''شش عید کے لئے عید کے وُ وسرے دن روز ہ رکھنا ضروری ہے'' بالکل غلط ہے،
عید کے دُ وسرے دن روز ہ رکھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ عید کے مہینے میں، جب بھی چھروز ہے رکھ لئے جا کیں،خواہ لگا تارر کھے جا کیں یا
متفرق طور پر، پورا تواب مل جائے گا، بلکہ بعض اہل علم نے تو عید کے دُ وسرے دن روزہ رکھنے کو مکروہ کہا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ مکروہ نہیں،
وُ وسرے دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔'' شوال کے چھروزے رکھنے سے رمضان کے قضاروزے ادائیں ہوں گے، بلکہ وہ الگ
رکھنے ہوں گے، کیونکہ بیقلی روزے ہیں،اور رمضان کے فرض روزے، جب تک رمضان کے قضاروز وں کی نیت نہیں کرے گا، وہ ادا
نہیں ہوں گے۔''

# عورت اپنے قضاروز ہے شوال میں رکھ علی ہے، لیکن شوال کے روز وں کا ثواب نہیں ملے گا

ہ سوال:...ماہِ رمضان میں ہمارے جوروزے قضا ہوجاتے ہیں،انہیں شوال کے چھروزوں میں ہی رکھ سکتے ہیں؟ یا شوال کے علیحدہ رکھنے ہوں گےاور قضاروزے بعد میں؟

جواب: ..عورتوں کے جوروزے قضا ہوجاتے ہیں ،ان کوشوال میں بھی رکھ عتی ہیں ،لیکن شوال کے چھروزے رکھنے کی جو

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاحاشیهٔ نبر ۳،۳ ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب، ولا جنب. رواه أبو داؤد والنساني. (مشكوة ج: ١ ص: ٥٠، كتاب الطهارة، باب مخالطة الجنب، الفصل الثاني). وفي المرقاة: (ولا جنب) أي الذي اعتاد ترك الغسل تهاونًا حتى يمر عليه وقت صلاة فإنه مستخف بالشرع، لا أي جنب كان. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٣٥٥، طبع بمبنى هند).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي يوسف كراهته متتابعًا لا متفرقا لكن عامة المتأخرين لم يرو به بأسا هكذا في البحر الرائق والأصح أنه لا بأس
 به كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب الصوم، كذا في الشامي ج: ٢ ص: ٣٣٥).

 <sup>(</sup>٣) وفي التنوير والشرط للباقي تثبيت النية وتعيينها (درمختار) وفي الشامية: والشرط للباقي من الصيام .......... وهو قضاء رمضان والنذر المطلق ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٥٠، كتاب الصوم).

فضیلت ہے، وہ اس صورت میں حاصل ہوگی جبکہ فرض روز ول کےعلاوہ شوال کے چیفلی روز ہے رکھیں۔<sup>(1)</sup> چھ ماہ رات اور چھ ماہ دن والے علاقے میں روز ہ کس طرح رکھیں؟

سوال:...دُنیامیں ایک جگدالی ہے جہاں چھ ماہ رات ہوتی ہے اور چھ ماہ دن ہوتا ہے، تو دہاں مسلمان رمضان کے پورے کے روزے کیے رکیس مے؟

جواب:...وہ اپنے قریب ترین ملک جہاں دن رات کا نظام معمول کے مطابق ہو، اس کے طلوع وغروب کے اعتبار سے (r) روز ہ رکھیں گے۔

# سحری کھانے کے بعد سونے میں حرج نہیں ، بشرطیکہ جماعت نہ چھوٹے

سوال: بہری کھانے کے بعد سوجا نامکروہ ہے یا کنہیں؟ میں نے ساہے کہ بحری کے بعد سونامکروہ ہے۔ جواب: ... بحری آخری وقت میں کھانامتحب ہے، اور بحری کے بعد سوجانے میں اگر فجر کی جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو مکروہ ہے، در نہیں۔

#### لا وُڈاسپیکر کے ذریعہ سحری واِ فطاری کی اطلاع دینا وُرست ہے

سوال:...ہمارےشہر میںعمو مارمضان کے مہینے میں بحری کے وفت مسجدوں میں لاؤڈ انٹیسیکر کے ذریعہ بحری کا اعلان کیا جاتا ہے،اوراس سلسلے میں بھی تلاوت ِقر آن بھی کی جاتی ہے کہلوگ سیجے وفت پر سحری کا نتظام کر سکیں ،شرعان کا جواز ہے؟ جواب:..بحرى اور إفطار كے اوقات كى اطلاع دينے ميں كوئى مضا ئقة نہيں ،ليكن لاؤ ڈائپيكر پر إعلانات كااتنا شور كەلوگوں کاسکون غارت ہوجائے اوراس وفت کو کی صحنص اطمینان سے نماز بھی نہ پڑھ سکے، نا جائز ہے۔ <sup>(\*</sup>

#### مؤذّن روز ہ کھول کراُ ذان دے

سوال: ...مؤذّن كوروزه كھول كرأ ذان ديناجا ہے يا أذان كے بعدروزه كھولناجا ہے؟

 <sup>(</sup>۱) وإذا نـوى قــضـاء بـعــض رمضان والتطوع يقع عن رمضان في قول أبى يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٧ ١، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه ...إلخ).

 <sup>(</sup>٢) قال الرملي في شرح المنهاج: ويجر ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة ... إلخ. قال في إمداد الفتاح قلت: وكذلك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكوة والحج والعدة وآجال البيع والسم والإجارة. وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فيصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتاب الأثمة الشافعية ونحن نقول بمثله إذا ضل التقدير مقول به اجماعا في الصلوات. (شامي، قبيل مطلب في طلوع الشمس من مغربها ج: ١ ص:٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) ثم تأخير السحور مستحب كذا في النهاية. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٣) لَا يقرأ جهرًا عندا المشتغلين بالأعمال ... إلخ . (عالمكيرى ج: ٥ ص: ٢ ١٣، طبع رشيديه) .

جواب:...روز ہ کھول کراً ذان دے۔

## عرب ممالک ہے آنے پرتمیں سے زائدروزے رکھنا

سوال: ...اگرایک شخص جو که عرب ممالک میں کام کرتا ہوا ور رمضان کے روزے عرب ممالک کے حساب سے رکھتا ہو، یعنی کہ پاکستان سے ایک وروز قبل ہی روزے شروع ہوجاتے ہیں، للبذا پیخص رمضان کے آخر میں چھٹیاں گزارنے پاکستان آتا ہے اس شخص کی عید ہم سے دوروز قبل ہوگی ، تو پیخص عید کی نماز کے سلسلے میں کیا کرے؟ آیا یہ پاکستانی وقت کے مطابق عید منائے اور دوون انتظار کرے کیونکہ عید پاکستانی میں دوون بعد ہے؟

. جواب:... شیخص عیدتو پاکستان کے مطابق ہی کرے گا،ادر جب تک پاکستان میں رمضان ہے بیخص روزے بھی رکھے، اس کے میں سےزائدروز نے فل شارہوں گے۔

# كيا پاكستان والے بھى سعودى عرب كے حساب سے روز بے ركھيں؟

سوال: .. معودی عرب اور پاکتان کے درمیان ہمیشہ سے ایک روز سے کا فرق رہا ہے، ہمار سے بیہاں ایک عالم کا کہنا ہے کہ جس نے سعودی عرب کے ساتھ روز ونہیں رکھا، اس پر کفارہ واجب ہوگیا۔ جبکہ دُوسر سے علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم پاکتانی ہیں، ہماری رُؤیتِ ہلال کمیٹی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے إعلان کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہتے۔ اس حالت میں ہم سعودی عرب کے لحاظ سے روز ہے رکھیں یا پاکتان کے لحاظ ہے؟

جواب:...ہمارے ذمے ہمارے حساب ہے روزے لازم ہوتے ہیں، ان مولوی صاحب کے ذمے سعودی عرب کے حساب ہوتے ہوں گے، کیا وہ مولوی صاحب نمازیں بھی سعودی عرب کے لحاظ سے پڑھتے ہیں...؟

#### سعودی عرب میں روز ہ شروع کرے اور عید کراچی میں منائے تو کیاز ائدروزے رکھے؟

سوال:...زید کا دفتر ظهران سعودی عرب میں ہے، اور مستقل رہائش کراچی میں ہے، وہ روزہ سعودی عرب میں شروع کرتے ہیں اور عید کراچی میں مناتے ہیں، اس حساب سے بھی ۳۱، بھی ۳۲روزے ہوجاتے ہیں، کیاوہ کراچی میں ۳۰ سروزوں کے بعد إفطار کر سکتے ہیں جبکہ جاندایک یا دو دِن بعد دِکھائی دیتا ہے؟ یا نہیں اس وقت تک روزے رکھنے جائیں جب تک جاند نہ دِکھائی

<sup>(</sup>۱) هو لغة إمساك عن المفطرات ....... في وقت مخصوص وهو اليوم (درمختار) وفي الشامية: قوله وهو اليوم أي اليوم أي النوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب ..... والمراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس .. إلخ. (ردانحتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۱، كتاب الصوم، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲ و ۳) (تنبیه) لو صام رائی هلال رمضان و أكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله علیه الصلاة و السلام: صومكم يوم تصومون، و فطركم يوم تفطرون. رواه الترمذي. و الناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر. (ردانحتار على الدر المختار، مبحث في صوم يوم الشك ج: ۲ ص: ۳۸۳، طبع سعيد).

دے؟ قرآن وحدیث کےحوالے سے وضاحت فرما کیں۔

جواب:... چونکہ گراچی میں رمضان ہوتا ہے، اس لئے اُن کوروزہ تو رکھنا جا ہے، البتہ ان کے زائدروز نے لفل ہوجا ئیں گے۔(۱)

# اِختنام رمضان پرجس ملک میں پہنچے وہاں کی پیروی کر ہے

سوال:...ہم بحری جہاز میں ملازم ہیں،گزشتہ رمضان ہمارا جدہ میں شروع ہوا تھا،مختلف ممالک میں جانے کے بعد تیسویں روز ہے کوہم انڈیا کے شہر'' وزاگا پٹم'' پہنچے، وہاں 97 وال روزہ تھا، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک دو نے اگلے دن روزہ رکھا اوراکشر ساتھیوں نے اگلے دن جہاز میں عید کی نماز پڑھی، جبکہ اسی شہر میں اس دن تیسواں روزہ تھا، یہ بتا ہے کہ ہم میں ہے کس کا موقف صحیح تھا؟ ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہئے تھا کہ عید کی نماز پڑھنی چاہئے تھی؟

جواب: ... بیصورت ان بے شارلوگوں کو پیش آتی ہے جو پاکتان یا سعودی عرب وغیرہ ممالک میں رمضان شروع کرکے عید سے پہلے پاکتان یا ہندوستان میں آجاتے ہیں، ان کے لئے حکم بیہ ہے کہ وہ پاکتان یا ہندوستان پہنچ کریہاں کے رمضان کی گنتی پوری کریں اور اکتیسواں روزہ بھی رکھیں، بیزا گدروزہ ان کے حق میں نفل ہوگا، لیکن پاکتان اور ہندوستان کے تیسویں روزے کے دن ان کے لئے عیدمنا ناجا ترنہیں۔

ایک صورت اس کے برعکس میے پیش آتی ہے کہ بعض لوگ پاکستان یا ہندوستان میں رمضان شروع ہونے کے بعد سعودی عرب یا دُوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں،ان کا اٹھا ٹیسوال روزہ ہوتا ہے کہ وہال عید ہوجاتی ہے،ان کو چاہئے کہ سعودی عرب کے مطلع کے مطابق عید کریں اوران کا جوروزہ رہ گیا ہے اس کی قضا کریں۔

## عیدالفطر کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟

سوال:...رمضان کے ختم ہوتے ہی عید کیوں مناتے ہیں؟

جواب:...رمضان المبارک ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک نعمت نہیں، بلکہ بہت ی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس مہینے میں اپنے مالک کوراضی کرنے کے لئے دن رات عبادت کرتے ہیں، دن کوروز ہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں اور ذکر وقیعے، کلمہ اور دُرود شریف کا ور دکرتے ہیں، اس لئے روز ہ دار کوروز ہ پوراکرنے کی بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا

<sup>(</sup>۱) (تنبيه) لو صام رائى هالال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطركم يوم تفطرون. رواه الترمذي والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر. (فتاوي شامي، مبحث في صوم يوم الشك ج: ۲ ص: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) الضاً-

گیا ہے کہ روز ہ دارکو دوخوشیاں نصیب ہوتی ہیں ، ایک خوشی جوا ہے اِفطار کے وقت ہوتی ہے ،اور دُوسری خوشی جوا ہے اپ رَ بّ ہے ملاقات کے وقت ہوگی۔

یمی وجہ ہے کہ جب رمضان شریف ختم ہوا تو اس ہے اگلے دن کا کام عیدالفطر ہوا، ہر دن تو ایک ایک روز ہ کا اِفطار ہوتا تھا، اوراس کی خوشی ہوتی تھی ،گرعیدالفطر کو پورے مہینے کا اِفطار ہو گیاا ور پورے مہینے کے اِفطار ہی کی اسٹھی خوشی ہوئی۔

ؤوسری تومیں اپنے تہوار کھیل کو دمیں یا نضول ہاتوں میں گزار دیتی ہیں، گمراہلِ اسلام پرتوحق تعالیٰ شانہ کا خاص انعام ہے کھان کی خوشی کے دن کو بھی عبادت گزار نے کی خوشی منانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیانچہ رمضان شریف کے بخیر وخوبی اور بشوق عبادت گزار نے کی خوشی منانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تین عبادتیں مقرر فرمائیں: ایک نماز عید، دُوسرے صدقہ نفطرا ور تیسر ہے جج بیت اللہ (جج اگر چہذوالحجہ میں ادا ہوتا ہے، گر رمضان المبارک ختم ہوتے ہی کیم شوال سے موسم جج شروع ہوجا تاہے)۔

## روز ہ ٹوٹ جائے تب بھی سارا دن روز ہ داروں کی طرح رہے

سوال:...ایک آ دمی کاروز ه توٹ گیا، کیااب وه کھا پی سکتا ہے؟

جواب:...اگررمضان شریف میں کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تب بھی اس کودن میں پچھ کھانا پینا جائز نہیں، سارا دن روزہ دارول کی طرح رہناوا جب ہے۔

#### یمار کی تراویج، روزه

سوال:...اگرکوئی شخص بوجہ بیاری رمضان المبارک کے روزے ندر کھ سکے تو وہ کیا کرے؟ نیزیہ بھی فرمائے کہا لیے شخص کی تراوی کا کیا ہے گا؟ وہ تراوی کیڑھے گایانہیں؟

جواب: ... جو محض بیاری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تندرست ہونے کے بعدروزوں کی قضار کھلے کے اوراگر بیاری ایم ہو کہ اس سے اچھا ہونے کی اُمید نہیں، تو ہرروزے کے بدلے صدق منظر کی مقدار

 <sup>(</sup>۱) وعنه (أى أبى هريرة رضى الله عنه) ...... للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ... إلخ ومشكوة ص: ۱۲ م كاب الصوم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "فيمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر" (البقرة: ١٨٣). (ومنها المرض) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في انحيط.
رسال الله عندي جزا ص: ٢٠٠، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

فدید دے دیا کرے۔ اور تراوت کی پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوتو اے تراوت کے ضرور پڑھنی جا ہئے ، تراوت کمستقل عبادت ہے ، یہیں کہ جو روز ہ رکھے وہی تراوت کی پڑھے۔

## کیاغیرمسلم کوروز ہ رکھنا جائز ہے؟

سوال: بین اینظهبی میں جس کیمپ میں رہ رہا ہوں ، ہمارے ساتھ ہند وبھی رہتے ہیں ، ایک ہند و ہمارا دوست ہے ، پچھلے ما ورمضان میں اس نے بھی ہمارے ساتھ ایک روزہ رکھا، اور ہمارے ساتھ ہی بیٹے کر افطار کیا ، وہ اسلام کی باتوں میں دلچیں لیتا ہے ، اس نے اپنے خاندان والوں کے ڈرسے اسلام قبول نہیں کیا ، کیا اس طرح روزہ رکھنا اور افطاری کرنا ہمارے ساتھ جائز ہے ؟ جواب: ...روزہ کے جے ہونے کے لئے اسلام شرط ہے ، غیر سلم کا روزہ اس کے مسلمان نہ ہونے کی بنا پر قبول تو نہیں ہوگا ، کیکن اگر اس طرح اس کا امراک نے کہ اجازت ہے ، اس کو اسلام کی قبیر ساتھ بیٹے کر افطاری کرنے کی اجازت ہے ، اس کو اسلام کی برخیب و یکئے۔

#### رمضان المبارك كى ہر گھڑى مختلف عبادات كريں

سوال: ... جمعة الوداع كے دن ہم لوگ كون ى عبادات كريں جوكدزيا ده ثواب كا باعث مول؟

جواب: ... جمعة الوداع کے لئے کوئی خصوصی عبادت شریعت نے مقرّر نہیں کی ، رمضان المبارک کی ہررات اور ہردن ایک سے ایک اعلی ہے، خصوصاً جمعہ کا دن اور جمعہ کی راتیں ، اور علی الخصوص رمضان کے آخری عشر ہے کی راتیں ، اوران میں بھی طاق راتیں ۔ ان میں تلاوت ، ذکر ، نوافل ، اِستغفار ، دُرود شریف کی جس قدر ممکن ہوکش ت کرنی جا ہے ، خصوصاً بیکلمات کشرت سے پڑھنے جا ہمیں :

"لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، نَسْتَغُفِرُ اللهَ، نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ"

#### ٹیلیویژن پرشبینهموجب ِلعنت ہے

سوال:...رمضان المبارک میں غلط سلط اور کبھی کبھی بڑی رفتار کے ساتھ غلطیوں سے پُر شبینہ پڑھا گیا، اور ساتھ ہی باربار فخر میطور پر کہا گیا کہ پورے پاکستان میں قرآنِ غظیم کی تلاوت کی صدائیں گونج رہی ہیں، کیا یہ شبینہ خدا کے قہر کوئییں لاکاررہا ہے؟ کیا مسجد وں کوفلم خانوں میں تبدیل نہیں کیا گیا؟ آپ یقین کریں جب شبینہ کی فلم بنا کر ٹیلیو پژن پر دکھائی گئی، اس وقت ہیچھے نماز پڑھنے والوں کی توجہ اپن فلم اُتر وانے پڑھی، خدا ہم سب پر دھم کرے، اتنی صبیتیں، پریشانیاں، آفتیں نازل ہورہی ہیں، لیکن ہم گنا ہوں کے کام کوثواب سمجھ کر کررہے ہیں۔ مسجد وں میں اتنی روشن کی گئی کہ بارباری کی بتیوں کی فلمیں نظر آئیں، کئی بارتو ہیچھے سے ٹو کئے پر بھی

<sup>(</sup>۱) "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" (البقرة: ۱۸۳). ومنها كبر السن فالشيخ الفانى الذي لا يقدر على الصيام في في الله في المهام في الكفارة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٤، الباب الخامس). ويفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٥، ١، كتاب الصوم، في تعريفه ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٥، ١، كتاب الصوم، في تعريفه ... إلخ).

حافظ صاحب نبیں رُکے، غلط پڑھتے چلے گئے ،اس مہارک اور متبرک مہینے میں ،جس میں تو اب نفنوں کا فرضوں کے برابر ہوجاتا ہے ،
ایک دات ملی جس کی عباوت ہزار مہینوں ہے بھی زیادہ ہے ،اتنا تو اب دیا گیا، لیکن اس آمت میں پینظر آتا ہے کہ گیارہ ماہ کے گناہ، بلکہ
اس ہے بھی زیادہ اس ماہ میں گرتے ہیں ۔ کیونکہ رمضان المبارک میں تو اب دُگنا ہوجاتا ہے ،اگر کوئی گنا ، والا کا م کر ہے تو اس کا گناہ بھی دُگنا ہوجاتا ہے ۔الن باتوں کوسوج کر بھی بھی میرے ول میں بید خیال آتا ہے ،اور میں بہت خدا سے معافی ما نگنا ہوں کہ الی بات ول میں نہ آئے ،لیکن ہر دفعہ ول سے نکاتا ہے کہ ٹیلیویٹن پر الی ایک بات بھی شروع ہوگئ ہیں جو پہلے نہ تھیں ،اب ان کوثو اب بھی کہ کہ کہ ایک بات ہی ۔ کیا ایسا جارہا ہے ،اس ہے بہتر ہے کہ رمضان شریف ہی نہ آئے ،لیک بات کہی ۔ کیا ایسا جو باتا ہوں کہ الیک بات کہی ۔ کیا ایسا ہو چنا کہ ا

جواب نہ آج کل اکثر ضینے بہت کی قیاحتوں کے ساتھ ملوث میں ، ان کی تفصیل حکیم الأمت تھا نو کی کی کتاب'' اصلات الرسوم''میں و کیھ لی جائے۔اور شبینہ کا جونقشہ آپ نے تھینچا ہے وہ تو سرا سرریا کا ری ہے ،اور پھر ٹیلیویژن پران کی نمائش کرنا تو موجب لعنت ہے ،الٹد تعالی مسلمانوں ویش والیمان نصیب فرمائے۔

www.ahlehaq.org